



# طبقات ابن سعد

كاردور جمد كرائى حقوق طباعت واشاعت چوهدرى طارق اهبال گاهندرى ماكن مخاوق المبال محفوظ مين محفوظ مين

| •                              |          |
|--------------------------------|----------|
| طبقات ابن سعد (حصد سوم)        | نام كتاب |
| علامه محربن سعدالتوفى وستريج   | مصنف     |
| علامه غيدالله العما دي مرحوم   | مترجم    |
| فليس أكيب شيكي اردوبازار-كراچي | ناشر     |
| _/ روپي                        | قيمت     |
|                                |          |

نفس كأرد بازار كراجي طريجي

# خلفائے راشدین اور صحابہ کرام ری اللہ مُ

یہ کتاب جواس وفت آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے۔ مشہور ومعروف کتاب'' طبقات ابن سعد' کا تیسرا حصہ ہے۔ اس میں حضرات خلفائے راشدین اور صحابہ کرام خلافۂ کے احوال درج ہیں' عربی سے اردو میں ترجمہ علامہ عبداللہ العمادی مرحوم ومغفور نے کیا تھا اور علامہ عبداللہ العمادی مرحوم کا نام نامی اس بات کی ضانت ہے کہ اس کتاب کو تاریخ اسلام نے قدیم ترین ماخذ وں میں نہایت اہم مقام حاصل ہے اور بہتر جمہ تھے ترین ترجمہ ہے۔

#### علامه ابن سعد وليتعليه كاتعارف:

ابن سعد کا پورانا م ابوعبداللہ محمد بن سعد بن منتج الزہری ہے۔ بنی زہرہ کی طرف ان کی نسبت حق ولاء کی وجہ ہے ہے' نسلاً میہ عرب نہ تھے' بلکہ ان کے مورثِ اعلیٰ بنی زہرہ کے ایک مجاہد بزرگ کے ہاتھ پرائیان لائے تھے' اس لیے بیز ہری کہلاتے جی ۔

ابن سعد ۱۲۸ ہجری میں بمقام بھرہ پیدا ہوئے اور ۲۳۰ ہجری میں بمقام بغداوان کی وفات ہوئی چونکہ بیائی باسٹھ سالہ علمی زندگی میں ایک بڑی مدت تک مورخ الواقدی کے ساتھ کا تب کی خدمت انجام ویتے رہے تھے اس لیے ان کو کا تب الواقدی بھی کہا جا تا ہے 'یہ اپنے زمانہ کے صاحب علم وعمل بزرگ تھے۔خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغداد (جلد ۵ صفحہ ۳۲۱) میں ان کا تذکرہ لکھا ہے اور ان کے بارے میں کہا ہے کہ عندنا من اہل العدالة لینی ہمارے نزدیک وہ قابل اعتاد مصنف ہیں 'اسی طرح امام ابن حجر العسقلانی نے تہذیب التہذیب میں ان کو صدوق لیمن کہا ہے۔ ابن ایب الصفدی نے ان کو معتبر لکھا ہے (الوافی بالوفیات جسم ۸۸) اور ابن العماد الحکمری نے شذرات الذہب (حوادث ۲۳۰ ہجری) میں ان کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے' بالوفیات جسم ۸۸) اور ابن العماد آلحکری نے شذرات الذہب (حوادث ۲۳۰ ہجری) میں ان کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے' ان کی عبادت زیدوا تقاء کی تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہا یک مدت تک میڈم دوسرے دن فل روزے رکھا کرتے تھے۔

#### طبقات ابن سعد کی امتیازی حیثیت

ابن سعد کی کتاب''طبقات الصحابہ والتابعین کوقد ہم ماخذ تاریخ ہونے کی حیثیت سے ہرز مانے کے مؤرخین کے نزدیک کافی اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہی کتاب عرف عام میں'طبقات ابن سعد کہلاتی ہے جس کا حصد سوم اس وقت آپ کے سامتے پیش ہے۔ دارالتر جمہ میں اس کتاب کی اہمیت کو لمحوظ رکھ کرعلاء کے ایک بورڈ نے اردو ترجمہ کرانے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ کام علامہ تعادی کے

جیسا کہ او پرعرض کیا گیا ہے اس کا اردو میں ترجمہ کرنے والے بزرگ علامہ العمادی ناظر ندہبی وار الترجمہ جامعہ عثانیہ حیدر آباد دکن بھتے علامہ تعاوی مرحوم امر تعواضلع جو نپور میں پیدا ہوئے۔ خانقاہ رشید یہ جو نپوراور لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی بڑے بڑے بڑے نام کی گرامی اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ ایک عربی رسالہ' البیان' کے نام سے لکھنو سے ٹکالتے تھے' کچھ دن اخبار الوکیل امر تسرکی اوارت میں شرکی رہے پھر جامعہ عثانیہ میں بلالیے گئے۔ آخر عمر میں پینشن پرعلیحہ ہوگئے تھے' کے اور عمل میں متقام حیدر آباد تقریباً اور اردو پرانہیں بوفات پائی۔ بیا ہے زمانے میں علوم اسلامیہ اور اسلامی تاریخ کے مسلم الثبوت عالم سمجھے جاتے تھے' عربی فاری اور اردو پرانہیں بونظر قدرت حاصل تھی۔

نفیس اکیڈی نے یہ طے کرلیا ہے کہ ایسی نایاب اور اہم کتابوں کوزیور طباعت ہے آراستہ کر کے اہل علم اور اہل ذوق حضرات کی خدست میں پیش کردے اور اس سلیلے میں جوظیم الشان خدمت علم اور اہل علم کی انجام دی ہے اس کا انداز افیس اکیڈی کی فہرست مطبوعات پر ایک نظر ڈالتے ہی ہر شخص کو ہوسکتا ہے۔ تاریخ طبری ناریخ ابن خلدون اور طبقات ابن سعہ جسی صفیم کتابوں کی فہرست مطبوعات پر ایک نظر ڈالتے ہی ہر شخص کو ہوسکتا ہے۔ تاریخ طبری ناریخ ابن خلدون اور طبقات ابن سعہ جسی صفیم کتابوں کی طباعت واشاعت کوئی آسان کام نہ تصابی نونو اور گیارہ گیارہ خیم جلدوں کی کتابیں ہمارے ناتو اں ہاتھوں چھپ کرسا منے آجا کیں گیا اس کی امید بھلا کے ہوسکتی تھی لیکن رحمت اور توفیق خداوندی نے یہ سب بچھ کرا دیا۔ اللہ تعالی جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تواسے ہمت بھی دیتا ہے اور اس کے لیے اسباب بھی مہیا کردیتا ہے۔ و ما توفیقنا الا باللہ العظیم.

ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں توفیق دے اور توانائی عطا فرمائے کہ ہم علم اور اہل علم کی ہمیشہ بیش از بیش خدمات انجام ویتے رہیں۔



# كر طبقات ابن سعد (صنيوم)



# فهرست مضامين

# طبقات ابن سعد (هنهوم)

| صفحه       | مضامين                                             | صفحہ | مضائين                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1/2        | سيدناصديق اكبر ففائظ كاحليد                        | 10   | بني تيم بن مُرّه بن كعب الم                                              |
| "          | حضرت الويكر فيكه ولا كالخضاب لكانا                 | 11:  | حضرت الوبكر فعَاهْءَهُ كانتجرهُ نسب                                      |
| ۳.         | حضرت الويكر وتفاطفه كي وصيت                        | 11   | ازواجواولاد                                                              |
| ٣١         | حضرت أبو يكر ثنياه أم كاكل اثاثه                   | 11   | عتیق کی وجد شمیه                                                         |
| -11        | خلافت کے پہلے سال مال غنیمت کی تقسیم               | יא   | صديق کي وجه شميه                                                         |
| 11         | خطرت ابو بكر زى الدعه كى سلمان كووصيت              | 11 . | شان صديق نئالاغد بربان على فئالاغه                                       |
| 11         | تر كدين خمس كي وصيت اوراس كي توجيهد                | 11   | قبول اسلام مين اوّليت                                                    |
|            | حضرت الوبكر فناهاؤه كي حضرت عائشه فناهاؤها سي محبت | 12   | ججرت کے سفر میں رفاقت نبوی میں                                           |
| mr         | اوران کووصیت                                       | IA   | مدح صديق فناه فوبزبان حسان فؤهاؤه                                        |
| ۳۳         | صدیق اورصدیقد کے مابین آخری گفتگو                  | 11   | سفر جحرت کے دوران نکاح                                                   |
| ساسا       | ا ثاقة صديقي بارگاه فاروتي مين                     | 19   | حضرت الوبكر كاعقد مواخاة                                                 |
|            | مال صدیق کی واپسی کے لئے حضرت عبدالرحمٰن ابن       | 11 . | رسول اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِن مُقام صديق تفاسف                     |
| //         | عوف فناه بنوز كاحفرت عمر فناه نوز كالمشوره         | P+ - | اجتها وصد نقی شکاند غذ                                                   |
| //         | پرانی چا درول میس گفن کی وصیت                      | I.   | خلافت نبوى مَا لَيْنِيْ كُلُواشاره                                       |
| "          | المرق کی کی روایت                                  |      | حضور عليظل كامرض وفات مين حضرت الوبكر كوامامت                            |
| <b>r</b> a | وفات سے أيك سال فل آپ كوز مرديا جانا               | "    | کے لئے نامزد کرنا                                                        |
|            | حضرت عمر شاه و كوجالتين بنانے سے قبل اكابر صحاب    | ٣٣   | حفرت ابو بكركا خلافت كے لئے انتخاب                                       |
| ٣٦         | عيد مشاورت                                         | 40   | سيدناصد يق اكبر ففاهؤ كاخطبه خلافت                                       |
|            | حضرت عمر ٹھادور کی خلافت کے بارے میں مہاجرین       |      | وصيت نبوى اور خلافت الوبكر ويهدؤه                                        |
| 11         | اورانعارے مشاورت                                   |      | حضرت على شياه و كاآب شياه و كوخليف تسليم كرنا                            |
| //         | حفرت عمر الأهداء كي تخت مزاجي كي شكايت كاجواب      | ro   | خلیفہ بننے کے بعد ذریعہ معاش                                             |
|            | خلافت کے لئے حضرت عمر خلافتہ کی نامزدگی پرحضرت     | KY   | حضور طَلِطُكُ كَي وَفَاتِ كَي دِنَ الْجِيْمِر مِنْ اللَّهِ عَلَى بِيعِتِ |
| 11         | عثان خاه فه كونخ ريكهوانا                          | 11   | فدمت فلل كاجذبه                                                          |

خلفائے راشدین اور صحابہ کرام م ﴿ طبقاتُ ابن سعد (حنسوم) ۗ تح برلکھواتے وقت بے ہوشی ..... بهم 12 حانشين مصطفى مكالتيكم كاخطبه خلافت 11 نامزوگی کا فرمان .... 11 خلافت کے متعلق انصار کی رائے ..... حضرت عمر تفاهؤه كوتنهائي ميل وصيت 40 11 حضرت ابوبكر فخالفة كالصاركو مجعانا حضرت ابوبكر تفاهدن كوعا سيكمات 11 11 عهد صديقي شئاطئه كابيت المال ..... یوم وصال اور گفن کے معاملے میں موافقت نبوی کاشوق 11 2 مال کی تقسیم میں مساوات ..... 'nΥ حضرت ابوبكر شياطة كي وفات اورتد فين ..... 11 بيواؤل ميں جا دروں کی تقسیم ..... ايا معلالت مين حضرت عمر كونماز يؤھنے كاتھم ..... 11 11 بيت المال مين صرف ايك درجم ..... 11 11 بني عدى بن كعب بن لوءى 64 3 حضرت عمر وثناهؤنه كالشجرة نه حضرت ابو بكر مني الأفر كي عمر ..... 11 زوجہ ہے مسل دلانے کی وصیت ازواج واولا داورخا ندان 11 حضرت الوبكر شياه عَه كَيْ تَكْفين .... ۴À جبل عمر رضيًالله عند ..... 4 حضرت عمر فئيالدؤنه كيے لئے وُعائے مُ یرانی جا در گفن میں شامل کرنے کا حکم ..... 11 قَلْ بِيغِيبِرِمَا لِللَّهِ أَنْهِ كَااراده ..... کفن میں حیا دروں کی تعداد ..... 49 عمر بہن کے گھر میں ..... 11 1 مسچد نبوی میں نماز جنازه...... بهن اور بهنونی پرتشدد حضرت عمر خي مفرسے نماز جنازه پڑھائی .......... 11 رات کے وقت مذفین ..... ابن خطاب کے دِل رِقر آن کااثر ..... ۲۲ حضرت عمر منى الدئوز بارگاه نبوت ميں ..... نوچەكرنے كىممانعت ...... 11 قبول اسلام مين حاليسوال نمبر ..... بہلوئے مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار ..... 11 سابم حضرت عمر ضي الدونه كان ولا دت ..... روضهٔ نبوی گااندرونی منظر ...... 11 حضرت على شينفذ كاحضرات ابوبكر وعمر شايين كاخراج نماز کے لئے بت اللہ در کھلا نا ..... ۵١ در ہار نبوت سے فاروق کالقب ..... 11 11 حفرت الوبكر الخاص كورثاء حضرت عمر شی اللافر انجرت کے سفریر ۵۲ 11. چه ماه بعد ابوقحافه کی وفات عماش بن الى رسيعه ..... ~~ سيدناصديق اكبر ويدود كى انكوهى كأنقش ..... ابو بکروغمر ہی ہونا کے ماہین عقد مواخاۃ ..... 11 حضرت عمر هناه وز کی غزوات وسرایا میں شرکت ....... حضرت ابو بكرك ماته يرحضرت عمر كى بيغت ..... 11 حضرت عمر فناهظ كوعمر عى اجازت اورحضور علاسكا خضاب لگانے میں ابوجعفر کاسید ناصدیق اکبر کی پیروی

| رام آ | المستخصلات خلفائ داشدين اور صحاب                  | <u> </u> | ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (هنهوم)                         |
|-------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| ,     | حضرت خالد بن الوليد اور غنى مئايين كومعزول كرنے   | or       | کی نصیحت                                          |
| 44    | کی وجہ                                            | "        | حضرت عمر بني الدو كى نا مزدگى فراست صديقى كى دليل |
| 47    | دریائی سفر کے لئے مشورہ                           | 11       | خلافت کے لئے نامزدگی                              |
| . //  | فتنهمين والني والي سي تفييحت آميز سلوك            | ٥٣       | سيدنا فاروق اعظم رئي الدُور كاخطبه خلافت          |
| Y.P.  | نماز كاذوق وشوق                                   | "        | تد فین صدیق کے بعد خطبہ فاروقی                    |
| 11.   | احادیث لکھنے کے لیے استخارہ                       | ۵۵       | حضرت عمر تذاه فوك لئة بيت المال سے حصر            |
| ۵r    | حفرت عمر فغالط كارعب                              | ra       | بيت المال سے قرض                                  |
| 11    | حفرت عمر فناللهٔ کامزاج گرامی                     | 11.      | بيت المال سي شهد لين من آب كاتقوى                 |
|       | حضرت عثمان اور حضرت ابن عباس شفالله نفي كم باتھوں | 11       | عاصم بن عمر رفتى هفت كئے نفقہ                     |
| . 11  | مال کی تقشیم                                      | 11.      | ايخ خاندان كِ نفقه مين احتياط                     |
| 44    | فكرآ خرت كاايك ثمونه                              | 11       | لباس وخوراك مين حضورة كالفيخ كى اتباع             |
| 11    | اتباع نبوی کاذوق                                  | 02       | حضرت حفصه فناه على كا درخواست كاجواب              |
| 11    | فيصله كرتے وقت خوف خدا كاغلبه                     | 11       | بيت المال سے تجارتی قرض کینے سے اٹکار             |
| 16    | بال صاف كرنے كے لئے اسرے كااستعال                 | *//.     | سفر حج میں حضرت عمر کی ساد گی                     |
| ۸×    | يبيغ كوفسيحت                                      | ۵۸       | خوراک میں سادگی                                   |
| : 11  | امام اوررعاما کابا ہمی تعلق<br>م                  | 11       | حكام كى طرف سے وظيفه كامطالبد                     |
| 11    | محاسبه رنفس                                       | 11       | وظیفه کی منظوری                                   |
| 4.4   | عاملین حضرت عمر تغیناهٔ من تحکی بچهری میں         | 11       | راحت کی زندگی بسر نه کرنے کی وجہ                  |
| 11    | آ دابِ مبحد کالحاظ وا هتمام                       | "        | اميرالمونين اوررعايا كي مثال                      |
| 4     | مردم شاری کار بیارهٔ                              |          | رعایا ہے حسن سلوک کا حکم نامہ                     |
| 11:   | فرق مراتب كالحاظ                                  | 11       | اميرالموننين كاخطاب دياجانا                       |
| ۷.    | بنوباشم كومقدم ركضے كاحكم                         |          | اوّليات فاروقى شيالة منه                          |
| 11    | تقسيم خصص كاطريقه                                 | 41       | عامل کی تقرِری میں احتیاطی مدامیر                 |
| 11    | اصحاب بدر رمئاتهم كامقام                          | 11       | منجد نبوی کی توسیع                                |
| 4     | امهات المومنين كواصحاب بدر حقاطة مربو قيت         | 11       | حضرت عمر محالف كالجابية مين قيام                  |
| 11    | فرزندغمر هی دور پراسامه بن زیدی فوقیت             | 11 -     | ملك شام اورعمواس كاطاعون                          |
| 11    | اہل یمن شام وعراق کے لیے وظائنہ                   |          | امارت مح کی ذمدداری                               |
|       | تبرت كرفي والي حورتون كاوطيفه                     | 11       | مجد نبوی میں نظر یول و زر                         |

|            |                                                     | <i>(</i> |                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| X.         | خلفائ داشدين ادر محاب كرا                           | ^ /      | كِلْ طِبْقَاتُ ابن سعد (صِّيوم)                   |
| Δľ         | تصرت عمروبن العاص كاجواب اورامداد كي ترسل           | -        | نوزائيده بچول كاوظيفه                             |
| 11         | فط کے خاتمہ کے لئے شام وعراق سے غلہ منگوانا         | 11       | حضرت عمر فئ الله في كالقدامات كى يذيراني          |
| ٨٢         | فحط كے دنوں ميں حضرت عمر شكاه عَمد كي خوراك         | 11       | حق وارتك حق كويهنجاني كي فكر                      |
| 11         | ر مانه قحط مین حضرت عمر شی الدار کورعایا کی فکر     |          | حضرت حذیفه فالدر كوتمام مال غنیمت تقسیم كرنے كا   |
| "          | قوم كو همي نه ملية امير كيون كهائي ؟                |          | حَمْم                                             |
| ۸۳         | رعایا کی تکلیف کا احساس اور گوشت سے اجتناب          | 11       | مال غنيمت مين هرمسلمان كاحصه                      |
| 11         | خود کھانا پاکر توم کو کھلانا                        | 11       | مال غنيمت كي كثرت يرجيرت                          |
| ۸۵         | قحط کی شدت ہے آپ ٹھاھور کی رنگت میں تبدیلی          | 40       | ام المومنين حضرت زينب حيَّاهة فا كي درياد لي      |
| 11         | عمال كى طرف سے الدادى سامان                         | 11.      | بیدائش کے فور أبعد بچوں کے وظائف کا تقرر          |
| 11         | زمانة قحط يحتفرق واقعات                             | ۷٦.      | وظا كف يس سالا نداضا فد                           |
|            | ارد کرد کے تمام لوگوں کے لیے شہر نی مالی فی مانے کا | "        | رعاما كي خوشحالي كي فكراور تقسيم مال              |
| ΑY         | انظام                                               | 44       | الوموي شي الدُور كي نام خط                        |
| 11         | مریضوں کے لئے پر ہیزی کھانا                         | 11       | كثرت مال پرتشولیش                                 |
| 14         | قط كايام من آپ كى گھر بلوزندگى                      | 11       | حضرت عائشه وي المنتا كوتمام امبات المومنين برترجي |
| 11         | سيدنا فاروق اعظم فئ هؤر كى أسادگى                   | 41       | المالم نفله كي تقسيم اورآپ كي كمال فراست          |
| <b>A</b> A | مرغوب غذا                                           | 77       | اموال کی دیکھ بھال اور احساس ڈ مداری              |
| 11         | حضرت عمر وي الدفية كے لباس بر سول بيوند             | 4 ح      | مسافرخانون كي تغيير                               |
| 11         | استغفار کے ذریعے اللہ سے مدوطلب کرنا                | 11       | خلافت اور بادشامت میں فرق                         |
| 19         | صلوة الاستسقاء كي امامت                             | 11       | عاملين كالحساب                                    |
| 11.        | حضرت عباس فناهؤه كاوسيله                            |          | بیت المال سے وظیفہ لینے میں حضرت علی شاملہ سے     |
| Ŷ.         | عام الرماده مين حفرت عمر فقاه عنه كاخطاب            | 11       | مشوره                                             |
| 11:        | دعائے فاروقی سے باران رحمت کا نزول                  | ۸۰۰      | بيت المال مين امير الموشين كاحق                   |
| 11         | نواحی قبائل کی واپسی                                | 11       | حضرت عمر خي الفئه كي كفايت شعاري                  |
| 91         | قطى وجب صدقه وزكوة عن رعايت                         | 11       | ابوموی اشعری فیدونے مدیدی واپسی                   |
| 11         | ريا کاری کی ندمت                                    | 11       | تحائف کی وصولی میں احتیاطی مدابیر                 |
| 11         | چرے کے رنگ میں تغیری وجہ                            | Δį       | الله كانام سن كرغصه كافور                         |
| 91         | سيدنا فاروق أعظم فؤاهء كاسراما                      | 11       | قط كاسال                                          |
| 11         | جلال فاروقی می الاغر                                | 11       | حضرت عمر و بن العاص كوامداد تجيمينے كے لئے خط     |

| X.   | علام المرين اور محابد كراشدين اور محابد كر                                                                     | ٩    | الطبقات ابن سعد (صدرةم)                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 1-1  | درخواست.                                                                                                       | W    | كتب سابقه بين حفرت عمر فقاطة كي نشاني               |
| 1+1  | جرفائشه فالشفاعين تدفين كاجازت                                                                                 | 11   | مهندي كاخضاب                                        |
| 11.  | خلیفه کی نامزدگی کااختیار                                                                                      | III. | تاجدارعدل كلباس اور بوشاك كى حالت                   |
|      | حضرت زبیر وطلحہ اور سعد ٹھاملتنم کی حق خلافت سے                                                                | 90   | شهر ني مَا لَا يَشْرُ مِن شهادت كي تمنا             |
| 11   | وستبرداري                                                                                                      | 94   | حضرت عمر فناهدئد كي تين القيازي خصوصيات             |
|      | حضرت عبدالرحمٰن بن عوف الفاهدَد كي حق خلافت سے                                                                 |      | خلافت فاروقی متعلق عوف بن مالک شیار کا              |
| 11.  | وشبرداري                                                                                                       | "    | خواب                                                |
| 1+1  | حضرت عمر فالدور كالبيخ جانشين ك لئے جامع وصيت                                                                  |      | حضرت کعب احبار فناه نو کی حضرت عمر فناه و ک         |
| 11   | كعب بن احباركي يادد ماني                                                                                       | 11 . | بارے میں پیشگوئی                                    |
| ١٥١٧ | حضرت صهيب في الدار كافعان كاعكم                                                                                |      | شہادت عمر فی دور کے متعلق الوموی اشعری فی دور کا    |
| 11   | تاش کی گرفتاری                                                                                                 | 11   | خوابنسندر در د     |
| 11   | طبیب کی طبی کی طبیب کی |      | حضرت حدیفہ فی ایو کا آپ کی شہادت کے متعلق           |
| 1.0  | كلاله متعلق وضاحت                                                                                              | 94   | اشاره                                               |
| 11   | جفرت عمر فناهدو كي حضرت عثمان وعلى مؤاهر مناسع تفتلو                                                           | 11   | جبال عرف كاواقعه                                    |
| 11   | حضرت صنبيب شيئه هؤه كوامام بنانا                                                                               | 11   | حضرت عمر شاريع كا آخرى فح                           |
| 11   | خلیفه نامز دکرنے میں احتیاط                                                                                    | 9.4  | آ ثاررخصت دعا خطبه                                  |
| 11,  | خلافت كامعالمه جِهِ صحابه فيَ النُّهُ كَ سِيرِ د                                                               | 'n   | حضرت عمر مى دور كاشوق ملاقات اللي                   |
| 194  | كلاله كے مسئلہ پرسکوت                                                                                          | 99   | حضرت عمر وفي هذؤ كوخواب مين شهادت كالشاره           |
| 11   | اپ فرزند کوخلیفه بنانے سے گریز                                                                                 | 11   | نفیحت آمیز خطبه                                     |
| 11:  | نامزدگی کے متعلق ابن عمر خیالانفا کا مشورہ                                                                     | 1++  | كتاب الله رغمل كرنے كى وصيت                         |
| "    | خلیفه نامزدکرنے کا اختیار                                                                                      | 11   | مہاجرین وانصار کے اگرام کی وصیت                     |
| 1.4  | خليفه بنخ كي صورت مين نصيحت                                                                                    | "    | نواحی قبائل کے متعلق وصیت                           |
| 11   | خلافت كے لئے مشاورت                                                                                            | 11.  | الل ذمه کے حق میں وصیت                              |
| 1•٨  | غیر مسلموں کے دیندا تھے پر پابندی                                                                              | 11   | عاصل کے متعلق وصیت                                  |
| . // | ابولۇلۇ كى حضرت عمر شى ھۇنىڭ شىكايت                                                                            | [+]  | حفزت عمر تفاطر رقا للانهمله                         |
| 11   | قتلی دشکی                                                                                                      | 11   | حضرت عبدالرحمان بن عوف فئ الدفية نه نماز فجر پرهائی |
| 11   | نماز فجرمین قاتلانه حمله                                                                                       | 11   |                                                     |
| 11 - | رخی حالت میں نمازی اوائیگی                                                                                     |      | روضة انوريس تدفين كے لئے حضرت عاكشہ فالطفات         |

| ارام ك    | المستحدث اورمحاب                                    |        | كر طبقات اين سعد (صروم)                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 119       | بت المال سے لیے گئے قرض کی واپسی                    | 1+9    | قاتل معلق نفيش                                           |
| "         | تجهيز وتكفين كے متعلق مدايات                        | 11     | علاج معالجه كي كوشش                                      |
| <i>)</i>  | حضرت عبيدالله بن عمر هياه ين كوايمان افروز وصيت     | 11     | میت بررونے کی ممانعت                                     |
| 11        | امارت کےغلاموں کی آزادی کا حکم                      | 11+    | الولۇلۇكى دھمكى آميز گفتگو                               |
| 174       | عمال کوایک سال تک برقر ارر کھنے کی وصیت             | 11     | ابولۇلۇكى خودىشى                                         |
| 11        | حضرت معد بن وقاص ثفاه أنه كل صفائي                  | . 111  | قاتل كون؟                                                |
| 11.       | حضرت عمر فني هذه كي عاجزي اورتقوي لي                | 11     | مصلى نبوى مَا النَّيْرَا خون عمر خياه رَف سيرتكين بو كيا |
| <i>jj</i> | سیدنا فاروق اعظم شی الدفد کے آخری کلمات             | 11     | قاتلانهمله مين مسلمان زخيون كي تعداد                     |
| Iri.      | حضرت هصه شار نفاك ساتھ گفتگو                        | iir    | حضرت عمر فتحاد فو کے زخم کی حالت                         |
| 11        | گریدوزاری کی غدمت وممانعت                           | 11     | آلةِ قُلْ الله الله الله الله الله الله الله ال          |
| 177       | ای عائشہ ہی پینا کی اجازت ہے جمرہ نبوی میں تدفین    | 11     | زخی حالت میں بھی نماز کا اہتمام                          |
| 11        | حضرت عائشه بنياشنا كالمدفين عمر جياه فاك يعدم معمول | 111    | صحابك زبان ساوصاف قاروتى شكافية كابيان                   |
|           | حضرت الوطلحه ففاهاؤه كاحضرت ابن عوف ففاهاؤه كم كمر  | 11     | حضرت ام کلثوم کی گریدوزاری                               |
| ilini.    | 0/46                                                |        | بارگاه فاروقی فن هفته میں حضرت ابن عباس فن هفتا کا       |
| 11        | حضرت عمر فناه عَمَد كي مدت خلافت                    | 11     | خراج محسين                                               |
| 711       | حضرت عمر خفاهاؤه كاعمر كے متعلق مختلف اقوال         | 110    | طبق معائنه                                               |
| 150       | حضرت عمر فناه فيه كي تجميز وتكفين                   | 11.    | تين باتول مين كوئى فيصلنهين كميا                         |
| 7//:      | حضرت صهيب خلافية نے تماز جنازه پڑھائی               | . // . | حضرت ابن عباس میناهن کوتین باتوں کی وصیت                 |
| Ira       | مسجد نبوی میں حضرت عمر فناه اور کی نماز جنازہ       | 110    | حضرت ابن عباس فيكون كرزبان محاس فاروقي كابيان            |
| 11        | حضرت عمر وي النفوذ كي مدح سرائي                     | rii    | الم خرت بهتر بنانے کی فکر                                |
| 11        | شاكِ عمر شي الدعة بربان على وي الدعة                | 11     | آلة قبل كي شياخت                                         |
|           | عبدالله ابن مسعود وفاهاؤه كاحضرت عمر وفاهاؤه كوخراج | 11:00  | ہر مزان کے مل کاواقعہ                                    |
| 112       | شريين                                               | 112    | هنينه اور دختر الولؤلؤ كاتل                              |
| 11        | سعيد بن زيد شاريخ كاخراج محسين                      | 11     | عبيدالله بن عمراور عمرو بن العاص مي المناك ما بين تنازعه |
| 11        | حضرت ابوعبيده بن الجراح شيطة كاخراج عقيدت           | 11     | عبيدالله بن عمر بناه من اور حضرت عثان وناه و من جعكرا    |
| ITA       | حضرت حسن شاورد كارائي كرامي                         | IIA    | فرزندعمر فناهاء كي جدُباتي كيفيت                         |
| 11.       | حضرت حذيفه مخاطؤ كااعتراف عظمت                      | "      | حضرت عمر فتحاهد كي حضرت حفصه فعاه منا كووصيت             |
| 11.       | شهادت فاروق اعظم شاهد كالرسيد                       | 11     | حضرت عمر مخاهد كاوقف نامه                                |

| H.   | خلفائ واشدين اور محابه كر                                                                                     | ii 5      | الطبقات ابن سعد (صدوم)                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 100  | موافاة                                                                                                        |           | حضرت عباس تفاهاؤه كى خواب ميس حضرت عمر تفاهاؤه                       |
| 11   | حضرت علی می اداور کی آپ شی ادارت سالا قات کی کوشش                                                             | 119       | عَاقْلُو                                                             |
| 1771 | مدینة الرسول میں خوزیزی ہے گریز                                                                               |           | حضرت ابن عباس محالاتها کی خواب میں حضرت عمر                          |
| ۱۳۲  | باغيول كوتنبيه وتربهيب                                                                                        | 1100      | وي الدُون ملاقات                                                     |
| ۳۱   | دا مادرسول مَا النَّيْظِ مَلِي مظلومان شهادت                                                                  | 11"1      | عبد مس بن مناف بن قصى كى اولاد                                       |
| 100  | قرآن شهادت عثان كالواه                                                                                        |           | واماد رسول خليفه ثالث مظلوم مدينه حضرت سيدنا عثان                    |
| 11   | آخری کلمات                                                                                                    | 11        | بن عقان شاه فرند                                                     |
| 100  | ایک رکعت میں بوراقرآن                                                                                         | 11        | ازواج واولار                                                         |
| 1/74 | آپ شادر کوشہید کرنے کے بعد باغیوں کی لوٹ مار                                                                  | 1111      | شرف صحابيت                                                           |
|      | منجميزو تكفين ومذفين                                                                                          |           | قبول اسلام کی باداش میں حضرت عثان میں شار جرو                        |
| 11   | مظلوم مديندي تماز جنازه اسساسه مسساسه مساسه مديندي                                                            | 188       | تقدر                                                                 |
|      | حضرت عثان فناهؤه كى مظلومانه شهادت برصحابه كرام                                                               | 11        | حضرت عثمان رنی اور کی انجرت حبیشه                                    |
| IMA  | شَيْدُ كَيْ رِيمَارِ مِنْ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّالِينِينِ السَّالِينِينِ السَّالِينِينِ السَّالِينِينِ |           | حضرت عثمان فغالاؤه اور حضرت ابن عوف وغالهؤه ما بين                   |
| 10.  | وامادرسول الله خليفه جبارم حضرت على الله                                                                      | 71 -      | عقدموا خاق                                                           |
| 10.  | از واح واولاد                                                                                                 | 11        | بدرى صحاب وفنالله في من آب وفنالله و كاشار                           |
| 101  | قبول اسلام ونماز مين اوليت                                                                                    | البيارا ا | سيده ام كلثوم في والأراث رسول الله والتي المسلمة التي المسلمة        |
| 100  | غروه تبوك كے موقع پر نیابت مصطفیٰ كاشرف                                                                       | 11        | رسول الله مَا يُعْظِم كي نيابت كاشرف                                 |
| IDM  | سيدناعلى المرتضى معاهزه كاحليه مبارك                                                                          | 11        | حضرت عثمان دی اوشا ک اور سادگی                                       |
| 100  | لباس كے معاملہ ميں حضرت على شئالله فو كى ساؤگى                                                                | 1100      | مجلس شورى، انتخاب خليفة المسلمين كے ليے                              |
| 104  | حضرت على ثفاه وقد كى انگونھى كانقش                                                                            | 11        | حضرت عمر خیاه و کی نامز د کرده کمینی کی رکنیت                        |
| ii   | حضرت على رمئاه غنه كى خلافت                                                                                   | 1904      | عثمان بن عفان رض الدور كي خلافت برا نفاق                             |
| 101  | جنگ جمل اور صفین<br>- مار                                                                                     | 1172      | عثان في شفر كركا محاصره                                              |
|      | عبدالرحن بن مجم المرادى اورعلى شاهو كى بيعت اور                                                               | IFA       | حضرت عثمان تفاه وسيمستعفي بون كامطلب                                 |
| 169  | آ پ کاال کورد کرنا                                                                                            | 11        | ابن عمر حلي المناكا كالمشورة                                         |
| 11   | مفرت علی می اونو کی شهادت                                                                                     | 1179      | خلافت ہے دستبر دار ہونے کی وجہ                                       |
|      | عبدالله بن جعفر حسين بن على اورثمه بن الحنفيه تفاطيع كا                                                       | " // "·   | حضرت عثان فئ هذه كاباغيول سے خطاب                                    |
| 109  | این مجم کول کرنا                                                                                              | ۰۳۱       | حضرت عثمان ففاه و کی باغیوں کے لئے بدوعا                             |
| 11   | ابن منجم كي بيعت ليني الكار                                                                                   |           | رسول اللهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ كِ ساته حضرت عثان مُن وفي و كاعقد |

| رام ك | المساكل خلفائ راشدين اورصابه                       | <u>r_)</u> | الطبقات ابن سعد (صدوم)                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140   | سيدنازيدابن حارثه فكالفظ                           | 14.        | شہادت نے لکتل کی سازش ہے آگائی                                                                           |
| 129   | حضرت ابومر ثد الغنوي فئاه بند                      | 11:        | امت كابد بخت ترين مخض                                                                                    |
| 1/4   | حضرت مرثد بن اني مرثد الغنوى تفاهظه                | ,          | حضرت حسنین کرمیمین اور حضرت ابن حذیفه شاریهٔ کو                                                          |
| 11    | حضرت انسه تفاه في (حضور عَلَيْكُ كَ ٱزادكرده غلام) | in         | ابن سلجم کی نت پرشک                                                                                      |
| 11    | حضرت الوكبشه سليم شي الفرند                        | 11         | تين خارجيون كاخفيه اجلاس                                                                                 |
| IAI   | مالح شقر ان بن عدى                                 | 11         | قطام بنت شجفه كي طرف م قل على فؤه الأمطالبد                                                              |
| 11.   | عبدالمطلب بن عبد مناف بن قصى كى اولاد              | 1717       | دوملعون مخض حضرت على تؤاهؤه كي گھات ميں                                                                  |
| 11    | سيدنا عبيده بن الحارث تفاطعه                       |            | حضرت على تفاسف كى خواب ميس رسول الله مَا يَعْفِرُ سے                                                     |
| IAT   | سيدناطفيل بن الحارث وفئاه رئيد                     | 11         | ملاقات                                                                                                   |
|       | سيدنا حصين بن الحارث فئاطئو                        | 11         | حضرت على شياه وريتا المان اوريز دلان ممله                                                                |
| iat   | سيدنا منطح بن افافه في الله                        | 145        | قاتل کا گرفتاری کا حکم                                                                                   |
| 11    | حفرت الوحد لفيه رئي الديمة                         | 11         | ابن تجم کے لیے حضرت علی شاطئ کی ہدایت                                                                    |
|       | حضرت سالم فن مفرد (سيدنا الوحد يفد في دور كي آزاد  | 11         | حضرت ام كلثوم كى ابن مجم كوسرزنش                                                                         |
| IAM   | كرده غلام)                                         | 11         | حفرت على ففاهدنه كالوم شهادت                                                                             |
| ۱۸۷   | ملفائے بی عبد مس                                   | 11         | شيرخدا جي هند كي نماز جنازه                                                                              |
|       | بی عنم جو کہ حرب بن امیداور ابی سفیان بن حرب کے    | 11         | حضرت على مِنْ الدُوَد كي عمر                                                                             |
| 11    | طيف تتح                                            | ילוצו      | حضرت سيدناجسن ففاهؤه كاخطبه                                                                              |
| "     | سيدنا عبدالله بن جحش رخياط فن                      |            | هيعان على رى الدور منان على وي الأوران المان المنافرة والمران                                            |
| IAA   | حفرت يزيد بن وقيش فناه عند                         |            | سيدناحسن ابن على مؤيدو )                                                                                 |
| 11    | حفرت عكاشة بن محصن فناه فير                        | 11         | عبدالرحمٰن بن تنجم كاعبرت ناك انجام                                                                      |
| 1/19  | حضرت ابوسنان بن محصن الاسدى دي الفراء              | ITO        | ابن مجم كاحليه                                                                                           |
| 19+   | حضرت سنان بن اني سنان خواه منه                     | 11         | حفرت عائشه فاهزمنا كاخراج تحسين                                                                          |
| 11    | حفرت شجاع بن وهب تفاهر                             | 144        | تذكره طبقهاولي                                                                                           |
| 11.   | حفرت عقبه بن وبهب ففاطئه                           | 11         | اسلام من سبقت كرنے والے اور شركاء غزوة بدر و الله الله                                                   |
| 11    | حفرت الويزيدرسيد بن الثم فالدعد                    | 112        | سيدالانبياء حضرت سيدنا حمد رسول الله مَالَّقْظِ السيدالانبياء حضرت سيدنا حمد رسول الله مَالِقْظِ السيدال |
| 11    | حضرت الونصله محرز بن نصله في مدرد السيسي           | 11         | ار واج واولا دى قصيل                                                                                     |
| 191   | سيدناار بدبن ثميره څياه خو                         |            | سيدالشهد اء حضرت حمزه بن عبدالمطلب بن هفه                                                                |
| 11    | حلفائے بی عبدشس جو بی سلیم این منصور میں سے تھے    | 144        | سيدناامير حزه فئاطئه كي دردناك شهادت                                                                     |

| راة كل      | المستحدث اور صحاب خلفائ راشدين اور صحاب           |       | ﴿ طِقاتُ ابن سعد (صدوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>119</b>  | عبدالرحمٰن بن عوف شئاه او کی وصیت اوران کاتر که   |       | حفرت ما لك بن عمر و وي الأفنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 712         | سيدناسعد بن اني وقاص تفاهئه                       |       | حضرت مدلاج بن عمرو ثفاطئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MÀ          | سعد في الله كا قبول اسلام                         | 191   | حضرت ثقف بن عمر و شارعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11          | الله کی راه میں سب ہے پہلے تیرانداز               | 11    | المنتخط علفائي بن نوفل بن عبد مناف ابن قصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 719         | غزوة احديين سعد ويهدؤه كالمنفر داعز از            | 11    | حضرت عتبه بن غزوان شاهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rri         | سعد فغاهار کی وصیت                                | 191"  | حضرت خباب ابن غزوان حؤملاء مولائ عتب وخاهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rrr         | حفرت معد تفادر كاسفرآ خرت                         | 11    | بى اسدىن عبدالعزى بن قصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | ازواج مطهرات كي طرف سے سعد في مذور كا جناز و مسجر | 11    | حواري رسول مَلْ يَشْرُ عُلِيسِيدِ مَا زيير بن العوام تفاهدُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rrm         | میں لانے کی خواہش                                 | 190   | حضرت زبير فيك فيناف العوام كااعز از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rrr         | حضرت عمير بن اني وقاص تفاهيمة                     | 194   | زبير نفاطرَه كي وضيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rro         | الله المرب المن الملفاك بي زيره ابن كلاب          | 11    | ادائة قرض اوران كا الاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11          | ابن ام عبد سيدنا عبد الله بن مسعود في شفه         | 199   | زبير بن العوام تفاهد كى شهادت كاتذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 779         | عبدالله بن مسعود وفاطئه كي وصيت                   |       | المنظم المسامل المسامل المسترك |
| 441         | سيدنامقداد بن عمرو في الدئن                       | 1+9"  | زبربن العوام فى الدئد كے حليف تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rrr         | حضرت خباب بن الأرت تفاهيم                         | 11    | حفرت حاطب بن الي بلنعه الفيايز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ماساء       | حضرت عمير ذواليدين يا ذوالشمالين شاهير            | 11    | سعد في هفو ( حاطب بن الى بلعد ك آزاد كرده غلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rro         | حضرت مسعود بن الربيع مني التربيع مني التربيع      | 1.414 | بى عبدالدار بن قصى حضرت مصعب ابن عمير مني هؤو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11          | سيدناطلحه بن عبيدالله ويلاغون                     | r+0   | اولين معلم انصار مون كاشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 772         | ميدان احدين طلحه كي جاشاري                        | 4+4   | مصعب في الدور ميدان بدر مين علمبر داررسول كالتيوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rrr         | حفرت صهیب بن سنان می درور (روی)                   | r.A   | حفرت سويبط بن سعد في الفرند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | حضرت عامر بن فبيره فئ الدؤ (حضرت الوبكر من الدؤدك | 11    | عبد بن قصى بن كلاب كى اولا دحفرت طليب ابن عمير"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rry         | آزادشده غلام)                                     | r+9   | اولا دزېره بن کلاب بن مره حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>۲</b> ۳2 | بلال بن رباح في الدعد                             | řII.  | عبدالرحمٰن بن عوف وي مورد كي از داح داولا د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | يَى مُخرُوم بن يقطه بن مره بن كعب بن بوي          | rir   | المان نبوت مردصالح كاخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 101         | ين غالب علي الم                                   | rîr   | عذر کی بنا پررکیتی لباس کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11          | حضرت ابوسلمه بن عبد الاسدامخ وي شاهدند            | rir   | عبدالرخن بن عوف في هذه كاحليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ror         | سيدناارقم بن أني المارقم هئاهاء                   | 710   | مجلس شورای کے لئے رکنیت اور امارت حج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| roo         | شاس بن عثال في الطف                               | riy   | عبدالرحمٰن في هؤه كاسفرآخرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ki,         | المن المناس المناسخ المناسخ المناسخ المناسخ المراسخ المناسخ ال | IN 5 | الطبقات ابن سعد (صدوم)                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 141         | سيدناعثان بن مظعون شاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11   | Parameter .                                       |
| TAT         | حضرت عبدالله بن مظعون شاه منسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   | حضرت سيدنا عمارين ياسر فناهر                      |
| "           | حضرت قد امه بن مظعون شياطيعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | حضرت عمار وفئ الدور ك قل معال حضور عليك كي        |
| M           | حضرت سائب بن عثّان ففاينظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109  | پیشگوئی                                           |
| 11          | حضرت معمر بن حارث بن معمر تفاشط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ryr  | عمارين ياسر خفاطة كاقتل                           |
| TAP         | بني عامر بن لؤي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PYA  | حفرت معتب بن عوف وفاه غور المستعدمة               |
| 11          | حضرت الوسيره بن الى رائم تفاهده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   | سيدنازيد بن الخطاب في الدعد                       |
| 11          | حضرت عبدالله بن مخرمه تفاضف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.  | سيدناسعيد بن زيد تفاشفان                          |
| ras         | حضرت حاطب بن عمر و فكالفراند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.M | عمرو بن سراقه معالية                              |
| //          | حضرت عبدالله بن مهيل بن عمرو فئاه فنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11   | صلقائے بنی عدی بن کعب اور ان کے موالی             |
| PAY         | حضرت عمير بن عوف فخاط فن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11   | حضرت عامر بن ربيعه في وزين ما لك                  |
| 11          | خطرت وبب بن سعد بن البيمرح فني الفرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120  | حضرت عاقل بن الى البكير شئافة                     |
| <b>r</b> A2 | نی عامر بن لؤی کے حلفائے اہل یمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 124  | حضرت خالد بن اني البكير في الدنية                 |
| 11.         | حضرت سعد بن خولد شاهر من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11   | حضرت اياس بن الي البكير فغاط في                   |
| 11          | بى فېربن مالك بن العضر بن كنانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   | حضرت عامر بن الى البكير في المؤند                 |
| "           | بیلوگ بطون قریش کے آخر بطن ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11   | حضرت واقد بن عبدالله فهاه نه                      |
| 11          | أمين الاسة سيدنا ابوعبيده بن الجراح تفاضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 122  | حضرت خولى بن ابي خوالى فئ الأند                   |
| 190         | حضرت سهيل بن بيضا خيالاند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | حضرت مجع بن صالح فن مذور عمر بن الخطاب فن الدعد ك |
| "           | حضرت صفوان بن بيضا مفاهيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.  | آ زادشده غلام)                                    |
| 191         | حضرت معمر في هدور بن افي سرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14A  | بى سېم بن عمروبن مصيص ابن كعب بن لؤى              |
| rgr         | حصرت عياض بن زهير فن الله عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11   | حضرت خيس بن حذافه وكالعاقد                        |
| 11          | حفرت عمروين الباعمرو فقاية في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11   | بنی هم بن عمرو بن مصیص ابن کعب بن لؤی             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                   |
|             | en de la marchine de la companya de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                   |

# المعات ابن سعد (عدوم) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المام المسلك ا

# 

# بنی تیم بن مُرّه بن کعب



#### حضرت ابوبكر مِني الدَّمَة كالشَّجرِ وُ نسب:

نام عبدالله بن الى قافد قعا'انى قافد كا نام عثان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرة قعا'ان كى والده ام الخيرتفيس جن كا نام سلنى بنت صحر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة قعا ـ ابو بكر من شؤد كى اولا ديس عبدالله من شؤه اوراساء جن شؤه ذات العطاقيين تقيل اوران دونوں كى والده قتيله بنت عبدالعزكى بن عبداسعد بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لوئ تقيس ـ

#### ازواح واولاد:

عبدالرحمٰن می هیؤه اور عائشه می هیؤه ان دونوں کی والدہ ام رو مان بنت عامر بن عویمر بن عبد عمل بن عماب بن أفید بن سبیع بن دُ ہمان بن الحارث بن عنم بن ما لک بن کنانہ تھیں' اور کہا جا تا ہے کہ اُم رو مان بنت عامر بن عمیرہ بن ذہل بن دُ ہمان بن الحارث بن عنم بن ما لک بن کنانہ تھیں۔

محمد بن ابی بکر چینه هو ان کی ماں اسما بنت عمیس بن معد بن تیم بن الحارث ابن کعب بن مالک بن قحافه بن عامر بن مالک بن نسر بن و هب الله ابن شهران بن عفرس بن حلب بن اقل شیس اور ابن اقل شعم تنصه۔

ام کلثوم بنت الی بکر'مال حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابی زہیر بنی حارث بن الخز رج میں سے تھیں'ان کی ولا دت میں تاخیر ہوئی'ابو بکر میںﷺ کی وفات ہوگئی تو وہ پیدا ہو ئیں۔

#### عتيق كي وجد تسميه

عائشہ کی دینا ہے مروی ہے کہ ان ہے پوچھا گیا کہ ابوبکر میں دند کا نام مثیق (آزاد) کیوں رکھا گیا؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹائیٹر نے ان کی طرف دیکھااور فر مایا کہ بیآ گ ہے(دوز خ ہے)اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں۔

محد بن إسحاق نے کہا کہ ابوقافہ کا نام عتق تھا'ان کے سواکس نے بینیں بیان کیا۔

مغیرہ بن زیاد سے مروی ہے کہ میں نے ابن الی ملید سے ابو بکر صدیق جی دو کو چھنے بھیجا کہ ان کا کیا نام تھا 'ووان کے یاس گئے' دریافت کیا توانہوں نے کہا کہ ان کانام عبداللہ بن عثان تھا 'عثیق صرف لقب کے طور پر ہوئے۔ ابن سیرین سے مروی ہے

كهابوبكر مني هؤر كانام عتيق بن عثان تھا۔

ام المومنين عائشہ فائن سے مروی ہے كدمين رسول الله مَالَيْدِ الله مَالَيْدِ الله مَالَ مِين مَن آپ كے اصحاب باہر كے ميدان ميں تتھے۔میرے اور ان کے درمیان پردہ تھا' ابو بکر ٹناہوئد آئے تو رسول اللہ مٹائٹیٹر نے فرمایا: '' جسے آتش دوزخ سے آزاد کی طرف و کیھنے سے مسرت ہووہ ان کی طرف دیکھئے'۔ان کاوہ نام جوان کے گھر والوں نے رکھا عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمروتھا۔لیکن اس برعتیق غالب آگیا۔

صديق کي وجيشميه:

ابووہب مولائے ابو ہریرہ تی مدو سے مروی ہے کہ رسول الله منافق انے فرمایا کہ میں نے شب اسری (شب معراج) میں جر مل ہے کہا کہ قوم میری تصدیق نہیں کرے گی تو انہوں نے کہا ابو بکر جی ایند آپ کی تصدیق کریں گے وہ صدیق ہیں۔ عبدالله بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ تم لوگوں نے ابو بکر شی الله کا نام صدیق رکھا اور سی کے رکھا۔ مسلم بن البطین سے

مروی ہے:

عَلِقُوا الفرى وبروا من الصديق انا نعاتب لا ابالك عصبية ''اے پدرمردہ! ہم اس جماعت کو ملامت کرتے ہیں۔جنہوں نے کذب وافتر اءکودل میں جگہ دی اورصدیق سے بیزار ہو گئے۔ تُبًّا لِمَن يبرأ من الفاروق وَبُردا سفاها من وزير نبيهم نادانی سے اپنے نبی کے وزیر سے بری ہو گئے اس تخص کی تباہی سے جوفاروق سے بیزار ہوا۔

> وانا بدين الصادق المصدوق انى على رغم العداة لقائل

میں دشمنوں کے برخلاف قائل ہوں' اور میرادین صادق ومصدوق مَثَاثَیْمُ کادین ہے'۔

ابراہیم بن انتھی ہے مروی ہے کہ ابو بکر شی اندور کا نام ان کی رحمہ لی وزمی کی وجہ سے اوّاہ (دردمند) رکھ دیا گیا تھا۔

شان صديق بني الدّور بان على شي الدّور:

انی سر بجدے مروی ہے کہ میں نے علی نتی انداد کومنبر پر کہتے سا کہ خبر دارا بو بکر بنی انداو اور در دمند درحم دل) اور قاب کو خدا ي طرف پھيرنے والے تھے خبردار عمر جن اللہ نے اللہ سے اخلاص كيا تو اللہ نے بھي ال سے خالص محبت كى۔

قبول اسلام میں اوّ لیت:

الیاردی الدوی (اورمتعددطریق سے)مروی ہے کہ سب سے پہلے جو محض اسلام لایا وہ ابو بمرصدیق میں دیں۔ ابراہیم ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ ابو برصد این تف عند ہیں۔

اساء بنت ابی بکر جی پین سے مروی ہے کہ سب مسلما توں سے پہلے میرے والد اسلام لائے۔ واللہ میں اپنے والد کوبس اتنا معجھتی تھی کہ وہ ایک دین کے پیروکار ہیں۔

عائشہ ٹیا پیٹنا سے مروی ہے کہ بیں اپنے والدین کوسوائے اس کے نہ مجھی تھی کدوہ دونوں ایک دین کے پیرو کارہیں جم پر

# كِ طَبِقَاتُ ابْن سعد (مدسوم) كل كل كل كل كل الله ين اور محاب رام الله ين اور محاب رام الله ين اور محاب رام الله

مجھی کوئی دن ابیانہیں گزرا کہرسول اللہ شانٹیو مسم وشام ہمارے پاس نہ آئے ہوں' (بیابتدائے اسلام کا واقعہ ہے جب حضرت عاکشہ میں پیشار کی تھیں )۔

عامرے مروی ہے کہ ایک شخص نے بلال میں اور جھا کہ کون آگے ہڑھ گیا' انہوں نے کہا کہ میں مائی آگے۔ اس شخص نے کہا کہ کس نے پہلے نماز پڑھی 'بلال نے کہا کہ ایو بکر میں اور میں کہا کہ میری مراد' دلشکر میں' متی۔ بلال نے کہا کہ میری مراد صرف' خیر میں' متی۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے والد نے خبر دی کہ ابو بکر بنی سدہ جس ٹروز اسلام لائے ان کے پاس چالیس بزار درہم تھے۔

اسامہ بن زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بکر جی ہونہ تجارت میں مشہور تھے۔ نبی طافیق اس حالت میں مبعوث بوئے کہ ابو بکر خی ہونو کے پاس جالیس ہزار درہم تھے۔ چنانچہ وہ انہی سے (مسلم) غلام آزاد کرتے اور مسلمانوں کو قوت پہنچاتے' یہاں تک کہ وہ پانچ ہزار درہم مدینہ لائے۔ پھران میں وہی کرتے رہے جو کے میں کرتے تھے۔

#### جرت کے سفر میں رفاقت نبوی:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ سائٹیٹا نے ابو بکر صدیق میں ہوئے نے مایا کہ مجھے روا نگی یعنی جمرت کا حکم ہو گیا ابو بکر حی الدونے کہایا رسول صحبت کو (نہ بھولیے گا) فر مایا تمہارے لیے (بھرت میں بھی) صحبت ہے دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ تو رمیں آئے اور اس میں پوشیدہ ہو گئے۔

عبدُ الله بن الى بكر چھ بين رات كوان دونوں كے پاس اہل مكه كی خبر لاتے اورضح انہيں كے كے لوگوں ميں كرتے ۔ گوياوہ رات كو كے ميں رہے ۔ عامر بن فہير ہ ابو بكر خلصة د كى بكريان چراتے اور انہيں دونوں كے پاس رات بھڑر كھتے جس سے دونوں دود چرہ ہتے ۔

۔ اساءان دونوں کے لیے کھانا تیار کرتی تھیں اور پھران کے پاس بھیج دین تھیں ۔ کھانا کسی دسترخوان میں باندھ دیتی تھیں۔' ایک روز انہیں کوئی چیز باندھنے کونہ کی توانہوں نے اپنا دو پٹہ بھاڑ کر پاندھ دیا'ان کانام ذات العطاقین ( دودو پٹے والی ) ہو گیا۔

رسول الله طَالِقَيْمُ نے فرمایا کہ مجھے ججرت کا تھم ہوگیا۔ ابو بکر میں مدد کا ایک اونٹ تھا۔ رسول الله طَالِقِیمُ نے ایک دوسر الونٹ خریدا۔ ایک اونٹ پر آنخضرت مُنالِقِیمُ سوار ہوئے اور دوسرے پر ابو بکر میں مدد۔ ایک اونٹ پر جیسا کہ تماد کو معلوم ہے عامر بن فہیرہ سوار ہوئے۔

رسول الله من قرال الله من قرال الله عن المرال الله عن الله عن

پھران دونوں کے پاس شام سے ہدیہ آیا جوطلحہ بن عبیداللہ کی طرف ہے ابو بکر شاہد کے نام تھا اس میں شامی سفید کیڑے

#### کر طبقات ابن سعد (حتیوم) کر اس میں مدینے میں داخل ہوئے۔ تھے دونوں نے وہ پہن لیے اور انہیں کیڑوں میں مدینے میں داخل ہوئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کے عبداللہ بن الی بکر سی پینے ہو تی سکی پینے اور ابو بکر سی پید کے پاس جب وہ دونوں غارمیں تصفیقہ کھانا لے جاتے۔

عائشہ ٹن شاہ سے مروی ہے کہ ابو بکر سی دو جمرت کے لیے مدینے کی جانب رسول اللہ سل تی ہے ساتھ ہوئے ان دونوں کے ہمراہ عامر بن فہیر ہ نتے ایک رہبر بھی تھا جس کا نام عبداللہ بن اریقط الدیلی تھا' وہ اس زمانے میں کفریر تھا' مگرید دونوں اس سے مطمئن تھے۔

انس میں انسے مروی ہے کہ ابو بگر میں ان نے بیان کیا کہ جب ہم غار میں متھ تو میں نے نبی سال کہا کہا کہا کہا گہا ان لوگوں میں ہے کوئی اپنے قدموں کی طرف نظر کرے تو وہ ضرور ہمیں دیکھ لے فرمایا اے ابو بکر!ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسر اللہ ہو۔

#### مدح صديق مي الذعمة بزبان حسان مي الدعمة

ز ہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ سنگائیڈیل نے صیان بن ثابت میں ہوند سے فر مایا کہ کیائم نے ابو بکر میں ہوند کی مدح میں بھی پچھ گہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ۔ فرمایا: کہومیں سنوں گا'انہوں نے گہا:

وثانی اثنین فی الغاد المهنیف وقد طاف العدوُّبه الحصعد الحبلا ''وہ (صدیق) غارمیں دومیں کہ دوسرے تھے' عالانگہوہ جب غارمیں اُترے تو دیمن ان کے اردگر دپھرتے رہے ( مگران کو ) ندد کچھ

و کان حبّ رسول الله قدعلموا من البرية لم يعدل به رجلا وه رسول الله قادعلموا من البرية لم يعدل به رجلا وه رسول الله فالله قاديم من البرية من عرب مجوب من كسب لوگ جانته بين كرفخلوق مين كوئي شخص ان كر برابرنهي سے '۔

رسول الله مَا يُعْمَمُ مِنْ جس مع وتدان مبارك نظرة في الداور فرمايا:

"ا حسان التم نے مج کہا وہ ایسے ہی ہیں جیساتم نے کہا ہے" .

#### سفر ہجرت کے دوران نکاح:

اساعیل بن عبداللہ بن عطید بن عبداللہ بن انیس نے اپنے والدسے روایت کی کہ جب ابو بکر میں ہوئے کے سے مدینے کی طرف ججرت کی تو حبیب بن بیاف کے پاس اُئرے۔ ایوب بن خالد سے مروی ہے کہ ابو بکر میں ہونا خارجہ بن زید بن ابی زہیر کے پاس اُئرے۔ پاس اُئرے۔

محمد بن جعفر بن زبیر سے مروی ہے کہ ابو بکر عن مدہ خارجہ بن زبیر بن الی زہیر کے پاس اتر ہے۔ان کی بیٹی سے نکاح کیا اور رسول اللہ منابیقیم کی وفات تک بمقام الع بن الحارث بن الخزرج میں رہے۔

موی بن محد بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کدرسول اللہ ما پیٹر نے ابو بکر وعمر سی من کے در میان عقد مواخاۃ کیا۔

# كِ طِقَاتُ ابْنِ سعد (صنوم) كِلْ الْمُولِيِّةِ الْمُولِيِّ

عبدالله بن محمد بن علی بن ابی طالب شاشقے نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله مثلاً ﷺ نے جب اصحاب کے درمیان عقد مواخاۃ کیا تو آئے نے ابو بکر میں ایو تک درمیان عقد مواخاۃ کیا۔

ایک اہل بھرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا گیا گئے۔ ابو بکر وعمر جی پین کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ایک روز آپ نے ان دونوں کو سامنے آتے دیکھا تو فرمایا کہ بید دونوں سوائے انبیاء ومرسلین کے باقی تمام اولین وآخرین کے پیختہ عمر جنتیوں کے سردار ہیں ہے

شععی ولیٹینے مروی ہے کہ رسول القد من تی آبو بکر وعمر تن پین کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ دونوں اس طرح سامنے آئے کہ ان میں سے ایک دوسرے کا ہاتھ بکڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فر مایا جھے یہ پہند ہو گہ سوائے انبیاءومرسلین کے تمام اولین وآخرین کے پچنہ عمر جنتیوں کے سر داروں کو دیکھے تو وہ ان دونوں سامنے آنے والوں کو دیکھے۔

رسول الله مَنْ عُلِيدًا كَي نظر مين مقام صديق مي الدعة

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مٹی تی ہے مدینے میں مکانوں کے لیے زمین عطافر مائی تو ابو بکر حق الدہ کے لیے ان کے مکان کی جگہ سجد کے پاس رکھی' بیرو ہی مکان ہے جوآل معمر کے پاس گیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ابوبکر می ہونو پدرواُ حدو خندق اورتمام غز وات میں رسول اللہ منگائی کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ یوم تبوک میں رسول اللہ منگائی کے اپنا سب سے بڑا حجنڈ اجو سیاہ تھا' ابوبکر میں ہونو کو دیا۔ رسول اللہ منگائی کے انہیں خیبر کے غلے میں سے سو ویق سالا نند سیئے۔ یوم اُحد میں جب لوگ بھا گے تووہ ان میں سے تھے جورسول اللہ منگائی کے ہمراہ ثابت قدم رہے۔

ایاں بن سلمدنے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ سکھیلی نے ابو بکر جی اپنے کونجد بھیجا 'انہیں ہم لوگوں پرامیر بنایا۔ ہم نے ہوازن کے بچھلوگوں پرشب خون مارا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے سات گھر والوں کولل کیا۔ ہمارا شعار اُمِٹُ آمِٹُ تھا۔

علی خی شدہ سے مروی ہے کہ مجھ سے اور ابو بکر جی ہونہ سے بوم بدر میں کہا گیا کہتم میں سے ایک کے ساتھ جبریل علاظا ہیں اور دوسرے کے میکا ٹیل علاظا 'اسرافیل علاظا بہت بڑے فرشتے ہیں'یا یہ کہ صف میں موجو در ستے ہیں۔

عبداللہ ہے مروی ہے کہ نبی منگائیا کے فرمایا: میں ہرخلیل (ولی دوست) کی خلت ہے بری ہوں بجز اس کے کہ اللہ نے تنہارے صاحب کو خیل بنالیا۔ (آپ کی مرادصاحب ہے) اپنی ڈاٹ تھی اگر میں کسی کو خیل بنا تا تو ضرورا بو بکر تن اللہ د عبداللہ نے نبی منگلیا کے سے روایت کی کہ اگر میں اپنی امت میں ہے کسی کو خیل بنا تا تو ضرورا بو بکر تن اللہ کو بنا تا ہ

جندب سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ سائیٹی کوفر مانے سا کہ اگر میں اپنی امت میں ہے کسی کوفلیل بنا تا تو ضرور ابو بکر جن مدعد کوفلیل بنا تا۔

انس بن ما لک جیدد نے بی مالی اور روایت کی کرمیری امت میں میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رام کرنے والے الو کر می دور ہیں۔

### الطبقات ابن سعد (صديوم) المسلك المسلك

عمرو بن العاص میں موروی ہے کہ رسول اللہ میں آئی ہے عرض کی: آپ کوسب سے زیادہ کوئ محبوب ہیں۔ فرمایا مائٹہ! میں نے کہا میری مرادصرف مردوں سے ہے تو آپ نے فرمایا کہان کے والد محد سے مروی ہے کہاس امت کے نبی کے بعدامت کے سب سے زیادہ غیرت مندابو بگر جی ایو سے ہے۔

حسن مین سود سے مروی ہے کہ ابو کر میں سونے کہا: یا رسول اللہ سائی آیا میں برابرخواب میں دیکھا ہوں کہ لوگوں کا پاخانہ روند تا ہوں۔ فرمایا تم لوگوں ہے کہ ابو کر لیعنی ان کی سرداری کے اہل ہو گے اور کرو گے ) انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے میں دو باغ دیکھے فرمایا (اس سے مراد) دو مبال میں (یعنی تم دو سال تک سرداری کرو گے ) انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں دو باغ دیکھے فرمایا (اس سے مراد) دو مبال میں سے تم خوش ہو گے۔ عطاسے مروی ہے کہ نبی سائی آئے ہے ہا کہ بیا کہ بیچا۔

الفتح میں جج نہیں کیا۔ آپ نے ابو بکر جی ایک کو امیر جج بنا کر بھیجا۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ نبی سائی آئے نے ایک خواب دیکھا اسے ابوہر ہیں و سے بیان کیااور فرمایا اسے ابوہر اہلی نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں اور تم ایک زینے پر چڑھے میں تم سے ڈھائی سٹرھی آگے بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا خیر ہے یارسول اللہ اللہ آپ کواس وقت تک باقی رکھے کہ آپ اپنی آئکھوں سے وہ چیز دیکھ لیس جو آپ کومسرور کرے اور آپ کی آئکھو کھا تھا کہ دسے آپ نے ان کے سامنے اسی طرح تین مرتبدہ ہرایا 'تیسری مرتبہ فرمایا اللہ سائی تی میں نے خواب و یکھا کہ جیسے میں اور تم ایک زینے پر چڑھے میں تم سے ڈھائی سٹرھی آگے بڑھ گیا انہوں نے کہایا رسول اللہ سائی تی رحمت ومعفرت کی طرف اٹھا کے گا اور میں آپ کے بعد ڈھائی سال زندہ رہوں گا۔

#### اجتها دصد تقي مني الذئية:

محر بن سرین سے مروی ہے کہ نی ساتھ کے بعد ابو بکر جی سفد سے زیادہ اس چیز میں کوئی ڈرنے والا نہ تھا جو اسے معلوم نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہے۔ ابو بکر جی سفد کے بعد عمر جی سفد سے زیادہ اس چیز میں کوئی ڈرنے والا نہ تھا جو اسے معلوم نہیں ہے۔ ابو بکر جی اند کی ایسا قضیہ آتا جس کے متعلق ہم نہ کتاب اللہ میں کوئی اصل یاتے اور نہست میں کوئی اثر نووہ کہتے کہ میں ایک ایسا ہوئی تو میری طرف سے ہے اور میں اللہ میں ایک سے مغفرت جا ہتا ہوں۔

#### کر طبقات این سعد (صنیم) کا شاره: خلافت نبوی کا اشاره:

ابن جبیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک فورت نبی سائٹیٹم کے پاس کچھ سوال کرنے آئی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میرے پاس میلیٹ کے آٹا' اس نے کہاا گر میں بلٹ کرآئی اور یارسول اللہ سائٹیٹم آپ کونہ پایا ؟ (اس کا شارہ موت کی طرف تھا) فرمایا اگر تو بلٹ کے آئے اور مجھے نہ یائے تو ابو بکر جہ میں سے ملنا۔

محدین جبیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی کدا یک عورت کسی کام سے نی سالھی کے پاس آئی۔رسول اللہ سالھی آئے۔ اس سے فرمایا کہ میر سے پاس ملیٹ کے آنا۔ اس نے کہایار سول اللہ سالھی گاگر میں آپ کو ند دیکھوں (اس کی مرادموت کلی) تو پھر کس کے پاس؟ فرمایا البو بکر کے پاس ( کیونکہ آپ کومنجانب اللہ معلوم تھا کہ میر سے بعد ابو بکر جی اللہ خلیفہ ہوں گے )۔

حضور عَلَيْكُ كَامِض وفات ميں حضرت ابو بكر كوامامت كے لئے نامز دكرنا:

الی مویٰ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سائی ایک ہوئے دردشد ید ہوگیا تو فرمایا ابوبکر بنی ایندہ کو تھم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا تیں۔ عائشہ جی دینا نے کہایا رسول اللہ! ابوبکر جی ایندہ نرم دل بین وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو (اپنی رقت قلب کی وجہ ہے) شاید لوگوں کو قرآن ن سنا نہ کیس۔ آپ نے فرمایا ابوبکر ہی کو تھم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیس۔ تم لوگ یوسف کی ساتھ والیاں ہو (کہ جس طرح انہوں نے یوسف کو زیخا کی محبت ہے بری کیا تھا اس طرح تم ابوبکر جی ایندہ کو لوگوں کی امامت ہے بری کیا تھا تاسی طرح تم ابوبکر جی ایندہ کو لوگوں کی امامت ہے بری کیا تھا تاسی طرح تم ابوبکر جی ایندہ کولوگوں کی امامت ہے بری کرنا تیا ہتی ہو)۔

عبداللہ عمروی ہے کہ جب رسول اللہ سائی اٹھا گئے گئے تو انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم (انصار) میں ہے ہواورایک امیر ہم (مہاجرین) میں سے عمر شی اللہ سائی اللہ میں اسے گروہ انصارا کیا تنہیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ سائی آئے ابو کم دینا میں سے اللہ سائی آئے اور کہا اے گروہ انصارا کیا تنہیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ سائی آئے ابو کم دینا کہ وہ او گول کو کہ ان او گول نے کہا '' کیون نہیں'' ہم شی سے کس کا دل خوش ہوگا کہ وہ ابو بکر شی ان او گول نے کہا کہ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں کہ ابو بکر شی درے آگے ہول۔

عائشہ میں اور کے ہے کہ بی منافظ نے کہا یا ابو بکر میں اور کے کہا یا ابو بکر میں اور کہ کو گول کو نماز پڑھا کیں۔ عائشہ میں اور کہ نہا یا رسول اللہ ابو بکر میں اور جب کہ بی جاری کے اور دیے کہ اور دینے کی وجہ سے لوگوں کو تر آن نہ سنا تکین گئے آپ ہم میں اور کہ کہا ہے کہ نہاز پڑھا کیں۔ میں نے حقصہ جی اور ایک کر میں اور کہ کہا کہ تم آپ سے عرض کرو کہ ابو بکر میں اور کہ میں اور کہ کہانے کہ اور کہ کہانے کہ اور کہ کہانے کہ کہانے کہ کہانے کہ کہانے کہ اور سول اللہ سنا ہے کہ کہ کہانے کہ اور کہ کہانے کہ اور کہ کہانے کہ اور کہ کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہ کہانے کہانے

فضیل بن عمر والفقیمی سے مروی ہے کہ ابو بکر ھی ہونے نبی مَالْقِیْمُ کی حیات میں تین مرتبہ لوگوں کونماز پڑھائی (جس میں آ پ نے خودان کی افتداء کی ورنہ یوں توانہوں نے ستر ومرتبہ نماز پڑھائی)۔

عائشہ جی میں ابو بکر جی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ابو بکر جی اللہ ہو ان لکھے دول م دول 'مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی کہنے والا (خلافت کے لیے) کہے اور تمنا کرے ٔ حالا نکہ اللہ بھی اور مونین بھی سوائے ابو بکر جی اللہ ہے ۔ (سب کی خلافت سے ) اٹکاوکریں گے (اورانہی پراتفاق کریں گے۔ابیا ہی جوابھی )۔

عائشہ جی دینے سے مروی ہے کہ دسول اللہ طَالِیَّۃ کے عارضے میں شدت ہوئی تو آپ نے عبد الرحمٰن بن ابی بکر جی دین کو بلایا اور فر مایا کہ ''میر ہے پاس (کنف کا فت میں) ان پراختلاف نہ کی دور فر مایا کہ ''میر ہے پاس (کنف کا فت میں) ان پراختلاف نہ کیا جائے۔عبد الرحمٰن نے ارادہ کیا کہ کھڑے ہوں تو آپ نے فر مایا بیٹھو (کا غذ لا نے کی اور لکھنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ ) اللہ کو اور مونین کواس سے انکار ہے کہ ابو بکر جی دور پراختلاف کیا جائے۔

عبداللہ بن الی ملیکہ سے مردی ہے کہ بی منافقہ الیہ بیار ہوئے تو عائشہ جی ہونا سے فرمایا کہ جھے عبدالرحمٰن بن الی بکر کو بلا دو میں ابو بکر جی ہونے کے لیے ایک فرمان لکھ دول تا کہ میرے بعد کوئی ان پر اختلاف ندکرے (بدروایت عفان) تا کہ مسلمان ان کے بارے میں اختلاف ندکریں۔ پھر (عائشہ سے ) فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو معاذ اللہ کہ مومنین ابو بکر جی ہود (کی خلافت) میں اختلاف کریں۔

ابن الی ملیکہ سے مروی ہے کہ اس حالت میں عائشہ بن من سے ساکہ ان سے سوال کیا گیا کہ اے ام المومین رسول الله منافظ آگر کسی وخلیفہ بنائے تو کس کو بناتے ۔ انہوں نے کہا ابو بر بن مندہ کو۔ بوچھا گیا کہ ابو بکر جی مندہ کے بعد؟ تو انہوں نے کہا : عمر جی مند کو ان سے کہا گیا کہ عمر جی مندہ کے بعد تو انہوں نے کہا کہ ابوعبیدہ بن الجراح جی مدد کو وہ یہیں تک پہنچیں (کے سوال ہی

' محمد بن قیس سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظالیقاتی تیرہ روز مریض رہے جب آپ تخفیف پاتے تو مسجد میں نماز پڑھتے 'اور جب مرض کی شدت ہوتی تو ابو بکر جی اور د مسجد میں امام بن کر ) نماز پڑھاتے تھے۔

#### حضرت ابوبكركا خلافت كے لئے انتخاب:

محد سے مروی ہے کہ جب نبی شافیا کی وفات ہوئی تو لوگ ابوعبیدہ جی ایٹ آئے۔ انہوں نے کہا کیا تم لوگ (بیعت خلافت کے لیے )میرے پاس آئے ہو' حالا تکہ تم میں ( ثالث ثلاثہ ) تین میں کے تیسرے (اللہ ورسول والو کمر جی ایور غار تو ر میں تھے ) موجود ہیں۔

ابوعون نے کہا کہ میں نے محد سے کہا کہ ٹالث ٹلانٹ (تین میں کے تیسر سے) کے کیامعنی ہیں؟ انہوں نے کہا کہتم ہیآ یت نہیں دیکھتے کہ:

﴿ ادْ همائي الغار از يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ﴾

"جب وہ دونوں (یعنی رسول اللہ مُنَافِیْمُ اور ابو بکرصدیق ٹنیان کاریس تھے جب کہ وہ (رسول اللہ مُنَافِیْمُ اللہ عاصر اللہ مُنافِیْمُ اللہ عاصر اللہ عالی صدیق ) ہے کہتے تھے کہ تم مُنگین نہ ہو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے ''۔

جب رسول الله مناتیج اورصدیق کے ساتھ اللہ تھا تو گویا عار میں تین تھے اور ان تین میں سے تیسر سے صدیق میں ہوتھے۔ عبدالله بن عباس جی پیشن سے مروی ہے کہ میں نے اس وقت عمر بن الخطاب جی پیوسے سنا جب انہوں نے بیعت الب بمر زی پیو کا ذکر کیا کہ تم میں ابو بکر زی پیو کی مثل کوئی نہیں جس کی طرف (سفر کرنے کے لیے ) اوٹوں کی گردنیں کا ٹی جا ئیں۔

الجریری ہے مروی ہے کہ لوگوں نے ابو بکر میں میڈ (کی بیعت) ہے دیر کی توانہوں نے کہا کہ اس امر (خلافت) کا مجھ سے
زیادہ کون مستخل ہے۔ کیا میں وہ نہیں ہوں جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی کیا میں ایسانہیں ہوں' کیا میں ایسانہیں ہوں' انہوں نے
چندواقعات بیان کیے جو نبی مُلَّاتِیْمُ کے ساتھ پیش آئے۔

قاسم بن محمہ سے مردی ہے کہ نبی سلینیوم کی وفات کے بعد انصار سعد بن عیادہ میں ہوئے یاں جمع ہوئے۔ ابوبکر وعمر سی پیشنا (ابوعبیدہ بن الجراح میں پیدو ہاں گئے حباب بن المنذر میں پیدو کھڑے ہوئے 'بدری تھے بیعنی غزوہ بدر میں شریک تھے۔ انہوں نے کہا 'ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیرتم میں ہے۔ ہم لوگ واللہ اے جماعت مہاجرین تم پر حسد نہیں کرتے )لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ اس خلافت پر ایسی قومیں نہ غالب ہو جا کمیں جن کے باپ اور بھائیوں کوہم نے قتل کیا ہے۔ ان سے عمر میں ہونے کہا جب ایسا

ہوکہ ہمیں اپنے دشمنوں کے (غالب ہونے کا اندیشہ ہوتو )تم سے ہو سکے تو تم مرجا و 'ابو بکر جی دونے گفتگو کی اور کہا کہ ہم لوگ امیر ہوں اور تم لوگ وزیر 'بیامر (خلافت ) ہمارے اور تمہارے درمیان آ دھا ہو 'جیسا کہ مجبور کا پینڈ کا ٹاجا تا ہے۔سب سے پہلے ان سے ابوالعمان بشیر بن سعدنے بیعت کی۔

لوگ ابوبکر میں اشورے پاس جمع ہوئے انہوں نے پچھ حصد تقلیم کیا۔ زید بن ثابت شی الدور کے ہمراہ بی عدی بن النجاری ایک برصیا کو اس کا حصد بھیجا تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ حصد ہے جوابوبکر جی الدوں کو دیا ہے۔ اس نے کہا: '' کیا میرے دین پرمیری مدوکرتے ہو؟'' انہوں نے کہا نہیں۔ پوچھا کیا تمہیں اندیشہ ہے کہ میں اس دین کوترک کر دوں گی جس پر میں ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں اس کی جس پر میں ان ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں اس کی خبر دی جو ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں اس کی خبر دی جو اس بولی کی اس میں اس کی خبر دی جو اس بولی کی اس میں اس کی خبر دی جو اس بولی کی دیں ہوں گا جو میں نے دے دی۔

#### سيدنا صديق اكبر في الغيرة كاخطبه خلافت:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب ابوبکر ج<sub>الش</sub>ہ والی ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو خطبہ سایا' اللہ کی حمد و ثنا کی چھر کہا:

''امابعد' لوگو! میں تمہارے امر (خلافت) کا والی تو ہو گیا' لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ قرآن نازل ہوا اور
نی سنگھیا نے طریقے مقرر کر دیے' آپ نے ہمیں سکھایا اور ہم سکھ گئے خوب جان لو کہ تمام عقلوں سے بڑھ کرعقل
مندی تقویٰ ہے اور تمام حماقتوں سے بڑھ کرحماقت بدکاری ہے' آگاہ ہوجاؤ کہتم میں جو کمزور ہیں' میرے نزدیک وہی
بڑے زبر دست ہیں' یہاں تک کہ ان کاحق میں دلا دوں' اور تم میں جو زبر دست ہے وہی میرے نزدیک بڑا کر ور ہے'
یہاں تک کہتی کو اس سے واپس لے کے سنتی کے پیر دکر دوں ۔ لوگو! میں پیروی کرنے والا ہوں' ایجاد کرنے والانہیں'
ہوں ۔ اگر میں اچھا کروں تو میری مدو کرواور اگر ٹیڑھا ہوجاؤں تو مجھے سیدھا کرو' ۔

#### وصيت نبوى اورخلافت الوبكر مثياه عنه

طلحہ بن مصرف سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوٹی سے پوچھا' کیارسول اللہ مٹائیڈ نے وصیت فر مائی ؟ انہوں نے کہانہیں۔ میں نے کہا پھررسول اللہ مٹائیڈ کے سے کہا کہ آپ نے کہانہیں۔ میں نے کہا پھررسول اللہ مٹائیڈ کے سے کہا کہ آپ نے کہانہیں اس کا تھم دیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے کتاب اللہ پڑمل کرنے کی وصیت فر مائی' ہذیل نے کہا کہا ابو بکر شاہد سول اللہ مٹائیڈ کم کے وصی پر زبر دی حکومت کرتے تھے (ہرگز نہیں) ابو بکر شاہد کو کو رور پہند تھا کہ اگر وہ رسول اللہ مٹائیڈ کم کی جانب سے کوئی ہار (موتیوں کی لڑی) پائے توایق ناک بین سوراخ کر کے بہن لیتے (یعنی اگر آئے نظر میں موراخ کر کے بہن لیتے (یعنی اگر آئے نظر میں اوراخ کر کے بہن لیتے (یعنی اگر آئے نظر میں اوراخ کر کے بہن لیتے (یعنی اگر آئے نظر میں اوراخ کر کے بہن لیتے (یعنی اگر آئے نظر میں اوراخ کر کے بہن لیتے (یعنی اگر آئے کے میں اگر آئے کوئی کی وصیت ہوتی تو ابو بکر مٹی ایڈ وراس پڑھل کرتے )۔

#### حضرت على سيانيوز كالآب سي الدون كوخليف سليم كرنا:

حسن میں سورے مروی ہے کہ علی میں سونے کہا کہ جب نبی ساتی آئی کی وفات ہوئی تو ہم نے امر (خلافت) میں نظر کی۔ ہم نے نبی ساتی آئی اس حالت میں پایا کہ آپ نے ابو بکر میں شور کونماز میں آ کے کرویا۔ للبذا ہم اپنی ونیا کے لیے اس شخص سے راضی

# کر طبقات ابن شعد (صدیوم) کی محل کی در متری اور صحابہ کرائم کے جس سے رسول الله مخالف این میار افغاق خلیفہ شلیم کرایا)۔ مو گئے جس سے رسول الله مخالف این وین کے لیے راضی ہوئے ہم نے ابو بکر جی دور کو آ گے کر دیا (اور انہیں بالا تفاق خلیفہ شلیم کرلیا)۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ جب نبی مٹائیڈ اپنی بیاری میں ابو بکر خوں شفنہ کے پاس اس حالت میں آئے کہ وہ لوگوں کونماز پڑھار ہے تھے تو آپ نے وہیں سے قراء ۃ شروع کی جہاں تک ابو بکر مٹی ادائد پنچے تھے۔

۔ ابن الی ملیکہ سے مروی ہے کدا کیٹخص نے ابو بکر ٹنی شائد سے کہا اے خلیفۃ اللہ اتو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں میں رسول اللہ مُناکِیْنِیم کا خلیفہ ہوں اور میں اس سے خوش ہوں۔

سعید بن المسیب ولیتھیا ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سالیق کی وفات ہوئی تو مکہ بل گیا (زلزلد آگیا) ابو تحافہ ہے کہا کہ پیران کے بعدلوگوں کا کون والی ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ پیران کے بعدلوگوں کا کون والی ہوا۔ لوگوں نے کہا تمہارے بیٹے (ابو بکر بن اور بن انہوں نے کہا کہ یا بنوعبر شمس اور بنی مغیرہ اس سے راضی ہیں؟ لوگوں نے کہا ہا۔ انہوں نے کہا کہ جو اللہ دے اس کا کوئی رو کنے والانہیں اور جواللہ رو کے اس کا کوئی دیے والانہیں راوی نے کہا کہ اس کے بعد پھر مکہ بل گیا (ڈلزلد آیا) جو پہلی جنبش سے کم تھی۔ ابو قیافہ نے کہا کہ یہ کیا ہے لوگوں نے کہا تمہارے بیٹے (ابو بکر جی سید) مرکئے ابو قیافہ نے کہا کہ یہ بہت ہوئی خبرے۔

#### خلیفہ بننے کے بعد ذریعیہ معاش:

عطابن السائب سے مروی ہے کہ جب ابو بکر سی سیزہ خلیفہ بنائے گئے تو ایک روز صبح کو وہ باز ارکی طرف جارہ ہے ان کے کندھے پر وہ کپڑے تھے جن کی وہ تجارے کرتے تھے انہیں بمر بن الخطاب جی سینہ اور ابوعبیدہ بن الجراح بنی سیزہ ملے ۔ دونوں نے کہا خلیفہ رسول اللہ آآ پ کہاں کا ارادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا باز ارکا۔ دونوں نے کہا کہ آپ بیر تے ہیں حالا نکہ امر سلمین کے والی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ جو میں اپنے عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ دونوں نے ان سے کہا کہ آپ چلئے ہم آپ کا پچھے مصد مقرر کرتے ہیں وہ ان کے ہمراہ گئے۔ ان لوگوں نے روز انہ نصف بگری اور پہنٹے کو کپڑے بیت المال سے مقرر کیا۔ پھڑ بمر جی سیزہ نے کہا کہ جھڑ میں نے کہا کہ کھکہ قضاء میں سیرہ ہے۔ اور ابوعبیدہ میں شدنے کہا کہ مجھ فی کہا کہ مجینہ گزرجا تا 'مگر دوآ دی بھی میرے سیرہ ہے۔ اور ابوعبیدہ میں شدنے کہا کہ مجینہ گزرجا تا 'مگر دوآ دی بھی میرے سیرہ ہے۔ اور ابوعبیدہ میں شدنے کہا کہ مجلہ فی اس نہ آتے ( یعنی امن ودیانت اس قدر تھی کہ چھڑ ہے کہ نوبت ہی نہیں آتی تھی )۔

عمیر بن اسحاق ہے مروی ہے کہ ایک مخص نے ابو بکرصدیق خیاہیو کی گردن پر ایک عبایز ی ہوئی دیکھی تو اس نے کہا کئے ہی کیا ہے' مجھے دیجئے کہ میں آپ ہے اس کی کفایت کروں (لیعنی میں اٹھا کے پہنچادوں) انہوں نے کہا گذم مجھے سے الگ رہوتم اور ابن انتظاب میں دو مجھے میرے عیال سے خفلت میں نہ ڈالو۔

حمید بن ہلال سے مروی ہے کہ جب ابو بگر شی شدہ والی ہوئے تو رسول القد سائی آئے کے اصحاب شی شیم نے کہا کہ رسول اللہ سائی کے خلیف کواتنا حصہ دو جو انہیں غنی ( ہے نیائر ) کر دے یا وگوں نے کہا ہاں جب ان کی دونوں جا دریں پرانی ہو جا میں تو انہیں رکھ دیں اور ویلی ہی دواور کے لیس سفر کریں تو اپنی سواری اور اپنے اہل کا وہ خرج جو خلیفہ ہوئے تھے پہلے کرتے تھے ( لے لیا

# کر میں ) ابو بکر میں شونے نے کہا میں راضی ہوں۔

حمید بن ہلال سے مروی ہے کہ ابو بکر جی دیو جب خلیفہ بنائے گئے تو اپنی چا دریں اٹھا کر (بغرض تجارت) با ژار کی طرف گئے اور کہا کہ مجھےتم لوگ میرے عیال سے غفلت میں نہ ڈالو۔

عائشہ فیارٹشہ فیارٹنا سے مروی ہے کہ جب ابو بکر بین اولوں الی ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کومعلوم ہے کہ میر اپیشہ ایسانہ تھا کہ مجھے میرے اہل کے بارسے عاجز کر دیتا'اب میں امر مسلمین میں مشغول ہوں ۔مسلمانوں کے مال میں ان کے لیے خدمت کروں گا اور آل ابی بکرای مال سے کھا کیں گے۔

عمرو بن میمون نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ابو بکر جی ہون خلیفہ بنائے گئے تو مسلمانوں نے ان کے لیے دو ہزار ( درہم سالانہ ) مقرر کر دیئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بڑھا دو کیونکہ میر سے عیال ہیں اور تم نے مجھے تجارت سے روک دیا ہے۔ پھر انہوں نے پانچ سواور بڑھا دیئے۔ راوی نے کہا کہ یا تو دو ہزار تھے اور پانچ سواور بڑھا دیئے یا ڈھائی ہزار تھے' پھر پانچ سواور بڑھا دیئے۔

#### خضور علاسل کی وفات کے دِن ابوبکر میں الدعد کی بیعت

انی وجزہ وغیرہم سے (پانچ طرق کے علاوہ اور بھی رواۃ سے )مروی ہے کہ دوشنہ ۱۱ رر بیے الاوّل الديوکورسوْل الله ساتیوم کی وفات ہوئی تو اسی روز ابو بکر صدیق میں شوئ سے بیعت کی گئی۔ان کا مکان النے میں اپنی زوجہ جیبہ بنت خارجہ بن زید بن الی زہیر کے پاس تھا'وہ بن حارث بن الخزرج میں سے تھیں۔انہوں نے اچنے لیے بالوں کا ایک حجرہ بنالیا تھا۔ مدینے کے مکان میں منتقل ہونے تک اس پر پچھاضا فہ نہ کیا۔

بیعت کے بعد پھی چھ مہینے تک وہیں النج میں مقیم رہے۔ سے کو بیادہ بدینے آتے اور اکثر گھوڑے پر سوارہ وکر آتے جسم پر تہدنداور جا در ہوتی ہوگیرہ (لال مٹی) میں رنگی ہوتی 'وہ بدینے پہنٹی جائے 'سب نمازیں لوگوں کو پڑھاتے۔ جب پڑھ پھتے تو اپنے اہل کے پاس النج واپس ہو جائے 'جب وہ موجود ہوتے تو لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ اور جب نہ ہوتے تو عمر بن الخطاب ٹی سد نماز پڑھاتے۔ بھتے کے روز دن نکلے تک النج میں مقیم رہ کراپے سراور داڑھی کو مہندی کے (خضاب میں) رنگتے 'نماز جمعہ کے اندازے سے چلتے اور لوگوں کو جمعہ پڑھاتے تا جر تھے'اس لیے ہر روز ہازار جا کرخرید وفر وخت کرتے۔

#### خدمت خلق کا جذبه:

ان کا بکری کا ایک گلمتھا جوان کے پاس آتا اکثر وہ خودان (بکریوں) کے پاس جائے اور اکثر ان بکریوں میں ان کی کفایت (خدمت وسربر آئی) کی جاتی اور ان کے لیے انہیں جارا دیا جاتا تھا وہ محلے والوں کے لیے ان کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے۔

بیعت خلافت کے بعد محلے (یا قبیلے کی ایک لڑ کی نے کہا) اب ہمارے گھر کی اونٹیاں نہیں دوہی جائیں گی۔ابو بکر میں م نے سنا تو کہا: کیوں نہیں'اپنی جان کی شم میں تمہارے لیے ضرور دوہوں گا اور مجھے اُمید ہے کہ میں نے جس چیز کواختیار کیا وہ مجھے اس

# كِ طَبِقاتُ ابن سعد (صورم) كل المسلم المسلم

عادت سے ندرو کے گی جس پر میں تھا'وہ ان کے لیے دوہا کرتے'اکثر وہ ای قبیلے کی لڑکی ہے کہتے کہ لڑکی کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے دور در میں چین اٹھادوں یا اسے بغیر چین کے رہنے دوں۔ جووہ کہتی وہی کردیتے۔

اس حالت میں وہ چھ مہینے تک التی میں رہے 'چرمدینے آگئے اور وہیں مقیم ہوگئے اپنے کام پرنظر کی تو کہا' واللہ لوگوں کے امر (خلافت) میں تجارت کی گنجائش نہیں 'سوائے اس کے ان کے لیے کچھ مناسب نہیں کہ فارغ رہیں اور ان کے حال پرنظر رکھیں۔
میرے عیال کے لیے بھی بغیر اس چیز کے چارہ نہیں جوان کے لیے مناسب ہو۔ ( یعنی نفقہ ) انہوں نے تجارت ترک کردی اور روز کا روز مسلمانوں کے مال (بیت المہال) سے اتنا نفقہ لے لیتے جوان کے اور ان کے عیال کے لیے کافی ہو۔ وہ مج کرتے اور عمرہ کرتے 'جومقد اران لوگوں نے ان کے لیے مقرر کی وہ چھ ہزار در ہم سالانہ تھی۔

وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ جارے پاس مسلمانوں کا جو مال ہے اسے واپس کر دؤمیں اس مال میں سے پچھ لینا نہیں چاہتا۔ میری وہ زمین جوفلاں فلاں مقام پر ہے مسلمانوں کے لیے ان اموال کے عوض ہے جومیں نے (بطور نفقہ) بیت المال ہے لیا۔ بیزمین اونٹن میلوار پرصیفل کرنے والا غلام اور چا درجو پانچ درجم کی تھی سب عمر جی دید کودے دیا گیا۔ عمر جی تعدد نے کہا کہ انہوں نے اپنے بعدوالے کومشقت میں ڈال دیا۔

اوگوں نے بیان کیا کہ ال چیس ابو بکر خی سٹونے عمر نیں سٹو کو جج پر عامل بنایا 'رجب ال چیس ابو بکر خی سٹونے عمرہ کیا۔ چاشت کے وقت کے میں داخل ہوئے اور اپنی منزل میں آئے۔ ابو تیا فد (ابو بکڑ کے والد) گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ چندنو جوان بھی تھے جن سے وہ ہاتیں کررہے تھے ان سے کہا گیا کہ بیتمہارے بیٹے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔ ابو بکر جی سٹونے اپنی اوٹمنی بٹھانے میں عجلت کی 'وہ کھڑئی ہی تھی کہ اثر گئے اور کہنے لگے بیارے باب کھڑے نہیوں۔وہ

ابو ہر میں ہوئے اپن او می مھائے ہیں جب می وہ طرق بی می ارد سر سے اور ہے ہے کہا رہے۔ ان سے ملے اور لیٹ گئے۔ باپ کی بیٹانی کو بوسہ دیا۔ابوقا فیدان کے آنے کی خوشی میں رونے لگے۔

عتاب بن اسید سهیل بن عمر و عکرمه بن افی جهل اور حارث بن بشام بھی کے آئے۔ان لوگوں نے انہیں اس طرح سلام کیا: "سلام علیك یا حلیفة رسول الله" اور سب نے مصافحہ کیا جب وہ لوگ رسول الله سَلَقَیْم کا ذکر کر رہے تھے تو ابو بکر جی اور دونے لگے۔

ان لوگوں نے ابوقی فہ کوسلام کیا۔ ابوقی فہ نے ابوبکر میں میں کہا' بنتی یہ جماعت ہے' ان سے صحبت اچھی رکھنا۔ ابوبکر میں ہوئی نے کہا''لاحول و لاقوۃ اِللّا باللّٰہ امرعظیم میری گردن میں ڈال دیا گیا ہے جس کی مجھے قوت نہیں' اور بغیراللّہ کی مدد کے دیانت نہیں کی جاسکی''۔ ابوبکر میں ہواندر گئے شمل کیا اور باہر آئے۔ ان کے ہمراہی ساتھ چلے تو انہوں نے ہٹادیا اور کہا تم لوگ اپنی مرضی سے مطابق چلو۔

لوگ ان سے مل کے ان کے سامنے چلتے' نبی علی تیم کی تعزیت کرتے اور ابو بکر شاہد دروتے۔ اسی طرح وہ بیت اللہ تک پہنچ انہوں نے اپنی چادر کو داہنی بغل سے نکال ہے بائیس کندھے پر ڈال لیا' ججرا سود کو بوسد دیا' سات مرتبہ طواف کیا دور کعت ٹماز پڑھی پھرا پنے مکان میں واپس آئے۔

### كر طبقات ابن سعد (مدسوم) المساكل المسا

ظہر کا وقت ہوا تو نگلے اور بیت اللہ کا طواف کیا' پھر دارالندوہ کے قریب بیٹے گئے اور کہا کوئی شخص ہے جو کسی ظلم کی شکایت کرے یا کوئی حق طلب کر ہے' مگران کے پاس کوئی (شاکی ) نہیں آیا۔ لوگوں نے اپنے والی کی ٹیکی کی تعریف کی'انہوں نے عصر کی نماز پڑھی اور بیٹے گئے۔

لوگوں نے انہیں رخصت کیا' وہ مدیئے کی واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ جب سلاھے کے بچ کا وقت آیا تو اس سال ابو بکر جی افراد کیا ربینی سرف ج کی نیت کی )اور مدیئے پرعثان بن عفان جی ایو کی فطیفہ بنایا۔ سید ناصد بق اکبر جی الدو کا حلیہ:

قیس بن خازم سے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ ابو بکر جی مدوے پاس گیا جو گورے دیلے اور کم گوشت والے آ دمی تھے۔

عائشہ خواص مروی ہے کہ جب وہ اپ شغد ف میں تھیں تو انہوں نے ایک عرب کے گزرنے والے مخص کودیکھا تو کہا کہ میں نے اس سے زیادہ ابو بکر خواص کے مشابہ کی گؤییں دیکھا ہم لوگوں نے کہا کہ ابو بکر خواصد کا علیہ بیان سیجے 'تو انہوں نے کہا کہ وہ کورے اور دیلے تھے' دونوں رخساروں پر بہت کم گوشت تھا۔ سیند آ کے سے انجرا ہوا تھا۔ تہبند کوروک نہیں سکتے تھے جوان کے کو لیے سے نئک جاتی تھی ۔ چہرے میں بہت کم گوشت تھا۔ آ تکھیں گڑھے میں تھیں' پیشانی انجری ہوئی تھی' انگلیوں کی جڑیں گوشت سے خالی تھیں ۔ بیان کا حلیہ ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے میڈموی بن عمران بن عبداللہ ابن عبدالرحن بن الی بکر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے عاصم کو بالکل بہی حلیہ بیان کرتے سا۔ عاصم بن عبیداللہ بن عاصم کو بالکل بہی حلیہ بیان کرتے سا۔

عائشہ بندون ہے مروی ہے کہ ابو بکر بندونہ خنا اور کسم کا خضاب لگاتے تھے۔ بمارہ نے اپنے پچپاہے روایت کی کہ میں اس زمانے میں ابو بکر بندوں کے یاس ہے گزیراجب وہ خلیفہ تھے اور ان کی داڑھی خوب مرخ تھی ۔

الیاعون نے بنی اسد کے ایک شیخ سے روایت کی کہ میں نے غز وہ ذات السلاسل میں ابو بکر جی اندنو کو دیکھا' وہ اپنے گندی ناقے پر تھے۔ داڑھی ایسی تھی جیسے عرفی (گھاس) کی سفیدی وہ بوڑ ھے ٔ دیلے اور گورے تھے۔

ابوجعفرانصاری ہے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر صداق میں ہوائٹ میں دیکھا کہ ان کا سراور داڑھی ایسی (سرخ) تھی جیسے بیول کی چنگاری۔

#### حضرت الوبكر مني مدود كاخضاب لكانا:

ابی سلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن اسودا بن عبد یغوث جو ان لوگوں کے ہمنشین سے سفید سر اور داڑھی والے سے دہ ایک روز صبح کو ان لوگوں کے پاس اس حالت میں گئے کہ داڑھی کوسر ٹے رنگ دے رکھا تھا۔ قوم نے ان سے کہا کہ یہ زیادہ اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل شام کومیری ماں عائشہ جی ایش جا رہی خیادہ کومیرے پاس بھیجا اور مجھے تم دی کہ میں ضرور شور رنگوں انہوں نے بھیے بتایا کہ ابو بکر جی ادبی کر جی دنگا کرتے تھے۔ عائشہ ہی دی شور سے کہ ابو بکر جی ادبیکر جی ادبیکر جی درگا کرتے تھے۔ عائشہ ہی دوئا کو رہی ہے کہ ابو بکر جی ادبیکر جی درگا کرتے تھے۔ عائشہ ہی دوئا کے مروی ہے کہ ابو بکر جی ادبیکر میں اور کسم سے

# الطبقات ابن سعد (صدوم) مسلك المسلك ا

قاسم بن مجر سے مروی ہے کہ میں نے اس وقت عائشہ جن میں سے سنا جب ان کے بیاں ایک شخص کا ذکر ہور ہا تھا کہ وہ مہندی کا خضاب کرتا ہے تو کہااس سے قبل الو بکر جن میشود بھی مہندی کا خضاب کر چکے ہیں۔

قاسم نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ رسول اللہ ملی قیام نے خضاب لگایا تو میں رسول اللہ ملی قیام ہے (خضاب کا فرکز) شروع کرتا۔ پھراسے بیان کرتا۔

حمید سے مروی ہے کہ انس بن مالک ٹی شور سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ مثل اللہ مثل ہے کہ تو انہوں نے کہا آپ کا برطا پا طاہر ہی نہیں ہوا۔ البتہ ابو بکر وعمر جی شون نے مہندی کا خضاب لگایا۔ انس بن مالک جی سون سے مروی ہے کہ ابو بکر جی سون نے مہندی اور کسم کا خضاب لگایا۔

ابن سیرین سے مردی ہے کہ میں نے انس بن مالک جی دو سے بوچھا کہ ابو بکر خی دو کسی چیز گاخضاب لگاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مہندی اور کسم کا میں نے بوچھا اور عمر جی دو نے انہوں نے کہا کہ مہندی کا پھر پوچھا اور نبی سنگار کے تو انہوں نے کہا کہ آب نے بید چیز بی نہیں یائی ( یعنی بڑھا یا )۔

انس بن ما لک می ادار سے (تین طرق ہے) مروی ہے کہ ابو بکر میں ادار سے کا ادار سے کا خضاب لگایا۔ عاکشہ میں ادار سے مروی ہے کہ ابو بکر میں ادار کی کا خضاب لگایا کرتے تھے۔

ساک نے بی خیثم کے ایک شخص سے روایت کی کہ میں نے ابو بکر جی افرد کواس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنے سراور داڑھی میں مہندی لگائے ہوئے تھے۔

معاویہ بن اسحاق ہے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد ہے پوچھا کہ کیا ابو بکر خضاب کرتے تھے؟ انہوں نے کہا'' ہال''وہ متغیر ہور ہے تھے (لیمنی بالوں کارنگ بدل رہاتھا)۔

عمارالد بنی ہے مروی ہے کہ میں ملے میں انصار کے بوڑھوں کے پاس بیٹا تھا ان سے سعد بن الی المجعد نے بو پھا کہ کیا عمر بنی اسٹر مہندی اور کسم کا خضاب لگاتے تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں فلاں نے خبر دی کہ ابو بکر بنی ایڈ مہندی اور کسم کا خضاب لگاتے تھے۔

عائشہ میں سے مروی ہے کہ ابو بکر میں مدور مہندی اور کسم کا خضاب لگاتے تھے۔ قیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ ابو بگر میں مدور ان لوگوں کے پاس جایا کرتے ان کی داڑھی مہندی اور کسم کی شدید سرخی سے عرفیج کی چنگاری کی طرح تھی۔ انس می مروی ہے ابو بکر جی مدور مہندی اور کسم کا خضاب کرتے تھے۔

زیاد بن علاقہ نے اپنی توم کے کئی تخف سے روایت کی کہ ابوبگر جی دونے مہندی اور کسم کا خضاب کیا۔انس میں دو خادم نبی سال تی اس میں میں کے کہ رسول اللہ مقال کے گئی کے بیس اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے اصحاب میں سوائے البی بگر چی دور کے کوئی کچھوی بال والانہ تقاابو بکر جی دونے ان پرمہندی اورمہندی کاغلاف (خضاب کیا)۔

# الطبقاف ابن سعد (صدور) كالمن المرود من المنظمة المن المدين اور سحارات المرود ال

نافع بن جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ رسول اللہ متا ہیں نے فرمایا (چاہوتو بالوں کا رنگ) بدل دواور یہود کی مشاہبت نہ کرول کہ ان کی طرح سیاہ خضاب لگانے لگو) پھر ابو بکر ہی ہوئی نے مہندی اور کسم سے رنگا۔ عمر می ہوئی ان کا رنگ تیز تھا۔ عثان بن عفان می سوند نے دردرنگا۔ راوی نے کہا کہ آپ کو عثان بن عفان می سوند نے دردرنگا۔ راوی نے کہا کہ آپ کو جبیر سے بو چھا گیا کہ نی سوند نے کیا رنگا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جہت بی خفیف بڑھا یا آیا تھا۔

عطاخراسانی نے کہا کہ بی مظافر آنے فرمایا سب سے اچھی چیز جس سے تم جمال حاصل کرتے ہومہندی اور کسم ہے۔ عاصم بن سلیمان سے مروی ہے کہ ابن سیرین نے انس بن مالک جی دور سے پوچھا کیا اضحاب رسول اللہ مٹالیٹیٹر میں سے کوئی خضاب کرتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ابو بکر جی دوران سیرین نے کہا کہ سند کے لیے جھے بیکا فی ہے۔

#### حضرت ابوبكر مبي النبيَّة كي وصيت:

حضرت عائشہ جی دین سے مروی ہے کہ حضرت ابو بھر خی دور مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرے مال میں انظر کرنا کہ جب سے میں امارت میں واخل ہوا کیا بڑھ گیا 'اسے میرے بعد والے خلیفہ کے پاس جیجے وینا کیونکہ میں نے اس مال کواپی مشقت سے حلال یا درست بنالیا تھا اور مجھے اس طرح چکنا گوشت ملتا جس طرح تجارت میں ملتا تھا۔ ان کی وفات ہوگئی تو ہم نے ویکھا کہ کہ کہ ان کے بچوں کو کھلا تا 'اور ایک پانی کھینچنے والا اونٹ تھا جوانہیں پانی بھرویتا۔ یا (بدروایت بحبداللہ بن نمیر ) جوان کے باغ کوسیراب کرتا۔ ہم نے دونوں کو بحر رہی اونٹ تھا جو انہیں بانی ان نے خبر دی کہ بھر جی دونوں کو بحر رہی اونٹ تھا جو انہیں بانی کے باغ کوسیراب کرتا۔ ہم نے دونوں کو بحر رہی دفتہ مشقت میں ڈال گئے۔

عائشہ خی مناسے مروی ہے کہ جب الویکر خی سند کاوقت وفات آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پاس موائے اس اوتخی اور اس صفل کرنے والے غلام کے جومسلمانوں کی تلواریں بناتا تھا اور ہماری خدمت کرتا تھا اس بیت المال میں سے اور پچھٹیں جانتا' جب میں مرون تو اسے عمر حی اندور کو دے دینا۔ جب میں نے وہ عمر خی اندو کو دیا تو انہوں نے کہا اللہ ابو بکر خی اندور پر رحمت کر ہے انہوں نے اپنے بعد والے کومشقت میں ڈال دیا۔

انس جی است سے مردی ہے کہ ہم لوگ ابو بکر صدیق جی اس بیاری میں جس میں ان کی وفات ہوئی ان کی کھڑ کی کے قریب گئے ہم نے کہا کہ رسول اللہ سائے تھا کے خلیفہ نے صبح کس حال میں کی اور شام کس حال میں وہ خود ہمار ہے سامنے نکل آئے اور کہا کہ جو پچھ میں گرتا ہوں کیا تم لوگ اس سے راضی نہیں؟ ہم نے کہا ہے شک ہم لوگ راضی ہیں عائشہ جی ایس کی تیار داری کر رہی تھیں۔

انہوں نے کہا کہ بیں اس امر پریس قدر حریص تھا کہ مسلمانوں کے لیے ان کے مال غنیمت کو بڑھا ووں ہا وجود کیہ مجھے گو گوشت اور دود دھ ماتا تھارتم لوگ نظر کرو جب میرے پاس سے پلٹنا تو دیکھنا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہواس کوعمر جی ورد کے پاس پہنچا ۔ بیا۔

یمی بات تھی جس سے لوگون نے سمجھ لیا کہ انہوں نے عمر جی ادھ کوخلیفہ بنایا' ان کے پاس نہ کوئی دینار تھا نہ درم' صرف ایک

# كِ طِبقاتُ إِن معد (صدوم) المسلك المس

خادم ٰ ایک دود ہوالی اونٹنی اورا میک دود ہود ہے گا برتن تھا۔عمر میں مینونے اسے اپنے پاس لاتے ویکھا تو کہا اللہ ابو بکر میں مینو پر رخمت کرے انہوں نے اپنے بعدوالے کومشقت میں ڈال دیا۔

محمرے مروی ہے کہ ابو بکر خی اللہ کی وفات ہوئی۔ تو ان پر چھ ہزار درہم تھے جو انہوں نے بطور نفقہ بیت المال سے لیے۔
وفات کے وفت انہوں نے کہا کہ عمر خی اللہ نے مجھے نہ چھوڑا 'میں نے بیت المال سے چھ ہزار درہم لے لیے۔ میری وہ دیوار'جوفلاں
فلاں مقام پر ہے' انہیں درہموں کے عوض ہے۔ ابو بکر خی ان وفات کے بعد عمر خی اللہ نے بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ
ابو بکر جی اللہ تعالی رحمت کرے۔ انہوں نے بیچا ہا کہ اپنے بعد کی کو گفتگو کا موقع نہ دیں۔ میں ان کے بعد والی امرہوں حالانکہ
میں نے اسے تہارے سامنے درکیا ہے۔

حضرت إبوبكر شي الدونه كاكل اثاثه:

عائشہ جی بین مروی ہے کہ ابو بحر جی بین نے ان ہے کہا اے عائشہ جی بین میرے پاس مال میں ہے سوائے اونٹنی اور پیالہ کے پیچنہیں جب میں مروں تو ان دونوں کو عمر جی اندونوں نے کہا' اللہ ابو بحر جی اندوند پر رحمت کرئے وہ اپنے بعد والے کو مشقت میں ڈال گئے ۔ علی جی اندوند سے مروی ہے کہ اللہ ابو بکر جی دونوں کرئے میں جنہوں نے دونو میں جنع کیں۔

خلافت کے پہلے سال مال غنیمت کی تقسیم:

عائشہ جھائے ہوں ہے کہ میرے والد نے اپنی خلافت کے پہلے سال غنیمت تقسیم کی۔انہوں نے آزادکو بھی دس درہم دیئے غلام کو بھی دس درہم دیئے عورت کو بھی دس درہم دیئے اوراس کی بائدی کو بھی دس درہم دیئے۔دوسرے سال غنیمت تقسیم کی تو ہیں ہیں ورہم دیئے۔

حضرت الوبكر تفاه يؤركي سلمان كووصيت:

اسیرے مروی ہے کہ سلمان نے کہا بیں ابو بمرصدیق جی علالت بیں ان کے پاس گیا اور کہا اے خلیفہ رسول اللہ جھے بچھ وصیت کی علالت بیں ان کے پاس گیا اور کہا اے خلیفہ رسول اللہ جھے بچھ وصیت نہ کر عیں گے۔ انہوں نے کہا ہے شک اے سلمان عنقریب وہ فتوح ہوں گی جنہیں بین نہیں جا نتا اس بیں ہے تہا را حصوہ ہوگا جو تم نے اپ پیٹ میں کرایا۔ یا اپنی پڑھ پر ڈال لیا ( یعنی پہن لیا ) خوب سمجھ لوکہ جو شخص یا نچوں نمازیں پڑھتا ہے وہ صبح کرتا ہے تو اللہ کے ذبے کرتا ہے تو اللہ کے ذبے کرتا ہے اور شام کرتا ہے تو اللہ کے ذبے کرتا ہے تم ہرگز کسی ایسے شخص کو تل خواللہ کرے گا اور تم کو منہ کے بل کرنے گا اور تم کو منہ کے بل دور خ میں ڈال دے گا۔

تركه مين خمس كي وصيت اوراس كي توجيهها

خالد بن ابی عزوے نے مروی کے کہ ابو بکر شی ہوئے اپنے مال کے پانچویں جھے کی وصیت کی ٹیا کہا کہ میں اپنے مال میں س وہ لے لوں گاجواللہ نے مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے لیاہے۔

# المعد (مدوم) المعدد الم

قادہ سے مردی ہے کہا بو بکر میں اس نے کہا: میرے لیے غنیمت کاوہ مال ہے جس سے میرا پر ورد گار راضی ہو' پھر انہوں نے خس (یا نچویں جھے ) کی وصیت کی ۔

> اسحاق بن سوید ہے مروی ہے کہ ابو بکر شاہدو نے خس کی وصیت گی۔ حضرت ابو بکر شخالدونہ کی حضرت عاکشتہ میں انداف اسے محبت اور ان کو وصیت

عائشہ میں میں سے مروی ہے کہ جب ابو بکر میں مدود کی وفات کا وقت آیا تو وہ بیٹھے خطبہ وتشہد پڑھا' پیر کہا کہ اما بعد پیاری بیٹی (عائشہ میں میٹ سے بعد تمہاری مفلسی وقت آیا دہ مجھے سب سے زیادہ تراں ہے بعد تمہاری مفلسی وقت آی مجھے سب سے زیادہ گراں ہے بعد تمہاری مفلسی وقت آی مجھے سب سے زیادہ گراں ہے بیٹ ویٹ اور اسے لے لیکٹیں وہ نیادہ گراں ہے بیٹ اور اسے لے لیکٹیں وہ ابتو صرف دارتوں کا مال ہے اور وہ تمہارے دونوں بھائی اور دونوں بہنیں ہیں۔

عا کشہ خیاہے نے کہا بیتو میرے دونوں بھائی ہیں' بہنیں کون ہیں؟ انہوں نے کہا میری زوجہ بنت خارجہ کی پیپ والی' کیونکہ میں اسے لڑکی ہی سجھتا ہوں۔

ابوبکر می سفنه کا انتقال ہوا تو عاکشہ میں شفانے غلام اور باندی اور دونوں اونٹیوں کوعمر میں ہیں جیجا عمر میں ہوا کہ اللہ ابو بکر میں شفنہ پر رحمت کرے انہوں نے اپنے بعد والے کو مشقت میں ڈال دیا۔ انہوں نے غلام اور اونٹیوں کو قبول کر لیا اور باندی انہی کو واپس کر دی۔

تاکشہ میں ایش میں این اور کہا کہ جب الو بکر میں این اور کہا کہ این اور کی کاحقیر وہتاج ہونا گراں ہے۔ میں این بعد عنا اور بے فکری میں این اہل میں تم سے زیادہ مجھے کوئی مجبوب ہیں 'نہ جھے تم سے زیادہ کسی کاحقیر وہتاج ہونا گراں ہے۔ میں نے تہمیں العالیہ کی زمین کا ہیں وسق غذیخش دیا تھا' اگر تم اس میں سے کسی سال ایک مجبور بھی حاصل کر لیتیں' جو تمہارے لیے جمع ہوتی (تو مجھے اطمینان ہوتا) اب تو وہ وہ ارث بی کا مال سے کہ تہمارے دو بھائی اور دو ہمینیں ہیں۔ میں نے کہا وہ تو اساء ہیں (جو ایک بی بہن میں دو ہمینی کہاں ہیں ) انہوں نے کہا کہ بنت خارجہ کے پیٹ والی میرے قلب میں ڈالا گیا ہے کہ وہ لاک ہے' میں اس کے لیے خیر کی وصیت کرتا ہوں' چنا نچیا م کلاتو م پیدا ہو میں۔

اللح بن حمید نے اپنے والدے روایت کی کہ وہ مال جوابو بکر جی در نے عائشہ جی دین کوالعالیہ بیں دیا 'اموال بی النفیر میں سے بیر حجرتھا کہ بی سکاتی آئے ان کوعطافر مایا تھا ابو بکر جی در دنے اس کی اصلاح کی 'اس میں مجبور کے درخت لگائے۔

# كر طبقات اين سعد (صديرة) بسير المسترين اور صحابه كرام الم

عامرے مروی ہے کہ ابو بمرصدیق جی سوند کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے عاکشہ جی سونے کہا ہیاری بیٹی اہم ہیں معلوم ہے کہ تم سب سے زیادہ مجھے محبوب ہواور سب سے زیادہ عزیز ہو۔ میں نے تمہیں وہ زمین دی تھی جوتم جانتی ہو کہ فلال فلال مقام میں ہے کہتم سب سے زیادہ مجھے وہ والیس کردو کہ کتاب اللہ کے موافق میری اولا دیر تقسیم ہو کیونکہ میرے دب نے مجھے القا کیا تھا۔ جب القا کیا تھا (یعنی دل میں ڈال دیا تھا کہ میں وہ زمین تمہیں دے دول) حالاتکہ میں نے اپنی ایک اولا دکو دوسری اولا دیر فضیلت (ترجیح) نہیں دی۔ عاکشہ جی مروی ہے کہ ابو بکر تی شوند نے نہوہ دینار چھوڑ اندر ہم جس پر اللہ نے اپنا سکد ڈھالا تھا۔ صدیق اور صدی قد کے ما بین آخری گفتگو:

عائشہ جن شاہ مروی ہے کہ ابو بکر جن دون کی وفات کا وفت آیا تو میں نے حاتم کے کلام میں سے ایک شعر پڑھا۔

لعمر کے ما یعنی الثراء عن الفتلی اذا حشر جت یوما وضاق بھا الصدر
'' تیری جان کی شم سخاوت، خوشحالی بند ہے کو (موت سے) بچانہیں عتی۔ جب کسی دن سانس اکھڑ جائے اور دم سینے میں ایک ' نے انہوں نے فرمایا کہ بیٹی اس طرح نہ کہو بلک ہے ہو۔

انہوں نے فرمایا کہ بیٹی اس طرح نہ کہو بلک ہے ہو۔

وجاءت سكرة الموت بالحق ذالك ما كنت منه تحيد " موت كي تن آئي گئ يده چيز ہے جس سے تو مجر كا تا تا"۔

تم لوگ میری ان دونوں چا دروں کو تحفوظ رکھنا 'جب میں مرجاؤں تو ان دونوں کو دھوڑ النا اور مجھے ان کا کفن دینا ' کیونکہ نئے کیڑے کا زندہ بہنبت مردے کے زیادہ مختاج ہے۔

ا بی بکر بن حفص بن عمر سے مروی ہے کہ عائشہ خوالیو بکر خوالیو نے پاس اس وقت آئیں جب ان کی وہی کیفیت تھی جو مرنے والے کی ہوتی ہے۔ جان سینے میں تھی تو انہوں نے بطور مثال پیشعر پڑھا

لعموك مایعنی الثواء عن الفتلی اذا حشوجت یوما وضاق بها الصدو (ترجمه پہلے گزرگیا)انہوں نے ناراض ہونے والے کی طرح ان کی طرف و یکھا اور کہا ام المونین اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کہ:

وجاءت سكرة الموت بالحق ذالك ما كنت منه تحيد

(ترجمہاوپر گزرگیا) (عائشہ جی دین) میں نے تہ ہیں ایک دیوار (احاط) دیا تھا۔ اب اس کے متعلق میرے دل میں ایک بات آئی
(کہ جھے اپنی اولا دے درمیان ہے انصافی نہیں کرنا جا ہے بلکہ ان میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا جا ہے میراث میں
واپس کردو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا میں نے اے واپس کردیا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو جب ہے ہم امر سلمین کے والی ہوئے نہ ہم نے
ان کا کوئی ذینار کھایا تہ درہم البتہ ہم نے ان کے موٹے غلے کا آٹا ہے شکھوں میں بھر لیا اور ان کے موٹے جھوٹے کیڑے اپنی پیٹھ پر
پہن لیے ہمارے یاس سلمانوں کے مال غیمت میں سے پھٹیس ہے نہ تھوڑ ابہت موائے اس جیشی غلام اور اس یائی تھینچے والے اون نے
اور برانی جا در کے۔ جب میں مرجاؤں قوتم انہیں عمر جی دورے یاس بھیج دینا اور بری ہوجانا۔

#### ﴿ طَبِقَاتُ ابْنَ سَعَد (صَنَّرُوم) ﴿ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَ ا فافيُ صَدِيقَ بِارگاه فاروق مِين :

مال صدیق کی واپسی کے لئے حضرت عبدالرحن ابن عوف شیان نوع کا حضرت عمر شیان نوع کامشورہ:

من لایزال دمعهٔ مُقتعًا فانه لا بد مَرّةً مدفوق « « جَسْخُصْ کَوّ بُودوه العالما ایک روز مرجائے گا'۔ الوجم عن البناس جمیائے ہوتو وہ العالما کی روز مرجائے گا'۔ الوجم عن مند نے کہا بیشی ایسانہیں ہے بلکہ:

وجاءت سكرة الموت بالحق ذالك ما كنت منه تحيد

(رّجہ اور گزرگیا)

### یرانی جا درول میں گفن کی وصیت:

عبداللہ بن عبید سے مروی ہے کہ جب ابو کم شاط اپنی جان جان آفرین کو دے رہے سے تو ان کے پاس عائش شاخ ان کہ بات افد حضر جت یوما وضاق بھا عائش شاخ ان کی دن سائس اکٹر جائے اور دم سینے میں اکئے ) تو انہوں نے کہا: بٹی اللہ کا قول زیادہ چا ہے: و جاء ت سکرة العدد. (جب کی دن سائس اکٹر جائے اور دم سینے میں اکئے ) تو انہوں نے کہا: بٹی اللہ کا قول زیادہ چا ہے: و جاء ت سکرة العوت بالحق ذالمك ما كنت منه تحید. میں مرول تو میرے پورے کپڑے دھونا اور انہیں کو میر اکفن بنانا۔ عائش شاد شان کہا: والد! اللہ نے دیا اور احمان کیا 'ہم آپ کو نے کپڑے گافن دیں گے۔ فرمایا زیرہ مردے سے زیادہ محتاج ہے جوا پئی جان کی حفاظت کرتا ہے اور اسے ڈھائلآ ہے کفن تو صرف بیپ خون اور کہنگی کا ہوجا تا ہے۔

#### المزنی کی روایت:

بكربن عبدالله المن في سے مروى ہے كہ بجھے معلوم ہوا كہ جب ابو بكر صديق من الله موت اوران كى بيارى شديد ہوگئ قوما نشد فار من ان كے مربانے بين كر (بيشعر) كها:

# المعداث ابن سعد (عديوم) المستحدين اور معابد كرام المعدال المدين اور معابد كرام المعدال المعدا

کل ذی سلب مسلوب دی سلب مسلوب دی سکب مسلوب دی سکت مسلوب در مسلوب در مینان می مسلوب کا در مینان می مسلوب کا در مینان می در مینان می در مینان کا در مینان می در مینان می در مینان کا در مینان می در مینان می در مینان کا در مینان می در مینان مینا

فرمایا: بینی! جیساتم نے کہا ایسانہیں ہے البتدایا ہے جیسا اللہ تعالی نے فرمایا: و جاء ت سکرة الموت بالحق. ذالك ما محنت منه تحید. (موت كی تن آئي گئ مالانكه اس سے تو بیزارتھا)۔

. عائشہ بن این سے مروی ہے کہ جب ابو بکر بن الدو فات یار ہے محقومیں نے بیشعر بطور مثال برصانہ

وابیض یستسقی لغمام بوجهه ربیع البتامی عصمه للارامل "دوه ایسی ورئ بهاراور بواوَل کی پناه بین "۔ دوه ایسی گورے آدمی بین جن کے چرے سے ابر بھی سیرانی حاصل کرتا ہے دوہ بنیموں کی بہاراور بواوَل کی پناه بین "دور الله منافق کی شان ہے۔ سمتہ سے مروی ہے کہ عاکشہ بی دسول الله منافق کی شان ہے۔ سمتہ سے مروی ہے کہ عاکشہ بی دسول الله منافق کی شان ہے۔ سمتہ سے مروی ہے کہ عاکشہ بی دسول الله منافق کی شان ہے۔ سمتہ سے مروی ہے کہ عاکشہ بی دسول الله منافق کی شان ہے۔ سمتہ سے مروی ہے کہ عاکشہ بی دسول الله منافق کی منان ہے۔ سمتہ سے مروی ہے کہ عاکشہ بی دسول الله منافق کی سال میں بی در الله منافق کی بی در سول الله منافق کی بی در سول الله منافق کی بی در الله منافق کی بی در سول الله منافق کی بی در سول الله منافق کی بی در سول کی بی در سول الله منافق کی بی در سول کی در سول کی در سول کی در سول کی بی در سول کی در سول کی

من لا يزال دمعه مقنعا فانه لابد مرة مدفوق (ترجمه اوپرگزرگیا) تو اپویکر فنده نوشنان کها که وجاء ت سکرة المعوت بالحق ذالك ما کنت منه تحید. (ترجمه اوپر گزرچکا)۔

ابت عمروى بكرابوكر في دراس شعركوبطور مثال ير حاكرت تهد:

لاتزال تنعی حبیبًا حتی تکونه وقدیر جوالفتی الوجا یموت دونه ''تواپنے دوست کی خبر مرگ سنایا کرتا تھاحتی کہتو بھی وہی ہوگیا' بندہ ایسی چیزوں کی آرزوکرتا ہے کہ وہ اس کے ادھر ہی مرجاتا ہے'۔

الى السفر سے مروى ہے كہ جب ابو بكر شئونو بيار ہوئے تو لوگوں نے كہا كيا ہم طبيب كوند بلاديں - انہوں نے كہا كهاس نے جھے ديكي ليا ہے اور كہا ہے كہ يك وى كرتا ہوں جو جاہتا ہوں - قادہ سے مروى ہے كہ جھے معلوم ہوا كه ابو بكر شاہد نے كہا: مجھے پند قاكم يس سبزہ ہوتا اور كيڑ كے كھا جاتے -

#### وفات سے ایک سال بل آپ کوز مرد یا جانا:

این شہاب سے مروی ہے کہ ابو بکر می دوراور حارث بن کلدہ اس بھنے ہوئے گوشت میں سے کھا رہے تھے جو ابو بکر میں دورا ابو بکر میں دونہ کوبطور بدید یا گیا تھا۔ حارث نے ابو بکر میں دون مریں گے انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھالیا۔ دوتوں برابر بیار رہے اور دوتوں میں بلاک کرنے والا زہر ہے۔ میں اور آپ ایک ہی دون مریں گے انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھالیا۔ دوتوں برابر بیار رہے اور دوتوں مال گزرنے برایک ہی دون انتقال کر گئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کدابو بکر ہی الد نے کہا جھے خمس کی وصیت کرنا ربع کی وصیت سے زیادہ پہند ہے اور جھے ربع کی وصیت کرنا ثکث کی وصیت کرنے سے زیادہ پہند ہے جس نے ثلث کی وصیت کی اس نے (وارث کے لیے) کوئیس چھوڑا۔

# کر طبقات ابن سعد (صنیوم) کرائی کرائ

عبداللہ البہی (اور تین طرق) سے مروی ہے کہ جب اپو بکر جی افتاد کے مرض میں شدت ہوئی تو انہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف جی افتاد کو بلایا اور کہا کہ جھے عمر بن الخطاب جی استاد کا حال بتاؤ عبدالرحمٰن جی الفائد نے کہا کہ آپ جھے سے وہ بات پوچھتے ہیں جو یقیناً جھے سے زیادہ جانتے ہیں۔ اپو بکر جی استاد نے کہا کہ آگر چہ میں زیادہ جانتا ہوں مگرتم بھی بیان کرو عبدالرحمٰن جی استاد نے کہا: واللہ ان کے حق میں میری جورائے ہے وہ اس سے افضل ہیں۔

انہوں نے عثان بن عفان کو بلایا اور کہا کہ مجھے عمر شی ایوند کا حال بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہم سب سے زیادہ ان سے
آگاہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے ابوعبداللہ اس پر بھی جو تہمیں معلوم ہووہ بیان کروے ثنان شی ایوند نے کہا کہ اے اللہ میر اعلم ان کے
متعلق بیر ہے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے اور ان کے شل ہم میں کوئی نہیں۔ ابو بکر شی ایوند نے کہا 'خداتم پر رحمت کرے۔
واللہ اگرتم ان کا حال ترک کرویتے تو میں تمہیں بغیر بیان کیے جانے نہ ویتا۔

حضرت عمر فناه بغذ کی خلافت کے بارے میں مہا چرین اور انصارے مشاورت

انہوں نے ان دونوں کے ہمراہ سعید بن زیدا بوالاعور اور اسید بن الحضیر سے اور ان کے سواد وہر مے مہاجرین وانصار سے بھی مشورہ کیا۔ اسید نے کہا' اے اللہ محضے حق کہ تو فیق دے' آپ کے بعد میں انہیں سب سے بہتر جا نتا ہوں' جو رضائے اللی سے راضی ہیں اور تاراض سے ناراض' ان کا باطن طاہر سے بہتر ہے اور اس امریر کوئی الیاوالی نہیں جوان سے زیادہ تو کی ہو۔ حضرت عمر وی اسخت مزاجی کی شکایت کا جواب:

بعض اصحاب نبی منافظ نے عبدالرحمٰن وعمان جی بیش کا ابو بکر میں سند کے پاس جانا اور ان سے خلوت کرنا سنا تو دوہ لوگ ابو بکر میں سند کے پاس آ ہے۔ ان میں سے کس کہنے والے نے ان سے کہا کہ آ پ اپنے پروردگار سے کیا کہیں گئے جب وہ آ پ سے عمر جی استور کو ہم پر خلیفہ بنانے کا بوجھ گا' حالا تکہ آ پ ان کی تختی دیکھتے ہیں۔ ابو بکر جی استور نے کہا کہ جمھے بٹھا دو بھوان لوگوں سے کہا کہا تم لوگ مجھے اللہ کا خوف دلاتے ہو؟ تمہاری امارت سے جس نے ظلم سے تو شہ حاصل کیا وہ بر باد گیا' اگر اللہ مجھے سوال کرنے گا تو میں کہوں گا کہ اے اللہ تیرے خاص بندوں میں جو سب سے بہتر تھا میں نے اسے خلیفہ بنایا' اے شخص میں نے جو تمہارے وہے ہیں۔ لوگوں کو بھی بہنجا دینا' بوتمہارے وہ جھے ہیں۔

خلافت کے لئے حضرت عمر میں اندو کی نامزدگی پر حضرت عثمان میں اندو کو تحریر ایک اندا:

# ان معد (مديوم) المسلك المسلك

بارے میں میرای علم ہے۔ اگر وہ عدل کو بدل دیں تو ہر خض کواس کے حاصل کیے ہوئے گناہ کی سزا ملے گی میں نے تو خیر ہی کا ارادہ کیا۔ میں غیب کی بات نہیں جانتا ، ظلم کرنے والوں کوعقریب معلوم ہوجائے گا کہ وہ کس مقام پر پلٹتے ہیں۔ والسلام علیم ورحمة الله۔ انہوں نے اس کے لکھنے کا حکم دیا اور مہر لگائی۔

تح ريكهواتے وقت بے ہوشی:

بعض راویوں نے بیان کیا کہ ابو بکر شی الفرند نے اس فرمان کاعنوان کھوادیا۔ جس میں عمر میں الفرد کاذکررہ گیا۔ قبل اس کے کہ وہ کی کونا مزدکریں ہے ہوش ہوگئے عثال میں الفرد یا کہ میں نے تم پرعمر بن الخطاب جی الفید کوخلیفہ بنادیا 'جب افاقہ ہوا تو فرمایا کہ تم نے جو کچھ کھا وہ میرے سامنے پڑھو انہوں نے عمر شی الفید کا ذکر پڑھا تو ابو بکر میں الفید نے تکبیر کہی اور کہا کہ میں جھتا تھا کہ تہیں اندیشہ ہوگا کہ اگراس عش میں میرادم نکل گیا تو لوگ اختلاف کریں کے اللہ تمہیں اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے جزائے خیرد نے واللہ تہمیں اس کھنے کے اہل تھے۔

#### نامزدگی کا فرمان:

ابوبکر میں ایونکر میں ایونکر میں اور اسید بن سعید القرظی بھی تھے۔ عثمان میں اور اسید بن الور کے ایک کی اس میں سے بیعت کرتے ہوجواس فرمان میں ہے؟ سب نے کہا'' بی ہاں'' ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس شخص کوجان لیاہے جس کا ذکراس فرمان میں ہے۔

#### حضرت عمر ضي الدعِن كوتنها في عين وصيت:

ابن سعدنے کہا کہ میں ایسے خص ہے بھی آگاہ ہوں جو یہ کہنا ہے کہ (ان میں سے بعض لوگوں نے کہا ہم اس شخص کو جائے۔ میں کہ ) وہ عمر مختلفظ میں ۔ سب نے اس کا اقرار کیا۔ ان سے راضی ہو گئے اور بیعت کرلی۔ ابو بکر مختلفظ نے تنہا عمر تختلفظ کو بلایا جو مناسب سمجھاو ہوصیت کی (جس کو اللہ ہی جا نتاہے یا وہ دونوں) پھروہ ان کے پاس سے روائہ ہو گئے۔

#### حضرت ابوبکر شیاندؤنہ کے دعا ئیرکلمات:

ابو بحرین اور کی اور کی اور کی اور کی این اور کی اور کہا: ''اے اللہ میری نیت میں اس (فرمان) سے صرف ان اوگوں کی نیکی ہے میں نے فتنے کا ایمدیشر کیا 'اس لیے ان اوگوں کے معاطے میں وہ مل کیا جس کو تو خوب جانتا ہے 'ان کے لیے میں نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا۔ میں نے ان پر ان کے سب سے بہتر کو سب سے قوی ترکواور سب سے زیادہ راہ وراست پر چلانے کے خواہش مند کو والی بنایا 'میر سے بیاس تیراجو تھم آیا وہ آیا (لیعنی موت کا تھم) بس تو ہی ان لوگوں میں میراخلیفہ ہے کیونکہ وہ تیر ہے بند سے بیں اور ان کی بیشانیاں تیر سے قبض میں بیں (کہ تو جد هر چاہے پھیرد سے) اے اللہ ان کے لیے ان کے والی کی اصلاح کر اسے اپنے خلفائے راشدین میں سے بنا 'جو تیر سے بنی جو تیر سے کی ہدایت کی اور ان کے بعد صالحین کی ہدایت کی پیرو کی کرے اور اس کے لیے ان کی وراس کے لیے اس کی رعیت کی بھی اصلاح کر۔

# کر طبقات این سعد (صدوم) کردام گرام کردام کردام

عائشہ میں وقا ہے مروی ہے کہ جب ابو بکر میں دور ہے عارضے میں شدت ہوئی تو انہوں نے پوچھا یہ کون ساون ہے؟ عرض کی دوشنبہ پوچھا: رسول اللہ مَثَاثِیْمُ کی وفات کس روز ہوئی ؟ عرض کی کہ آپ کی وفات دو هینے کو ہوئی فر مایا پھرتو میں اُمید کرتا ہوں کہ میرے اور رات کے درمیان موت ہے۔

ان کے جسم پرایک چادرتھی جس میں گیرو (سرخ مٹی کے رنگ) کا اثر تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں مروں تو اس چادرکو دھوڈ النااوراس کے ساتھ دونی چادریں شامل کر لینا۔ جھے تین کپڑوں میں کفن دینا۔ ہم لوگون نے کہا: کیا ہم سب کو نیا ہی نہ کرلیں؟ فرمایانہیں وہ تو صرف پیپ اور خون کے لیے ہے زندہ بہنبت مردے کے نئے کا زیادہ مستحق ہے۔ پھروہ شب سے شنبہ کو (اپنے ارشاد کے مطابق) انتقال فرما گئے۔ رحمہ اللہ

عائشہ خان سے مروی ہے کہ ابو بکر خافظہ نے ان سے بوچھا: رسول اللہ مظافیظ کی وفات کس روز ہوئی؟ عرض کی دو جنبے کو انہوں نے کہا: ' ماشاء اللہ مل آمید کرتا ہوں کہ میر سے اور رات کے درمیان موت ہے' نوچھا: تم نے آپ کو کس چیز کا کفن دیا تھا؟ میں نے کہا تین سفید سوتی یمنی چا دروں کا جن میں نہ کرتہ تھا نہ تما ہے۔ فرمایا: میری بیچا دریں دیکھوجس میں میرویا زعفران کا الرہ ہے اسے دھوڈ النااور اس کے ساتھ دوچا دریں اور شامل کر لینا۔ میں نے کہا کہ دہ تو پرائی جیں فرمایا: زندہ نے کا زیادہ شخق ہے نہ تو صرف پیپ اور خون کے لیے ہے۔

## حضرت ابوبكر من منه في وفات اور تدفين:

عبداللہ بن ابی بکر میں مدونے (رسول اللہ سالی کی کفن کے لیے ) ایک یمنی حلہ دیا تھا۔ رسول اللہ سالی کا کوائی میں کفن دیا جمرہ وہ حلہ اللہ سالی کے ایک بھی حلہ دیا تھا۔ رسول اللہ سالی کا بھی ہورہ حلہ نکال لیا اور آپ کو تین سفید چا دروں میں گفن دیا گیا۔ عبداللہ نے وہ حلہ لے لیا کہ وہی کپڑ امیر اکفن ہوجس نے رسول اللہ سالی کا مقاطر بعد میں رائے بدل دی کہ جھے اس کپڑے کا گفن نہ دیا جائے جے اللہ نے اپنے نبی سالی کا انتقال جھی رائٹ کفن دیے جائے ہے اکثر جی اور است ہی کو فن کیے گئے۔ عاکشہ جی ایش کا انتقال جھی رائٹ ہی کو ہوا۔ عبداللہ بن ذہیر جی دین رائے انہیں رائے ہی کو فن کیا۔

### ايام علالت ميل حفرت عمر كونمازير صنح كاحكم:

عائشہ نی پیٹن اسے تین طریقوں سے مروی ہے کہ ابو بکر جی پیٹو کے مرض کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ انہوں نے سے جہادی الاخری اس موم دوشنبہ کونسل کیا۔ جوشنڈا دن تھا' پندرہ روز تک بخارر ہاجس سے وہ نماز کو بھی نہ نگل سکے بھرین الحظاب جی پیٹو کو گھم دے دیا کرتے کہ لوگوں کونما زیڑھا دیں ۔ شدت مرض کی حالت میں روز انہ لوگ عیادت کوآتے۔

#### وقت وفات:

اس زمانے میں وہ اپنے اس مکان میں اترے ہوئے تھے جو نبی سلاھی کے مثان بن عفان میں ہوئے مکان کے روبروہ یا تھا۔عثان میں مدونے ان لوگوں کوآپ کی تمار داری کے لیے آپ کے ساتھ کردیا تھا۔شب سدشنبہ کی ابتدائی گھڑیوں میں ۲۲ رجمادی

#### ﴿ طِبْقاتُ ابن سعد (صدوم) علقات راشدين اور محابرام الم

الآخر سل هيكوالوبكر شاهلة كي وفات بوكي\_

#### مدت خلافت:

ان کی خلافت دوسال چومبینے اور دس دن رہی۔ الدمعشر نے کہا کہ دوسال اور چاردن کم چار ماہ رہی۔ وفات کے وقت وہ تریسٹھ سال کے متھاس پرتمام روایات میں اتفاق کیا گیا ہے۔ انہوں نے رسول الله سَلَ الله عَلَيْظِم کی عمریائی۔ ابو بحر میں مدود کی ولادت عام الفيل كے تين سال بعد ہوئی۔

### حضرت الوبكر شيالنانه كي عمر

جریرے مروی ہے کدانہوں نے معاویہ می اور کہتے سنا کدابو بحر میں اور کے وقت تریسٹی سال کے تھے۔ ابواسحات ہے مروی ہے کہ ابو بکر ہی اور کی وفات ہوئی تو وہ تریسٹھ سال کے تھے۔

سعید بن المسیب ویشی سے مروی ہے کہ ابو بکر تفاید نے اپنی خلافت میں رسول الله مالید م بوری کرلی جب ان کی وفات ہوئی تو تر پسٹھ سال کے تھے۔

ائس مین دو سے مردی ہے کدرسول الله من الفیز استحاب میں سب سے زیادہ من والے ابو بحر می دورور سہیل بن بیضا تھے۔ زوجه سے مسل ولائے کی وصیت:

سعد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ ابو بکر میں وقی نے وصیت کی کہ انہیں ان کی زوجہ اساع شل ویں۔ قیاد و سے مروی ہے کہ ابو بكر مئيسة كوان كى زوجدا ساء بنت عميس في سار يا ـ

ابن الى مليك سے مروى ہے كدابو بكر شارور نے وحيت كى كدانبيں ان كى زوجدا ساء شل وير حسن سے مروى ہے كد ابو بكر خياه وفيات كي كرائبين اساعسل دين ـ

ابراجيم سےمروى ہے كدابوكر وى دان كون وجداساء فيسل ديا۔

انی بکربن حفص سے مروی ہے کہ ابو بکر جی دینے اساء بنت عمیس کو وصیت کی کہ جب میں مروں تو تنہیں عسل دواور انہیں قتم دی کدافطار کرلینا تب عسل دینا کیونکدیتمهارے لیے زیادہ قوت کا باعث ہوگا (ورند نہلانے میں ضعف محسوں ہوگا) انہوں نے دن کے آخر میں ان کی قتم کا ذکر کیا' یانی منظا کر بی ایا اور کہا واللہ آج میں ان کے بعد قتم شکنی (حدف ) نہ کروں گی۔

قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ ابو بکرصد بق جی اور نے وصیت کی کہ انہیں ان کی بیوی اساء سل دیں اگر وہ جاجز ہوں تو ان کے فرز ندمحمدان کی اعانت کریں محمد بن عمر نے کہا کہ بیر (راوی کا) وہم ہے اور محمد بن سعد نے کہا کہ پیرخطا ہے۔

عطاہے مروی ہے کہ ابو مکر میں دورنے وحیت کی کہ انہیں ان کی بیوی اساء بنت عمیس عسل ویں اورا گروہ ( تنہا ) نہ دے سكين تؤعبدالرحن بن الي بكر جن ينزن سے مدوليں۔

محد بن عمر نے کہا کہ یمی ثابت ہے ان کے بیٹے محد ان کی کس طرح مدد کر سکتے تھے دوتو ما چ میں جہ الوداع کے زمانے میں ذوالحلیفہ میں پیدا ہوئے اور الوبکر ٹی مند کی وفات کے وفت ان کوتین سال یا اس کے قریب ہوئے تھے۔

# الطبقات ابن معد (صدرم) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المرين اورمحاب كرام كالمسلك المسلك المسلك

عائشہ خین خفاسے مردی ہے کہ ابو بکر خین شائد کو اساء بنت عمیس نے شسل دیا عبداللہ بن ابی بکر خین شائد سے مردی ہے کہ اساء بنت عمیس زوجہ ابو بکرصدیق خین شائد نے جب آپ کی وفات ہوئی تو غسل دیا' پھر جومہا جرین موجود تھے ان سے دریافت کیا کہ میں روزہ دار ہوں اور آج کا دن سخت سردی کا ہے' کیا مجھ پڑسل واجب ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں۔

عطامے مروی ہے کہ اساء نے ابو بکر میں ہوء کو سردی والی صبح میں عسل دیا۔ انہوں نے عثان میں ہو سے بوچھا' کیا ان پر عسل واجب ہے انہوں نے کہا: ' دنہیں' عمر میں ہو جسی سن رہے تھے مگرا نکارنہیں کیا۔

غسال میت پرغسل واجب ہے' مگر حضرت اساءکو سر دی کاعذر تھا اس لیے انہیں ترک غسل کی اجازت وے دی گئی۔ حضرت ابو بکر میں الدیجنے کی تکفین :

قاسم بن محد سے مردی ہے کہ ابو بکر شی ہدھ کو دوجا دروں میں کفن دیا گیا۔ جن میں ایک سفید تھی اور ایک جا در گیرو میں رنگی ہوئی (سرخ )تھی۔انہوں نے کہا کہ زندہ لباس کا میٹ سے زیادہ محتاج ہے ٔوہ تو صرف اس آلائش کے لیے ہے جومیت کی ناک اور منہ سے نکلتی ہے۔

بحربن عبداللدالمزنى سے مروى ہے كہ ابو بكر جي الله كودوجا وروں ميں كفن ديا گيا۔

عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والدے روایت کی کہابو بکر <sub>شکاسٹ</sub>و کوتین جا دروں میں کفن دیا گیا جن میں ایک گیرو میں رنگی ہوئی تھی۔

# پرانی چا در کفن میں شامل کرنے کا حکم:

یجی بن سعید سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق جی بیٹو جب علیل تھے تو عائشہ جی بیٹو سے پوچھا کہ رسول اللہ سکی تیج کو گئی چا دروں میں گفن دیا گیا۔انہوں نے کہا تین سوتی چا دروں میں۔ابو بکر جی بیٹو نے اس چا در کے متعلق جوان کے جسم پرتھی' کہا کہ اس کو لے لینا' گیرو یا زعفران جولگ گیا ہے اسے دھوڈ النا اور مجھے اس میں دواور چا دروں کے ساتھ گفن دے دینا۔ عاکشہ جی بیٹونے نے کہا' یہ کیا ہے کہ آپ پرانی چا در گفن میں شامل کراتے ہیں۔ابو بکر جی بیٹونے کہا کہ زندہ بہ نبعث مردے کے منے کا زیادہ مختاج ہے اور وہ تو صرف پہیپ خون کے لیے ہے۔

کفن میں جا دروں کی تعداد :

عظا سے مروی ہے کہ ابو بکر شی اندفز کو دوؤھلی ہوئی جا دروں میں کفن دیا گیا۔عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بکر جی اندفز کوئین چا دروں میں کفن دیا گیا۔

شعبہ سے مروی ہے کہ میں نے عبدالرحلٰ بن قاسم سے دریافت کیا کہ ابوبکر جھھٹو کوکٹنی جا دروں میں کفن دیا گیا 'انہون نے کہا کہ تین جاروں میں ۔ میں نے کہا کہتم ہے کس نے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے محد بن علی ہے سا۔

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ ابوبکر جی دو کو دو چا دروں میں گفن دیا گیا۔ سوید بن عفلہ سے مروی ہے کہ ابوبکر جی دو کو دو چا دروں میں گفن دیا گیا۔شریک نے کہا کہ ان میں کر ہ لگا دی گئی تھی ۔

# كر طبقات ابن سعد (حديدم)

سعید بن غفلہ ہے مروی ہے کہ ابو بکر چھاہیؤد کو انہی جمع کیے ہوئے گیڑوں میں سے دوجا دروں میں کفن دیا گیا۔ مطلب بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ابو بکر چھاہیؤنے لوگوں کو تھم دیا کہ وہ ان کی پرانی جا دروں کو دھو کے انہی میں کفن دیں۔راوی نے کہا کہ وہ رات کو ڈن کیے گئے۔

سیف بن الی سلیمان سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد سے سنا کہ جب ابو بکر شکاھ نو کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے میری انہی دونوں چا دروں میں گفن دینا جن میں نماز پڑھتا تھا 'انہیں دھوڈ النا کیونکہ بیددونوں پیپے' خون اور مٹی کے لیے ہیں۔

عا کشہ خلاف ہے مروی ہے کہ ابو بکر خلاف نے کہا کہ میرا یہی کپٹر ادھوڈ النااوراسی میں کفن دے ویٹا کیوں کہ زندہ بہنبت مردے کے بنتے کا زیادہ مختاج ہے۔

عبدالرحمٰن بن قاسم سے مروی ہے کہ ابوبکر صدیق ٹی اللہ کو یمن کی دوسوتی دُھلی ہوئی چادروں میں کفن دیا گیا۔ ابوبکر ٹی اللہ نے کہازندہ بنسبت مردے کے نئے کا زیادہ ستحق ہے۔ کفن تو صرف پیپاورخون کے لیے ہے۔

سعید بن المسیب ولینیانے مروی ہے کہ ابو بکر میں افراد کو دوجا درون میں کفن دیا گیا جن میں ایک دھلی ہوئی تھی۔

عائشہ میں میں سے مروی ہے کہ ابو بکر شی الدور نے وصیت کی کہ ان کوانہی دوجا دروں میں کفن دیا جائے جوجہم پر ہیں اورجنہیں وہ پہنا کرتے تھے۔انہوں نے کہا کہ مجھے انہی میں کفن وینا کیونکہ زندہ مردے سے زیادہ نئے کا محتاج ہے۔ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ ابو بکر شی الدو کو دوجا دروں میں کفن دیا گیا۔ جن میں ایک دُھلی ہوئی تھی۔

#### مسجد نبوی میں نماز جنازہ

صالح بن ابی حسان سے مروی ہے کہ علی بن حسین نے سعید بن المسب سے بوچھا کہ ابو بکر جی دو پرنماز جنازہ کہاں پڑھی گئی۔ انہوں نے کہا قبر (رسول اللہ طالبیظ ) اور منبر (رسول اللہ طالبیظ ) کے درمیان بوچھا کس نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا'عمر جی دونے' پھر بوچھا انہوں نے کتنی تکبیریں کہیں' فرمایا جار۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ عمر سی اندونے ابو بکر شی اندوز برنماز پڑھی اور چار تکبیریں کہیں۔

مطلب بن عبداللہ بن حطب ہے مروی ہے کہ ابو بکر وعمر جی ہوں دونوں پر مسجد کے اندر منبر کے روبرونٹا ڈیرجی گئی۔ ابن نمیر ' نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بکر جی ہو پر مسجد میں نماز پڑھی گئی۔

صالح بن بزیدمولائے اسود سے مروی ہے کہ میں سعید بن المسیب کے پاس تھا کہ علی بن سین ان کے پاس سے گزر کے انہوں نے سعید سے کہا کہ ابو بکر چھاہدہ پر کہاں نماز پڑھی گئی؟ فرمایا قبرومنبر کے درمیان س

حضرت عمر شي الدور ميناز جنازه برهائي ا

# 

محمد بن فلال بن سعد سے مروی ہے کہ عمر تفاقد نے مبجد میں جب ابوبکر شاند پر نماز پڑھی تو انہوں نے إِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ رَاجِعُون کہا۔

مطلب بن عبداللہ بن حطب سے مروی ہے کہ جس نے ابوبکر می انتظار پڑھی وہ عمر می انتظار رحصے اور صہیب میں انتظار نے عمر میں انتظار پڑھی۔

عبدالله بن نافع نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابو بکر ٹئی نظر پرعمر ٹئی نظر نے نماز پڑھی۔

#### رات کے وقت تذفین:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بکر ٹھ فیدرات کو دفن کیے گئے۔ عاکشہ جن من مروی ہے کہ ابو بکر جن مدند کی وفات رات کو ہوئی ہم نے انہیں صبح ہونے سے پہلے دفن کر دیا۔

عقبہ بن عامرے مردی ہے کہ دریافت کیا گیا کہ کیامیت رات کو دفن ہوئتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو بکر شیند رات ہی کو دفن کیے گئے۔

ابن السباق سے مروی ہے کہ عمر تفاید نے ابو بکر جفایدہ کورات کو ڈن کیا 'پھروہ منجد میں گئے۔ اور تین رکعت نماز وتر پڑھی۔ ابن الی ملنیکہ سے مروی ہے کہ ابو بکر بنکا ہوئون اے کو ڈن کیے گئے۔ یکی بن سعید سے مروی ہے کہ ابو بکر جفاید دات کو ڈن کیے گئے۔

مطلب بن عبداللد بن حطب سے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق نئی ہؤد رات کو وفن کیے گئے۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ ابو بکر میں ہذور کو ات ابو بکر میں ہذور کورات کووفن کیا۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ عمر میں ہذور کورات کووفن کیا۔

ا بن عمر میں میں سے مروی ہے کہ میں ابو بکر تک الدفین میں موجود تھا' ان کی قبر میں عمر بن الخطاب' عثان بن عفان' طلحہ بن عبیداللہ اورعبدالرحمٰن بن ابی بکر میں اللہ تھا اتر ہے۔ میں نے بھی اتر نے کا ارادہ کیا تو عمر تی اللہ کا فی ہے (تمہاری ضرورت نہیں)۔

#### نوحد کرنے کی ممانعت:

سعید بن المسیب ویشونت مروی ہے کہ جب الوبکر فن سفو کی وفات ہوئی توعائشہ فن سفونے ان پر نوحہ قائم کیا۔
عمر فن سفو کومعلوم ہوا تو وہ آئے اور ان عورتوں کو الوبکر فن سفو بر نوحہ کرنے ہے منع کیا۔عورتوں نے بازر ہے ہے انکار کیا۔ انہوں نے برشام بن الولید ہے کہا کہ بیرے پاس الی قافہ کی بین (الوبکر فن سفو کی بین) کولے آؤ انہوں نے ان کو در ہے چند ضریب لگا کیں۔ نوحہ کرنے والیوں نے بیا تو سب منفرق ہو گئیں۔ عمر فن سفونے کہا کہتم لوگ بیرچا ہی ہو کہ تمہارے رونے کی وجہ ہے اوبکر جن سفو کو کھنا ہو کہ مناز کیا جائے رسول اللہ منافیظ نے فرمایا ہے کہ میت پراس سے عزیز وں کے دونے سے عذاب کیا جاتا ہے۔

عاکشہ جی دیں سے مروی ہے کہ مغرب وعشاء کے درمیان ابو بکر ٹی مدد کی وفات ہوئی صبح ہوئی تو مہاجرین و انضار کی عورتیں جمع ہوئیں اورلوگوں نے نوحہ قائم کیا' حالانگہ ابو بکر ٹی مدور کوشسل وکفن دیا جارہا تھا۔عمرین الحظاب ٹی مدد نے نوحہ کرنے

# کر طبقات این سعد (صدیوم) مسلک می ما تا در می از الله و مورتین اگراسی بات پرتھیں تو متفرق کردی گئیں اور وہ جمع ہو کی تھیں ۔ والیوں کو چھم دیا تو وہ منتشر کردی گئیں والله و مورتیں اگراسی بات پرتھیں تو متفرق کردی گئیں اور وہ جمع ہو کی تھیں ۔

ببلوئ مصطفی میں بنا آپ کا مزار:

عمر بن عبداللہ بن عروہ سے مروی ہے کہ عروہ اور قاسم بن محمد کو کہتے سنا کہ ابو بکر جی ہدو نے عائشہ جی دون کو وصیت کی کہ انہیں رسول اللہ سنگی تی پہلو میں وفن کیا جائے ان کی وفات پر قبر کھودی گئی۔ سررسول اللہ سنگی تی شانوں کے پاس کیا گیا اور لحد رسول اللہ سنگی تی تم سے ملادی گئی وہ وہیں وفن کیے گئے۔۔۔۔۔۔۔

عامر بن عبداللہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ ابو بکر ہی اندہ کا سررسول اللہ مَثَّلَیْمُ کے شانوں کے پاس ہے اور عمر می اندہ کا سر ابو بکر میں اندہ کے کولہوں کے پاس۔مطلب بن عبداللہ بن حطب سے مروی ہے کہ ابو بکر می اندہ کی قبر بھی نبی مثَّلِیَّمُ کی قبر کی طرب مسطح بنائی گئی اور اس پر یانی حجیر کا گیا۔

#### روضهٔ نبوی کااندرونی منظر:

قاسم بن محرے مروی ہے کہ میں عائشہ بھی ہونے کے پاس گیاان سے کہا کہ اے مان نبی منافیظ اور آپ کے دونوں صاحبوں کی قبریں میرے لیے کھول ویں جو نہ باند تھیں نہ زمین سے ہوست مرخ کنگریلی قبریں میرے لیے تینوں قبریں کھول ویں جو نہ باند تھیں نہ زمین سے ہوست مرخ کنگریلی زمین کی کنگریاں ان پر پڑی تھیں۔ بیس نے نبی منافیظ کی قبر کو دیکھا کہ وہ آگے تھی ابو بکر میں ہوند کی قبر آپ کے سرکے پاس تھی اور عمر کا سرنبی منافیظ کے یاوں کے پاس تھا۔ عمر و بن عثان میں میں نے کہا کہ قاسم نے ان حصر ات کی قبور کا حلیہ بیان کیا۔

عبداللہ بن دینارے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر شاہین کونی مثلیقیم کی قبر پر کھڑا دیکھاوہ نبی مثلیقیم پر درود پڑھ رہے تھے اور ابو بکروعمر جن پینا کے لیے ڈیا کرر ہے تھے۔

حضرت على مني الدور كاحضرات الوبكروعمر مني النف كاخراج محسين

ابوقتیل نے ایک مخص سے روایت کی کر علی ہی اور مروعمر جی ایو کر وعمر جی این کو اور یافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ دونوں مرایت کے اہام راستہ پانے والے راستہ بتانے والے اصلاح کرنے والے کامیابی حاصل کرنے والے تھے جود نیا سے اس طرح کے کہ شکم سیر خد تھے۔

#### ابوقحا فه كااستفسار:

ابن المسيب سے مروى ہے كہ ابو بكر جى الد ابو قافد نے كے بيں ايك خوف ناك آ وازى تو كہا كيا كہ يہ كيا ہے لوگوں نے كہا كہ تائم كيا؟ لوگوں نے كہا كہ تيكيا ہے لوگوں نے كہا كہ تيك الوگوں نے كہا كہ تيك الوگوں نے كہا كہ وہان كے صاحب (ساتھى دوست) ہيں۔

#### حضرت الوبكر منى الدورك ورثاء

شعیب بن طلحہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن الى بكر من من الى جار ہو اللہ ہے والد ہے روایت كى كدابو يكر صديق من مدك والد ابو قی فہ ان كے سدس (چھٹے جھے ) كے وارث ہوئے ان كے ساتھ ان كے بيٹے عبدالرحمٰن اور محمد و عائشہ واساء وام كلثوم اولا د

# المعاث ابن سعد (مدّسوم) المسلك المسلك

الی بکر مخاصط اوران کی دونوں بیویاں اساء بنت عمیس اور حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن الی زہیر بھی جو بنی الحارث ابن الخزرج میں سے تقییں وارث ہوئیں' بہی حبیبہ ام کلثوم کی ماں تھیں'جوابو بکر مخاصط کی وفات کے وقت پیٹ میں تھیں۔

النحق بن یکیٰ بن طلحہ نے کہا کہ میں نے مجاہد کو کہتے سنا کہ ابوقحافہ سے ابو بکر شی دونہ کی میراث کے بارے میں گفتگو کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو ابو بکر شی دونہ کی اولا دکووالیس کرتا ہوں۔

حيرماه بعدا بوقحافه كي وفات:

لوگوں نے بیان کیا کہ ابوبکر میں ہوئے بعد ابوقیا فہ بھی چھ مہینے اور پھھ دن سے زیادہ زندہ نہ رہے مجرم سمارے میں جب وہ ستانو بے سال کے بیٹے انتقال ہوگیا۔

سيدنا صديق اكبر شيانيؤه كي انگوهي كانقش:

حبان الصبائع سے مروی ہے کدا بو بکر میں این کی مہر (انگوشی) کانقش "نیعم الْقادِدُ الله" تھا۔ جعفر بن محمد نے اپتے والد سے روایت کی کدا بو بکر صدیق میں انگوشی بینتے تھے۔

محدین سیرین سے مروی ہے کہ ابو بکر خاصہ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ انہوں نے قرآن جمع نہیں کیا تھا۔ بسطام بن سلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ الْفِیْزِ نے ابو بکر وغیر جی پیناسے قر مایا کہ میرے بعدتم دونوں پرگوئی امیر نہ ہے گا۔

حضرت ابوبكركم ماتھ يرحضرت عمر كى بيعت

محمد سے مردی ہے کہ ابو بکر میں الدونے عمر میں الدونے کہ اکا کہ تم اپنا ہاتھ بر صاف کہ ہم تم سے بیعت کریں عمر میں الدونے کہا کہ آب مجھ سے افضل ہیں نے افضل ہونے آپ مجھ سے افضل ہونے کے آب کی آب بھی کے آپ ہی کے لیے ہے۔ راوی نے کہا کہ پھر عمر میں الدونے ان سے بیعت کرلی۔

خضاب لگانے میں ابوجعفر کا سید فاصدیق اکبر کی پیروی کرنا:

عروہ بن عبداللہ بن قشیر سے مروی ہے کہ میں ابوجعفر سے اس حالت میں ملاکہ میری دائر ہی سفید تھی انہوں نے کہا ، تہہیں خضاب سے کون مانع ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس شہر میں اسے ناپند کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا 'وسے سے رنگ کو میں تو اسی سے رنگ تو میں کہ تھا ' یہاں تک کہ میرا منہ متحرک ہوگیا (یعنی رعشہ پڑگیا) انہوں نے کہا کہ تمہار سے علماء میں سے اجمق لوگ بید گمان کرتے ہیں کہ داڑھیوں کا خضاب حرام ہے خالانکہ ان لوگوں نے محمد بن الی مکر میں دیا قاسم بن محمد سے ابو بکر میں دو سے خضاب کو دریافت کیا داڑھیوں کا خضاب حرام کے خام میں شک نہیں ہے کی اور سے ہے کہ اسے یا دنہیں رہا ) تو انہوں نے کہا کہ وہ مہندی اور کسم کا خضاب لگایا۔ میں نے کہا کہ صدیق نے کہا کہ اور میں نے کہا کہ وہ مہندی اور کسم کا خضاب لگایا۔ میں نے کہا کہ صدیق شے ضدیق شے ضدیق شاہ نے کہا کہ دو اس کے خضاب لگایا۔ میں نے کہا کہ صدیق شے رہنوں نے کہا کہ دو اس نے سرخ خضاب لگایا۔

جانشين مصطفى مَنْ الله مُناكم خطبه خلافت:

وہب بن جریر نے کہا کہ میرے والدینے حسن سے سنا کہ جب ابو بکر ہی ہوئی۔ بیت کی گئی تو وہ خطبے کے لیے کھڑ ہے

# الطبقات ابن سعد (صنيوم) المستحد المستحد المستحد المستحدين اور محابد كرام المستحد المستون اور محابد كرام المستحد

ہوئے واللہ ان کا ساخطیدا ہے تک کسی نے نہیں سایا۔انہوں نے اللہ کی حدوثنا کی۔ پھر کھڑے ہوئے کہا

امابعد! مجھے اس امارت کا والی بنا دیا گیا' حالانکہ میں اسے ناپئد کرتا ہوں۔ والقد میں چاہتا ہوں کہتم ہے کوئی مجھے کا فی ہوجائے (بعینی اس امارت کولے لیے) سوائے اس کے کہا گرتم لوگ مجھے مجبور کرو گے کہ میں رسول اللہ خلاقیا کی طرح عمل کروں تو میں اسے قائم نہیں کرسکتا۔ رسول اللہ خلاقیا آیک ایسے بندے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وی سے نوازا۔ انہیں اس کے ذریعے سے معصوم کردیا تھا۔ آگاہ ہو کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں اور تم میں سے کسی ایک سے بھی بہتر نہیں' لہذا میری رعایت کرو' جب مجھے دیکھو کہ میں اور تم ہوں تو میری پیروی کرو' اور اگر دیکھو کہ میں ٹیر ھا ہوگیا تو سیرھا کر دو۔ آگاہ ہوگر میرے لیے بھی شیطان ہے جو کہ میں تاریخ میں دیکھوتو مجھے سے بچو' میں تمہارے بالوں میں اور تمہاری کھالوں میں کوئی اثر نہیں کرسکتا۔ خلافت کے متعلق انصار کی رائے:

ابَوسعید الخدری مین الله عندے مروی ہے کہ جب رسول الله منگانیم کی وفات ہوئی تو انصار کے خطباء (مقررین) کھڑے ہوئے ان میں سے ایک شخص کہنے لگا'ائے گروہ مہاجرین ارسول الله منگانیم میں سے جب کسی کو عامل بناتے تو اس کے ساتھ ہم میں سے بھی ایک آدی والی ہوں ایک تم بیس سے اور دوسرا سے بھی ایک آدی والی ہوں ایک تم بیس سے اور دوسرا ہے مہ

حضرت ابوبكر ضي مدور كا انصار كو تمجهانا:

ابوسعید نے کہا کہ خطبائے انصار کے بعد دیگرے اس پرتقریر کرتے رہے۔ پھر زید بن ثابت شی الله کا کھڑے ہوئے۔
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے مہاجرین میں سے تھے امام بھی مہاجرین ہی میں سے ہوگا' ہم لوگ اس کے انصار (مددگار) ہول کے جیسا کہ ہم لوگ رسول اللہ علی ہے انصار تھے۔ ابو بکر شی اللہ علی کے اور انہوں نے کہا کہ اے گروہ انصار خدا تہ ہیں جزادے جو اور انہوں نے کہا کہ اے گروہ انصار خدا تہ ہیں جزادے جو نیکی کے ساتھ ذندگی بسر کرے اور تمہارے قابل (بات کہنے والے) کوثابت قدم رکھے۔ واللہ اگرتم اس کے سواکرتے تو ہم تم سے ہرگرفیکے بھی کے ساتھ ذندگی بسر کرے اور تمہارے قابل (بات کہنے والے) کوثابت قدم رکھے۔ واللہ اگرتم اس کے سواکرتے تو ہم تم سے ہرگرفیکے کے ساتھ دندگی بسر کرے اور تمہارے قابل (بات کہنے والے)

#### عبد صديقي شايئة كابيت المال:

بی میں ہلال کے والد ہے اور (تین طرق ہے) مروی ہے کہ ابو بکر صدیق تن ایشان النے میں مشہور تھا۔ جس کا کوئی محافظ نہ تھا'ان ہے کہا گیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ آپ بیت المال پر کسی ایسے مخص کو مقرر نہیں کرتے جواس کی حفاظت کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس پرکوئی آندیشہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس پر تقل ہے۔

راوی نے کہا کہ اس میں جو پچھے ہوتا وہ دے دیا کرتے اور پچھے باقی ندر کھتے۔ابو بکر ٹن میڈند یہ بے میں منتقل ہوئے تو اس کو بھی انہوں نے منتقل کیا۔انہوں نے اپنا بیت المال بھی اس میں کیا جس میں (رسول اللّٰد مَثَاثِیَّةُ اَکْرُ مَانے میں) تھا۔

ان کے پاس معدن قبیلہ سے اور معاون جہنیہ سے بہت سامال آیا۔ ابو بکر میں ہوئد کی خلافت میں معدن بی سلیم بھی فتح ہو گیا' وہاں سے بھی صدقے کامال ان کے پاس لایا گیا۔ بیسب بیت المال میں رکھاجا تا۔

# 

الوبكر في مدود المسلوكول برنام بنام تقسيم كرتے برسوانسانوں كوا نا اتنا پہنچنا كوكوں كے درميان تقسيم كرنے ميں آزاداور غلام مرداورعورت خورداوركلاں ميں برابرى كرتے وہ اونٹ اور گھوڑ ہے اور متھيارخ يدتے اللہ كى راہ ميں (لوگوں كوجهاد كے ليے ) سواركرتے \_

بيواؤل مين حادرون كي تقسيم:

ایک سال انہوں نے وہ چا دریں خریدیں جو بادیہ سے لائی گئے تھیں۔ جاڑے میں وہ سب مدینے کی بیوہ عورتوں میں تقسیم لردیں۔

بيت المال مين صرف ايك درجم:

البوبكر من مدند كى وفات ہوگئى اور وہ وفن كر ديئے گئے تو عمر بن الخطاب من مدند نے المينوں كو بلايا اور ابوبكر منى مدند كے بيت المال ميں اور عنوان بن عفان من من وغير و بھى تنے ان لوگوں نے بيت المال كو كھولاتو اس ميں كوئى المال ميں كوئى من المال ميں كوئى المال من المال كو كھولاتو اس ميں كوئى در ہم يايا ندوينار مال ركھنے كى ايك تھولى تن تواس ميں ايك در ہم تكلا ان لوگوں نے ابوبكر من مدند كے ليے و عائے رحمت كى مدينے ميں رسول اللہ منافظ كي كوئى الك وزان (تو لئے والا) تھا۔ ابوبكر من مدند كے پاس جو مال ہوتا اسے وہ تو لاآ۔ اس وزان سے دريا فت كيا كي كو و مال كس مقدار كو پنجا جوابوبكر من مدند كياس آيا۔ اس نے كہا دولا كھ (ور ہم ) كو۔ اس وزان سے دريا فت كيا كيا دولا كھ (ور ہم ) كو۔



# الطبقات ابن سعد (صنوم) المسلك المسلك

# بنى عدى بن كعب بن لؤى

# خليفة ثاني حضرت عمر بن الخطاب ثني الذعمة

# حفرت عمر فيصفه كالمجرة نب:

ابن نفیل بن عبدالعزیٰ بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح ابن عدی بن کعب کنیت ابوحفص تفی أن کی والده صنتمه بنت ماشم ابن مغیره بن عبدالله بن عمر بن مخز وم تفیل -

#### از واج واولا داورخا ندان:

عمر می اولا دمیں سے عبداللہ وعبدالرحل اور هصه تھے۔ ان کی والدہ زینب بنت مظعون بن حبیب بن وجب بن حذا فدابن هم تفیس۔

زیدا کبرجن کا کوئی پس مانده نہیں اور رقیہ ان دونوں کی والد ہ ام کلثوم بنت کی بن ابی طالب جی پینا بن عبدالمطلب بن ہاشم تھیں ۔ام کلثوم کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ منگافیز متھیں۔

زید اصغر وعبیداللہ جو جنگ صفین میں معاویہ جی دور کے ہمراہ مقتول ہوئے ان دونوں کی والدہ ام کلوم بنت جرول بن مالک بن المسیب بن ربیعہ بن اصرم بن صبیس بن حرام بن حجیہ بن سلول ابن کعب بن عمر وخزاعہ میں سے تھیں۔ اسلام نے عمر جی دورام کلوم بنت جرول کے درمیان تفریق کروی تھی ( کیونکہ وہ عمر بی انداد کے ساتھ اسلام نہیں لا کیں اس لیے دونوں کا تکا ح جاتارہا)۔

عاصم ان کی والدہ جیلہ بنت ٹابٹ بن الی الا تلیج تھیں۔ ابی الا قلم کا ٹام قیس بن عصمۃ بن ما لک بن امہ بن ضبیعہ بن زید تھا جوقبیلہ اوس کے انصار بیس سے تھے۔

عبدالرحمٰن اوسط چوابوالمجتمر تخفان كي والده لهتدام وندخين -

عبدالرطن اصغران كي والده بحي ام ولد هيس-

فاطمهٔ ان کی والد دام محکیم بنت حارث بن بشام بن مغیر دابن عبدالله بن عمر و بن مخز و مخصی مند زینب جوعمر می مدود کی اولا دبین سب سے چھوٹی تھیں ان کی مان فکیبه تھیں جوام ولد تھیں ۔ عیاض بن عمر میں مدودان کی والدہ عاتکہ بنت زید بن عمر و بن فیل تھیں ۔

# كِ طَبِقًاتُ أَبُن سِعد (صَنبوم) كُلُون مُعاتُ الله مِن أور صابدًرامُ الله من الله من أور صابدًرامُ الله

نافع سے مروی ہے کہ نبی منگافی کے عاصم بن عمر شیاد کی والدہ کا نام بدل دیا ان کا نام عاصیہ ( نافر مان ) تھا آپ نے فر مایانہیں ' بلکہ جمیلہ۔

#### جبل عمر رشي الذُّونُهُ:

محر بن سعد نے کہا کہ میں نے ابو بکر بن محمد بن ابی مرہ مکی سے جوامور مکہ کے عالم تھے عمر بن الخطاب نور ہونہ کا مکے میں وہ مکان دریافت کیا جس میں وہ جاہلیت میں رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک پہاڑ کی جڑ میں رہتے تھے جس کا نام آج جبل عامر فرق الدور ہوں ہوگیا اور اسی جگہ بنی عدی بن کعب کے عمر مخالف تھے۔ جاہلیت میں اس کا نام جبل عاقر تھا۔ اس کے بعدوہ عمر مخالف کی طرف منسوب ہوگیا اور اسی جگہ بنی عدی بن کعب کے مکانات تھے۔

سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جن میں وضعنان کے پاس سے گزر ہے تو کہا کہ میں نے اپنے آپ کواس جگہ اس وقت ویکھا ہے جب میں خطاب کی بکریاں چراتا تھا ان کا بیرحال تھا کہ واللہ میں نے ایسا بدخو درشت کلام نہیں جانا۔ میں نے امت محمد مَثَاثِیْنِ کی امارت میں ضبح کی۔ انہوں نے بطور مثال بیشعر پڑھا ہے

لا شيئي فيما ترى الا بشاشة يبقى الا له ويودى المال والولد

''توجو کھود مجھا ہے اس میں سوائے ول بہلانے کے ( معنی بشاشت کے ) کھٹیس ہے اللہ باتی رہے گا اور مال واولا وفنا موجائے گی''۔

پھرانہوں نے اپنے اونٹ سے کہا حوب (لیتن اسے چلنے کے لیے کہا)۔

یجی بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ہم لوگ سنر مکہ ہے واپسی میں عمر بن الخطاب جی مدور کے ساتھ روا نہ ہوئے۔ جب شعاب ضجنان میں تھے تو لوگ ٹھمر گئے۔ وہ بہت گھنے درختوں کی جگہ تھی عمر جی مدونے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو وہاں اس وقت و یکھا ہے کہ خطاب کے اونٹ چرا تا تھا۔ وہ بدخواور درشت کلام تھے 'کھی میں اونٹوں پرلکڑیاں ڈھوتا تھا اور کبھی ان کو مارتا تھا' آج میں نے اس حالت میں صبح کی کہلوگ میرے دور دراز مقامات میں سفر کرتے ہیں آبہ مجھ پرکوئی حاکم نہیں پھر انہوں نے اس شعر ہے تمثیل دی

لا شینی فیما تری الا بشاشة یبقی الا له ویودی المال والولد حضرت عمر فی افزاد کے لئے وُعائے مصطفیٰ:

ابن عمر میں سے مروی ہے کہ نبی مقافی نے وعاما قل کداے اللہ ان وویس سے کسی ایک سے جو تیرے نزویک زیادہ محبوب ہو اسلام کوعرت دے عمر بن الخطاب میں ہودیا الی جہل بن ہشام سے دان دونوں میں اس کے نزویک محبوب ترعمر بن الخطاب میں ہودیتھے۔

سعید بن المسیب ولین الله مولی ہے کہ رسول الله مولی ہے ہمر بن الخطاب بی مدریا ابوجہل بن ہشام کود کیھتے تو فر ماتے کہ اے اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے نز دیک زیادہ محبوب ہواس ہے اپنے دین کوقوت دے۔ اس نے عمر بن الخطاب میں مدرے

# الطبقات ابن سعد (عديوم) كالمستخطوط ٢٩ كالمنطق على على الله ين اور محابد كرام الم

اين دين كوقوت دي \_

حسن سے مروی ہے کہ نبی مَثَاثِیْمِ نے فر مایا: اے اللّٰهِ عمر بن الخطاب فن الله عسر وی ہے کہ نبی مَثَاثِیْمِ نے فر مایا: اے اللّٰه عمر بن الخطاب فن الله عمر وی ہے کہ نبی

قتل پنجمبر كااراده:

انس بن ما لک میں استان میں استان کے موری ہے کہ عمر میں استانہ تعلیم اللہ استان کیا گئے۔ بنی زہرہ کا ایک شخص ملاتو اس نے کہا کہ استانہ عمرا کہاں کا قصد ہے انہوں نے کہا کہ محمد مثالیقی کا کہ کہ مثالیق کے کہا کہ محمد مثالیق کے کہا کہ معمد مہمیں سوائے اس کے نہیں بھتا کہ تم پھر گئے اور اپنا وہ دین چھوڑ دیا جس پرتم تھے۔ اس شخص نے کہا: اے عمر ایس میں میں میں میں میں میں ایک تعجب خیز بات نہ بتا کوں کہ تمہازے بہنوئی اور بہن بھی برگشتہ ہو گئے اور انہوں نے وہ دین ترک کر دیا جس پرتم ہو۔

عمر بہن کے گھر میں:

عمر بنی اور ان اوگوں کو طامت کرتے ہوئے روانہ ہوئے اور ان دونوں کے پائ آئے ان کے پائ مہاجمہ ین میں سے ایک شخص سے جن کانام خباب تھا۔ خباب نے عمر بنی اور ایک فی آئے ہوئے اور ان کو ظری میں چپپ گئے عمر بنی اور ان کے پائ آئے اور کہا کہ یہ گنگنا ہے کیا تھی جو میں نے تمہارے پائ کی راس وقت وہ لوگ سورہ طہ پڑھ رہے تھے۔ دونوں نے کہا کہ سوائے ایک بات کے جوہم لوگ آئیں میں بیان کررہے تھے اور پچھ نہ تھا۔ عمر نے کہا کہ شایدتم دونوں دین (شرک) سے برگشتہ ہو گئے۔ ان کے بہنوئی نے کہا کہ اکہ ایک کہا کہ اگری تمہارے دین میں نہو۔

بهن اور بهنوئی پرتشدد:

عمر میں اور انہوں نے اپنے بہنوئی پر حملہ کردیا اور مختی سے روند ڈالا۔ بہن آئیں اور انہوں نے ان کوشوہر سے علیحدہ کیا۔ عمر نے ان کو ہاتھ سے ایسا دھکیلا کہ چبرے سے خون نکل آیا۔ انہوں نے غضب ناک ہو کے کہاا ہے عمر! اگر حق تمہا رے دین میں نہ ہوتو میں گواہی دیتی ہوں کہ:

لاَ اللهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدَ رَّسُولُ اللَّهُ

ابن خطاب کے دِل پر قر آن کااڑ:

جب عمر جی دور ایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جوتمہارے پاس ہے مجھے دو کہ میں اسے پڑھوں۔عمر بھی دور کتاب پڑھنے گئے تو ان کی بہن نے کہا کہ تم نا پاک ہواورا سے سوائے پاک لوگوں کے کوئی نہیں چھوتا اُٹھوغسل یاوضوکرو۔عمر نے اٹھ کے وضو کیااورسورہ طُہ ہے:

﴿ الله الله الا اله الا إنا فاعبدني واقم الصلوة لذكري ﴾

" دمیں بن اللہ موں کہ سوائے میرے کوئی معبود نیس میری عبادت کر اور میری یادے لیے تماز قائم کر''۔

يرْها عمر مني الله في أكم اكد مجهم من النيزا كاراسته بناؤ ـ

# طبقات ابن سعد (عنسوم) مسلام المسلام المسلم المسلم

بین کرخباب کوفری سے نکل آئے اور کہا کہ عمر تفاید منہیں خوشخری ہوئیں اُمید کرتا ہوں کے رسول اللہ مَالَّيْمَ کی شب پنجشنبہ کی دُعاتمہارے ہی لیے قبول ہوئی: اللّٰهم اعن الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر و بن هشام. (اے الله اسلام کوعمر بن الخطاب یا عمر و بن بشام سے عزت دے )۔

نی مَنْ ﷺ اندراس حالت میں ہے کہ آپ پروتی نازل ہور ہی تھی پھر ہا ہر عمر شی افترے پاس تشریف لائے۔ آپ نے اچھی طرح آن کی چا دراور تلوار کی پٹی کو پکڑلیا اور قرمایا کہ اے عمر اہم اس وقت تک بازند آؤگے جب تک کہ اللہ تمہارے لیے رسوائی اور عذاب نازل نہ کرے جیسا کہ اس نے ولید بن مغیرہ کے لیے نازل کیا' اے اللہ بی عمر بن الخطاب ہیں اے اللہ وین کو عمر بن الخطاب می شورے عزت دے۔ عمر نے گہا کہ عمل گواہی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول میں وہ اسلام لائے اور کہا کہ یا رسول الله کے رسول میں وہ اسلام لائے اور کہا کہ یا رسول الله مائی تھا ہا ہر نگلئے۔

## قبول اسلام مين حاليسوال نمبر:

ز ہری سے مروی ہے کہ محر بن الخطاب ری اللہ میں اللہ میں دارالا رقم میں داخل نہ ہوئے اور چالیس یا چالیس سے مجھ او پر مردوں اور عورتوں کے بعد جوان کے قبل اسلام لا بچے تھے مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ متالیق نے شام کو کہا تھا کہ اے اللہ دونوں آ دمیوں عمر بن الخطاب یا عمرو بن البشام میں سے جو تیرے نزدیک ڈیادہ محبوب ہواس سے اسلام کوعزت دے۔ جب عمر میں البشام میں البشام میں البشام عمر میں تا اللہ میں البشام میں البشا

سعیدین المسیب ولینظیا ہے مروی ہے کہ جالیس مرداور دس عورتوں کے بعد عمر اسلام لائے عمر شاہدو کے اسلام لانے ہی سے اسلام مکے میں ظاہر ہوا۔

صہیب بن سنان سے مروی ہے کہ جب عمر شکاھ اور اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوااور علانیہ اس کی دعوت دی جانے گئی۔ ہم لوگ حلقہ کر کے بیت اللہ کے گرد بیٹھے۔ ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا ، جس نے ہم پریختی کی اس سے ہم نے بدلہ لے لیا اور وہ بعض با تیں جنہیں وولا تا تھا ہم نے اس کا جواب دیا۔عبداللہ بن تعلیہ بن صعیر سے مروی ہے کہ عمر شکھ ڈو پینٹالیس مردوں اور گیارہ عور توں کے بعدا سلام لائے۔

#### حضرت عمر شياه نو كاسن ولا دت:

اسامد بن زید بن اسلم نے اپنے باپ واواسے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب وی مدد کو کہتے سنا کہ میری ولا دست

# كر طبقات ابن سعد (عضوم) المستحد المستحد المستحد المستحد علقات راشدين اور محابه كرام كالمستحد المستحد ا

دوسرے فہاراعظم سے جارسال قبل ہوئی (فجار وہ دن کہلاتا ہے جس میں قریش اور قیس بن غیلان میں جنگ ہوئی تھی) اور وہ نبوت کے چھنے مال ذی الحجہ میں بعمر چیبیس سال اسلام لائے۔عبداللہ ابن عمر ہی پین کہا کرتے تھے کہ عمر ہی پید جب اسلام لائے تو میں چھ سال کا تھا۔

محمہ بن عبید نے اپنی حدیث میں کہا کہ ہم نے اپنے کواس حالت میں دیکھاتھا کہ عمر کے اسلام لانے تک بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت ندھی جب عمر میں ہونا اسلام لائے تو انہوں نے ان لوگوں سے جنگ کی بیمال تک کہ انہوں نے ہمیں نماز کے لیے چھوڑ دیا۔

قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جی افرونے کہا کہ عمر جی افرونہ کا اسلام فتح تھی ان کی ہجرت مددتھی اور ان کی خلافت رحمت تھی 'ہم نے اپنی وہ حالت دیکھی ہے کہ عمر میں افراق کا اسلام لانے تک ہم لوگ ہیت اللہ بیس نماز نہیں پڑھ کے تھے۔ جب عمر میں افراق انہوں نے لوگوں سے جنگ کی ۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم نے ہیت اللہ بیس نماز دوھی کے بیت اللہ بیس نماز دولا ہے بیت اللہ بیس نماز دولا ہے بیت اللہ بیس نماز دولوں نے بیس نماز دولوں کے بیت اللہ بیس نماز دولوں کے بیس نماز دولوں کے بیت اللہ بیس نماز دولوں کے بیت اللہ بیس نماز دولوں کے بیس نماز دولوں کے بیس نماز دولوں کے بیت اللہ بیس نماز دولوں کے بیت اللہ بیس نماز دولوں کے بیت کہ بیس نماز دولوں کے بیس نماز دول

#### در بارتبوت سے فاروق كالقب:

صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ ابن شہاب نے کہا کہ جمیں معلوم ہوا ہے کہ الل کتاب ہی سب سے پہلے محض تھے جنہوں نے عمر شاہد کو فاروق کہا۔ مسلمانوں نے بید لقب انہیں (اہل کتاب) کے قول سے اختیار کیا تھا ہمیں بینیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ مثل اللہ مثل اللہ علی اللہ مثل اللہ علی فرکیا۔ نہ ہمیں بیمعلوم ہوا کہ ابن عمر شاہد من اللہ علی معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر شاہدی کہا کہ جمیں معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر شاہدی کہا کہ جمیں معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر شاہدی کہا کہ جمیں معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر شاہدی کہا کہ جمیں معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر شاہدی کہا کہ سے کہ رسول اللہ مثابی نے فرمایا: اے اللہ علی بن الحطاب سے اسینے وین کی تا تبدیر۔

ایوب بن موی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُناہِیَّا نے فر مایا اللہ نے حق کوعمر شیند کے قلب وزبان پر کیا ہے اوروہ فاروق بین کداللہ نے ان کے ذریعے سے حق وباطل میں فرق کردیا۔

ا بی عمر بن ذکوان سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ خاہئے ہے چھا کہ عمر جاندہ کا نام فاروق کس نے رکھا تو انہوں نے کہا کہ نبی مُلافظ کے ۔

#### انجرت:

ابن عمر می بین سیمروی ہے کہ جب رسول اللہ منگا قیائے نے لوگوں کومدینے کی جانب بھرت کی اجازت دے دی تو مسلمان گروہ درگروہ موکر نکلنے لگے۔ مردا بیک دومرے کو ساتھ لے لیتے اور روانہ ہوجاتے عمر وعبداللہ (راویوں) نے کہا کہ ہم نے نافع (راوی) سے پوچھا کہ (وہ لوگ) پیادہ بتھے یا سوار انہوں نے کہا دونوں (یعنی پیادہ بھی سوار بھی) اہل استطاعت سوار تھے جو باری باری بیٹھتے اور جنہیں

# كر طبقات ابن سعد (صدوم) كالمستخطر or كالمستخطون اور الله ين اور محابد كرام ألى

سواری ندملی وہ بیا دہ جارہے تھے۔

#### حضرت عمر فكالداعد ججرت كے سفر بر:

عمر بن الخطاب و الفراد نے کہا کہ میں نے اور عیاش بن ابیر بیعہ اور ہشام بن العاص بن واکل نے اضاء ہ بی غفار کی حجم اڑیوں میں طنے کا وعدہ کیا۔ ہم لوگ پوشیدہ نکلتے تھے ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص وعدے کے مقام سے بچھڑ جائے تو دوسرے جو اضاء ہ بی غفار کے پاس صبح کریں چلے جا کیں۔ میں اور عیاش بن ابی ربیعہ روانہ ہو گئے ہشام بن العاص روک لیے گئے اور ان لوگوں کے فتنے میں پڑھے جب ہم العقیق میں پٹیچ تو وہاں سے العصبہ کی طرف بلیٹ کے قبامیں آئے اور رفاعہ بن عبد المنذ رکے باس اُرے۔

#### عياش بن اني ربيعه:

عیاش بن الی ربیعہ کے پاس ان کے دونوں اخیا فی بھائی ابوجہل اور حارث فرزندان ہشام بن مغیرہ آئے۔ان کی ماں اساء بنت مخر یہ بنی تمیم میں سے تھی۔ نبی مگا اُلٹِیم اب تک کے بی میں تھ' آپ رواٹ نبیس ہوئے تھے۔

ابوجہل اور حارث بہت تیز چل کے قبامیں ہمارے ساتھ پنچ عیاش ہے کہا کہ تمہاری مال نے نذر مانی ہے کہ'' جب تک تمہیں دیکھ نہ لیس گی کہیں سائے میں نہیٹے میں گی نہ سر میں تیل لگا ئیس گی''۔عمر جی شاؤنے کہا کہ'' واللہ یہ لوگ تمہیں یہال سے واپس نہیں کررہے میں بلکہ تمہارے دین سے تمہیں چھررہے ہیں'لہذااہے دین کے لیے خوف کرو''۔

عیاش نے کہا کہ ملے میں میڑا مال ہے شاید میں اسے لے سکوں تو اس سے ہمارے لیے قوت ہوجائے گی اور میں اپنی ماں کی قسم بھی پوری کر دوں گا وہ ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے خبنان میں پہنچ کے بیا پٹی سواری سے اتر پڑے اور ان کے ساتھ وہ دونوں بھی اتر پڑے۔رسی سے ہاندھ کے دونوں ان کو کے میں لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ اپنے بے وقو فوں کے ساتھ ایسا ہی کروئ اہل مکہ نے آئیس قید کر دیا۔

#### ابوبكروعمر تفاشفاك مابين عقدموا خاة:

موی بن محد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہرسول الله منافظ نے ابو برَصدیق اور عمر بن الخطاب جی است کے درمیان عقد مواخا ۃ فرمایا۔

سعد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ النَّمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ النَّمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَل عبد الواحد بن الى عون سے مروى ہے کہ رسول الله مَنْ النَّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَليْهِ عَلَيْهِ عَلي

کہاجاتا ہے کہ عمر اور معاذبی عفر اس من کے درمیان بھی عقد موا خاق ہوا تھا۔

عبيدالله بن عبدالله بن عتبه مروى ب كدمه بين ميرين الخطاب شفيف كامكان رسول الله مَا يُعْيَمُ في عطا كرده زمين

## المعات ابن سعد (صدوم) المسلم ا حضرت عمر جيئالدؤو کي غزوات وسرايا مين شركت:

لوگوں نے بیان کیا کے عمر بن الخطاب میں ہؤنہ بدر واحد وخند تی اور تمام غزوات میں رسول اللہ منافیقیا کے ہمر کاب حاضر ہوئے' متعدد سرایا میں بھی شریک ہوئے'جن میں بعض کے وہ امیر بھی تھے۔

ا بی بکر بن عبد الرحن سے مروی ہے کہ شعبان سے چیس رسول الله مَاللَّيْظِ نے عمر بن الخطاب شادور کوتین آ دمیوں کے ہمراہ تربيمين قبيله ہوازن كى ايك شاخ كى جانب بطور سربيروان كيا۔

بریدة الاسلمی سے مروی ہے کہ رسول الله منافق جب اہل خیبر کے میدان میں اترے تو آپ نے جھنڈا عمر بن الخطاب شئاسة كوديا

## حضرت عمر فنیالنظ کوعمرے کی اجازت اور حضور غلالنگ کی تصیحت

بھی دعائے صالح میں شر یک کر لینااور ہمیں فراموش بند کرنا۔

عمر الناسة مروى ہے كميں نے نبي مَالْ الله اللہ عمر على اجازت جائى آئے نے اجازت دى پيرفر مايا اے براورم ہميں ا بنی دعامیں نہ بھولنا۔ سلیمان نے اپنی حدیث میں کہا کہ عمر شکارٹ کے کہا کہ جھے سے آپ نے ایک ایسا کلمہ فرمایا کہ اگراس کے عوض مجھے ساری دنیا بھی ملے تو مسرت ندہو۔سلیمان نے کہا کہ شعبداس کے بعد مدینے میں عاصم سے ملے اور ان سے بیان کیا تو انہوں نے کہا كة ب نے فرمایا: اے میرے بھائى ہمیں دعا میں شريك كر لينا ابوالوليد نے كہا كداس طرح كى ميرى كتاب ميں بھى ابن ، عمر شی افاض سے روایت ہے۔

ولید بن ابی مشام سے مروی ہے کہ عمر بن الحظاب می الله فی ما اللہ اللہ عمر اللہ علیہ اور کہا کہ میں جاتا عا بتا ہوں آ گ نے انہیں اجازت وی۔ جب عمر می اللہ آ گ سے اجازت لے کے پھرے تو آ گ نہیں بلایا اور فر مایا کہ اے میرے بھائی کسی قدر ہمیں بھی اپنی دعامیں شامل کر لینا اور ہمیں فراموش نہ کرنا۔

## حضرت عمر مني الدؤركي فا مزوگي فراست صديقي كي دليل:

ائی عبیدہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود والدون فر مایا کہ سب سے زیادہ صاحب فراست مین آدی میں ا بویکر شی اور عمر میں اور ایس میں (جوانہیں خلافت کے لیے نامز دکر گئے) مولی غلاظ کی بیوی جس وقت انہوں نے (اینے والدحضرت شعیب عَلائظ ہے ) کہا کہ ان گوملا زم رکھ کیجئے اور پوسف عَلائظ کی بیوی نے آثارسعادت بیجان کیے )۔

#### خلافت کے لئے نامزدگی:

عائشہ جی ان میں سے مروی ہے کہ جب میرے والد کی علالت میں شدت ہوئی تو ان کے پاس فلاں فلاں مخص آئے اور کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ اکل جب آپ اینے رہ سے ملیں گے تو اس کا کیا جواب ویں گے کہ آپ نے ہم پر ابن الخطاب کوخلیفہ بنایا ہے عائشہ تفاقط مروی ہے کہ جب ابو بکر تفاقط کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے عمر تفاقط کو خلیفہ بنایا' ان کے پاس علی
اور طلحہ تفاقط کی تفاقط کے اور دریا فت کیا کہ آپ نے کس کو خلیفہ بنایا۔انہوں نے کہا عمر تفاقط کی کرتے ہوئا کہ پھر آپ اپنے رب کو
کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم دونوں مجھے اللہ سے ڈراتے ہو' اس لیے کہ میں تم دونوں سے زیادہ اللہ کو اور عمر میں مدرو کو جانتا ہوں۔ میں اللہ سے کہوں گا کہ میں نے ان پراس مخص کو خلیفہ بنایا جو تیرے اہل میں سب سے زیادہ بہتر تھا۔

محمہ بن حمرہ بن عمرونے اپنے والدے روایت کی کہ ابو بکرصدیق جی ہونا ت ۲۲ر جمادی الاخری سامیے بروز سہ شنبہ سر شام ہوئی عمر جی الافونے ابو بکر جی الافو کی وفات کے روز سہ شنبے کی صبح کوخلا فت قبول کی۔

سيدنا فاروق اعظم مني الدفية كاخطبه خلافت:

حن سے مروی ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ عمر تفایق نے سب سے پہلے جو خطبہ ارشا وفر مایا پیتھا کہ انہوں نے اللہ کی جمد و ثنائی' پھر کہا کہ اما بعد' میں تمہارے شامل حال کر دیا گیا' اور تم میرے شامل حال کر دیے گئے۔ میں اپنے دوٹوں صاحبوں کے بعد تم میں خلیفہ ہوگیا' جو خص ہمارے سامنے ہوگا ہم خود ہی اس کا کا م کریں گے (یعنی اس کے معاملات و مقد مات کی ساعت خود ہی کریں گے اور جو اور جب ہم سے دور ہوگا تو ہم اہل تو ت وامانت کو والی بنا کمیں گے جواچھائی کرے گا ہم اس کے ساتھ زیادہ اچھائی کریں گے اور جو برائی کرے گاہم اسے سز ادیں گے اور اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت کرے۔

جامع بن شداد نے اپنے والدے روایت کی کہ تمر میں دیے منبر پر چڑھ کے سب سے پہلے جو کلام کیا تھا وہ یہ تھا کہ اے اللہ میں بخت ہوں للبذا مجھے زم کردے۔ میں کمزور ہوں مجھے تو انا کردے اور میں بخیل ہوں مجھے تی کردے۔

جامع بن شداد نے اپنے کسی قرابت دار ہے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب تفایدہ کو کہتے سا کہ تین کلمات ہیں کہ جب میں انہیں کہوں تو تم لوگ ان پر آمین کہوا ہے اللہ میں ضعیف ہوں لہذا جھے تو ی کر دے اے اللہ میں سخت ہوں لہذا جھے زم کر دے اوراے اللہ میں بخیل ہوں لہذا جھے تی کر دے۔

تدفین صدیقی کے بعد خطبۂ فاروتی:

حمید بن ہلال نے کہا کہ مجھے ایک شخص نے جوابو بکر صدیق شاہ ند کی وفات میں موجود تھے خبر دی کہ جب محر بن اللہ نے وفن سے فارغ ہوئے آلیاں کے قبر کی شاہ کا اللہ نے مجھے وفن سے فارغ ہوئے آلیاں کی قبر کی مٹی سے اپناہا تھ جھاڑا 'پھراپی جگہ پر خطب کے لیے گھڑے ہوئے اور فر مایا کہ اللہ نے الوگول کو میر سے ساتھ شامل کیا اور مجھے تبہار سے شامل کیا ۔ اس نے مجھے میر سے دونوں صاحبوں کے بعد باتی رکھا 'والنہ تبہارا جو معاملہ میر کی نظروں سے باہر ہوگا تو میں اس میں امانت میر سے ساتھ آئے گا تو اس میں کو کی شخص بغیر میر سے تھا میں کہ والی نہ ہوگا 'اور جو معاملہ میر کی نظروں سے باہر ہوگا تو میں اس میں امانت میں ساتھ اپنی کوشش صرف کروں گا 'اگر لوگ احسان کریں گے تو میں بھی ضرور ضرور ان کے ساتھ اجسان کروں گا 'اور اگر بدی کریں گے تو میں ضرور ضرور ان بیاں تک کروں گا 'اور اگر بدی کریں گے تو میں ضرور ضرور انہیں سزا دوں گا۔ راوی نے کہا کہ واللہ انہوں نے اس پر پچھڑیا دو نہ کیا یہاں تک کرونیا کو چھوڑ گئے بدی کریں گے تو میں ضرور ضرور انہیں سزا دوں گا۔ راوی نے کہا کہ واللہ انہوں نے اس پر پچھڑیا دو نہ کیا یہاں تک کرونیا کو چھوڑ گئے

#### 

قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہیں ہونا نے کہا کہ اس مخص کو معلوم ہونا چاہیے جو میر ہے بعد اس امر خلافت کا والی ہوگا کہ قریب و بعید کے لوگ اس کی خواہش کریں گے۔ میں اپنی طرف سے (اپنے لیے) لوگوں سے لڑوں گا'اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس امر کے لیے مجھے سے ذیا دہ قوی کے ہوتے میں مقدم کر دیا گیا ہوں تو مجھے اس کا والی بنتے سے اپنی گردن کا مار دیا جانا ذیا دہ لینند ہوتا۔

#### حضرت عمر في الدفيز كے لئے بيت المال سے حصر:

احف ہے (اور دوسرے طرق ہے بھی) مروی ہے کہ ہم اوگ عمر ہیں دواز ہے پہیٹے ہوئے تھے کہ آیک جارٹیہ (لونڈی) گزری کو گوں نے کہا کہ امیر الموشین کی کوئی سریٹر بیل (لونڈی) گزری کو گوں نے کہا کہ امیر الموشین کی کوئی سریٹر بیل ہے اور شدوہ ان کے لیے طال ہے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ پھر اللہ کے مال میں کون سامال ان کے لیے طال ہے۔ اس جاز ہے کے پہیٹے گا دیکھی کہ ہمارے پاس قاصد آیا اور ہمیں بلایا ہم ان کے پاس آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے کوئی بری بات نہیں کہی ایک جارہے گزری تو ہم نے کہا ہے امیر الموشین کی سریہ ہے۔ وہ کہتے کہ وہ امیر الموشین کی سریہ ہے۔ وہ کہتے کہ وہ امیر الموشین کی سریہ ہے۔ وہ کہتے کہ وہ امیر الموشین کی سریٹریس ہے اور شدوہ امیر الموشین کی سریہ ہے۔ وہ کہتے کہ وہ امیر الموشین کی سریٹریس ہے اور شدوہ امیر الموشین کی سریٹریس ہے وہ اللہ کا مال ہے ہم نے کہا کہ پھران کے لیے اللہ کے مال میں اور وہوں نے کہا کہ پھران کے لیے اللہ کے مال میں اور وہوں نے کہا کہ پھران کے لیے اللہ کے مال میں اور ایک جوڑا آگری میں اور وہ وہوں کی ہواور نہ ان کے قورول کی ہواں کے بعد میں بھی مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں جوس کو کہتے گاوہ مجھے بھی پہنچے گا۔

حارثہ بن مضرب سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئات نے فر مایا کہ میں نے اللہ کے مال میں اپنے آپ کو بمنز لہ مال میتم رکھا ہے کہ اگر میں غنی ہوں تو (اس مال سے) بچوں اور اگر فقیر ہوں تو (اس میں ہے) اصول کے موافق کھاؤں (قرآن مجید میں مربی پیٹیم کا بھی حکم ہے) وکیج نے اپنی عدیث میں (اتنااور) کہا کہ پھراگر مال دار ہوجاؤں توادا کر دوں۔

عمر شی اور سے مروی ہے کہ فرمایا: میں نے اپنی طرف سے اللہ کے مال کو بمز لہ مال پنتیم رکھا ہے۔ اگر میں غنی ہوں تو اس مال سے بچوں اورا گرفقیر ہوں تو اصول کے مطابق اُس میں سے کھاؤں۔

ا بی وائل سے مروی ہے کہ عمر تفاہد نے کہا کہ میں نے اللہ کے مال کو بمنز لہ ماں پنتیم قرار دیاہے جوغنی ہووہ پر ہیز کرے اور جوفقیر ہووہ اصول کے موافق کھائے۔

# الطبقات ابن سعد (صنوم) المسلك المسلك

عمران سے مروی ہے کہ عمر تن شور کو جب ضرورت ہوتی تو وہ محافظ بیت المال کے پاس آتے اور اس سے قرض لے لیتے اکثر تنگی ہوتی 'محافظ بیت المال ان کے پاس آ کر نقاضا کرتا اور ان کے ساتھ ہولیتا تو وہ اس سے حیلہ کرتے ( کہ فلاں وقت دول گا)اورا کثر ان کی تنخوا اُلکتی تو دہ اسے ادا کر دیتے تھے۔

#### بيت المال سيشهد ليني مين آپ كاتقوى:

براء بن مبرور کے کسی فرزندسے مروی ہے کہ ایک روز عمر رہی ہونہ نکل کے منبر کے پاس آئے 'وہ پچھ بیار سے ان سے شہد کی تعریف کی گئی ( کہ اس مرض میں مفید ہے ) اور بیت المال میں ایک غلّہ (وزن شہد ) ہے انہوں نے کہا کہ اگرتم لوگ مجھے اس کی اجازت دو ( توخیر ) ورنہ وہ مجھ برحرام ہے لوگوں نے انہیں اس کی اجازت دی۔

#### عاصم بن عمر في اللهُ وَكُ لِي لَفَقْهِ:

عاصم بن عرض فی شو سے مروی ہے کہ عمر می اللہ عند نے میرے پاس برفا کو بھیجا میں ان کے پاس آیا تو وہ قجر یا ظہر کے لیے اپنی جانماز پر تھے۔انہوں نے کہا کہ میں اس مال کو اس کا والی بینے کے قبل بھی بغیر حق کے حلال نہیں سمحتا تھا اور جب سے اس کا والی بوا بول بالکل اسے اپنے اوپر حرام بھی نہیں سمحتا ہوں میری امانت عود کر آئی۔ میں نے تہمیں اللہ کے مال میں سے ایک مہینے تک نفقہ دیا ہے اور میں تہمیں زیادہ دینے والانہیں ہوں لیکن میں تمہاری مددا ہے الغابہ کے (باغ کے) پھل سے کروں گا' اسے کا اللہ لواور نیج ڈالو' تم آئی قوم کے تاجروں میں سے کسی کے پاس کھڑ ہے ہوجاؤ' جب وہ کوئی چیز بغرض تجارت خرید ہے تو تم بھی اس کے شریک ہوجاؤ' اور نفع اپنے اور اینے الل وعیال پر شریج کرو۔

#### اینے خاندان کے نفقہ میں احتیاط:

حسن جی سورے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی سورے ایک وبلی لڑی کو دیکھا کہ کو دتی جارہی ہے۔ پوچھا ہے لڑی کس کی ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ میری ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ میری کسی سے ایک کی ہے پوچھا یہ میری کون می لڑی ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ میری بیٹی! فرمایا: اس کا بیرحال کیوں کر ہوا۔ عرض کی آپ کے عمل سے کہ آپ اسے نفقہ نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کہ واللہ میں تمہارے بچوں کی وجہ سے یہ اس کی وجہ سے یہا کہ واللہ میں تمہارے بچوں کی وصعت کردوں گا۔

#### لياس وخوراك مين حضنور مَلَا يَنْتِهُمْ كَي انتباع:

مصعب بن سعد مے مروی ہے کہ حصد بن عمر خی دون نے اپنے والد سے کہا (بروایت بزید) یا آمیر الموشین (اور بروایت البواسامہ) اے والد اللہ نے آپ کوخوب رزق دیا اور زمین کو آپ پر فتح کر دیا مال بہت کر دیا اگر آپ اپنے کھانے میں باریک اناح کھا کیں اور لباس میں باریک کیڑا پہنیں (تو بہتر ہو) فرمایا کہ میں تہمارا فیصلہ تہمیں سے کراتا ہوں۔ کیا تہمیں یا وہیں کہ رسول اللہ سَالِی کے مسلم کی زندگی گرارتے تھے وہ برابر انہیں یا دولاتے رہے بیمان تک کہوہ رودیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے تم سے کہا اللہ سَالِی کے اللہ سَالِی کے مسلم کی مشقت کی زندگی مشقت کی زندگی مشقت کی زندگی مشقت کی زندگی

# کر طبقات این سعد (صبوم) میں شرکت کروں گا کہ شاید میں ان دونوں کے ساتھ ان دونوں کی راحت کی زندگی میں بھی (جوآخرت میں ہے) شریک ہوجاؤں۔ حضرت حفصہ میں اداخیا کی درخواست کا جواب:

حسن جی دور سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں دو نے شدت اور اپنے نفس پر نگی کو لازم کر لیا اللہ وسعت لایا تو مسلمان مفصہ میں دور نے پاس آئے اور ان سے کہا کہ عمر میں دور نے سوائے شدت اور اپنے نفس پر نگی کے سب چیز ہے انکار کر دیا حالا تکہ اللہ نے رزق میں کشادگی دے دی ہے۔ انہیں چاہیے کہ ای مال غنیمت میں سے جو چاہیں اپنے لیے کشادگی کرلیں۔ انہیں جماعت مسلمین کی طرف سے پوری اجازت ہے۔ حفصہ میں دختان ان لوگول کی خواہش سے منفق ہوگئیں۔ جب لوگ واپس ہوئے تو عمر میں دور ان کے پاس آئے۔ حفصہ میں دور میں ان باتوں سے آگاہ کیا جو تو م نے کہی تھیں۔ عمر میں دور نے ان سے کہا اے حفصہ آئے دختر میں دور کی جان و مال میں عمر میں دور کی جان و مال میں عمر میں دور کی دور ان کی میرے دین وا مانت میں کسی کاحق نہیں۔

ابراہیم ہے مروی ہے کہ جمر بن الخطاب جی ادو کرتے تھے حالا تکدوہ خلیفہ تھے (بروایت یجی ) انہوں نے شام کے لیے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا اور کسی کو عبدالرحل بن عوف جی ایس (اور بروایت فضل) نبی من الیونی کے کسی صحابی کے ایس (بروایت یجی وضل) چار ہزار درہم قرض ما نگنے کو بھیجا 'انہوں نے قاصد ہے کہا کہ ان ہے کہو کہ وہ بیت المال ہے لیس' پھر اسے اور کہا کہ تم کہتے ہو اسے اور اکرویں قاصدان کے پاس آیا اور ان کے جواب کی خبروی تو انہیں ناگوار ہوا 'پھران ہے عمر جی در میں وسطے اور کہا کہ تم کہتے ہو بیت المال ہے لیس' اگر میں اس (مال) کے آنے ہے بہلے مرجاؤں تو تم لوگ کہو گے کہ اسے امیر الموشین نے لیا ہے وہ رقم انہی بیت المال ہے لیس' اگر میں اس (مال) کے آنے ہے بہلے مرجاؤں تو تم لوگ کہو گے کہ اسے امیر الموشین نے لیا ہے وہ رقم انہی کوچھوڑ دو اور قیا مت میں مجھ سے اس کا مواخذہ ہو نہیں (میں اس سے باز آیا) میں چاہتا ہوں کہ میں تمہار ہے جسے حریص اور لا پی سے لوں کہ اگر میں مرجاؤں تو وہ اس مال کو (بروایت کیجی) میری میراث سے (بروایت فضل) میرے مال سے لے لیے سفر حج میں حضر ہے عمر کی سیا دگی :

ر بی رہے مروی ہے کہ مجھ ہے عمر شاہد نے پوچھا کہ ہم نے اپناس جج میں کتنا خرچ کیا تو میں نے کہا پندرہ و ینار۔ پیار بن نمیر ہے مروی ہے کہ مجھ ہے عمر شاہد نے پوچھا کہ ہم نے اپنا اس جے میں کتنا خرچ کیا تو میں نے کہا پندرہ و پیلی بن سعید نے اپنے شیخ ہے روایت کی کہ عمر بن الخطاب شاہدہ کے روانہ ہوئے انہوں نے واپسی تک کوئی خید نصب نہیں کیا اوالیں آگئے مجڑے کے فرش سے سامیر کر لیتے تھے۔

عبدالله بن عامر بن رجعہ سے مروی ہے کہ میں حج میں مدینے سے مکے تک عمر بن الخطاب میں وہ کے ساتھ رہا۔ پھر ہم واپس آ گئے انہوں نے کوئی خیمہ نصب نہیں کیا اور نہ اپ کے لئے کوئی عمارت تھی جس کا وہ سامیر کر لیتے ہوں صرف چیڑے کا فرش یا

#### 

حسن سے مردی ہے کہ ابومویٰ اہل بھرہ کے ایک وفد کے ساتھ عمر تن ہؤد کے پاس آئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ روز اندعمر میں ہؤد کے پاس جاتے سے کہ ان کے لیے تین روٹیاں ہوتی تھیں۔ بھی تو ہم نے بطور سالن کے روغن زینون پایا ، بھی تھی پایا ' بھی دودھ' بھی خشک کیا ہوا گوشت جو ہار کیکر کے اہال لیاجا تا تھا۔ بھی تا زہ گوشت اور بیکم ہوتا تھا۔

انہوں نے ایک روزہم سے فرمایا کہ اسے قوم! میں اپنے کھانے کے متعلق تم لوگوں کی ناگواری وناپیندید گی محسوں کرتا ہوں اگر میں جا ہوں تو تم سب سے اچھا کھانے والا تم سب سے اچھی زندگی بسر کرنے والا ہو جاؤں میں بھی سینے اور کو ہان کے سالن سے اور باریک روٹیوں کے مزے سے ناواقف نہیں ہوں۔ لیکن میں نے جل وثناء کا ارشاد سنا' جس نے ایک قوم کو ان کے کسی کام پر جو ان لوگوں نے کیا عارولائی ہے اس نے فرمایا

﴿ انهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا و استبتعتم بها ﴾

''( تم لوگ اپنی پاکیزہ چیزیں ) اپنی حیات دنیا میں لے جا بھکے اور تم ان سے فائدہ اٹھا بھی اس لیے حیات آخر میں تمہارا حصہ باقی نہیں رہا''۔

## حكام كى طرف سے وظیفه كا مطالبه:

ابوموی نے ہم سے گفتگو کی تم لوگ امیر الموشین ہے کہو کہ بیت المال سے ہمارے لیے وظیفہ مقرر فرمادین ہم لوگ برابر
ان سے کہتے رہے انہوں نے فرمایا کہ اے گروہ حکام! کیا تم لوگ اس چیز پر راضی نہیں ہوجس پر میں راضی ہوں ان لوگوں نے کہا کہ
اے امیر الموشین! مدینہ ایسی زمین ہے جہاں کی زندگی تحت (اور تکلیف کی) ہے۔ ہم لوگ آپ کے کھانے کو اس قابل نہیں سیجھتے کہ
سیر شی کر سکے اور اسے کھایا جائے ہم لوگ ایسی زمین میں ہیں چوسر سنر وشاداب ہے ہمار اامیر رات کا کھانا کھلاتا ہے اور اس کا کھانا
کھانے کے قابل ہوتا ہے۔

## وظیفه کی منظوری:

عمر شاہدونے تھوڑی ویر کے لیے سرجھالیا (اورغور کرنے گئے) پھراپنا سراٹھایا اور فرمایا کہ'' ہاں میں نے تمہارے لیے

بیت الممال سے روزانہ دو بکریاں اور دو جریب (ایک پیانہ) مقرر کیا۔ صبح کے کھانے کا وقت ہوتو ایک بگری ایک جریب کے ساتھ

کام میں لاؤ۔ اور تم اور تمہارے ساتھی کھاؤ۔ پھر پانی منگا کے بیواور دوپانی اپنے داہنی ظرف والے کو پلاؤ جو اس کے ساتھ متصل ہو

پھراپنے کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شام کے کھانے کا وقت ہوتو بقیہ بگری جریب کے ساتھ تم اور تمہارے ساتھی کھاؤ' پانی منگا

کے بیو ویکھو' خبر دار' لوگوں کا ان کے گھروں میں بیٹ بھرو' ان کے عیال کو کھلاؤ' کیونکہ لوگوں کو تمہارا دو منظی اناج دے دیا نہ انجھے

اخلاق بیدا کرتا ہے اور نہ ان کے گھروں میں بیٹ بھرو' ان کے عیال کو کھلاؤ' کیونکہ لوگوں کو تمہارا دو منظی ان ان ور دو بگریاں اور دو

# کر طبقات این سعد (صنین ) کر اور صحابہ کرائے کے اور صحابہ کرائے کے راشدین اور صحابہ کرائے کے راشدین اور صحابہ کرائے کے راشدین اور صحابہ کرائے کے دوجہ:

حمید بن ہلال سے مردی ہے کہ حقص بن ابی العاص عمر ہی دور کے کھانے میں موجود ہوتے سے مرکھاتے نہ سے ۔ ان سے عمر می الفرن نے کہا کہ میں ہمارے کھانے سے کہا چیز مانع ہے انہوں نے کہا کہ آپ کا کھانا خراب اور سخت ہے اور میرے لیے عمدہ کھانا تیار ہے میں اس میں سے لوں گافر مایا کیا تم مجھے اس سے عاجز سجھتے ہو کہ میں بکری کے متعلق تھم دوں کہ اس کے بال دور کر دیئے جا کئیں ( یعنی صاف کر کے پکا دی جائے ) آٹے کے کے متعلق تھم دول کہ وہ کیڑے میں چھان ڈالا جائے اور اس کی باریک روٹی پکائی جائے میں ایک صاغ ( ساڑھے تین کلو ) کشش کا تھم دول کہ ڈول میں رکھ کے اس پر پانی ڈالیس کہ جے دوت اس کی بیر گئت نظر آ کے جسے ہرن کا خون ۔ حفص بن ابی العاص نے کہا کہ میں مجھتا ہوں کہ آپ آ رام کی زندگی بسر کرنا جائے ہیں ۔ فر مایا ہے شک متم ہواں نے جسے ہرن کا خوف نہ ہوتا تو میں تہماری داست کی بندگ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں تہماری داست کی زندگی میں ضرور شرکت کرتا۔

ر بیج بن زیاد حارثی ہے مروی ہے کہ وہ قاصد بن کے غمر بن الخطاب جن الفطاب جن الفطاب جن اللہ اسے انہیں ان کی اینت وطریقہ تجیب معلوم ہوا اور عمر جن الدوسے سخت وخراب کھانے کی جوانہوں نے کھایا تھا شکایت کی اور عرض کی ٹیا امیر الموشین آپ عمد ہ کھانے 'عمد ہ سواری اور عمد ہلباس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔

## اجرالموشين اوررعايا كي مثال:

عمر ہیں ہونہ نے کاغذ (مثل) اٹھایا جوان کے پاس تھا اور اس کوا ہے ہم پر مارا اور کہا ویکھؤ واللہ میں تہمیں ہے ہیں سجھتا کہتم

نہیں سجھتا کہتم میں کوئی خیر ہے کیا تم جانتے ہو کہ میری اور ان (رعایا) کی کیا مثال ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی اور ان کی کیا مثال ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی اور ان کی کیا مثال ہے (بیان فرمایے) فرمایا: اس کی مثال ایک جماعت کی ہے جس نے سفر کیا اور اپنے اخراجات اپنی ہی قوم کے کی شخص سے سپر دکھیا اور اس نے کہدویا کہ میری اور ان کی کیا تھا ل ہے کہ وہ اس مال میں سے اپنے لیے کر لے انہوں نے کہا کہ ویے اور اس سے کہدویا کہ جم پرخرج کرنا کیا اس کے لیے مطال ہے کہ وہ اس مال میں سے اپنے لیے کر لے انہوں نے کہا اے امیر الموشین انہیں فرمایا کہ میری اور ان (رعایا) کی الیمی ہی مثال ہے۔ میں نے تمہارے عمال کو اس لیے تم پر عامل نہیں بنایا کہ وہ تمہیں تمہارے رب کہ وہ تمہارے اور تمہاری آ ہر واور تمہارا مال لے لیں میں نے انہیں اس لیے تم پر عامل بنایا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے رب کی مثال ہے اور تمہارے اور تمہاری آ ہر واور تمہارا مال لے لیں میں نے انہیں اس لیے تم پر عامل بنایا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے دو اس اور تمہارے یا سخت کی کی تو اسے اجازت ہے کہ وہ اس کا عامل کی طرح کا جمی ظلم کرے تو اسے اجازت ہے کہ وہ وہ اس طلم کی میرے یا س شکا ہے تکرے کے میں اس کا بدلہ اس سے لوں۔

میں میں میں میں شکا ہے کہ کہ میں اس کا بدلہ اس سے لوں۔

#### رعايات حسن سلوك كاحكم نامه:

عمرو بن العاص ہی دونے کہا کہ اے امیر الموثین! کیا آپ نے غور فرمالیا کہ اگر کوئی امیرا پی رعیت کے کسی تحف کوتعلیم سے طور پر مارے قو آپ اس سے بھی قصاص لیس مے؟ عمر جی دونے کہا کہ کوئی وجہیں کہ میں اس سے قصاص نہ لوں میں نے رسول

# الطبقات ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك

الله مَنْ لِيَّا كُودِ يكُها كُداّ بِ اپنی ذَات سے قصاص لیتے تھے۔عمر تفاہد نے امرائے لشکر کولکھا كەمسلمانوں کو مار کر ذليل نه کرنا اور نه اخيیں محروم کرکے نافر مان بنانا' انہیں محتاج بناکے فتنے میں نه ڈالنااور نه انہیں جھاڑیوں میں اتار کرضائع کرنا۔

#### اميرالمومنين كاخطاب دياجانا:

لوگوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ مَالِیَّا کی وفات ہوئی اور ابو بکرصد بق جی ایف بنائے گئے تو انہیں ضایفہ رسول اللہ مَالِیْکِم کہا جاتا تھا۔ ابو بکر جی ایفو کی وفات کے بعد عمر بن الخطاب شی ایف خلیفہ بنائے گئے تو انہیں خلیفہ خلیفہ رسول اللہ مَالِیْکِم کہا جا کہ عمر شی ایفو کے بعد جو شخص آئے گا اسے خلیفہ رسول مَنْ اللّهِ کہا جا کہ عمر شی ایفو کی ہوجائے گا۔ تم لوگ کسی ایسے نام پر اتفاق کر لوجس سے اسپنے خلیفہ کو بکارو' اور جس سے بعد کے خلفاء بھی بگارے جائیں۔ رسول اللہ مالی ہوجائے گا۔ تم بعض اصحاب نے کہا کہ ہم مومن بین اور عمر شی ایفو ہیں۔ اہذا عمر جی ایشور المومنین بگارے گئے' وہ پہلے محص ہیں جن کا بینام رکھا گیا۔

اوّ ليات فارو قي ضياه عنه: '

وہ پہلے محض میں کہ رہنے الاوّل 11 ھیں تاریخ مقرر کی انہوں نے نبی سَلَقَیْم کی کے سے مدینے کی طرف ہجرت کوآ غاز سنہ ہجری قرار دیا۔وہ پہلے محض میں کرقر آن کومصاحف میں جمع کیا 'وہ پہلے محض میں کہ رمضان کی تراوی کی کاطریقہ ڈالا۔لوگوں کواس پر جمع کیا اور شہروں میں اس کے متعلق فرمان کھے۔ بیدوا قعہ رمضان ۱۴ھ کا ہے۔انہوں نے مدینے میں دو قاری مقرر کیئے ایک جو مردول کونما زیر اوس کی طائے اور دوسرا جو عورتوں کو پڑھائے۔

وہ پہلے محض ہیں کہ شراب پینے پراس کوڑے مارے اور لوگوں پر تہمت لگانے والوں اور ان کی ٹیکی ہیں شک کرنے والوں پر ختی کی۔ انہی نے رولیشد التقفی کا گھر جلا دیا جوائک شراب کی دکان تھی۔ انہوں نے رہید بن امیہ بن خلف ( منافق ) کوخیبر کی طرف جلاوطن کیا' وہ شراب والاتھا ملک روم میں جا کر مرتد ہوگیا۔

وہ پہلے شخص ہیں کہ لوگوں کی تگرانی و حفاظت کے لیے مدینے میں اپنے خلقے میں رات کے وقت گشت کیا اور درہ لیا اور اس سے لوگوں کی تا دیب کی ۔ان کے بعد کہا جاتا تھا کہ عمر شہار کا درہ تم لوگوں کی تلوار سے زیادہ ہیبت ناک ہے۔

وہ پہلے محض میں کہ بہت می فقوحات حاصل کیں جو بہت سے شہروں اور زمینوں پر مشتمل تھیں کہ ان میں خراج اور مال غنیمت تھا۔ انہوں نے پورے عراق کو اس کی بستیوں اور پہاڑوں کو آفر رہا تجان شہر بھر ہ اور اس کی زمین الا ہواز فارس اور اجتادین کے سوا پورا شام فتح کیا۔ اجنادین ابو بکر صدیق جی شور کی خلافت میں فتح ہوگیا تھا۔ عمر جی شد نے الجوری کی بستیاں موصل مصر اور اسکندریہ فتح کیا۔ وہ اس وقت شہید کردیئے گئے کہ ان کا لشکررے پر تھا اور اس کا اکثر حصہ فتح کر بچکے تھے۔

وہ پہلے محض ہیں کہ السواد اور ارض الجبل کی پیائش کی جوشہرانہوں نے فتح کیے ان کی زمینوں پرخراج اور اہل ذمہ پر (یعنی وہ غیر مسلم جوان کی رعایا تھے) جزید (ان کی جان و مال کی حفاظت و ذمہ داری کامحصول) مقرر کیا۔ دولت مندوں پر سالانہ بارہ و مقرر کیا۔ اور فرمایا ایک روسیے یا اڑتا لیس ورہم معتوضط پر سالانہ چھرو ہے یا چوہیں ورہم اور غریب پر سالانہ تین روپے یا بارہ درہم مقرر کیے اور فرمایا ایک

# 

در ہم ( چار آئے ) ماہواران میں سے کسی کو بھی گراں نہیں گز رے گا۔عہد عمر ٹنی النواد اور الجبل کے خراج کی مقدار دو کروڑ دس لا کھوافی تک پہنچ گئی۔ایک وافی ایک درہم اور ڈھائی وا نگ کے مساوی تھا ( ایک وا نگ ۲ ؍۱ ' درہم کے )۔

۔ وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے کونے اور بھرے اور الجزیرے اور شام اور مصراور موصل کوشہر بنایا' وہاں عربوں کو آباد کیا۔ انہوں نے کونے اور بھرے میں قبائل کے لیے علیحدہ علیحدہ خطے مقرر کیے۔

وہ پہلے محض ہیں جنہوں نے شہروں میں قاضی (حاکم فوجداری ودیوانی) مقرر کیے دفتر مرتب کیا (یعنی رجٹر بنایا) اس میں لوگوں کے نام بہر تبیب قبائل درج کیے ان کے لیے مال غنیمت میں سے جھے مقرر کئے ۔لوگوں کو حصے تقسیم کیے۔اہل بدر کا حصہ مقرر کیے ۔ اہل بدر کا حصہ مقرر کیے ۔ کیا ۔ انہیں غیرا ہال بدر پرفضیات دی ۔ مسلمانوں کے حصان کی قدراور اسلام میں نقدم کے لخاظ سے مقرر کیے ۔ عامل کی تقرر کی میں احتیاطی تدابیر:

وہ پہلے مخص ہیں کہ مصرے غلہ کشتیوں میں بھر کرسمندر کے رائے سے الجار اور دہاں ہے مدینہ منورہ منگایا۔ عمر میں ہوب اپنے کسی عامل کو کسی شہر پر مقرر کر کے بھیجتے تھے تواس کے مال کی فہرست لکھ لیتے تھے۔ انہوں نے ایک سوسے زائدلوگوں کا مال جب انہیں معزول کیا تو تقسیم کرالیا ( یعنی جوفہرست ابتدائی ہے بڑھاوہ لے لیا اگر چہوہ تخواہ بی سے بڑھا' کیونکہ عامل کے لیے نفقہ ہے اور جواس سے بڑھے وہ اسے والیس کرنا جا ہے) جن کا مال تقسیم کرالیاان میں سے سعد بن الی وقاص اور الی ہر ریرہ جی پیشن بھی تھے۔

عامل اصحاب رسول الله منافقة مين سے كى شخص كو بناتے ہے 'جيے عمرو بن العاص' معاويہ بن الى سفيان اور مغيرہ بن شعبه شخص بنائي مين معاويہ بن الحق معاويہ بن الحق المبين جيوڑ ديتے ہے جيے عثان وعلى وطلحہ وزبيراورعبدالرحلٰ بن عوف شخصين اور ان كے مساوى لوگ اس ليے كه ان لوگوں ميں عامل بننے كى صلاحت تھى اور عمر شكار في اور ابيب اثر انداز تھى ۔ ان سے كہا كيا كه كيابات ہے كرسول الله منافقة كے اكابراصحاب كووالى نبيس بناتے ۔ فرمایا: مجھے بينا پيندہے كہ ميں انہيں عمل ميں آلودہ كروں ۔

عمر شکار نے (بروایت بعض) دارالرقیق (غلام خانه) اور (بروایت بعض) دارالدقیق (توشه خانه) بنایا تھا۔اس بیل انہوں نے آٹا 'ستو' محجوز' کشمش اور حاجت کی چیزیں رکھیں جن ہے وہ مسافر دن اور مہمانوں کی مددکرتے تھے۔عمر شکارون نے محاور مدیخ دیں۔ مدینے کے درمیانی راستوں پر بھی وہ اشیام ہیا کیں جو بے توشہ مسافر کومقید ہوں اور اسے ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچادیں۔ مسید نبوی کی توسیع:

عمر تناه ہوئے نے رسول اللہ منافیظ کی مسجد منہدم کی اور اس میں اضافہ کیا' اضافے میں عباس بن عبدالمطلب ہوں ہوئا کا سکان مجھی لےلیا اور اسے وسیع کر کے بناویا' بیاس وقت کیا جب مدینے میں لوگ زیادہ ہو گئے۔ انہی نے بہودکو حجاز سے نکال دیا اور جزیرة العرب سے ملک شام میں جلاوطن کردیا۔ نجران کے نصار کی کو نکال کرنواح کوفہ میں آباد کیا۔

حضرت عمر شايئه كاالجابية مين قيام:

عمر می دو صفر ۱۳ ہے میں الجابیہ گئے وہاں ہیں شب قیام کیا۔ نماز میں قصر کرتے رہے (اس کے کہ نیت بندرہ دن ہے کم تضمر نے کی تھی مگرا تفاق سے روانگی میں تاخیر ہوگئی اس لیے نماز میں قصر کرنا پڑا۔ ورندا گرپہلے ہی سے بیں دن یا پندرہ دن کے قیام کی

### ر طبقات این سعد (عدسوم) مسل معلی موجود تھے انہوں نے الجابید میں غنائم تقسیم کیں۔ نیت ہوتی تو قصر ندکرتے ) فتح بیت المقدی میں بھی موجود تھے انہوں نے الجابید میں غنائم تقسیم کیں۔ ملک شام اور عمواس کا طاعون:

جمادی الا ولی <u>کاچیمی</u> ملک شام کے ارادے سے روانہ ہوئے 'سرغ تک پنچے تھے کہ معلوم ہوا شام میں طاعون بہت زور سے پھیل گیا ہے وہاں سے واپس ہوئے 'ابوعبیدہ بن الجراح شی ہند نے اعتراض کیا۔'' کیا آپ تقدیرالنی سے بھا گتے ہیں؟'' جواب دیا۔'' ہاں' تقدیرالنی کی طرف''۔ انہیں کی خلافت میں <u>ام میں مواس کا طاعون ہوا۔ اسی سال تباہی کی ابتداء ہو</u>ئی' چس میں لوگوں کو قط وخشک سالی اور بھوک کی تکلیف انیس مہنینے تک رہی۔

#### امارت مج کی ذمه داری ؛

عمر شاہدونے اپنی خلافت کے پہلے سال ساچ میں لوگوں کوج کرانے پر عبدالرحنٰ بن عوف شاہدو کو مقرر فر مایا۔ اس سال انہوں نے لوگوں کوج کرایا۔ اس کے بعدا پی خلافت کے پورے زمانے میں عمر بن الحظاب شاہدو ہی لوگوں کوج کراتے رہے انہوں نے پ در پ دس سال حک لوگوں کو ج کرایا۔ سام پیس جو آخری کے لوگوں کوکرایا اس میں ازواج نبی شاہدا تھی تھیں۔ عمر شاہدو نے اپنے زمانہ خلافت میں تین عمرے کیا ایک عمرہ رجب سے اچ میں ایک رجب الاج میں اور ایک رجب ہاتھ میں انہوں اور ایک رجب مقام پر ہٹادیا جواس زمانے میں بیت اللہ سے ملاہوا تھا۔

حسن می نفونہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں نفونے مدینے اور بھرے اور کونے اور بحرین اور مصراور شام اور الجزیرے کوشہر بنا دیا۔

# کوشهربنادیا۔ مسجد نبوی میں کنگر یوں کا فرش:

حسن سے مروی ہے کہ عمر میں ہوئے کہا ایک شے آسان ہے جس سے میں قوم کی اصلاح کرسکتا ہوں۔وہ میہ کدان کے ایک امیر کودوسرے امیر کی جگہ بدل دوں۔

عبداللہ بن ابراہیم سے مروی ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ منافیق کی معجد میں جس نے (گردوغبار سے بچانے کے لیے ) کنگریاں ڈالیس وہ عمر بن الخطاب میں مند تصلوگ جب مجد سے سراٹھاتے تو اپنے ہاتھ سے جھاڑتے ۔عمر میں مدونے کنگریوں کا تھم دیا تو وہ العقیق سے لائی گئیں اور مسجد نبی سنافیق میں بچھائی گئیں۔

## حضرت خالد بن الوليدا ورثمنيٰ شيء الأمني كومعنز ول كرنے كي وجه.

محمہ بن سیرین ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب بن الدون کے بیا کہ بیں خالد بن الولیداور فٹی بن بیبان بن الن کو مرور خور ورضرور معزول کردوں گاتا کہ ان دونوں کی مدونیس کرتا تھا۔ معزول کردوں گاتا کہ ان دونوں کی مدونیس کرتا تھا۔ عبدالرحمٰن بن مجلان سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب بن الخطاب میں ایک قوم پر گزرے جو باہم (بطور مثل ) تیراندازی کررہے تھے ان میں سے ایک نے (کسی سے ) کہا کہ تم نے براکیا (یعنی غلط چلایا) عمر میں دونو نے فرمایا کہ بات کی برائی تیراندازی کی برائی سے زیادہ بری ہے۔

## کر طبقات این سعد (صنیرم) کی مشاوره: در یائی سفر کے لئے مشوره:

تافع ہے مروی ہے کہ عمر تفاید نے فرمایا: اللہ مجھ ہے مسلمانوں کے دریائی سفر (نہ کرانے) کو بھی نہیں پوجھے گا۔ زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب تفاید نے عمرو بن العاص بنی ہؤنہ سے دریائی سفر کے بارے میں لکھ کر دریافت کیا تو عمرو بن العاص تفاید نے جواب دیا کہ لکڑی پر کیڑا ہے اگر لکڑی ٹوٹ جائے تو کیڑا ہلاک ہوجائے کھر عمر بنی ہؤنہ نے لوگوں کو دریا میں بھیجنے کو بہند نہ کیا (بروایت سعید بن الی ہلال) عمر بنی ہوؤد دریائی سفر سے زک گئے۔

فتندمين والغوال سيضيحت أميزسلوك:

عبدالله بن بریده اسلمی سے مروی ہے کہ اس وفت جب کہ عمر بن الخطاب نی اور دات کے وقت گشت کر رہے تھے اتفاق ہے ایک عورت بیشعر کہدر ہی تھی :

هل من سبیل الی خمر فاشربها ام هل سبیل الی نصر بن حجاج " " کیاشراب تک بینچ کاکوئی راسته مے کہ میں اسے ان الفر بن تجاج سے کی کوئی رامتہ مے ا

صبح ہوئی تو انہوں نے نصر بن تجاج کو دریافت کیا' اتفاق ہے وہ بی سلیم میں سے تھا انہوں نے اسے بلا بھیجا' وہ سب سے
زیادہ خوب صورت بال والا تھا اور اس کا چرہ سب سے زیادہ گورا تھا۔ عمر شی الدن نے اسے بال کتر وا نے کا تھم دیا' اس نے کتر وا دیے
تو اس کی پیشانی نکل آئی اور حسن اور بڑھ گیا۔ پھر عمر شی میون انہوں نے کہا کہتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے
کہاس زمین پرتم میر سے ساتھ ندر سنے یاؤ گے جہاں میں ہوں' انہوں نے اس کے لیے ان چیز وں کے مہیا کرنے کا تھم دیا جوسفر کے
لیے مناسب تھیں' اور اسے بھر سے دوانہ کردیا۔

عبداللدین بریدہ اسلمی سے مروی ہے کہ ایک رات عمر این الطاب بن ایود گشت کررہے تھے آتفا قاوہ چندعورتوں کے پاس
سے گزرے جو باتیں کرری تھیں' وہ کہ ری تھیں کہ اہل مدینہ میں سب سے زیادہ گورا کون ہے ایک عورت نے کہا کہ ابوذئب مبح
ہوئی تو انہوں نے اس کو دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی بی سے ہے جب اسے عمر بن ایود نے دیکھا تو وہ سب سے زیادہ
خوبصورت نکلا۔ عمر شی ہوئے نے اس سے دویا تین مرتبہ فر مایا کہ واللہ تو عورتوں کا بھیڑیا ہے 'قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں
میری جان ہے' تو اس زمین پرمیر سے ساتھ در ہے نہ پائے جس پرمیں ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ لامحالہ ججھے روائہ کرنے والے بی
میری جان ہے' تو اس زمین پرمیر سے ساتھ در ہے نہ پائے جس پرمیں ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ لامحالہ ججھے روائہ کرنے والے بی
میری جان ہے جہاں آپ نے میر سے بچا تھر بن جان آسلمی کو بھیجا۔ غمر بی ہوئی نے دیا اس کے لیے مناسب سامان کا بھم دیا اور

محمدے مروی ہے کہ بریدعمر ٹن ہؤد کے پاس آیا تو اس کا ترکش بھر گیا اور اس میں سے ایک کاغذ لکلا۔انہوں نے اسے لے کریڑ ھا تو اشعار ذیل تھے:

الا ابلغ اباحفص رسولا افدى لك من احى لقة زادى " وكن قاصد بوتا كرابوه فع المان فدا ب - " كوئى قاصد بوتا كرابوه فع كوي فيرا بي المان فدا ب - " كوئى قاصد بوتا كرابوه فع كوي فيرا بي المان فدا ب - " كوئى قاصد بوتا كرابوه فع المان فدا ب - " كوئى قاصد بوتا كرابوه فع المان فدا ب - " كوئى قاصد بوتا كرابوه فع المان في المان ف

# الم طبقات ابن سعد (صدوم) المسلام المسلوم المسل

قلائصا هداك الله انا ٢ شغلنا عنكم زمن الحصار الله انا ٢ شغلنا عنكم زمن الحصار الله الله الله المرادون ويا-

فما قُلُصٌ و جدن معقلات ٣ فقا سلع مختلف البحار مقام سلع عند معتلف البحار مقام سلع عن يحيئ جہاں كي بعدد يكر بياؤں كى گزرگاہ ئے وہيں سوارياں بندھى تھيں جونيليں۔

قلایص من بنی سعد بن بکر ۴ واسلوا و جھینة او غفار بیسواریاں قبیلہ سعد بن بکر کی تھیں ٔ قبیلہ اسلم کی تھیں ، جہینہ کی تھیں ٔ غفار کی تھیں ۔

يعقّلهُنَّ جَعُدَةُ مِنْ سُلَيْم ٥ معبدا يبتعى سَقَطَ العَدار تَيْمِكُ وَمُنْ بَعِدهُ العَدار عَبْدَ العَدار تَيْمِكُ وَمُنْ بَعِدهُ الْعُدارِ تَيْمِكُ وَمُنْ بَعِدهُ الْعُدارِ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَ

انہوں نے فرمایا قبیلہ سلیم کے جعدہ کومیرے پاس بلاؤ۔لوگ اے لائے 'ری میں باندھ کرسوتا زیانے اس کو مارے گئے۔ ان غورتوں کے پاس جانے سے اسے روک دیا جن کے شوہر موجود نہوں۔

نماز كاذوق وشوق

سعيدين المسيب وليتما كت تتح كرعمرين الخطاب مياه ومطاشب مين نماز يبندكرت تحد

محمد بن سیرین ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی ایٹ کونماز میں نسیان پیش آ جا تا تھا 'کسی کواپنے پیچھے کھڑا کر لیتے تھے کہ وہ انہیں بتادے'جب و شخص انہیں اشارہ کرتا تھا کہ بجدہ کریں یا کھڑے ہوجا کیں تو کرتے تھے۔

سالم بن عبدالقدے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب بن رواونٹ کے زخم میں ہاتھ ڈال کرد مکھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ مجھ سے تیری تکلیف کو پوچھانہ جائے۔

زہری ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں الفات اس سال جس سال انہیں خبر مارا گیا فر مایا اے لوگوا میں تم سے کلام کرتا ہوں 'جوشن یا در کھے وہ اسے اس مقام پر بیان کر ہے جہاں اس کی سواری اسے پہنچائے اور جو یا دخدر کھے تو میں خدا کے لیے اس پر تنگی کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر اس چیز کا بہتان خداگائے جو میں نے نہیں کہا۔

#### احادیث لکھنے کے لیے استخارہ:

زہری ہے مردی ہے کہ مربن الخطاب ہی دور نے احادیث لکھے کا ارادہ فر مایا' ایک مہینے تک اللہ ہے استخارہ کیا۔ پھراس حالت میں منح کی کہ انہیں بیٹنی بات ہے آگاہ کردیا گیا تھا' انہوں نے کہا کہ مجھے ایک جماعت یا وآگی جس نے (احادیث کی ) کتاب لکھی تھی' وہ ای پرمتوجہ ہو گئے اور کتاب اللہ کو ترک کردیا۔

راشد بن سعد سے مروی ہے کہ عمر بن الحطاب جی ہوئے کے پاس مال لا یا گیا تو وہ اسے لوگوں میں تقسیم کرنے گئے ان کے پاس لوگوں کا ہجوم ہوگیا۔ سعد بن الی وقاص دھکیلتے ہوئے آگے آئے اور ان کے پاس پہنچ گئے۔ عمر شی ہوئے نے انہیں درے سے مارااور کہا کہ تم اس طرح آمگئے کہ زمین کے سلطان الٰہی سے نہیں ڈرتے تو جس جیا ہتا ہوں کہ تہمیں بتا دوں کہ سلطان الٰہی بھی تم سے نہیں ڈرتا۔

# ر طبقات ابن سعد (صندوم) المسلام المسلوم المسل

عکرمہ ہے مروی ہے کہ ایک حجام جوعمر بن الخطاب میں ہوئد کے بال کا ثنا تھا ہیبت ٹاک آ دمی تھا'عمر شی ہدند نے کھنکھار دیا تو حجام کا یا خانہ خطا ہوگیا۔عمر میں ہدند نے اس کو جالیس درم دلائے' وہ حجام سعیدا بن الہملم تھا۔

عمر بن الخطاب می افغہ سے خلافت کے بارے میں مروی ہے کہ میرے بعد جواس امر کا والی ہوگا اسے جاننا جا ہیے کہ قریب وبعیداس امر کی خواہش کرے گا' بخدا (اگر میرے زمانے میں کوئی خلافت کی خواہش کرے ) تو میں اپنی طرف ہے اس سے ضرور جنگ کروں۔

#### حضرت عمر شي الدؤنه كامزاج كرامي:

ابن عباس نور النور کے لیے بیٹے جاتے کوئی ابنی النظاب نور دجب نماز پڑھ کرفارغ ہوجاتے تو لوگوں کے لیے بیٹے جاتے کوئی ابنی حاجت پیش کرتا تو اس پرغور کرتے انہوں نے کھی نمازیں پڑھیں جن کے بعد نہیں بیٹے میں دروازے پرآیا اور پکارا اے یرفا کرفا آیا تو میں نے پوچھا کیا میرالمومنین کوکوئی بیاری ہے۔ اس نے کہانہیں ہم اس گفتگو میں تھے کہ عثان آگئے کہ فا ندر چلا گیا کھروہ ہمارے پاس آیا اور کہا کہ اے این عفان کھڑے ہوا دراے این عباس نی ہون کھڑے ہو ۔ ہم دونوں عمر میں ہوئے ان کے ہمال کا ڈھر لگا ہوا تھا ہر ڈھر پر گوشت کا ایک دست تھا 'فرمایا کہ میں نے غور کیا تو یہ بیٹے میں تم دونوں سے زیادہ خاندان والا کسی کوئیس و بھا 'تم دونوں اس مال کولوگوں عیں تقیم کردو اگر بچھ بڑھے تو اسے والین کردینا۔

عثان می و نے تو ہاتھ جھاڑ دیئے (بعنی انکار کردیا) میں اپنے گھٹٹوں کے بل کھڑا ہو گیا اور کہا اگر (تقیم کرنے میں یہ مال بجائے بڑھنے کے ) کم ہوجائے تو آپ ہمیں واپس کردیں گے۔فر مایا پہاڑ کا پھر (واپس کردیں گے ) کیا یہ مال اس وقت اللہ کے پاس نہ تھا' جب محمد مُثَاثِقُتِم اور ان کے اصحاب محدود مقد ار میں کھاتے تھے۔ میں نے کہا کیون نہیں تھا' اور اگر آ مخضرت سائٹیم کو فتح ہوتی تو کر طبقات این سعد (صبیرم) کی کارتے۔ پوچھا کا تخضرت منافیظ کیا کرتے۔ میں نے کہا اس وقت آپ خود بھی کھائے اور جمیں بھی کھلاتے۔

#### فكرة خرت كاايك نمونه:

میں نے دیکھا کہ وہ رونے گئے یہاں تک کہ پچکیوں سے ان کی پسلیاں ملنے لگیں اور فر مایا میں جا ہتا ہوں کہ میرب کو کافی ہو کہ میں بری ہوجاؤں کہ ندمیر نے ذمیر نے کھور ہے اور ندمیرے لیے پچھ نیچے۔

#### اتباع نبوی کا ذوق:

سعید بن المسیب ولیسی سے اونت ملا)
عرفی الفید نے اسے ذرخ کیا از واج نبی ماروی ہے کہ مال میں ہے ایک اونٹ ملا (بروایت کیلی غنیمت میں ہے اونٹ ملا)
عرفی الفید نے اسے ذرخ کیا از واج نبی ماری ہے ہو بچا اسے تیار کرایا ، بعض مسلمانوں کی دعوت کی۔ جن میں اس روز عباس بن عبد المطلب وی الفید بھی تھے۔ عبال نے کہا کہ اے امیر المومنین اگر آپ روز اند ہمارے لیے ایسا ہی کریں تو ہم لوگ آپ کے پاس کھا کمیں اور با تیں کریں ۔ عمر وی الفید نے کہا کہ میں ایسا دوبارہ نہ کروں گا۔ میرے دونوں صاحب یعنی نبی میں ایک کریں اور ایو بکر می الفید ایک عمل کرے اور ایک راستہ چل کے گزر گئے۔ اگر میں ان کے مل کے خلاف کروں گا تو راہ راست سے بھٹک جاؤں گا۔

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر بن الخطاب ٹن اندہ آئے منبر پر بیٹھے۔ لوگ اٹھ اٹھ کے ان کے پاس آئے' اہل عالیہ (بینی بیرون مدینہ کے دیہات کے لوگوں) نے ساتو وہ بھی آئے عمر ٹن اندہ نے انہیں تعلیم دی' اورکوئی صورت الیسی نہ رہی جو بتا نہ دی ہوٴ عمر ٹن ایوٹ اپنے گھر والوں کے پاس آئے اور فرمایا' میس نے جن باتوں سے منع کیا ہے تم لوگوں نے بھی سن لیا ہے' میں سمجھتا ہوں کہتم میں سے کوئی بھی میری منع کی ہوئی با تیس کرے گا تواسے دو چندعذاب کروں گا' یا جیسا کہا ہو۔

سالم بن عبداللہ نے اپنے والدے روایت کی کہ تمر ٹن و جب لوگوں کو تھی چیز ہے رو کٹا چاہتے تو پہلے اپنے عزیز وں کے پاس جاتے اور کہتے کہ میں کسی کو (تم میں سے ) ہر گزنہیں چاہتا کہ وہ اس چیز میں مبتلا ہوجس سے میں نے منع کیا ہے سوائے اس کے کہ میں اسے دو چندسز ادوں گا۔

#### فيصله كرتے وقت خوف خدا كاغلبه:

عروہ سے مروی ہے کہ جب عمر میں ہوئے پاس دوفر ایق آتے تو دہ اپنے زانو کے بل جھک جاتے اور کہتے اے اللہ ان دونوں پر میری مددکر' کیونکہ ان میں سے ہرشخص مجھے دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ جھے میں جاہلیت کی کوئی بات باقی نہیں رہی سوائے اس کے کہ میں میہ پر وانہیں کرتا کہ میں نے کن لوگوں سے نکاح کرلیا اور کن لوگوں سے نکاح کرویا۔

تھم بن الی العاص النقی ہے مروی ہے کہ میں عمر بن الخطاب کے پاس بیٹیا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کیا۔ عمر مخاہد ہونے الن سے پوچھا کہ تنہارے اور اہل نجران کے درمیان کوئی قرابت ہے؟ اس نے کہانہیں؟ واللہ میں اللہ کی قسم کھا تا ہوں کہ اس کی گفتگو ہے مسلمانوں کا ہرشخص جانتا ہے کہ اس کے اور اہل نجران کے درمیان قرابت ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کہا کہ

# الطبقات اين سعد (عندم) المسلك المسلك

امیرالمونین اس کے اور اہل نجران کے درمیان فلاں فلاں کے قبل قرابت تھی عمر ٹی نفید نے اس سے کہا کہ تلمبر جاؤ۔ میں خودنشا نوں پرچل لوں گا۔

زیاد بن صدیرے مروی ہے کہ میں نے عمر رفی افظ کوسب سے زیادہ روزہ داراورسب سے زیادہ مسواک کرنے والا دیکھا۔ قیس بن الی حازم سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رفی الفظ نے فرمایا اگر مجھے خلافت کے ساتھ طاقت ہوتی تو میں ضرور اڈان کہا کرتا۔

یجیٰ بن ابی جعدہ سے مردی ہے' عمر بن الخطاب نے کہا اگر مجھے اللّٰہ کی راہ پر چلنا نہ ہوتا یا پنی پیشانی اللّٰہ کے لیے زمین پر رکھنا نہ ہوتی ' یا اس جماعت کی ہمنشینی نہ ہوتی جوعمہ ہ کلام منتخب کر لیتے ہیں' جس طرح عمدہ پھل چن لیا جاتا ہے تو اللہ سے مل جاتا پسند کرتا ( یعنی موت کوتر جمجے دیتا )۔

عمر بن سلیمان بن الی حتمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ شفا بنت عبداللہ نے چندنو جوانوں کوروانگی کا قصد کرتے اور آ ہتہ با تیں کرتے و یکھا تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تجاج ہیں۔انہوں نے کہاواللہ عمر شاہ عرب بات کرتے تو اتنے زور سے کہ دوسرے بخو بی من لیتے 'جب چلتے تو جلد جلد اور مارتے تو بدن دکھا دیتے تھے اور وہی سچے خاجی تھے۔

مسور بن مخز مدسے مروی ہے کہ ہم لوگ عمر بن الخطاب شارور کے ساتھ لگے رہتے تھے کدان سے تقوی کی سیکھیں۔

یجی بن سعید سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں الفطاب میں اللہ اگر دوفریق میرے پاس فصلے کے لیے آتے ہیں تو میں پروا نہیں کرنا کدان میں سے حق کس کے لیے ہے۔

انس بن مالک شی مند نے بی سی اللہ اس روایت کی کہ اللہ کے معاملات میں میری اُمت میں سب سے زیادہ سخت

## بال صاف كرنے كے لئے استرے كا استعال:

علاء بن افی عائشہ فی دو سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب فی سونے نے حجام کو بلایا اس نے استرے سے ان کے بدن کے بال مونڈ کے لوگوں نے ان کی طرف نظر اٹھائی تو فر مایا: اے لوگو! پیسنت نہیں ہے کیکن چونہ زم و نازک چیزوں میں سے ہے اس لیے میں نے اسے نا پیند کیا۔ قناوہ سے مروی ہے کہ خلفاء لینی ابو بکر وعمر وعثان ٹی ایٹ نے ال صاف کرنے کے لئے چونہ استعمال نہیں کرتے تھے۔
کر تے تھے۔

عمر بن عبدالعزیز ولینطلہ سے مروی ہے کہ قبل خلافت میں نے نبی منافق کواس طرح خواب میں ویکھا کہ ابو بکر میں ہو آپ کی داہنی جانب شے اور عمر میں ہورا کئیں جانب آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر میں ہوداگر تم لوگوں کی حکومت کے والی ہوجاؤ توان وونوں کی سیرت اختیار کرنا۔

سالم ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب وعبداللہ بن عمر میں معلوم شہوتا تھا کہ نیکی ہے تا وقت کیدہ ہ دونوں کوئی بات یا کوئی کام نہ کرتے ۔ راوی نے کہا کہ اے ابو بکر میں ہونہ اس ہے آپ کی کیا مراو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دونوں ( بناؤ سنگار میں )

## 

عبیداللہ بنعبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے مروی ہے کہ عمر خ<sub>فاظ</sub>ؤ اور ان کے فرزند میں نیکی نہیں معلوم ہوتی تھی تا وقتیکہ وہ لوگ بات ن*ذکر تے* یا کوئی کام نہ کرتے۔

معن نے کہا کہ عمر بن الخطاب کے کئی راستے پر چل رہے تھے اور قطن بن ذہب کے پچا ہے مروی ہے کہ وہ کئی سفر علی عمر بن الخطاب میں میں عمر بن الخطاب میں ساتھ تھے۔ الروحائے قریب (بروایت معن وعبداللہ بن سلمہ) انہوں نے پہاڑ ہے چرواہ کی آواز سن النظاب میں انہوں نے پہاڑ ہے چرواہ کی آواز فرمایا کہ سن اس کی طرف بلٹ کے قریب بنتی کے زور سے بچارا گداو کریاں چرانے والے۔ اس چرواہ نے انہیں جواب دیاتو فرمایا کہ اے ان کے چرانے والے میں ایسے مقام سے گزراہوں جو تیرے مقام سے زیادہ سر سزے۔ ہر چرواہ (راعی) سے اس کی رعیت کے بارے میں (قیامت کے روز) بازیرس کی جائے گی بھروہ اونٹوں کے آنے کے راستے پریلٹ گئے۔

ابن الخوتكية سے مروى ہے كہ تمرين الخطاب شاہد ہے كچھ دريافت كيا گيا تو فرمايا: اگر ميں حديث ميں گھٹانے ہو صانے كو نالپندنہ كرتا تو تم ہے بيان كرويتا۔

#### بعثي كوتضيحت

انس بن مالک ری افزوں سے مروی ہے کہ ایک روز میں عمر بن الخطاب کے ہمراہ نگلا یہاں تک کہ وہ ایک احاطے میں داخل ہوگئے میرے اور ان کے درمیان دیوار حاکن تھی اور وہ احاطے کے اندر تھے۔ میں نے انہیں کہتے سا کہ عمر بن الخطاب تی اندر اللہ سے الدر تھے۔ میں نے انہیں کہتے سا کہ عمر بن الخطاب تھے ضرور اللہ سے ڈرنا ہوگا 'ورنداللہ تھے پرعذاب کرے گا۔ المومنین ہیں خوش کی بات ہے واللہ اے فرزند خطاب تھے ضرور اللہ سے ڈرنا ہوگا 'ورنداللہ تھے پرعذاب کرے گا۔

عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ لوگ اس دقت تک برا ہر درست رہیں گے جب تک ان کے پیشوا اور ہادی درست رہیں گے۔

## امام اوررعایا کاباجمی تعلق:

حسن میں ہوئو سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئے فرمایا رعایا امام کے حقوق اوا کرتی رہتی ہے جب تک امام اللہ کے حقوق اوا کرتار ہتا ہے جب امام میش کرنے لگتا ہے تو وہ بھی عیش کرنے لگتے ہیں۔

عاصم سے مردی ہے کہ میں نے ابوعثان النہدی کو کہتے سا کہ شم ہے اس ذات کی جواگر میرے نیزے کو گویا کرنا جا ہے تو وہ گویا ہوجائے کہا گرعمر بن الخطاب میزان (تراز و) ہوتے تو ان میں بال بھر کا بھی فرق نہ ہوتا۔ محاسبہ نفس :

الوعمير حارث بن عميرنے ايك مخص ب روايت كى كەعمر بن الخطاب يى الله عند منبر پرچ سے اورلوگوں كوجمع كيا۔ الله كى حمد وثنا

## الطبقات اين سعد (منسوم) المسلام المسلم المسل

کی اور کہا کہ اے لوگو! میں نے اپنے کواس حالت میں دیکھا ہے کہ میرے لیے پھل نہ تھے کہ لوگ کھاتے سوائے اس کے کہ بی مخزوم میں میری چندخالہ تھیں جنہیں میں میٹھا پانی پلاتا تھا۔ تو وہ میرے لیے چند مٹھیاں ششش کی جمع کر لیتی تھیں گھروہ منبر سے اتر آئے۔ پوچھا گیا یا امیر المومنین اس سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ فر مایا میں نے اپنے دل میں پچھ محسوں کیا تو چاہا کہ اس سے پچھ کم کردوں۔ سفیان بن عیدنہ سے مزوی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی اندو نے فر مایا : مجھے سب سے زیادہ وہ پہند ہے ہے جو میرے عیوب میرے سامنے بیان کردے۔

انس بن ما لک میکاندو سے مروی ہے کہ ہرمزان نے عمر بن الخطاب میکاندو کورسول اللہ مٹائیٹی کی مسجد میں کروٹ کے بل لیٹے دیکھا تو کہا کہ واللہ یہ مبارک یا دشاہ ہیں۔

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب تناہ ہؤ کو یکھا کہ وہ گھوڑے گا ایک گان پکڑتے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا( دوسرا) کان پکڑتے اوراُ چِک کراس کی پیٹیر پر بیٹھ جاتے۔ - کے اس کا سے اس کا سے اس کے است

#### عاملين حضرت عمر فئالدُؤن تعلى يجهري مين:

عطا ہے مروی ہے کہ مربن الخطاب میں الفوا ہے عاملوں کو ج کے وقت اپنے پاس چہنچے کا بھم ویا کرتے اوگ جمع ہوتے تو فرماتے اے لوگوا بین نے اپنے عاملوں کوتم پر مقرر کر کے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ وہ تمہارے جان و مال کو تکیف پہنچا کیں ۔ میں نے صرف اس لیے انہیں بھیجا ہے کہ وہ تمہارے در میان فیصلہ کریں اور تمہاری ننیمت کوتم پر تشیم کریں ، جس کے ساتھ اس کے سوا بھی کیا ہووہ کھڑا ہو جائے اور شکایت پیش کرے ایک شخص کے سوا کوئی کھڑا نہ ہواوہ کھڑا ہو ااور کہا کہ یا امیر الموشین جھے آپ کے فلال عالمی نے سوتازیانے مارے جیں۔ آپ نے تعامل سے فرمایا کہ تم نے کس بارے بین اسے مارا؟ (اے فریادی شخص) انھوا اور اس عامل نے سوتازیانے مارے جی ۔ آپ نے تعامل سے فرمایا کہ تم نے کس بارے بین اس کے ادار کو شکایت کا سلسلہ ) میں ہوجائے گا اور پہنے کا سالہ کے بعد کے لوگ اختیار کریں گے۔ فرمایا کیا بیں قصاص نہ لوں عالم نکہ بین نے رسول اللہ مناقیق کو اپنی ذات سے قصاص لیے و یکھا ہے۔ عمرو بن العاص نے کہا کہ اچھا جمیں مہلت دیجے کہ ہم اے راضی کر لیں۔ ورسول اللہ مناقیق کو ای فرمایا کیا خوا و اس عامل کی طرف سے دوسود بنا رفد بید ہے گئے۔ ہم تا ذیا نے کے وض دود بنار۔ فرمایا کیا خوا خوا دو بنار فیا دوریا کر این کے ایم کو خوف دود بنار۔ آپ کے والی کیا خوا والیہ میں کہا کیا کیا خوا والیہ میں کہا کیا کیا خوا والیہ میں کہا کیا خوا والیہ کیا کہا کیا خوا والیہ کیا کہا کہا کیا کیا خوا والیہ کہا کہا کیا خوا والیہ کہا کہا کہا کیا خوا والیہ کہا کہا کہا خوا والیہ کہا کہا کہا کہا خوا والیہ کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا خوا والیہ کہا می

ابی سعید مولائے ابی اُسیرے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہود عشاء کے بعد مجد میں گشت کرتے تھے جس کسی کود یکھتے الکال دیتے سوائے اس شخص کے جو کھڑ اہوا تماز کر حتا ہوا صحاب رسول اللہ مطاقی کے ایک گردوں کے پاس سے گزرے جن میں ابی بن کعب بھی تھے۔ بوچھا 'یہ کون لوگ ہیں؟ ابی نے جواب دیا کہ یا امیر الموشین آپ کے عزیز دن کی ایک جماعت ہے۔ بوچھا کہ نماز کے بعد تنہیں کس چیز نے جھوڑ اُ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بیٹھ کراللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے 'جو محض ان کے بعد تنہیں کس چیز نے جھوڑ اُ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بیٹھ کراللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے 'جو محض ان کے بعد تنہیں کس چیز نے جھوڑ اُ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بیٹھ کی چنا نچہ انہوں نے ان میں سے ایک ایک آ دی کو جو دعا کر دہے تھے زیادہ قریب تھا اس کے بہلو ہی میں تھا۔ فرمایا 'پڑھو'میری آ واز بند ہوگئ 'اورخوف سے لرزنے لگا۔ انہوں پڑھوایا یہاں تک کہ کہ میر گی اورخوف سے لرزنے لگا۔ انہوں

# كر طبقات ابن سعد (صدّه وم)

نے بھی محسوس کیا' اور فرمایا: اگرتم کہتے کہ اے اللہ ہماری مغفرت کر' اے اللہ ہم پر رحمت کر (تو بہتر ہوتا) راوی نے کہا کہ پھر عمر می اسٹر وع کیا' اس جماعت میں ان سے زیادہ آن سے زیادہ رونے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب واپس جاو' سب لوگ منتشر ہوگئے۔ زہری سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب تف اللہ پالتی مار کے بیٹھے' چیت لیٹتے اور اپنا ایک پاوی اٹھا کے دوسرے برکھ لیتے۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئے فرمایا اگرتم میں ہے کسی کی متجد میں طویل نشست ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنا پہلوتکا لے (بیعنی لیٹ رہے) کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے کہ نشست اسے بیزار ندگر دیے۔ محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ قرآن جمع ہونے سے پہلے عمر میں ہوئے ہے گئے۔

#### مردم شاري كاريكارة:

#### فرق مراتب كالحاظ:

اسامہ بن زید بن اسلم نے اپ باپ داوا ہے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب ہی اور کوای وقت دیکھا جب ان کے سامنے نا موں کی فہرست بیش کی گئے۔ اس میں اس طرح درج تھا کہ بنو ہاشم کے بعد بنوتیم اور بنوتیم کے بعد بنوعدی میں نے انہیں فرماتے سنا کہ عمر ہی اور بنوتیم کے بعد بنوعدی میں نے انہیں فرماتے سنا کہ عمر ہی اور کی اور کھام پر رکھو ( یعنی اسے بڑھا و نہیں ) شروع ان سے کروجورسول اللہ سالی کے موں ۔ بنو عدی عمر ہی اور کہا کہ آپ رسول اللہ سالی کی اسے بڑھا ہوتا کہ آپ اپ کوای مقام پر رکھتے جہاں اس جماعت نے رکھا تھا۔ فرمایا خوب و ب خوب اے بی عدی تم نے میرے نام سے بلندی جا ہی کہ میں حسنات سے تمہارے ہا عث محروم ہو جا وک نہیں اور تا بمرگ نہیں وا ہے۔ دفتر تم پر بندہی کیوں نہ ہوجائے ' یعنی اگر جہتم لوگ سب سے آخر میں لکھے جاؤ۔ میرے دونوں جاوک نہیں اور تا بمرگ نہیں وا ہے۔ دفتر تم پر بندہی کیوں نہ ہوجائے ' یعنی اگر جہتم لوگ سب سے آخر میں لکھے جاؤ۔ میرے دونوں

كِ طَبِقاتُ ابن سعد (مندسوم) كالعلاق الله المنافق المن المندينُ اور محابد كرامُ كَلِ

صاحب ( یعنی رسول الله سالیمینی اور آخرت میں اپ ایک طریقے پر چا اگر میں ان کی مخالفت کرون گاتو میر سے ماتھ بھی مخالفت کی جائے گی۔ واللہ ہم نے دنیا میں جونفیات پائی اور آخرت میں اپ انجا الکی بدولت ہم جو پچھاللہ کے تواب کی امیدر کھتے ہیں وہ صرف محمد منافیق کے سب سے ہے۔ آپ ہمارے اشرف ہیں آپ کی قوم سارے عرب سے اشرف ہے جو آپ سے زیادہ قریب ہے وہ می شرف میں ہمی زیادہ فرد کی ہے۔ عرب کورسول الله منافیق کی بدولت شرافت حاصل ہوئی۔ اگر چہ ہم میں سے بعض کا نسب آپ کے احداد سے مل جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نسب ملنے میں کوئی حاکل نہیں ہوئے میں اعمال نیک لا ئیں اور ہم بغیر مل کے آئیں تو وہ لوگ قیامت میں ہم سوائے چند باپ وادا کے تا ہم واللہ اگر گئی بارگاہ ایز دی میں اعمال نیک لا ئیں اور ہم بغیر مل کے آئیں تو وہ لوگ قیامت میں ہم سے زیادہ محمد منافیق سے نیا ہوئی ہے اس کے لیا کس کرے گئی کرے کوئکہ جس کے مل نے اس کے لیا کس کرے کی کوئکہ جس کے مل نے اس کے لیا کس کرے کی کا سے اس کا نسب بورانہیں کر سے گا۔

بنو باشم كومقدم ركفے كاحكم:

زہری (اورطرق متعددہ) ہے مروی ہے کہ جب محرم ۲۰ ھیں عمر بن النظاب میں ہونے و بوان مرتب کرنے پراتفاق کرلیا تو بلجا ظامر تبد بنی ہاشم ہے شروع کیا' پھر جورسول الله منگائی ﷺ ہے زیادہ قریب ہے'اگر کوئی قوم رسول الله منگائی کی قرابت میں مساوی ہوتی تو وہ سابقین کو (جنہوں نے نیکیوں میں سبقت کی ہے ان کو) مقدم کرتے'اس طرح انصار تک پہنچے تو فرمایا کہ سعد بن معاذ اشہلی منگاہ ناد کی قوم ہے شروع کرو پھر جوسعد بن معاذ میکا ہوں۔

تقسيم خصص كاطريقه:

عمر می مدنے اہل و بوان کا حصہ مقرر کیا۔ انہوں نے اہل سوابق و شواہد کو (جولوگ نیکیوں میں اور اسلام لانے میں مقدم تھے اور رسول اللہ منافق کے ہمر کاب جہاد میں حاضر ہوئے تھے ) حصہ دینے میں ترجیج وفضیلت دی طالا تکہ ابو بکر صدیق میں مدنے نے لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے میں مساوات اختیار کی تھی 'جب اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو جنہوں نے رسول اللہ منافق کے سے مقابلہ کیاان کے برابرنہیں کرسکتا جو آپ کے ہمر کاب و شمنوں سے لڑے۔

#### اصحاب بدر شيئاته كامقام:

عمر تی ہؤدئے جومباجرین وانصار بدر میں موجود سے ان سے شروع کیا اور ان میں سے ہر شخص کے لیے پانچ ہزار درہم سالان مقرر کیا 'جس میں ان کے حلیف اور ان کے مولی سب برابرر کھے گئے۔ ان لوگوں کوجن کا اسلام شل الل بدر کے اسلام کے تھا جومباجرین حبشہ میں سے متھا ور احد میں حاضر ہوئے تھے ان میں سے ہرایک کے لیے چار ہزار درہم سالا نہ مقرر کیا۔ اہل بدر کے لوگوں کے لیے دودو ہزار درہم مقرر کیا۔ اہل بدر کے لوگوں کے لیے دودو ہزار درہم مقرر کیا۔ سوائے حسن و حسین جی ایس کے درسول اللہ سائی تھا ہے قرابت کی وجہ سے ان کو علی تی سور کے ساتھ رکھا اور ان میں سے ہرایک کے پانچ پانچ ہزار درہم مقرر کیا۔ عباس این عبد المطلب جی ہود قرابت رسول اللہ سائی بھرار درہم مقرر کیے۔ عباس این عبد المطلب جی ہود قرابت رسول اللہ سائی بھرار درہم مقرر کیے۔

#### الطبقات ابن معد (صدوم) خلفائے راشدین اور محابد کرام ا امهات المونين كواصحاب بدر فيئاتيم پرنوقيت:

ا بن سعد نے کہا کہ بعضوں نے روایت کی کہ عمال جی شاہ کے لیے سات ہزار درہم مقرر کیے باقی سب راویوں نے کہا کہ انہوں نے سوائے ازواج نبی منافقہ کے اور کسی کواہل بدر پرتر جی نہیں دی۔ ان میں سے ہر بیوی کے لیے بار دہارہ ہزار درہم مقرر کیے جن میں جو پر بیزیت حارث اور صفیہ بنت جی بھی تھیں ۔ متفق علیہ ہے اور جنہوں نے قبل فتح مکہ بھرت کی ان میں سے ہرا کی کے لے تین ہزار درہم مقرر کیے۔

فتح مكه مين اسلام لائے والوں ميں سے ہر خص كے ليے دو ہزار مقرر كيے اولا ومها جرين وانصار كے نومولود بجون كے ليے مسلمین فتح مکہ کے برابر حصہ مقرر کیا۔ عمر بن الی سلمہ کے لیے جار جرار درہم مقرر کیے تو محمد بن عبداللہ بن جحش نے کہا کہ آ ب عمر تفاه نو کوہم پر کیوں ترجیج ویتے ہیں جب کہ ہمارے آباء نے بھی ہجرت کی اور شہید ہوئے عمر جی ہونے فرمایا کہ میں انہیں نبی مَانَاتِیْزِ سے تعلق کی وجہ سے ترجیج ویتا ہوں' جو محض رو مصے وہ ام سلمہ کے مثل ماں لائے تو میں اسے مناوُں گا۔

فرزندغم ځيالهٔ و براسا مه بن زید کی فوقیت:

اسامہ بن زید ہی ہیں کے لیے بھی جار ہزار درہم مقرر کیے تو عبداللہ ابن عمر ہی ہیں نے عرض کی کہ آپ نے میرے لیے تو تین ہزارمقرر کیے اور اسامیہ بن زید میں تناکے لیے جار ہزارُ حالانکہ میں ان مقامات میں حاضر ہوا جہاں اسامہ میں ہود بھی حاضر نہیں ہوئے فرمایا میں نے انہیں اس لیے زیادہ دیا ہے کہ وہتم ہے زیادہ رسول الله ملاقط کم مجبوب تھے اور ان کے والد بھی تمہارے والد سے زیادہ رسول اللہ مَالَّقَیْمُ کومحبوب تھے۔

اس کے بعدانہوں نےلوگوں کے قرائت قرآن اور جہاد کے اعتبارے حصمقرر کیے بھر بقیالوگوں کے لیے ایک باب کیا' جوسلمان ان کے پاس مدینے میں آئے انہیں بھی انہی میں شامل کیا۔ان میں سے ہرایک کے لیے بھیس بزار دینار مقرر کیے۔انہی کے ساتھ آ زاد کردہ غلاموں کا بھی حصد مقرر کیا۔

اہل یمن شام وعراق کے لیے وظا کف :

اہل یمن کے لیے بھی عطامقررفر مائی شام اورعراق میں ہر خض کورو ہزار ہے ایک ہزار ٹوسو یا پنج سواور تین سوتک عطا کیا۔ انہوں نے کسی کا تین سوئے کم نہیں کیا'اورفر مایا کہ اگر مال زیادہ ہوگا تو میں ہرمخص کے لیے جار ہزار در ہم ضرورمقر رکر دوں گا'ایک بزاراس کے سفر کے لیے ایک بزاراس کے ہتھیاروں کے لیے ایک بزاراس کے گھر والوں کے لیےاورایک بزاراس کے گھوڑ ہے یا خچرکے لیے۔

### ہجرت کرنے والیعورتوں کا وظیفہ:

انہوں نے نساءمہا جرات ( جرت کرنے والی عورتوں ) کا بھی حصہ مقرر کیا۔ صفیہ بنت عبد المطلب کے لیے جمہ برار در ہم اساء بنت ميس كے ليے ايك ہزار درجم ام كلوم بنت عقبہ كے ليے ايك ہزار درجم اور عبداللہ بن مسعود سي ورد كي والد و كے ليے ايك ہزار درہم مقرر کیے اور بیکھی روایت ہے کہ نساءمہا جرات میں سے ہزایک کے لیے تین ہزار درہم مقرر کیے عمر بین ہورے حکم سے اہل

# كِ طَبِقاتُ ابن سعد (صديوم) كالعلاق الرسحاب المام كالعلاق المرام المرام كالمعالق المرام المرام كالمعالق المرام المرام كالمعالق المرام المرام كالمعالق المرام المرام المرام كالمعالق المرام المر

معنوالی (بیرون مدینے کے دیہات کے باشندوں) کی فہرست مرتب کی گئی۔ انہوں نے ان کی خوراک جاری کر دی عثان میں معنود ہوئے تو خوراک کے علاوہ پوشاک بھی عطافر مائی ۔

#### نوزائيده بجول كاوظيفه

عمر بین اور جب بالغ ہوتا تو اور میں ہور ہم اور مناسب تنخوا و مقرر فر ماتے 'جے اس کا سر پر ست ومحافظ کے لیتا۔ پھرا ہے ایک سمال سے دوسرے سال منتقل کرتے اور انہیں نیکی کی وصیت کرتے 'ان کی رضاع (شیر خواری) و فققہ بیت المال سے مقرر فر ماتے۔

حزام بن ہشام الکعمی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب جی ہوند کو دیکھا کہ وہ خزاعہ کا دفتر (رجشر)
لیے ہوئے قدید میں آتے تھے۔قدید میں ہرعورت ان کے پاس اس طرح آتی تھی کہ کوئی عورت خواہ وہ ہا کرہ ہویا ثینبہ ان سے چیتی نہیں کہ دو خودان کے ہاتھ میں فددیتے ہوں' پھروہ جاتے تھے اور غسفان میں تھہرتے تھے۔ وہاں بھی ایسا ہی کرتے تھے نہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔

محمد بن زید سے مروی ہے کہ عمر ثناہ دوئے زمانے میں حمیر کا دفتر علیحدہ تھا۔

حضرت عمر شئ الله و كا قدامات كى يذيرا كى .

جہم بن ابی جہم ہے مروی ہے کہ خالد بن عرفط العدّ ری عمر میں الدہ کے پاس آئے آپ نے لوگوں کا عال دریافت فرمایا'
عرض کی 'یا میر المونین میں نے اپنے پیچھے والوں کواس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ اللہ ہے دُعاکر رہے تھے کہ وہ ان لوگوں کی عمروں
میں ہے کچھآ پ کی عمر میں بڑھا دے۔ جس کسی نے قادسیہ کوروندا (یعنی وہاں جہاد کیا) اس کی عطا ( منخواہ) دو ہزاریا پندرہ سو ہے۔
جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے سودر ہم اور ہر مہینہ دو جریب (پیانہ) دیئے جاتے ہیں' خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ ہمارا کوئی لڑکا جب بالغ ہوتا
ہے تو اسے پانچ سویا چھسو والوں کے ساتھ شامل کر دیا جاتا تا ہے۔ پھر جب بید لکلا کہ ان میں ہے کسی گھر والے کے لیے ایسا بچہ ہے جو
کھانا کھانا کھاتا ہے اور ان میں وہ بھی ہے جو کھانا نہیں گھاتا تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اسے جہاں مناسب ہے اور جہاں
کامنا سب خرج کرے۔

## حق دارتک حق کو پہنچانے کی فکر

فر مایا فالله المستعان (الله بی ہے مدد کی ورخواست ہے) جوانیس دے دیا گیا وہ انہیں کا حق ہے اور میں انہیں اس کے ادا کرنے کے لیے مستعد ہوں۔ جن میں وہ بھی ہے جواسے لے لیتا ہے اس پرمیری مدح نہ کرؤ کیونکہ جوتم کو دیا گیا ہے وہ اگر خطاب کا مال ہوتا (تو میں مدح کا مستحق ہوتا کیونکہ وہ میرے باپ کا مال ہوتا اور اب تو اللہ کا مال ہوتا اور تم لوگ بھی اس کے حق وار ہو) لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس میں کھرڈیا دہ ہے اور یہ مناسب نہیں کہ میں اے ان سے روکون اگر ان چھوٹے محر بول میں سے کی عطا نظر تو وہ اس سے بھری خرید ہے اور ایسان میں کر دے جب دوسری عطا نظر تو اس سے بھی جانو (خرید لے اور

﴿ طَبِقاتُ ابن سعد (صدوم)

اسے بھی ای میں کردے۔ (تو بہتر ہو) کیونکہ خداتمہارا بھلاکرے۔ اے خالد بن عرفط بھے اندیشہ ہے کہ میرے بعدتم پرا سے والی ہوں گے کہ ان کے زمانے میں عطامال شارنہ ہوگی اگر ان میں سے کوئی ہاتی رہایاان کی اولا دمیں سے کوئی رہاتو ان کے لیے ایک الی شئے ہوگی جس کا وہ اعتقاد کریں گے اور اس پر بھروسہ کریں گئے میری تھیجت تمہارے لیے کہتم میرے پاس بیٹھے ہوان لوگوں الی شئے ہوگی جس کا وہ اعتقاد کریں گے اور اس پر بھر ور در از مقامات پر ہیں۔ اور بیاس لیے ہے کہ اللہ نے ان کی حکومت کا طوق میری کی تھیجت کی طرح ہے جو اسلامی سرحدوں میں دور در از مقامات پر ہیں۔ اور بیاس لیے ہے کہ اللہ نے ان کی حکومت کا طوق میری گردن میں ڈالا ہے۔ رسول اللہ منافظ نے فرمایا ہے کہ جو تھی اپنی رعیت کی خیانت کرے گا مرے گا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سو تھے گا۔

### حضرت حذيفه شئائنو كوتمام مال غنيمت تقسيم كرنے كاحكم

حسن بنی اور تخواہیں دے دو۔ انہوں نے مذیفہ شکا انداز کو لکھا کہ لوگوں کو ان کی عطائیں اور تخواہیں دے دو۔ انہوں نے لکھا کہ ہم نے بیرکر دیا ہے اور بہت کچھن گیا ہے۔ انہیں عمر بنی انداز نے لکھا کہ وہ فنیمت جواللہ نے عطافر مائی نہ عمر شخااد کی ہے نہ آل عمر شخالات کی انہی میں تقسیم کردو۔

### مال غنيمت مين برمسلمان كاحصه:

۔ سائب بن پر یدسے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب ہی اللہ کو تین مرتبہ کہتے سا کو تھے ہے اس ذات کی جس کے سوا
کوئی معبود نہیں کہ لوگوں میں کوئی شخص ایسانہیں جس کا اس مال میں جن نہ ہو کہ وہ اسے دے دیا گیا یا اسے روک دیا گیا' ان میں سوا ہے
غلام مملوک کے کوئی شخص ایسانہیں جو کسی سے زیادہ حق دار ہو (یعنی غلام مملوک سے سب لوگ زیادہ حق دار ہیں) اور میں بھی اس
معاطے میں ایسا ہی ہوں جسے ان میں کا کوئی ایک شخص کی آئی ہم لوگ کتاب اللہ اور رسول اللہ سنا ہی ہوں جسے ان میں کا کوئی ایک شخص اور اس کی اسلام میں اسلام میں مصیبت' ایک شخص اور اس کی اسلام میں اسلام میں اسلام میں اور اس کی اسلام میں مصیبت' ایک شخص اور اس کی اسلام میں حقام یہ ہوں اور اس کی اسلام میں حقام یہ ہوں اور اس کی اسلام میں جا جہ وا ہے کے
نیازی اور ایک شخص اور اس کی اسلام میں جا بی جا کہ اور اس کی خلف اقسام ہیں) اگر میں زندہ رہا تو کوہ صفا کے چروا ہے کے
پاس اس مال ہیں سے اس کا حصہ ضرور ضرور آ سے گا' حالا نگہ دوہ اسے مقام یہ ہوگا۔

مالک بن اوس بن حدثان سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب تن اندہ کو کہتے سنا کہ روئے زمین پر ہرا بیا مسلمان جس کی گردن کا کوئی مالک نہ ہو ( یعنی وہ غلام نہ ہو ) اس کا اس غنیمت میں حق ہے وہ دیا جائے یا اس سے روکا جائے اگر میں زندہ رہا تو یمن کے چرواہے کے پاس اس کا حق آجائے گا قبل اس کے کہ اس کی حلاش میں اس کا چیزہ مرخ ہو۔

# مال غنیمت کی کثرت پرجیرت

# الطبقات ابن سعد (حديوم) كالتحالي المرام المحالي المحالي المحالية المرام المرام

تم نیند میں ہوا ہے گھر والوں کے پاس جا کے سور ہو صبح ہوتو میرے پاس آنا۔

میں صبح کے وقت ان کے پاس گیا تو فر مایاتم کیالائے؟ عرض کی' پانچ لا کھ درہم ہم جمر خی سوند نے کہا کیا وہ حلال ہیں؟ میں نے کہاجی ہاں' میں اس کے سوااور کچھٹیں جانتا (بعنی انہیں حلال ہی جانتا ہوں) انہوں نے لوگوں سے فر مایا کہ ہمارے پاس بہت سامال آیا ہے' اگرتم لوگ چا ہوتو میں اسے تمہارے لیے بیانے میں ناپ دول سائل آیا ہے' اگرتم لوگ چا ہوتو میں اسے تمہارے لیے بیانے میں ناپ دول سائل آیا ہے' اگرتم لوگ چا ہوتو میں اسے تمہارے لیے بیانے میں ناپ دول سائل آیا ہے' اگرتم لوگ چا ہوتو میں اسے تمہارے لیے بیانے میں ناپ دول سائل آیا ہے' کہا کہ یا امیر المونین' میں نے ان مجمیوں کو دیکھا ہے کہ وہ وفتر مرتب کر لیتے ہیں کہا کہ یا امیر المونین' میں نے ان مجمیوں کو دیکھا ہے کہ وہ وفتر مرتب کر لیتے ہیں کہا تی ہوتو ہیں اولین کے لیے پانچ ہزار اور انصار کے لیے چار چار ہزار اور ازواج نی منابھٹی کے بارہ بارہ ہزار مقرد کے۔
لیے بارہ بارہ ہزار مقرد کیے۔

ام المومنين حضرت زيينب من الأمناكي وريادلي:

برزہ بنت رافع ہے مروی ہے کہ جب عطائ کی تو عمر ہی ہونے فی (ام الموشین) زینب بنت جش جی جی کوہ حصہ بھیجا جوان کا تھا؛ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ عمر میں ہونہ کی مغفرت کر ہے۔ میری دوسری پہنیں اس کی تقسیم پر جھ ہے نیادہ طاقت رکھتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بیسب آپ کا حصہ ہے تو انہوں نے سجان اللہ کہا اور اس سے ایک چا در کی آٹر میں جھپ گئیں اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ بیسب آپ کا حصہ ہے تو انہوں نے سجان اللہ کہا اور اس میں ہے ایک مخص لے لو۔ اسے فلال اور فلال کہا کہ انہوں نے گئیں و برزہ بنت رافع کی اولا و کے پاس لے جاؤ 'جو ان کے قرابت داراور ہیتم ہے ان کو انہوں نے تقسیم کیا' کیڑے کے بیچ بھی تھے گئی تو برزہ بنت رافع نے کہا کہ بیا امیر الموشین اللہ آپ کی مغفرت کرے واللہ اس میں ہمارا بھی تو حق ہے فرمایا کہا جہا جو چا در کے بیچ ہے وہ تم لوگوں کے لیے ہے برزہ نے کہا کہ ہم نے گیڑا کھولاتو بچا ہی درہم پائے' پھر انہوں نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ اس سال کے بعد مجھے عمر میں ہوا کہا کہ ہم نے گیڑا کھولاتو بچا ہی درہم پائے' پھر انہوں نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ اس سال کے بعد مجھے عمر میں ہوا کہا کہ ان کی وفات ہوگئی۔

بیدائش کے فور أبعد بچوں کے وطا نف کا تقرر

ابن عمر خواہد نے ہے کہ جم ان لوگوں کی رات بھر چوری سے مفاظت کریں دونوں رات بھر مفاظت کرتے رہے اور نمازیں پڑھتے کہ تم بال لوگوں کی رات بھر چوری سے مفاظت کریں دونوں رات بھر مفاظت کرتے رہے اور نمازیں پڑھتے رہے جواللہ نے ان کے لیے فرض کی تھیں عمر جواللہ نے کہ ان کے لیے فرض کی تھیں عمر جواللہ نے کہ ان کے کہ اور اس سے اسی طرح کہا اور اپنے مقام پر پلیت آئے دوبارہ اس کے دونے کی آواز تی آئی کا مال کے پاس کے اور اس سے اسی طرح کہا اور اپنے مقام پر آگئے جب آخر شب ہوئی تو پھر اس کے دونے کی آواز تی آئی کہ مال کے باس کے اور کہا تیرا بھلا ہوئیں تجے بہت بری ماں سمجھتا ہوں' کیا بات ہے کہ میں تیر بالا کے کود کھتا ہوں کہ رات سے اسے قراد میں اس نے کہا اسے بندہ خرانا چاہتی میں اس نے کہا کہ عمر میں خور نے دورہ چھوڑ نے والے بچوں کا حصد مقرر میں تو وہ اٹکار کرتا ہے فر مایا' کیوں (دودہ چھڑ انا چاہتی ہو ) اس نے کہا کہ عمر خواند کردہ تی ساتھ جلدی نہ کر انہوں نے فجر کرتے ہیں یو چھا کہ اس کی کیا عمر ہے ؟ اس نے کہا اسے اسی طرح اس کے کہا تھے جلدی نہ کر انہوں نے فجر کرتے ہیں یو چھا کہ اس کی کیا عمر ہے؟ اس نے کہا اسے اسی خرابا کیا کہ عمر خواند کرتا ہوں کے کہا کہ عمر خواند کرتا ہوں کے کہا کہ کہ کرتا ہوں کے کہا کہ کرتا ہوں کے کہا کہ کہ کرتا ہوں کے کہا کہ کہ کرتا ہوں کے فراد کرتا ہوں کے کہا کہ کہ کرتا ہوں کے فراد کرتا ہوں کے کہا کہ کہ کرتا ہوں کے فراد کرتا ہوں کے کہا کہ کہ کرتا ہوں کے فراد کرتا ہوں کے کہا کہ کہ کرتا ہوں کے فراد کہا کہ کہ کہ کرتا ہوں کے کہا کہ کہ کرتا ہوں کی کرتا ہوں کے کہا کہ کہ کرتا ہوں کے کہا کہ کہ کہ کرتا ہوں کے کہا کہ کرتا ہوں کی کرتا ہوں کے فراد کیا کہ کہ کرتا ہوں کے کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کرتا ہوں کے کہا کہ کہ کہ کہ کہ کرتا ہوں کے کہ کہ کرتا ہوں کے کہا کہ کہ کرتا ہوں کے کہ کرتا ہوں کے کہ کرتا ہوں کے کہ کرتا ہوں کو کہ کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا کو کہ کرتا ہوں کرتا ہ

# الرطبقات ابن سعد (عديوم) المسلك المسل

کی نمازاں حالت میں پڑھی کہ شدت گریہ ہے لوگ ان کی قراءت کو نہ بھے سکتے تھے۔ جب سلام پھیراتو کہا کہ عمر میں اپنو اس نے مسلمانوں کے کتنے بچے قبل کر دیئے۔ پھرانہوں نے منادی کو تھم دیا تو اس نے ندادی کد دیکھو خبر دارا پنے بچوں کے ساتھ دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرو۔ ہم اسلام میں پیدا ہوئے والے ہر بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ اس کے متعلق انہوں نے سب طرف فرمان بھیجے کہ ہم اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہم میں موقو نے عطاکے بارے میں مشورہ کیا کہ سے شروع کریں لوگوں نے کہا کہ خود اپنے سے شروع کیا۔ کہا کہ خود اپنے سے شروع کیجے 'مگرانہوں نے اپنی قوم سے پہلے رسول اللہ شکا تیج آئے کے اقارب سے شروع کیا۔ وظا نف میں سالا نہ اضافہ:

زیدین اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر این الخطاب جی دو کہتے سنا کہ واللہ اگر میں سال آئندہ تک زندہ رہاتو آخری آ دمی کو پہلے آ دمی سے ملا دوں گا ( یعنی سب سے کم عطاوالے کوسب سے زیادہ عطاوالے کے برابر عطادی جائے گی) اور میں سب کوشل ایک آ دمی کے کردوں گا۔

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر بن الخطاب ٹی ادوں گا''۔ ( یعنی عطا میں )۔ رہاتو میں سب سے کم مزینے والے کوسب سے اعلی مرینے والے سے ملاووں گا''۔ ( یعنی عطامیں )۔

عمر تفاصط سے مروی ہے کہ اگر میں مال کے بہت ہونے تک زندہ رہا تو مسلمانوں کا وظیفہ تین ہزار کردوں گا ایک ہزاراس کی سواری کے جانوراوراسلحہ کے لیے ایک ہزاراس کے خرج کے لیے اور ایک ہزاراس کے گھر والوں کے خرج کے لیے۔

حسن منی این سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں اور نے فرمایا اگر جھے اس امر (خلافت) میں اپنا حصہ معلوم ہو جاتا تو سرداٹ جمیر و میں ایک چروا ہے کے پاس اُس کا حصد اس طرح آجاتا کہ اس کی پیشانی پر پسینہ بھی نہ آئے پاتا ہے

عمر تفاطرت مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمر میں الخطاب نے اہل کہ میں دس در ہم تقسیم کیئے انہوں نے ایک مخفل کو دیا تو کہا گیایا امیر المومنین بیاتو غلام ہے ٔ فرمایا اسے والیس کرو ٔ چرفر مایا 'اسے جانے دو۔

عبداللدین عبیدین عمیرے مروی ہے کہ عمر میں اللہ عند فرمایا مجھے امید ہے کہ میں لوگوں کے لیے مال صاح (پیانہ) سے
پول گا۔

### رعایا کی خوشحالی کی فکراور تقسیم مال:

یجی بن سعید سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوا گیا سال میں جالیس ہزاراونٹوں پر سوار کیا کرتے ستھے ایک آ دمی کو شام تک ایک اونٹ بر سوار کرتے اور دوآ دمیوں کوعراق تک ایک اونٹ بر سوار کیا کرتے۔ پھران کے پاس اہل عراق میں ہے ایک مخص آیا اور کہا مجھے اور حیم (سیاہ) کوسوار کی دے دیجے ہم خی سیونے کہا کہ میں سخھے خدا گیا تھم دیتا ہوں کہ کیا تھیم مشک ہے اس نے کہا تی ہاں۔

عائشہ تعمد مناسے مروی ہے کہ عمر بن الحظاب منی دورہ ارے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھے تک ہمارے یاس بھیجے ویا کرتے تھے حتی

#### 

عبداللہ بن میسر سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئی نے ایک میں لوگوں کوزیادہ دوں گا جتنا زیادہ مال ہوگا میں اسے ان کے لیے شار کروں گا اور اگر اس نے مجھے تھا دیا تو اسے ان کے لیے پیانے سے ناپ دوں گا 'پھرا گر اس نے بھی تھا دیا تو لپ بھر کر بغیر حساب کے دوں گا۔

#### ابوموسیٰ منی الدور کے نام خط:

حسن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی دونے ابوموی جی ایھو کو کھا کہ امابعد! میں سال کا وہ دن جانتا ہوں کہ بیت المال میں ایک درہم بھی باقی شدرہے گا کہ عطا کیا جائے اللہ کو علم ہے کہ میں نے ہرحق دارکواس کاحق اداکر دیا۔ حسن نے کہا کہ انہوں نے اس کا صاف لے لیاا ورمیلا چھوڑ دیا' یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ان کے دونوں صاحبوں سے ملادیا۔

### كثرت مال برتشويش:

ابن عباس خواہد ہے مروی ہے کہ مجھے عمر بن الخطاب جی ادار نے بلایا میں آیا تو ان کے سامنے چمڑے کے فرش پرسونا پھیلا ہوا تھا ، فر مایا کہ آؤاورا ہے اپنی قوم میں تقسیم کر دو اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اسے اپنے نبی علائل اور ابو بکر جی اسادے کیوں علیحدہ رکھا اور مجھے دیا معلوم نہیں خیر کی وجہ ہے یا شرکی وجہ ہے۔ ابن عباس جی اس نے کہا کہ میں جھک کے اسے تقسیم کرنے لگا اور بہنانے لگا کہ رونے کی آواز آئی ویکھا تو عمر جی ادارہ ہے تھا ور کہدر ہے تھے کو تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اس مال کواپنے نبی علائل اور ابو بکر جی ادر میں اس کے ساتھ شرکا ارادہ کرنے ہے نبیس روکا اور عمر جی اس کے ساتھ خیر کے ارادے سے نبیس روکا اور عمر جی اسٹھ

محمر بن سیرین سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی ہدود کے ایک دا ماد اُن کے پاس آئے اور درخواست کی کہ وہ اُنھیں بیت المال سے پچھ دیں ۔عمر میں ہونے نے انھیں جھڑک دیا اور کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ سے خائن پادشاہ بن کے ملوں۔ جب یہ وقت گزرگیا تو انھوں نے اُن کے اپنے ذاتی مال میں سے دس ہزار در ہم دے دیئے۔

سالم ابی عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں مدو نے سب لوگوں کے لیے عطام تقرر قر مائی کی شخص کو بھی بغیراس کا حصہ لگائے نہیں چھوڑ ا'چندا یہ لوگ باتی رہ گئے کہ جن کے نہ قبائل تھے نہ موالی' ان کے لیے بھی ڈھائی سوے تین سوتک عطا مقرر کی۔

سعیدین المسیب ولٹھائے سے مروی ہے کہ عمرین النظاب ٹئائٹانٹ مہا جرین اہل بدر کے لیے جوقریش اور عرب اور موالی میں ہے تھے پانچ ہزار درہم مقرر کیے اور انصار اور ان کے موالی کے لیے جارچار ہزار۔ ا

## حضرت عائشه شاه ففا كوتمام امهات المونين يرترجي

مصعب بن سعد ہے مروی ہے کہ عمر میں بیا فیض ہیں جنہوں نے عطا نمیں مقرر کیس اہل بدر مہاجرین وانصار کے لیے چھ چھ ہزار مقرر کیۓ از واج نبی مظافی کی بھی عطا نمیں مقرر فر مائیں ان میں عائشہ جی بیٹ کوئز جج دی۔ جن کے لیے انہوں نے بارہ

# الطبقات اين سعد (مشروم) المسلم المسلم

ہزاراً وربقیہ کے لیے دی دی ہزار مقرر کیے سوائے جو پر بیاور صفیہ کے کہان کے لیے چھ چھ ہزار مقرر کیے اور پہلی ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے اساء بنت عمیس اور اساء بنت الی بکراورام عبد والدہ عبد اللہ بن مسعود جہ اللہ کے لیے ایک ہزار مقرر کیے۔

حارثه بن مضرب ہے مروی ہے کہ عمر میں ایونے نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو عطا ہے مسلمین کوتین ہزار کروں گا۔

اسود بن قبیس نے ان لوگوں کے ایک شیخ سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب میں نافید نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو اونیٰ لوگوں کی عطاد و ہزار کر دوں گا۔

عبداللہ بن عبید بن عمیر سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی دونے نے فرمایا: واللہ 'جس قدر مال زیادہ ہوگا میں لوگوں کوزیادہ دوں گا'ان کے لیے شار کیا کروں گا۔ پھراگراس کی کثر ت نے مجھے تھا دیا تو میں انہیں لپ بھر بھر کر بغیر حساب دوں گا کہ وہ ان کا مال موگا جھے وہ لیں گے۔

ما بانه غله کی تقسیم اور آپ کی کمال فراست:

خارثہ بن مطرب سے مروی ہے کہ عمر شی طرف غلے کا جریب (پیانہ) تیار کرنے کا علم دیا۔ آٹا گوندھا گیا'اس کی روٹی کی اور ژید بنائی گئ' پھرانہوں نے نمیں آ دمیوں کی دعوت کی'عشاء کے وقت بھی ایبا ہی کیا اور فرمایا کہ آدمی کو ہر مہینے دو جریب غلہ کافی ہے۔انہوں نے لوگوں کو ماہوار دو جریب خوراک میں دیتے 'عورت' مرد'غلام سب کو دو دو جریب ماہوار۔

اموال کی و مکیم بھال اوراحیاس ذمہ داری:

عمر و المنظم میں میں میں ہے کہ میرے جس عامل نے کسی پرظلم کیا اور مجھے اس کی شکایت پہنٹے گئی مگر میں نے اصلاح نہ کی تو گویا میں نے اس پرظلم کیا عمر بن الخطاب و الفظاب و کا میں میں کہ میں کسی کوائی حالت میں عامل بنا کے گناہ کروں گا جب کہ میں اس سے زیادہ تو می یاؤں۔

عمر شیندوے مروی ہے کہا گرکوئی اونٹ ساحل فرات پرضائع ہوئے مرجائے تو مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ مجھ ہے اس کی باز پرس کرے گا۔

ائی وجزہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب ہی مدر نے مسلمانوں کے گھوڑ وں کے لیے نقیج کو محفوظ کر رکھا تھا' ریڈ واورنٹر ف صدیتے کے اونٹوں کے لیے مخصوص تھا' آ یہ سالا نہ تمیں ہزاراونٹ اللہ کی راہ میں سوار کی کے لیے دیتے تھے۔

یزید بن شریک الفوادی سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب جی مدود کوسالا نہ تیں ہزارا دنٹوں اور قین سوگھوڑوں پراللہ کی راہ میں سوار کرائے پایا۔اور گھوڑنے قیع میں چرتے تھے۔

سائب بن بزید ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب می دنو کے پاس گھوڑے دیکھے جن کی رانوں پر ' مجیس فی سہیل اللہ' ' ( یعنی اللہ کی راہ میں روکا گیاہے ) لکھا ہوا تھا۔

سائب بن بزید ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب جی ہود کو ہر سال و یکھا کہ وہ ان اونوں کا سامان جھولیں اور کجاوے درست کرتے تھے جن پراللہ کی راہ میں سوار کرائے اور جب سمی کواونٹ پرسوار کرائے تو اس کے ساتھواس کا سامان جھی کر

# كر طبقات ابن سعد (صنيوم) كالمستخطف المن سعد (صنيوم) كالمستخطف راشدين اور محابد كرام المرام المستخطف واشدين اور محابد كرام المرام المرا

### مسافرخانون كانغمير

کثیر بن عبداللدمزنی نے اپنے باپ داوا ہے روایت کی کہ عمر بن الخطاب سے مکے اور مدینے کے درمیانی رائے والوں نے عمارت بنانے کی اجازت جا ہی توانہوں نے اجازت دی اور فرمایا مسافر پانی اور سائے کا زیادہ مستحق ہے۔

عمر بن الخطاب ہی اور سے مروی ہے کہ وہ شادی شدہ نے بچائے غیر شادی شدہ کو جہاد کے لیے بھیجتہ تھے اور قاعدے کے بدلے ( بعنی جو مجوری سے بیٹھ گیا ہو ) سوار کو جہاد کے لیے ترجیح دیتے تھے۔

عمر بن الخطاب بنی دند ہے مروی ہے کہ وہ مجاہدین کی باری مقرر کرتے اور بچوں اورعورتوں کے سرحدوں پر لے جائے کو گرتے۔

### خلافت اور با دشاست میں فرق:

سلمان وی افزیر سے مروی ہے کہ عمر میں اور سے بوچھا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ عرض کی اگر آپ نے مسلمانوں کی زمین سے ایک درہم یا اس کم وہیش حاصل کر کے خلاف حق خرج کردیا تو آپ بادشاہ ہیں خلیفہ نہیں ہیں عمر میں دو سے آنسوجاری ہوگئے۔

سفیان بن ابی العوجائے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب شی الفرائے واللہ مجھے معلوم نہیں کہ علی خلیفہ موں یا باوشاہ اگر میں بادشاہ ہوں تو یہ امر ظلیم ہے کسی نے کہا کہ یا امیر الموشین دونوں میں ( لیعنی بادشاہ اور خلیفہ میں ) فرق ہے فر مایا وہ کیا ؟ اس نے کہا کہ خلیفہ تو بغیر حق کے کچھیں لیتا 'اور خلاف حق اسے خرج نہیں کرتا 'آپ تو بحد للدا یہے ہی ہیں 'بادشاہ زیر دی وصول کرتا ہے وہ اس سے لیتا ہے اور اس کودیتا ہے عمر جی اور خاموش ہوگئے۔

#### عاملين كالحنساب:

ا بن عمر جی پیناسے مروی ہے کہ عمر جی پینا نے عمال کو حکم دیا تو انہوں نے اپنے اموال کی فہرست لکھ جیجی ان میں سعد بن الی وقاص بھی تھے عمر تھ پینا نے ان کے مال نصف نصف نصف نصب کر دیئے 'ضف انہوں نے لے لیا اور نصف ان لوگوں کو دے دیا۔ شععی سے مروی ہے کہ عمر جی پینا جب کسی کو عامل بناتے تھے تو اس کا مال لکھ لیتے تھے۔

### . بیت المال ہے وظیفہ لینے میں حضرت علی طی الدور ہے مشورہ:

ایوب بن ابی امامہ بن جل حقیف نے اپنے والدے روایت کی کدھم بنی اور ایک زمانے تک اس طرح رہے کہ بیت المال سے پھینیں کھا ہے تھے بہاں تک کو فقر کی نوبت آگئ انہوں نے اصحاب رسول اللہ سکا تھا کہ ان سے مشورہ طلب کیا کہ میں نے اپنے آپ کو اس امر خلافت میں مشخول کیا ہے گئروہ میرے لیے گافی نہیں ہے۔ عثمان ابن عفان ہی اور نے کہا کہ کھا ہے ۔ بی سعید بن زید بن عمر و بن فیل بنی ہوئے آپ نے علی ہی اور شام کا کھا نا ( کھا ہے ) عمر بنی اور نے اس کو اختیار کیا۔

# كر طبقات ابن معد (صديوم)

سعید بن المسیب ولٹیکایٹے سے مروی ہے کہ عمر ہی ادار نے اصحاب نبی طاقتی کی سے مشورہ طلب کیا اور فر مایا کہ واللہ میں کبوتر کے طوق گردن کی طرح تم لوگوں کے گلے میں بھی اس کا طوق ڈالوں گا بتاؤ کہ بیت المال سے میرے لیے کیا مناسب ہے علی شاہ ذہ نے کہا کہ اورشام کا کھانا 'فرمایاتم نے بیج کہا۔

بيت المال مين امير المومنين كاحق:

ا بن عمر چیاہ متن سے مروی ہے کہ عمر میں ہوتا ہی اورائے ہے والوں کی خوراک اور گرمی ہیں ایک حلّہ ( جا دروتہہ بند) پہننے کو لیتے تھے اکثر تہد بندیوٹ جاتی تواس میں پوندلگاتے تھے گرائس کی جگہ دوسری نہیں بدلتے تھے تا وفتیکہ اس کا وقت نہ آئے کوئی سال ابیانہ تھا کہ مال کی کثرت نہ ہوتی ہو گرمیں دیکھتا تھا کہان کالباس سال گزشتہ ہے کم درجے کا ہوتا جاتا تھا۔اس معاطعے میں ان سے حفصہ وی این ان اور یہ مجھے پہنچاوے گا۔

حضرت عمر بيني الدؤنه كي كفايت شعاري:

موی بن محرین ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کرعمرین الخطاب کی مؤراپنے اوراپنے عیال کے خرچ کے لیے دودرم روزاند لینتے تھے اور انہوں نے اپنے ایک جج میں ایک سوای درم خرج کیے۔

ا بن عمر میں انتخاب مروی ہے کہ عمر میں اور نے اپنے حج میں سولہ دینا رخر چ کیے اور فر مایا اے عبداللہ بن عمر میں دین ہم نے اس مال میں اسراف کیا ہے۔ راوی نے کہا کہ ایک دینارکو ہارہ درہم میں بدل دینے پریہروایت بھی مثل پہلی ہی روایت کے ہے۔

عا کشہ میں وقا ہے کہ جب عمر میں ہو والی ہوئے اتوانہوں نے اوران کے اہل وعیال نے بیت المال ہے خرج لیا۔

انہوں نے پیشہ وتجارت اینے ذاتی مال سے کی۔

ابوموسیٰ اشعری شی انتخه کے مدید کی واپسی:

ا بن عمر وی دن این عمر وی سے کہ ابوموی اشعری وی دون نے زوجہ عمر وی دون عاتک بنت زید بن عمر و بن فیل کوایک فرش بطور ہریہ بھیجا ،جے میں مجھتا ہوں کدایک گزاورایک بالشت کا ہوگا عمر فی ان کے یاس آے تواسے دیکھا۔ یو چھا کہ تمہارے لیے کہاں ے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ابوموی اشعری میں فاقد نے بطور ہدید دیا ہے عمر میں منازے اے لئے ان کے سریر ماراجس سے ان کاسر بل گیا' پھر فرمایا کہ ابوموی اشعری شاہو کومیرے ماس بلالا و اور انہیں پیادہ چلا کے تھا دو این عمر شاہون نے کہا کہ و واس طرح لائے گئے کہ تھک گئے تھے اور کہدر ہے تھے یا آمیر المونین جھ پرعجات نہ تیجے۔عمر میں ورنے فرمایا کہ تمہیں کیا چیز برا میختہ کرتی ہے کہ تم میری از داج کوبد میددو عمر می هندنے این فرش ہے ان کے ہمر پر مارا 'اور فرمایا 'اسے لے دہمیں اس کی حاجت نہیں۔

تحائف کی وصولی میں احتیاطی تد ابیر:

زیدین اسلم نے اپنے والدے روایت کی کد جھ سے عمر شاہدونے فرمایا اے اسلم ! دروازہ بند کر دواور سی کو بھی اندر نہ آنے دو گھرایک روزانہوں نے میرے جسم پرایک ٹی جا در دیکھی تو یو جھا کہ بہتنہارے کیے کہاں ہے آئی ؟ عرض کی 'یہ مجھے عبیداللہ

# الطبقات ابن سعد (صديوم) المستحديد من المستحديد من المستحديد من المرين اور صحابه كرام كالمستحديد المرين اور صحابه كرام كالمستحد المستحديد المستحديد

بن عمر میں شن نے اوڑھائی ہے فرمایا کہ عبیداللہ بن عمر میں شن سے لے او گرکسی اور سے ہرگز کچھ نہ لو۔ پھر زبیر میں شؤہ آئے میں درواز ہے ہی پرتھا انہوں نے ہجھ سے اندر جانے کو کہا میں نے کہا کہ امیرالمونین تھوڑی دیر کے لیے مشغول ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کے میرے کان کے پیچھے گدی پر ایک ایسی چپت ماری کہ میں چپنے دیا۔ عمر ہیں شؤہ کے پاس گیا تو پوچھا تہمیں کیا ہوا۔ عرض کی جھے زبیر میں شؤہ نے مارا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ عمر ہی شؤہ کہنے کیے زبیر نے واللہ دیکھوں گا تھم دیا کہ انہیں اندر لاؤ میں نے انہیں عمر شی شؤہ کے پاس بنجایا۔ عمر نے باس جانے سے بید مورکہ ایس ہوا کہ آپ کے پاس جانے سے بید روکہ ہے۔ پوچھا کیا تمہیں اس نے بھی میرے درواز سے واپس کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں فرمایا: اگر اس نے تم سے کہا کہ تھوڑی دیو جبر سیجئے کیونکہ امیرالمونین مشغول ہیں تو تم نے اس کا عذر کیوں نہ مانا واللہ درندہ ہی درعہ وں کے لیے خون نکا لیا ہوا واللہ درندہ ہی درعہ وں کے لیے خون نکا لیا ہوا وہ کھالیتا ہے۔

### الله كانام س كرغصه كافور:

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ بلال نے عمر کے پاس جانے کی اجازت چاہی تو میں نے کہا وہ سوتے ہیں۔ انہوں نے کہاا ہے اسلم متم عمر میں دو کیسا پاتے ہو۔ میں نے کہا کہ وہ سب سے اچھے ہیں 'سوائے اس کے کہ جب غضب میں ہوتے ہیں تو امر ظیم ہوتے ہیں۔ بلال نے کہا کہ اگر میں اس وقت ان کے پاس ہوتا تو ان کے سامنے قرآن اتبا پڑھتا کہ ان کا غضب چلا جاتا۔

#### قط كاسال:

حزام بن ہشام نے اپنے والدہے روایت کی کہ ۱۸ ج میں لوگ ج سے واپس ہوئے تو سخت تکلیف پینچی شہر خشک ہو گئے۔ مولیٹی ہلاک ہو گئے اورلوگ بھوک کے مارے مرنے لگئ یہاں تک کہلوگ بوسیدہ ہڈیوں کا سفوف کرتے تھے صحرائی اورشہری چوہوں کے سوراخ کھودتے تھے اور جو پچھان میں ہوتا سے نکال لیتے۔

عوف بن حارث نے اپنے والدے روایت کی کہ اس سال کا نام عام الرمادہ (را کھ کا سال) رکھا گیا۔ اس لیے کہ ساری (زمین خشکی کی وجہ ہے ) سیاہ ہوکر را کھ کے مشابہ ہوگئ تھی اور پہ کیفیت نو مہینے رہی۔

حضرت عمروبن العاص كوامداد بھيخے كے لئے خط

ا بن عمر جی بین سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی بیونے عام الر مادہ میں عمر و بن العاص کو لکھا بھم اللہ الرحمٰ بند ہُ خدا عمر امیر المومنین کی جانب سے العاصی بن العاصی ( گنبگار فرزند گنبگار ) کوسلام علیک اما بعد کیا تم مجھے اور میرے پاس والوں کو مرتا

# كر طبقات ابن سعد (عديوم) المسلك المسل

د مکھنا جا ہے ہو جب کہتم اور تمہارے پاس والے عیش میں ہیں؟ ہائے فریا درس تین مرتبد

حضرت عمروبن العاص كاجواب اورامداد كي ترسيل:

عمرو بن العاص نے انہیں لکھا ہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کوعمرو بن العاص کی طرف سے سلام علیک میں آپ کے سامنے اس اللہ کی حرکرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ۔ اما بعد اآپ کے پاس فریاد آئی تھہر یے تھہر یے میں ضرور صرور آپ کے پاس قافلہ بھیجوں گا' جس کا ایک سرا آپ کے پاس ہوگا اور دوسرا میرے پاس جب پہلا غلہ آیا تو عمر بن الحطاب میں العوام میں تقدیم کردو دواللہ الحطاب میں العوام میں تقدیم کردو دواللہ سامنے المحدد اللہ علیہ اللہ میں المحدد کے بعداس سے افضل کوئی شے تمہیں حاصل نہ ہوئی ہوگی گرز پیڑنے انکار کیا اور انکار کا سب بھی بیان کیا۔

بیان کیا۔

نبی مَا اللّهُ اللهِ اللهُ ال

موسی بن طلحہ سے مردی ہے کہ عمر میں تھونے عمرو بن العاص کولکھا کہ ہمارے پاس اونٹوں پرغلہ جیجواور دریا ہے بھی جیجو ہے مرق نے اونٹوں پر جیجا۔ میں شام کے راستوں کے سروں پر اونٹوں سے ملاجن کوامیر المومنین کے قاصدوں نے داہنے اور بائیس پھیردیا کہ اونٹوں کو ذرج کریں' آٹا کھلائیں اور قبا پہنائیں۔ایک شخص کوالجار بھیج کروہ غلہ منگوایا جس کوعمرو نے مصر سے براہ دریا بھیجا تھا' اور اہل "تہا مہ کو بجب کوادیا کہ دہ انہیں دیا جائے ۔

قطے خاتمہ کے لئے شام وعراق سے غلہ منگوانا!

جزام بن ہشام نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عمر جی ہوئے کا صدوں کو کھے اور مدینے کے درمیان دیکھا کہ وہ الجارکا غلاقتیم کررہے تنے برید بن ابی سفیان نے بھی شام سے غلہ بھیجا (ابن سعد نے کہا کہ بیغلط ہے کیوں کہ برید بن ابی سفیان اس زمانے میں مرپچے تھے اور عمر نے معاویہ جی ہوئے گوگھا تھا کہ وہ غلیجیجیں) عمر شی ہوئے نے گوں کو بھیجا کہ استوں پر لے لیں اور اس کے ساتھ وہی کریں جوعمر کے قاصد کرتے ہیں کوگوں کو آٹا وے دیں اور نسان کے لیے ذرج کر دیں اور انہیں عبا پہنا نے سعد بن ابی وقاص نے عراق سے اسی طرح غلہ بھیجا کہ اسے عراق کے بہنا کیس اور اس کے ایک فیص کو بھیجا کہ اسے عراق کے راستوں پر لے لے وہ کوگھ اور عملی کہ ایک کے اللہ نے قط کو مسلما توں سے اٹھالیا۔

# كر طبقات ابن سعد (صديوم) المسلك المسل

عبراللہ بن عون المالکی نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ عمر نے عمرو بن العاص کوایک خط میں غلہ بھیجے کا تھم دیا۔ عمرو نے خشکی وتری سے روانہ کیا۔ انہوں نے معاویہ کو لکھا کہ جس وقت تہ ہیں یہ خط ملے فوراً ہمارے پاس اتنا غلہ بھیجو جوسب کو کافی ہو کیونکہ دو ہلاک ہو گئے سوائے اس کے کہ اللہ ان پر رحم کر دے۔ پھر سعد کو کہلا بھیجا کہ دو بھی غلہ بھیجیں' انہوں نے بھی ان کے پاس بھیجا عمر میں ہوتا' جو فوراً دیگوں میں پکایا جاتا تھا' وہ اونٹ بھیجا عمر میں ہوتا' جو فوراً دیگوں میں پکایا جاتا تھا' وہ اونٹ ذیخ کر تے تھے اور ثرید پر کر دیتے تھے عمر ہی ہوتی ہوتی ماری قوم کے ساتھ کھاتے تھے جس طرح وہ لوگ کھاتے تھے۔ قط کے دنوں میں حضرت عمر ہی ہوتی کی خوراً ک

عبداللہ بن زید بن اسلم نے اپنے باپ دادا سے روایت کی' کہ عمر میں ہے تھے۔ پوچھا کہ میں اور کھتے تھے' قحط کا زمانہ ہواتو شام کوان کے پاس روٹی لائی گئی جس میں زینون ملا دیا گیا تھا۔ انہی دنوں میں ہے کسی دن لوگوں نے اونٹ ذرئے کیے اور لوگوں کو کھلائے' عمر کے پاس لوگا کی جس میں زینون ملا دیا گیا تھا۔ انہی دنوں میں ہے کہ کہ کہ جسے۔ پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے' خادم نے کہا' یا امیر المونین ٹیدان اونٹوں کا ہے جوہم نے آئے ذرئے کیے ہیں' فرمایا' خوب' فیس بہت براوالی ہوں' اگر ان کا اچھا حصہ میں کھا وی اور دی لوگوں کو کھلا وی ' یہ پیالہ اٹھا و اور ہمارے لیے اس کے سواکوئی اور کھا نالا و' پھر روٹی اور زینون لا یا گیا' وہ اپنے ہاتھ سے تو ڈ نے گے اور اس روٹی کوزیتون لگانے گے اور فرمایا اس کے سواکوئی اور کھا نالا و' پھر روٹی اور ڈوالوں کے پاس لے ہو تو میں نے انہیں تین دن سے پھینیں دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ہے آب ودانہ ہیں' اسے ان کے سامنے رکھو۔ خوا میں حضرت عمر وزی اندی کورعا یا کی فکر:

ابن عمر تناوین سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں الدونے فیط کے زمانے میں ایک نیا کام کیا جے وہ کرتے نہ سے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کے اپنے گھر میں داخل ہوتے اور آخرشب تک برابرنماذ پڑھتے رہے 'چر نکلتے اور پہاڑی راستوں پر گھومتے' ایک رات کوچھلی شب میں ان کو بید کہتے من رہاتھا کہ اے اللہ امت محمد میر کی ہلاکت میرے ہاتھوں پرنہ کر۔

سائب ہن پزید کہتے تھے کہ زمانہ قحط سالی میں عمر بن الخطاب ایک گھوڑے پرسوار ہوئے اس نے لید کی توجو نکلے عمر بنی ہوئے نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ سلمان بھو کے مرتے ہیں اور پی گھوڑا جو کھا تا ہے واللہ میں اس گھوڑے پرسوار نہ ہوں گا تاوقتنگہ لوگ زندہ نہ ہوں (یعنی قحط رفع نہ ہو)۔

قوم کو گھی نہ ملے توامیر کیوں کھائے؟

محر بن یخی بن حبان سے (دوطرق سے) مروی ہے کہ قبط کے سال عمر بن الخطاب کے پاس تھی کی چپڑی ہوئی روئی لائی گئی انہوں نے ایک بدوی نوالے کے ساتھ بیالے کے کنارے سے تھی لینے لگا انہوں نے ایک بدوی نوالے کے ساتھ بیالے کے کنارے سے تھی لینے لگا اس سے عمر میں ہونے کہا کہ تم تو ایسے ہوجیے کسی کو تھی میں رنہ ہو۔ اس نے کہا بے شک میں نے استے دن سے آج تک تھی نہ کھا یا نہ زیتون اور نہ کسی کو یہ کھا تے دیکھا ۔ عمر میں ہونے نے تم کھائی کہ وہ نہ تھی چکھیں گے نہ گوشت تا وقت کی لوگ پہلے کی طرح سر سرزنہ ہو جا تمیں ۔

# المعد (صدرة) المعد (صدرة) المعدد (صدرة) المعدد (صدرة) المعدد المعدد (صدرة) المعدد المع

ابن طاوُس نے اپنے والد سے روایت کی کی عمر ابن الخطاب نے تا دفتیکہ لوگ سر سزنہ ہو گئے نہ تھی کھایا نہ تھی کی کوئی چیز۔ انس بن مالک میں ہؤد سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہؤد کے پیٹ میں قراقر ہوا' انہوں نے قوط سالی میں تھی اپنے اوپر حرام کرلیا تھا اور زیتون کھاتے تھے'اپی انگلیوں سے پیٹ بجا کر کہا کہ تو قراقر پیدا کر' ہمارے پاس تیرے لیے سوائے اس کے پچھ نہیں ہے تا وفتیکہ قط رفع نہ ہو۔

عبدالرحمٰن بن الى بكر ْنْ اپن والدے روایت كى كەمىں نے عمر بن الخطاب شاھ يو كہتے سا كداے پيٹ مجھے زيتون كا خوگرر ہنا پڑے گاجب تك كلنى اوقيہ كے حساب ہے بكتار ہے گا۔ (ايك اوقيہ به/ ۳ تو لے)

زید بن اسلم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ لوگوں پر قبط کی مصیبت آئی 'گھی بھی گراں ہوگیا' حالا نکہ عمر شی اسے کھاتے تھے' جب گھی کم ہوگیا تو انہوں نے کہا کہ میں اسے نہ کھاؤں گا' تا وقتیکہ سب لوگ اسے نہ کھا سکیں' وہ زیتون کھاتے تھے۔انہوں نے فرمایا اے اسلم! آگ کے ذریعے سے اس کی گراں تو ڑ دو' میں زیتون ان کے لیے پکا دیتا' اسے وہ کھاتے' پیٹ میں قراقر ہوتا تو فرماتے کہ قو قراقر پیدا کر' مگر واللہ کھی نہ پائے گا تا وقتیکہ لوگ نہ کھا کیں۔

رعایا کی تکلیف کا حساس اور گوشت ہے اجتناب بر

زیدبن اسلم نے اپ والدے روایت کی کہ عام الرمادہ (قطے کے سال) بیل عمر بن الخطاب نے اپ او پر گوشت حرام کر لیا تا وقت کہ لوگ نہ کھا نمیں عبید اللہ بن عمر میں ہوئی کا ایک بھری کا بچہ تھا 'وہ ذرج کر کے بھونے کے لیے تنور میں رکھ ویا گیا 'اس کی خوشبو عمر میں انتہا کہ میرا مید گمان نہیں ہے کہ گھر والوں میں ہے کسی نے اس کی جرائت کی ہے 'وہ اپ پہند ساتھیوں کے ہمراہ سے اسلم سے فرمایا کہ جیاو و رایا کہ میرا میں اسے کہ گھر والوں میں سے کسی نے اس کی جرائت کی ہے وہ اپ پہند میری خطا ہمراہ کہ جاور کھوانہوں نے اسے تنور میں پایا 'عبید اللہ نے کہا کہ جمعے بھیاؤ خدا تمہیں چھیا ہے (بعثی تم میری خطا کو چھیا کے خدا تمہاری خطا کیں جھیا ہے) اسلم نے کہا کہ جس وقت انہوں نے مجھے بھیا انہیں معلوم تھا کہ میں ہم گر جھوٹ نہ بولوں گا میں اسلم نے اسے نکال لیا اور لے کے ان کے پاس آئے 'ان کے آگے رکھ کے یہ عذر کیا کہ انہیں معلوم ہوجائے گا عبید اللہ نے کہا کہ وہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے خریدا تھا 'پھر گوشت کومیر اول جا ہا۔

### خود کھانا لگا کرقوم کو کھلانا:

نافع مولائے زبیر سے مروی ہے کہ میں نے ابوہریرہ ٹھاندو کو کہتے سا کہ اللہ ابن عنتمہ پر رحمت کرنے میں نے عام الرمادہ میں انہیں اس حالت میں ویکھا ہے کہ پشت پر دو تھیا اور ہاتھ میں زیتون کا گیا وہ اور اسلم ہاری ہاری اٹھاتے تھے جب جھے ویکھا تو بو چھا ابو ہریرہ ٹھاؤو تم کہاں ہے آتے ہو میں نے کہا کہ زو کہ ہے میں بھی باری باری سے اسے اٹھائے لگا ' یہاں تک کہ ہم صرارتک بھنے گئے وہاں قبیلہ محارب کی ایک جماعت تھی جوتقریا میں گھر کے لوگ تھے۔ عمر جی افد نے کہا کہ تمہیں کیا چیز لائی ؟ ان لوگوں نے کہا کہ معیبت 'پھر ہمارے لیے مردار کی بھنی ہوئی کھال نکالی جودہ لوگ کھاتے تھے اور پسی ہوئی بوسیدہ ہڈیاں جن پر بغیر سر ہوئے اکتفا کرتے تھے میں نے ویکھا کہ عمر جی افود نے اپنی جا دراتار ڈالی اور تہ بند پاندھ کے ان لوگوں کے لیے کھانا لیکا تے رہے ہوئے اکتفا کرتے تھے میں نے ویکھا کہ عمر جی اوراتار ڈالی اور تہ بند پاندھ کے ان اور کیڑے دیے عمر جی اوران ان لوگوں کو سوار کرا کے البجانہ میں اتارا اور کیڑے دیے عمر جی اوران ان لوگوں کو سوار کرا کے البجانہ میں اتارا اور کیڑے دیے میں میں میں ایک کہ دہ سیر ہوگئے اسلم کو مدینے بھیجا' وہ اونٹ لائے' ان لوگوں کو سوار کرا کے البجانہ میں اتارا اور کیڑے دیے 'عمر جی اوران کی ان کو کوں کو سوار کرا کے البجانہ میں اتارا اور کیڑے دیے 'عمر جی ادوران

# المعقاف ابن سعد (صدرم) المستحد المستحد

لوگوں کے اور دوسروں کے پاس آمدورفت کرتے رہے تا آئد اللہ نے قطار فع کردیا۔ حزام بن ہشام نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے قط کے سال عمر بن الخطاب کو دیکھا کہ وہ ایک عورت کے پاس پنچے جو آٹا گوندھ رہی تھی 'فر مایا کہ اس طرح نہیں' جس طرح تو گوندھی ہے خود بیلن لے لیا اور کہا کہ اس طرح 'پھرا ہے دکھایا۔

ہشام بن خالد سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب ہی ہوں کو کہتے سنا کہتم عورتوں میں سے ہرگز (حریہ ہے کے لیے ) کوئی آٹا نہ ڈالے تاوقتنگہ پانی گرم نہ ہو جائے 'پھراسے تھوڑا تھوڑا ڈالے اور ڈوئی سے چلائے 'بیطریقہ اسے زیادہ بڑھانے والا (پھلانے والا) ہے اوراپیا ہے کہ گھلیاں نہ پڑیں۔

قحط کی شدت سے آپ میں الدافاء کی رنگت میں تبدیلی:

عیاض بن سنیفہ سے مروی ہے کہ میں نے قط کے سال عمر ہی دور کو ایک کہ سیاہ رنگ کے ہوگئے تھے عالانکہ پہلے گورے سے "ہم لوگ یو چھے کہ یہ کہ میں نے قط کے سال عمر ہی دور دور دور کھا تا تھا 'لوگوں پر قبط کی مصیبت آئی تو اس نے بھی اور دور دور کھا تا تھا 'لوگوں پر قبط کی مصیبت آئی تو اس نے بھر اس میں اس نے زینون کھایا تو اس کارنگ بدل گیا 'اور بھو کار ہا تو اور زیادہ تغیر ہو گیا۔
تو اور زیادہ تغیر ہو گیا۔

اسامہ بن زید بن اسلم نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے قبط وفع نہ کیا تو عمر مسلمانوں کی فکرمیں مرجا کیں گے۔

صفیہ بنت الی عبید سے مروی ہے کہ مجھ سے عمر شکاہ او کی کسی حرم نے بیان کیا کہ زمانہ قبط میں عمر شکاہ او قلر کی وجہ سے کسی بیوی کے قریب ند گئے' یہاں تک کہ لوگ خوش جالی ہو گئے ہے

یزید بن فراس الدیلمی نے اپنے والدے روایت کی کرعمر بن الخطابؓ ہرروز دستر خوان پرمیں اونٹ ذیج کرتے جوعمر و بن العاص نے مصرے جیجے تھے۔

### عمال كى طرف سامان:

عیسیٰ بن عبداللہ بن مالک الدار نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ جب عمر جی ہوئد نے عمر و بن العاص کو خشکی و دریا ہے غلہ جیسے کو کھا تو انہوں نے میں کشتیاں روانہ کیں جن میں آٹا اور گھی لدا تھا اور خشکی سے ایک ہزار اونٹ جیسے جو آئے سے لدے تھے۔ معاویہ میں ہوں نے تین ہزار عام نے باخ ہزار جا دریں جیسے معاویہ میں بھی جیسے بین ہزار اونٹ جیسے جن پر آٹا تھا 'انہوں نے تین ہزار عبائیں بھی جیسے بین عمرو بن العاص نے پانچ ہزار جا دریں جیسے بی میں والی کوفہ نے دو ہزار اونٹ جیسے جن پر آٹالدا ہوا تھا۔

#### زمانهٔ قحط کے متفرق واقعات:

عیسی بن معمر سے مروی ہے کہ عام الرمادہ میں عمر بن الخطاب میں ہونے نے اپنے کسی لڑکے کے ہاتھ میں خریزہ ویکھنا تو فرمایا خوب خوب اے فرزندا میرالموشن تم میوہ کھاتے ہو حالا نکہ امت چمر مارے بھوک کے دیلی ہوگئ ہے وہ بچے نکل کے بھا گااور روٹ لگا اس کو یوچھے کے بعد عمر میں ہوند نے اس کو خاموش کیا۔لوگوں نے کہا کہ اس کواس نے ایک مٹھی بھر کھجور کی تھیلی سے عوض خریدا ہے۔

# كر طبقات اين سعد (صديق) كالمستحد المستحد المست

محمد بن الحجازی نے جہنیہ کی ایک بڑھیا ہے 'جس نے اپنے بچین میں عمر بن الخطاب تفایدہ کو پایا تھا' روایت کی کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ زمانہ قبط میں عمر بن الخطاب تفایدہ جس وقت لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے تھ کہ ہم وہ کھلا رہے ہیں جو ہمیں کھلانے کو ملا' اگر ہمیں پیطریقہ عا جز کر دے گا تو ہم ہراس گھروالے کے ساتھ جس کا خاندان موجود ہے ان لوگوں کو کر ذیں گے جن کے خاندان موجود نہیں (لیعنی وہ بیرونی لوگ ہیں) یہاں تک کہ اللہ تعالی بارش برسادے۔

ابن عمر جی دین سے مروی ہے کہ عمر میں انتخابے فرمایا: اگر جھے لوگوں کے لیے اتنامال نہ ملا جو کافی ہو' تو میں ہرگھر میں بقدران کی تعداد کے لوگ داخل کر دوں گاتا کہ وہ باہم آدھا آدھا پیٹ کھاناتقسیم کرلیں' یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بارش اور سرسپزی لائے' کیونکہ لوگ آدھے پیٹ کھانے سے ہرگز ہلاک نہ ہوں گا۔

ام بکر بنت مسور بن مخر مدنے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عام الرمادہ میں جب اللہ نے قط رفع کر دیا تو عمر بن الخطاب افاطاب افاطاب اللہ کو کہتے سنا کہ اگر اللہ اس کو رفع نہ کرتا تو میں ہر گڑ گھر والوں کے ساتھ ان کے مثل ( یعنی اسی تعداد میں لوگوں کو شامل ) کر دیتا۔

## اردگرد کے تمام لوگوں کے لیے شہر نبی مُناتِقَامِ میں کھانے کا انظام:

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ قحط کے زمانے میں عرب ہرطرف سے تھنج کرمدیے آگئے تھے عمر ابن الخطاب میں اللہ نے لوگوں کو تھم دیا تھا کہ وہ ان کا انتظام کریں اور انھیں کھانا اور سالن دیں اصحاب اہتمام میں بزید بن اخت النمر ' مسور بن مخرمہ عبدالرحمٰن بن قاری اور عبداللہ بن عتبہ بن مسعود تھے شام ہوتی تو بیعم میں جمع ہو کرجس حالت میں لوگ ہوتے اس کی خرد ہے 'ان میں سے چرخص مدینے کے ایک ایک ایک کنارے پرتھا۔

اعراب راس التدیہ سے رائے تک بی حارث سے بی عبدالا شہل تک اور بقیع سے بی قریظ تک اندر سے ان کا ایک گروہ بی سلمہ کے نواح میں بھی تھا جو مدینے کو گھیر ہے ہوئے سے ۔ لوگ ان کے پاس رات کا کھانا کھا چکے سے کہ جنہوں نے ہمارے پاس رات کا کھانا کھا چکے سے کہ جنہوں نے ہمار کے باس رات کا کھانا کھایا ان کا شار کرو لوگوں نے آئندہ شب شار کیا تو سات ہزار پایا 'فرمایا کہ ان کی عورتوں اور پچوں کا بھی شار کرو جو بہیں آتے اور مریضوں اور پچوں کا بھی انہوں نے شار کیا تو چالیس ہزار پایا۔ ہم چند شب تھہرے لوگ زیادہ ہو گئے آپ نے پھر شار کرنے کا تھم دیا۔ انہوں نے شار کیا تو ان کے پاس شام کا کھانا کھایا دس ہزار پایا اور دوسروں کو بچان ہزار پایا۔

یہ لوگ اللہ تعالی کے بارش نازل کرنے تک برابررہے جب بارش ہوگئ تو میں نے عمر جی اور یکھا کہ انہوں نے نو وارد میں سے ہرقوم پرلوگ مقرر کیے جو ان کو ان کی نستی کی طرف روانہ کریں اور زاد راہ کے لیے سواری اور غلہ ویں اور ہیں نے عمر جی اور یکھا کہ وہ بذات خودان لوگوں کوروانہ کرتے تھے ان لوگوں میں موٹ بھی واقع ہوگئ تھی میں ہجتا ہوں کہ دو ثلث مر گئے اورایک ثلث باتی رہے۔

### مربضوں کے لئے پر ہیزی کھانا:

عمر وی اور کی ویگوں کے باس عمال پچھلی ہی شب میں آجاتے تھے جودور دراز مقامات کے عامل تھے صبح ہوتی تو مریضوں

# کر طبقات این سعد (صدیوم) کی کار می اور می از می اور می از می این سعد (صدیق اور محابه کرام می کی کار کی اور حرارت نکل کو کھلاتے اور حریرہ تیار کرتے و نیتون کے متعلق حکم تھا کہ بری برای دیگوں میں آگ پر کھولا جائے تا کہ اس کی گرمی اور حرارت نکل

کو کھلاتے اور حریرہ تیار کرتے 'زیتون کے معلق حکم تھا کہ بڑی بڑی دیلوں میں آگ بر بھولا جائے تا کہ اس کی کرمی او جائے 'چمرروٹی تو ڈی جاتی اور زیتون کے ساتھ لگائے کھائی جاتی 'عربوں کو زیتون سے بخارآ نے لگا۔

قط كايام مين آپ كى گفريلوزندگى:

عمر نے زمانہ قبط میں اپنے لڑکوں یا ہویوں میں سے کس کے گھر پچھنہیں چکھا' صرف رات کولوگوں کے ساتھ کھا لیتے تھے یہاں تک کہاللہ نے لوگوں کوسرسبز کر دیا' جس طرح وہ پہلے سرسبز تھے۔

مالک بن الحدثان سے جو بنی نصر میں سے تھے مردی ہے کہ جب قبط کا سال ہوا تو میری قوم کے سوگھر کے لوگ عمر میں نشائے ہوان کے پاس آتے اور جوان کے پاس نشآتے ۔ عمر میں نشاؤں کو کھانا کھلاتے جوان کے پاس آتے اور جوان کے پاس نشآتے ۔ ان کے گھر آٹا اور مجبور اور گیہوں بھیج دیتے 'ماہ بماہ میری قوم کو بھی اثنا بھیج دیتے جوانہیں کافی ہوتا تھا۔

مریضوں کی تیار داری اور ان کے مرنے والوں کے کفن کا انظام بھی فرماتے تھے میں نے ویکھا کہ جب ان لوگوں نے اناج کھایا تو موت واقع ہونے لگی عمر چی ہوئو دا تے اور تماز جنازہ پڑھتے میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے دس دس پرایک دم سے نماز پڑھی۔

جب وہ سرسبز ہو گئے تو ان سے فرمایا کہ اس گاؤں (الجبانہ) ہے تم لوگ جہاں رہتے تھے وہاں روانہ ہوجاؤ۔ اُن کے کمز دروں کوآپ سوار کراتے پیہاں تک کے دولوگ اپنی بستیوں میں پہنچ گئے۔

سيدنا فاروق أعظم مخلط كي سادگ:

عبداللہ بن عمر میں اس مروی ہے کہ میں نے عمر بن الحطاب میں ہوئہ کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے منہ سے رال بہد رہی تھی عرض کی آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا: میں جنی ہوئی ٹڈیاں جا ہتا ہوں۔

ابن عمر ہیں پین سے مروی ہے کہ عمر ہیں ہوئی ہے الربذہ کی ٹڈیوں کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ میرے پاس اس کی ایک یا دوٹو کریاں ہوتیں کہ ہم اسے کھاتے۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن النظاب ہی اداد کواس زمانے میں دیکھا جب وہ امیر المومنین تھے کہ ان کے لیے ایک صاع (پیانہ) تھجوریں ڈال دی جاتی تھیں' وہ انہیں کھاتے تھے اور ان میں کی خراب اور دردی بھی کھالیتے تھے۔

انس سے مروی ہے کہ میں نے عمر تی افتاد کو دیکھا کہ ایک صاع تھجور جس میں ردی وخراب بھی تھیں کھالی۔ ابن عمر جی دین میں اس طرح کی ایک ایک روایت ہے۔

عاصم بن عبیداللہ بن عاصم سے مروی ہے کہ عمر خیاہ ہونا ہے جوتے میں ہاتھ لوچھتے تھے ادر کہتے تھے کہ آ ل عمر میں ہو رومال ان کے جوتے ہیں۔

# كر طبقات ابن سعد (مندس ) كالمستحد (مدين اورمحاب كرام الم

سائب بن برنید سے مروی ہے کہ میں نے رات کا کھانا بہت مرتبہ عمر بن النظاب کے پاس کھایا' وہ گوشت روٹی کھا کر اپنا ہاتھا پے قدم سے پوچھتے تھے اور فر ماتے تھے کہ مید عمر وآل عمر پڑی ہیؤد کارومال ہے۔ مرغوبہ غذا:

انس ؓ سے مروی ہے کہ عمر میں ہیں۔ کو کھانوں میں سب سے زیادہ مرغوب اناج تھا اور پانی میں سب سے زیادہ مرغوب نبیز' لینی مجور کا آبشورہ تھا۔

جسن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں دونے اپنے مقتول ہونے تک سوائے تھی یا چربی یا جوش دیتے ہوئے زیتون کے اور کسی چیز کا تیل استعال نہیں کیا۔

احوض بن تحکیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر میں ہوئے یاس بکا ہوا گوشت لایا گیا جس میں تھی بھی تھا۔ انہوں نے اس کے کھانے سے اٹکار کیااور فرمایا کہ ان میں سے ہرایک سالن ہے۔

الی حازم سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں الفرایی صاحبر اوی خصد میں الفاکے پاس گئے انہوں نے محتدا شور بااور روئی ان کے آگے رکھی اور شور ہے میں زیتون ٹیکا دیا ، فرمایا کہ میں ایک برتن میں دوسالن نہ کھاؤں گائیماں تک کہ اللہ سے ملوں۔

حن ﷺ مروی ہے کہ غمر میں ہوا کی جنوں کے پاس گئے 'بیاں گئی تھی' اس سے پانی ما نگا تو وہ شہد لے آیا' پوچھا' یہ کیا ہے' اس نے کہا شہد ہے فرمایا: واللہ! بیان چیزوں میں نہیں ہوگا جن کا جھے سے قیامت میں حساب لیا جائے گا۔

یبار بن نمیر سے مروی ہے کہ واللہ میں نے عمر ٹھاہؤ کا آٹا کبھی بغیران کی نافر مانی کیے ہوئے نہیں چھانا ( یعنی انہوں نے خھا نے کومنع کر دیا تھا مگر نہ چھا نئے تھے )۔

سائب بن بزیدنے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے زمانہ قبط میں غمر بن الخطاب میں ہور کورمول اللہ مثاقیق کی کم تجد میں آ وھی رات کونماز پڑھتے ویکھا' وہ کہتے تھے کہ اے اللہ جمیں قبط سے ہلاک نہ کر اور جم سے مصیبت کو دور کر دیے اس کلے کووہ دہراتے تھے۔

یبار بن نمیرے ( دوسرے طریق ہے ) مروی کہ میں نے عمر شاہدہ کی نافر مانی کے بغیر بھی ان کا آٹانہیں چھا نا۔ حضرت عمر شکاہدؤنہ کے لباس میسولہ پیوند :

سائب بن پزید ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب می دوے بدن پرز مانہ قبط سال میں ایک تبیند دیکھی جس میں سولہ پیوند تھے۔اوران کی جاور چھ بالشت کی تھی وہ کہتے تھے کہ اے اللہ امت محمد مَنْ اَلَيْتُمْ کی ہلاکت میرے قدموں پرنہ کر۔ استغفار کے ذریعے اللہ سے مدوطلب کرنا

عبداللہ بن ساعدہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر شیادہ کودیکھا کہ جب مغرب کی شاز پڑھتے تو ندا دیتے کہ اے لوگوا پنے رب سے استغفار کرو اس کی طرف رجوع کرو اس کافضل مانگواور اس سے باران رحمت طلب کرو جو ہاعث عذاب نہ ہو وہ برابر ایسا بی کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اس کوکھول دیا۔

# الم طبقات ابن سعد (صديرة ) المستحد ال

عبدالله بن بزید سے مردی ہے کہ مجھ سے ایسے خف نے بیان کیا جوز مان قط سالی میں عمر بن الخطاب میں ہود کے پاس حاضر تھے کہ وہ کہتے تھے اے لوگو! اللہ سے دُعا کر وکہ وہ قط کو دور کرئے اور اپنے کندھے پر دزہ رکھ کر گھو متے تھے۔ صلوٰ ق الاستشقاء کی امامت:

قعمی ویشینے سے مروی ہے کہ عمر میں و نماز استنقاء کے لیے نکلے منبر پر کھڑے ہو کے بیآیات پڑھیں ﴿ استغفروا رہ کھ اند کان غفادا ﴾ اللہ سے مغفرت ما تکو وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ اور کہتے تھے: ﴿ استغفروا رہ کھ ثعر توبوا البه ﴾ اپنے پروردگار سے مغفرت ما تکواور اس کی طرف رجوع کرواس کے بعد منبر سے اتر آئے تو کہا گیایا میر المونین! آپ کونماز استنقاء سے کس نے روکا؟ فرمایا: میں نے آسان کے بارش والے ان ذرائع کو اختیار کیا جن سے بارش نازل ہوتی ہے۔

ا بی وجزہ السعدی نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر شکھنڈو کو دیکھا کہ جمیں عیدگاہ کی طرف نماز استنقاء کے لیے لے گئے' ان کی دعا کا اکثر حصہ استغفار تھا' بیہاں تک کہ میں نے کہا کہ وہ اس پر زیادہ نہ کریں گے' پھرانہوں نے نماز پڑھی' دعا ما گل اور کہاا سے اللہ جمیں سیراب کر۔

عبداللہ بن نیاراسلمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عمر تفایدہ نے اس پراتفاق کرلیا کو نماز استیقاء پڑھیں اور لوگوں کو (نماز کے لیے ) لے جائیں توانہوں نے اپنے عمال کو کھا کہ وہ فلال فلان دن نکلیں اپنے رب کے آگے زاری کریں اوران سے درخواست کریں کہ وہ اس قط کولوگوں سے اٹھا لے اس روز وہ اس طرح نظے کہ جسم پر رسول اللہ سکا تیجیج کی چادرتھی عیدگاہ بھنے کے لوگوں کو خطبہ سنایا اور گرید وزاری کی لوگ بھی گرید وزاری کرنے لگے۔ان کی دعا کا اکثر حصد صرف استعقادتھا 'جب واپسی کے قریب ہوئے تواسیے ہاتھ اٹھا کے پھیلائے اور دعا میں تضرع وزاری کرنے لگئے عمر جی این دریت روئے کہ داڑھی تر ہوگئے۔

یجی بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عمر حق ہونے نے عام الر مادہ میں خطبے سے پہلے لوگوں کو دور کعت نما ڈیڑ ھائی اور اس میں پانچ اور سات تکبیریں کہیں۔

#### حضرت عباس وىالدفة كاوسيله

ابن ابی عون سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب می افتاد نے عباس ابن عبدالمطلب می افتاد سے کہا اے ابوالفضل ستاروں کے (طلوع ہونے کو) کتنے روز باقی رہ گئے (بروایت العوا) انہوں نے کہا گئے دن رہ گئے عرض کی آٹھ دن فر مایا قریب ہے کہ اللہ خیر کرے گا اور عمر بی افتاد نے عباس می افتاد سے کہا کہ ان شاء اللہ شیم کوآٹا۔

عمر فی دنے جب دعامیں خوب زاری کی تو عباس ہی دو کا ہاتھ پکڑے اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ! ہم تیرے آگے تیرے نمی کے چپا کوشفیع بناتے ہیں کہ ہم سے قحط کو دور کر دے اور ہمیں ہارش سے سیراب کر دے لوگ بٹنے نہ پائے تھے کہ ہارش کر دیئے گئے اور آسان چندروز تک ان پر برسا تاریا' جب آخیس بارش دے دی گئی اور وہ لوگ کسی قدر سرسنر ہو گئے تو انہوں نے عرب کو مدینے سے روانہ کر دیا اور کہا کہ اپنی بستیوں میں چلے جاؤ۔

سائب بن بزید سے مروی ہے کہ قط میں ایک روزشیج کو میں نے عمر بن الخطاب کوعا چڑی وگریہ وزاری کرتے دیکھا' جسم پر

الطبقات اين سعد (عدّوم) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المرامّ المرام ال

ایک چادرتھی جو گھٹنوں تک نہیں پینچی تھی آپ استغفار میں اپنی آ واز بلند کررہے تھے آئیکھیں رخساروں پر آ نسو بہارہی تھیں واہنی جانب عہاں بن عبدالمطلب سے اس روزاس طرح دعا کی کدرو بہ قبلہ سے اور ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کے بلند آ واز سے اپنے رب کو پکارااوردعا کی ان کے ساتھ لوگوں نے بھی دعا کی ۔ پھر آپ نے عباس جی شاف کا ہاتھ پکڑے کہا۔ اے اللہ ہم لوگ تیرے رسول کے پہلوا اور دعا کی ان کے ساتھ تھی بناتے ہیں۔ عباس جی شاف بھی بڑی ویر تک برابران کے پہلو میں کھڑے ہوئے دعا کر رہے تھے اور ان کی آئیسیں برس رہی تھیں۔

یجی بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر شاہدو کو دیکھا کہ انہوں نے عباس شاہدہ کا ہاتھ پکڑ کرانہیں کھڑ اکیااور کہا کہ اے اللہ! ہم تیرے سائٹ تیرے رسول کے پچا کوشفیج بناتے ہیں۔

عام الرماده مين حضرت عمر حيى دغه كإخطاب

سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ عام الر مادہ میں عمر بن الخطاب بنی دوند نے لوگوں کو خطبہ سنایا کہ اے لوگو! اللہ ہے ڈروؤ اللہ علی معاملات میں بھی اوران امور میں بھی جولوگوں ہے پوشیدہ ہیں 'کیونکہ میں تنہارے ساتھ بہتلا کر دیا گیا ہوں اور تم ہیں ونوں کو شامل بہتلا کر دیا گئے ہو۔ میں نہیں جانتا کہ ناراضی جھے پر تمہارے بدلے ہے'یا تم پر میرے بدلے ہے'یا جھے اور تہمیں ونوں کو شامل کردیا تھا کہ دیا گئے ہو۔ میں نہیں جانتا کہ ناراضی جھے پر تمہارے بدلے ہے'یا تم پر رحمت کرے اور ہم سے قط کور فع کرنے راوی نے کہا کہ عمر میں ایک میں دوئے اور اس مالت میں دیکھے گئے کہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ ہے دعا ما تک رہے تھے اور لوگوں نے بھی دعا کی وہ بھی روئے اور لوگ بھی بڑی دیر تک روئے اور بھی دیا کہ وہ بھی روئے اور بھی بڑی دیر تک روئے کہ کہ لوگ بھی بڑی دیر تک روئے کہ کہ اور گئی بڑی دیر تک روئے کہ کہ دوئے تھے اور لوگوں نے بھروہ منبر سے اتر آئے۔

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر شاہدہ کو کہتے سنا: اے لوگو! مجھے خوف ہے کہ نا راحتی ہم سب کو شامل ہو الہٰ ذاا ہے رب کومنا و اور ہاتھ پھیلا و اور اس کی طرف رجوع کرواور نیکی کرو۔

دعائے فاروقی ہے ہارانِ رحمت کا نزول:

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ قط کے زمانے میں ہم لوگوں کی بیرحالت تھی کہ ہمیں ڈراسا بھی ابرنظر ندآتا تھا' جب عمر ٹھ ہوئند نے نماز استشقاء پڑھائی تو ہم لوگ کچھ دن منتظر رہے' پھر ابر کے چھوٹے چھوٹے تکڑے دیکھنے گئے' عمر جب اندر جاتے اور باہر آتے تو زور سے تکبیر کہتے' لوگ بھی تکبیر کہتے' یہاں تک کہ ہمیں کالی گھٹا کیں نظر آسکیں جو سمندر سے اٹھیں' شام کارخ اختیار کیا' پھر اللہ کے تھم سے بارش ہوگئی۔

الی و جزہ السعدی نے اپنے والد سے روایت کی کہ عرب کو وہ دن معلوم تھا' جس دن عمر میں ہوئے نماز استیقاء پڑھی' ان میں سے پچھلوگ باقی رہ گئے تھے تو وہ نماز استیقاء کے لیے اس طرح چلے کہ گویا ڈیلے گدھ بیں جواپئے آشیا نوں نے نکل رہے ہیں' پیلوگ اللہ سے کریے وزاری کررہے تھے۔

نواحی قبائل کی واپسی:

سعید بن عطابن ابی مروان نے اپنے باب وادا سے روایت کی کہ عام الر مادہ میں جب بارش ہوگی تو میں نے عمر بن

# الطبقات اين سعد (صدرم) المستحد المستحد

الخطاب من الفرد كود يكها كدوه اعراب كوروانه كررب تقداور كهدرب تقد كدفكاؤ فكاؤا يخشرول كوجاؤ

### قحط کی وجہ سے صدقہ وز کو ہیں رعایت

یجی بن عبدالرطن بن عاطب ہے مروی ہے کہ عام الرمادہ میں عرص نے صدقہ موفر کر دیا' سعاۃ (صدقہ وصول کرنے والوں) کونہیں بھیجا' جب آئندہ سال ہوااور اللہ نے اس خشک سالی کور فع کر دیا تو ان کوظم دیا کہ روانہ ہوں' انہوں نے دوسال کی زکوۃ ان کے بیاس لیے آئیں۔ زکوۃ کے اونٹ بکریاں لیں' پھرانہیں تھم دیا کہ ایک سال تقسیم کردیں اور ایک سال کی زکوۃ ان کے پاس لیے آئیں۔

حوشب بن بشرالفز اری نے اپنے والد سے روایت کی کہ عام الر مادہ میں ہم نے اپنے کواس حالت میں ویکھا کہ قبط نے ہمارا مال کم کردیا ،جس کے پاس عدد کشر تھااس کے پاس اتناباتی رہ گیا کہ وہ ذکر کے قابل نہ تھا ،عمر شدف نے اس سال صدقہ وصول کرنے والوں کوئیس بھیجا۔ جنہوں نے دوسال کی زکو ہ وصول کی ایک سال کی زکو ہ آت کے پاس کے زکو ہ ان کے پاس کے آئے ۔ بنی فزارہ سے صرف ساٹھ جھے ملے "میں تقسیم کردیے گئے اور تمیں ان کے پاس لائے گئے ۔عمر میں شدہ صدقہ وصول کرنے والوں کو پیمار دیا تھے کہ وہ لوگوں کے پاس وہ بول کرنے والوں کو پیمار دیا تھے کہ وہ لوگوں کے پاس وہ بول ۔

۔ کردم سے مروی ہے کہ عام الر مادہ میں عمر ٹی طندنے صدقہ وصول کرنے والے کو بھیجا اور فر مایا کہ قط نے جس کی ایک بحری اور ایک چروا ہا باتی رکھا ہے اسے دینا' اور جس کے پاس دو بکریاں اور دوچروا ہے بچے بوں اس کو ضدوینا۔

تکم بن الصلت ہے مروی ہے کہ میں نے بزید بن شریک الفر اری کو کہتے سنا کہ میں عمر بن الخطاب بن الفطاب بن الفطاب میں مولیثی چرا تا تھا۔ میں نے پوچھا کہ صدقہ وصول کرنے کے لیے تمہارے پاس کون جیجا جا تا تھا تو انہوں نے کہا کہ مسلمہ بن مخلدوہ ہمارے امیر دوں سے صدقہ لیتے تھے اور ہمارے فقیروں کودے دیتے تھے۔

#### ریا کاری کی ندمت:

زریں جیش سے مردی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب کو مدیئے کے ایک راستے پر دیکھا' وہ گندم گوں لا نے اور ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے والے آ دمی تھے چندیا پر ہال نہ تھے قطری چا در کو ہار کی طرح کلے میں ڈالے رہتے تھے برہنہ پالوگوں کو دیکھتے ہوئے چلتے تھے کہ معلوم ہوتا گھوڑ سے پر سوار ہیں وہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے بندوا بھرت کر واور بنادٹ کی بھرت نہ کر ڈاس سے بچو کہ تم میں سے کوئی شخص خرگوش کو لاتھی سے مارے یا اس پر پھر مارے اور اس کے کھانے کو کہے' بیضروری ہے کہ تمہارے لیے دھار' نیز ہیا تیراسے ذرج کردے۔

عاصم سے دریافت کیا گیا کہ ( بجرت کرواور بناوٹ کی بجرت نہ کرو ) کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا کہ سچے مہاجرین بنواور مہاجرین کے مشابہ نہ بنوکہ جیسے تم ان میں ہے ہو۔ چہرے کے رنگ میں تغیر کی وجہ:

. محمہ بن عمر میں ہوئے ہے کہا کہ ہمارے نز دیک بیرحدیث مشہور نہیں ہے 'کہ عمر میں ہوں گندم گوں تھے البتہ عام الر مادہ میں جب انہوں نے زیتون کھایا تو ان کارنگ بدل گیا۔

# ﴿ طَبِقًاتُ أَبِنَ سَعِد (صَدِينَ أور مَا بِكِرَامٌ ﴾

عیاض بن خلیفہ سے مردی ہے کہ میں نے عام الرمادہ میں عمر افاسان کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ ساہ رنگ کے تھے حالانکہ وہ سفیدرنگ کے گورے تھے کہا جاتا ہے کہ بیکا ہے سے ہواتو فرماتے کہا گیا دی تھا، گئی اور دودھ کھاتا تھا، لوگوں پر قطا نکہ وہ سفیدرنگ کے گورے تھے کہا جاتا ہے کہ بیکا ہے سے ہواتو فرماتے کہا گیا اور جو کار ہاتواور زیادہ ہوگیا۔ قطا یا تواس نے دونوں کواپے او پر حزام کرلیا، اس نے زینوں کھایا جس سے اس کا رنگ بدل گیا اور جو کار ہاتواور زیادہ ہوگیا۔ سیدنا فاروق اعظم شی ادائی کا سرایا:

عبدالله بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر شیاد ہو کہ یکھا کہ بڑے گورے آ دمی منے جن پرسرخی غالب تھی، لا نبے تھے چندیا پر بال نہ تھے۔ قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جوادین کوعمر جوادی کا حلیہ بیان کرتے شاکہ وہ گورے آ دمی تھے جن پرسرخی غالب تھی لا نبے قد کے تھے چندیا پر بال نہ تھے سفید بال والے تھے۔

سالم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے عمر تفاید کو کہتے سنا کہ ہم میں سیاہی صرف ہمارے ماموں اور عبداللہ بن عمر شکار نف کی والدہ نیب بن مظعون بن عبیب بن وہب بن حذافہ بن جمع کی طرف ہے آئی ماموں سب سے زیادہ اپنی طرف سے آئی ماموں سب سے زیادہ اپنی طرف سے آئی میرے والد کھینچے والا ہے اور میرے پاس نکاح ہمارے ماموں کی طرف ہے آیا میدونوں خصلتیں میرے والد کھینچے والد سے عورتوں سے نکاح شہوت کی وجہ نہیں کرتے تھے محض اولاد کی طلب کے لیے کرتے تھے۔

حزام بن ہشام نے اپنے والد سے روایت کی کہ پیل نے عمر شاہداد کو بغیراس کے کسی قوم کے ساتھ بھی نہیں ویکھا کہ ووان لوگوں سے او نچے تھے۔ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ عمر شاہدادی قد میں سب پر فوقیت رکھتے تھے۔ ایا س بن سلمہ بن الاکوع نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر شاہدات ہے اتھ سے سب کام کرتے تھے۔

ابوہلال سے مروی ہے کہ میں نے ابوالتیا ت کوشن کی مجلس میں بیان کرتے سنا کہ وہ ایک جروا ہے ہے ملے اور اس سے کہا کہ تختے معلوم ہے کہ پیشخص جوا پنے ہاتھ سے ہرکام کرنے والا ہے اسلام لے آیا یعنی عمر شی اندو 'اس نے کہا کہ وہ شخص جو بازار عکاظ میں مشتی لڑا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں' اس نے کہا کہ دیکھو خبر داڑیا تو وہ ان لوگوں کی خیر میں وسعت کر دے گا'یا ان کے شرمیں وسعت کردے گا۔

مسلمہ بن قحیف یابشر بن قحیف سے مروی ہے کہ میں نے عمر شاندو کور یکھا کہ وہ موٹے آ دمی تھے۔

ہلال سے مروی ہے کہ میں نے عمر میں ہونہ کو دیکھا کہ وہ ایسے جسیم (خوبصورت جسم کے ) تھے کہ بنی سدوس کے معلوم ہوتے تھے۔

ہلال بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمر میں دو اپنے جائے میں حیز چلتے تھے اور وہ گندم گوں آ دی تھے جو بئی سدوس کے لوگوں میں معلوم ہوتے تھے ان کے دونوں پاؤں کے درمیان کشاد گی تھی (بیعنی چلئے میں پاؤں پھیلا کے چلتے تھے )۔

نافع بن جیر بن مطعم سے مروی ہے کہ عمر خی ہوند کی چندیا کے بال جاتے رہے' پھران کے بالوں کا جانا بہت ہو ہے گیا۔ جلال فاروقی خی ہوئو:

اسلم سے مردی ہے کہ میں نے عمر انکا ایو کا کہ جب وہ غضب ناک ہوتے تھے توا پی مونچھ پکڑ کے اپنے منہ کی طرف

## کر طبقات این سعد (صنیوم) میں بھو نکتے ہے۔ پھیر لیتے تھے اور اس میں بھو نکتے تھے۔

عامر بن عبداللہ بن زبیر تفاقد نے اپنے والد سے روایت کی کہ اہل بادیہ میں سے ایک فخص (دیہاتی) عمر بن الخطاب تفاقد کے پاس آیا اور کہا کہ یا امیر الموثین ہمارے شہروہ ہیں جن پرزمانہ جا ہلیت میں ہم نے جنگ کی اور زمانداسلام میں ہم اسلام لائے اس کے بعد ہم پرغصہ کیا جاتا ہے عمر تفاقد کھو کئنے لگے اور اپنی مونچھ بٹنے لگے۔

كتب سابقه مين حضرت عمر وي الداند كي نشاني:

انی مسعودانصاری ہے مردی ہے کہ ہم لوگ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص گھوڑے پر سوار سامنے آیا جواسے اپڑ مارتا ہوا چل رہا تھا' قریب تھا کہ ہمیں کچل دے ہم اس ہے ڈرکے گھڑے ہوگئے' دیکھا تو وہ عمر بن الخطاب جی افتاد تھے' ہم نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ کے بعد کون ہے فر مایا تہہیں نئی بات کیا معلوم ہوئی' مجھے طبیعت میں فرحت معلوم ہوئی تو میں نے گھوڑ المیا اور اس پر سوار ہوا۔

### مهندی کا خضاب:

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ عمر شیاہ ڈوٹ مہندی کا خضاب کیا۔انس بن مالک سے (ایک اورطریق ہے) مروی ہے کہ عمر نتی الدؤ مہندی سے بالوں کومضوط کرتے تھے۔انس شیاہ ڈوٹ سے مروی ہے کہ عمر شیاہ ڈوٹ مہندی کا خضاب کرتے تھے۔

خالد بن ابی بکر ری اور پوشاک کی حالت: تا جدار عدل کے لباس اور پوشاک کی حالت:

انس بن ما لک ٹنکھنڈ سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب ٹنکھنڈ کواس زمانے میں دیکھا جنب وہ امیرالمونیٹن تھے کہ اپنے (کرتے میں) شانوں میں تین پیوندلگائے ہوئے تھے جن میں ایک دوسرے سے بڑا تھا۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب شی دور کواس حالت میں جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ویکھا کہان کے بدن پرایک تہبندتھی جس میں چڑے کے پیوند گلے ہوئے تھے حالا نکہ وہ اس زمانے میں والی تھے۔انس بن مالک ہے مروی ہے کہ عمر بن دور کے شانوں کے درمیان ان کے بن الخطاب شی دور کھے۔
کرتے میں جار بیوند کھے۔
کرتے میں جار بیوند کھے۔

انس بن مالک می مدود ہے کہ ہم لوگ عمر می مدو کے پاس تھے وہ ایسا کرتا پہنتے تھے جس کی پیٹے میں جار بیوند تھے ا پھرانہوں نے بیآیت بڑھی:﴿فاکھةً وَالِا﴾ اور فرمایا: اُلْاَبُّ کیا چیز ہے فرمایا کہ بیٹی تکلف کو کہتے ہیں۔ پھرتم پر کیا خفات ہے کہ

## 

الی عثان سے مروی ہے کہ مجھے ایسے تخص نے خبر دی جس نے عمر حقائدہ کو جمرے کی رمی کرتے ویکھا کہ ان کے بدن پر ایک قطری تہبندتھی جس میں چرے کا پیوندلگا ہوا تھا۔

ا بی مصن الطائی سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں افغطاب میں الفظاب میں الفظاب میں الفظاب میں سے بعض چیڑے کے تنظے حالا تکہ وہ امیر المومنین تنھے۔

الی عثمان النبدی سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب میں ہوئی کی تبیندو یکھی جس میں انہوں نے چرے کا پیوندلگایا تھا۔
انس بن ما لک میں ہوئی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب میں ہوئد کا کر عدد یکھا جس میں شانے کے قریب کئی پیوند تھے۔
الی عثمان النبدی سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب میں ہوئات میں بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا کہ ان سے جسم پر ایک تہیں تھیں جس میں بارہ پیوند تھے اور ان میں سے ایک مرخ چمڑے کا تھا۔

عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ میں نے اس حالت میں عمر بن النظاب ٹی دو کور می جمار کرتے دیکھا کہ ان کے بدن پرایک تہبند تھی جس میں ان کے بیٹھنے کے مقام پر پیوندلگا ہوا تھا۔

حسن شی دو سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب شی اللہ اللہ میں بارہ پیوند تھے جن میں بعض چراہے کے تھے حالانکہ وہ امیر المونین تھے۔

عمروبن میمون سے مروی ہے کہ جس دن عمر بن الخطاب پر حملہ گیا گیا میں نے ان کے بدن پر ڈر د تہبند دیکھی۔

عمروبن میمون سے مروی ہے کہ جب عمر تف مند کے خیز مارا گیا تو میں نے دیکھا کدان کے جسم پر ڈرد جا درتھی۔ جسے انہوں نے اپنے زخم پر ڈھا تک لیا تھا اور کہتے تھے ﴿ کان امرالله قدراً مقدوداً ﴾ اللہ کا تکم اندازہ کیا ہوا ہے۔

عبدالعزیز بن ابی جیلہ انصاری ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئے بیٹھے کی نماز میں آنے ہیں ویر کی جب نکلے اور منبر پر چڑھے تو لوگوں سے معذرت کی فر مایا کہ صرف مجھے میرے اس کرتے نے روکا میرے پاس سوائے اس کے دوسرا کرتہ نہ قط جوسیا جار ہاتھا ان کاسلیلانی کرتہ تھا جس کی آستین بیٹھے ہے آگے نہیں بوھتی تھی۔

# المعد (صيرم) المسلمان اورما برام المسلمان اورما برام المام ا

بدیل بن میسرہ سے مروی ہے کہ ایک روز عمر بن الخطاب ٹی افتاد جمعے کے لیے نکلے بدن پرایک سنبلانی کرنہ تھا الوگوں سے تا خیر کی معذرت کرنے لگے کہ مجھے میر ہے اس کرتے نے روکا وہ اپنی آسٹین کو کھینچنے لگے وہ اسے جب چھوڑتے تھے تو ان کی انگلیوں کے کناروں کی طرف پلیٹ جاتی تھی۔

یناف بن سلمان سے 'جوفلاں دیہات کے کاشت کار نظے' مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہے گزرے اپنا کر تہ میرے پاس سے گزرے اپنا کرتہ میرے پاس اور ان دونوں سے کرتہ میرے پاس ڈال دیا اور فرمایا کہ اسے اشنان (گھائی) سے دھوڈ الو میں نے دوقطری کیڑوں کا قصد کیا اور ان دونوں سے کرتے بنا کے ان کے پاس لایا' میں نے کہا کہ یہ پہنئے کیونکہ بیزیادہ خوبصورت اور زیادہ نرم ہے' پوچھا کہ بیتہ ہمارے مال کا ہے۔ میں نے کہا میرے مال کا ہے' فرمایا اس میں کوئی اور ذمہ داری بھی شامل ہے (یعنی سلائی وغیرہ کی) میں نے کہا نہیں' سوائے اس کی سلائی وغیرہ کی) میں نے کہا نہیں' سوائے اس کی سلائی کے'فرمایا کہ جاؤ میرے یاس میر اقبیص لاؤ پھراسے انہوں نے پہن لیا جواشنان (گھائی) سے زیادہ سبز تھا۔

اسامہ بن زید میں شن نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی میں نے عمر میں شدے بدن پر جب وہ خلیفہ تھے ایک تہبندد کیمی جس میں جا رجگہ پیوندلگا ہواتھا کہ ایک دوسرے سے بڑا تھا جمھے اس کے سواان کی کوئی اور نہ بند معلوم نہ تھی۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ میں نے عمر ٹی ہوئد کے بدن پر تہبند دیکھی جس میں چودہ پیوند تھے بعض چڑے کے تھے ان کے بدن پرنہ کوئی کرنہ تھا اور نہ کسی چا در کا عمامہ بندھا ہوا تھا ان کے پاس درہ تھا' مدینے کے بازار میں گھوم رہے تھے۔حزام بن ہشام نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عمر ٹی ہوئد کودیکھا کہ وہ ناف پر تہبند ہاندھتے تھے۔

عامر بن عبیدہ البابلی سے مروی ہے کہ میں نے انس سے خز (اون اور ریٹم سے ملے ہوئے کپڑے) کو پوچھا تو انہوں نے
کہا کہ میں توبیہ چاہتا تھا کہ اللہ اسے پیدا ہی نہ کرتا' سوائے عمر اور ابن عمر میں ہیں کے اصحاب نبی منگھ ٹیم کوئی ایسانہیں جس نے اسے
نہ بہنا ہو۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب ہی دونے یا نمیں ہاتھ میں انگوشی پہنی ۔عمرو بن میمون نے اپنے باپ سے روایت کی کہ وہ جود عاما نگا کرتے تھے اس میں کہتے تھے کہ

"اللُّهم توفني مع الابرار ولا تخلفني في الاشرار وقني عذاب النَّار والحقني بالاخيار".

''اے اللہ مجھے نیکیوں کے ساتھ وفات دے اور مجھے بروں میں نہ چھوڑ ااور مجھے عذاب دوزخ سے بچا اور مجھے نیکوں میں ملا''۔

### شهرنبي منافلين ميں شہادت کی تمنا:

ھے۔ ٹی وفات عطا کر عرض کی سے کہ والد کو گہتے سنا 'اے اللہ! مجھے اپنی راہ ٹیں شہادت عطا کر 'اوراپنے نبی کے شہر میں وفات عطا کر'عرض کی بیکہاں ہے ہوگا ( کہ شہادت بھی ہواور نبی کا شہر بھی ہو' بھلاکس کی مجال ہے کہ وہ نبی کے شہر کی طرف آ تکھ اٹھا کرد کھے سکے ) فرمایا: اللہ اپنا تھم جہاں جا ہے لاسکتا ہے۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوا بٹی دعامیں کہا کرتے تھے کدا ہے اللہ میں تجھ سے تیری راہ میں شہادت

#### 

حفرت عمر ضائف کی تین امتیازی خصوصیات:

آئی بردہ نے اپنے والد سے روایت کی کے وق بن مالک نے خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک ہی جگہ جمع کیے گئے ہیں'ان میں سے ایک شخص اور لوگوں سے تین گزبلند ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہا کہ عمر ابن الخطاب بن این اور کہا کہ وہ کس سبب سے ان لوگوں سے بلند ہیں' اس نے کہا کہ ان میں تین خصاتیں ہیں' کہ وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے' وہ شہید بنا کے ہوئے شاہد ہوئے خلیفہ ہیں۔

خلافت فاروقي كمتعلق عوف بن ما لك جياسة ما كاخواب:

عوف ابوبکر ٹھاندند کے پاس آئے اوران ہے بیان کیا تو انہوں نے عمر ٹھاندند کو بلا بھیجاانہیں خوشخبری دی اورعوف ہے کہا کہ اپٹا خواب بیان کروٴ جب انہوں نے کہا کہ وہ خلیفہ بنائے ہوئے خلیفہ ہیں تو عمر ٹھاندند نے انہیں جھڑک کرخاموش کر دیا۔

عمر جی اور فر مایا کہ اپنیا خواب بیان کرو۔ انہوں نے اسے بیان کی نگاہ توف بن ما لک جی اور پڑی انہیں بلا کے اپنے

پاس منبر پر چڑ حالیا اور فر مایا کہ اپنا خواب بیان کرو۔ انہوں نے اسے بیان کیا 'فر مایا: بیام کہ میں اللہ کے معاطے میں ملامت کرنے

والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا 'تو میں اللہ سے آر در کرتا ہوں کہ وہ جھے ان لوگوں میں کرد نے لیکن خلیفہ بنایا ہوا خلیفہ قو میں خلیفہ بنایا گیا

ہوں 'میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس نے جو چیز میر سے بیر دکی ہے اس پر میری مدد کر نے اور شہید بنایا ہوا شہید 'تو مجھے کہاں سے

شہادت مل سے ہے میں جزیر ق العرب میں ہوں 'جہاؤ نہیں کرتا اور لوگ میر سے ارد گرد میں 'جھے افسوس ہے' جھے افسوس ہے' اگر اللہ چاہے

تواسے لے آگے گا۔

# حضرت كعب احبار شي الدُون كى حضرت عمر شي الدُون كي بارے ميں پيشگوئي:

سعدالجاری مولائے عمر بن الخطاب می دور ہے کہ عمر بن الخطاب نے ام کاثوم بنت علی بن ابی طالب کو جوان کی ہوی تضیی بلایا انہیں روتا ہوا پایا تو پوچھا کہ تہمیں کیا چیز رلاتی ہے۔ انہوں نے کہایا امیر الموشین سے یہودی یعنی کعب احبار جو کہتا ہے کہ آ پہنے کہ درواز وں میں سے ایک درواز سے برجی کو بھور نے کہا کہ ماشاء اللہ واللہ مجھے امید ہے کہ میرے رب نے مجھے سعید پیدا کیا ہے کہ گرانہوں نے کعب کے پاس کی کو بھیج کر بلایا ، جب کعب ان کے پاس آئے تو کہایا امیر الموشین جھے پرجلدی نہ ہوئے ، قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تا وقت گئے آ پ جنت میں داخل نہ ہوں ذی الحجم تم نہ ہوگا عمر جی دور نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے کہا گیا ایم الموشین اقتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہا گیا ایم الموشین اقتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ہم آ پ کو کتاب اللہ میں پاتے ہیں کہ آ پ چہنم کے درواز وں میں سے ایک درواز ہے پر ( کھڑے ہوگر) لوگوں کو اس میں گرنے سے ہم آ پ کو کتاب اللہ میں پاتے ہیں کہ آ پ چہنم کے درواز وں میں سے ایک درواز ہیں گئے۔ میں بھول کے درواز ہوں میں سے ایک درواز ہیں گئے۔ میں بھول کے درواز ہوں میں ہے ایک درواز ہوں میں ہے ایک درواز ہوں گئی ہوئے رہیں گے۔ میں متعلق یہ میں ایش ہوئے رہیں گے۔

شهادت عمر بني الله على العموى اشعرى بني الله كاخواب:

الجاموي اشعرى في دوى موى بك خواب يل ديكما كديل في بهت سدات اختيار كي سب مث كي ايك راستد

# كِمْ طَبِقاتُ ابن سعد (صدوم) كالكان المعالي المائم المائم

ره گیا جس پر میں چل کے ایک پہاڑتک پہنچا' اتفاق سے رسول الله منافظ او ہاں تشریف فرما تھے اور عمر تفاصف کی طرف اشارہ فرمار ہے تھے کہ آؤ' میں نے کہا: "إِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَاجْعُون" والله امیر المونین مرجائیں گے۔راوی نے کہا کہ آپ بیعمر مناسف کولکھ کیول نہیں دیتے ؟ جواب دیا کہ میں ایسانہیں ہوں کہ خودانی کولکھوں۔

حضرت حذیفه مین الدار کا آپ کی شهادت کے متعلق اشارہ:

حذیفہ بن الفاد میں الفان کے گھنے سے کہ میں نے عمر بن الخطاب بن الفان کے ہمراہ دقوف عرفات کیا تھا۔ میر ااونٹ ان کے اونٹ کے پہلو میں تھا اور میر اگھٹنا ان کے گھنے سے لگ رہا تھا' ہم لوگ منتظر ہے کہ آفاب غروب ہوتو لوٹیں ۔ انہوں نے لوگوں کی تکبیر اور دعا اور جو بھروہ کررہے تھا ہے دیکھا تو پہند کیا اور فر ما یا اے حذیفہ اتمہاری رائے میں بیطریقہ لوگوں کے لیے کب تک باقی رہے گا'عرض کی کہ فتنے پر ایک دروازہ لگا ہوا ہے' جب وہ تو ڑ ڈ الا جائے گایا کھول دیا جائے گا' تو وہ فکلے گا' عمر شی ایور گھرا گئے اور فر مایا کہوہ کون سا دروازہ ہے اور اس کا ٹوٹنا یا کھولنا کیا ہے عرض کی کذا کے شخص مرے گایا قتل کیا جائے گا۔ فر مایا اے حذیفہ اتبہاری رائے میں قوم میرے بعد کس کوامیر بنائے گی' عرض کی میری رائے میں لوگ عثان بن عفان بن سود کا سہار الیس گے۔

#### جمال عرفيه كاواقعه:

جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ جس وقت عمر خی اندو جہال عرفہ پر کھڑے تھے ایک شخص کو چلاتے تا کا خلیفہ یا خلیفہ اسے ایک اور آ دمی نے سنا 'حالانکہ لوگ سفر کی تیاری کررہے تھے۔ اس نے کہا تھے کیا ہوا 'خدا تیراعلق بند کرے۔ میں اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور چلا کہ کہا کہ اس کو گالی نہ دو میں کل غمر خی اندو کے ساتھ عقبہ پر کھڑ اہوا تھا جس کی وہ دمی کررہے تھے کہ ایک ایک نامعلوم کنگری آئی جوعمر خی اندو کا سرچھوڑ دیا 'میں نے کسی شخص کو پہاڑ پرسے کہتے سنا کہ تم ہے رب کعبہ کی کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ اس سال کے بعد اس موقف میں عمر خی اندو کہمی کھڑ ہے نہ ہوں گے۔ جبیر بن مطعم نے کہا کہ اتفاق سے وہ شخص وہ می تھا جو کل ہم لوگوں میں چلایا تھا اور وہ جھے پر بہت بخت گزرا۔

### حطرت عمر شي الدعد كا آخري حج:

عائشہ شاہ شاہ میں مول ہے کہ آخری حج میں جو عمر شاہ اور نے امہات المونین کو کرایا ہم لوگ عرفے سے پلٹے میں المحصب (منی و کے کے درمیانی مقام) سے گزری تو ایک شخص کواپئی سواری پر کہتے سنا کہ امیر المونین عمر شاہ نظام کہاں تھے۔ میں نے دوسرے آدمی کو جواب دیتے سنا کہ امیر المونین یہاں تھے بھراس نے اپنا اونٹ بٹھایا اور گانے کی آواز بلند کر کے کہا:

عليك سلام من امام و باركت ا يد الله في ذاك الاديم الممزق "ا امام م يسلم مواورالله كام تهال بهول كاده زين بين بركت كر \_\_

فمن یسع اویوک جناحی نعامة ۴ لیدرك ماقدمت بالامس یسبق کیرجودوڑ ہے گایا شرم غ کے بازووں پر سوار ہوگا ، تم نے جو کھی کی بیجا ہے آگے جا تا ہوا پائے گا۔ قضیت اموراً ٹم خادرت بعدھا ۳ بوائق فی اکھا مھا لم تُفَتَّق

# کر طبقات این سعد (صنیوم) کی مسل کا مسل کی مسل خلفائے راشدین اور صحابہ کرائم کی مسل خلفائے راشدین اور صحابہ کرائم کی متحق منے تمام امور پورے کر دیئے خلاف میں ہیں کہ چنگی منیوں ہیں '۔ نہیں ہیں''۔

اس سوار نے وہاں سے جنبش بھی نہ کی اور نہ معلوم ہوا کہ وہ کون ہے ہم لوگ بیان کیا کرتے تھے کہ وہ جنوں میں سے تھا' عمر میں اللہ اس جے سے آئے اور انہیں خنجر مارا گیا اور وہ انقال کر گئے۔

محمد بن جبیر بن مطعم نے اپنے والد ہے اس حدیث کے مثل روایت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ مخص جس نے عرفات میں کہا کہ اس محمد بن جبیر بن مطعم نے اپنے والد ہے اس سال کے بعد عمر نفاذ اس موقف میں کہا کہ اس کے بعد عمر نفاذ میں کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ واللہ میں سوائے اس کے نبیں دیکھنا کہ امیر المومنین عنقریب قتل کیے جائیں گے وہ مخص قبیلہ لہب کا تھا جو اللہ فارد کے بطن سے ہے اوروہ گھوم رہا تھا۔

موی بن عقبہ سے مروی ہے کہ عائشہ خواہ نے پوچھا کہ بداشعار کہنے والاکون ہے؟ جزی الله حیراً من اتمام بارکت الله (علیك سلام من المام و بارکت) تولوگوں نے كہا كہ مرزر ضرار عائشہ خواہ نے كہا كہ من اس كے بعد مرزو سے ملی تو انہوں نے خداكی قتم كھائى كہ وہ اسسال كے موسم حج ميں موجود نہ تھے۔

#### آ ثاررخصت وعا خطبه:

سعید بن المسیب سے مردی ہے کہ عمر شاہر دو اللہ یا اور اس پر چت لیت گئے اپنے اللہ بھے ہیں اون بھا یا سکر یہ جے کرے ان کا ایک چور ہنایا اور اس پر اپنی چا در کا کنارہ ڈال دیا اور اس پر چت لیت گئے اپنے ہاتھ آ سان کی طرف بلند کر کے فرہایا کہ اے اللہ میر اس زیادہ ہوگیا ، قوت کم ہوگی وعیت پھیل کی لبندا تو جھے بغیراس کے کہ میں پھی شا کو وں یا پھی گئا دوں اپنے پاس اللہ اس کے کہ میں پھی شا کو وں یا پھی گئا دوں اپنے پاس اللہ اس کے دھیں پھی شا کو وں کی دوں اپنے پاس اللہ کھلے ہوئے دار سن مسنون کردی گئیں تم لوگ کھلے ہوئے راستے پر چھوڑ دیئے گئے ، پھر داہنا ہاتھ با کہ بن پر مارا اور فرہایا سوائے اس کے کہ تم لوگوں کو داہنے اور با کیں گراہ کرو اس سے ہوئے اس سے کہ تم لوگوں کو داہنے اور با کیں گراہ کرو اس سے پہنا آیت رہم کوروں کر رہے ہالک شہونا کہ کوئی کہنے واللہ کہ کہ کتاب اللہ میں ہم پر دوصۃ بن (سرزا کیں ) نہیں مقرر کی گئیں 'کوئکہ میں نے رسول اللہ مُن اللہ گاڑھ کے کہ تاب اللہ میں بی بات برفرہا وی تو میں اس کو قرآن میں لکھ دیتا 'کیونکہ ہم نے اس (قرآن) میں لکھ دیتا 'کیونکہ ہم نے اس (قرآن) میں بارہ اور اس میں بی جات کہ ہوتا کہ لوگ کہیں گئی ہوتا کہ لوگ کہیں گے دعمر شادیو نے اللہ خانوں جو اللہ کا بادہ اللہ میں بی بادہ برفرہا ور برفرہا جب زنا کریں توان دونوں کو سکھ اردو کی سعید نے کہا کہ تاب اللہ میں بی جو اللہ بیا ہور ہو اور بوڑھ یا جب زنا کریں توان دونوں کو سکھ اردو گائیں جنج می اردو گائیں جنج میں اور کو گھا کہ کہ کہ تاب اللہ میں بی بادہ ہوا کہ کہ کہ تاب دونوں کو سکھ کی دونوں کو سکھ کے کہ کہ کا اس کو تر تا کریں توان دونوں کو سکھ کی اس کے کہ کہ کا بادہ کا گیا۔

# حضرت عمر فيناه عنه كاشوق ملا قات الآي:

حسن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی الفونے فرمایا: اے اللہ میراس بوط گیا' پڈیاں پٹلی ہو گئیں' مجھے اپنی رعیت کے انتشار کا اندیشہ ہے بغیر عاجز ہوئے اور بغیر نشانہ ملامت بنے مجھے اپنے پاس اٹھالے۔

عمر بن الخطاب فلاف سے مروی ہے کہ اے اللہ میر اس زیادہ ہو گیا ہے بڑی تلی ہوگی مجھا بی رعیت کے انتشار کا اندیشہ

# المعاث اين سعد (عدوم) المستحد العدوم على المعالم المع

ہے' بغیرعا جز ہوئے اور بغیرنشا نہ ملامت بنے مجھےاپنے پاس اٹھالے۔

حضرت عمر شئالاند كوخواب مين شهادت كالشاره:

سعیدین ابی ہلال سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب شاہ نو نے جمعے کے دن لوگوں کو خطبہ سنایا 'انہوں نے اللہ کی وہ حمد و ثنا کی جس کے وہ لائق ہے پھر فر مایا 'امابعد'ا بے لوگو! میں نے ایسا خواب دیکھا ہے جو بغیر اجل کی نزد کی کے جمھے نہیں دکھایا گیا 'میں نے دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے دو چونچیں ماریں'اساء بنت عمیس سے بیان کیا تو کہنے لگیس کہ جمھے جمیوں میں سے کوئی شخص قتل کرے گا۔ محمد سے مروی ہے کہ عمر شاہد نے فر مایا میں نے خواب دیکھا کہ جیسے ایک مرغ نے جمھے دو چونچیں ماریں تو میں نے کہا کہ اللہ میرے یاس شہادت کو ہکالا کے گا اور جمھے انجم یا مجمی آل کرے گا۔

تفيحت آميزخطبه:

معدان بن ابی طلح الیعری سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب می الدون نے جمعے کے دن لوگوں کو خطبہ سنایا ، جس میں نبی من القیام اور بر جمعے بغیر میر کی موت کی نزد کی گئیں الو بکر من الدو کا ذکر کیا ' پھر چند تو میں مجھے سے فر مائش کرتی ہیں کہ اپنا خلیفہ بنا دو اللہ ایسانہیں ہے کہ اپنا دین اور اپنی خلافت ضائع کر دے وہ من کہ اپنا ہیں ہے کہ اپنا دین اور اپنی خلافت ضائع کر دے وہ من ہم ہم سے نبی منابقی کم کو میں کہ اپنا والد ایسانہیں ہے کہ اپنا دین اور اپنی خلافت ان چوآ دمیوں ہم اس ذات کی جس نے اپنے نبی منابقی کم کو معبوث کیا 'اگر کسی امر (یعنی موت ) نے میر ے ساتھ عجلت کی تو خلافت ان چوآ دمیوں کے درمیان (انھیں کے) مشور سے سے ہوگی جن سے رسول اللہ منابقی کہ اپنا ہی وفات تک راضی رہے۔ جمعے معلوم ہے کہ پعض وہ تو میں کے درمیان (انھیں کے) مشور سے سے ہوگی جن کو میں نے اپنے اس ہاتھ سے اسلام پر مارا ہے وہ اگر (طعن ) کریں تو اللہ کے میر سے بعداس امر (خلافت ) میں طعن کریں گی جن کو میں نے اپنے اس ہاتھ سے اسلام پر مارا ہے وہ اگر (طعن ) کریں تو اللہ کے وہمن کھارا ور گمراہ ہیں۔

میں نے کوئی الی شخبیں چھوڑی جومیر سنزدیک کلالہ (کے حکم) سے زیادہ اہم ہو (کلالہ وہ خض جس کے نہ کوئی اولاد ہوئی میں نے کوئی اولاد ہوئی ہوں) میں نے اتناکسی شئے میں رسول اللہ مُؤلی کے اجواج نہیں کیا جتنا کلالہ کے بارے میں آپ سے رجوع کیا ہے جب سے میں آپ کی صحبت میں ہوں میر سے لیے آپ نے کسی چیز میں اتنی دشواری نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں نہاں تک کہ انہوں نے اپنی انگی اپنے بیٹ میں چھوئی کی فرفرمایا کہ اے مرا بختے وہ آیت کافی ہے جو آخر سورہ نسامیں ہے بیٹی پیلی سے مقتلون کے الکیلالہ کے الآیہ اگر میں زندہ رہا تو اس کے بارے میں ایک فیصلہ کردوں گا جس سے وہ لوگ بھی جو قرآن پر طبحت میں اور وہ بھی جوقرآن نہیں پڑھ سکتے فیصلہ کر سکیں گے۔

پھر فرمایا اے اللہ ایمن تمام شہروں کے حکام پر بھھ کو گواہ بتا تا ہوں کہ میں نے انہیں صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو ان کا دین اوران کے نبی منافی کا میں ہو مشکل ہوا ہے کا دین اوران کے نبی منافی کی سنت سکھا ٹیں ان پرعدل کریں ان کی غنیمت ان میں تقسیم کریں اوران کے کام میں جو مشکل ہوا ہے میرے پاس چیش کریں اے لوگو! تم ان دونوں درختوں میں سے کھاتے ہوجن کو میں برا بہحتا ہوں۔ پیاز اور لہن سیار میں نے رسول اللہ منافی کی اور کی سے ان دونوں چیز وں کی بومحسوں ہوتی تو آپ کے تم سے اس کا ہاتھ بکڑ کر مجد سے بقیج کی طرف نکال دیا جاتا تھا'اگر کوئی شخص ان چیز وں کو کھائے تو ضروری ہے کہ پکاکر (بوکو) مردہ کردے۔

### کر طبقات این سعد (صدوم) کا مسال کا مسا کتاب الله پرعمل کرنے کی وصیت:

الی حمزہ نے کہا کہ میں نے بنی تمیم کے ایک شخص سے جن کا نام جویریہ بن قدامہ تھا۔ سنا کہ میں نے اس سال جج کیا جس سال عمر مختلفظ کی وفات ہوئی وہ مدینے آئے 'لوگوں کوخطبہ سنایا کہ میں نے خواب میں ایک مرغ دیکھا جس نے ججھے چو چی ماری وہ اس جمعے کے سواد وسرے جمعے تک زندہ نہر ہے کہ خنجر ماردیا گیا۔

فرمایا غیادت کے لیے اصحاب رسول اللہ سکا ﷺ 'اہل مدینہ اہل شام' پھر اہل عراق آئے' جب کوئی قوم داخل ہوتی تھی تو روتے تھے اور ان کی مدح کرتے تھے۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو داخل ہوئے' اتفاق سے وہ اپنے زخم پر پٹی ہاند ھے ہوئے تھے' ہم نے ان سے دصیت کی درخواست کی اور ہمارے سواکسی نے دصیت کی درخواست نہیں کی۔

فرمایا کہ میں تنہیں کتاب اللہ (پھل کرنے) کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ تم لوگ جب تک اس کی پیروی کرو کے ہرگز مگراہ نہ ہوگے۔

### مهاجرین وانصار کے اکرام کی وصیت:

میں تنہیں مہاجرین کی قدر دانی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ آ دمی تو بہت بھی ہوں کے اور تھوڑ ہے بھی ہوں کے ( مگر مہاجرین جو ہیں وہی رہیں گے اور یہ بھی روز بروزا ٹھتے جائیں گے )۔

میں تہمیں انصار کی قدر دانی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ بیاسلام کی وہ گھاٹی ہیں جس گی طرف اسلام نے پناہ لی۔

### نواحی قبائل کے متعلق وصیت:

میں تنہیں اعراب کے متعلق بھی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہی تنہاری اصل و مادہ ہیں۔ شعبہ نے کہا کہ راوی نے ہم سے دوبارہ بیصدیث بیان کی تو اس میں اتنااور اضافہ کیا کہ وہ تنہاری اصل و مادہ ہیں اور وہ تنہارے بھائی ہیں اور تنہارے وشمن کے دشمن ہیں۔

#### اہل ذمہ کے حق میں وصیت:

میں تنہیں اہل ذمہ کے متعلق بھی وصیت کرتا ہوں (اہل ذمہ: غیر مسلم رعایا) کیونکہ وہ لوگ تمہارے نبی منافقاً کی ذمہ داری میں بیں اور تنہارے اہل وعیال کارزق ہیں۔بس اب میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔

#### محاصل کے متعلق وصیت:

عمروبن میمون سے مردی ہے کہ میں آیا تو اتفاق سے عمر ٔ حذیفہ اور عثان بن حنیف جی اللہ کے پاس کھڑ ہے ہوئے فرمار ہے
عظے کہ تم دونوں کو اندیشہ ہے کہ تم نے زمین پراتنا ہو جو (یعنی محصول) لا دویا جس کی اسے طاقت نہیں عثان جی اللہ نے کہا کہا گرآ پ
چاہیں تو میں اپنی زمین پر دو چند کر دول مندیفہ نے کہا کہ میں نے زمین پراتنا لا داہے جس کی اسے طاقت ہے اور اس میں کوئی ہوئی
زیادت نہیں فرمانے گئے کہ جو (زمین) تم دونوں کے پاس ہے اسے دیکھوا گرتم نے زمین پراتنا (محصول) لا ددیا ہوجس کی اسے
طاقت نہ ہو کی طرفر مایا واللہ اگر اللہ نے مجھے سلامت رکھا تو میں ضرور ضرور الل عراق کی ہوہ عورتوں کو اس حالت میں چھوڑ وں گا کہ

# كر طبقات اين سعد (حديدم)

میرے بعد بھی کسی کی مختاج نہ ہوں۔

خصرت عمر شئالهُ عندير قاتلانه حمله:

راوی نے کہا کہ چارہی ون گزرے تھے کہ ان پر حملہ کردیا گیا' وہ جب سجد میں داخل ہوئے و دومفوں کے درمیان کھڑے ہوگئے اور فرمایا کہ برابر ہوجا و' لوگ برابر ہوگئے تو آگے بڑھے اور تکہیں کہی جب تکبیر کہی تو انہیں نیخر مارا گیا۔ راوی نے کہا کہ میں نے انہیں فرماتے سنا کہ جھے کتے نے قل کردیایا کتے نے کھالیا' جھے معلوم نہیں کہ ان دونوں میں سے گیا فرمایا' وہ کا فر ( قاتل ) جس کے ہاتھ میں چھری تھی دونوں طرف اڑا جو دائے بائیں کسی آ دمی کے پاس سے بغیرائے ذمی کے نہیں گزرتا تھا' اس نے تیرہ مسلمانوں کو انہوں نے اپنے عمامے کے نیچے کی کمی ٹوپی اس پر ڈال دی کہ اسے زخی کیا جن میں سے نوم گئے' جب ایک مسلمان نے بید یکھا تو انہوں نے اپنے عمامے کے نیچے کی کمی ٹوپی اس پر ڈال دی کہ اسے گرفتار کرلیں' جب اسے یقین ہوگیا کہ وہ گرفتار ہوجائے گا تو اپنے بھی چھری گھونپ کی۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مني النفرنية ني تماز فجرية ها كي:

عمر منی الدور کوزشی کیا گیا تو میرے اور ان کے درمیان سوائے ابن عماس می اور کوئی ندتھا' انہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف می الدہ کا ہتھ پکڑ کرآ گے کر دیا' اس روز لوگوں نے نماز فجر مخترادا کی مسجد کے اطراف لوگوں کو معلوم ندتھا کہ کیا واقعہ ہے' البعتہ جب انہوں نے عمر می الدہ کے باس گئے انہوں نے عمر می اللہ سجان اللہ سجان اللہ کہنے گئے لوگ واپس ہوئے تو سب سے پہلے جوصا حب عمر می اللہ سجان اللہ سجان اللہ کہنے گئے لوگ واپس ہوئے تو سب سے پہلے جوصا حب عمر می اللہ ہوئے ہوں انہوں گئے وہ وہ ابن عباس می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ

قاتل کے متعلق استفساراورا ظہارتشکر:

پھرفر مایا کہ سب تعربیس ای اللہ کے لیے ہیں جس نے میری موت ایسے خص کے ہاتھ سے نہیں کی جواسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ ابن عباس میں ہون سے فر مایا کہ تم اور تمہارے والد چاہا کرتے تھے کہ مدینہ میں کفار کی کھڑت ہوا بن عباس میں ہون کے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو ہم کرین فر مایا کہ آباس کے بعد کہ تم لوگ اپنی گفتگو کر چکے اپنا جج کر چکے لوگوں نے عرض کی کہ آپ پرکوئی تنگی نہیں ہے انہوں نے دودھ منگا کے بیا، تو وہ بھی زخم پرکوئی تنگی نہیں ہے انہوں نے بنبیز (زلال تمر) منگا کے پی وہ ان کے زخم سے نکل گئی پھر انہوں نے دودھ منگا کے بیا، تو وہ بھی زخم سے نکل گئی پھر انہوں نے دودھ منگا کے بیا، تو وہ بھی زخم سے نکل گئی۔ جب انہیں یقین ہوگیا کہ موت ہے تو فر ما یا سے عبداللہ بن عمر جی بھی پرکتنا قرض ہے انہوں نے حساب کیا تو چھیا سی خرار درہم نکلے فر مایا سے عبداللہ اگر ان کی مال اس کے لیے کائی ہوتو ان کے مال سے اداکر و بینا اور اگر ان کا مال کائی نہ ہوتو تریش سے ما نگنا اور ان کے علاوہ کسی اور سے نہ کہنا۔

روضة انور میں مدفین کے لئے حضرت عاکثہ خلاط عاست درخواست:

پیر فرمایا' اے عبداللہ' ام المومنین عائشہ تھ انتقاکے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر تھ اندہ آپ کوسلام عرض کرتا ہے (عمر تھ اندہ بی کہنا) امیر المومنین نہ کہنا کیونکہ میں آج ان کا امیر نہیں ہوں (بعد سلام کہنا کہ وہ) کہتا ہے کہ آپ اے اجازت دیتی

# الطبقات ابن سعد (صنيوم) المسلك المسلك

ہیں کہ وہ اپنے دونوں صاحبوں کے ساتھ دفن کیا جائے؟ ابن عمر ہیں ہیں ان کے پاس آئے تو انہیں اس حالت میں پایا کہ وہ بیٹی ہوئی رور ہی تصین سلام کیا اور کہا کہ عمر بن الخطاب ہی ہوئی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے دونوں صاحبوں کے ساتھ دفن کیا جائے۔ عائشہ ہی ہیؤفانے کہا کہ واللہ میں اس قبر کی جگہ کواپنے لیے چاہتی تھی کیکن آج میں انہیں اپنے او پرضز درتر جیجے دوں گی۔ حجر ہُ عا کشہ ہی ایک میں تدفید کی اجازت:

جب (اہن عمر خواہ میں) آئے تو عمر میں ایک آئی کہ یہ عبداللہ بن عمر جو ایس فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ انہیں ایک آدی نے اپنے سینے سے لگا کے بٹھا ویا فرمایا کہ تہمارے پاس کیا (جواب) ہے۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ جو ایشانے آپ کے لیے اجازت دے دی عمر شون نوز نے کہا کہ اس خواب گاہ سے زیادہ اہم میرے نزدیک کوئی چیز نہ تھی۔ اے عبداللہ ابن عمر شون کہ حجو جب میں مرجاؤں تو مجھے میرے تابوت پر اٹھانا وروازے پر کھڑا کرنا اور کہنا کہ عمر بن انطاب جی ایشانے اگر عائشہ خواب تھی کہ معلوم مجھے اندر لے جانا اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبر ستان میں وفن کر دینا۔ جب انہیں اٹھالیا گیا تو یہ حالت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ مسلمانوں پر افوان کی ایک اور ایک مقام پر وفن کے گئے جہاں اللہ نے نبی مناظی کے اور ابو بکر میں ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے ایک اجازت دی وہ اس مقام پر وفن کے گئے جہاں اللہ نے نبی مناظی کے اور ابو بکر میں ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے ایک اگرام کیا۔

خلیفه کی نامزدگی کااختیار:

موت کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا کہ اپنا خلیفہ بنا دیجے فرمایا کہ میں ان چھ دمیوں سے زیادہ کمی کواس امر کا اہل نہیں پاتا جن سے رسول اللہ منگا ہیں وفات تک راضی رہے ان میں سے جو خلیفہ بنا لیا جائے وہی میرے بعد خلیفہ ہے انہوں نے ملی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمٰن اور سعد شکا ہیں گا نام لیا اگر سعد شکا ہو ہے کو (خلافت) ملے تو خیر ورنہ ان لوگوں میں سے جو خلیفہ بنایا جائے تو سعد شکا ہونہ اور سعد شکا ہونہ کی جہ سے معزول نہیں کیا ہے۔ سعد شکا ہونہ کے مدد کی جہ سے معزول نہیں کیا ہے۔ انہوں نے عبد اللہ کوان کے ساتھ کردیا کہ وہ لوگ ان سے مشورہ کریں مگر ان کے لیے خلافت میں کوئی حصہ شرخا۔

حضرت زبير وطلحه اورسعد شياليم كرحن خلافت سے دستبر وارى:

لوگ جمع ہوئے تو عبدالرحمٰن نے کہا کہتم لوگ اپنا معاملہ اپنے میں سے تین آ دمیوں کے پر دکو دو زہیر ہے علی سے سپر د کر دیا۔ طلحہ ہے عثان کے اور سعد نے عبدالرحمٰن کے تفویض کیا 'جب معاملہ ان مینوں کے سپر دکر دیا گیا تو انہوں نے آپس میں مشور ہ گیا۔ عبدالرحمٰن نے کہا کہتم میں سے کون ہے جو میرے تن میں اپنے دعوے سے بری ہوتا ہے اللہ نے بھی پر لازم کیا ہے کہ میں تم سے افضل اور مسلمانوں کے لیے بہتر کے انتخاب سے کوتا ہی نہ کروں۔

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مئياليؤر كاحق خلافت ہے دستبر داري :

شیخین یعنی علی وعثان میں بین نے سکوت کیا۔ عبدالرحل میں ہونے کہا کہتم دونوں اس صورت میں اس کو میر سے روکر تے ہوکہ میں اس کو میر سے روکر تے ہوکہ میں اس سے دست بردار ہوتا ہوں واللہ میں تم سے افضل اور مسلما نوں کے لیے بہتر کے انتخاب سے کوتا ہی نہ کروں گا'سب نے کہ الہاں' انہوں نے علی میں ہوند تم پائی میں گفتگوی کوتہ ہیں رسول اللہ ملی پیزا ہے قرابت اور قد امت حاصل ہے واللہ تم پر لازم ہے کہ

# كل طبقات ابن سعد (عديوم) كالتحقيق المرام المحتال المام المحتال المحتاث اور صحابة كرام كالمحتال المحتال المحتال

اگرتم خلیفہ بنائے جاؤنو عدل کرو اور اگرعثمان میں ہوئو خلیفہ بنائے جائیں تو (ان کی بات) سنو اور اطاعت کرو علی میں ہوئا۔ ہاں۔عبد الرحمٰنَّ نے عثمانَّ سے بھی تنہائی میں گفتگو کی اور اسی طرح ان سے بھی کہاعثمانؓ نے بھی کہ ہاں۔انہوں نے کہا کہ اے عثمانٌ اپنا ہاتھ پھیلا و' انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلا یا تو علی میں ہوئد نے اور سب لوگوں نے ان سے بیعت کرلی۔

حضرت عمر فنالد بن كل الين جانشين كے لئے جامع وصيت:

عمر شکاهؤنے نے فرمایا کہ میں اپنے بعد والے خلیفہ کواللہ سے تقوے کی اور مہاجرین اولین کے متعلق وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حق کی حفاظت کرے اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھے نہ

اسے دوسرے شہر والوں کے ساتھ بھی خیر کی وصیت کرتا ہوں' کیونکہ وہ اسلام کے مدد گار دشمن کوغیظ دلانے والے اور مال کے جمع کرنے والے ہیں'ان سے کوئی اچھی چیز بغیران کی مرضی کے نہ لی جائے۔

میں ان انصار کے متعلق بھی وصیت کرتا ہوں جنہوں نے دارالاسلام اورا یمان کو پناہ دی کہان کے محن کوقبول کیا جائے اور ان کے برے سے درگز رکیا جائے۔

میں اسے اعراب کے متعلق بھی خیر کی وصیت کرتا ہوں' کیونکہ وہی لوگ عرب کی اصل اور اسلام کا مادہ ہیں اور یہ کہ ان کے کنارے کے مالوں میں سے لیا جائے جوان کے فقراء کودے دیا جائے۔

میں اسے اللہ کی ذمہ داری اور رسول اللہ منگائی کی ذمہ داری پوری کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کے عہد پورے کرے۔ ان کی طاقت سے زائد تکلیف نیدی جائے اور جوان کے پیچھے ہوں ان سے قبال کرے۔

عمرو بن میمون سے مزوی ہے کہ جس وقت عمر شی افرائی میں موجود تھا' وہ صفیں برابر کررہے تھے کہ ابولولو ہا آیا' اس نے انہیں زخی کیا اور ان کے ساتھ اور بھی بارہ آ دمیوں کو زخمیٰ کیا' میں نے عمر شی اور کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنا ہاتھ پھیلائے کہ رہے تھے کہ کتے کو پکڑلوجس نے مجھے تل کیا ہے'لوگٹوٹ پڑے' ایک اور شخص اس کے پیچھے سے آیا اور اسے گرفتار کرلیا' ان میں سے سات یا چھآ دی مرگئے۔

عمر شائدہ کو اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا گیا' طبیب آیا اور پوچھا کہ آپ کو کون ساشریت زیادہ مرغوب ہے؟ فرمایا نبیذ (زلال تمر) نبیذ منگائی گئ انہوں نے پی تو ایک زخم سے نکل گئ کو گوں نے کہا کہ یہ پیپ تو صرف خون کی پیپ ہے' پھر دودھ منگایا گیا' اس میں سے پیاتو وہ بھی ٹکلا ۔ طبیب نے کہا کہ آپ کو جو وصیت کرنا ہو بیجے' کیونکہ واللہ میں تو آپ کو اس حالت میں بھی نہیں دیکھا کہ آپ شام کرسکیں۔

کعب بن احبار کی یا دو ہانی:

ان کے پاس کعب آئے اور کہا کہ میں نے کہانہیں تھا کہ آپ بغیر شہید ہوئے نہیں مریں گے اور آپ کہتے تھے کہ کہاں سے شہید ہوں گا میں تو جزیرة العرب میں ہوں (جو ہر طرح وشن سے محفوظ ہے) پھرایک شخص نے کہا کہ اللہ کے بندو کماز پڑھاؤ آ قاب طلوع ہونے کو ہوگ واپس ہوئے عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئے کا گیا انہوں نے قرآن کی سب سے چھوٹی دونوں۔

# ﴿ طِقَاتُ ابْنُ معد (صِّيوم) ﴿ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُعَاتُ ابْنُ معد (صِّيوم) ﴿ وَمِنْ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ

سورتيں والعصراور إناعطينا ك الكوثريزهيں۔

عمر میں اور کا مذور نے فرمایا کہ اے عبداللہ میرے پاس وہ کا غذلا و جس میں کل کے واقعے کا سیح حال لکھ دوں اگر اللہ جیا ہے کہ اس امرکو پورا کر بے تو ضرورا سے پورا کرے گا۔عبداللہ نے کہا کہ یا امیر المونین خلافت کے معالم میں ہم آپ کے لیے گائی ہیں فرمایا نہیں 'اور کا غذان کے ہاتھ سے لے کے اسے اپنے ہاتھ سے مناویا' پھرانہوں نے چھآ دمیوں کو بلایا' عثمان' علی سعدا بن الی وقاص' عبدالرحمٰن بن عوف' طلحہ بن عبیداللہ اور زبیر بن العوام میں النہ اللہ میں اللہ اللہ علی کے اللہ میں اللہ اللہ ا

حضرت صهيب شيالاء كونماز روهان كاحكم:

سب سے پہلے عثان دی اور فرمایا اور فرمایا اے عثان جی اور نام کا کیا دور کریں (اور تمہیں خلیفہ بنا کیں ) تو تم اللہ سے ڈرنا اور لوگوں کی گردن پر بنی الی معیط کو نہ سوار کردینا علی جی دفید کو بلایا اور انہیں بھی وصیت کی 'پھر صہیب کو تھم دیا کہ وہ لوگوں کوئماز پڑھا کیں۔

### قاتل کی گرفتاری:

عمروبن میمون می اور کوئی امر واقع ہے کہ جس روز عمر می اور خی کیے گئے میں موجود تھا مجھے صف اقل میں ہونے سے سوائ ان کی ہیبت کے اور کوئی امر واقع نہ تھا وہ ہیبت ناک آ دی تھے میں اس صف میں ہوتا تھا جو صف اقل کے متصل ہوتی تھی عمر میں اور اس وقت تک تحمیر نہ کہتے تھے جب تک کہ صف اقل کہ صف اقل کی طرف اپنا مندنہ کرلیں اگر کسی کو صف سے آ کے بڑھا ہوا یا چیچے ہا ہواد کیسے تھے تو اسے در سے سے وارتے تھے کہی بات تھی جس نے مجھے اس سے روکا عمر میں اور میں سفر آ کے مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابولولؤ نے انہیں روکا 'پھر بغیر دور ہوئے ان کے کان میں بچھ کہا اور تین مرتبہ خبر مارے میں نے عمر میں اور کی کونے کہا کہ اس طرح اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ در ہے تھے کے کو پکڑ وجس نے مجھے آل کر دیا ہے۔ لوگ امنڈ پڑے اس نے تیرہ آ دمیوں کورخی کیا 'پھر

### طبيب كي طلي:

لوگ آپس میں دھم دھکا کرنے گئے بہاں تک کہ کسی کہنے والے نے کہا کدا باللہ کے بندونماز تو پڑھاؤ سورج لکل آیا اسٹ لوگوں نے عبدالرحمٰن بن عوف میں ہور کوزبردی آگے کیا انہوں نے ہمیں قرآن کی سب سے مختصر دوسور توں یعنی ' اذا جا وضراللہ واللہ جن اللہ جن ا

# ر طبقات ابن سعد (صدوم) مسلام المسلم المسلم

فر مایا اے عبداللہ بن عمر میں بین مجھے کاغذ دو ( کہ میں لکھ دوں) اگر اللہ چاہے گا کہ جو پچھاس کاغذ میں لکھا ہے جاری کر ہے تو اسے جاری کر دے گا' ابن عمر جی پین نے ( جب انہیں تحریر منظور نہ ہوئی تو) کہا کہ اس کے مٹانے میں میں آپ کے لیے کافی ہوں' فر مایا نہیں' واللہ اسے میرے سواکوئی نہیں مٹائے گا' عمر جی پینونے اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا' اس میں داداکا حصد تھا ( یعنی داداکو کیا میراث ملنا جا ہے )۔

حضرت عمر ضي الدعن كي حضرت عثمان وعلى سي الدناس كفتكو:

پھر فرمایا کہ علیٰ عثمان طلحہ زیبر عبدالرحلٰ بن عوف اور سعد جھائٹھ کومیرے پاس بلاؤ' ان لوگوں میں سے سوائے علی و
عثمان ہیں ہے اور کئی سے بات نہیں کی فرمایا اے علی ہی سونہ شاید بیلوگ رسول اللہ شائٹی سے تمہاری قرابت اور داما دی کواور جو بچھ
اللہ نے تمہیں علم وفقہ عطا کیا ہے اس کا لحاظ کریں اگرتم اس امر کے والی ہونا تو اللہ سے ڈرنا' پھرعثمان ہی سفد کو بلایا اور فرمایا اے
عثمان ہی سفد شاید بیتو م تمہاری رسول اللہ شائٹی کے دامادی اور تمہارے س وشرف کا لحاظ کریں' اگرتم اس امر کے والی ہونا تو اللہ سے
ڈرنا اور بنی ابی معیط کولوگوں کی گردنوں پر ہر گز سوار نہ کرنا۔

#### حضرت صهيب شيالاء كوامام بنانا:

پھرفر مایا کہ صہیب شاہدہ کو بلاؤ' وہ بلائے گئے تو تین مرتبہ فر مایا کہتم لوگوں کونماز پڑھانا'اس جماعت کوا کی حجرے میں خلوت میں بات کرنا چاہیے جب بیلوگ کسی پراتفاق کرلیس تو ان کے مخالف کی گردن مار دینا' لوگ عمر سی ایدو کے پاس سے سب چلے گئے تو فر مایا: کہا گر بیلوگ اجلح کو ( یعنی جن کی پیشانی میں بال گر ہے ہوئے ہیں ) بھی اس کا والی بنالیس تو وہ انہیں راتے پر چلائے گا۔

### خلیفه نامزدکرنے میں احتیاط:

۔ ابن عمر جی پین نے عرض کی یا امیر المؤنین ! انہیں نا مزد کرنے ہے آپ کو کون ساامر مانع ہے فرمایا کہ میں اسے ناپند کرتا ہوں کہ زندگی میں بھی اس پرلدوں اور مرنے کے بعد بھی۔ کعب آئے اور انہوں نے کہا کہ (حق آپ کے رب کی طرف سے ہے ' لبندا شک کرنے والوں میں نہ ہوں) میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ آپ شہید ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے شہادت کہاں ہے ہوگی میں تو جزیرة العرب میں ہوں۔

### خلافت كامعامله جي صحابه في النيم كيسيرد:

ساک ہے مروی ہے کہ جب عمر بن الخطاب جی دونت کا وقت آیا تو فرمایا کہ اگر میں خلیفہ بنا ووں تو بھی سنت ہے اور اگر خلیفہ نہ بناؤں تو بھی سنت ہے رسول اللہ من اللہ عن اللہ عن وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ نے کسی کو خلیفہ نہایا اور الر خلیفہ نہ بناؤں تو بھی سنت ہے کہ کہ وہ رسول اللہ من اللہ عن اللہ عن میں ہوئی کہ انہوں نے (جھے) خلیفہ بنایا علی جی اس محد کہا کہ میں بھی گیا کہ وہ رسول اللہ من اللہ عن اللہ من اللہ عن میں ہوئی کہ انہوں نے اس معاطے کوعثان بن عفان علی بن ابی طالب زیر طلح عبد الرحل بن

# كر طبقات ابن سعد (حديدم)

عوف اورسعد بن ابی وقاص هی الله کے سپر دکر دیا تو انصار سے فر مایا کہتم ان لوگوں کوئین دن ایک کوٹھری میں داخل کرو' اگریہ لوگ درست ہوجا گیں تو خیرور نہ پھران کی گردن ماردو۔

عمر تفائیونے مروی ہے کہ بیمعاملہ (خلافت) اہل بدر میں رہے گا' جب تک ان میں سے ایک بھی باتی رہے گا' پھر اہل احد میں ہوگا جب تک ان میں سے ایک بھی باتی رہے گا' اور فلاں فلاں میں' بیمعاملہ غلام آزاد کردہ کی اولا دکے لیے نہیں ہے اور نہ فتح کمہ کے مسلمین کے لیے پچھ ہے۔

كلاله كےمسئلہ برسكوت:

الورافع سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب بن سوء ابن عباس بن والا الگائے ہوئے تھے ان کے پاس ابن عمر اور سعید بن زید میں شیخ بھی تھے فر مایا کہ میں نے کلالہ (یعنی وہ میت جس کے ورثاء میں نداولا د ہونہ والدین) کے بارے میں پھینیں کہااور نہ میں نے اپنے بعد کی کو خلیفہ بنایا عرب کے قید یوں میں سے جومیری وفات پائے وہ اللہ کے مال سے آزاد ہے سعید بن زید بن عمر نے کہا کہ اگر آپ مسلمانوں میں سے کی شخص پراشارہ کردیے تو لوگ آپ کوا میں بھے عمر میں ایک میں نے بعض ساتھیوں میں بوی حرص دیکھی ہے میں اس معاطے کوان چھ آ دمیوں کے میر دکر نے والا ہوں جن سے رسول اللہ مالی تھا اپنی وفات تک راضی رہے کی جرفر مایا کہ اگر مجھے ان دوآ دمیوں میں سے ایک پالے تو میں یہ معاملہ اس کے میر دکر دوں ضرور مجھے اس پر وفات تک راضی رہے کی جرفر مایا کہ اگر مجھے ان دوآ دمیوں میں سے ایک پالے تو میں یہ معاملہ اس کے میر دکر دوں ضرور مجھے اس پر مورساے ایک سالم مولائے ابی حذیفہ بڑی ہو تو اور دوسرے ابی عبیدہ بن الجراح بن ہوئی۔

### اسین فرزند کوخلیفه بنانے سے گریز:

ابراہیم سے مروی ہے کہ عمر نفاط نونے فر مایا کہ جس کو میں خلیفہ بنا تا وہ ابوعبیدہ بن الجراح نفاط ہوتے ایک شخص نے کہا نیا امیر المومنین آپ عبداللہ بن عمر نفاط سے کیوں گریز کرتے ہیں' فرمایا: خدا تھے غارت کرے واللہ میں اس سے خدا کی مرضی کو نہ چاہوں گا کہ ایسے خص کوخلیفہ بناؤں جواپنی عورت کواچھی طرح طلاق بھی نہ دے سکتا ہو۔

### نامزدگی کے متعلق ابن عمر جی پیش کا مشورہ:

عبداللد بن الی ملیکہ ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں شنانے عمر بن الخطاب ہے کہا کہ اگر آپ خلیفہ بنادیے (تو مناسب ہوتا)
فرمایا کس کو پھر فرمایا کہ تم کوشش کرتے ہو گرتم ان کے تربیت کرنے والے نہیں جوکوشش کرتے ہو گیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر اپنی زمین کے گران کو بلا جیجے ہوتو تم چاہے ہو کہ لوٹے تک وہ کسی کو اپنا نا ئب بنادے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں فرمایا کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر اپنی بحری کے جواہے ہوتو یہ چاہے ہوتو یہ چاہے ہوکہ وہ واپسی تک کے لیے کسی کو اپنا نائب بنادے۔ خلیفہ نامز دکرنے کا اختیار

حماد نے کہا کہ بین نے ابوب کواکی شخص سے بیان کرتے سا کہ آپ نے فرمایا کداگر میں خلیفہ بناؤں تو (بنا سکتا ہوں کیونکہ) جو چھے سے بہتر تھے انہوں نے خلیفہ بنایا ہے (بعنی ابو بکر جی دور نے اور اگر میں ترک کردوں تو (تو میں ترک کرسکتا ہوں کیونکہ) جو چھے سے بہتر تھے انہوں نے ترک کیا ہے (بعنی آنخضرت مظافر نے) جب انہوں نے بید بات پیش کی تو مجھے یقین ہوگیا

## 

عبداللہ بن عبید سے مروی ہے کہ لوگوں نے عمر بن الخطاب ٹن افزو سے کہا کہ آپ ہمیں وصیت نہیں فرماتے' ہم پرکسی کوامیر نہیں بناتے ؟ فرمایا میں جس کسی کواختیار کروں گامیرے لیے ظاہر ہو چکا ہے۔

جبیر بن محمد بن مطعم سے مروی ہے کہ مجھے خبر ملی کہ عمر میں شاہد نے علی ٹی شاہد سے فرمایا: اگرمسلمانوں کے والی تم ہونا تو اولا د عبدالمطلب کولوگوں کی گردن پر ہرگز شہوار کر دینا اورعثمان ٹی شاہد سے فرمایا کہ اگرمسلمانوں کا معاملہ تمہارے بہر دہوتو اولا وائی معیط کولوگوں کی گردنوں پر ہرگز سوارنہ کر دینا۔

سالم بن عبداللہ سے مردی ہے کہ عبداللہ بن عمر میں شون نے کہا کہ عمر میں ہون کی وفات سے بچھ بی پہلے ان لوگوں کی جماعت ان کے پاس آئی عبدالرحلٰ بن عوف عثمان علی زبیر اور سعد جی اللہ آپ نے ان لوگوں کی طرف و بیصا اور فر مایا کہ میں نے لوگوں کے معالمے میں غور کیا 'تمہارے خلاف ان میں کوئی جذبہیں پایا' البتہ خودتم میں اختلا ف ہوسکتا ہے اگر نا گواری ہوگی تو وہ تہمیں میں ہوگی معالمہ صرف ان چھ کے سپر د ہے۔ عبدالرحلٰ عثمان علی زبیر طحی اور سعد جی اللہ فاری وقت طلحہ جی الیون اسوال (کے انتظام) میں السرا قریکے ہوئے تھے۔

### خليفه بننے كي صورت ميں نفيحت:

آپ نے عبدالرحمٰن عثان وعلی میں شیخ سے خطاب کر کے فرمایا کہ تمہاری قوم صرف تنہیں میں سے سی کوامیر بنائے گی۔اے عبدالرحمٰن میں شدہ اگر اوگوں کی گردنوں پر نہ سوار کردینا۔اے عثان میں شدہ ا عبدالرحمٰن میں شدہ اگر لوگوں کا معاملہ تمہارے تفویض ہوا تو اپنے قرابت داروں کولوگوں کی گردنوں پر نہ سوار کردین اگر لوگوں کا معاملہ تمہارے سپر دہوتو تم اولا دائی معیط کولوگوں کی گردنوں پر نہ سوار کردینا 'اورائے علی میں شدہ اگر لوگوں کے معاطے میں تم والی بنائے جاؤ تو بنی ہاشم کوان لوگوں کی گردنوں پر نہ سوار کردینا۔

#### خلافت کے لئے مشاورت:

اس کے بعدارشا دہوا کہ اٹھوا ور آپس میں مشورہ کر کے اپنے میں سے ایک کوامیر بنالو عبداللہ بن عمر میں منانے کہا کہ لوگ کھڑے ہو کرمشورہ کرنے گئے۔عثان نے ایک یا دومر تبہ مجھے بلایا کہ مشورے میں داخل کریں واللہ اس علم کی وجہ سے کہ ان کے معاطے میں وہی ہوگا جس کومیرے والدنے فرما دیا ہے میں نہیں جا ہتا تھا کہ شریک ہوں واللہ میں نے انہیں بھی کسی معاطے میں ہونے بلاتے نہیں دیکھا کہ وہ امر فتی نہ ہو۔

جب عثمان نے بلانے میں کثرت کر دی تو میں نے کہا کہ تم لوگوں کوعقل نہیں ہے کہ امیر بنا رہے ہو' حالا تکہ امیر الموشین زندہ میں' واللہ' جیسے میں نے عمر شاہدے کو مرقد سے جگا دیا۔ فر مایا کہتم لوگ مہلت دوا گرمیر سے ساتھ کوئی حاوثہ پیش آئے تو تین شب تک تہمیں صہیب شاہد نماز پڑھا کیں۔ پھر اپنے معاملے پرتم لوگ اتفاق کرلو' تو پھرتم میں سے بغیر تمہارے مشورے کے جوامیر ہے اس کی گردن ماردینا۔

ابن شہاب نے سالم سے روایت کی کدمیں نے عبداللہ سے پوچھا کیا عمر نے علی سے پہلے عبدالرحمٰن ہے شروع کیا انہوں

#### کے طبقات ابن سعد (صدوم) کال محال کا استان اور صحابہ کرائم کا کے کہا کہ ہاں واللہ۔ نے کہا کہ ہاں واللہ۔

ابن معشر سے مروی ہے کہ ہمارے مشاک نے بیان کیا کہ عمر ٹنیاہ نونے فرمایا: اس معاملے میں اصلاح نہیں ہو کتی 'بغیراس شدت کے جس میں جبرنہ ہواؤر بغیراس زمی کے جس میں سستی نہ ہو۔

#### غیرمسلموں کے مدینہ داخلے پریابندی:

ابن شہاب سے مروی ہے کہ عمر فئ سفو قیدیوں میں جو بالغ ہوجائے اسے مدیندآنے کی اجازت نہیں ویتے تھے مغیرہ بن شعبہ ف شعبہ نے جوکو فے کے عامل تھے انہیں ایک خط لکھ کراپنے پاس کے ایک کاریگر غلام کاذکر کیا اور مدینے میں داخل کرنے کی اجازت یہ کہدکے چاہی کہ دہ لوگوں کے فائدے کے بہت سے کام جانتا ہے وہ لوہار ہے بردھی ہے نقاش ہے۔ عمر شی اسٹونے اجازت دے دی۔ دی۔

#### ابولۇلۇكى حضرت عمر فىلىدىنى سے شكايت:

مغیرہ نے اس پر سو درہم ماہوار (خراج) مقرر کر دیا۔غلام عمر خلطف کے پاس خراج کی شدت کی شکایت کرنے آیا تو عمر ٹنکھفٹ نے کہا: تواچھی طرح کیا کیا کام جانتا ہے اس نے وہ سب کام بیان کیے جواچھی طرح جانتا تھا' فرمایا کہ تیرے کام کی نوعیت کے لحاظ سے تو تیراخراج زیادہ نہیں ہے'وہ نا راض ہوکر بڑ بڑا تا ہواوا پس ہوا۔ تو تر سر ھرے

#### فتل کی و حکمتی:

عمر فئی اندف نے چندرا تیں گزاریں اس کے بعد پھروہ غلام ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اس کو بلایا اور فر مایا کیا مجھ سے میڈیس بیان کیا گیا ہے کہ تو کہتا ہے کہ آگر میں جا ہوں تو ایس بی بنادوں جو ہوا ہے چلے غلام نا راض اور ترش روہو کے عمر شاہدہ کی طرف متوجہ ہوا۔ عمر ٹئیا ہوں گا جس کولوگ بیان کیا کی طرف متوجہ ہوا۔ عمر اور ٹئی بناؤں گا جس کولوگ بیان کیا کریں گئے غلام نے پہتری تو عمر میں ہوئے تا اس جماعت کی طرف متوجہ ہوئے جوان کے ہمراہ تھی اور فر مایا کہ غلام نے ابھی مجھے آل کی دھمکی دی۔

#### نماز فجرمين قاتلانه حمله

چندراتین گزرین ابولؤلؤنے ایک خنجراپے ساتھ لے لیا جس کے دوسرے تھے اور دھار چے میں تھی 'صبح کی تاریکی میں مجد کے کئی گوشے میں خوب کے بیٹے میں گزرین اور برابر وہیں رہا یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے عمر خیاہ نوگوں کو جگانے نگلے' عمر خیاہ ہو ایسا کیا کرتے تھے۔ جب عمر ہی ہوں اس کے حملہ کیا اور تین خنجر مارے ان میں سے ایک زیرناف لگا' جس نے پیٹ کی اندرونی کھال کو کان دیا اور ای نے انہیں قبل کر دیا' پھر وہ اہل مبحد پرٹوٹ پڑا' اور عمر جی ہوں کیارہ آ دمیوں کو خبی کیا۔ پھرانیا خنجرا ہے جی گھوٹے لیا۔

### زخی حالت میں نماز کی ادا لیگی:

جس وقت عمر می او ترک خون جاری ہو گیا اور لوگ ہے دریے ان کے پاس آ گئے تو فرمایا کہ عبد الرحمٰن بن عوف میں اور سے

# كر طبقات ابن سعد (صنبوم) كالكافل العالم العالم العالم العالم العالم المرام كالمعالم كالمعالم المرام كالمعالم كالم

کہو کہ لوگوں کونما زیڑھا کیں'عمر خواہو پر سیلان خون کا غلبہ ہوگیا' جس سے غثی طاری ہوگئی۔

ا بن عباس میں شنان نے کہا کہ میں نے ایک جماعت کے ساتھ عمر ہی شفو کوا ٹھا کے ان کے مکان پر پہنچایا عبدالرحمٰن می شفو نے لوگوں کونمازیڈ ھائی توان کی آ واز اجنبی معلوم ہوئی۔ میں برابرعمر شی شور ہی کے پاس رہااور وہ بھی برابرغش میں رہے یہاں تک کہ مبح کی روشنی پھیل گئ جب روشنی ہوگئی تو انہیں افاقہ ہوا' ہمارے چېروں پرنظر کی اور فرمایا کیالوگوں نے نماز پڑھ کی میں نے کہاجی ہاں کھر فرمایا کہ اس کا اسلام نہیں جس نے نماز ترک کر دی وضوکا یانی منگلیا اور وضوکیا نماز بڑھی اور فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس محادثه خاواوردريافت كروكه مجهيكس نيقل كيا

قاتل کے متعلق تفتیش:

میں نکلا' مکان کا درواز ہ کھولاتو لوگ جمع تھے جوعمر میں ہؤد کے حال سے ناواقف تھے میں نے دریافت کیا کہ امیرالموننین کو كس في تحلّ كيا، تولوكوں في كها كه انہيں الله ك دشمن ابولوكو، مغيره بن شعبه ك غلام في خير مارا ہے۔

میں اندر کیا تو عمر الله مجھ پرنظر جمائے ہوئے خروریافت کرنے لگ جس کے لیے مجھے بھیجا تھا۔ عرض کی مجھے امیرالمومنین نے اس لیے بھیجا تھا کہ قاتل کو دریافت کروں' میں نے لوگوں سے گفتگو کی توان کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے دشمن ابولو کو مغیرہ ین شعبہ "کے غلام نے خنجر مارا' اس نے آپ کے ساتھ ایک جماعت کو بھی خنجر مارا' بھرخو دکتی کرلی۔

فر مایا' سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے میرا قاتل ایلے خص کونہیں بنایا جواللہ کے سامنے اس تحدے کی بنا پر مجھ سے جت کرے جوبھی اس نے کیا ہوعرب ایسے نہیں جو بچھے آل کرتے۔

علاج معالجه کی کوشش:

سالم نے کہا کہ پھر میں نے عبداللہ بن عمر میں ہوں کو کہتے سنا کہ عمر میں ہونے فرمایا: میرے یاس طبیب بلاجیجومیرے اس زخم کو دیکھے لوگوں نے عرب کے طبیب کو بلا جھیجا' اس نے عمر میں اور گونبیذ بلائی' نبیز جس وقت زیر ناف کے زخم سے نگلی تو خون کے مشابه ہوگئے۔

میں نے انصار میں سے ایک دوسر سے طبیب کو بلایا 'چربی معاویہ میں سے (ایک طبیب کو) بلایا اس نے آئییں دودھ بلایا تو و بھی زخم سے اس طرح نکلا کہ سفیدی جھلک رہی تھی۔طبیب نے کہا کہ یا امیر المومنین!وصیت سیجیے' عمر میں ہونے فرمایا کہ بی معاوییہ كے بھائى نے مجھ سے بچ كہا'اگرتم مجھ سے اس كے سوا كہتے تو ميں تمباري تكذيب كرتا۔

میت پر رونے کی ممانعت

جس وقت قوم نے ساتولوگ رونے لکے عمر میدو نے فرمایا کہ مجھ برندروؤ جوروے وہ چلاجائے کیاتم نے نہیں ساک رسول الله مَا الله عَلَيْ في ما يا: ميت براس كيم يرول كرون سعداب كياجا تا ب

ای وجہ سے عبداللہ بن عمر چند منااین اولا د وغیرہ کی میت پر اپنے ماس کسی رونے والے کونہیں تھبرنے ویتے تھے عائشہ ن اوجہ نی منافق اینے اعزہ کی میت رغم کا اظہار (رویا) کرتی تھیں'ان ہے عمر میں منافق کی روایت ہے رسول الله منافق کی کی

## كر طبقات ابن سعد (صنيوم)

صدیث بیان کی گئی تو فرمایا کرانڈ عمروابن عمر شاہدہ پررحت کرے واللہ ان دونوں نے غلط نہیں کہا کیکن عمر شاہدہ بھول گئے واقعہ صرف بیہوا کہرسول اللہ مثالی قومہ کرنے والوں پر گزرے جواپنی میت پررور ہے تھے تو فرمایا کہ بیلوگ رور ہے ہیں حالانکہ ان کے ساتھی (بینی میت) پرعذاب کیا جار ہاہے وہ شخص (میت) گنہگارتھا۔

## ابولۇلۇكى دىھىكى آمىز گفتگو:

الی الحوییث سے مروی ہے کہ جب مغیرہ بن شعبہ کا غلام آیا تو انہوں نے ایک سومیں درہم ماہواریا جار درہم روز اندمقرر کیۓ وہ خبیث تھا' جب چھوٹے قیدیوں کودیکھتا تو ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتا اور روکے کہتا کہ عرب نے میرا جگر کھالیا۔

جب عمر شاہ من کے ہے آئے تو ابولؤ کو وان کے ارادے ہے لکا اس نے انہیں اس حالت میں پایا کہ منے کے وقت بازار کی طرف جار ہے تھے عبداللہ بن زبیر شاہ مند کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اس نے کہا بیامیر المومنین! میرے آ قامغیرہ نے جھے جزیے کی اتنی تکلیف دی ہے جس کی جھے طاقت نہیں فر مایا انہوں نے بھے کیا تکلیف دی ہے اس نے کہا چار درم روزانہ فر مایا کہ تو کیا بنا تا ہے اس نے کہا کہ چکیاں اور اپنے باتی کا موں سے خاموش رہا کھر پوچھا کہ تو چھی کتنے میں بنا تا ہے اس نے بتایا فر مایا کہ اور کتنے میں تو اسے بیچتا ہے اس نے انہوں نے تھے کم تکلیف دی۔ جا اپنے مولی کو وہی دیا کہ جو انہوں نے تھے ہے مانگا۔

جب وہ پلٹا تو عمر میں اللہ نے کہا کہ تو ہمارے لیے ایک چکی نہیں بنا دیتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ بہت سے شہروالے اس کی ہاتیں گریں گے۔ عمر تیں اللہ اس کے کلام سے پریشان ہو گئے علی شاہد بھی ہمراہ تھے ان سے فرمایا کہ تہماری دائے میں اس نے کیا سوچا؟ انہوں نے کہایا امیر المومنین! اس نے آپ کودھمکی دی عمر شاہد نے فرمایا کہ اس سے ہمیں اللہ کا فی ہے۔ میرا گمان میر ہے کہا ہے کام سے اس کی مراد خور ہے۔ (لیمن خوب خور سے چکی بنائے گا)۔

عبداللہ بن آئی بکر بن حزم سے مروی ہے کہ ابولؤ کؤ نہا وند کے قید پیوں میں سے تھا۔ یا و کش

## ابولۇلۇ كى خورىشى:

الوبكر بن العاميل بن محمد بن سعد نے اپنے والد سے روایت كى كه جب عمر شائد و تخبر مار دیا گیا تو ابولولؤ بھا گا' عمر شائد بكارنے گئے'' كما''اس نے ایک جماعت كوزخى كردیا' قریش كى ایک جماعت نے اسے گرفتار كرلیا'جس میں عبداللہ بن عوف الزہرى' ہاشم بن عتبہ بن ابى وقاص اور بن سم كے ایک شخص سے عبداللہ بن عوف نے اس پراپئی جا در ڈال دی' جب وہ پکڑ لیا گیا تو اپنے بھی خبر گھون پہلے۔

عبدالله بن نافع نے اپنے والدے روایت گی که ای نے اپنے آپ کو تیخرے زخی کیا یہاں تک کہ اپنے آپ کو آس کرلیا۔ عبداللہ بن عوف الزہری نے اس کا سر کاٹ لیا۔

سالم بن عبداللہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر ٹھندند کو کہتے سنا کہ مجھے ابولؤلؤ نے خیخر مارا اور میں اے مرف کتابی سمجھتار ہا' یہاں تک کداس نے مجھے تیسری مرتبہ مجھڑ مارا۔

### 

جعفر بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عمر بن الخطاب شی الفرد کے خبر مارا گیا توبدر کے مہاجرین وانصاران کے
پاس جع ہو گئے ابن عباس میں ہیں سے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس جا واور دریا فت کروکہ کیاتم لوگوں کے مشورہ وایماء سے بیہوا ہے
جس سے مجھے تکلیف پینچی؟ ابن عباس شیرین نکلے اور لوگوں سے دریا فت کیا تو قوم نے کہا کہ واللہ ہم تو بیر چا ہے ہیں کہ اللہ ہماری
عرول سے آپ کی عمر میں اضافہ کردے۔

## مصلّی نبوی مَثَالِیّنِ خون عمر شی الله سے رنگین ہوگیا:

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ جب عمر شی الله و مصیبت پنچائی گئ تو میں نے انہیں اس حالت میں و یکھا کہ جسم پر زرد تہدیدتھی ان کی ہیبت سے میں صف اوّل چھوڑ دیتا تھا' اس روز میں صف ٹانی میں تھا' وہ آئے اور فر مایا کہ اللہ کے بندونما زیڑھو' صف سیدھی کرلو' پھر انہوں نے تکبیر کہی' استے میں دویا تین خبڑ مارے گئے' این کے بدن پر زرد تہبندتھی جس کو انہوں نے سیئے تک اٹھا کے پھر چھوڑ دیا اور کہتے جاتے تھے ''و کان امر الله قدر آ مقدور ا'' (اور اللہ کا تھم انداز ہُ مقرر ہے )' آ ابولولؤ ) لوگوں پرٹوٹ پڑا' اس نے قبل کیا اور دس سے زائد آ دمیوں کو زخی کیا'لوگ اس کی طرف ٹوٹ پڑے اس نے خبر کو مضبوط پکڑلیا اور خود کئی کرلی۔

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ جب عمر شی الله قلداً گیا تو وہ یہ کہتے ہوئے والی ہوئے "و کان اموالله قلداً مقدورا" لوگوں نے قاتل کی جبتو کی جومغیرہ بن شعبہ کاغلام تفا۔اس کے ہاتھ میں ایک خبخر تھا جس کی دووھاری تھیں جو خض قریب گیااسے وہ خبخر مارنے لگا اس نے تیرہ آ دمی زخمی کیے جن میں جارہ کے اور نوم کئے یا نوج کے گئے اور جارم گئے۔

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ جس سال عمر کو مصیبت پہنچائی گئ انہوں نے فجر کی نماز میں "لا افسیم بھالہ البللہ" اور "والتین والذیتون"کی سورتیں پڑھیں۔

عمروبن میمون سے مروی ہے کہ جس وقت عمر بن الخطاب کوننجر مارا گیا تو وہ یہ کہدر ہے تھے ''و کان امو اللّٰه قدراً مقدورا''.

ابن عمر میں ہون نے عمر میں ہونو سے روایت کی کہ وہ امرائے تشکر کولکھا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کفار کو تھسیٹ کرنہ لاؤ'اس کے مطابق عمل ہوتا تھا' جب انہیں ابولؤ کؤ نے نینجر مارا تو پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ غیرہ بن شعبہ میں ہو کا غلام ۔ فرمایا گیا میں نے تم لوگوں سے کہانہیں تھا کہ ہمارے پاس کسی کا فرکو تھسیٹ کرنہ لانا' عمرتم لوگ مجھ پرغالب آگئے۔ قاتلانہ جملہ میں مسلمان زخیوں کی تعداد:

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ جس وقت عمر میں ہونہ کو تنجر مارا گیا' میں موجود تھا'اور جس نے انہیں تنجر مارا اس نے تیرہ یا انہیں آ دمیوں کو تنجر سے زخمی کیا۔عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئے نے ہماری امامت کی انہوں نے فجر میں قرآن کی سب سے چھوٹی سور تیں والعصر اور اذا جاء نصر اللّٰه پڑھیں۔

سعید بن المسیب ولینملاہے مروی ہے کہ جس نے عمر می دند کوننجر مارا اس نے مع عمر شیندہ کا روآ ومیوں کوائ ننجر سے زخمی کیا 'اِن میں ہے مع عمر میں دند کے چھ مر گئے اور چھا چھے ہوگئے۔

### کر طبقات این سعد (صدیوم) حضرت عمر منی الافذ کے زخم کی حالت :

ابن عمر تفایق سے مروی ہے کہ جب عمر ففاید کو تی مارا گیا تو وہ اٹھا لیے گئے ان پرغش طاری ہوگئ ہوش آیا تو ہم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا عمر بن اللہ ان کے دخم سے خون بہدر ہاتھا میں اپنی یہ نیج کی انگی رکھتا مگر سوراخ بندنہ ہوتا' انہوں نے وضو کیا اور ضبح کی نماز پڑھی' پہلی رکعت میں "والعصو" اور دوسری میں "قل یا ایھا الکافیرون" پڑھی۔

آلهُ قُلِّ:

نافع ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف ہی الدونے وہ چیری دیکھی جس ہے عمر ہی الدون کے گئے انہوں نے کہا کہ کل عبی نے بیہ ہر مزان اور جفید کے پاس دیکھی تھی میں نے بوچھا کہ تم دونوں اس چیری ہے کیا کرو گئے تو انہوں نے کہا کہ اس ہے ہم گوشت کا لمیں گے کیونکہ ہم لوگ گوشت کو چھو نے نہیں عبیداللہ بن عمر ہی اللہ بن عرفی کیا تھے کہا کہ ہاں دونوں کے پاس دیکھی تھی انہوں نے کہا کہ ہاں عبیداللہ نے اپنی تلوار کی ان دونوں کے پاس آئے اور آئی کردیا ۔ عثمان نے انہیں بلا بھیجا وہ ان کے پاس آئے فرمایا کہ بہیں ان دونوں آدمیوں کے آئی برا میجھنے کیا 'وہ تو جھاری پناہ (ڈے ) میں تھے عبیداللہ نے عثمان میں اندہ کو کہا کہ ہاں تھی انہوں نے تلوار لٹکا گئی کو کہا کہ بال کے بیٹ انہوں نے تلوار لٹکا گئی کے گئی کو کہا گئی کہ کہا گئی کہ انہوں نے تلوار لٹکا گئی کو کہا گئی کہ کہا گئی کو کہا گئی کے انہوں نے تلوار لٹکا گئی کہ کہا گئی کو کہا گئی کہ کہا تو انہوں نے تلوار لٹکا گئی کہ کہا گئی کہ کہا گئی تو انہوں نے وہ رکھ دی۔ گھر عبدالرحمٰن نے تنہیں بلا بھیجا تو انہوں نے دوہ کھر عبدالرحمٰن نے تنہیں بلا بھیجا تو انہوں نے تلوار لٹکا گئی گئی کے موالے کہ کہوں نے دوہ کی کہا کہ کہا کہ کہا گئی کہ دلائی کہ تو انہوں نے دوہ کھر کی کہا کہ کہا کہ دلائی 'تو انہوں نے وہ رکھ دی۔ گھڑ کیا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہا کہ دلائی 'تو انہوں نے وہ رکھ دی۔

اسلم ہے مروی ہے کہ جب عمر شیند کو تنجر مارا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کس نے مجھے مصیبت بہنچائی لوگوں نے کہا کہ البولؤلؤ نے اس کا نام فیروز ہے اور مغیرہ بن شعبہ کاغلام ہے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو کا فروں میں ہے کسی کو جمارے پاس گھسیٹ لانے سے منع کیا تھا مگرتم نے میری نافر مانی کی۔

زخی حالت میں بھی نماز کا اہتمام:

مسور بن مخرمہ سے مروی ہے کہ تمرین روز کے زخی ہونے کے بعد ابن عباس جی دین ان کے پاس آئے اور عرض کی نماز (پڑھ لیجئے) فرمایا اچھا اس آ دمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز کوضا کئے کردیا انہوں نے نماز پڑھی حالا تکہ زخم سے خون مبہہ رہاتھا۔

مسور بن مخر مدے مروی ہے کہ عمر میں دور کو جب زخمی کیا گیا تو ان پر بے ہوشی طاری ہونے لگی کہا گیا کہ نماز جیسی چیڑ ہے تم لوگ ہرگز انہیں پریشان خہ کروگ ( یعنی ان ہے نماز پڑھنے کو کہو گے تو وہ ہرگز پریشان خد ہوں گے ) بشرطیکہ ان میں جان ہو کہا گیا نمازیاا میر المومنین! نماز پڑھ لی گئے ہے وہ ہوشیار ہو گئے فر مایا کہ نماز اے اللہ تب تو لے لیے جس نے نماز ترک کردی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ۔ انہوں نے نماز پڑھی حالا تکہ ان کا زخم خون بہار ہاتھا۔

مسور بن مخر مدے پروی ہے کہ جس وقت عمر شاہدہ کو منجر مارا گیا تو میں اور ابن عباس شاہد مان کے پاس گئے نماز کی اذان کہددی گئی تھی' کہا گیا یا امیر المومنین نماز' انہوں نے اپنا سرا ٹھایا اور فر مایا کہ نماز' جس نے نماز ترک کر دی اس کا اسلام میں

## كر طبقات ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك

کوئی حصنہیں۔انہوں نے نماز پڑھی حالانکہ زخم خون بہار ہاتھا' طبیب کو بلایا گیا۔اس نے انہیں نبیذ پلائی تو وہ خون کے ہم شکل ہو کرنکل گئ' پھراس نے انہیں دودھ پلایا تو وہ سفید نگلا' تب اس نے کہا' یا امیر المونین' اپنی وصیت کر دیجئے۔انہوں نے اصحاب شور کی کوطلب کیا' اس کا یہی سبب تھا۔

صحابه كى زبان سے اوصاف فاروقى شي الله عابيان:

ساک سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس میں میں سے سنا کہ جب عمر ہیں ہوئو کو خبر مارا گیا تو میں ان کے پاس گیا اور تعریف کرنے لگا ، فرمایا تم کس چیز پرمیری تعریف کرتے ہو خلافت پڑیا غیر خلافت پر۔ میں نے کہا کہ سب پڑ فرمایا کہ کاش جھے اس سے بچا کے نکال دیاجا تا کہ نہ تو ثواب ملتا نہ عذاب۔

ساک الحقی سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس تفاشن کو کہتے سا کہ میں نے عمر تفاشند سے کہا کہ اللہ نے آپ کے ذریعے سے شہروں کو بنایا اور آپ کے ذریعے سے شہروں کو بنایا اور آپ کے ذریعے سے شہروں کو بنایا اور آپ کے ذریعے سے اللہ علی کے ذریعے سے فلاں کام کیا اور فلاں کام کیا ۔ فرمایا کہ جھے یہ پہندتھا کہ میں ان سے اس طرح نجات یا جاتا کہ نہ تو اب ہوتا نہ عذا ہے۔

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ جب عمر بن الخطاب کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا کہ تم لوگ امارت میں مجھ پر رشک کرتے تھے'واللہ مجھے پیر پیندہے کہ میں کسی طرح بھی تجات یا جاؤں' نہ کچھ مجھ پر ہونہ میرے لیے ہو۔

سلیمان بن بیار نے ولید بن عبدالملک سے بیروایت بیان کی تو مالک نے کہا کہتم نے جھوٹ کہا 'سلیمان نے کہا' یا مجھ سے جھوٹ کہا گیا۔

مسور بن مخر مدسے مردی ہے کہ عمر تفایدہ جب زخمی کیے گئے تو اس کی شب کو و اور این عباس تفایش ان کے پاس گئے' مبح ہوئی تو لوگوں نے انہیں گھبرا دیا اور کہا کہ نماز' وہ گھبرا گئے اور فر مایا کہ ہاں' اسلام میں اس کا کوئی حصہ نبین ہے جس نے نماز ترک کر دی' پھرانہوں نے نماز پڑھی' حالا فکہ زخم خون بہار ہے تھے۔

حضرت ام کلثوم کی گریپه وزاری:

ابن عباس خید شن سے مروی ہے کہ میں علی میں افود کے ساتھ تھا کہ شور سناعلی میں ہوگئے اور میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگیا' ہم ان کے پاس اس مکان میں گئے جس میں وہ تھے۔ علی شیند فرنے پوچھا کہ بدآ واز کیا ہے۔ کسی عورت نے کہا کہ عمر شیند کو طبیب نے نہا کہ جھے آپ شام کرتے نہیں وکھائی عمر شیند کو طبیب نے کہا کہ جھے آپ شام کرتے نہیں وکھائی دیے ۔ لہٰڈا آپ جو کرنا چاہیں کر لیجے' ام کلٹوم نے کہا ہائے عمر شیند فوان کے ہمراہ عورتیں تھیں وہ بھی رونے لگیں اور سازا گھر رونے ہے گونے ایشاء عمر شیند فرایا کہ واللہ اگر میرے لیے تمام روئے زمین کی چیزیں ہوتیں تو آٹرت کے متعلق جواطلاع وی گئی ہے ۔ گونے ایشاء عمر شیند نے نہا ہے وہ سے میں اے فدیے میں وے دیا۔

بارگاه فارو تی منی الدور میں حضرت ابن عباس منی النفا کاخراج محسین :

ابن عباس مندون نے کہا کہ واللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس بول کوسوائے اس مقدار کے نددیکھیں کے جتنا اللہ تعالیٰ فے

الطبقات ابن سعد (صديوم) المسلك المسلك

فرمایا ہے وان منکم الاواد دھا جہاں تک ہم جانتے ہیں آپ امیر الموشین اور سید الموشین ہیں کتاب اللہ سے فیصلہ کرتے ہیں اور برابر سے تقسیم کرتے ہیں۔ انہیں میرا قول پیند آیا تو سید ھے ہو کر بیٹھ گئے فرمایا اے ابن عباس میں بیٹ کیا تم اس کی میرے لیے گوائی دوگے؟ میں رکا تو انہوں نے میرے شانے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے ابن عباس میں بیٹن میرے لیے اس کی گوائی دینا 'میں نے کہا جی ہاں میں گوائی دوں گا۔

#### طبتي معائنه:

محم بن سیرین سے مروی ہے کہ جب عمر تک افر ذخی کیے گئے تو لوگ ان کے پاس آنے لگئے ایک شخص سے فر مایا میراز خم دیکھو اس نے ہاتھ اندر ڈال کے دیکھا' فر مایا تم نے کیا محسوں کیا' اس نے کہا کہ میں اسے اس حالت میں پاتا ہوں کہ آپ کی صرف وہی رگ باقی رہ گئی ہے جس سے آپ تضائے حاجت کرتے ہیں' فر مایا کہ تم سب سے زیادہ سے اور سب سے زیادہ اچھے ہو' چراس شخص نے کہا کہ واللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی جلد کو آگ بھی مس نہ کرے گئ انہوں نے اس کی طرف دیکھا' ہم لوگ ان کی خوبیاں بیان کر کے دونے لگے یاان کے لیے ہمارے دل بھر آئے (اس شخص سے ) فر مایا کہ اے فلال اس کے متعلق تمہاراعلم بہت کم ہے' اگر میرے لیے زمین کی تمام چزیں ہوئیں تومیس فیر دادہ امور کے ہول سے ان کوفد سے میں دے دیتا۔

محد سے مروی ہے کہ ابن عباس جی ہونا کہ جب عمر جی ہونا کہ جسے کہ جہ ہوئی تو میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ان کوا ٹھایا 'ہم نے ان کو گھر میں پہنچا دیا' کسی قد رافاقہ ہوا تو فرمایا کہ مجھے کس نے مصیبت پہنچائی۔ میں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ آ کے غلام ابولوکو نے فرمایا یہ تہمارے ساتھیوں کا قمل ہے میں چاہتا تھا کہ مدینۃ النبی ساتھی ہیں قید یوں میں سے کوئی کا فر داخل نہ ہو گرتم لوگ اتنا مجھے پر عالب آ گئے کہ میری عقل مغلوب ہوگئ میری طرف سے دویا تیں یا در کھو کہ بیں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا اور نہ میں نے کل لوگ اتنا مجھ پر عالب آ گئے کہ میری عقل مغلوب ہوگئ میری طرف سے دویا تیں یا در کھو کہ بیں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا اور نہ بیں کیا کہ دوم روں نے بیروایت کی کہ انہوں نے فرمایا 'میں نے دادااور بھائی کی میراث کا کیچے فیصلہ نہیں کیا۔

## تين باتول ميسكوكي فيصلنبيس كيا:

ابن عباس شین عن مروی ہے کہ جب عمر شیندو کو مصیبت پہنچائی گئی تو میں ان کے پاس گیا اور کہا یا امیر المونین آپ کو صرف اس خص نے مصیبت پہنچائی جس کا نام ابولؤ کؤ ہے۔ فر مایا کہ میں تم لوگوں کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے تین باتوں میں کوئی فیصلہ نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں تم ہے جو پچھ کہتا ہوں کہ میں نے غلام میں ایک غلام اور بائدی کے کڑئے میں دوغلام کیے۔ حضرت ابن عباس میں پیشن کونین باتوں کی وصیت:

این عباس بی بین نے بھرے میں بیان کیا کہ جس وقت عمر بن الخطاب بی دو کونی مارا گیا تو میں ان لوگوں میں پہلا خص تقاجوان کے پاس آئے عمر بی دو نے فرمایا کہ جھے تین باتیں یا در کھو کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ جھے نہ پائیں گئیں نے کلالہ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا' میں نے لوگوں پر کسی کو خلیفہ نہیں بتایا' اور میر اہر غلام آزاد ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفہ بنا وجیجے' فرمایا اس میں سے میں جو بھی کروں تو اس کو انہوں نے کیا ہے جو بھے ہے بہتر تھے۔ اگر میں لوگوں کے امر کو ان کے لیے چھوڑ

## كر طبقات ابن سعد (صديق) كالمستحد المام المستحد المام المستحد المام المام

دوں تواسے نبی مظافیر نے بھی چھوڑا ہے اور اگر میں خلیفہ بنا دوں تو ابو بکر ہی ہو بھی جو بھی ہے بہتر تصفیفہ بنایا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو جنت کی خوش خبری ہو کہ آپ نے رسول اللہ مظافیر کا گھا کہ آپ کو جنت کی خوش خبری ہو کہ آپ نے رسول اللہ مظافیر کا صحبت اٹھائی اور طویل صحبت اٹھائی آپ امر سلمین کے والی معبود نہیں ہوئے تو اسے قوی کر دیا اور امانت کو اداکر دیا 'فر مایا تمہارا مجھے جنت کی خوشخبری دینا 'توقتم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ اگر میرے لیے دنیا و مافیہا ہوتو قبل اس کے کہ بچھے خبر کاعلم ہو جو میرے سامنے ہے اس کے ہول سے بیسب فدیے میں وے دول' تمہارا مسلمانوں کی حکومت کے بارے میں کہنا تو واللہ مجھے یہ پہند ہے کہ یہ کفاف (برابر سرابر) ہو کہ نہ بچھ میرے لیے ہونہ بچھ میرے اور بھونہ بچھ میرے لیے ہونہ بچھ میرے اور برابر سرابر) ہو کہ نہ بچھ میرے لیے ہونہ بچھ میرے اور بھونہ ب

ا بی سعید الحدری ہے مروی ہے کہ جس وقت عمر حی افراد کو خیر مارا گیا تو میں انیس میں سے نوال شخص تھا چنا نچیہ ہم نے انہیں اندر پہنچایا تو ہم سے اشتد ادور دکی شکایت کی۔

کعب ہے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایبا پادشاہ تھا کہ جب ہم اس کا ذکر کرتے تو عمر میں ہونہ کا ذکر کرتے اور جب عمر میں ہونہ کا ذکر کرتے اور جب عمر میں ہونہ کا ذکر کرتے تو اس کے پہلو میں ایک نبی ہے جن پروی کی جاتی ہی اللہ نے ان نبی سائی ہے ہوئی کی کہ وہ اس سے کہد میں کہ تہمیں جوعہد کرتا ہوکر لواور مجھا بئی وصیت لکھ کر دے دو کیونکہ تم تین دن تک مرجاؤ کے ان نبی نے اسے اس کی خبر دی جب تیسرا دن ہواتو وہ بادشاہ تخت اور دیوار کے درمیان پڑگیا۔ اللہ کی طرف گڑ گڑ ایا اور کہا کہ اے اللہ اگر تھے معلوم ہے کہ میں عمر کرتا تھا اور جب امور مختلف ہوتے تو میں تیری محبت کی پیروی کرتا تھا اور میں چناں تھا اور جب امور مختلف ہوتے تو میں تیری محبت کی پیروی کرتا تھا اور میں چناں تھا اور چنین تھا تو میری عمر میں ان اضافہ کردے کہ میرے بچے بوے ہوجا کی اور دعیت بوج جائے اللہ نے اپنی کو وی کی کہ اس بادشاہ نے یہ اور دعیت بھی اس نے بچ کہا میں نے اس کی عمر میں پندرہ سال کا اضافہ کردیا۔ اس زمانے میں اس کے لڑ کے بھی بوے ہوجا کیں گا وردعیت بھی بوج جائے گ

عمر تفاشط کونیخر مارا گیا تو کعب نے کہا کہ اگر عمر جفاصہ بھی اپنے پروردگارے دعا کریں تو انہیں ضرور باتی رکھے گا عمر جفاصط کونی کی فرز دی گئی تو فرمایا کہ اے اللہ تو جھے عاجز ہونے اور نشانہ ملامت بننے سے پہلے اٹھالے۔ حضرت ابن عباس جفاشنا کی زبان محاسن فارو تی کابیان :

عبداللہ بن عبید بن عیر سے مروی ہے کہ جب عمر ابن النظاب وی دونے مارا گیا تو لوگوں نے کہا کہ یا امیر المونین اگرآپ
کوئی شربت پنتے تو (اچھا ہوتا) فر مایا مجھے نبینہ پلاؤوہ انبیں سب شربتوں سے زیادہ مرغوب تھی نبینڈ ان کے زخم سے خون کے ساتھ ل کر نگل تو لوگوں کوا تچھی طرح نہ معلوم ہوا کہ بیرہ وبی شربت ہے جو انہوں نے پیا ہے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ دودھ پنتے (تو خوب ہوتا)
دودھ لایا گیا 'جب انہوں نے پیا تو وہ بھی زخم سے نکلا سفیدی دیکھی تو رونے گا اورائے گرد بیٹھے ہوئے ساتھوں کو بھی رالایا 'پھر فر مایا کہ بیروقت وفات ہے اگر میرے لیے وہ تمام ہوتا جس پر آفاب طلوع ہوتا ہے تو میں ہول مطلع سے (قیامت کے دہ دہشت تاک کہ بیروقت وفات ہے اگر میرے لیے وہ تمام ہوتا جس پر آفاب طلوع ہوتا ہے تو میں ہول مطلع سے (قیامت کے دہ دہشت تاک حالات جن کی تر آن وحدیث میں اطلاع دی گئی ہے ) اسے فدیے میں دے دیتا ہوگوں نے پوچھا کہ بس آپ کواسی چیز نے زالایا۔ فارے شک میں اور اللہ آپ کا سلام تھا تو نصرت تھی فرمایا ہے تک مجھے اس کے سوا اور کسی چیز نے نہیں رالا یا۔ این عباس میں ہونا کہا 'یا امیر المونین! واللہ آپ کا سلام تھا تو نصرت تھی۔

﴿ طَبِقاتُ ابْنُ سعد (صَدِيمٍ ) كَالْنَالِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّمِلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا امامت تھی تو فتح تھی واللہ آپ کی امارت نے روئے زمین کوعدل سے بھر دیا ہے کوئی دوفریق آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو دونوں آپ کے فیصلے پر (بیرضا ورغبت) اپنا جھگڑاختم کر دیتے ہیں' فر مایا کہ مجھے بٹھا دو'جب بیٹھ گئے تو ابن عباس جھٹھنے شر مایا کہ اپنی گفتگو کا میرے سامنے اعادہ کرؤانہوں نے اعادہ کیا تو فرمایا کیاتم قیامت میں جب اللہ سے ملو گے تواس کے آگے میرے لیے اس کی شہادت دو گئے ابن عباس میں شنانے کہا جی ہال عمر میں شاہ اس سے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کو پہند کیا۔

آ خرت بہتر بنانے کی فکر:

قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ جس وقت عمر بن الخطاب ٹھا ہؤر زخی کیے گئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے اور انہیں رخصت كرنے أے عمر تفاه نونے فرمایا كدكياتم لوگ امارت كى وجه سے ميرى ياكى وصفائى بيان كرتے ہوئيں نے رسول الله مَا يَعْتُم كَا كَامُوتِ اٹھائی ہے اللہ نے اپنے رسول منگافینم کو مجھ سے اس حالت میں اٹھالیا کہ وہ مجھ سے راضی تنے کھر میں نے ابو بکر میں ہوئی کی صحبت اٹھائی' میں نے ان کی بھی اطاعت وفر ماں برداری کی' ابوبکر ٹھائیٹر کی وفات بھی اس حالت میں ہوئی کہ میں مطبع وفر ماں بردار تھا' جھے بھی اینے اور کسی امر کاخوف نہیں ہوا سوائے تہاری اس امارت کے۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ جب عمر میں مو کونجر مارا گیا تو لوگ ان کے پاس آنے لگے فرمایا کہ اگر میرے لیے روے زمین کی تمام اشیا ہوتیں تو میں انہیں ہول مطلع ( قیامت ) سے فدیے میں دے دیتا۔

قععی سے مروی ہے کہ عمر بن الحظاب میں میں نے زخمی ہونے کے بعد دودھ ما نگا' پیا تو زخم سے لکلا' فر مایا اللہ اکبر'ان کے ہم تشین اس پران کی تعریف کرنے گلے تو فر مایا کہ وہ تخص جسے اس کی عمر نے دھوکا دیا وہ ضرور دھو کے میں ہے۔واللہ مجھے یہ پہند ہے کہ میں اس سے اس طرح نکل جاؤں جس طرح میں اس میں داخل ہوا تھا' واللہ اگر میرے لیے وہ تمام ہوتا جس پر آفا آب طلوع ہوتا ہے تومیں ہول مطلع (قیامت) سے اسے فدیے میں دے دیتا۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن انی بکرصدیق میں ہونائے کہا کہ جس وقت عمر میں ہونا تقل کیے گئے تو میں ابولؤلؤ کے باس سے گزرااس کے ہمراہ جھینہ اور ہرمزان بھی تھے تینوں سرگوشی کررہے تھے جب میں دفعتہ ان کے پاس پہنچ گیا تووہ بھا گے ان کے درمیان سے ایک خبر گریز اجس کے دوسرے تھے اور اس کی دھار بچ میں تھی تم لوگ دیکھو کہ جس سے عمر تفاطر وقت کیے گئے وہ کون ساخنجر ہے انہوں نے وہی خنجر پایا۔عبدالرحمٰن ابن ابی بکر میں پینونے جس کی صفت بیان کی تھی۔ ٔ ہرمزان کے فل کا واقعہ:

عبیداللہ بن عمر تھا ہیں نے بیہ بات عبدالرحمٰن بن ابی بکر ٹھا ہیں ہے تی تووہ گئے اور ان کی تلوار بھی یا س تھی انہوں نے ہر مزان کو پکارا' جب وہ نکل کران کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چل کہ ہم اپنے ایک گھوڑے کو دیکھیں' وہ اس سے پیچیے ہٹ کئے جب وہ ان کے آگے ہے گزرا تو انہول نے اے تلوار مار دی۔عبیراللہ نے کہا جب اس نے تلوار کی حرارت محسوں کی تو کہا:

#### 

عبیداللہ نے کہا کہ بیس نے جفینہ کو بلایا جوالحیر ہ کے نصاری میں سے سعد بن ابی وقاص کا رضاعی بھائی تھا'وہ اسے اس رضاعت کی وجہ سے مدینے میں لائے جوان کے اور اس کے درمیان تھی اور مدینے میں لکھنے کی تعلیم دیتا تھا' جب میں نے اسے تلوار ماری تواس نے اپنی دونوں آ تکھوں کے درمیان صلیب کا اشارہ کیا' عبیداللہ روانہ ہوئے اور انہوں نے ابولؤلؤ کی چھوٹی لڑکی کو بھی جو اسلام کا دعویٰ کرتی تھی' قتل کردیا۔

عبیداللہ بن عمرا ورغمر و بن العاص شی شناکے ماہین تناز عہ:

عبیداللہ نے بیارادہ کیا کہ اس روز مدینے میں کسی قیدی گوبغیر تل کیے نہ چھوڑیں گئے مہاجرین اوّلین ان کے پاس جمع ہو گئے انہوں نے منع کیا اور دھمکایا تو انہوں نے کہا واللہ میں ان کواور دوسروں کوضرور قل کر دول گا انہوں نے بعض مہاجرین پر بھی تعریض کی عمروین العاص می الفاد دے دی تو ان کے ساتھ رہے اور انہیں تکوار دے دی جب انہوں نے تکوار دے دی تو ان کے پاس سعد بن الی وقاص می الفاد آئے ان دوٹوں میں سے ہرایک نے دوسرے کا سر پکڑا اور با ہم لڑنے گئے یہاں تک کہ ان کے درمیان پڑک انہیں روکا گیا۔

عبيدالله بنعمر مفاشفها ورحضرت عثان مفالة فمذمين جفكرا:

قبل اس کے کدان راتوں میں عثان ری ہوئی۔ بیعت کی جائے عثان آئے 'انہوں نے عبیداللہ پرحملہ کیا اور دونوں باہم دست وگر یبان ہوئے۔جس روز عبیداللہ نے ہفینہ اور ہر مزان اور ابولؤ کو کی گڑکی کوفل کیا لوگوں پر زمین تاریک ہوگئ ان کے اور عثانؓ کے درمیان بچ ہیجاؤ کیا گیا۔

جب عثمان خلیفہ بنا دیئے گئے تو انہوں نے مہاجرین وانصار کو بلایا اور کہا کہ مجھے اس مخص کے تل کے بارے میں مشورہ دو جس نے دین میں وہ دخنہ پیدا کیا 'جو پیدا کیا' مہاجرین نے ایک بات پراتفاق کرلیا اور عثمان جی ایف کے آل پروالی بنا دیا' لوگوں کی اکثریت عبیداللہ کے ساتھ تھی جو جھینہ وہر مزان کے لیے کہتے تھے کہ خدا ان دونوں کو دور کر دے۔ شایدتم لوگ یہ جا ہے ہو کہ عمر جی ایف کے بیچے ان کے بیٹے کو کردو۔

اس معاملے میں شور وغل اور اختلاف بہت ہوگیا۔عمرو بن العاص نے عثان سے کہا کہ یا امیر المونین یہ واقعہ تو آپ کی خلافت کے آغاز سے پہلے ہوا للدا آپ ان سے درگز رہیجے۔عمرو کی تقریر سے لوگ منتشر ہو گئے عثان جمی بازآ گئے اور دونوں آدمیوں اور لڑکی کاخوں بہادے دیا گیا۔

عبدالله بن عمر ها پین نے فرمایا که الله هصه شان پر رحمت کرے وہ ان لوگوں میں سے تقین جنہوں نے عبیداللہ کوان لوگوں کی قر اُت پر بہاور بنایا۔

موی بن بعقوب نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہاس روزعثان جی ایشور عبیداللہ بن عمر میں ایس باتھا یائی کرنے گئے۔

# ر طبقات ابن سعد (صديرم) كالمستحد الله المستحد المستحد الله المستحد المستحد الله المستحد ال

میں نے عبیداللہ کی پیشانی کے بال عثان کے ہاتھ میں دیکھے اس روز زمین لوگوں برتاریک ہوگئ تھی۔

ابی وجزہ نے اپنے والدہ روایت کی کہ میں نے اس روز عبیداللہ کواس حالت میں دیکھا کہ وہ عثان ہے ہاتھا پائی کررہ ہے سے عثان میں است کہ درہ ہے تھے کہ خدا تھے غارت کرے تو نے ایسے محض کوتل کر دیا جونماز پڑھتا تھا اور چھوٹی بچی کواور ایک دوسر ہے تھے کہ خدا تھے غارت کرے وفت وہ ایک دوسر ہے تھے کہ جس وفت وہ ایک دوسر ہے تھے کہ جس وفت وہ والی ہوئے انہوں نے اس کوان کی رائے والی ہوئے انہوں نے اس کوان کی رائے مرچھوڑ دیا۔

فرزندعمر رنئ الدئنه كي جذباتي كيفيت:

محمود بن لبید سے مردی ہے کہ اس روز عبیداللہ ایک جنگلی درند کے کشکل میں تنے وہ عجمیوں کونکوار سے رو کئے لگئ یہاں تک کہ قید خانے میں قید کردیے گئے' میں خیال کرتا تھا کہ اگرعثان میں ہونا کے توانبیں قبل کردیں گے اس لیے کہ جو پچھانہوں نے ان سے ساتھ کیا میں نے دیکھاتھا' رسول اللہ شاہیم کے اصحاب میں وہ اور سعد سب نیادہ ان پرسخت تھے۔

حضرت عمر فتحالفهُ في حضرت حفصه فتحالفهُ في كووصيت:

ابن عمر بن میشن سے مروی ہے کہ عمر من مینو نے حصد من مینو کو وصیت کی جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے آل عمر من مینو کے اللہ عمر من مینو کے اللہ عمر من مینو کے اللہ کا برکو وصیت کی۔

قادہ سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب شاہد نے چہارم (تر کہ میں سے چوتھائی حصہ) کی وصیت کی۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب شاہد نے اپنی وصیت میں کسی کو گواہ نہیں بنایا

#### حضرت عمر شيالدوند كاوقف نامه:

این عمر میں ایس مروی ہے کہ عمر میں ایک زمین ایک زمین (صے میں) ملی تھی۔ وہ نبی ساتھ ایس آئے آپ سے مشورہ طلب کیا اور کہا کہ مجھے خیبر میں ایسی زمین ملی کہ بھی کوئی مال نہ ملا جواس سے زیادہ نفیس ہوتا'آپ اس کے متعلق کیا تھم دیتے ہیں' فرمایا اگرتم چا ہوتو اس کی اصل روک لواور اسے تصدق کر دو (بعنی زمین وقف کر دو اور اس کی پیدا وار خیر ات کر دو ) عمر جی ہوئی نے اس کو فقر اءاور اسے تصدق کر دیا۔ کہا کہ اس کی اصل نہ نیجی جائے گئ نہ ہبد کی جائے گی اور نہ میراث میں دی جائے گی۔ انہوں نے اس کو فقر اءاور قرابت داروں اور غلاموں کی اور قرضداروں کی آزادی اور جہا واور مسافر اور مہمان کے لیے اس طرح وقف کیا کہ جواس کا متولی ہو حدثری کے اندر دہ کراس میں سے کھالے کے۔

بروایت ابن سیرین بجائے غیر متمول کے''غیر متاثل مالاً'' ہے بعنی جس کے باس مال جمع نہ ہو۔

ا بن عوف نے کہا کہ مجھ سے ایک مخص نے بیان کیا کہ اس نے (بیوفف نامہ) کی چمڑے کے فکڑے یا سرخ دفتے میں پڑھا کہ'' غیرمتا تل مالا''۔

ابن عمر می این عمر وی ہے کہ اسلام میں جوسب سے پہلے وقف کیا گیا وہ تمغ (نام زمین) ہے جوعمر بن الحظاب می اداء کا

### الطبقات ابن سعد (صدرم) المسلك الم وقف تقاله

#### بیت المال سے لئے گئے قرض کی واپسی:

عثان بن عروہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب شاہدو نے بیت المال سے اسی بزار درہم قرض لیے سے عبداللہ بن عمر شاہدوں کو بلایا اور فر مایا کہ اس قرض میں عمر شاہدو کے اموال نے ڈالو پورا ہوجائے تو خیرور نہ بی عدی سے مانگواور ان کے آئے نہ برطور عبدالرحمٰن بن عوف شاہدو نے کہا کہ آپ بیت المال سے کیوں نہیں قرض لے لیت کہ اسے اداکر دین فر مایا معاذ اللہ تم اور تمہمار سے ساتھی میرے بعد کہو کہ ہم نے تو اپنا حصہ عمر شاہدو کے لیے چھوڑ دیا تم تو جھے اس سے تعلی دے دو مگر اس کا خمیازہ میرے بیچے ہواور میں ایسے امر میں پڑجاؤں کہ بغیراس سے رہائی گے نجات نہ ملے۔ پھرعبداللہ بن عمر شاہدین سے فرمایا کہ تم اس کے ذمہ دار ہوجاؤ وہ ذمہ دار ہوگئ عمر شاہدو اس وقت تک دفن نہیں کیے گئے جب تک کہ ابن عمر شاہدی نے اس کے متعلق اہل شور کی اور متحد دانصار کو اپنے او پرگواہ وں کو ایول کو حاضر کیا۔

مجمير وتلفين كے متعلق بدايات:

کی بن ابی را شد النصری سے مردی ہے کہ جب عمر بن الخطاب شاہدہ کی دفات کا دفت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے

فر مایا کہ جب میری وفات ہوتو مجھے جھا کے اپنے دونوں گھٹے میری پشت میں لگا دینا اپنا داہنا ہا تھ میری پیشانی پر اور بایاں ٹھوٹری پر
رکھنا' روح قیض کر لی جائے تو میری آئیس بند کر دینا کفن اوسط در ہے کا دینا' اگر اللہ کے پاس میر سے لیے خمر ہوگی تو وہ جھے اس
سے اچھا (لباس) بدل دے گا اور اگر میں اس کے سواہوں گا تو وہ مجھ سے چین لے گا' اور چھپنے میں تیزی کرے گا۔ قبر بھی معمولی ہوئ
اگر اللہ کے پاس میر سے لیے خمر ہے تو وہ اس میں بقدر میری نظر چھلنے کی وسعت کرد سے گا اور اگر میں اس کے سواہوا تو وہ اسے مجھ پر
اتنا تنگ کرد ہے گا کہ میری پسلیاں ادھر سے ادھر ہوجا ئیں گی' میر سے ساتھ ہرگز کسی عورت کو نہ لے جانا' نہ میری الی تحریف بیان کرنا
جو مجھ میں نہیں ہے کیونکہ اللہ مجھے نیا دہ جانا ہے مجھے لے چلنے میں جلدی کرنا' اگر اللہ کے پاس میر سے لیے خمر ہے تو تم مجھے اس چیز کی
طرف جھیجے ہو جو میر سے لیے ذیا دہ بہتر ہے اور اگر اس کے سواہو تو تم اپنی گردن سے اس شرکوڈ ال دو گے جوتم اٹھا ہوئے ہوئے ہو۔
حضرت عبید اللہ بن عمر جنی ایشن کو ایمان افر وز وصیت:

لیٹ نے مدینۃ النبی طاقیۃ کے ایک شخص ہے روایت کی کہ موت کے وقت عمرین انتظاب میں ہوئو نے اپنے فرزند عبید اللہ کو وصیت کی کہ بیارے بیٹے!ایمان کی خصلتوں کولا زم پکڑنا عرض کی ارشاد ہووہ کیا ہیں ۔ فرمایا گرما کی شدت میں روزہ رکھنا' تلوارے وشمنوں کا قبل کرنا' مصیبت پر عبر کرنا' سردی کے دن اچھی طرح وضوکرنا' ابر کے دن نماز میں تبجیل کرنا اور شراب خوری کو ترک کرنا۔ امارت کے غلاموں کی آزادی کا تھکم:

ابی رافع سے مرولی ہے کہ عمر بن الخطاب میں شائد نے سعید ابن زید عبد اللہ بن عمر میں شاور عبد اللہ بن عباس ہی شفا کہتم لوگ جان لو کہ میں نے خلیفہ نہیں بنایا اور عرب کے وہ قیدی جو اللہ کے مال میں ہیں ان میں سے جومیرے بعد زندہ رہے وہ

# الطبقات ابن سعد (صدروم) المسلك المسل

ابن عمر تفاشنا سے مروی ہے کہ عمر تفاشنانے موت کے وقت بیدوسیت کی کہ امارت کے غلاموں میں سے جونماز پڑھتا ہے وہ آزاد کردیا جائے'اورا گرمیرے بعدوالی بیرچاہے کہ تم لوگ اس کی دوسال تک خدمت کروتو بیاس کاحق ہے۔ عمال کوا بیک سال تک برقر ازر کھنے کی وصیت :

ر بیعد بن عثمان سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ٹئاہؤنے نے وصیت کی کہ ان کے عمال ایک سال تک برقر ارر کھے جا کیں' عثمان ٹئاہؤنے انہیں ایک سال برقر اررکھا۔

#### حضرت سعد بن وقاص شي الدفية كي صفائي:

عامر بن سعد سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب تی ایئو نے فر مایا اگرتم لوگ سعد کو والی بناؤ تو یہی مقصود ہے ورنہ والی انہیں اپنا مشیر بنا لے میں نے انہیں ناراضی کی وجہ سے معز ول نہیں کیا ہے۔

#### حضرت عمر تنى الذعنه كى عاجزى اورتقوى:

عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ عمر تفاظ نے عبداللہ بن عمر تفاظ سے جب کہ ان کا سران کے آغوش میں تھا' فرمایا: میرارخسارز مین پررکھ دو' عرض کی' آپ کواس سے کیا کہ وہ زمین پر ہو یا میری آغوش میں' فرمایا: زمین پررکھ دو پھرتین مرتبہ فرمایا کہ اگراللہ نے میری مغفرت نہ کی تومیری اورمیری مال کی خزائی ہے۔

عبدالله بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب بی الفطاب بی الفطاب اللہ عامر بن ربیعہ سے ایک تکا اشایا اور فرمایا 'کاش میں بیتنکا ہوتا' کاش میں نہ بیدا کیا جاتا' کاش میری ماں مجھے نہ جنتی' کاش میں کوئی چیز نہ ہوتا' کاش میں نسیامنسیا ہوتا (بیعنی بالکل مٹ جاتا)۔

## سیدنا فاروق اعظم دی الدر کے آخری کلمات:

عثان بن عفان بن عفان بن عفان بن عفان بن عفر وی ہے کہ عمر بن اللہ اللہ علیہ اس کے اوقت تم سب کے آخر میں ہے میں اس عالت میں ان کے پاس گیا کہ سران کے فرز ندعبداللہ بن عمر بن اللہ عن کی آغوش میں تھا۔ ان سے فر مایا کہ میرار خسار زمین پر رکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ میری ران اور زمین تو بالکل کیسال ہیں فر مایا جمرار خسار زمین پر رکھ دو دو سری یا تیسری مرتبہ (بیہ بھی فر مایا کہ ) تمہاری ماں نہ رہے کہ میری ران اور نمیری مغفرت نہیں کہتے سا کہ میری اور میری مال کی خرابی ہے اگر اللہ نے میری مغفرت نہیں کہتے سا کہ میری اور میری مال کی خرابی ہے اگر اللہ نے میری مغفرت نہیں گئے سا کہ میری اور میری کی دور وی پرواز کرگئی۔

عثان ٹیکان ٹیکان ٹیکان سے مروی ہے کہ آخری کلمہ جو عمر ٹیکاؤنٹ فرمایا یہاں تک کہ قضا کر گئے بیتھا کہ 'اگراللہ نے میری مغفرت نہ کی تومیری اور میری ماں کی خرابی ہے'۔

سالم بن عبداللذہ ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں مدونے فرمایا کاش میں ہر گڑ پھی نہ ہوتا' کاش میں نسیامنسیا ہوتا انہوں نے مجھے یالکڑی کے مثل کوئی چیزا پئی چا در میں سے لی اور فرمایا کہ کاش میں اس سے مثل ہوتا ۔

## المعات ان سعد (صنيوم) المسلك ا

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ عثان بن عفان شی دند نے عمر بن الخطاب شیدہ کا سراپی آغوش میں رکھ لیا تو فرمایا کہ میرا سرز مین پر رکھ دو۔ اگر میری مغفرت نہ ہوئی تو میری اور میری ماں کی خرابی ہے۔

ابن الی ملیکہ سے مروی ہے کہ جب عمر میں اللہ کو تنجر مارا گیا تو کعب روتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے دروازے پرآئے کہ واللہ اگرامیر المونین اللہ پرتہم کھالیں کہ وہ انہیں مہلت دے دے تو ضرور انہیں مہلت دے دے گا۔ ابن عباس جی شنان کے پاس آئے اور کہا یا امیر المونین ایک عب بیں جو یہ کہتے ہیں فرمایا تب تو واللہ میں اس سے نہیں ما تگوں گا 'چرفر مایا : اگر اللہ نے میری مغفرت نہ کی تو میری اور میری ماں کی خرالی ہے۔

#### حضرت هضه شئانا كساتھ گفتگو

مقدام بن معدی کرب سے مروی ہے کہ جب عمر مختاہ ہو کو مصیبت پہنچائی گئ تو ان کے پاس هفصہ مختاہ آئیں اور رسول اللہ منافظ آئیں کی جب عمر مختاہ ہو گئے کے حیار اور امیر الموشین کہد کے پکارا تو آپ نے ابن عمر شاہ من مایا کہ عبداللہ مجھے بٹھا دو میں جوسنتا ہوں اس پر مجھے مرتبیں ہے عبداللہ نے آپ کو اپنے سے لگالیا۔ آپ نے حفصہ مختاہ من اپنے میں اپنے اس حق کی وجہ ہے جوتم پر ہے تہمیں آج کے بعدرورو کے میری خوبیاں بیان کرنے سے منع کرتا ہوں تمہاری آئکھ پر مجھے قابونہیں ہے جس میت کی وہ خوبیاں بیان کی جاتی ہیں جو اس میں نہیں ہیں تو ملائکہ اسے لکھ لیتے ہیں۔

#### گریپروزاری کی ندمت وممانعت:

انس بن مالک نفاه قدے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب بنداہ ہو جب خنجر مارا گیا تو هصه مندا فقدرے بلند آواز سے روئیں۔ روئیں۔فرمایا اے هصه نفاه فرنا کیا تم نے نبی سلگتائی کو پیفر ماتے نہیں سا کہ جس پر بلند آواز سے رویا جاتا ہے اس پر عذا ہے کیا جاتا ہے۔ ہے۔صہیب بھی بلند آواز سے روئے تو عمر فری الفرند نے فرمایا اے صہیب تنہیں معلوم نہیں کہ جس پر بلند آواز سے رویا جاتا ہے اس پر عذاب کیا جاتا ہے۔

محدے مروی ہے کہ جب عمر میں ہوں کو مصیبت پہنچائی گئ تو انہیں اٹھا کراندرلے گئے۔صہیب نے کہا ہائے برا درافر مایا تم پرافسوں ہے'امےصہیب تنہیں معلوم نہیں کہ جس پر بلندآ واز سے رویا جاتا ہے اس پرعذاب کیا جاتا ہے۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئد کوجس وقت خنجر مارا گیا تو ان کے پاس شریت لایا گیا جو (پیتے ہی) زخم سے نکل آیا۔صہیب نے کہا' ہائے عمر میں ہوئا اللہ کے برا درا آپ کے بعد ہمارا کون ہے' عمر میں ہوئے کہا تھہر و'برا درم تہہیں معلوم نہیں کہ جس پر بلند آ واز سے رویا جاتا ہے اس پرعذا ب کیا جاتا ہے۔

الى برده نے اپنے والدے روایت كى كه جبعمر فئاسف كو تنجر مارا كيا توصيب بلند آوازے روئے ہوئے سائے آئے ، عمر فئاسفونے فرمايا كه كيا ( مجھ پرروئے ہو) انہوں نے كہا' ہاں' فرمايا كيا تمہيں معلوم نہيں كه رسول الله مخالفية آنے فرمايا كه جس پررويا جاتا ہے اس پرعذاب كياجا تا ہے۔

عاکشہ میں مناسے مروی ہے کہ بیر کفار) وہ ہیں جن کے مردول پران کے زندول کورونے سے عذاب کیا جاتا ہے۔ اس

## كر طبقات ابن سعد (حديوم)

عمر مین شان سے مروی ہے کہ عمر میں شور نے اپنے عزیزوں اور گھروالوں کوایے او پررونے سے منع کیا۔

مطلب بن عبداللہ بن خطب ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں مدون نے ٹین دن تک انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جن میں وہ زخمی کیے گئے تھے۔

### امى عائشه شي النفاك اجازت مع جرهُ نبوي مين تدفين:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب میں الدف نے عائشہ میں الذخاسے کہلا بھیجا کہ اجازت دیجئے کہ ابنے دونوں صاحبوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں انہوں نے کہا' واللہ! ہاں راوی نے کہا کہ (عمر کے بعد) جب صحابہ میں اللہ علی کہا کہ اندا ہاں راوی نے کہا کہ (عمر کے بعد) جب صحابہ میں آئی ہمیں سے کوئی شخص ان سے بوچھتا تھا تو وہ کہتی تھیں نہیں' واللہ عیں کہمی کی کا کہنا نہ مانوں گی ۔

این عمر تفایق سے مروی ہے کہ عمر شکافی نے فرمایا اے لڑکے ام المونین کے پاس جاؤ کہو کہ عمر تفایق آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اجازت ہوتو اپنے دونوں بھائیوں کے پاس فن کیا جائے پھر میرے پاس آ و اور خبر دو کہ ام المونین نے کیا فرمایا 'ام المونین نے کہلا بھیجا ہاں میں نے آپ کواجازت دے دی عمر شکافی نے کسی کو بھیج کر نبی سائی ہے کہ کان میں اپنے لیے قبر کھدوائی 'ابن عمر شکافین کو بلایا اور فرمایا بیارے بیٹے میں نے عائشہ جمائی نے کہیں میرے غلبے کی وجہ سے ایسانہ ہوا ہوا اس لیے بھائیوں کے ساتھ دفن کیا جاؤل انہوں نے اجازت دے دی مگر مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرے غلبے کی وجہ سے ایسانہ ہوا ہوا اس لیے جب میں مرجاوُں تو مجھے شل دینا 'کفن دینا اور لے جائے عائشہ کے دروازے پر کھڑا کرنا 'کہنا کہ بیمر شکا میں جواجاڑت چاہے بین آگر وہ اجازت دیں تو مجھے میرے صاحبوں کے ساتھ دفن کرنا 'ورنہ تھیج میں فن کردینا' جب میرے والد کا انتقال ہوگیا تو ہم نے انہیں اٹھایا عائشہ شکا ہوئیا تھا کہ دروازے پر کھرایا 'کو انہوں نے فرمایا کہ ساتھ اندر آ و۔

مطلب بن عبداللہ بن حطب سے مروی ہے کہ جب عمر میں اللہ نئی اللہ ہیں اللہ علیہ بھیج کراس امر کی اجازت جا ہی کہ انہیں نبی سُلِطِیْنِ اور ابو بکر میں اللہ کے پاس فن کیا جائے تو انہوں نے اجازت دے دی۔ عمر جی اللہ نے کہا کہ کوٹھری تنگ ہے کا لاگئی لاؤ' وہ لائی گئی تو انہوں نے اس کے طول کا اندازہ کیا اور فرمایا اس مقدار کے مطابق قبر کھودو۔

حضرت عا نشه مى النها كا تدفين عمر جي الدعة كے بعد معمول:

عائشہ جی دفاہے مروی ہے میں (ججرہ مبارک میں) ہمیشہ ابنا دو پٹہ اتار دیتے تھی اور گھر میں شب خوابی کے معمولی کپڑوں میں رہتی تھی 'جب سے عمر بن الخطاب می دف اس میں وفن کیے گئے میں برابراپنے کپڑوں میں (بے پردگ سے) پر ہیز کرتی رہی 'پھر میرے اور قبور کے درمیان دیوار بنا دی گئ 'بعد کو میں معمولی کپڑوں میں رہنے گئی۔ رادی نے کہا کہ انہوں نے ہم ہے نبی سُالِقَامِ اور

# الم طبقات ابن سعد (صديق اور صحابة كرام المرام المر

ابوبكروعمر في النفا كي قبرى شكل بيان كى - بيقبرين عائشه في النفاي كالمريين أيك كوهري مين بين -

حضرت ابوطلحه ويالدور كاحضرت ابن عوف وي الدور كايبره:

انس بن مالک می ادار سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب می ادار نے اپنی و فات سے ایک تھنے قبل ابوطلحہ انساری کو ہلا بھیجا اور فرمایا: ابوطلحہ! تم اپنی قوم کے پچاس انسار کے ہمراہ اصحاب شور کی کی اس جماعت کے ساتھہ ہوجاؤ' میں خیال کرتا ہوں وہ اپنے میں سے کسی ایک کے گھر میں جمع ہوں گئ تم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس درواز سے پر کھڑ اہوجا نا اور کسی کوان کے پاس نہ جانے دینا' تم انہیں بھی نہ چھوڑ نا تا آ تکہ تیسرا دن گزرجائے اوروہ اپنے میں سے کسی کوامیر بنالین' اے اللہ تو ہی ان پر میرا خلیفہ ہے۔

اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے مروی ہے کہ ابوطلحہ نے اپنے ساتھیوں کے عمر کے دفن کے وقت پہنچے بھروہ اسحاب شوری کے ساتھ ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے اپنا معاملہ ابن عوف کے سپر دکر دیا کہ وہ انہی میں سے کسی کومنتخب کرلیں ، تو ابوطلحہ مع اپنے ساتھیوں کے ابن عوف کے دروازے پرر ہنے لگئ یہاں تک کہ انہوں نے عثمان بن عفان میں ہوسے بیعت کرلی۔

قما وہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں الفطاب میں الشنب کورخی کیے گئے اور پنجشنب کوان کی و فات ہوئی۔

#### حضرت عمر فن الدود كي مدت خلافت:

ابوبکر بن اساعیل بن محر بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب شاہدات کو ۲۲ر ذی المحبہ ۱۳۳ یوم چار شنبہ کو مخبر مارا گیا اور کیم مجرم ۲۲ ہے گئی۔ خبر مارا گیا اور کیم مجرم ۲۲ ہے گئی۔ خبر مارا گیا اور کیم مجرم ۲۲ ہے گئی۔ خبر شاہدات کی وفات تک با کیس سال نو مہینے اور تیرہ دن کا زمانہ گزرا۔ ۱۳ رمحرم یوم دو شنبہ کو عثمان بن عفان شاہدات سے بیعت کی گئی۔ میں نے یہ روایت عثمان ابن محمد اختسی سے بیان کی تو انہوں نے کہا سوائے اس کے میں نہیں سمجھتا کہ تم سے خفلت ہوئی۔ عمر شاہدات کی وفات ۲۱ رزی الحجہ کو ہوئی اور عثمان شاہدات سے ۱۲ رزی الحجہ کوم دو شنبہ کو بیعت کی گئی۔ انہوں نے اپن خلافت محرم ۱۲ من سے شروع کی۔

#### حضرت عمر رین الدور کی عمر کے متعلق مختلف اقوال:

حریرے مردی ہے کہ انہوں نے معاویہ خلافیۃ کو کہتے سنا کہ عمر مناہ نئد کی وفات اس وقت ہوئی جب وہ تریسٹی سال کے تھے۔ البی اسحاق سے مروی ہے کہ عمر مخلافیۃ کی وفات اس وقت ہوئی جب وہ تریسٹی سال کے تھے۔محمد بن عمر و نے کہا کہ بیہ حدیث ہمارے مزد دیک مدینے میں مشہور نہیں ہے۔

زید بن اسلم نے اپنے والد ہے روایت کی عمر جی ہونہ کی وفات ہوئی تو وہ ساٹھ سال کے تھے بھی ان عمر و نے کہا کہ ہمارے نز دیک بیتمام اقوال سے زیادہ ٹابت ہے ٔ حالاتکہ اس کے سواجھی روایت کی گئی ہے ۔

ابن عمر میں پینا ہے مروی ہے کہ عمر میں پینا کی وفات ہو گی تو وہ پچاس سال سے زائد کے تھے۔ زہری سے مروی ہے کہ عمر میں بلاد کی وفات ہوئی تو وہ چپین سال کے تھے۔

محد بن سعد نے کہا کہ مجھے ثابت بن عبداللہ ہے بھی اسی کے مثل روایت معلوم ہوئی ہے۔

## 

عبدالله بن عمر تفاشعه سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب شفاندو کوشنل دیا گیا اور گفن دیا گیا اور ان پر نماز پڑھی گئی حالا نکہ وہ شہید ہتھے۔

ا بن عمر میں پینزاسے مروی ہے کہ عمر میں اور کو نفسل و کفن دیا گیا اور حنوط (عطرمیت) لگایا گیا۔ ابن عمر میں پینز سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں افغا ب میں دیا گیا' حنوط لگایا گیا اور نماز پڑھی گئ' حالا نکہ وہ شہید تھے۔عبداللہ بن معقل سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئی فیونے نے وصیت کی کہ انہیں مشک سے عشل نہ دیں یا مشک ان کے قریب نہ کڑیں۔

این عمر جی افغانے مروی ہے کہ عمر نفی اور بیری ہے تین مرتبط کو یا گیا۔ این عمر جی افغانے مروی ہے کہ عمر خی الدن کوئٹن جا دروں میں گفن دیا گیا' وکیع نے کہا کہ دوجا دریں سحولی (سوتی ) تھیں اور محمد بین عبداللہ الاسدی نے کہا کہ دوجا دریں صحاری تھیں اورا کیک کرند تھا جس کو دہ بینتے تھے۔

حسن می در در وی ہے کہم میں انداد کو ایک کرتے اور ایک حلّے ( جا در و تہبید ) میں کفن دیا گیا۔

عبداللدین معقل سے مروی ہے کہ عمر تفاقہ نونے فر مایا میرے حنوط (عطرمیت) میں مشک ندہو۔ فضیل بن عمرو سے مروی ہے کہ عمر تفاقہ نونے نوط (عطرمیت) میں مشک کا حنوط لگایا جائے۔ ہے کہ عمر تفاقہ نونے وصیت کی کدان کے ساتھ آگ نہ لے جائی جائے نہ کوئی عورت ہواور نہ مشک کا حنوط لگایا جائے۔ حن مصد مدر مدر ناز زیاد نے زیاد کے اور کا کہ کہ کہ کہ مصد مدر مدر کا کہ اور کہ کا حدولہ کا کہ کا حدولہ کا کہ ا

حضرت صهيب شياه في نماز جنازه برطاني:

ابن عکرمہ بن خالدہ مروی ہے کہ جب عمر میں ہوئے تو کور کا دیا گیا کہ ان پر نماز پڑھی جائے تو علی وعثان میں دونوں اس طرح آئے کہ ان میں سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئے کہا اے اولا دعبد مناف تم دونوں قریب آئی گئے دونوں نے اسے س لیا۔ ان میں سے ہرایک نے صہیب سے کہا کہ اے ابو پیچی اٹھواوران پر نماز پڑھو۔ صہیب نے ان پر نماز پڑھی۔

سعید بن اکمسیب سے مروی ہے کہ جب عمر میں ہوند کی وفات ہوئی تو مسلمانوں نے غور کیا ،صہیب میں ہوند عمر میں ہوند کے تھم سے آنہیں فرض نمازیں پڑھاتے تھے لوگوں نے صہیب میں ہوند کوآ کے کیا۔ انہوں نے عمر میں ہونے پرنماز پڑھی۔

الی الحویرے سے مروی ہے کہ عمر میں ہوئے اپ وصایا میں فرمایا کہ اگر میں اٹھالیا جاؤں تو تین دن تک صہیب میں ہوئی ناز درکھا پڑھا کیں 'تم لوگ اپ معالمے پراتھا ق کرلواور اپنے میں سے کی ایک سے بیعت کرلو۔ جب عمر میں ہوئی تو جنازہ رکھا گیا کہ ان پرنماز پڑھے عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئے آئے کہ دونوں میں سے کوئی ان پرنماز پڑھے عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئے کہا کہ بیصرف امارت کی حرص ہے تم دونوں کو معلوم ہے کہ بیتمہار سے پر دہیں ہے اور اس کے متعلق تمہار سے سوالمی اور کو تھم ویا گیا ہے صہیب میں ہوئی آئے بوھواور نماز پڑھوئے میں آئے بوٹھے اور نماز پڑھی۔

ا بن عمر جیاد بین سے مروی ہے کہ عمر بین اندو پر رسول اللہ سکا بیٹی کی مبحد میں نماز پڑھی گئی۔ ابن عمر جی ادوسرے طریق ہے ) مروی ہے کہ عمر مین اندو پر رسول اللہ سکا بیٹی کی مبحد میں نماز پڑھی گئی۔

#### کر طبقات این سعد (صدیرم) کال کال ۱۲۵ کال ۱۲۵ کال کال می خلفائے راشدین اور صاب کرائے کے معروضی الدور کی نماز جنازہ: معجد نبوی میں حضرت عمر میں الدور کی نماز جنازہ:

ا بن عمر جن پین سے مروی ہے کہ عمر میں ان پر منجد میں نماز پر هی گئی۔علی بن حسین میں پین انسید بن المسیب سے دریافت کیا کہ عمر میں اندور پر کس نے نماز پر هی؟ انہوں نے کہاصہ بیب میں اندور نے لیے چھا انہوں نے کہیں کا نہوں نے کہا جار۔

انی عبیدہ بن محمد بن عمار نے اپنے والد سے روایت کی کہ صہیب ٹے نے عمر پر چارتکبیری کہیں۔ صالح بن پزید مولائے اسود سے مروی ہے کہ میں سعیدا بن المسیب کے پاس تھا کہ علی بن سین شاہد ما گر رے انہوں نے کہا کہ عمر پر کہاں نماز پڑھی گئ جواب دیا کہ قبر ومنبر کے درمیان۔

مطلب بن عبدالله بن خطب سے مروی ہے کہ عمر می اور نے ابو بکر جی اندور پر نماز پڑھی اور صبیب می اندونے عمر میں اندو پر نماز

جا پر سے مروی ہے کہ عمر شکاہ نفو کی قبر میں عثمان بن عقان شکاہ نو اور سعید بن زید بن عمر و بن نفیل اور صهیب بن سنان اور عبداللہ بن عمر شکاہ نتر ہے۔

خالدین ابی بکرے مروی ہے کہ عمر مختاہ ہوئی مظافیۃ کے مکان میں دفن کیا گیا ابو بکر مختاہ نہ کا سرتبی مظافیۃ کے شانوں کے پاس کیا گیا اور عمر مخاہدہ کا نبی مظافیۃ کے کولہوں کے پاس۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ ولید بن عبد الملک کے زیانے میں جب دیواران حضرات کے گڑا تو اس کی تعیر شروع کی ایک قدم ہے کوئی ایسا آ دمی شدط جواسے جانا ' بہاں تک کہ عروہ فی ایسا آ دمی شدط جواسے جانا ' بہاں تک کہ عروہ نے کہا کہ واللہ بیہ نبی کا فیڈم بین ہے میعیر میں ہوتا کہ مصیبت نے کہا کہ واللہ بیہ نبی کا فیڈم بین ہے میر میں ہوتا ہے۔ طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ جس روز عمر بین ہوتا کو مصیبت بہنجائی گئ توام ایمن نے کہا کہ آج اسلام کمزور ہوگیا۔

حضرت عمر منى الدفعة كى مدح مراكى:

طارق بن شہاب نے کہا کہ عمر میں دور کی رائے کی اور کے بقین کے مثل تھی۔عبدالرحلٰ بن عنم سے مردی ہے کہ جس روز عمر میں دون ت ہوئی اسلام پشت پھیرنے لگا' جینے کوئی آ دمی زمین ہے آب ودانہ میں ہؤاس کے پاس کوئی آنے والا آئے اور کے کہ آج اسلام سے نہایت تیز بھاگنے کی احتیاط اختیار کر۔

سالم مرادی ہے مروی ہے کہ عمر تفاہد تو برنماز پڑھ لینے کے بعدعبداللہ بن سلام آئے اور کہا واللہ اگرتم لوگ ان پرنماز پڑھنے میں بڑھ گئے تو ان پر ثنا (مدح) کرنے میں تم لوگ جھے ہے آگے نہ بڑھو گئے تخت کے پاس کھڑے ہوگئے اور کہا کہ یہ کیے اچھے اسلام کے بھائی ہیں۔اے عمر تفاہدین تم حق میں تی تھے اور باطل میں بخیل خوشی کے وقت خوش ہوتے 'غضب کے وقت غضب ناک 'تم یاک نظر تھے' عالی ظرف تھے' ندید ح کرنے والے تھے ندفیب کرنے والے۔ پھروہ بیٹھ گئے۔

شان عمر رضي الذعو بربان على مني الذعو:

جابرے مردی ہے کی فادر عمر فادر عمر فادر کے پاس آئے جوجا درے ڈھکے ہوئے تھے۔انہوں نے ان کے لیے اچھی بات

## المعقاف اين سعد (صديرم) المعلق المعلق

کئی گیر فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی شخص ایسانہیں کہ مجھے اللہ سے اس کے نامۂ اعمال کے ساتھ ملنا اس سے زیادہ پہند ہو جتنا تبہارے درمیان چادر سے ڈھکے ہوئے انسان کے نامۂ اعمال کے ساتھ (یعنی ان کا نامۂ اعمال اتنا اچھا ہے کہ میں ان کے نامۂ اعمال کے ساتھ خدا سے ملنا پیند کرتا ہوں اور کسی کے نامۂ اعمال کو اتنا پیند نہیں کرتا)۔

جابر بن عبداللہ سے مردی ہے کہ جب علی مختلہ ہو عمر مختلہ ہوئے پاس پنچے تو فرمایا' آپ پر اللہ رحمت بھیج' کوئی شخص مجھے تمہارے درمیان اس ڈھکے ہوئے آ دمی ہے زیادہ پہندنہیں کہ میں اس کے نامۂ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔

جعفرین محمد نے اپنے والدے روایت کی کہمرین الخطاب نتی ہونے کو جب عنسل وکفن دے دیا گیا اور تا بوت میں رکھ دیا گیا تو علی نتی ہوئے ان کے پاس کھڑے ہوگر ثنا کی اور کہا' واللہ مجھے آس جا درسے ڈھکے ہوئے انسان سے زیاوہ روئے زمین پرکوئی پسند نہیں کہ اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔

الی جعفرے مردی ہے کہ عمر میں مدوجب جا درے ڈھے ہوئے تصفوان کے پاس علی میں مدوق ہے اور کہا کہ روئے زمین پر مجھے اس جا درے ڈھکے ہوئے مخص سے زیادہ کوئی پیندئہیں کہ میں اس کے نامیز اعمال کے ساتھ خداے ملوں۔

جعفرین محد نے اپنے والدے روایت کی کی بی ہوئے عمر بی ہون کی طرف دیکھا جو جا درے ڈھکے ہوئے تھے اور فر مایا کہ مجھے اس جا در پوش سے زیا دہ روئے زمین پرگو گی مختص محبوب نہیں کہ میں اس کے مثل نا مدّ اعمال کے ساتھ خدا ہے ملوں۔ اُبی جعفر نے علی ہی ہوئو ہے اس کے مثل روایت کی۔

ابوجعفرے مروی ہے کہ علی تفایدہ عمر تفایدہ کے پاس جن کی وفات ہو پیکی تھی آئے وہ چا در سے ڈھکے ہوئے تھے فر مایا اللہ آپ پر رحمت کرے واللہ زمین پر کوئی محف ایسانہیں کہ مجھے آپ کے نامہ اعمال سے زیادہ اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملنا پیند ہوں۔

جعفر بن محرنے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عمر شکار کو گفت دے دیا گیا اور انہیں تابوت پر رکھ دیا گیا تو ان کے پاس علی شکار کو کے موسے اور فرمایا: واللہ مجھے اس چا در پوش سے زیادہ روئے زمین پرکوئی پیند نہیں کہ میں اس کے نامرہ اعمال کے ساتھ خدا سے ملوں۔

عون بن الی جمیفہ نے اپنے والدے روایت کی کہ میں عمر شی پیٹو کے پاس تھا' ان پر چا در ڈھا تک دی گئی تھی' علی شی پیدا ندر آئے' انہوں نے ان کے چبرے سے چا در ہٹائی اور فرمایا: اے ابو حفص اللہ آپ پر رحمت کرے' جمھے نبی مٹی تی تھا ہے۔ نیادہ کوئی مجبوب نبیس کہ میں اس کے نامۂ کا کال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔

بسام العیرنی ہے مروی ہے کہ میں نے زید بن علی جی دو کو کہتے سنا کہ علی جی دونے نے مایا مجھے سوائے اس جا درے و ھے ہوئے بعنی عمر میں دونے کوئی محض زیا دہ مجبوب نہیں کہ میں اس کے مثل مامہ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔

الی جمضم نے مردی ہے کہ جب عمر بی دوئد کی وفات ہوگئ تو ان کے پاس علی جی دوئد آئے انہوں نے کہا کہ اللہ آپ پر رحمت کرئے مجھے اس چادر پوش سے زیادہ روئے زمین پر کوئی مخض مجوب نہیں کہ جو پکھاس کے اعمال تاہے میں ہے میں اس کے

#### کر طبقات این سعد (صنبوم) کی مسلوم کا م ساتھ اللہ سے ملوں ۔

ابن الحفیہ ہے مروی ہے کہ میرے والد (علی بنی مدود) عمر نئی اللہ کے پاس آئے جو جا درہے ڈھکے ہوئے تھے پھر انہوں نے فر مایا کہ مجھے اس چا در پوش سے زیادہ کوئی محبوب نہیں کہ میں اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔

عبدالله أبن مسعود شي الدور كا حضرت عمر شي الدور كوخراج عنسين:

زید بن وہب سے مروی ہے کہ ہم لوگ ابن مسعود ہیں ہوئے پاس آئے وہ عمر ہیں ہوند کا ذکر کر کے اتناروئے کہ ان کے آن سوؤل سے نگریز ہے تا ورکہا کہ عمر ہیں ہوتے اور اس سے نگلتے آنسوؤل سے نگلتے ہوئے اور اس سے نگلتے اور کہا کہ عمر ہیں ہوئے اور کہا کہ عمر ہیں دراڑ پر گئ کوگ اسلام سے نگل رہے ہیں۔

زید بن وہب سے مروی ہے کہ میں ابن مسعود میں ہوئے کے پاس قرآن کی ایک آیت کی قرات پوچھے آیا انہوں نے مجھے اس کی قرات اس طرح بتائی تھی وہ رونے اس کی قرات اس اس طرح بتائی تھی وہ رونے کے اس کی قرات اس اس طرح بتائی تھی وہ رونے کے درمیان ویکھے پھر فرمایا کہ اس طرح پڑھ جس طرح تہمیں عمر میں ہوئے اس کی میں داخل قرات بتائی واللہ بیا سی محفوظ قلعہ تھے اسلام اس میں داخل ہوتا تھا ادراس سے نکانا نہ تھا جب عمر میں ہوتا۔

الی واکل سے مروی ہے کہ ہمارے پاس عبداللہ بن مسعود جی دو آئے اور عمر جی دو کی خبر مرگ سنائی میں نے کوئی ون ایسا ندد یکھا کہ کوئی ان سے زیادہ رونے والا اور عملین ہوئی چرفر مایا کہ واللہ اگر میں جان لیتا کہ عمر جی دو کتے ہے جبت کرتے تھے تو میں بھی اس سے ضرور محبت کرتا واللہ میں ایک خار دار درخت کو بھی اس حالت میں سجھتا ہوں کہ اس نے عمر جی ادو کر اق کو میسوں کیا۔

### سعيد بن زيد ښاه نو کاخراج مخسين:

سلمہ بن ابی سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوت ہمروی ہے کہ جب عمر بن الخطاب میں ہوئی و فات ہوئی تو سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رونے لگئے کہا گیا کہ تہمیں کیا چیز زُلاتی ہے انہوں نے کہا کہ حق اوراہل حق دور نہ ہوں آتے امراسلام ست ہے۔

عبدالملک بن زیدنے سعید بن زیدے روایت کی کہ سعید بن زیدروئے تو کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ اے ابوالا عور تمہیں کیا چزرلاتی ہے انہوں نے کہا کہ اسلام پر روتا ہوں کہ عمر میں دند کی موت نے اسلام میں ایبار خند ڈال دیا جو قیامت تک جڑ نہیں سکتا۔

#### حفرت ابوعبيده بن الجراح منياؤه كاخراج عقيدت

عیسیٰ بن ابی عطانے اپنے والدہے روایت کی کہ ابوعبیدہ بن الجراح ٹی میؤ ایک دن عمر ٹی میؤد کا ڈکر کر رہے تھے کہ اگر عمر ٹی میؤ مرجا کیں گے تو اسلام کمزور ہوجائے گا' مجھے یہ پہند نہیں کہ میر نے لیے وہ سب ہوجس پر آفناب طلوع وغروب ہوتا ہے اور یہ کہ میں عمر ٹی میؤنے بعد زندہ رہوں' کسی کہنے والے نے کہا کہ کیوں' انہوں نے کہا کہ جو میں کہتا ہوں اگرتم لوگ باقی رہے تو

## الطبقات ابن سعد (مندوم) المسلك المسلك

عنقریب دیکھو گئے عمر نظاف کے بعدا گرگوئی والی ہوگا اور وہ لوگوں ہے وہی لے گا جوعمر بنی ہوئد لیا گرتے تھے تو لوگ اس میں بھی اس کی اطاعت نہ کریں گے اور اسے برداشت نہ کریں گے اور اگر وہ والی ان سے کمز ور ہوگا توانے قبل کر دیں گے۔ حضرت حسن منی الدیجۂ کی رائے گرامی :

حسن شیند سے مروی ہے کہ کون سے گھر والے ہیں جنہوں نے عمر شیند نا فراق محسوں نہ کیا ہو (اگرایسے کوئی ہوں) تو وہ برے گھر والے ہیں۔

عمر و بن مرہ سے مروی ہے کہ حذیفہ نے کہا کہ تم سے بلاکومیلوں سوائے ان کی موت کے سی نے دور نہیں رو کا جوا یک شخص کی گردن میں ہے جس براللہ نے لکھ دیا کہ وہ مرجائے بعثی عمر ہیں ہونو۔

#### حضرت حذيفه منيالين كااعتراف عظمت

خذیفہ فئان سے مروی ہے کہ جس دن عمر بن الله کی وفات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج مسلمانوں نے اسلام کا کنارہ ترک کر دیا۔ ذہم نے کہا کہ ان کے بعدلوگ کننے ہی راستوں پر چلے اس جماعت نے حق ترک کر دیا ہے یہاں تک کہ ان کے اور حق کے درمیان شخت راہ صائل ہے'اگروہ لوگ اسپنے دین کولوٹا ناجھی جا ہیں تو لوٹا نہ کیس گے۔

حذیفہ میں اللہ عمروی ہے کہ اسلام عمر میں اللہ عمر میں اللہ اللہ میں مثل آنے والے آدی کے تھا جونز دیکی سے برجتا جاتا تھا' عمر میں اللہ قبل کردیئے گئے تو وہ شل جانے والے خص کے ہوگیا' کہ جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا ہے وہ گھنتا جاتا ہے۔

الی وائل سے مروی ہے کہ حذیفہ ٹی اُٹھانے کہا کہ عمر ٹی اُٹھو کے زمانے میں اسلام کی مثال آئے والے آدی کی تھی جو برابر آئے میں مشغول ہو جب وہ قل کر دیئے گئے تو اس نے پشت پھیر کی اوروہ برابر پشت پھیرنے میں مشغول ہے۔

عبدالله بن الى البذيل سے مروى ہے كہ جب عمر بن الخطاب جي الله عن الله عليه عليه و حديقه جي الله علي كرا ہے آج لوگوں سے اسلام كاكنارہ ترك كرديا ، بخداية و مراہ متقم سے جٹ گئ اس كے ادھر سخت راستہ حائل ہوگيا كہ ندوہ راہ متقم و يكھتے ہيں اور نہ اس كاراستہ ياتے ہيں۔عبداللہ ابن الى بذيل نے كہا كہ اس كے بعدوہ لوگ كتے ہي راستوں پر جلے۔

حمیدالقویل سے مروی ہے کہ جب عمر بن الخطاب شاہ عدد کومصیبت پہنچائی گئی تو انس بن مالک شاہ عدنے کہا کہ ابوطلحہ نے کہا کہ الل عرب کا کوئی گھرخواہ دہ شہر میں ہویا دیبات میں ایبانہیں جس میں عمر جی اندائی سے تقص نداخل ہو گیا ہو۔ شہادت فاروق اعظم میں اندعه کا اثر:

انس بن ما لک می اور کی ہے کہ اصحاب شوری جمع ہوئے جب ابوطلحہ نے ان کواوران کے مل کودیکھا تو کہا کہ واللہ تم لوگوں کا اس (خلافت) میں باہم مدافعت کرنا میرے لیے زیادہ خوف ناک تھا بہ نبست اس کے کہتم لوگ اس میں باہم رشک کرؤ واللہ مسلمانوں کا کوئی گھر والانہیں جس کے دین اور دنیا میں عمر میں ہوتا کی وفات سے نقص ندآ گیا ہوئیزید نے کہا کہ یہ بات میرے علم میں بھی ہے۔

عائشہ جی ہوئا ہے مروی ہے کہ میں نے ایک شب کو (اس ہے ) سنا جے میں انسان نہیں مجھتی جس نے عمر جی دو کی خبر مرگ

# كِ طَبِقاتُ ابْن سعد (صدّبوم) كِلْ الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِينُ اور محابِرَامُ كَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

جزى الله عيرا من امير و باركت الله في ذاك الاديم الممزق " فدااميركوج المشروب الركت كرئ الله كالم الممزق " فدااميركوج المشروب المساور بركت كرئ الله كالم التحاس كثاره زمين مين .

فمن یمش اویو کب جناحی نعامة ۲ کیدرك ماقدمت بالا مس یسبق جو شخص اس لیے چلے یاشتر مرغ کے بازووں پرسوار ہو کہتم نے جو پچھاک بھیجا ہے اسے پالے تووہ پیچھے رہ جائے گا اور تنہاری چیز اس کے آگے ہی رہے گی۔

قضیت اموراً ٹم غادرت بعدها ۳ بوائق فی اکما مھالم تفتق تم نے تمام امور پورے کرؤیئے اس کے بعدانیں تم نے اس حالت میں چھوڑ دیا کہ گویا وہ کلیاں ہیں جواپنے ان پرووں میں ہیں جو اب تک چنگی نہیں ہیں''۔

سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ جن نے عمر تفاصد براوحہ ا

عليك سلام من امير باركت ايد الله في ذاك الاديم المعرق "المامرة يرسلام مواور بركت كرئ الدكام المام المام يرسل مواور بركت كرئ الدكام المام المام على المام برام يرسلام مواور بركت كرئ الله كام المام على المام برسلام بواور بركت كرئ الله كام تعالى المام على المام برسلام بواور بركت كرئ الله كام بالمام بوادر بركت كرئ الله كام بالمام بوادر بركت كرئ الله كام بالمام بوادر بركت كرئ الله كام بوادر بركت كرئ بوادر بركت كرئ الله بوادر بركت كرئ الله كام بوادر بركت كرئ كرئ كرئ الله كام بوادر بركت كرئ الله بوادر بوادر

قصیلت اموراً ٹم غادرت بعدها ۲ بوانق فی اکمامها لم تفتق تم نے تمام امور پورے کیے اس کے بعدانہیں تم نے اس عالت میں چھوڑا کہ گویا وہ کلیاں ہیں جواپنے پردوں میں ہیں اور چنگی نہیں ہیں''۔

بروايت الوب بجائے بوائل كے بوائج ہےجس كے معنى حوادث ومصاعب بين:

فمن یسع اویر کب جناحی تعامة الدرك ماقدمت بالا مس یسبق الم و مرفض ال کیدود می الم میں یسبق دور میں الم میں یسبق دور میں الم می

ابعد قتیل بالمدینة اظلمت ۴ له الارض تهتزا العصاه باسوق کیامقتول مدیند کے بعد بھی جس کے لیے روئے زمین تاریک ہے ورخت ایے تنول پر جھومتے رہیں گے '۔ عاصم الاسدی نے کہا:

فما کنت احشی ان تکون وفاته ۵ بکفی سبنتی ازرق العین مطرق ''مجھے بیاندیشہ ندتھا کہان کی وفات' نیلی آکھ والے شب روچیتے کے ہاتھوں سے ہوگ''۔

عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ جب عمر حق ہوء کی وِفاتِ ہو کی توان پررویا گیا۔

حضرت عباس فني الذور كي خواب مين حضرت غمر فني الدور سے تفتگو:

عبدالله بن عبیدالله بن عهاس سے مروی ہے کہ عباس میں دو عمر میں دو کے دلی دوست تھے جب عمر میں دور کو مصیبت پہنچائی

## الطبقات ابن سعد (مندس ) المسلك المسلك

گئی تو وہ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ وہ انہیں عمر بی الدند کوخواب میں دکھائے 'انہوں نے ان کوایک سال کے بعد خواب میں ویکھا کہ پیشانی سے پسینہ لونچھ رہے تھے پوچھا کہتم کیا کرتے ہو؟ فرمایا کہ بیدونت ہے کہ میں فارغ ہوگیا' قریب تھا کہ میراتخت توڑویا جاتا اگر میں اس سے اس کی رحیمی وکریمی کی حالت میں نہ ملاہوتا۔

عبداللہ بن عبیداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ عباس ٹن الفونے کہا کہ عمر تفاہد فریر مے خلیل (حبیب صادق) تھے 'جب ان کی وفات ہوئی تو میں ایک سال تک اللہ ہے دعا کرتا رہا کہ ان کو جھے خواب میں دکھا دئے میں نے انہیں ختم سال پر اس حالت میں دیکھا کہ پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے تھے میں نے کہا یا امیر المونین' آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ فر مایا یہ وہ وقت نے کہ میں فارغ ہوگیا' قریب تھا کہ میراتخت تو ژویا جائے اگر میں اپٹے رب سے روئ ورجیم ہونے کی حالت میں نہ ماتا۔

حضرت ابن عباس شفالة من كي خواب مين حضرت عمر شفالة وسع ملا قات

ابن عباس میں دین سے مروی ہے کہ میں نے ایک سال تک اللہ سے دعا کی کہوہ جھے عمر میں دینو کو خواب میں دکھا دیے میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو فرمایا کر قریب تھا کہ میراتخت گریز ہے'اگر میں ایسے رہے کورجیم نہ یا تا۔

ابن عباس ٹی ویٹ ہے مروی ہے کہ میں نے ایک سال تک اللہ سے دعا کی کہ وہ تھے عمر بن الخطاب ٹی ہوں کوخواب میں دکھا دے خواب میں دیکھا تو میں نے کہا کہ آپ کیوں کر ملے فرمایا میں رؤف ورحیم سے ملا اور اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو میر اتخت گر پڑتا۔

ابن عباس میں میں میں میں کہ میں نے ایک سال تک اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے عمر میں ہوتو کوخواب میں وکھائے میں سے انہیں ایک سال کے بعداس حالت میں بعالم خواب دیکھا کہ وہ اپٹے چہرے سے پسینہ پو نچھ رہے تھے اور فرماتے تھے کہ اب میں دوڑیا دوڑ کے مثل سے نکل گیا۔

سالم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے انصار میں سے ایک شخص کو کہتے سنا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے عمر می اللہ میں دیکھا کے میں نے انہیں دس سال کے بعداس حالت میں دیکھا کہ اپنی پیٹانی سے پیپند بونچھارہے تھے میں نے کہایا میرالموشین آپ نے کیا کیا۔فرمایا کہ اب تو میں فارغ ہوگیا اگر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی تو ہلاک ہوجا تا۔

ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن موف جی ہونو نے اپنے والدے روایت کی کہ بیں جج ہے واپسی میں السقیا میں سویا' جب بیدار ہوا
تو بیان کیا کہ واللہ میں نے ابھی عمر جی ہوند کو دیکھا ہے جو آ کے جارہے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ام کلثوم ہنت عقبہ کے ایک
ٹھوکر ماری جو میری ایک جا نب سور بی تھیں انہیں بیدار کر دیا' پھر وہ پلٹ کر چلے گئے' لوگ ان کی تلاش بیں گئے' بین نے اپنے
کپڑے مانکے ان کو پہنا اور میں نے بھی لوگوں کے ساتھ انہیں ڈھونڈا' میں پہلاختی تھا جس نے آئیوں پایا۔ واللہ میں نے اس
وقت تک انہیں نہ پایا جب تک کہ تھک نہ گیا' عرض کی کہ واللہ یا امیر المونیون آپ نے لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا ہے واللہ کوئی
ختی آپ کو پانہیں سکتا تا وقتیکہ تھک نہ جائے' واللہ میں نے بھی آپ کوئیوں پایا تا وقتیکہ تھک نہ گیا۔ فر ایا میں تو نہیں بھیتا کہ میں
نے تیزی کی ہوؤ متم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں عبدالرحمٰن کی جان ہے کہ بے شک پیان کا ممل تھا۔

# ﴿ طَبِقاتُ ابن سعد (عديوم) المسلك المسلك المسلك المسلك علقات راشدينٌ اور صحابة كرامٌ ك

# عبيشس بن مناف بن قصى كي اولا د

## وا ما در سول خليفه ثالث مظلوم مدينه حضرت سيدنا عثمان بن عفان شي الدعد:

نام عثان بن عفان بن ابی العاص بن امیه بن عبد شمس ابن عبد مناف بن قصی تھا'ان کی والد ہ ارویٰ بنت کریز بن رہید ابن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی تھیں'ارویٰ کی والد ہ ام حکم تھیں جن کا نام الدیصا بنت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ابن قصی تھا۔

زمانہ جاہلیت میں عثمان میں مفرور کی کنیت ابوعمروتھی جب اسلام کا ظہور ہوا تو رقیہ بنت رسول اللہ سکا تیکم سے ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھااور اس نام سے اپنی کنیت رکھ کی مسلمانوں نے انہیں ابوعبیداللہ کی کنیت سے دکھارا۔ عبداللہ چھسال کے ہوئے تو مرغ نے ان کی آنکھوں میں چورنج ماردی جس سے وہ بیار ہوئے اور جمادی الاولی ہم ہے میں انتقال کر مجے رسول اللہ منافیظ نے ان برنماز بڑھی اور ان کی قبر میں عثمان بن عفان شی میں ارتاز ہے۔

#### ازواج واولاد:

عثان چین نود کی اولا دمیں سوائے عبداللہ بن رقیہ کے عبداللہ اصغر تھے جولا ولد فوت ہو گئے ان کی والدہ فاختہ بنت غزوان ابن جابر بن نسیب بن وہیب بن زید بن مالک بن عبدعوف ابن الحارث بن مازن بن منصور بن عکر مہ بن نصفہ بن قیس بن عیلان تھیں۔

پانچ نیچ عمرؤ خالد'ابان' عمرومریم تنے'ان کی والدہ ام عمرو بنت جندب بن عمرو بن حملہ بن الحارث بن رفاعہ بن سعد بن تقلبہ ابن لوی بن عامر بن عنم بن دہمان بن منہب بن دوس قبیلہ از دہیں سے قیس ۔ ولید بن عثانٌ ،سعید اور ام سعید کی والدہ بنت الولیدا بن عبرش بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخز وم خصیں۔

عبدالملك بن عثمان لا ولدمر گئے ان كى والدہ ام البنين بنت عيينه بن حصن بن حذيفه بن بدرالفر ارى تقيل ۽ عائشه بنت عثمان ،ام ابان ام عمر وكى والدہ رمله بنت شيبها بن ربيعه بن عبرتش بن عبد مناف بن قصى تقيل په

مریم بنت عثان جی دولده نا کله بنت الفرافصه بن الاحوص ابن عمر و بن تغلیه بن الحارث بن حصن بن مصمم بن عدی بن خباب قبیله کلب میں سے تقیس سے ام البنین بنت عثان جی ذیو کی والد وام ولد تھیں' بیرو ہی تھیں جوعبداللہ ابن برید بن ابی سفیان کے مال تھیں ۔

#### ثرف صحابیت:

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عثان بن عفان اور طلحہ بن عبیداللد زبیر بن العوام می اللہ کے نشان قدم پر لکتے وونوں رسول الله طَالْتِیْمَ اَکْ بِاس کتے آپ نے دونوں پراسلام پیش کیا 'آنہیں قرآن پڑھ کرسنایا' حقوق اسلام سے آگاہ کیا اور اللہ کی جانب

# الطبقات ابن سعد (صديوم) المستحد المستح

ہے بزرگی کا وعدہ کیا تو دونوں ایمان لے آئے اور تقید بیت کی۔

عثمان جن دور نے کہا: یا رسول الله من الله من الله على ميں شام ہے آیا ہوں 'ہم لوگ معان اور الزرقائے ورمیان قریب قریب سور ہے تھے کہ ایک منا دی ہمیں پکار نے لگا کہ اے سونے والوجلدی ہوا کی طرح چلؤ کیونکہ احمد کے میں آگئے 'یہاں آئے تو ہم نے آپ کوسنا۔

عثمان می اداش میں حضرت عثمان رسول الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله میں داخل ہونے سے پہلے آپ مسلمان ہوئ قبول اسلام کی بیا داش میں حضرت عثمان میں الله علی الله علی الله علی الله علیہ الله میں اللہ میں حضرت عثمان میں

موسی بن محربن ابراہیم بن حارث التیمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عثان بن عفان جی دو اسلام لائے تو آئییں ان کے چپاتھم بن الی العاص بن امیہ نے گرفتار کرلیا۔ آئییں ری سے باندھ دیا اور کہا کہ کیا تم اپنے باپ دا داکے دین سے نئے دین کی طرف پھرتے ہو واللہ میں تمہیں بھی نہ کھولوں گا' تا وقت کی تم اس دین کوٹرک نہ کردو جس پر ہو عثان جی دونے کہا واللہ میں اسے بھی ترک نہ کردوں گا اور نہ اس سے ہوں گا' جب الحکم نے اپنے دین میں ان کی تنی دیکھی تو آئییں چھوڑ دیا۔

#### حضرت عثمان وي الدؤو كي انجرت حبشه.

لوگوں نے بیان گیا کہ عثمان میں ہوئوں میں سے تھے جنہوں نے مکے سے ملک حبشہ کی طرف ہجرت اولی اور ہجرت ثانیہ کی ان دونوں میں ان کے ہمراہ ان کی ہیوی رقیۃ بنت رسول اللہ مُلَاثِیْۃ بھی تھیں۔رسول اللہ مُلَاثِیَۃ کے نر مایا کہ یہ دونوں لوط عَلِائلگہ کے بعدسب سے پہلے مخص ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف ہجرت کی۔

محد بن جعفر بن الزبیر مین بیون سے مروی ہے کہ جب عثان میں بیون نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہ بی النجار میں اوس بن ثابت برا در حسان بن ثابت میں بیون اللہ میں بین ثابت برا در حسان بن ثابت میں بین ثابت میں میں اللہ میں بیون اللہ میں میں اللہ میں بیون اللہ میں بیون کے بیاس اللہ میں بیون کے اس روز مدین میں مکانات عطا کیے تو اس دن عثان بین عقان میں بیون کے مکان کی خواس روز عثان میں میں جاتے عثان میں تھی نبی میں بیا تھے کہ دروازے کے سامنے تھی وہ وہ بی تھی کہ نبی میں بیاتے ہے کہ وہ کھڑکی مکان میں جاتے ہے کہ تو اس سے نکا کرتے تھے۔

#### حضرت عثان شي هنوز اور حضرت اين عوف شي هنوز ما بين عقدموا خاة:

موی بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله سُلُقَیْظ نے عثان بن عفان اور عبدالرحن بن عوف جن من ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله سُلُقیظ نے عثان بن عقدموا خاق کیا اور عوف جن من من اور کے درمیان عقدموا خاق کیا اور کہاجا تا ہے کہ عثان بن شرو اورانی عبادہ سعد بن عثان الزرقی کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

#### بدرى صحابه فئاللهم مين آب فنالدو كاشار:

عبداللہ بن مکعف بن حارثہ انصاری سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُظَافِیَاً ہدر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے عثان میں دنو کواپنی بٹی رقید میں مین کی تیار داری کے لیے جھوڑ دیا جومر یعنہ تھیں۔رقیہ میں دنوانقال کر گئیں جس روززیدا ہن کر طبقات این سعد (صدوم) کراش اور محال ۱۳۳ کران کی دور الله منافق کی اور محال کران کی دور کا الله منافق کی مثل مارش کے مثل موسکے جو دوباں حاضر تھے۔ موسکے جو دہاں حاضر تھے۔

سيده ام كلثوم في المنظابات رسول الله مثل المنظام الماسان الماس

سوائے این الی سبرہ کے کسی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثاقیۃ کے رقیہ کے بعد عثان بن عفان میں ہوئی ہوتی ہوتی ہو رسول اللہ ساتھ کے کا نکاح کر دیا'وہ بھی ان کے پاس انتقال کر گئیں تو رسول اللہ سکا تیج کے فر مایا: اگر میری تیسری لڑکی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثان میں ہوئیا۔

رسول الله مَلَاقِينِم كي نيابت كاشرف:

الی الحوریث سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَلَّا ﷺ نے غز وہ وَ ات الرقاع میں مدینے پرعثان بن عفان میں موقی وخلیفہ بنایا 'نیز رسول اللہ مَلَّاتِیْنِ اللہ مَلِّاتِیْنِ اللہ مَلِّاتِیْنِ مِن جونجد کے مقام ذی امر میں ہوا تھا آنہیں مدینے پرخلیفہ بنایا تھا۔

یکی بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے اصحاب رسول اللہ مُلَاثِیَّا میں ہے سی شخص کو ایسا نہیں دیکھا کہ جب وہ حدیث بیان کرے تو اسے عثمان بن عفان میں ندو سے زیاد ہ پورا کرے اور اچھی طرح بیان کرے البتہ وہ ایسے شخص تنے جوحدیث بیان کرنے سے ڈرتے تھے۔

حضرت عثان شئالهٔ یک بیشاک اور سادگی:

محمود بن لبید سے مروی ہے کہ عثان بن عفان ٹھائڈ کو ایک نچر پر اس حالت میں سوار دیکھا کہ ان کے جسم پر دو زرد چا دریں تھیں اوران کے دوکاکل تھے۔

عبدالرحمٰن بن سعدمولائے اسود بن سفیان سے مردی ہے کہ میں نے عثان بن عفان ٹی ہوئد کو جب وہ جا ہ زوراء بنار ہے تھا یک سفید خچر پراس حالت میں سوارد یکھا کہ ان کی داڑھی بٹی ہوئی تھی۔

تھم بن الصلت سے مروی ہے کہ میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے عثان بن عفان جی اور کواس حالت میں خطبہ پڑھتے دیکھا کہان کے جسم پرایک چوکور چا درتھی جومہندی میں رنگی ہوئی تھی۔

طعبین کے ایک شخے نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عثان میں ہوئے جسم پرمنبر پرایک قوی کرند دیکھا۔احف بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان میں ہوڑ کے جسم برزر دچا در دیکھی۔

موی بن طلحہ سے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان میں ہوئے جسم پر دو گیروگی رنگی ہوئی چا دریں دیکھیں۔ سلیم ابی عامر سے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان میں ہونے جسم پرایک یمنی چا در دیکھی جس کی قیت سودر ہم تھی۔

محمد بن رہید بن الحارث سے مردی ہے کہ رسول اللہ مگائیڈا کے اصحاب اپنی عورتوں پر اس لباس میں وسعت کرتے بتھے جمن سے حفاظت کی جاتی تھی اور جس سے زینت حاصل کی جاتی تھی۔ میں نے عثان حقاظت کی جاتی تھی اور جس ملی ہوئی تقتین عپاور دیکھی جس کی قیمت دوسودر ہم تھی۔عثان میں ہوند نے کہا کہ یہ میری زوجہ ناکلہ کی ہے جو میں نے انہیں اوڑ ھائی تھی' پھر میں اسے

# کر طبقات این سعد (صنیوم) کرام گاری اور صابر کرام گاری می اور صابر کرام گاری کرام گاری کرام گاری کرام گاری کرام گاری کران کواس نے خوش کرتا ہوں۔

محربن عمروی ہے کہ میں نے عمروی ہے کہ میں نے عمروی ہو بن عبدالرحمٰن عبدالرحمٰن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن الی الزناوے عثان می الله کا حلیہ دریافت کیا تو میں نے ان کے درمیان اختلاف نہیں ویکھا' انہوں نے کہا کہ وہ ایسے آ دمی سے کہ نہ بہت قد سے نہ بلندوبالاخوب صورت نرم کھال والے بڑی اور گھٹی واڑھی والے 'گندم گوں دست میں بڑی کری والے دونوں شانوں کے درمیان زیادہ فاصلہ رکھنے والے مرین زیادہ بال والے سے جوانی داڑھی کو بٹتے سے واقد بن الی یاسرے مروی ہے کہ عثان می الله عارف سے باندھا کرتے ہے۔

عبیداللہ بن دارہ سے مروی ہے کہ عثان جی ایئو کو بطور مرض کے پیثاب جاری ہو گیا تھا' انہوں نے اس کا علاج کیا' اس کے بعدوہ پھر چاری ہو گیا تو ہرنماز کے لیے وہ وضو کیا کرتے تھے۔

جعفر بن مجمر نے اپنے والد سے روایت کی کہ عثمان شی دو مہر کی انگوشی بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ عمر بن سعید سے مروی ہے
کہ عثمان بن عفان شی دو کے بہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اسے منگاتے تھے جو کیڑے میں لیٹا ہوتا تھا اور اسے سو تکھتے تھے ان
سے کہا گیا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر اسے کوئی شے (تکلیف) پہنچ تو یہ ہو کہ میرے قلب میں اس کے لیے کوئی
شئے لینی محبت بڑچکی ہو۔

اسخاق بن یجی نے اپنے بچاموی بن طلحہ سے روایت کی کہ عثان خاہدہ کو جھنے کے دن اس طرح نکلتے ویکھا کہ ان کے جہم پر دوزرد چا دریں ہوتیں 'وہ منبر پر بیٹھے' مؤذن اذان دیتا' وہ لوگوں سے با تین کر کے ان سے با زار کے زخ' آنے والے مہمان اور مریضوں کو دریا فت کرتے' جب مؤذن خاموش ہو جاتا تو وہ اپی ٹیڑھی موٹھ کے عصاء پر سہار الگا کر کھڑے ہوئے' وہ اس حالت میں خطبہ پڑھتے کہ عصاء ان کے ہاتھ میں ہوتا' پھروہ بیٹھ جاتے اور لوگوں سے با تین شروع کرتے' ان سے پہلی مرتبہ کی طرح سوالات کرتے' پھر کھڑے ہوئے دور تو اور مؤذن اقامت کہتا تھا۔

موی بن طلحہ بن عبیداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان شور کواس حالت میں دیکھا کہ مؤوّن اوّان کہتا ہوتا تھااور و ولوگوں ہے باتیں کر کےان ہے یو چھتے اور ان سے نرخ اور حالات دریا فٹ کرتے رہتے تھے۔

بنانہ سے مروی ہے کہ عثان می شائد وضو کے بعد رو ہال سے منہ ہاتھ خشک کرتے تھے۔ بنا نہ سے مروی بیٹے کہ عثان میں سف بارش میں نہایا کرتے تھے۔

بنانہ ہے مروی ہے کہ عثمان میں ہونہ جب عنسل کرتے تھے تو میں ان کے کیڑے ان کے پاس لاتی تھی وہ مجھ سے کہتے تھے کہ میری طرف مت ویکھوٴ کیونکہ تمہارے لیے میری طرف ویکھنا حلال نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں ان کی بیوی کی باندی تھی۔ بنانہ سے مروی ہے کہ عثمان میں ہوئو سفید داڑھی والے تھے۔

عبداللہ الروی ہے مروی ہے کہ عثان میں ہند رات کے وضو کے پانی کا خود انتظام کرتے تھے ان ہے کہا گیا کہ اگر آ پ اپنے کسی خادم کو تھم دیں تووہ آپ کو کفایت کریں انہوں نے کہا 'دنہیں رات ان کے لیے بھی ہے جس میں وہ آرام کرتے ہیں''۔

## كر طبقات ابن سعد (صديوم) كالمستحد المستورية اورصحاب كرام الم

انس بن مالک نے نبی مَنَافِیْم سے رُوایت کی کہ آنخضرت مَنَافِیْم نے فرمایا: میری امت میں سب سے زیادہ حیا دار عثان النا الذائد میں۔

محد سے مروی ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ مناسک (مسائل حج) کاعلم رکھنے والے عثمان ٹیکھنڈ بیتھے اور ان کے بعد ابن ممر ٹنکھنڈ ۔

ابن عباس پی در اطاعت الله تعالیٰ کے اس قول: ''هل یستوی هو و من یامر بالعدل و هو علی صراط مستقیم'' ( کیا و چخص (جوظلم کرتا ہے ) اور و چخص جوعدل کے ساتھ تھم کرتا ہے برابر ہے؟ وہ (جوعادل ہے ) راہِ راست پر ہے ) میں مروی ہے کہ اس عادل سے مرادعثمان بن عفان پی در ہیں۔

حسن سے مردی ہے کہ میں نے عثمان میں ہونا کو اس حالت میں مجد میں سوتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنی چاور کو تکیہ بنائے ہوئے تتھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کے عثان بن عفان میں مقد نے اپنی وصیت میں کسی کو گواہ نہیں بنایا۔ عبیراللّٰہ بن زرار ہ سے مروی ہے کہ عثان میں مدور جا ہلیت اور اسلام میں تاجر آ دمی تھے وہ اپنا مال شرکت (مضاربت) پر دے دیا کرتے تھے۔ علاء بن عبدالرحمٰن نے اپنے والدے روایت کی کہ عثان میں میڈو اپنا مال انہیں نصف نفع کی شرکت پر دے دیتے تھے۔

# مجلسِ شوریٰ ، انتخاب خلیفة المسلمین کے لیے

#### حضرت عمر فق الله كى نام وكرده كمينى كى ركنيت:

مسور بن مخرمہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نفائیوسے جب وہ تندرست تھے 'ید درخواست کی جاتی کہ وہ خلیفہ بنادیں' وہ انکار کرتے' ایک دوز وہ منبر پر چڑھے اور چند با تیں کہیں کہ اگر میں مرجا وَ ان تو تمہاری حکومت ان چھآ دمیوں کے سپر دہے جنہوں نے رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَيْتِهِمْ کواس عالت میں چھوڑا کہ آپ ان سے داضی تھے۔

علی بن ابی طالب می افره اوران کے نظیر (وشل) زبیر بن العوام عبدالرحمٰن بن عوف جی افران کے نظیر (وشل) عثمان بن عفان طلحہ بن عبیداللہ میں اللہ سے خوف رکھنے اور تقسیم من علی میں اللہ سے خوف رکھنے اور تقسیم وعطامیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہوں۔

ابوجعفرے مردی ہے کہ عمر بن الحفاب میں مقورہ آپ اصحاب شور کی (مشیروں) سے کہا کذا ہے معاملے میں مقورہ کرو اگر دواور دوہوں شور کی میں رجوع کرو'اورا گرچاراور دوہوں تو صنف اکثر کواختیا رکرو۔

عمر تفاه در سے مروی ہے کہ اگر تین اور تین کی رائے متفق ہوجائے تو عبدالرحمٰن بن عوف میں مدو کی صنف کو اختیار کرواوران کی بات سنواور مانو۔

عبدالرحمٰن بن سعید بن بر بوع سے مروی ہے کہ عمر میں مناز جب زخی کیے گئے تو انہوں نے تین مرتبہ کہا کہ تم لوگوں کو صہب

# کر طبقات این سعد (مقدم ) مسل مشوره کرواور حکومت ان جه کے سردے جو شخص تمہارے حکم میں تر درکر ہے بینی تمہاری مخالفت

نماز پڑھائیں اوراپنے معاملے میں مشورہ کرواور حکومت ان چھ کے سپر دیے جوشخص تمہارے حکم میں تر دوکر ہے بیعنی تمہاری مخالفت کرے تو اس کی گردن ماردو۔

انس بن ما لک چیندہ سے مردی ہے کہا پنی وفات سے ذراد پر پہلے عمر بن الخطاب ٹی سفونے ابوطلحہ ٹی سفو کو بلا بھیجا اور کہا اے ابوطلحہ شی سفونہ تم اپنی قوم انصار کے ان پچاس آ دمیوں میں ہو جاؤ جواصحاب شور کی اس جماعت کے ساتھ ہیں تم انہیں اتنا نہ جمعور نا کہ تبییرا دن گزر جائے (یعنی تین دن کے اندرتم ان کے ساتھ ضرور شریک ہو جانا) یہاں تک کہ وہ اپنے میں سے کسی کو امیر بنالین اے اللہ ان پر تو میراخلیفہ ہے۔

عثان بن عفان رئ الدُّور كي خلافت برا تفاق:

اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے مروی ہے کہ ابوطلحہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عمر منی دون کے وقت پننچ وہ برابر اصحاب شور کی کے ساتھ درہے جب انہوں نے اپنی حکومت عبدالرحمٰن بن عوف منی دون کے سیر دکر دی کہ وہ ان میں سے کسی کا انتخاب کریں تو ابوطلحہ مع اپنے ساتھیوں کے عبدالرحمٰن بن عوف منی دون اڑے ورواڑے پر پابندی سے رہے بہاں تک کہ عبدالرحمٰن منی دون دی ساتھیوں کے عبدالرحمٰن منی دون منی دون کی دون کریں تو ابوطلحہ مع اپنے ساتھیوں کے عبدالرحمٰن منی دون کی دون کریں تو ابوطلحہ مع اپنے سے بیعت کرلی۔

سلمہ بن ابی سلمہ بن عبدالرحمٰن نے اپنے والدے روایت کی کہ سب سے پہلے جس نے عثان میں سے بیعت کی وہ عبدالرحمٰن میں ہوئی ہیں 'پھرعلی ابن ابی طالب میں ہوئ

عمروبن عميرة بن مولائے عمر بن الخطاب جي اين الخطاب جي اين دادات روايت کی که ميں نے لوگول ميں سب سے پہلے على شي الله الله كود يكھا كه انہوں نے عثان شياد سے بيت كى بھر بے در بے لوگ آئے اور انہوں نے بيت كى۔

اساعیل بن ابراہیم بن عبدالرحلٰ بن عبدالله بن ابی ربیعہ المخز ومی نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عثان ہی اللہ سے بیعت کر لی گئ تو وہ نکل کے لوگوں کے پاس آئے اور خطبہ سایا 'پہلے اللہ کی حمد وثنا بیان کی پھر کہنا: لوگو! سوار کی کا پہلاموقع سخت ہوتا ہے آج کے بعد اور دن ہوں گئ اگر میں زندہ رہا تو تمہارے سامنے خطبہ اپنی صورت پر آئے گا' ہم خطیب تو نہیں ہیں گر اللہ ہمیں تعلیم دے گا۔

عبدالله بن سنان الاسدى سے مروى ہے كہ جس وقت عثمان ش مند خليف بنائے گئے تو عبدالله بن مسعود جن مند نے كہا كه ہم نے سب سے برتر صاحب نصيب سے كوتا ہى نہيں كى۔

نزال بن سبرہ سے مروی ہے کہ جس وقت عثمان میں ہوء خلیفہ بنائے گئے تو عبداللہ بن مسعود میں ہونے کہا کہ ہم نے اسے خلیفہ بنایا جوزندہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے اور ہم نے اس سے کوتا ہی نہیں گی۔

نزال بن مبرہ سے مروی ہے کہ میں اس مبحد میں عبداللہ این مسعود چیاہ ہوئے پاس حاضر ہوا' انہوں نے کوئی خطبہ نہیں پڑھا جس میں بینین کہا کہ ہم نے اس محض کوا میر بنایا جوزندہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے اور ہم نے خطانہیں کی ۔

ائی واکل سے مروی ہے کہ جب عثان بن عفان فی اور خلیف بنائے گئے تو آ تھ دن میں عبداللہ بن مسعود می ادار مدسینے سے

## الطبقات ابن سعد (صنيوم) المسلك المسل

کونے گئے انہوں نے اللہ کی حمد وثنا بیان کی اور کہا اما بعد! امیر المونین عمر بن الخطاب میں بینو کی وفات ہوگئ ہم نے اس دن سے
زیادہ رونے کی آوازیں کسی دن نہیں سنیں ہم اصحاب محمد کے اتفاق کرلیا۔ ہم نے اپنے سب سے بہتر اور ڈکی رہیم خص سے کوتا ہی
نہیں کی ہم لوگوں نے امیر المونین عثان میں بینو سے بیعت کرلی تم بھی ان سے بیعت کرو۔

یعقوب بن زیدنے اپنے والد سے روایت کی کہ عثمان بن عفان تفایوند سے ۲۹ رذی الحجہ سے ہے یوم دوشنہ کو بیعت کی گئ وہ محرم سے چاہ پی خلافت کے لیے متوجہ ہوئے۔

ابوبکر بن عبداللہ بن ابی سرہ نے اپنی حدیث میں کہا کہ عثان شی دونے اسی سال (۲۳٪) جج پر عبدالرحمٰن بن عوف شیدو کو واند کیا۔ سرہ ہے اپنی حدیث میں کہا کہ عثان شیدو کو اند کیا۔ سراج میں انہوں نے لوگوں کو پے در پے جج کرایا 'سوائے اس سال کے کہ جس میں ان کا محاصرہ کیا گیا کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس شیدی کولوگوں کے جج پر دوانہ کیا اوروہ ۲۵٪ ہے تھا۔ اوروہ ۲۵٪ ہے تھا۔

ا بن عباس میں بین سے مروی ہے کہ اس سال کوعمان بن عفان میں منت قتل کیے گئے اور جو جو بھو تھا' انہوں نے ان کو تج عامل بنایا' وہ گئے اور انہوں نے عمان میں میں نے تھا سے لوگوں کو جج کرایا۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ جب عثان میں ہوئے تو ہارہ سال بحثیت خلیفہ زندہ رہے۔ چھسال اس طرح کام کرتے رہے کہ لوگوں نے ان کی کوئی بات ناپیندندگی وہ عمر بن الخطاب میں سیوسے زیادہ قریش کے محبوب تھے 'اس لیے کہ عمر میں سرنان پر بہت سخت تھے جب عثمان میں ہونان کے والی ہوئے تو انہوں نے ان کے لیے نرمی کی 'اور انہیں صلہ وانعام دیا۔

پھرانہوں نے ان کے امور میں تبدیلی کی اور آخری چوسال میں اپنے قرابت داروں اور گھر والوں کوعائل بنایا۔ مروان کے لیے مصر کاخس تحریر کر دیا۔ اپنے قرابت داروں کو مال دے دیا۔ اور اس صلے کے بارے میں انہوں نے تاویل بید کی کہ بیدوہ ہے جس کے متعلق اللہ نے تکم دیا ہے۔

انہوں نے اموال لے لیے بیت المال سے قرض لے لیا اور کہا کہ ابوبکر وعمر تفایش نے ان چیزوں کوچھوڑ دیا تھا جوان کے لیے تھیں میں نے انہیں لے لیا اوراپے قرابت داروں میں تقسیم کردیا 'لوگوں نے اس پر آپ کے ساتھ بدگمانی کی۔

ام بکربنت المسورئے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عثان ٹی رو کہتے سنا لوگو! ابو بکر وعمر نی رو مال میں اپنی اوراپنے قرابت داروں کی حاجت کا انداز ہ کرتے تھے میں اس میں اپنے صلدر تم کا انداز ہ کرتا ہوں۔ عثمان میں ایئے کے گھر کا محاصر ہ :

عبابرین عبداللہ ہے مروی ہے کہ اہل مصر جب عثمان ٹی دیو کے ارادے ہے آئے اور ذکی حشب میں اس بے تو عثمان ٹی دوند نے مجر بن مسلمہ کو بلایا اور کہا کہ تم ان کے پاس جاو' انہیں میرے پاس سے واپس کر دو'ان کی پسندیدہ بات کا وعدہ کرلو' آگاہ کردو کہ

مے میں مطالبات منظور میں اور جن امور کی باہت انہیں اعتراض ہے میں فلال سے واپس لینے والا ہول۔ محصان کے مطالبات منظور میں اور جن امور کی باہت انہیں اعتراض ہے میں فلال سے واپس لینے والا ہول۔

محرین مسلمہ سوار ہو کے ان لوگوں کے پاس ذی حشب کو گئے۔عثان میں شونے ان کے ہمراہ انصار میں سے بچاس سوار

## المراقات ابن سعد (عديدم) المسلك المسل

روانہ کیے جن میں میں بھی تھا۔مصریوں کے سرگروہ چارتھے۔عبدالرحمٰن ابن عدلین البلوی سودان بن حمدان المرادی' ابن البیاع اور عمروابن الحمق الخز اعی' عمروکا نام اس قد زغالب تھا کہ شکراس ہے منسوب ہوگیا۔

محد بن مسلمدان لوگوں کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ بات کہتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں انہیں ان کے قول کی خبر دی اور برابرانہیں کے ساتھ رہے یہاں تک کہ وہ لوگ واپس چلے گئے۔

جب وہ لوگ البویب میں تضافہ وہاں ایک اونٹ دیکھا جس پرصد قے کی علامت تھی انہوں نے اسے پکڑلیا اس پرعثان میں شاہد کا ایک غلام تھا اس کا سامان کے لیا تفقیق کی تو اس سامان میں سے ایک سیسے کا بانس ملا جو مشکیز سے اندر پانی میں تھا۔ اس میں عبداللہ بن سعد کے نام آیک فرمان تھا کہ چن لوگوں نے عثان میں ہوئے بارے میں ابتداء کی ان میں سے فلاں کے ساتھ بیکر و اور فوم دوبارہ واپس آئی اور ذی حثب میں انری عثان نے جمہ بن مسلمہ کو بلا بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور انہیں میں سے واپس کرو۔ جمہ بن مسلمہ کو بلا بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور انہیں میں سے واپس کرو۔ جمہ بن مسلمہ نے کہا میں نہ کروں گا وہ لوگ آئے اور عثان میں ہوئی کا محاصرہ کرلیا۔

سفیان بن افی العوجا ہے مروی ہے کہ عثمان میں دینے اس سے اٹکارکیا کہ انہوں نے کوئی فرمان کلھایا اس قاصد کوروانہ کیا اورکہا کہ یہ بغیر میرے علم کے کیا گیا ہے۔

عمروبن الاسم سے مروی ہے کہ ذکن حشب کے لفکر میں جو بھیجا گیا تھا' میں بھی تھا' لوگوں نے ہم سے کہا کہ اصحاب رسول
الله منافیظ سے دریا فت کرواور جن لوگوں سے پوچھوان سب کے آخر میں علی ٹی اندو ہوں ( یعنی علی ٹی اندو سب کے بعد پوچھو ) کہ
آیا ہم لوگ مدینے میں محاصرے کے لیے آئیں؟ ہم نے اصحاب سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ سوائے علی جی اندے سب کے
پاس جاؤ۔ جنہوں نے کہا کہ میں تم کو بھم نہیں ویتا پھراگرتم نے افکار کیا تو اندے ہیں جو بچے نکالیس کے ( یعنی کامیا بی بھی ہے )۔
حضرت عثمان بڑی اندور سے مستعفی ہونے کا مطلب:

عبدالله بن عمر خارجی سے مروی ہے کہ مجھ ہے اس حالت میں عثان جی دیونے کہا جب وہ مکان میں محصور تھے کہ مغیرہ بن الاخنس کے مشورے کے متعلق تمہاری کیارائے ہے عرض کی انہوں نے آپ کو کس بات کامشورہ دیا 'فر مایا بیقوم میری معزولی چاہتی ہے'اگر میں مستعفی ہوگیا تو یہ مجھے چھوڑویں گے اورا گرمیں مستعفی نہ ہوا تو مجھے قبل کردیں گے۔

عرض کی: کیا آپ نے بیدیقین کرلیا ہے کہ اگر آپ مستعفی ہوجا ئیں گے تو ہمیشہ کے لیے دنیا میں چھوڑ دیے جا ئیں گئ فرمایا بنہیں' عبداللہ نے پوچھا' تو کیا وہ لوگ جنت و دوز خ کے مالک ہیں انہوں نے کہانہیں' پھر پوچھا' آپ نے یہ بھی غور کیا کہ اگر آپ مستعفی شہوں گے تو وہ لوگ آپ کے تل سے زیادہ پھر کھیں گے؟ انہوں نے کہا کہنیں۔

#### ا بن عمر رئ الدُّنهُ كَا مُشُورُهِ:

عرض کی' پھرتو میں مناسب نہیں جھتا کہ آپ اسلام میں بیسنت رائج کردیں کہ جب کوئی قوم اپنے امیر سے ناراض ہوتو وہ اس کومعزول کردے آپ اس کرتے کوندا تاریے جوآپ کواللہ نے پہنایا۔

ام يوسف بن ما لك في الدوب روايت كي كدلوگ اس طالت مين عثان تن مدد كي پاس جاتے تھے كه و و محصور تھے

## كر طبقات اين سعد (صنبوم) كالمن المراق ١٣٩ المن المناف المراق المراق اور محاب كرامً ك

اور کہتے کہ لباس خلافت اتارہ بیجے 'وہ کہتے کہ میں اس کرتے کونیا تاروں گا جو مجھے اللہ نے پہٹایا' البئتہ اس چیزے بازر ہوں گا جسے تم لوگ ناپسند کرتے ہو۔

#### خلافت سے دستبر دار ہونے کی وجہ:

عبدالرحمٰن بن جبیرے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْمُ نے عثمان مُثَافِیْنِ کے مایا کہ اللہ تمہیں ایک روز ایک کرتہ پہنائے گا' اگر منافقین تم سے اسے انر وانا جا ہیں تو تم اسے کسی ظالم کے لیے نہا تار نا۔

ابوسہلد مولائے عثمان می اور سے کہ رسول الله مَنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله م

جب عثمان فنی مؤرد آئے تو رسول اللہ سَائِلِیَّا نے مجھے اشارہ کیا گہ ہٹ جاؤ۔عثمان بنی مُنْ اللَّیْمِ کے بیاس بیٹھ گئے۔رسول اللہ مَنْ الْنَیْمِ ان سے کچھ فرمار ہے متھے اورعثمان فنی مؤرد کارنگ متغیر ہور ہاتھا۔

قیس نے کہا مجھے ابوسہلہ نے خبر دی کہ جب یوم الدار (بعنی مکان کے اندر عثمان می دیے عاصرے کا دن) ہوا تو عثمان می درسے کہا گیا کہ آپ جنگ کیول نہیں کرتے 'انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سُلِ اللہ علی عمد ایک عبدلیا ہے میں ای پرصابر موں۔ابوسہلہ نے کہا کہ پھرلوگوں کا خیال تھا کہ وہ یہی دن تھا (جس کا ان سے عہدلیا گیا تھا)۔

ا بی امامہ بن مہل سے مروی ہے کہ میں عثمان میں ہوئے ساتھ تھا جب وہ مکان میں محصور سے ہم لوگ ایسے مقام میں واخل ہوتے تھے کہ وہاں سے ان لوگوں کا کلام جو کل میں شے بخو بی سنائی ویٹا تھا ایک روز کسی ضرورت سے عثمان میں ہوئے وہ باہر آئے تو ان کارنگ بدلا ہوا تھا' فرمایا یہ لوگ اس وقت مجھے قتل کی دھمکی دیتے ہیں۔

ہم نے کہا'امیرالموشین'ان کے مقابلے میں اللہ آپ کوکافی ہے۔ فر مایا وہ لوگ بچھے کیوں قبل کرتے ہیں میں نے تورسول
الله مظافر کے کوفر ماتے سنا کہ سوائے تین صورتوں کے کسی مسلمان کا خون حلال نہیں'وہ خض جوائیان کے بعد کفر کرئے بیا حصان (شادی)
کے بعد زنا کرے یا کسی جان کو بغیر جان کے عض قبل کرئے واللہ نہ میں نے کبھی جاہلیت میں زنا کیا اور نہ اسلام میں' جب سے بچھے اللہ
نے بدایت دی میں نے بیہ آرزو بھی نہیں کی کہ میرے لیے میرے دین کا بدل ہے نہ مین نے کسی کوئل کیا' پھر کس معالم میں بیلوگ
جھے قبل کرتے ہیں؟

#### حضرت عثان من الدعد كاباغيول سےخطاب:

مجاہد ہے مروی ہے کہ عثان می دون کے سامنے آئے جنہوں نے ان کا محاصرہ کیا تھا اور فرمایا اے قوم الجھے قبل نہ کرو کیونکہ میں والی ہوں' بھائی ہوں اور مسلمان ہوں' واللہ میں نے اپنے امکان بھر سوائے اصلاح کے پچھنہ چاہا' خواہ مجھ نے خطا ہوئی یاصواب مم لوگ اگر مجھے قبل کرو گے تو نہ تم مجھی متفق ہوئے نماز پڑھو گے نہ مجھی متفق ہوئے جہاد کرو گے اور نہ تمہارا مال غنیمت

#### ر طبقات این سعد (صنه مور) مسل معرف اور می این می این می این می این می این می این اور می ایر آرام کا این می این تمهار نے در میان تقتیم ہوگا۔

جب ان لوگوں نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا: میں تم لوگوں کو اللہ کی شم دیتا ہوں کہ بتاؤ 'کیا تم لوگوں نے امیر المومنین عمر شکا افتہ کی وفات کے وقت جس بات کی دعا کی تقی ( یہی خلافت عثان شکارہ کا وہ دعا اس طرح نہیں کی تھی کہتم سب ایک حال میں منفق تھے۔ تم میں سے کوئی جدا نہ تھا 'تم سب امیر المومنین کے دین اور حق والے تھے؟ پھر کیا تم اب یہ کہتے ہو کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول نہیں کی باید کہ دین اللہ کے نزویک ولیل ہوگیا 'باید کہ اس خلافت کو میں نے تلوار اور غلبے سے لے لیا اور اسے میں نے مسلمانوں کے مشورے سے نہیں لیا 'باید کہ اللہ تشروع میں میری حالت کو نہ سمجھا جواب سمجھا گیا۔

حضرت عثان شی الدور کی باغیوں کے لئے بدعا:

سب نے اٹکارکیا تو آپ نے فرمایا: اے اللہ ان کے عدد کا شار کر لے۔ ان سب کومتفرق کر کے قبل کردے اور ان میں ہے کسی کو باقی ندر کھ۔

اللہ نے ان میں ہے جن کواس فتنے میں قتل کیا' کیا پرید نے اہل مدینہ کی طرف میں ہزار کا لشکر بھیجا' جس نے تین دن تک ان لوگوں کی مداہنت ونفاق کی وجہ ہے مدینے میں اس طرح بداعیا لی کی جوچا ہتے تھے وہ کرتے تھے۔ رسول اللّٰه فاللّٰه کیا کے ساتھ حضرت عثمان میں اندوز کا عقد مواخا ہ

ابن لبید سے مروی ہے کہ عثان بن عفان میں مند جب محصور ہو گئے تو وہ تہ خانے کی ایک کوٹری ہے ان لوگوں کے سامنے آئے اور پوچھا کیا تم بیں طلحہ بیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں۔ فرمایا: طلحہ بیں تہمیں اللہ کی شم دلاتا ہوں کہ کیا تم جانعے ہو کہ رسول اللہ مثالی بی خرد اپنے اور میر سے درمیان عقد موافاۃ کیا۔ طلحہ نے کہا اللہ مثالی بی جب جہ جر بین وانصار کے درمیان عقد موافاۃ کیا۔ طلحہ نے کہا کہ نہوں نے جھے تم دی اور بیا یک ایسا امرتها جس کو کہ اللہ ہاں ''۔ پھر طلحہ سے اس بارے میں اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جھے تم دی اور بیا یک ایسا امرتها جس کو میں نے دیکھا تھا 'تو کیا میں اس کی شہادت نہ دیتا۔

حضرت على منى الدغر كى آب منى الدغر سے ملاقات كى كوشش:

ابوجعفر محمہ بن علی سے مروی ہے کہ عثمان میں شدہ جب مکان میں محصور تھے تو انہوں نے علی تیں ہوڑ کو بلوایا 'انہوں نے ان کے پاس آنے کا ارادہ کیا تو منافقین لیٹ گئے اور انہیں روکا علی میں ہوئے نے سیاہ ممامہ جوسر پرتھا اس کے پیچ کھول ڈالے اور کہا کہ اس سے ' یا کہا کہ اے اللہ میں ان کے قل سے خوش نہیں ہوں' اور نہ میں اس کا تھم دیتا ہوں۔

ابوفزارالعبسی ہے مروی ہے کے عثمان نے جب وہ مکان میں محصور تھے علی جی اندو سے کہلا بھیجا کہ میرے پاس آؤر علی جی اندو چلنے کے لیے کھڑے ہوئے کہ گھر کے مجھلوگ بھی ہمراہ ہولیے اور روک کے عرض کی کہ سامنے کے انبوہ کونہیں و کجھتے 'عثان جی اندو تک پہنچناممکن کیسے ہے۔ علی جی اندو کے سرپر ایک سیاہ عمامہ تھا جس کو سرسے اٹار کے عثمان جی اندو کی طرف چینک ویا اور کہا کدانہیں اِس واقعے کی جُردے دوجوتم نے دیکھا مجدے نکل کے علی جی اندو کہ بیازار میں انجار الزیت تک پہنچے تھے کہ ان کے پاس قبل عثمان جی اندو کی خبر آگئ انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں ان کے خون سے تیرے سامنے اپنی برات ظاہر کرتا ہوں کہ میں نے

### ر طبقات این سعد (صنبوم) میلان می مدودی بور انبیر قل کیا بو یا آن کے قل میں مدودی بور

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ جب عثان بن عفان میں شاؤد کا مکان میں محاصرہ کرلیا گیا تو انہوں نے ایک آ دمی کو بھیجا اور کہا کہ دریافت کرواور دیکھو کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان میں ہے بعض کو کہتے سا کہ عثان ش<sub>اہدو</sub> کا خون حلال ہوگیا ہے۔ عثمان شاور نے ایمان کے بعد کفر کریے علال ہوگیا ہے۔ عثمان شاور نے ایمان کے بعد کفر کریے علال ہوگیا ہے۔ عثمان شاوی کے بعد زنا کرے بیاکسی کا ناحق قبل کر ہے اور اس کے بدلے تل کیا جائے۔ راوی نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا یک ورنے کہا کہ یاس کا خون حلال ہے جوز مین میں فساد کی سعی کرے۔

ابن عمر جی دین سے مروی ہے کہ جب لوگوں نے قبل عثمان جی دیو کا ارادہ کیا تو وہ ان کے سامنے آئے اور کہا کہ تم لوگ مجھے کس بات پر قبل کرتے ہو؟ میں نے رسول اللہ مٹالیٹی کوفر ماتے سنا کہ کسی شخص کا قبل حلال نہیں سوائے تین میں ہے ایک کہ جوشخص این اسلام کے بعد زنا کر بے قو وہ سنگ رکیا جائے گا اور جوشخص احسان (شادی) کے بعد زنا کر بے قو وہ سنگ رکیا جائے گا اور جوشخص کسی آدی کو ناحی عمد آقل کر بے قو وہ آل کیا جائے گا۔

علقہ بن وقاص سے مروی ہے کہ عمرو بن العاص نے عثان جی اللہ سے جومنبر پر تھے کہا کہ اے عثان جی اللہ آپ نے اس امت کے ساتھ ہلاکت میں ڈالنے والے کام کیے۔ للمذا آپ بھی تو بہ سیجے اوروہ لوگ بھی آپ کے ساتھ تو برکریں عثان جی اف اپنا منہ قبلے کی طرف پھیرا اور کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں اور لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا ہے۔

عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ انہوں نے عثان میں اللہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہلاکت میں ڈالنے والے کام کیے اور وہی ہم نے آپ کے ساتھ کیا 'لہٰڈا آپ تو ہہ سیجئے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ تو بہ کریں گے۔عثان ٹیکھٹونے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہنا کے اللہ میں جھے سے تو بہ کرتا ہوں۔

ابراہیم بن سعدنے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ میں نے عثان بن عفان میں ہوئے کو کہتے سنا کہ اگرتم کتاب اللہ میں ب پاؤ کہ میرے یاؤں میں بیڑیاں ڈال دوتوان میں ڈال دو۔

#### مدینة الوسول میں خوزیزی سے گریز:

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ زید بن ثابت عثان شاہد کے پاس آئے اور دوم تبدکہا کہ بیانصار جو دروازے پر ہیں کہتے ہیں کہا گرآپ چاہیں تو ہم لوگ اللہ کے لیے آپ کی مدوکریں ۔ گرعثان تفاہد نے کہا کہ خوں ریزی نہیں۔

عبداللہ بن عامر بن رہیعہ سے مروی ہے کہ یوم الدار میں عثان میں ہونے کہا کہتم میں سب سے زیادہ بچھ سے بے نیاز وہ شخص ہے جس نے اپناہاتھ اور ہتھیارروک لیا۔

ابو ہریرہ میں ہوں ہے کہ میں یوم الدار میں عثان میں ہوئے پاس گیااور کہایاا میرالمومنین انیکی یا تیج زنی فر مایا اے ابو ہریرہ اکیا تنہیں یہ پہند ہے کہ تم سب لوگوں کواور مجھے کو آل کردو انہوں نے کہانہیں فر مایاد واللہ اگر تم نے ایک آ دمی کو بھی آل کیا گیا تو گویاسب آ دمی قبل کردیئے گئے۔انہوں نے کہا کہ پھر میں لوٹ گیااور خوں ریزی نہیں کی۔

## المعتاث ابن سعد (صدوم) المسلم المسلم

عبدالله بن زبیر می دین سے مروی ہے کہ میں نے یوم الدار میں عثان می شؤد سے کہا کہ آپ ان سے جنگ سیجیئ کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے ان کا خون حلال کردیا۔ انہوں نے کہانہیں واللہ میں ان سے بھی جنگ ندکروں گا پیمرلوگ ان کے پاس تھس آئ حالا تکہ وہ روز سے سے متھے۔ عثمان می شؤد نے عبداللہ بن زبیر می شون کو مکان پرامیر بناویا اور کہا کہ جس پرمیری فرماں برداری واجب ہووہ عبداللہ بن زبیر میں ہیں کی فرماں برداری کرے۔

عبداللہ بن زبیر میں شناسے مردی ہے کہ میں نے عثان میں ہوئ ہے کہا: یا امیر المونین ! آپ کے ساتھ مکان میں الیک جاعت ہے جس کی اللہ کی مدد سے تائید کی گئی ہے اور جوان لوگوں ہے کم ہے۔ لہذا آپ جھے اجازت دیجے کہ میں ان سے جنگ کروں نے مایا میں منہیں اللہ کی ہے دیا ہوں کہ کی نے جومیر سے بارے میں کسی کا خون بہایا ہوئیا فرمایا میں میں خون بہایا ہو۔

ابن سیرین ہے مروی ہے کہ اس روز مکان میں عثان جی دو کہ ہمراہ سات سوآ دمی سے اگر آپ اجازت دیے تو وہ ضرور ان لوگوں کو مارتے اور وہاں سے نکال دیے' ان لوگوں میں سے جو مکان میں سے ابن عمر حسن بن علی' اور عبداللہ بن الزبیر جی اللہ عمل سے ہے۔

#### باغيول كوتنبيه وتربيب

ابولیلی الکندی ہے مروی ہے کہ میں عثان خیاہ ہوئے پاس حاضر ہوا۔ جب کہ وہ محصور سے وہ ایک کھڑ کی ہے سرنگال کے کہدر ہے سے کہ لوگو مجھے تل نہ کرواور مجھے ہوئال جا کہدر ہے سے کہ لوگو مجھے تل نہ کرواور مجھے ہوئال جا کہدر ہے تھے کہ لوگو مجھے تل نہ کرواور مجھے ہوئا اللہ اگر تم مجھے تل کرو گے اور اس طرح ہوجاؤ گے انہوں نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بتایا کہ اس طرح ایک دوسرے سے ل کے خوں ریزی کرو گے۔

پھر فرمایا: اے میری قوم! میرااختلاف تہمیں ارتکاب جرم پرآ مادہ نہ کرے ایسائہ ہو کہتم پرالی مصیبت آئے جیسی قوم نوح یا قوم ہودیا قوم صالح پرآئی اور قوم لوط کا زمانہ بھی کچھتم ہے دور نہیں ہے ( لیعنی تم ان سب کا اپنے فرمال روااور ہادی کی نافرمانی کا نتیجہ اور عذاب دیکھے بچے ہو) انہوں نے عبداللہ بن سلام ٹی دور کو بلا بھیجا اور فرمایا تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا: بس بس اتمام حجت کے لیے پر بہت کافی ہے۔

ابی جعفرالقاری مولائے ابن عباس مخزوی ہے مروی ہے کہ وہ مصری لوگ جنہوں نے عثان میں ہوئ کا محاصرہ کیا چوسو تھے۔ ان کے رئیس عبدالرحمٰن بن عدیس البلوی کنانہ بن بشر بن عمّا ب الکندی اور عمروابن الحمٰق الخزاعی تھے کو فے کے دوسو باغی مالک اشتر الحقٰی کے ماتحت تھے اور جوبھرے ہے آئے وہ سوآ دمی تھے ان کا سردار حکیم بن جبلۃ العبدی تھا شریعی وہ سب دست واحد تھے۔ کمینہ لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے ان کے عہد و بیان باغیوں کے ساتھ تھے اور فتنے میں مبتلا تھے۔

اصحاب نی مَالِیَّا نے اگرعثان بی دونیل کی تواس کاسب بیقا کدانہوں نے فتہ خوزیزی کو پہندنیں کیااور بیگان کیا کہ معاملہ ان کے قل تک نہ پہنچے گا۔ پھر انہوں نے ان کے معاملے میں جو پچھ کیا اس پر نادم ہوئے میری جان کی تتم! اگر

# كر طبقات ابن سعد (صبوم) كالمستحد المستورية اورمحابرام المستحد المستورية اورمحابرام المستحد المستورية اورمحابرام المستحد المستورية المستحد المستورية المستحد المستورية المستحد المستورية المستحد المستورية المستحد المستورية المستحد ال

صحابہ بن اللہ اللہ علی ہے کوئی بھی اٹھ کر ہاغیوں کے منہ میں صرف مٹی ہی جھونگ دیتا تو وہ لوگ ضرور ذلت کے ساتھ واپس ہوجاتے۔

ابی عون مولائے مسور بن مخرمہ سے مروی ہے کہ مصری اس وقت تک آپ کے خون اور قبل سے رکے رہے جب تک کہ کو فیوں بھر یوں اور شامیوں کی مدوع اللہ سے نہ آگئ کھر جب وہ لوگ آئے اور ان کو معلوم ہوا کہ عراق سے ابن عامر اور مصر سے عبداللہ بن سعد کے پاس سے شکر روانہ ہو گئے تو بید لیر ہو گئے انہوں نے کہا کہ امداد آنے سے پہلے ہم عثان میں ہؤند کے ساتھ مجلت کریں گے۔

مالک بن ابی عامرے مروی ہے کہ سعد بن ابی وقاص عثان جی درکے پاس جو محصور تھے آئے واپس ہوئے تو عبدالرحمٰن بن عدلیں مالک اشتر اور تھیم بن جبلہ کو دیکھا تو ایک ہاتھ دوسرے پر مار ااور اِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلِيْهِ رَاجِعُون پُرِ ھَا کَمْ لِگُ واللّٰدو وامر جس کے بیلوگ رؤسا ہوں بے شک بدترین امرہے۔

دا ما درسول مَثَالِيَّةُ فِي مُطلوما نه شهادت.

حن سے مردی ہے کہ مجھے وٹاب نے خبر دی جو ان لوگوں میں تھے کہ امیرالمونین عمر میں ہونہ کا زمانہ قذیم پایا اور عثان نی اور کے سامنے بھی تھے میں نے ان کے حلق پر نیزے کے دخم کے دونشان مثل دوآ نتوں کے دیکھے جو یوم الدارکوعثان کے مکان میں لگے تھے انہوں نے بیان کیا مجھےعثان میں ہوئے نے بھیجا کہ اشتر کو بلالاؤ میں اس کو لے آیا۔ ابن عون نے کہا: میں خیال کرتا ہوں انہوں نے بیکہا کہ میں نے ایک فرش امیرالمونین کے لیے بچھادیا اور ایک اس کے لیے۔

عثان نئ ہونے کہا: اے اشتر لوگ مجھ سے کیا جا ہتے ہیں اس نے کہا تین باتیں 'جن میں سے ایک کے بغیر آپ کے لیے چار ہنیں فر مایا وہ کیا ہیں؟ اس نے کہاوہ لوگ آپ کواختیا ردیتے ہیں کہ یا آپ ان کے بن میں عکومت سے دست برداز ہوجا کمیں اور کہہ دیں کہ یہ تمہاری حکومت ہے تم جسے چاہوا میر بناؤ' یا آپ اپنی جان سے ان لوگوں کو قصاص لیتنے دیں' اگر آپ کوان دونوں سے انکار ہے تو یہ لوگ آپ سے جنگ کریں گے۔'

قرمایا: کیاان میں سے کسی ایک کے بغیر چارہ نہیں۔اس نے کہانہیں'ان میں سے بغیرایک کے چارہ نہیں'آپ نے فرمایا: میمکن نہیں کہ میں عکومت سے دست بردارہو چاؤں' میں اس کرتے کوا تار نے والانہیں جواللہ نے جمعے پہنایا ہے' واللہ اگر جمعے آگے کر کے گردن مار دی جائے تو بیزیادہ پہند ہے' بہنست اس کے کہامت محمد کو بعض پر بعض کو چھوڑ دوں' محدثین نے کہا کہ بید کلام عثان جی دوسے زیادہ مشاہرے۔

''یہ امر کہ بیں اپنی جان سے قصاص لینے دوں تو واللہ مجھے معلوم ہے کہ میرے دونوں ساتھی' ابوبکر وعمر جی دین جومیر سامنے تھے' سزادیے اور قصاص میں کوئی اعتراض نہ ہوتا' رہی یہ بات کہتم لوگ مجھے قل کروگے تو واللہ اگرابیا کیا تو میرے بعد بھی تم لوگ باہم مجبت نہ کروگ' نہ بھی مل کے نماز پڑھوگے اور نہ بھی سب ایک ہوکے دشمن سے جنگ کروگ''۔

اشتر چلا گیا' ہم مشہر گئے کہ شایدلوگ مان جا ئیں' استے میں ایک آ دمی آیا جوشل بھیٹر ہے کے تھا وہ دروازے سے جما تک

# کے طبقات این سعد (صنوم) کی میں اور سیار میں اور سیار میں اور سیار میں کی میں میں اور سیار میں اور سیار میں اور سیار میں اور اسے مینی جس سے کے بلیٹ گیا' کی واڑھی پکڑلی اور اسے مینی جس سے داڑھیں گرنے کیآ وازشی گئی۔

محمہ بن ابی بکر نے کہا کہ معاویہ میں ساد آپ کے کام نہ آیا ابن عامر آپ کے کام نہ آیا 'آپ کے خطوط وفر مان آپ کے کام نہ آئے 'فر مایا اے میرے جیتیج میری داڑھی تو چھوڑ دے اے میرے جیتیج میری داڑھی تو چھوڑ دے۔

راوی نے کہا کہ میں نے اس قوم کے ایک شخص سے مدوطلب کرنا دیکھا جواس کی مددکر رہاتھا وہ ایک برجھی لے کر آپ کی طرف کھڑا ہوا یہاں تک کہ وہ اس نے آپ کے سرمیں ماردی راوی نے کہا کہ جو وہیں ٹوٹ گیا وہیں رک گیا کراوی نے کہا کہ پھر والندان لوگوں نے آپ پرایک دوسرے کی مددکی یہاں تک کہ آپ کوٹل کردیا۔

#### قرآن شهاوت عثمان کا گواه:

عبدالرحمنٰ بن محمد بن عبدے مروی ہے کہ محمد بن ابی بگر عمرو بن حزم کے مکان کی دیوار پر چڑھ کے عثمان ہی ہوئد گے پاس گیا اس کے ہمراہ کنانہ بن بشر بن عبّاب سودان بن حمران اور عمرو بن الحمق بھی تھا انہوں نے عثمان ہی ہوئد کوا پی زوجہ نا کلہ کے پاس پایا جوثر آن میں سور ۃ البقرہ پڑھ رہے تھے۔

محد بن ابی بکر ان سب کے آگے بوھا' عثان ٹی افظ کی داڑھی پکڑی اور کہا' او بوڑھے احمق خدا تجھے رسوا کرے۔
عثان ٹی افظ نے کہا' میں بوڑھا احمق (نعش ) نہیں ہوں' میں اللہ کا بندہ اور امیر المونین ہوں محمد نے کہا کہ فلال فلال اور معاویہ جی افظ نے عثان ٹی افظ کہ اے میر ہے بھینچ میری داڑھی تو چھوڑ وے' تیرے باپ تو ایسے نہ تھے کہاں چیز کو پکڑیں جو تو نے پکڑی۔ محمد نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جو کرنا چا ہتا ہوں وہ داڑھی پکڑنے سے زیادہ شخت ہے۔ عثان ٹی اور اس کے ساتھ جو کرنا چا ہتا ہوں وہ داڑھی پکڑنے سے زیادہ شخت ہے۔ عثان ٹی اور اس سے مدد مانگیا ہوں۔

اس نے برچی جواس کے ہاتھ میں تھی آپ کی پیشانی میں ماردی' کنانہ بن بشر بن عتاب نے وہ بر چھیاں اٹھا تھیں جواس کے ہاتھ میں تھیں اور عثان میں ہونے کان کی جزمیں گھونپ دیں جوجاتے جاتے آپ کے حلق کے اندر پہنچ گئیں' پھروہ آلوار لے کے آپ کے اور چڑھ گیا اور قبل کردیا۔ آپ کے اویر چڑھ گیا اور قبل کردیا۔

عبدالرحمٰن بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے ابن الیٰعون کو کہتے سنا کہ کنانہ بن بشر نے آپ کی پیشائی اورسر کے اگلے جھے پرایک لوہ کی سلاخ ماری جس سے وہ کروٹ کے بل گر پڑے۔ پھرسودان بن حمران المرادی نے تلوار مار کے آل کردیا۔ لیکن عمر و بن انحمق کود کے عثمان میں ہوئو کر آیا' سینے پر بیٹھ گیا' حالانکہ آپ میں تھوڑی جان باقی تھی' اس نے آپ کے نوزخم لگائے اور کہا کہ ان میں سے تین تو میں نے اللہ کے لیے لگائے ہیں اور جھاس تھے کی وجہ سے جومیر رے قلب میں ان پر ہے۔

#### ته خری کلمات:

ز بیر بن عبداللہ نے اپنی دادی ہے روایت کی کہ جب عثان ٹن اور کو کنانہ نے برچیوں سے مارا تو آپ نے فر مایا بہم اللہ میں اللہ ہی پر تو کل کرتا ہوں۔ خون ان کی داڑھی پر بہہ کر ٹیک رہاتھا ، قر آن سامنے تھا 'انہوں نے اپنے بائیں پہلو پر تکیہ لگا لیا کر طبقات این سعد (مسرم)

﴿ طبقات این سعد (مسرم)

﴿ طبقات این سعد (مسرم)

﴿ مربح مان اللهِ الْعَظِیم " کہدر ہے تھے اور اس حالت میں قرآن پڑھ رہے تھے خون قرآن پر بہدر ہاتھا ' یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے پاس آکے ڈک گیا۔ فسیکفیکھم الله وھو السمیع العلیم (بس عنقریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں ہے آپ کو بے نیاز کردے گا۔ اور وہ بی سنے اور جانے والا ہے ) انہوں نے قرآن بند کردیا۔ سب لوگوں نے مل کے آپ کو ضرب ماری ان لوگوں نے انہیں مارا 'حالانکہ واللہ میرے باپ ان پر فدا ہوں 'وہ ایک رکعت میں ساری رات کھڑے رہے تھے صلدری کرتے تھے مظلوم کو کھانا کے تھے اور مشقت برداشت کرتے تھے۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ عثمان میں اور عصر کی نماز کے وقت قتل کیے گئے آپ کے ایک جبشی غلام نے کنانہ بن بشر پر ہملہ کر کے اسے قتل کر دیا سودان نے اس غلام پر ہملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ بد معاش لوگ عثمان میں اور بیں گئیں گئے ان بیس سے کس نے چلا کے کہا کہ کیا عثمان میں اور کا خون حلال ہے اور ان کا مال حلال نہیں ہے؟ لوگوں نے ان کا سامان بھی لوٹ لیا 'ناکلہ کھڑی ہو گئیں انہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی ہم چور اے اللہ کے دشمنو اہم نے جوعثمان میں اور قون کیا ہے بہت بڑا گناہ ہے دیکھو واللہ ہم لوگوں نے انہیں قتل کر دیا' حالا فکہ وہ بڑے روز ہوا در بڑر نے نمازی منے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ سب لوگ عثمان ہی اور قتل میں بھر۔ سے نگل گئے ان کا درواز وان قبل آ دمیوں پر بند کر دیا گیا جو قتل ہوئے تھے' یعنی عثمان میں اور کانانہ بن بشر۔

نافع ہے مروی ہے کہ عثمان بن عفان شی ایئو جس روز قل کیے گئے اس روز شیح کواپنے ہمراہیوں سے وہ خواب بیان کیا جو انہوں نے دیکھا تھا' انہوں نے کہا کہ میں نے گزشتہ شب رسول اللہ مَا لَقَیْظِ کوخواب میں دیکھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: اے عثمان! تم ہمارے پاس روز ہ افطار کرنا ایسا ہی ہوا کہ آپ نے روزے کی جالت میں ضبح کی اوراسی روز قبل کردیئے گئے۔

زوجہ عثان جی اور سے جوراوی کے خیال میں بنت الغرافصہ تھیں 'مرولی ہے کہ عثان جی تدر سوگئے 'بیدار ہوئے تو کہا کہ بیقوم مجھے قبل کرے گی۔ میں نے کہا امیر المومنین ہر گرنہیں۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سٹائٹیڈ اور ابو بکروعمر جی بین کو (خواب میں ) و بکھا ان حضرات نے فرمایا کہ تم آج شب کوروزہ ہمارے پاس افطار کرنا' یا ان حضرات نے بیفر مایا کہ تم آج شب کو ہمارے پاس روزہ افطار کروگ

#### ایک رکعت میں پورا قر آن:

محد بن سیرین سے مروی ہے کہ عثان میں ہوئٹ بیداری کرتے اورا میک رکعت میں قرآن فتم کرتے تھے۔ عبدالرحمٰن بن عثان میں ہوئی ہے کہ میں مج میں مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہوگیا' چاہتا تھا کہ اس شب (عبادت میں ) کوئی مجھ سے بوصنے نہ پائے' ایک مختص نے میرے پہلو پر ہاتھ رکھا میں نے التفات نہیں کیا' اس نے پھر ہاتھ رکھا' میں نے

## كر طبقات ابن سعد (عندوم)

دیکھا کہ دہ عثمان بن عفان میں میں کنارے ہٹ گیا وہ آ گے بو ھے ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھااور چلے گئے۔

ابن سیرین سے مروی ہے کہ جب عثان ٹی دیئو قتل کیے گئے تو ان کی بیوی نے کہا کہتم لوگوں نے انہیں قتل کر دیا حالانکہ وہ ساری رات بیداررہ کے ایک رکعت میں بورا قرآن پڑھتے تھے۔

الی اسحاق نے ایک شخص سے جس کا انہوں نے نام لیا ( گر بعد کے راوی کو یا ڈئیس رہا) روایت کی کہ میں نے ایک شخص کو جو پاکیز ہ خوشبو والے اور صاف تقرے کپڑے والے تھے گجے کی پشت پر کھڑا دیکھا' وہ نماز پڑھ رہاتھا' اس کا غلام اس کے پیچھے تھا' جب وہ شخص رکتا تو غلام اسے بتا دیتا تھا میں نے کہا کہ بیکون ہے' تو لوگوں نے کہا کہ عثان میں ہوئے ہیں۔

عطابن الی رہا تے سے مروی ہے کہ عثمان بن عفان شائند نے لوگوں کونماز پڑھائی 'وہ مقام ابراہیم کے پیچنے کھڑ ہے ہوئے انہوں نے کتاب اللہ کوایک رکعت میں جوتنہاتھی جمع کردیا۔اس کا نام ہیر الرکٹی ہوئی نماز) رکھا گیا۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ جب لوگوں نے عثان ہی اللہ کو کھیرلیااوران کے پاس کھس آئے کہ انہیں قبل کریں تو ان کی بوی نے کہا کہتم لوگ انہیں قبل کرو'خواہ چھوڑ وُ وہ تو ایک رکعت میں ساری رَات گز اردیے' جس میں وہ پورا قر آن جمع کرتے تھے۔ آپ جی الدور کوشہ پر کرنے کے بعد باغیوں کی لوٹ مار:

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مردی ہے کہ جس روزعثان میں ہونہ قتل کیے گئے اس روزان کے ترانہ دار کے پاس پینتیس لا کھ در جم اور ڈیڑھ لا کھ دینار تھے وہ لوٹ لیے گئے اور چلے گئے انہوں نے ریڈہ میں ایک ہزاراؤنٹ چھوڑے اور برادیس خیبراور وادی القریٰ میں دولا کھ دینار کی قیت کے صدقات چھوڑے جنہیں وہ تقدق کیا کرتے تھے۔ تجہیز ویکھین ویڈ فیون

رئیج بن مالک بن ابی عامر نے اپنے والدے روایت کی کہ لوگ آرز وکرتے کہ ان کی مینیں حش کوکب میں وفن کی جا تیں۔ وفن کی جا تیں۔ عثان بن عفان شاہدہ کہا کرتے کہ عثریب ایک مرد صالح وفات پائے گا' وہاں وفن کیا جائے گا اور لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ مالک بن ابی عامر نے کہا کہ عثمان بن عفان میں ہوئے پہلے مخص تھے جو وہاں وفن کیے گئے بچمر بن سور (مؤلف) نے کہا کہ میں نے بیرحدیث مجمد بن عمرو( الواقدی ) سے بیان کی تو انہوں نے معروفت ظاہر کی۔

عبداللہ بن عمروبن عثان سے مروی ہے کہ عثان بن عفان جی ہؤ سے کیم محرم ( ۲۳ ہے کو بیعت خلافت کی گئی ۱۸رڈی الحجہ یوم جمعہ لاتا ہے کو عصر کے بعد قبل کر دیئے گئے (خداان پر رحمت کرے ) ایں روز روز ہے سے شخ شب شنبہ کو مغرب وعشاء کے درمیان البقیج کے حش کو کب (پھولوں کے باغ) میں جو آئ بن امیہ کا قبرستان ہے ڈن کیے گئے۔ ان کی خلافت بارہ دن کم بارہ سال رہی جب وہ قبل کیے گئے تو بیائی سال کے تھے۔ ابو معشر کہتے تھے کہ جب قبل کیے گئے تو پچھڑ سال کے تھے۔ مظلوم مدینہ کی نماز جنازہ:

-کب اورکہاں فن ہوئے کس نے کس چیز پراٹھایا نماز جنازہ کس نے پڑھی' کون قبر میں اترا 'جنازے کے ساتھ کون تھا؟

#### الطبقات ابن سعد (عديوم) المسلك المسلك

عبداللد بن بناءالاسلمی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب معاویہ میں ہوئے نے گیا تو قبیلہ اسلم کے مکانوں کے راستے بازار کی طرف دیکھے کے بھم دیا کہ سامنے محارت بنا کے ان کے گھر تاریک کردؤاللدان قاتلین عثان میں ہوئد کی قبریں تاریک کرے۔

نیار بن مکرم نے کہا کہ میں نے معاویہ ٹھاؤٹو سے کہا کہ میرا گھر تاریک ہوگیا' میں ان چاراشخاص میں ہے ہوں جنہوں نے امیرالمونین کا جنازہ اٹھایا' فن کیا اوران پرنماز پڑھی۔معاویہ ٹھاؤٹونے انہیں پچپان لیا' اور کہا کہ تغییر منقطع کردو۔ان سے گھر کے آگے تمارت نہ بناؤ۔

معاویہ مخاصف نے مجھے تنہائی میں بلا کے کہا کہ کبتم نے انہیں اٹھایا کب دن کیا اور کسنے ان پرنماز پڑھی؟ میں نے کہا کہ ہم نے انہیں شب شنبہ کومغرب وعشاء کے درمیان اٹھایا۔ میں تھا اور جبیرا بن مطعم مخاصف تحکیم بن حزام اور ابوجہم بن حذیفہ العدوی تنے جبیرا بن مطعم مخاصف آگے بڑھے انہوں نے ان پرنماز پڑھی (ہم نے اقتداء کی) معاویہ تخاصف نے ان کی تصدیق کی۔ حقیقت میں بھی لوگ تنے جوقبر میں اترے تنے۔

محرین یوسف سے مروی ہے کہ ناکلہ بنت الفرافصہ ای شب میں نگلیں آگے اور پیچھے سے اپنا گریبان چاک کے ہوئے تھیں' ہمراہ ایک چراغ تھا اور چلا رہی تھیں کہ'' ہائے امیرالموشین'' جبیر بن مطعم نے کہا کہ چراغ گل کر دو کہ ہم لوگ پیچان نہ لیے جائیں' کیونکہ میں نے ان باغیوں کود کھا ہے جو دروازے پر تھے'اس پرانہوں نے چراغ گل کردیا۔

وہ لوگ جنازہ لے کے بقیع پنچ جبیر بن مطعم نے نماز پڑھی ان کے پیچے علیم بن حزام الوجم بن حذیفہ نیار بن مکرم الاسلم اورعثان کی دو بیویاں نائلہ بنت الفرافصہ اورام البنین بنت عیپنے جس ۔

قبر میں نیار بن مکرم' ابوجہم بن حذیفہ اور جبیر بن مطعم اترے تھیم ابن حزام' ام البنین اور نا کلہ لوگوں کوقبر کا راستہ بنا رہی تھیں' انہوں نے لحد بنائی اوران کو داخل کرویا' زیارت کے بعد سب متفرق ہوگئے۔

عبداللداليل سے مروى ہے كہ جبير بن مطعم كارون نے عثان كارون الله آوميوں كے ہمراہ نماز پردهى جومع جبير كے سترہ

ابن سعد (مؤلف) نے کہا کہ پہلی حدیث کدان پر چار آ دمیوں نے نماز پڑھی زیادہ ٹابت ہے۔ رہیج بن مالک بن ابی عامر نے اپنے والدے روایت کی کہ جس وقت عثمان بن عفان میں ہوئی تو بیس ان کے اٹھانے والوں بیس ہے ایک تھا' ہم نے انہیں ایک وروازے پراٹھایا' جلدی لے چلنے کی وجہ ہے ان کا سر وروازے ہے قلرا تا ہمیں یا غیوں کا بڑا خوف لگا تھا' یہاں تک کہ ہم نے انہیں قبر بیس جوش کو کب بیں تھی چھیا دیا۔

عبدالرحمٰن بن ابی زنا دے مروی ہے کہ چار آ دمیوں نے عثان بن عفان شوند کوا تھایا 'جبیر بن مطعم' تھیم بن حزام' نیار بن مکرم الاسلمی اور ایک جوان عرب تھے' میں نے راوی سے پوچھا کہ وہ جوان ما لک بن ابی عامر کے دادا تھے' تو انہوں نے کہا کہ مجھے نام نہیں بتایا گیا۔انہوں نے کہا کہ اور عثانی لوگ اس جرمت کی وجہ سے جھے سے زیادہ مشہور ہیں اور اسی وجہ سے میں ان کی رعایت کرتا ہوں۔ابوعثان سے مروی ہے کہ عثان جی دووایام تشریق (9 رزی الحجہ تا ۱۳ ارزی الحجہ) کے وسط میں قبل کیے گئے۔

#### کر طبقات این سعد (صدرم) مطلو ماند شها در سی بر صحابه کرام شین افزین کی ریمارکس : حضرت عثمان شی الدفت کی مظلو ماند شها درت پر صحابه کرام شین المثنی کی ریمارکس :

سعیدین زیدین عمر بن نفیل سے مروی ہے کہ میں نے اپنے کواس حالت میں دیکھا ہے کہ عمراوران کی بہن اسلام پرمیرے بیڑیاں ڈالتے تھے تم لوگوں نے جو کچھابن عفان کے ساتھ کیا اگراس پر کو ہاحد ٹوٹ پڑے تو بجا ہے۔

عبدالله بن تکیم سے مروی ہے کہ عثمان میں مدورے بعد میں بھی کسی خلیفہ کے خون بہانے میں شریک نہ ہوں گا' کہا گیا:اے ابومعبد کیاتم ان کے آل میں شریک تھے؟انہوں نے کہا کہ میں ان کے عیوب کا تذکرہ بھی معاونت قبل سجھتا ہوں۔

ابن عباس میں میں میں ہوں ہے کہ اگر سب لوگ قل عثان میں مدور پر منفق ہوجائے توان پراس طرح آسان سے پھر برسائے جاتے جس طرح قوم لوط علائلک پر برسائے گئے۔

زبدالجری ہے مروی ہے کدا بن عباس شاہر نے خطبہ سنایا کداگرلوگوں نے خون عثان میں افعہ کامطالبہ نہ کیا تو ضروران پر آسان سے پھر برسائے جائیں گے۔

میم بون بن مہران سے مروی ہے کہ جب عثان میں ہوئے گئے گئے تو حذیفہ میں دونو نے کہا کہ''اس طرح (انہوں نے اپنے ہاتھ کا ملقہ بنایا' یعنی وسوں انگلیاں کے سروں کو ملایا ) اسلام میں شگاف کیے جائیں گے ایک شگاف ایسا ہوگا جسے پیماڑ بھی پرنہ کر سکے گا۔

ابوقلابہ سے مردی ہے کہ جب ثمامہ بن عدی کو جوصنعا میں امیر تھے اور شرف مصاحبت حاصل تھا اس سانے کی خربیجی تو وہ روئے اور بہت روئے 'چرکہا کہ بیاس وقت ہوا کہ جب خلافت نبوت است محمد سے چین کی گئی اور جبری سلطنت ہوگئی کہ جس نے سسی چیز پر قابویا یا وہی اس کو کھا گیا۔

ثمامہ بن عدی ہے (ایک دوسرے سلیط ہے بھی) بالکل اس کے مثل وساوی مروی ہے۔ وہ قریش میں ہے تھے۔ یکی بن سعید سے مروی ہے کہ جب عثان می الدو قتل کیے گئے تو الوحمید الساعدی نے جو بدر میں حاضر ہوئے والوں میں ہے تھے کہا کدائے اللہ تیرے ہی لیے مجھ پر واجب ہے کہ میں اٹیا نہ کروں اور میں اٹیا نہ کروں اور نہ بنسوں یہاں تک کہموت کے بعد تجھ سے ملول ۔

ابوصالح ہے مروی ہے کہ عثمان میں ہندہ کے ساتھ جو پکھ کیا گیا' جب اس کا ذکر کیا جاتا تھا' تو ابو ہر پرہ میں ہندرو دیتے تھے' گویا میں ان کو ہائے ہائے کہتے من رہا ہوں جب ان کی ہمچکیاں بندھ جاتی تھیں زید بن علی سے مروی ہے کہ زید بن ثابت ہوم الدار میں عثمان میں ہندو پرروتے تھے۔ اسحاق بن سویدئے کہا کہ مجھ سے اس فحص نے بیان کیا جس نے حیان بن ثابت میں ہندو کویہ اشعار کہتے سا

> وکان اصحاب النبی عشیه بدون تنجر عند باب المسجد ''گویااصحاب نی عشاء کے وقت قربانی کے اونٹ ہیں چومجد کے درواڑے کے پاک ڈنٹ کیے چارہے ہیں۔ ایکی ابا عمر و تحسن بلاته امسی رہیناً فی البقیع الغرقد

#### كِ طَبِقاتُ ابن سعد (صديرم) المسلك ال

میں ابوعمر پر ان کے حسن امتحان کی وجہ سے روتا ہوں جس نے اس حالت میں شام کی کہ وہ بقیع الغرقد میں مقیم تھا''۔ مالک بن دینار سے مروی ہے کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے قل عثان میں شور کے دن عبداللہ بن سلام کو کہتے سنا کہ آج عرب ہلاک ہوگئے۔

ابوصالے سے مروی ہے کہ جس روزعثان میں شور قتل کیے گئے اس روز میں نے عبداللہ بن سلام کو یہ کہتے سنا کہ واللہ تم لوگ ایک تجھنے جرخون بھی بہاؤ گے تو ضروراس کی وجہ سے اللہ سے تمہیں اور زیادہ دوری ہوجائے گی۔

طاؤس سے مروی ہے کہ جب عثان میں افر کیے گئے تو عبداللہ بن سلام میں افرات پوچھا گیا کہ اہل کتاب اپنی کتب میں عثان میں انہوں نے کہا کہ ہم قیامت کے دن قاتل اور تارک نصرت پر انہیں امیر پاتے ہیں۔ ابی قلابہ سے مردی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عثمان بن عفان میں افرات تیامت کے روز اپنے قاتلین میں تھم بنائے جائیں گے۔

ابن عباس جی شن سے مردی ہے کہ جس وقت عثان جی شؤ قتل کیے گئے تو میں نے علی جی شؤ کو کہتے سنا کہ نہ میں نے قتل کیا اور نہ میں نے تھم دیا' لیکن میں مغلوب ہو گیا' اس کو وہ تین مرتبہ کہتے تھے۔

عبدالرحمٰن بن ابی کیلی ہے مروی ہے کہ میں نے احجار الزیت کے پاس علی خوصۂ کواپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے سنا کہ اے اللہ میں امرعثمان میں اور سے تیرے سامنے اپنی براکت فلاہر کرتا ہوں۔

خالدالربعی ہے مروی ہے کہ اللہ کی کتاب مبارک میں ہے کہ عثان بن عفان شیندا ہے دونوں ہاتھ اللہ کی طرف اُٹھا کے کہتے ہیں کہا ہے بروردگار مجھے تیرے مومن بندوں نے قبل کیا۔

عائشہ جی ایش میں میں میں میں میں میں میں میں کی سے سے انہوں نے کہا کہتم لوگوں نے انہیں میں کچیل سے

پاک صاف کپڑے کی طرح کر دیا' پھران کے قریب آئے انہیں اس طرح ذرج کرنے لگے جس طرح مینڈ ھاذرج کیا جاتا ہے بیا آپ

کے پہلے کیوں نہ ہوا۔ مسروق نے ان سے کہا کہ بیآ پ ہی کاعمل ہے' آپ نے لوگوں کولکھ کے ان کی طرف خروج کرنے کا حکم دیا۔

عائشہ جی اور جس کے ساتھ کا فرین نے کفر کیا کہ میں نے اپنی سے ان اور جس کے ساتھ کا فرین نے کفر کیا کہ میں نے اپنی اس میاس میں بیٹھنے تک لوگوں کوسفید کا غذ میں ایک سیاہ نقط بھی نہیں لکھا''۔ اعمش نے کہا کہ لوگ گمان کرتے تھے کہ عائشہ جی ان خوال میں ایک سیاہ کا کہا کہ لوگ گمان کرتے تھے کہ عائشہ جی ان خوال کو میاں۔

اس مجلس میں بیٹھنے تک لوگوں کوسفید کا غذ میں ایک سیاہ نقط بھی نہیں لکھا''۔ اعمش نے کہا کہ لوگ گمان کرتے تھے کہ عائشہ جی انتہ بھی ایک ان کرتے تھے کہ عائشہ جی انتہ میں ایک سیاہ نواز کی میں ایک سیاہ نقط بھی نہیں لکھا''۔ اعمش نے کہا کہ لوگ گمان کرتے تھے کہ عائشہ جی انتہ کی انتہ کو ان سے لکھا گیا۔

عائشہ جی اوٹ اسٹی موں ہے کہتم لوگوں نے انہیں برتن کی طرح مانجا پھران کوفتل کر دیا کینی عثان میں اور جریر بن حازم سے مروی ہے کہ میں نے محمد بن سیرین کو کہتے سنا کہ جس وقت عثان میں اور قتل کیے گئے تو عائشہ میں اور نے کہا کہتم نے اس شخص کو برتن کی طرح مانجا 'پھراسے قبل کر دیا۔

حسن سے مروی ہے کہ جب وہ لوگ یعنی قاتلین عثان ابن عفان میں ہوء مزاکے لیے گرفتار کیے گئے تو فاسق ابن ابی بکر کوبھی گرفتار کیا گیا۔ ابوالا شہب نے کہا کہ حسن اسے نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ فاسق کہتے تھے انہوں نے کہا کہ وہ گرفتار کیا گیا اور گدھے کی کھال میں بھر کے جلادیا گیا۔

#### المعتاث ابن سعد (صديوم) المسلك المسلك

محمہ بن سیرین سے مردی ہے کہ حذیقہ بن الیمان نے کہا کہ اے اللہ اگرفتل عثان تن اور خیر ہے تو میرے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں اور اگر ان کافتل شرہ ہے تو میں اس سے بری ہوں واللہ اگرفتل عثان ٹن اور شرور کا تو لوگ ضرور ضرور اس سے دو دھ دو ہیں گے اور اگر شرہ وگا تو ضرور اس سے خون چوسیں گے۔

عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ جب کوئی نبی قبل کیا جاتا ہے تو اس کی امت سے ستر ہزار آ دمی اس کے بدیے قبل کیے جاتے ہیں'اور جب کوئی خلیفہ قبل کیا جاتا ہے تو اس کے بدیلے پینٹیس ہزار قبل کیے جاتے ہیں۔

مطرف ہے مروی ہے کہ وہ عمار بن یا سرکے پاس گئے ان ہے کہا کہ ہم لوگ گراہ تے اللہ نے ہدایت کی ہم لوگ اعراب (ویباتی مطرف ہے مروی ہے کہ وہ عمار بن یا سرکے قرآن سیکھتا اور غازی جہا دکرتا 'جب غازی آتا تو وہ قیام کر کے قرآن سیکھتا اور غازی جہا دکرتا 'جب غازی آتا تو وہ قیام کر کے قرآن سیکھتا اور مقیم جہا دکرتا ہم دیکھتے تھے کہ تم ہمیں کس بات کا تھم دیتے ہوجب تم ہمیں کس کام کا تھم دیتے تو ہم اتباع کرتے تھے اور جب تم ہمیں کسی چیز ہے منع کرتے تھے تو ہم اس سے بازر ہے تھے۔ ہمارے پاس امیر المونین عمر میں ہوئے کی کے متعلق تمہارا دط آیا 'تم نے بیکھا کہ ہم نے ابن عفان سے بیعت کرئی اپنے اور تمہارے لیے انہیں بیند کرلیا۔ ہم نے ہمیاری بیعت کی وجہ سے ان سے بیعت کرئی گھرتم نے انہیں کیوں قبل کردیا۔ ایوب نے کہا کہ ہمیں اس بات کا کوئی جواب ندملا۔

کنانہ مولائے صفیہ سے مروی ہے کہ میں نے مکان میں قاتل عثمان فی اور یکھاوہ ایک کالامصری تھا اس کا نام جبلہ تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے 'یاراوی نے کہا کہ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا کہ بوڑھے احتی کا قاتل میں ہوں۔ میتب بن دارم سے مروی ہے کہ جس شخص نے عثمان خی اور کوئل کیاوہ دشمن کے قبال میں سترہ مرتبہ اس طرح کھڑا ہوا کہ اس کے آئی سیاس کے لوگ شہید ہوجاتے اوراسے ذرائی تکلیف نہ پہنچی 'یہاں تک کہ وہ اپنے بستر پر مرا۔

# واما درسول الله منافظية خليفه جيها رم حضرت على ابن ابي طالب طي الله عني الله عند

ابوطالب کا نام عبدمناف بن عبدالمطلب' عبدالمطلب کا نام شیبه بن ہاشم' ہاشم کا نام عمر و بن عبدمناف 'عبد مناف کا نام مغیرہ بن قصی اوران کا نام زیدتھا' علی ہی ہوئو کی کنیت ابوالحس تھی' ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی تھیں۔ از واج واولا د :

اولا ديس بيني حسن اورحسين مئه المناسقة بينيال زينب كبرى ام كلثوم كبرى تقين ان سب كي والده فاطمه بنت رسول الله سَالَةَ يُلِيمُ

ایک بینے محمد اکبر بن علی تھے جوابن الحفیہ تھے ان کی والدہ خولہ بنت جعفر بن قیس بن مسلمہ بن تعلیہ بن العلیہ بن الدول بن حنیفہ بن لجیم بن صعب بن علی بن بکر بن واکل تھیں ۔

#### كر طبقات ابن سعد (منسوم) مسلك من المال المال المن المال المال المنافق المال ال

ا کی بینے عبداللہ بن کل تھے جن کومختار بن ابی عبید نے المذار میں قتل کر دیا۔ایک بیٹے ابو بکر بن علی تھے جو حسین میں ہوئا۔ کے ساتھ شہید کر دیئے گئے ان دونوں کی کوئی اولا دنہ تھی' ان دونوں کی والد ہ لیلی بنت مسعود بن خالد بن ثابت بن ربعی بن سلمی بن چندل ابن ٹبھل بن دارم بن مالک بن حظلہ بن مالک بن زیدمنا قابن تمیم تھیں۔

چار بیٹے عباس اکبر بن علی عثان جعفرا کبراورعبداللہ تھے جو حسین بن علی ٹی ٹینٹ کے ساتھ تل کردیئے گئے ان کا بھی کوئی لیس ماندہ نہ رہا۔ان چاروں کی والدہ ام البنین بنت حزام بن خالد بن جعفرابن رہید بن الوحید بن عامر بن کصب بن کلا بتھیں۔

ا یک بیٹے محمد اصغرین علی تھے جو حسین ٹئ شاد کے ساتھ شہید کر دیئے گئے 'ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ دو بیٹے بیٹی وعون فرزندان علی تصاوران دونوں کی والدہ اسابت عمیس اجھے پیشیں۔

عمرا کبربن علی رقیه بنت علی ان دونوں کی والدہ صہباتھیں جوام حبیب بنت ربیعہ بن بجیر بن العبد بن علقمہ بن الحارث بن عتبه ابن سعد بن ژمیر بن جشم بن بکر بن حبیب بن عمر و بن غنم بن تغلب ابن واکل تھیں 'وہ قیدی تھیں جو خالد بن الولید مخاطبہ کواس وقت ملیں جب انہوں نے عین التمر کے نواح میں بنی تغلب برحملہ کیا تھا۔

ا يك بيني محمد اوسط بن على جي الدورت تضال كي والدورام بنت افي العاص ابن الربيع بن عبد العزى بن عبد شن عبد مناف تقيل الممه كي والده زينب بنت رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْ تقين اور زينب كي والده خديجه جي النظامة بنت خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قضي تقييل -

دو بیٹیاں ام الحن بنت علی اور روائلہ کبری تھیں اور ان دونوں کی والدہ ام سعید بنت عروہ بن مسعود بن مغتب بن مالک تھی تھیں ۔

دوسری بیٹیاں ام ہانی بنت علی میں ہونئہ زینب صغری رملۂ صغری ام کلثوم صغری فاطمۂ امامۂ خدیجۂ ام الکرام ام سلمۂ ام جعفر جمانہ اورنفیہ تھیں' وہ سب متفرق امہات اولا دیسے تھیں۔

علی میں ہوئی ایک بیٹی کا نام بتایا گیا'وہ الیی لڑکی تھیں جو طاہر نہیں ہوئیں' ان کی والدہ ممیاہ بنت امری القیس بن عدی بن اوس ابن جاہر بن کعب بن علیم تھیں جو قبیلہ کلب سے تھیں۔ بچپن میں وہ مجد جایا کرتی تھیں تو ان سے پوچھا جا تا تھا کہ تمہارے ماموں کون ہیں؟ وہ کہتی تھیں''وہ وہ'' اس سے ان کی مراد کلب (' کتا) تھی (جوایک قبیلے کا نام ہے )

علی بن ابی طالب میں ہوئوں کی تمام صلبی اولا دمیں چودہ بیٹے اور نو بیٹیاں تھیں' ان کے پاپٹے بیٹوں سے نسل چلی' حسن و حسین ہیں ہوئنا ( فرزندان فاطمہ ﷺ) محمد بن الحفیہ عباس بن الکلابیہ اور عمرا بن التخلیمیہ ہے۔

محمہ بن سعد (مؤلف کتاب ہذا) نے کہا کہان کے علاوہ ہمیں علی جی پیٹر کے اور بیٹے صحت کے ساتھ نہیں معلوم ہوئے ۔ قبول اسلام ونماز میں اوّلیت :

زید بن ارقم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیاتی کے ساتھ سب سے پہلے جواسلام لائے وہ علی میں ہود ہیں۔عفان بن مسلم نے گہا کہ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ علی میں ہود ہیں۔

#### كر طبقات اين سعد (صديوم) كالمستحد المستوين اورصابه كرام الم

مجاہد ولیٹھیائے ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نماز ریاضی و وعلی جی شؤہ ہیں حالا تک وہ دس سال کے تھے۔

' حسن بن زید نے کہا: لوگ بیان کرتے ہیں کہ نوسال سے بھی کم کے تھے۔انہوں نے اپنے بچین ہیں بھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔

حبة العرنى سے مروى ہے كدميں نے على مى دو كہتے ساكدميں ببلا محص ہوں جس نے نماز بڑھى (يزيد نے كہاكد) يا اسلام لايا۔

ابن عباس جن و مل مروی ہے کہ لوگوں میں خدیجہ جن وفاق کے بعد جوسب سے مبلے اسلام لائے وہ علی شن وہ ہیں۔

محمد بن عمرونے کہا ہمارے اصحاب منفق ہیں کہ سب سے پہلا اہل قبلہ جس نے رسول اللہ متالیقی کی دعوت کو قبول کیا وہ خدیجہ بنت خوبلد میں این میں ۔ ہمارے نز دیک تین آ دمیوں کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے کہان میں سے کون پہلے اسلام لایا' ابو بکر وعلی وزید بن حارثہ میں شیخ 'ہم کسی صحیح روایت میں علی ہی اینڈ کا اسلام گیا رہ سال کی عمر سے پہلے کہیں یائے۔

علی میں میں میں میں میں ہوں ہے کہ جب رسول اللہ سکا تی جرت فرما کے مدینے روانہ ہوئے تو آپ نے جھے تھم دیا کہ میں آپ کے بعد کے میں مقیم رہوں تا کہ لوگوں کی ان امانتوں کواوا کروں جوآپ کے پائے تھیں ای لیے آپ امین کہلاتے تھے۔ میں تین دن رہا 'تینوں دن میں ظاہر رہا اور ایک دن بھی نہ چھپا' پھر میں لکلا اور رسول اللہ سکا تی کے میروی کرنے لگا' یہاں تک کہ میں اس وقت بن عمر و بن عوف میں آیا کہ رسول اللہ سکا تی کم میروں میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں الل

محد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ علی شاہد نصف رہیج الاوّل کو اس حالت بیس پنچے کہ رسول الله ملاقیام قبابی میں تھا اس وقت تک آپ گئے نہ تھے۔

عبداللہ بن محمہ بن عمر بن علیؓ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب رسول الله مظافیظ مدینے آئے تو آپ نے مہاجرین میں بعض کا بعض کا بعض ہے اور انصار ومہا جرین میں عقد موا خاق کر دیا ( یعنی ایک کو دوسرے کا بھائی بنادیا ) موا خاق جو پجی تھی وہ بدرے پہلے ہی تھی' آپ نے ان کے درمیان حق وغم خواری و بمدر دی پرعقد موا خاق کیا' رسول الله سکافیظ نے اپنے اور علی بیجا ہو کے درمیان عقد موا خاق کیا۔

عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی ہی ہوئونے اپنے والدے روایت کی کہ نبی مُٹالٹیٹل نے جس وقت اپنے اصحاب کے درمیان عقد مواخا قاکیا تو آپ نے علی میں ہوئے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ کے فر مایا تم میرے بھائی ہوئتم میرے وارث ہوئیس تمہاراوارث ہوں۔ جب آیت میراث ناز ل ہوئی تو اس نے اس مواخا قاکی وراثت کوقطع کردیا۔

# الطبقات ابن سعد (صديوم) المسلك المسل

عاصم بن عمرو بن قیادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ ﷺ نے علی بن ابی طالب میں انداور سہل بن حذیف کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔

موسیٰ بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ بوم بدر میں علی بن ابی طالب خی مدید اون بطور نشان جنگ لگائے ہوئے تھے۔

قادہ سے مروی ہے کہ علی بن ابی طالب ش میں در میں اور تمام غزوات میں رسول اللہ سَکُانَّیْنِ کے علمبر دار تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نیا ہے صطفیٰ کا شرف

'' تم اس پرراضی نہیں کہ مجھ سے اس مرتبے میں ہوجو ہارون کا مویٰ سے تھا' البتہ میر بے بعد کوئی کسی تشم کا نی نہیں''۔

عبدالله بن شریک سے مروی ہے کہ ہم مدینے آئے تو سعد بن مالگ سے ملے انہوں نے کہا کہ رسول الله علی ہے ہوک روانہ ہوگئے اور علی تی اور مجھے چھوڑ تے ہیں تو آپ نے فرمایا:
تم اس پر راضی نہیں کہ تہدیں مجھ سے وہی مرتبہ حاصل ہو جو ہارون علیک کوموی علیک سے حاصل ہوا۔ البتہ میرے بعد کوئی کئی قتم کا نی نہیں۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن مالک سے کہا کہ میں آپ سے کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا ہوں' حالا تکہ میں آپ سے دریافت کرنے میں ڈرتا ہوں۔انہوں نے کہاا سے میرے بھینج ایسانہ کروجب متہیں معلوم ہے کہ میرے پاس کوئی علم ہے تو مجھ سے اس کو دریافت کرؤاور مجھ سے خوف نہ کرؤ میں نے کہا کہ رسول اللہ ملاقظ کاعلی میں ہوئے سے ارشاد جب آپ نے انہیں غزوہ جوک میں مدینے میں چھوڑ دیا تھا بیان سیجے۔

سعدین مالک نے کہا کہ علی میں ہوئے میں ہوجس کی آپ جھے پیچے رہنے والے بچوں اور عورتوں میں چھوڑتے ہیں؟ فر مایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جھے ہے اسی مرتبے میں ہوجس میں ہارون ومویٰ علیجا السلام سے بیچے علی میں ہواس قدرتیزی سے پیچے

## الم المناث ابن سعد (عديدم) المن المناف المنا

الوقے كم كويا ميں ان كے قدموں سے اڑنے والے غباركود مكيور بابوں۔ حاد نے كہاہے كه پر على تفاطر بہت تيز واليس آئے۔

براء بن عازب اور زید بن ارقم سے مروی ہے کہ جب غزوہ جیش عرق کا جو تبوک ہے وقت آیا تو رسول اللہ مَنَافِیْم نے علی

بن ابی طالب می اللہ عن اللہ عن اللہ علی جو روی ہے کہ مدینے میں یا میں قیام کروں یا تم قیام کرو آپ نے آئیس چھوڑ دیا۔ رسول

اللہ مَنَافِیْم بقصد جہاد روانہ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ علی میں ایس بات نے چھے چھوڑ دیا جو آپ کو ان سے تاپیند آئی
علی جی اللہ عن میں کے اور مول اللہ مَنافِیم کے چھے روانہ ہوئے یہاں تک کہوہ آپ کے پاس گئے آپ نے ان سے فرمایا اسے
علی اجمہیں کیا چیز لائی ؟ انہوں نے کہایارسول اللہ مَنافِیم سوائے اس کے کوئی چیز نہیں لائی کہ میں نے لوگوں کو یہ وحوئی گرتے سنا کہ
آپ نے جھے صرف اس لیے چھے چھوڑ دیا کہ آپ کوگوئی بات میری ناپئد آئی۔ رسول اللہ مَنافِیم انسول اللہ مُنافِیم انسول اللہ مُنافیم انسول اللہ مُنافیم بیس ہو۔ انہوں نے کہا: کیون نہیں یارسول
داخلی نہیں ہوکہ تم جھے سے اس طرح ہوجس طرح ہارون موئی ہے سوائے اس کے کہتم نی نہیں ہو۔ انہوں نے کہا: کیون نہیں یارسول
دائٹ فرمایا تو دہ اس طرح ہے کہتم میرے چھے مدینے میں رہو۔

مالک بن دینارے مروی ہے کہ میں نے سعیدا بن جبیر سے کہا کہ رسول اللہ سالھی کاعلمبر دارکون تھا انہوں نے کہا کہ تم ست عقل والے ہو' پھر مجھ سے معبدالجبنی نے کہا کہ میں تمہیں بتا تا ہوں کہ چلنے کی حالت بیں اسے ابن میسر العیسی اٹھاتے تھے جب جنگ ہوتی تھی تو علی بن الی طالب نی دور لے لیتے تھے۔

سيدناعلى الرتضلي في الفرقة كا حليه مبارك:

شععیؓ سے مروی ہے کہ میں نے علی تن افراد کو دیکھا'وہ چوڑی داڑھی والے تھے جوان کے دونوں شانوں تک پھیلی ہوئی تھی' سرمیں چند یہ پر بال نہ تھے'ان کے سر پر چھوٹے چھوٹے بال تھے۔

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ میں نے علی شاہ ہو کہ یکھا' جھے ہے میرے والدنے کہا کہا ہے عمر دکھڑ ہے ہواورا میر المومنین کو دیکھو' میں کھڑا ہوکران کی طرف گیا تو آنہیں داڑھی میں خضاب کرتے نہیں دیکھا' وہ بڑی داڑھی والے تھے۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ بین نے علی تفاطرہ کودیکھا جوسفید داڑھی اور سفید سروالے تھے۔ ابواسحاق سے مروی ہے کہ میں نے علی مخاطرہ کودیکھا'ان کی چندیہ پر بال نہ تھ'وہ سفید داڑھی والے تھ' مجھے میرے والدنے اٹھایا تھا۔

عام سے مردی ہے کہ علی تن اندئو ہم لوگوں کورائے سے ہنکا دیے 'ہم لوگ بچے تھے'وہ سفید سرادر سفید داڑھی والے تھے۔ ابوالحق سے مردی ہے کہ جب آفتاب ڈھل گیا تو علی تن اندؤ کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھی' میں نے دیکھا کہ وہ سفید داڑھی والے تھے' سرکے دونوں' کنارے بالوں سے کھلے ہوئے تھے۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ میں نے علی خی ہوند کوسفید سراورسفید داڑھی والا دیکھا۔ عامرے مروی ہے کہ میں نے بھی کوئی آ دمی علی جی ہوئد سے زیادہ چوڑی داڑھی والانہیں دیکھا جوان کے دونوں شانوں کے درمیان بھری ہوئی تھی اورسفیر تھی۔ سوادہ بن حظلہ القشیر کی سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی جی ہوئد کی داڑھی زردتھی۔مجربن المحفیہ سے مروی ہے کہ

# كِ طِبْقاتْ ابن سعد (عدسوم)

ایک مرتبطی فی دونے مہندی کا خضاب لگایا پھراسے ترک کردیا۔

ابورجاء نے کہا کہ میں نے علی میں ہوتا تھا کہ کو یکھا'ان کی چند میہ پر بال نہ تھے حالانکہ سر میں بہت بال تھے' یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا انہوں نے بکری کی کھال پہن لی ہے۔

قدامہ بن عماب سے مروی ہے کہ علی ہی ہوں کا تھا 'شانے کی ہڈی کا سرابھی بڑا اور موٹا تھا' ہاتھ کی چھلی بھی موٹی تقی اور کلائی تِلی بیڈلی کی مچھلی موٹی تھی اور اس کی ہڈی گئے کے پاس سے بتلی تھی میں نے انہیں ایام سرمامیں اس حالت میں خطبہ پڑھتے ویکھا کہ وہ ایک بن کا کرچہ بینے اور دو ہیرونی چا دریں اوڑھے اور باندھے تھے اس کتان (البی کے درخت) کا عمامہ باندھے تھے جو تمہارے دیہات میں بناچا تا ہے۔

رزام بن سعدالفی سے مروی ہے کہ میں نے اپنے دالد کوعلی ٹی ہوئد کے اوصاف بیان کرتے سنا کہ وہ ایسے آ دمی تھے جو متوسط قامت سے زائد تھے'چوڑ بے شانے والے' کمبی داڑھی والے تھے'اگرتم چا ہوتو جب ان کی طرف دیکھوتو کہو کہ وہ گورے ہیں' اور جب تم انہیں قریب سے انچھی طرح دیکھوتو کہووہ گذم گوں ہیں جوگورے ہوئے سے زیادہ قریب ہیں۔

اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروہ سے مروی ہے کہ میں نے ابوجعفر محمد بن علی ہے کہا کہ علی خادید کا حلیہ کیا تھا 'انہوں نے کہا کہ وہ گذم گوں شخص تھے جن کی گذم گونی شدت سے تھی' بھاری اور بڑی آ تکھوں والے' بڑے پیٹ والے تھے' چندیا پر بال نہ تھے' قریب قریب بیت قد تھے۔

ابوسعیدتا جرپار چدد بیرے مردی ہے کہ علی میں اندؤ مختلف زمانوں میں بازار آئے تھے تو انہیں سلام کیا جاتا تھا' جب اوگول نے انہیں دیکھا تو کہا کہ (بوزا شکنب املہ) ان الفاظ کے معنی بیان کیے گئے کہ بدلوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے پیٹ والے ہیں' تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کے جے ہیں علم ہے اور نیچ کے جھے ہیں کھانا۔ عام سے مروی ہے کہ میں نے علی میں ہوئو کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کا سراور داڑھی الی سفید تھی گویاروئی گاگالا ابوالحجاج کے بانے والے ایک شخص سے مروی ہے کہ میں نے علی میں انہوں کی آئی تھوں میں سرے کا اثر ویکھا۔

#### لباس کے معاملہ میں حضرت علی شاہور کی سادگی:

ابوالرضی القیسی سے مروی ہے کہ میں نے علی جی ہوئے ۔ کو بہت مرتبہ اس حالت میں دیکھا کہ وہ ہمیں خطبہ سناتے تھے وہ ایک عمامہ تہ بند وجا دراوڑ ھے لپیٹیتے تھے 'چا درکوسب طرف سے لپیٹے ہوئے 'نہ تھےان کے سینے اور پہیٹ کے بال نظرا تے تھے۔ خالدائی امیہ سے مروی ہے کہ میں نے اس حالت میں علی جی ہوئے دکود یکھاہے کہ ان کی تہیند گھٹنوں سے ملی ہو گی تھی۔

عبدالله بن ابی الہذیل ہے مروی ہے کہ میں نے علی نئائند کوری کا کرتہ پہنے دیکھا' جب وہ اس کی آشین کھیٹیتے تھے تو ناخن تک پہنچ جاتی تھی' جب ڈھیلا کردیتے تھے تو وہ (بروایت یعلی) ان کی نصف کلائی تک پہنچ جاتی تھی اور (بروایت عبداللہ بن نمیر ) نصف ہاتھ تک پہنچ جاتی تھی۔

عطا الی محر سے مروی ہے کہ میں نے علی میں اور تبین موٹے کیڑوں کا بے دھلا کرتہ بہنے دیکھا۔ ابوالعلاء مولائے

السلمين سے مروى ہے كەمىس نے على نفاه بود كوناف سے اوپر تدبند با تدھتے ويكھا۔

عمرو بن قیس سے مروی ہے کہ علی شاہر کو پیوندگلی ہوئی تہبند با ندھے دیکھا گیا توان سے کہا گیا 'انہوں نے کہا کہ وہ دل کو خاکسار بناتی ہےاورمومن اس کی پیروی کرتا ہے۔

حربن جرموز نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے علی شاہ ہو کواس حالت میں دیکھا کہ وہ کل سے نکل رہے تھے ان کے جسم پردوقطری کیڑے تھے ایک تنہ بند جونصف ساق (آدھی پنڈلی) تک تھی اور ایک چا در پنڈلی سے اونجی اسی تہبند کے قریب تھی ان کے ہمراہ درہ (چڑی ہنٹر) تھا' جسے وہ بازاروں میں لے جاتے تھے اور لوگوں کواللہ سے ڈرنے اور تھے میں خوبی کا حکم دیتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ کیل (پیانہ) اور ترازوکو پورا کرو' گوشت میں نہ چھوگو علی بن ربیعہ سے مروی ہے کہ علی میں ہوئے جسم پر دوقطری علی در یکھیں۔

حمید بن عبداللہ الاصم سے مروی ہے کہ میں نے فروخ مولائے بن الاشر سے نا کہ میں نے علی میں ہو کو بنی دیوار میں اس حالت میں دیکھا کہ میں بچرتھا' انہوں نے مجھ سے کہا کیا تم مجھے بچپانے ہو میں نے کہا ہاں آ پ امیر المونیین ہیں' ایک اورشخص آیا تو کہا کیا تم مجھے بچپانے ہواس نے کہانہیں' بھراس سے انہوں نے ایک زابی کر یہزا' کرتے کی آسٹیں تھی جی تو وہ اتفاق سے بھٹ کران کی انگیوں کے ساتھ روگئ' انہوں نے اس سے کہا کہ ہی دو جب اس نے می دی تو کہا کہ سب تعریف اللہ بی کے لیے ہ

ایوب بن دینار ابوسلیمان المکتب سے مردی ہے کہ جھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ علی بن ابی طالب جہاد ہو کواس حالت میں دیکھا کہ وہ بازار میں جارہے مسلے جسم پرایک تہبندگتی جونصف ساق تک تھی ایک جا در پیشت پرتھی میں نے ان کے جسم پر دونجرانی جا دریں دیکھیں۔

ام کثیرہ سے مروی ہے کہ علی ٹھادند کواس حالت میں دیکھا کہ ان کے ہمراہ درہ تھا' جسم پرایک سنبلانی جا درتھی' موٹے کپڑے کا کرنۃ اورموٹے کپڑے کی تہبندتھی نصف ساق تک تہبندتھی اور کرنۃ۔

جعفر بن محرنے اپنے والدے روایت کی کہ علی بن ابی طالب تھ ہوں درہ لے کر بازار میں گشت کررہے تھے ان کے لیے ایک سنبلانی کرنڈلایا گیا' جسے انہوں نے پہن لیا' اس کی آسٹین ان کے ہاتھوں سے باہر نکل گئیں' تھم دیا تو وہ کاٹ دک گئیں یہاں تک کہ ہاتھوں کے برابر ہوگئیں' پھرانہوں نے اپنا درہ لیا اور گشت کرنے کے لیے چلے گئے۔

جعفر بن محمہ نے اپنے والدے روایت کی کہ علی جی دورت کی کہ علی جی دورت کی ایک سنبلانی کرنہ خریدا۔ درزی آیا 'کرتے کی آسٹین مجینجی اورا ہے جھے کے کامنے کا حکم دیا جوان کی انگیوں ہے آگے تھا۔

ہر مزے مردی ہے کہ میں نے علی جی ہینوز کوا یک سیاہ پٹی سر میں بائد ھے ہوئے دیکھا'معلوم نہیں اس کا کون ساسراڑیا دہ لہ تھا' وہ جوان کے سامنے تھایا وہ جو پیچھے' سیاہ پٹی ہے ان کی مرادعما مرتھی ۔

جعفر کے مولاے مروی ہے کہ بین نے علی نی دور کواس حالت میں دیکھا کدان کے سرپر سیاہ تا مدقعا جس کووہ اپنے آگے

# كر طبقات ابن سعد (صنيوم)

اور چیچے لڑائے ہوئے تھے۔

ا بی العنیس عمرو بن مردان نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے علی میں شاہ کے سر پر سیاہ محامہ دیکھا جسے وہ اپنے پیچھے النكائع بوئے تھے۔

ا بی جعفر انصاری سے مروی ہے کہ جس روز عثان شہید ہوئے میں نے علی میں ہیئے کے سر پر سیاہ تمامہ دیکھا انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں ظلتہ النساء میں بیٹھے دیکھا' اس روز جس دن عثال تفادر شہید ہوئے میں نے انہیں کہتے سا کہ سارے زمانے میں تم لوگوں کی تناہی ہو۔

عطا ابی محمدے مردی ہے کہ میں نے علی تفارز کو دیکھا' وہ باب صغیرے نگلے' جب آ فاب بلند ہو گیا تو انہوں نے دو ر کعتیں پڑھیں ان کے جسم پرسکری کی طرح موٹے کیڑے کا کرنہ تھا جو تخنوں کے اوپر تھا' اس کی آستینیں الگیوں تک تھیں اور انگلیوں کی جڑ تھی ہوئی نہتی۔

علی میں مدوی ہے کہ مجھ سے رسول الله مَثَافِی الله مَثَافِی الله مَثَافِی الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَثَافِی الله مِن ہوتوا سے تبیند بنالو۔ ابی حبان سے مروی ہے کی علی شاہد کی ٹولی باریک تھی۔

یز بدین الحارث بن بلال الفز اری ہے مروی ہے کہ میں نے علی تفاہد کے سر پرمصری سفید تو بی دیکھی عبدالرحمٰن بن ابی کی ہے مروی ہے کہ علی بن ابی طالب میں مند نے اپنے بائیں ہاتھ میں مہریہی ۔

حضرت على وي النوع كى الكوهي كالقش:

ابواسحاق الشيباني ہے مروی ہے كەميں نے على بن ابي طالب جي افرو كى مېركانقش الل شام كى صلح كے زمانے ميں يردها'وه د محدرسول الله ' نقاب

محد بن علی ٹی افزار سے مروی ہے کہ علی جی اور کی مہر کا نقش'' اللہ الملک'' تھا۔

افی ظبیان سے مروی ہے کہ ایک روزعلی میں ہور ہمارے یاں نگل کرآ ہے جوز رویۃ بنداور سیاہ کمبل میں تھے۔

#### حضرت على حنى الذعمة كي خلا فت :

لوگول نے بیان کیا کہ جب ۱۸رزی الحجہ یوم جمعہ ۱۹ میروعثان بن عقان جی ہونہ قبل کر دیتے گئے اور قبل عثان جی ہونہ کی مبح کومدینے میں علی میں مدے بیعت خلافت کر لی گئی تو ان سے طلحہ اور زبیر 'سعد بن ابی وقاص' سعید بن زید بن عمر و بن نفیل' عمار بن یا سر' اسامه بن زيد سبل بن حنيف ابوايوب انصاري محمر بن مسلمهٔ زيد بن ثابت خزيمه بن ثابت مي داور ان تمام اصحاب رسول الله مَالْيُنْ وغيره مم نے جومدينے ميں تھے بيعت كرلى۔

طلحہ وز بیر میں پین نے بیان کیا کہ انہوں نے جرا بغیر رضا مندی کے بیعت کی ہے دونوں کے روانہ ہو گئے اور ؤہیں عائشہ میں بیم وہ دونوں عائشہ میں مناک ہمراہ خون عثان میں مناز کے قصاص کے لیے بھے سے بھرے روانہ ہوئے 'یہ واقعہ علی وی مدود کومعلوم ہوا تو وہ مدینے ہے مراق گئے مدیئے پر نہل بن حنیف کوخلیفہ بنا گئے ۔

### كِ طَبِقًا ثُنَّ أَنْ سَعِد (صَنَّهُ ) المُن الم

علی میں ہوئے نہیں لکھا کہ ان کے پاس آ جا کیں اور مدینے پر ابوالحن المازنی کو والی بنادیا۔ وہ ذا قاء میں اترے عمار بن یاس اور حسن بن علی میں ہیں تھے کو اہل کوفہ کے پاس بھیج کر ان سے اپنے ہمراہ چلنے کی مدد چاہی 'وہ لوگ علی میں ہوئے پاس آ گئے اور انہیں بھرے لے گئے۔

#### جنگ جمل اور صفین

انہوں نے طلحہ زبیراور عائشہ ٹھ گئے کا اوران لوگوں کا جواہل بھرہ وغیرہم میں سے ان کے ہمراہ نتے بوم الجمل ماہ جمادی الآخر ۲۳۱ چے میں مقابلہ کیا اوران پرفتح مند ہوئے اس روزطلحہ وزبیر چھ پین وغیر ہاتل کردیئے گئے مقتولین کی تعداد تیرہ ہزارتک پہنچ گئ علی چھ پھرے میں بندرہ شب قیام کر کے کونے واپس ہوگئے۔

علی تفاظ معاویہ بن ابی سفیان میں تفاور جوشام میں ان کے ہمراہ تھے ان کے اراد ہے سے نگلے معاویہ محاویہ کو معلوم ہوا تو وہ ان لوگوں کے ہمراہ جواہل شام میں ہے ان کے ساتھ تھے روانہ ہوئے صفری سے میں بمقام صفین ان لوگوں نے مقابلہ کیا۔ طرفین برابر چندروز تک قال کرتے رہے عمار بن یا سر خزیمہ بن ثابت اور ابوعمرہ البازنی میں ایٹھ جومل میں ہوئے ہمراہ تھے ہوں۔

الل شام قرآن اٹھا کر جو پچھال میں ہے اس کی طرف عمر و بن العاص ہی ہوند کی تدبیر کی وجہ سے دعوت دیے لگئے عمر و بن العاص ہی اور نے معاویہ ہی اور کاس جنگ کامشور و دیا تھا اور وہ انہی کے ہمراہ تھے۔

لوگوں نے جنگ کو تاپند کیا اور باہم صلح کی دعوت دی انہوں نے دو تھم باہمی فیصلے کے لیے مقرر کیے علی جی اندون نے اپنی طرف سے ابوموی اشعری بی اندور کو اور معاویہ جی اندون نے عمر وین العاص جی اندور کو۔

ان لوگوں نے باہم ایک تحریکھی کہ وہ لوگ سال کے شروع میں مقام اذرح میں پینچیں اوراس امت کے معاملے میں غور کریں' لوگ متفرق ہو گئے' معاویہ ہیں ہوزال شام کی الفت کے ساتھ لوٹے اور علی ہیں ہور اختلاف اور کیلئے کے ساتھ کو فے واپس آئے۔

علی جی ہو ہوں کے اصحاب اور ہمراہیوں نے خروج کیا 'انہوں نے کہا کہ سوائے اللہ کے کوئی تھم نہیں اور حرورا میں لشکر جمع کیا 'اس وجہ سے وہ' 'الحروریہ'' کہلائے 'علی جی ہو ہو نے ان کے پاس عبداللہ بن عباس جی پر ماد فیرہ کو بھیجا' انہوں نے ان لوگوں سے بحث و ججت کی توالیک بردی جماعت نے رجوع کیا' گرائیک جماعت اپنی رائے پر قائم رہی۔

وہ لوگ نیروان چلے گئے انہوں نے راستہ روک دیا اور عبداللہ بن خباب بن الارت کو قل کر دیا۔ علی می الله میان کی جانب روانہ ہوئے ان کوانہوں نے نیروان میں قتل کر دیا ان میں سے ذوالٹر یہ کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ نیہ ۳۸ھے کا واقعہ ہے۔ علی می اللہ عندو کونے واپس ہوئے اس روز سے ان کی شہادت تک لوگوں کوان پرخوارج کا خوف رہا۔

# الطبقات اين سعد (عنسوم) المستحق المستح

# عبدالرحمٰن بن مجم المرادى اورعلى شئالليون كى بيعت اورآپ كا اس كور دكرنا

ارشاد جناب علويٌّ:

لتخضين هذه من هذه.

"اس سرے بیدارهی ضرورخون میں رنگین ہوگی"۔

# حضرت على شيادت

عبدالله بن جعفر حسين بن على اورمجه بن الحنفيه من لله كا بن لجم كول كرنا

ابن مجم كى بيعت لينے سے اتكار:

ابوالطفیل سے مروی ہے کہ علی ہی ہوئو نے لوگوں کو بیعت کی دعوت دی تو عبدالرحمٰن بن ملیم المرادی آیا 'اس کوانہوں نے دو مرحبدرد کیا 'وہ ان کے پاس پھرآیا تو انہوں نے کہا کہ اس امت کے بد بخت ترین شخص کو میر نے قبل سے کوئی نہیں رو کے گا۔ بیدا زھی اس سرکے خون سے ضرور ضرور خضاب کی جائے گی یا رنگی جائے گی۔ پھرانہوں نے بید دوشعربیان کیے :

(اشدد) حيا زيمك للموت قان الموت آتيك

موت کے لیے اپنے سینے کومضوط کر لے تعنی صبر کر۔ کیونکہ موت تیرے یاس آنے والی ہے۔

ولا تجزع من القتل اذا حلّ بوا ديك

او قتل سے پریشان نہ ہو۔ جب وہ تیری دادی میں اُڑے''۔

محمد بن سعد (مؤلف) نے کہا کہ ابوقعیم کے علاوہ دوسرے راویوں میں ای حدیث میں اور اس سند ہے علی بن ابی طالب میں وزیرے اتنااوراضا فہ کیا کہ '' واللہ یہ نبی الی مثالی کی مجھے وصیت ہے''۔

محد بن سیرین ہے مروی ہے کی بن ابی طالب میدود نے المرادی ہے بیشعر کہا:

ارید حیاءہ ویوید قعلی علیوك من حلیك من مراد " دریں اور دوست كی طرف ہے ہوگى "۔ "

# الطبقات ابن عقد (عتمة م) المسلك المس

شہادت سے بل قل کی سازش سے آگاہی

ابی مجارے مروی ہے کہ قبیلہ مراد کا ایک آ دمی علی میں دوئے پاس آ یا جو مجد پیس نماز پڑھ رہے ہے اس نے کہا کہ دربان مقرر کیجئے کیونکہ مراد کے لوگ آپ کو قبل کرنا چاہتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہر شخص کے ساتھ دوفر شتے ہیں جواس کی ان چیز وں سے • حفاظت کرتے ہیں جومقد زنہیں ہیں جب شئے مقدر آتی ہے تو وہ اس شئے کے درمیان راستہ چھوڑ ویتے ہیں اور موت ایک محفوظ وصال ہے۔

عبیدہ سے مروی ہے کہ علی میں اور اور کہ کہ کہ تمہارے بدبخت ترین مختل کوآنے سے کوئی نہیں رو کے گا' ڈوہ بھے آل کرنے گا۔ اے اللہ! میں لوگوں سے بیزار ہو گیا ہوں اور لوگ مجھ سے بیزار ہو گئے ہیں اس لیے مجھے ان سے راحت دے اور انہیں مجھ سے راحت دے۔

عبداللہ بن میں ہے مروی ہے کہ میں نے علی ہی اللہ کو کہتے سنا کہ (آپ نے سرے داؤھی کی طرف اشارہ کر کے فر مایا) ضرور ضرور بیدداڑھی اس سر کے خون سے رنگی جائے گی ٹھر بد بخت ترین کا کیوں انتظار کیا جاتا ہے۔

لوگوں نے کہایا امیر المومنین ہمیں اس کی خبر دیجے تو ہم اس کے خاندان گو ہلاک کر دیں۔ آپ نے فر مایا: اس وقت واللہ تم میری وجہ سے قاتل کے علاوہ اور کوقتل کر دو گے۔

ان لوگول نے کہا کہ پھرہم پرکسی کوخلیفہ بنا دیجیجئے تو انہوں نے کہا'نہیں' میں تنہمیں اس چیز کی طرف چپوڑ دوں گا جس چیز کی طرف تنہمیں رسول اللہ مُؤلِّقَائِم نے چھوڑا ہے۔

ان لوگوں نے کہا کہ پھرآ پانچ رب سے کیا کہیں گے جب اس کے پاس حاضر ہوں گے۔انہوں نے کہا کہ میں کہوں گا'اے اللہ میں نے تجبی کوان لوگوں میں چھوڑ دیا۔اگر تو جا ہے تو انہیں درست کردے اور چاہے تو آئہیں تباہ کردے۔

نبل بنت بدر نے اپنے شو ہر ہے روایت کی کہ میں نے علی خیاہ تو کو گہتے سنا کہ ضرور ضرور پیداؤھی اس سرے رنگی جائے گی۔

#### امت كابد بخت ترين مخض:

عبیداللہ ہم وی ہے کہ نبی مُنالِقِیْاً نے علی نوائدے فرنایا: اے علی نوائدو اگلوں اور پچیلوں میں بدبخت ترین کون ہے۔ انہوں نے کہااللہ اوراس کارسول زیادہ جامتا ہے۔ فرمایا اگلوں کا سب سے زیادہ بدبخت صالح علیشک کی اونٹی کے ہاتھ پاؤں کا شخہ والاتھا' اور پچیلوں کا بدبخت ترین وہ ہوگا جوتمہا رہے نیز وہارہےگا' اور آپ نے اس مقام پراشارہ کیا جہاں وہ نیز وہارےگا۔

ام جعفرسریالی جی دو سے مروی ہے کہ میں بلی خیادیا ہے ہاتھوں پر پانی ڈال رہی تھی نیکا کیسانہوں نے اپنا سرا ٹھایا' کھرا پی داڑھی پکڑ کراھے ناک تک بلند کیا اور کہا کہ'' تیرے لیے خوش ہے کہ تو ضرورضرورخون میں رنگی جائے گی''۔ پھر جمعے کے دن ان پر حملہ کیا گیا۔

#### المعقاف اين سعد (صدوم) المسلك المسلك المالي المالي

حضرت حسنين كريمين اورحضرت ابن حذيفه فكالأنفر كوابن لجم كى نيت برشك

ابن الحنفید سے مروی ہے کہ حمام میں ہمارے پاس ابن کم کم آیا۔ میں اور حسن وحسین خاصی میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ داخل ہوا تو گویا وہ دونوں (حسن وحسین خاصین کا اس سے کھٹک گئے اور پوچھا کہ بچھے کس نے اجازت دی کہ ہمارے پاس آئے میں نے ان دونوں سے کہا کہ تم اپنی جانب سے اسے چھوڑ دو کیونکہ میری جان کی قتم اوہ تمہارے ساتھ جو پچھ کرنا چاہتا ہے وہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے جوان نے کیا۔

جب وہ دن ہوا کہ اسے گرفتار کرئے لا یا گیا تو این الحنفیہ نے کہا کہ آج میں اس کواس دن سے زیادہ پہچاہے والانہیں ہوں' جس دن پیدہ میں داخل ہوا تھا ( یعنی میں نے اس روز اسے پہچان لیا تھا کہ بید حضرت علی ہی الدہ کو آل کر ہے گا علی ہی اللہ بیان میں داخل ہوا تھا ( یعنی میں نے اس روز اسے پہچان لیا تھا کہ بیدا سیر ہے' اس لیے اس کی ضیافت اچھی طرح کرواور اسے اچھا ٹھکا نا دو اگر میں چھ گیا تو قتل کروں گا یا معاف کروں گا۔ اگر میں مرگیا تو اسے میرے قصاص میں قتل کردو' اور حدسے آگے نہ بڑھو' کیونکہ حدسے آگے بڑھنے والوں کواللہ پہند نہیں کروں گا۔ اگر میں مرگیا تو اسے میرے قصاص میں قتل کردو' اور حدسے آگے نہ بڑھو' کیونکہ حدسے آگے بڑھنے والوں کواللہ پہند نہیں

تھم مولائے ابن عباس میں پینونا سے مروی ہے کہ علی میں ہوئی نے میرے بڑے بیٹے کو اپنی وصیت میں لکھا کہ اس ابن کیجم کے پیپ اور شرمگاہ میں نیز ہ نیہ مارنا۔

#### تين خارجيول كاخفيها جلاس:

لوگوں نے بیان کیا کہ خوارج میں سے تین آ دمی نا مزد کیے گئے عبدالرحمٰن بن کمجم المرادی جوفتبیلہ حمیر میں سے تھا'اس کا شار قبیلہ مراد میں تھا جو کندہ کے بنی جبلہ کا حلیف تھا۔البرک بن عبداللہ المجمعی اور عمر و بن بکیرانمیمی ۔

مید بینوں کے میں جمع ہوئے انہوں نے سیعہد و پیان کیا کہ ان مینوں آ دمیوں کوضر ورضر ورقل کر دیں گے علی بن ابی طالب معاویہ بن الی سفیان عمر و بن العاص شائین اور بندگان خدا کوان سے راحت دیں گے۔

۔ عبدالرحمٰن بن ممکیم نے کہا کہ میں علی بن الی طالب میں ہوئے کیے تیار ہوں البرک نے کہا کہ میں معاویہ میں ہوئے کے لیے تیار ہوں اور عمرو بن بکیرنے کہا کہ میں تم کوعمرو بن العاص میں ہوئے سے کفایت کروں گا۔

انہوں نے اس پر ہا ہم عہدو پیان کرلیا اورا یک نے دوسرے کو بھروسا دلا دیا کہ وہ اپنے نامزدساتھی کے کارخیر (قتل) سے ہاڑنہ رہے گا اور اس کے پاس روانہ ہوجائے گا'یہاں تک کہ وہ اسے قل کردے گایا اس کے لیے اپنی جان دے دے گا۔

انہوں نے باہم شب ہفتد ہم رمضان میعادمقرر کر لی اور ہر خص اس شہر کی طرف روا نہ ہو گیا' جس میں اس کا ساتھی ( لینی وہ مخص جسے وہ قبل کرنا جا ہتا تھا ) موجود تھا۔

#### قطام بنت شجنه كي طرف ي قتل على شيالانه كامطالبه

عبدالرحمٰن بن ملجم کونے آیا۔ وہ اپنے خارجی دوستوں سے ملا مگران ہے اپنے قصد کو پوشیدہ رکھا' وہ انہیں دیکھنے جاتا تھا آ

#### الطبقات ابن سعد (عديوم) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المام المام المسلك ا

اور وہ لوگ اسے ویکھنے آتے تھے۔اس نے ایک روزتیم الرباب کی ایک جماعت دیکھی جس میں ایک عورت قطام بنت ججنہ بن عدی بن عامر بن عوف بن تعلیہ بن سعد ابن ذہل بن تیم الرباب تھی علی ٹئ اللہ نے جنگ شہروان میں اس کے باپ اور بھائی گوتل کیا تھا۔ وہ عورت ابن مجم کو پہند آئی تو اس نے اسے پیام نکاح دیا' اس نے کہا کہ میں اس وقت تک تجھ سے نکاح نہ کروں گی جب تک تو مجھ سے وعدہ نہ کر لے۔عبد الرحمٰن بن ملجم نے کہا کہ تو مجھ سے جو پچھ مانگے گی۔ میں وہی تجھے دوں گا' اس عورت نے کہا کہ تین

ابن ملجم نے کہا کہ واللہ مجھے اس شہر میں سوائے قلّ علی بن ابی طالب میں دنوئے اور کوئی چیز نہیں لائی اور جو تونے مانگا میں مجھے دوں گا۔ وہ شبیب بن بجر ق الانتجعی سے ملااسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دی۔ اس نے اس کی سید مارت سان کی۔

#### دوملعون شخص حضرت على شئالاؤدكي گھات ميں:

مِرَارِ درہم اورعلی بن ابی طالب حِیٰهٰ بَنِ الْحَالِبِ مِیٰهٰ بَنِهُ اللَّهِ عَالَمَ لَ

عبدالرحمٰن بن مجم اس شب کوجس کی میچ کواس نے علی می ادادہ کیا تھا۔ رات بھرافعث بن قیس الکندی سے اس کی مسجد میں سرگوثی کرتا رہا۔ جب طلوع فجر کے قریب ہوا تو اس سے اشعث نے کہا' صبح نے بختیے طا ہر کر دیا' بس کھڑا ہو۔ عبدالرحمٰن بن مجم اور شیب بن بجرہ کھڑ ہے ہوگئے۔ انہوں نے اپنی تلواریں لے لیں اور آ کے اس دروازے کے مقابل بیٹھ گئے جس سے علی می دون فکتے تھے۔

#### حضرت على ضي الدعد كي خواب مين رسول الله مَا الله على قات:

حسن بن علی میں شن نے کہا کہ ہیں صبح سویرےان کے (علی جی شند کے ) پاس آیا اور بیٹھ گیا 'فزمایا ہیں رات نجرا پنے گھر والوں کو جگا تا رہا۔ پھر میری آنکھوں کی (نیند) نے مجھ پر قبضہ کرلیا ' حالانکہ میں بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ مثل آخراب میں ) میر نے سامنے آئے 'عرض کی نیارسول اللہ مجھے آپ کی امت سے س قدر تعب وفساد حاصل ہوا فرمایا: اللہ سے ان کے لیے بدد عاکرو۔ میں نے کہا اے اللہ مجھے ان کے بدلے وہ دے جوان سے بہتر ہوا دران کو میرے بدلے وہ دے جو مجھے تے بدتر ہو۔

#### حضرت على مُقَالِدُهُ بِرِقا تلانه اور بزولا نهمله:

اتے میں ابن النباح مؤون آئے انہوں نے کہا کہ نماز (تیار ہے) میں نے ان کا (علی میں ہود کا) ہاتھ پکڑا تو وہ کھڑے ہوکراس طرح چلنے لگے کہ ابن النباح ان کے آگے تصاور میں چیچے جب دروازے سے باہر ہو گئے تو انہوں نے ندادی آٹا ہے لوگو! نماز نماز اس طرح وہ ہرروز کیا کرتے تھے جب نکلتے تو ہمراہ ان کا درہ ہوتا اورلوگوں کو جگایا کرتے تھے۔

دوآ دمیوں نے انہیں روکا کسی ایسے محف نے جو وہاں موجودتھا کہا کہ میں نے تلوار کی چیک دیکھی اور کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا کہ اے علی میں دونو تھم اللہ ہی کے لیے ہے نہ کہ تمہارے لیے۔ میں نے دوسری تلوار دیکھی۔ چر دونوں نے مل کر مارا۔ ''عبدالرحان این کیم کی تلوار بیٹانی سے سرتک لگ کران کے بینچے تک پہنچ گئی لیکن شیب کی تلوار دو محراب میں پڑی۔

#### 

میں نے علی میں ہوئوں پرٹوٹ پڑے گرشیب پیج کرنگل گیا عبدالرحمٰن بن ملجم گرفتار کرلیا گیا اوراہ علی میں ہوئو کے باس پہنچا دیا گیا۔ رید ملحم سے لہ حوز میں علی ہوئی ہیں کہ روز اس میں ملحم سے اس کا میں ملحم سے اس کا میں ملحم سے اس میں میں میں میں

ابن مجم کے لیے حضرت علی منی الدور کی مدایت:

علی میں ہونے کہا کہ اے اچھا کھانا کھلاؤاور نرم بستر دواگر میں زندہ رہاتو اس کے خون کے معاف کرنے یا قصاص لینے کا زیادہ مستحق ہوں گااوراگر میں مرگیا تواہے بھی میرے ساتھ کردو۔ میں رب العالمین کے پائں اس سے جھڑلوں گا۔

حضرت ام کلثوم کی این مجم کوسرزنش:

ام کلٹوم بنت علی ہیں شن نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن تو نے امیر المونین کوٹل کردیا۔ اس نے کہا میں نے صرف تمہارے باپ کوٹل کیا۔ انہوں نے کہا واللہ مجھے امید ہے کہ امیر الموشین پر کوئی اندیشنہیں اس نے کہا تو پھرتم کیوں روتی ہو پھر کہنے لگا: واللہ میں نے اپنی تلوار کوایک مہینے تک زہر آلود کیا ہے اگروہ مجھ سے بے وفائی کڑے تو اللہ اسے بعید و دورکر دے۔

اشعث بن قیس نے اپنے بیٹے قیس بن الاشعث کو ای صبح کوعلی شاھ کے پاس بھیجا اور کہا کہ اے فرزندعزیز و مکھ کہ امیر المونین نے کیوں کرمنج کی وہ گیا اور اس نے انہیں دیکھا واپس آیا اور کہا کہ میں نے ان کی آئھوں کو دیکھا کہ وہ ان کے سرمیں تھس گئی ہیں ۔اضعث نے کہا کہ رب کعبہ کی شم مجروح کی دونوں آئکھیں؟

حضرت على منى الدُور كا يوم شها دت:

علی می<sub>کاه نوز</sub> جمعے کے دن اور جفتے کی شب کوزندہ رہے شب یک شنبہ ۱۹رمضان کوان کی دفات ہوگئی' حسن' حسین اور عبداللّٰدین جعفر میکافٹیف نے انہیں عنسل دیا اور تین کیڑوں میں کفن دیا گیا جن میں کرنته نہ تھا۔ شیر خدا میکافٹیفز کی تما زیجنا زہ:

فعلی سے (متعدد سلسلوں سے) مرؤی ہے کہ حسن بن علی جی بین افی طالب می افد کر نماز پڑھی انہوں نے ان پر چار تکبیریں کہیں علی می اداؤہ کو فے میں معجد جامع کے نز دیک اس میدان میں جوابواب کندہ کے متصل ہے لوگوں کے نماز فجر سے والیں ہونے سے پہلے وفن کر دیے گئے رحسن بن علی ہی بین ان کے وفن سے والیں ہوئے تو انہوں نے لوگوں کوا پی بیعت کی دعوت دی لوگوں نے ان سے بیعت کرلی علی ہی بینود کی خلافت چارسال اور نومہینے رہی۔

حضرت على شيالة وَدَ كَي عمر:

الی ایخق ہے مروی ہے کہ جس روزعلی جی ہوند کی وفات ہوئی وہ تر یسٹھ برس کے تھے عبداللہ بن مجر بن عثیل ہے مروی ہے کہ ہسٹے کے سال میں جب الاجیشر وع ہوگیا تو میں نے کہا کہ ان کا ہسٹے کے سال میں جب الاجیشر وع ہوگیا تو میں نے کہا کہ ان کا سے ساکہ میں اپنے والد کی عمر سے بڑھ گیا ہیں نے کہا کہ ان کا سن جس روز وہ قتل کیے گئے کتنا تھا انہوں نے کہا کہ تر یسٹھ برس بھر بن عمر (الواقدی) نے کہا کہ بہی ہمارے نزویک خابت ہے۔ طلق الاعمیٰ (نابینا) نے اپنی دادی ہے روایت کی کہ میں اورام کاٹوم بنت علی جی ہوئی میں ہود پررور بی تھیں۔

# ر طبقات ابن سعد (مدروم) مسلك المسلك المسلك

ہیرہ بن بریم ہے مردی ہے کہ میں نے حسن بن علی تفایشنا کو دیکھا کہ انہوں نے کھڑے ہوکرلوگوں کو خطبہ سنایا اور کہا کہ
اے لوگوا کل ایک ایسا شخص تم ہے جدا ہوگیا کہ ندا ڈلین اس ہے آ گے بڑھے ندآ خرین اسے پائیں گے۔ رسول اللہ سال ہوگیا ہے
میدان جنگ میں جیجتے تھے اور اسے جینڈ اوسیتے تھے وہ اس وقت تک واپس نہیں کیا جاتا تھا تا وقتیکہ اللہ اسے فتح نہیں ویتا تھا 'جرئیل
اس کے دائن طرف رہتے تھے اور میکا ئیل اس کی بائیں طرف۔ اس نے نہ چاندی چھوڑی نہونا' سوائے سات سودر ہم کے جو اس
کی عطاسے نیچ گئے جن سے اس کا ارادہ خادم خرید نے کا تھا۔

عمرو بن الاصم سے مروی ہے کہ حسن بن علی خوار خوا کہا گیا کہ الوالحن علی خوارش کے شیعوں میں سے پچھلوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ علی خواردہ وہ تھا اوردہ قیامت کے قبل پھر بھیج جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹے بین پیلوگ ان کے شیع نہیں ہیں کہ یوگ ان کے شیع نہیں ہیں کہ یوگ ان کے شیع نہیں ہیں۔ اگر جمیں دوبارہ بھیج جانے کاعلم ہوتا تو نہ ہم ان کی میراث تقسیم کرتے اور نہ ان کی بیویوں کا زکاح کرتے۔

ابن سعدنے کہا کہ ای طرح عمرو بن الاضم ہے بھی روایت ہے۔ عمرو بن الاضم سے مردی ہے کہ میں حسن بن علی ہیں ہیں کے پاس کیا جوعمرو بن حریت کے مکان میں سے ان سے میں نے کہا کہ لوگ بید گمان کرتے ہیں کہ علی چی دور تقامت سے پہلے واپس آئیں گئے وہ بنے اور کہا کہ سبحان اللہ اگر جمیں اس کاعلم ہوتا تو نہ ہم ان کی عورتوں کا نگاح کرتے اور نہ باہم ان کی میراث تقسیم کرتے ۔ ملے ۔ ملے

عبدالرحن بن مجم كاعبرت ناك انجام:

لوگوں نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن مجم قید خانے میں رہا' جب علی خاندوانقال فرما گئے' اور وفن کر ویے گئے توحس بن علی تفارین نے عبدالرحمٰن بن مجم کو بلا بھیجا' اسے قید خانے سے نکالا کو آل کریں' لوگ جمع ہو گئے اور اس کے پاس مٹی کا تیل بور پے اور آگ لائے' ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسے جلائیں گے تو عبداللہ بن جعفر' حسین بن علی اور محمد بن الحفیہ جی ایشنا نے کہا کہ ہمیں چھوڑ وو کہ ہم اس سے اپنا دل شعنڈ اگر لیں ۔

عبدالله بن جعفرنے اس کے ماتھ ماؤں کاٹ ڈالے مگراس نے فریا دنہ کی اورنہ بھی کلام کیا۔اس کی انتھوں میں گرم سلائی

### المقات اين سعد (صدير) المسلك ا

پھيرى مراس نے فريادندكى اور كہنے لگا كہتم اسپنے چاكى آئكھوں ميں ايس تيز اور تكليف دەسلائى سے سرمدلگاتے ہو كھراس نے سورة:

﴿ اقراء باسم ريك الذي خلق خلق الانسان من علق ﴾

آخرتك يراهي اس كي دونون آئكھيں بہدر بي تھيں۔

عبداللہ نے تھم دیا تواس کی زبان تھینچی گئی تا کہ اسے کا ٹیس اس نے فریا دی۔ کہا گیا کہ ہم نے تیرے ہاتھ یا وُس کا نے اور تیری آئکھیں نگالیں 'اے اللہ کے دشن! مگر تونے فریا دند کی' جب ہم تیری زبان کی طرف گئے تو تو نے فریا د کی۔ اس نے کہا میری یہ فریا دصرف اس لیے ہے کہ میں پیندنہیں کرتا کہ دنیا میں اس حالت میں ہچکیاں لوں کہ اللہ کا ذکر نہ کرسکوں۔

انہوں نے اس کی زبان کاٹ ڈالی اور ایک تھجور کے پٹارے میں بند کر گے آگ میں جلا دیا۔اس زمانے میں عباس بن علی امتے چھوٹے تھے کہان کے بلوغ کازمانہ بھی نہ آیا تھا۔

ابن مجم كاحليه:

۔ عبدالرحمٰن بن ملجم گذم گوں خوش روتھا' دانتوں میں گھڑ کیاں تھیں'اس کے بال کان کی لوؤں تک تھے' بپیثانی میں سجدوں کا ن تھا۔

#### حضرت عا ئشه بنياة فأ كاخراج تحسين:

لوگوں نے کہا کہ علی تفاہ ہو کے قبل کی خبر سفیان ابن امتیہ بن ابی سفیان بن امتیہ بن عبد شمس حجاز لے سکتے۔ عائشہ جی ایک معلوم ہوا تو انہوں نے کہا۔ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا۔

فالقت عصاها واستقرت بها النوى كما قرعينا بالاياب المسافر " " أس فعصائ عصاها واستقرت بها النوى في حما قرعينا بالاياب المسافر " " " في يشتذي بوتى " المسافر عصائح سفر كرديا بدائي كردائي كردائي كردائي كردائي والمسافري المسافري المس



### الطبقات ابن سعد (صديق) المستحديد (١١١) المستحدد المدين اور صحاب كرام الم

# اصحاب رسول مَثَالِقًا مِنْمُ بِالخصوص مهاجرين وانصار اوران كے ديگر تبعين

### اہل علم وفقہ وروایت

#### مخضرسوانحي خاكهمع نام ونسب وصفات وكمالات

محر بن سعد (مؤلف کتاب) کہتے ہیں: میں نے بیرحالات حسب ذیل راویوں کی سند سے لیے ہیں عروہ عکر مہ عاصم بن عروبن قادہ کر بیر بن رومان مولی بن محر بن ابراہیم بن الحارث التی عن ابیہ عبد المجید بن عبس عن ابیہ محر بن جبیرا بن مطعم سعید بن عبد الرحن بن رقیس ان کے علاوہ ایسے راویوں سے بھی میں نے روایت کی ہے جوعلائے مدینہ سے ملے تھے۔

علی بند البومعشر نجی المدین محمد بن اسحاق (بددوسلسله) موسی ابن عقبهٔ زکریا بن زید بن سعدالاهبلی و کریا بن بجی بن ابی الزوا کدالسبعی ابوعبیده بن عبدالله بن محمد بن عاربن یاسر ابرا بهم بن نوح بن محمد الطفری علاوه برین ان راویول سے بھی روایت کی ہے جورسول الله منافیل کے ہمراه غزوه بدر میں حاضر ہوئے اور نقیبوں کی تعداد و نام نیز ان لوگوں کی تعداد و نام سے بھی باخبر سفے جنہیں شرف صحبت نبوی حاصل ہوا تھا۔ و محذالك ابو تيم فضل بن دكين معن بن عیسی الا شجعی الفر از۔

بشام بن محد بن السائب بن بشيرالكلبي عن أبيروغير بم من اهل العلم

ان سب صاحبوں نے مجھے اصحاب رسول الله مَالَيْهُمُ كَمْ تعلق نيز طبقه تابعين كے علاء وفقهاء ورواة محدثين كے متعلق جو تجھ بھى بتايا ان سب كوميں نے كيہ جاكرليا۔ جہاں تك ان كے نام مجھے معلوم ہوئے حسب موقع وكل بيان كرديئے۔

## تذكره طبقهاولي

#### 

سیتمام حضرات ان مہا جرین اوّلین میں سے تھے جنہیں اپنے مقامات سے جدا ہونا پڑا ' بھرت کرنی پڑی ٔ جلاوطن ہونا پڑا' مال دمنال چھن گیا اور دولت سے جدا کردیئے گئے۔

ان کے علاوہ رسول اللہ مکا تی کے انصار بھی تھے جو دارالاسلام و دارالا مان (مدینہ مبارکہ) میں مقیم تھے۔ مزید برآ کا ان سب کے حلفا وموالی۔

اوروہ جس کے لیے رسول اللہ ملکی اسے حصد اور اجرمقر رفر مایا۔

غز وۂ بدر میں مہاجرین میں سے وہ لوگ حاضر ہوئے جو بنی ہاشم ابن عبد مٹاف بن تصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی

#### كر طبقات ابن سعد (صديق اور صحابة كرام م)

بن عالب بن فہر میں سے مصے فہر تک قریش کا اجتماع ہے ابن مالک بن النصر ابن کنانہ بن خزیمہ بن بدر کہ بن الیاس بن مصر بن نزار بن معد بن عدیان جو بنی اساعیل بن ابراہیم علیمالصلوق والسلام میں سے تھے۔

سيدالانبياء حضرت سيدنا محدرسول الله متافي فيلفر

الطیب المبارک سید استامین وامام المتقین 'رسول رب العالمین' ابن عبدالله بن عبدالمطلب بن مشام بن عبد مناف بن قصی'آپ کی والده کانام آمند بنت و به بن عبد مناف بن زهره بن کلاب بن مره ابن کعب بن لؤک بن غالب بن فهر ہے۔ از واج واولا دی تفصیل :

رسول الله مَثَلَقَظِمَ كَى اولا دہيں قاسم مُحَافِظَة تقے جن كى وجہ ہے آپ كى كنيت ابوالقاسم ہوئى۔ بعثت سے پہلے پيدا ہوئے' ايک فرزندعبدالله تھے' وہی طيب و طاہر تھے' ان كابيام اس ليے ركھا گيا كہ اسلام ميں (بعثت كے بعد) پيدا ہوئے' اور چار صاحبزادياں زينب' ام كَلثُوم رقيہ اور فاطمہ رضى الله عنهن تھيں' ان سب صاحبزادوں اور صاحبزاديوں كى والدہ خديجہ شاھئن بنت خويلد بن اسد بن عبدالعزىٰ بن قصى تھيں' وہ سب سے پہلى بيوى ہيں جن سے رسول الله مَثَالِيَّةِمَانِے لَكَاحْ كيا۔

آپ کے ایک فرزند ابراہیم بن رسول اللہ مگانگیا تھے ان کی والدہ ماریہ تبطیہ ٹھائی تھیں جن کو بطور (ہدیہ) مقوش شاہ اسکندریہ نے رسول اللہ سکانگیا کے پاس بھیجا۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تی اور اکبر قاسم سے ان کے بعد زینب پھر عبد اللہ ام کلثوم فاطمہ اور دقیہ۔
قاسم کا نقال ہوگیا۔ رسول اللہ سکا تی کی اولا دمیں سے معیں سب سے پہلے میت آپ کی تھی 'بعد کوعبد اللہ کا انقال ہواتو عاص بن واکل نے کہا کہ ان کی نسل منقطع ہوگئ ہے اہر (بے نام ونشان) ہوگئے۔ اس پر اللہ تبارک وتعالی نے بی آیت نازل فرمائی ﴿ إِنَّ شَانِنَكَ هوالابتد ﴾ (اے نبی منافیظ آپ کا دشمن ہی ہے نام ونشان ہے )۔

۔ ذی الحجہ میں آپ کے فرزندابراہیم مدینہ منورہ میں ماریہ ٹی اٹٹناسے پیدا ہوئے اور صرف اٹھارہ مہینے کے تھے کہ فات ما گئے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مُنافِیْم کے درد کی ابتدا ۲۸ رصفر چار شنبے کومیمونہ ہیں ہونا ذوجہ نبی مُنافِیْم کے مکان پر ہونی ' آپ کی وفات ۲۱ ررئے الاوّل دوشنبے لا چکو ہوئی۔ سہ عنبے کوآ فیاب ڈھلنے کے بعد مدفون ہوئے۔ ہجرت کے بعد مدینے میں آپ کا دس سال قیام رہا' اس سے قبل بعثت سے ہجرت تک مکہ مرمہ میں قیام رہا' آپ چالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے 'عام الفیل میں بعنی جس سال ابر ہہ بیت اللہ کو منہ م کرنے کے لیے ہاتھیوں کالشکر لایا تھا' اسی سال ولادت ہوئی' تریسے سال کی عمر میں وفات ہوئی۔

سيدالشهداء حضرت حمزه بن عبدالمطلب شئاله فنه

خطاب اسداللہ واسدر سولہ تھا 'آنخصرت مُلاَثِیْم کے چھاتھے۔سلسلہ نسب بیتھا جمزہ بن عبدالمطلب بن ہاشم ابن عبد مناف بن قصی 'ان کی والد ہ ہالہ بنت اہیب بن عبد مناف ابن زہرہ بن کلاب بن مرہ ہیں ۔ان کی کنیت ابوتمارہ تھی ۔

#### الطبقات ابن سعد (صدوم) المستحد المستحد ١١٨ المستحد المعالم المالي اومحاب كرام الم

ان کے لڑکوں میں سے ایک یعلیٰ تھے'جن کی وجہ سے حمڑہ کی کنیٹ ابویعلیٰ تھی۔ ایک فرزند عامر تھے جولا ولد مر گئے' ان دونوں' یعلیٰ وعامر کی والدہ دختر الملۃ بن مالک بن عبادہ بن حجر بن فائد بن حارث بن زید بن عبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف تھیں' جوقبیلہ اوس کے انصار میں سے تھے۔

ایک فرزندعمارۃ بن مخزہ شخاطنہ بھے جن کے نام سے ان کی کنیت ابوعمارہ تھی' عمارہ کی والدہ خولہ بنت قیس بن فہدانصار سے تھیں' جوثغلبہ بن غنم بن مالک بن النجار کی اولا دمیں ہے تھیں ۔

ا مامه بنت حمزه نؤاه و آپ کی صاحبز ادی خیس ان کی والده ملکی بنت عمیس اساء بنت عمیس اختیمیه کی بهن خیس به

سیامہ وہی ہیں جن کی پرورش کے بارے میں علی اور جعفر اور زید بن حارثہ ٹی ڈیمٹر کیا تھا۔ان میں سے ہر مخض جا ہتا تھا کہ وہ اس کے پاس رہیں۔رسول اللہ مظافیر آن کے لیے جعفر کے حق میں فیصلہ کیا۔اس لیے کہ ان کی خالہ اساء بنت عمیس ان کے پاس تھیں (لیعنی ان کی زوجہ تھیں )۔

ا مامہ کا نکاح رسول اللہ عَلَیْمَ کِی سلمہ بن الی سلمہ ابن عبدالاسد مخرومی ہے کر دیا اور فرمایا کہ اے سلمہ کیاتم کوتنہا راحق مل گیا' قبل اس کے کہامامہ کواپنے پاس رکھیں وفات پا گئے۔

عمارہ نظل زیر عقبل اور محد یعلیٰ بن حزہ کاڑے تھے جولا ولد مرکئے حزہ بن عبد المطلب کے بیٹے باتی رہے اور نہ پوتے۔
محد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ ایک روز نبی مکاٹیٹی کو ابوجہل عدی بن الحمراء اور ابن الاسداد نے برا کہا 'آپ کو
گالیاں دیں اور ایذ اپنچائی 'حزہ بن عبد المطلب کو معلوم ہوا تو غضبناک ہو کرم عبد حرام میں داخل ہوئے اور انہوں نے ابوجہل سے
سر پر الی ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا حزہ اسلام لائے ان سے رسول اللہ مکاٹیٹی اور مسلمانوں کو تو سے ہوگی۔ بیروا قعد نبوت کے
جھے سال کہ نبوی رسول اللہ مکاٹیٹی کے دار ارقم میں واخل ہوئے کے بعد ہوا۔

عمران بن مناح سے مروی ہے کہ جب حمزہ بن عبدالمطلب میں ہوئے مدینے کی طرف ہجرت کی تو کلوم بن الہذم کے پاس انزے محمد بن صالح اور عاصم بن عمرو بن قنادہ نے کہا کہوہ سعد بن خیشمہ کے پاس انزے۔

عبدالله بن محمد بن عمر و سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَّيْتِمَّا في مِن عبدالمطلب اور زید بن حارثہ تقاشین میں عقد موا خا قاکر دیا نخز وہ اُحد میں جب شریک ہوئے تو زید کو وصیت کی۔

یز بیربن رومان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّاقَیْقِ المدینے آئے توسب سے پہلے حمزہ بن عبد المطلب ہی ہیں کے لیے جھنڈ ا با ندھا اور تدیں سواروں کے ہمراہ سریے پر روانہ کیا' وہ لوگ اس قاقلہ قریش کورو کئے کے لیے ساحل سمندر تک پہنچ گئے جوشام سے آ کر کے کی طرف واپس جا رہا تھا اس میں نین سوسواروں کے ہمراہ ابوجہل بن ہشام بھی تھا' حمزہ بڑی ہوئے اور ان لوگوں کے درمیان جنگ نہیں ہوئی۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ہمارے نزویک بھی یہی خبرمتفق علیہ ہے کہ سب سے پہلے جھنڈ اجور سول اللہ میں قائم نے باندھا منزوبن عبدالمطلب میں ہذوے لیے تھا۔

#### كر طبقات اين سعد (صديوم)

موی بن محمہ بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہ جنگ بدر میں حز وشتر مرغ کا پر بطور نشان جنگ لگائے ہوئے تھے۔ محمہ بن عمر نے کہا کہ غزوہ بنی تعیقاع میں رسول اللہ کا لواء حمز ہ نے اٹھایا اور اس روز رایات نہ تھے بجرت کے بعد بتنیویں مہینے جنگ اُحد میں شہید ہوئے۔ اس روز انسٹھ سال کے تھے۔ رسول اللہ مَنا تَقِیْم سے چارسال بڑے تھے۔

#### سیدنا امیر حمزه تن منطوعی در دناک شهادت:

وہ آیسے آ دمی تصرفونہ بلندوبالا تھے نہ بہت قد۔ انہیں وحثی بن حرب نے شہید کیا 'ان کا پیٹ جاک کر کے جگر لے لیا اور ہند بنت عتبہ بن رہیعہ کے پاس لایا' اس نے اسے چہا کے بھینک دیا پھروہ آئی اور حزہ تئ ہند کو مثلہ کیا ( لیعنی ناک کان کاٹ لیے ) اور ان سے دوکڑے' دوبا زوبند اور دویا زیب بنا کیں۔ دہ ان چیزوں کواور ان کے جگر کو بھے میں لائی۔

حمزہ میں ہونہ کوایک جا در کا کفن دیا گیا' جواتی چھوٹی تھی کہ سرڈ ھا تکتے تو دونوں قدم کھل جاتے' اور پاؤں ڈ ھا تکتے تو چېرہ کھل جاتا۔رسول اللہ مٹالٹیٹانے فرمایا کہ چبرہ ڈ ھا تک دو۔آپ نے ان کے پاؤں پرحزل' جوایک گھاس ہے'ر کھدی۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ تمزہ ابن عبدالمطلب میں ہوئا۔ کو ایک جا در میں کفن دیا گیا۔ عمر و بن عثمان الجھی نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ حمزہ بن عبدالمطلب ادر عبداللہ بن جحش جی پیٹن ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ حمزہ شیاؤہ ' عبداللہ بن جحش میں ہوئا ہوئے کے مامول تھے۔

حمزہ ٹی ہوئی گرمیں ابو بکر عمر علی اور زبیر حق ہے اترے رسول اللہ مثلی آئی آن کی قبر پر بیٹھ گئے اور فر مایا کہ میں نے ملائکہ کو دیکھا کہ وہ حمزہ میں ہوں کوشسل دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ اس روز حالت جنابت میں تھے۔

اس روز حمزہ میں شداء میں سب سے پہلے خص ہے جن پر رسول اللہ ٹی قیام نے نماز پڑھی آپ نے ان پر چار تکبیریں کہیں کچھراور شہداءان کے پاس جمع کیے گئے۔ جب کسی شہید کولا یا جاتا تھا تو اسے حمز ہ فناسٹھ کے پہلو میں رکھ دیا جاتا تھا' پھران پراور اس شہید پرنماز پڑھی جاتی تھی اس طرح ان پرستر مرتبہ پڑھی گئے۔

رسول الله سلطین کے بی عبدالاشہل میں اپنے مقتولین پررونے کی آ واز سنی توفر مایا جمزہ می الله سلطین کے لیے رونے والیال نہیں ہیں سعد بن معافر میں الله سلطین کے عبدالاشہل کی عورتوں کے پاس آئے اور ان کورسول الله سلطین کے دروازے پرروانہ کردیا۔ وہ محزہ می الله سلطین کے بعد ہے آج تک انصار میں سے دوکری میں کردیا۔ اس کے بعد ہے آج تک انصار میں سے کوئی عورت اپنی میت پرنہیں روئی تا وقتیکہ پہلے وہ تمزہ میں اللہ علی مورت اپنی میت پرنہیں روئی تا وقتیکہ پہلے وہ تمزہ میں اللہ علی ہو۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب معاویہ میں ہوئے نہ ارادہ کیا کہ احد میں نہر جاری کریں جوانہی کے نام ہے منسوب ہوئی تو نہر نکا لئے والوں نے انہیں لکھا کہ ہم اسے شہداء کی قبور پر سے نکال سکتے ہیں اور کہیں سے نہیں نکال سکتے معاویہ میں ہوئی تو سے لکھا کہ ان کی قبریں کھود ڈالو۔راوی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب وہ شہداء دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے لوگوں کی گر دنوں پر اٹھائے جارے خصے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ سور ہے ہیں۔ حز ہ بن عبدالمطلب میں ہوئے وی میں پھاوڑ ہ لگ گیا تو اس سے خون نکل آیا۔

#### المعقات اين سعد (عديرم) المسلك المسلك

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ علی خاند نو نے رسول اللہ ملاقیوں ہے کہا آپ اپنے بچا کی بیٹی وختر حمزہ محاند سے کیوں نہ نکاح کر لیجئے' کیونکہ وہ قریش بھر میں بہت خوبصورت یا بہت حسین جوان ہیں۔آپ نے فر مایا اے علی شاہدند کیا تہہیں معلوم نہیں کہ حمزہ شاہدند میرے رضاعی (دود ہشریک) بھائی ہیں اور اللہ نے جونب سے حرام کیاوہی رضاع ہے بھی حرام کیا۔

علی میں میں ہوئے ہے کہ میں نے کہایارسول اللہ منافیظ مجھے کیا ہوا کہ میں قریش کی عورتوں میں آپ کا میلان ویکھا ہوں اور جمیں آپ نے چھوڑ ویا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس بچھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ'' ہاں حز ہ میں ایک بیٹی'۔ فرمایا'' وہ تو میرے دضاعی بھائی کی بیٹی بین'۔

ابن عباس خاہد سے مروی ہے کہ حمزہ تفاہد کی بیٹی ہے رسول الله سکا اللہ کا ارادہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو میرے رضاعی بھائی کی بیٹی میں اور رضاع ہے وہی حرام ہے جونسب ہے حرام ہے۔

عمار بن ابی عمارے مردی ہے کہ حزو ہی دور بن عبدالمطلب نے نبی منافیق ہے درخواست کی کہ آپ انہیں جریل کوان کی اصلی صورت میں دکھا کیں فرمایا بہتے مقام پر بیٹھو کھر جریل کوے اصلی صورت میں دکھا کیں فرمایا بہتے مقام پر بیٹھو کھر جریل کیے میں اس لکڑی پر امرے جس پر مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے وقت اپنے کپڑے رکھ دیتے تھے آپ نے ان سے فرمایا اپنی نظر الشا کا اور دیکھوانہوں نے دیکھا توان کے دونوں قدم شل زمرد کے سبز تھے کہ وہ بیہوش ہوگر بڑے۔

علی می دون ہے کہ جنگ بدر میں رسول الله منگانی کے مجھ سے فر مایا کہ مجھے حمز ہ می دوندہ کو بلا دونوہ ان سب سے زیادہ شرکین کے قرابت دار تھے۔

عمیر بن اسحاق ہے مروی ہے کہ احد کے روز حمزہ بن المطلب فی ہؤد رسول اللہ سُکا ﷺ کے آگے دو تلواروں ہے جنگ کر رہے تھے اور کہدر ہے تھے کہ میں اسداللہ (اللہ کاشیر) ہوں یہ کہتے اور بھی آگے جاتے بھی چیچے ہٹے ' وہ ای حالت میں تھے کہ یکا یک چسل کراپنی پیٹے کے بل گر پڑے انہیں وحثی اسوونے دکھے لیا۔ ابواسامہ نے کہا کہ اس نے انہیں نیز ہ کھنے کے مارااور آل کردیا' اسحی بن یوسف نے کہا کہ پھرمبشی (وحثی) نے انہیں نیز ہیا برچھا مارااور ان کا پیٹ چاک کردیا۔

محرے مروی ہے کہ جمعے معلوم ہوا کہ ہند بنت عتب بن رہیدا حدے دن انتکروں کے ہمراہ آئی اس نے نذر مائی تھی کہ اگر حزہ بن عبدالمطلب می ہوئی ہو گا تا ہوئی تھی کہ اگر حزہ بن عبدالمطلب می ہو پر مصیب آگی تو مشرکین نے مقتولین کومشلہ کر دیا۔ وہ حمزہ می ہوتو کے جاتی رہی کہ کھا جائے گر جب نظنے پر قادر نہ ہوئی تو تھوک دیا کومشلہ کر دیا۔ وہ حمزہ می ہوا تو آپ نے قرمایا کہ اللہ نے آگ پر ہمیشہ کے لیے جمام کر دیا ہے کہ وہ حمزہ میں ہوا تو آپ نے قرمایا کہ اللہ نے آگ پر ہمیشہ کے لیے جمام کر دیا ہے کہ وہ حمزہ میں مسکونہ پر ہی ختیال تھیں ۔

ابن مسعود جی دوسے مروی ہے کہ یوم اُحدیث ابوسفیان نے کہا کہ مقتولین کومشلہ کیا گیاہے جو بغیر میرے مشورے کے ہوا' نہ میں نے حکم دیا ندمنع کیا' ندمیں نے پسند کیانہ تا لیسند مجھے برامعلوم ہوااوراس سے پھیخوشی نہ ہوئی۔

رادی نے کہا کہ لوگوں نے ویکھا تو حزہ ہی ڈو کا پیپ طاک تھا' ان کا جگر ہند نے لیے کھانا جاہا گراس پروہ قادر نہ

# المان المراق الم

ہوئی سول اللہ منافظ نے فرمایا کہ اس نے اس میں سے بچھ کھایا لوگوں نے کہانہیں آپ نے فرمایا کہ خدا کو منظور نہیں کہ وہ حزہ دی ہونا کاکوئی جزوآ گ میں داخل کرے۔

ابوہریرہ می اندوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ میں گئی احد کے روز مزہ بن عبدالمطلب میں دوئے کے پاس اس مقام پر کھڑے ہوئے جہاں وہ شہید ہوئے تھے آپ نے ایسا و یکھا کہ بھی ندویکھا تھا جواس سے زیادہ آپ کا دل دکھانے والا ہوتا و یکھا کہ انہیں مثلہ کر دیا گیا تھا۔ فرمایا دسم پراللہ کی رحمت ہوئتم ایسے تھے کہ معلوم نہیں ایسا صلاح کرنے والا نجرات دینے والا کوئی اور ہو۔ اگر سے اندیشہ نہ ہوتا کہ تہارے بعدلوگوں کورنے ہوگا تو میں یہ پہند کرتا کہ تہیں بغیر کفن و دفن کے چھوڑ دوں کہ اللہ مختلف جانوں سے تنہارا حشر کرے بے شک جھے پرلازم ہے کہ تمہارے بدلے ان میں سے ستر آ دمیوں کا ضرور ضرور مثلہ کروں '۔

جبر مل علائل اس وقت كه نبي مُثَالِيَّا كُورُ بِ تصورهُ كُل كِي آخرى آيتيں لے كے اترے "وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعو قبتم به" ہے آخر آیات تک (اگر بدلہ لوتوا تنا ہی بدلہ لوجتنا تمہارے ساتھ براسلوک کیا گیا ہے اور اگر صبر کروتو وہ صبر کرنے والوں کے لیے نہایت بہتر ہے) نبی مُثَالِیُّنا نے اپنی تم كا كفاره دے دیا اس ہے باز آگئے جس كا آپ نے ارادہ کیا تھا 'اور صبر کیا۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ جب یوم احد میں حمزہ ہی اللہ قب کے گئے تو ان کی بہن صفیہ جی ایک انہیں تلاش کرنے آئیں ' انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ کیا ہوئے' وہ علی ہی اللہ اور زبیر جی اللہ نہ سے ملیں' علی جی اللہ نے نبیر جی اللہ کہ اپنی مال سے بیان کردو زبیر جی اللہ نہیں' تم اپنی چوپھی ہے بیان کردو۔ صفیہ نے یو چھا کہ حمزہ جی اللہ کیا' لیکن دونوں نے حقیقت حال چھیائی اور ظاہر کیا کہ وہ نہیں جائے 'نبی مالی تی آئے اور فرمایا کہ مجھے صفیہ کی عقل پر اندیشہ ہے' ابنا ہا تھوان کے سینے پر رکھ کے دعا کی تو

صفیہ نے اناللہ واناالیہ راجعون کہااور روئیں۔

آپ آئے اور حزہ جی ادوء کے پاس کھڑے ہو گئے جن کو مثلہ کر دیا گیا تھا' فرمایا :اگر عورتوں کی بے صبر کی نہ ہوتی تو میں حمزہ جی ادائی حالت میں چھوڑ دیتا' تا کہوہ پرندوں کے پوٹوں اور درندوں کے پیٹوں سے اٹھائے جائے'۔ مقتولین کے متعلق تھم دیا اور ان پرنماز پڑھنے لگئے آپ نوشہیدوں کو اور حمزہ میں ادائے کو بیک جارکھتے ان پرسات مرتبہ تکہیر

كَتِيْ كِيروه الله اليه جائے ووسر نوكولا يا جاتا أن پان پرتكبير كہتے كياں تك كمآپ سب سے فارغ ہوگئے۔

# الطبقات ان سعد (صدوم) المسلك ملاحظ المدين اور صحابة رام الم

انس بن مالک می مون ہے کہ احد کے روز رسول اللہ مثاقیق اپنے بچا تمزہ میں مونو پرگز رہے جن کی ٹاک کاٹ دی گئ تھی اور انہیں مثلہ کر دیا گیا تھا' فر مایا: اگر صفیہ میں شفااپنے دل میں رنج نہ کرتیں تو میں انہیں چھوڑ دیتا کہ چو پائے خوراک کھا لیتے اور وہ پر ندوں اور در ندوں کے پیٹوں سے اٹھائے جاتے۔

انہیں ایک جا در میں کفن دیا گیا 'جب ان کا سر ڈھا نکا جاتا تھا تو دونوں پاؤں کھل جاتے تھے اور جب وہ پاؤں پر کھنچ دی جاتی تھی تو ان کا سر کھل جاتا تھا۔ کپڑے کم تھے اور مقتولین زیادہ ایک اور دواور تین آ دمیوں کوایک جا در میں کفن دیا جا تا' آپ تین اور دوآ دمیوں کوایک قبر میں جمع کرتے اور پوچھتے کہ ان میں سے کون قرآن زیادہ جا نتا ہے' جوقرآن زیادہ جا نتا اس کولحد میں مقدم کرتے۔ عروہ سے مروی ہے کہ جمزہ بن عبد المطلب میں ہوئے کوایک جا در میں کفن دیا گیا۔

خباب نے کہا کہ حمزہ میں میں خوا کیک چا در میں گفن دیا گیا' ان کا سر ڈھا نگا جاتا توپاؤں باہر ہوجائے اور پاؤں ڈھا کھ جاتے تو سرکھل جاتا' ان کا سرڈھا تک دیا گیا اور پاؤں پرا ذخر (گھاس) ڈال دی گئی۔

ہشام بن عروہ ہے مروی ہے کہ صفیہ بنی الفظاب اس طرح آئیں کہ ان کے ہمراہ دو چادریں تھیں کہ ان دونوں میں اوروہ دونوں میں اوروہ دونوں میں اللہ ساتھیں اوروہ دونوں میں اللہ ساتھیں اوروہ ان کے بیٹے سے فرمایا کہ اس عورت کو سنجالو وہ ان کے سامنے گئے کہ انہیں والیس کردیں صفیہ بنی المائی کہ اکہ اس طرح میں جاؤں ان کے بیٹے سے فرمایا کہ اس عورت کو سنجالو وہ ان کے سامنے گئے کہ انہیں والیس کردیں صفیہ بنی انہا کہ اس میں جو اور میں جو جا در بری تھی اس میں تھی گئیں انقاق سے ان کے پہلو میں ایک انصاری کی لاش میں میں میں ہونے تو جو جا در بری تھی اس میں گفن دیا گیا اور انصاری کو دوسری جا در میں ۔

اشعث ہے مروی ہے کہ حسن خاصط سے سوال کیا گیا کہ آیا شہداء کوشسل دیا جائے گا تو انہوں نے کہا: ہاں رسول اللہ منافظیم نے فرمانیا ہے کہ میں نے ملا تک کوحمزہ مخاصد دیتے ہوئے دیکھا۔ ●

<sup>●</sup> اس جواب میں خطا ہے۔اس لیے کہ اوّل تو حمزہ خیادہ کا عشل ان کے بحالت جنابت ہونے کی وجہ سے تھا۔ دوسر ہے وہ بھی کسی انسان نے انہیں عشل نہیں دیا۔ ملا کلہ نے دیا۔اس لیے کسی شہید گوشس نہیں دیا جائے گا۔ جیسا کہ حمزہ جیادہ اور دوسر ہے شہداء کوعشل نہیں دیا گیا' اگر چہ ملا ککہ عشل ویں کیونکہ وہ تاری شریعت کے مکلف نہیں۔

# علقاتْ ائن سعد (صنبوم) المسلك الم

الی مالک سے مروی ہے کہ نی منافق نے شہدائے احد پروس دس پراس طرح نماز پر ھی کہ ہروس کے ساتھ حزہ میں اور پرنماز

عبدالله بن الحارث سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَالَّةِ اَعْرَا وَمِنْ اللهِ مَالَةِ اللهِ مَالِيَّةِ اللهِ مَالَّةِ مَالِيَّةِ اللهِ مَالَّةِ مَالِيَّةً اللهِ مَالَّةً مَالِيَّةً اللهِ مَالَةً مِنْ اللهِ مَالِيَّةً اللهِ اللهِ مَالِيَّةً اللهِ اللهِ اللهِ مَالِيَّةً مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَالِيَّةً مِنْ اللهِ مَالِيَّةً مِنْ اللهِ مَالِيَّةً مِنْ اللهِ مَالِيَّةً مِنْ اللهِ مَاللهِ مَاللهُ مَاللهِ مَاللهِ مَاللهُ مَاللهِ مَاللهُ مَ

ابن مسعود میں منتف سے مروی ہے گدرسول اللہ منگافیز کم شخص کور کھنا'ان پرنماز پڑھی انصار کے ایک آ دمی کو لا یا گیا' انہیں ان کے پہلو میں رکھا گیا' آپ نے ان پرنماز پڑھی' پھروہ انصاری اٹھا لیے گئے اور حمزہ میں منتف دہنے گئے یہاں تک کہ اس روز آپ نے ان برسترنمازیں پڑھیں۔

فععی سے مروی ہے کدرسول اللہ مُلْائِیْم نے حمزہ بن عبدالمطلب شیاہ ندیر نماز پڑھی ایک فخص کولایا گیا اور اسے رکھا گیا' آ ب نے ان دونوں پر ملا کے نماز پڑھی اس مخص کوا ٹھایا گیا اور دوسرے کولایا گیا' آپ برابریہی کرتے رہے یہاں تک که آپ نے اس روز مُز ہ نئی اللہ عند پرستر نمازیں پڑھیں۔ابواضی سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کے اس قول:

﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتًا بل احياء عند ربهم يرزقون ﴾

''اوران لوگوں کو جواللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہر گزمر دہ نہ بھے وہ زندہ ہیں جنہیں ان کے پروردگار کے پاس رزق دیا جاتا ہے''۔

میں نے کہا کہ بیآیت شہدائے اُحد کے بارے میں نازل ہوئی'اور بیآیت ﴿ ویتخذ منکع شہداء ﴾ (تا کہ اللہ تم میں سے شہید بنائے ) بھی انہیں کے بارے میں نازل ہوئی'اس روزستر مسلمان شہید ہوئے' چارمہاجرین میں سے جز و بن عبدالمطلب'مصعب بن عمیر جوبی عبدالدار کے بھائی بچے' شاس بن عثان الحو ومی اور عبداللہ بن جحش الاسدی تھا پڑنے بقیدانصار میں سے بھے۔

قیس بن عبادے مروی ہے کہ میں نے ابو ذر تک اللہ کو تم کھاتے ساکہ بیآیات کے ہذان خصمان اختصموا فی دبھھ فالذین کفروا ( لیتنی بیدونوں فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھڑا کیا جن لوگوں نے کفر کیا توان کے لیے آگ کے کپڑے بیونے جا کیں گے کہڑے بیونے جا کیں گے کپڑے بیونے جا کیں گے ان اللہ یفعل مایریں ( اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ) تک بدر کے دن ان چھآ دمیوں کے بارے میں نازل ہو کیں جز ڈبن عبد المطلب علی بن ابی طالب عبیدہ بن الحارث جن الله عبد بن ربیعہ اور ولید بن عتب بن ربیعہ اور ولید بن عتب بارے میں نازل ہو کیں جز ڈبن عبد المطلب علی بن ابی طالب عبیدہ بن الحارث جن الله کی عور توں کو اپنے شہداء پر ابین عمر میں میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ مثالیق المدے لوٹے تو آپ نے بن عبد اللہ اللہ علی ہو تی روتے سنا فرمایا : تمہارے لیے حزہ می بین کہ ان کے لیے رونے والیان نہیں ہیں انصار کی عور تیں آپ کے پاس جمع ہو تی اور حزہ میں دوتے سنا فرمایا : ان کا بھلا ہو وہ اب تک یہیں ہیں انہیں تھی دولی جا کہ اور تی تی اور آج کے بعد کی میت بر ندرو کیں۔

عطاء بن بيار سے مروى ہے كەرسول الله منافقة جب احد سے فارغ ہوئے تو بنى عبدالا فبہل كى عورتوں برگزر سے اخيس ان

لوگوں برروتے سنا جو اُحد میں شہید ہوئے تھے۔ رسول الله ملاقات نے فرمایا ، حمزہ می دور نے داکیاں نہیں جیں سعد بن معاد والمساون نے ساتو بی عبدالا مبل کی عورتوں کے باس کے اور انہیں تھم دیا کہ رسول اللہ مالی اللہ علی اور

حزہ ہی افریر روئیں۔ رسول اللہ مثالی کا مناسنا تو فر مایا: پیکون ہیں۔ کہا گیا کہ بدانصاری عورتیں آپ ان کے یاں نکل کر

آئے اور فرمایا: واپس جاؤ " ج کے بعدرونا جا ترجیس ہے۔

ز ہیر بن محر کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: اللہ تم پر برکت کرے تمہاری اولا دیر اور تمہاری اولا دی اولا ویز اور عبدالعزيزابن محد كى روايت ميں ہے كد (آپ نے فرمایا) الله تم پر رحت كرے تمہارى اولا ديراور تمہارى اولا دى اولا دير-

محربن ابراہیم ہے مردی ہے کہ رسول اللہ منافقہ جب أحدے واپس ہوئے تواس حالت میں گزرے کہ بن عبدالاشہل کی عورتیں اپنے مقتولین پر رور ہی تھیں رسول اللہ مٹائیٹی نے فر مایا جمزہ ہی ادبو کے لیے کوئی رویے والیاں نہیں سعد بن معافر ہی ادبور کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی عورتوں کوروانہ کر دیا اور انہیں منجد کے دروازے پراس حالت میں لائے کہ وہ جمزہ ٹھا، فائد پر رور بی تھیں' عائشہ ہی پینا نے کہا کہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ رونے گئے رسول اللہ مالینظ سو گئے حالا نکہ ہم لوگ رور ہے تھے آپ بیدار ہوئے اورآ خری نمازعشاء پڑھ کے سوگئے حالانکہ ہم لوگ رور ہے تھے چرآپ بیدار ہوئے آ واڑی تو فرمایا میں انہیں اس وقت تک پہلیں ر کھتا ہوں ان سے کہو کہ والیس جا نمیں آپ نے ان کے لیے ان کے شوہر اور ان کی اولا دے لیے دعا کی منج ہو کی تو آپ نے رونے سے اس شدت سے منع کردیا جس شدت ہے آ پ اور کی شئے (ناجائز) سے منع کرتے تھے۔

ابن المنكدرے مروی ہے كەرسول الله مَلَا يَقِيمُ أحدے آئے تو بني عبدالا شبل براس حالت ميں گزرے كه انصار كي عورتيس ا بے مقولین بران کی خوبیاں بیان کر کے رور ہی تھیں رسول الله منافقیانے فرمایا کہ حزہ می دورے کے لیے کوئی رونے والیا نہیں؟ انصار کے مردا پی عورتوں کے پاس می اوران سے کہا کہتم اپنا گریہ وبیان محاس مزہ تھا ایندے بدل دؤرسول الله مظافیق کھڑے ہو کر سنتے رہے ہ پ کا قیام طویل ہوا' پھر آ ہے واپس ہوئے مب کومنبر پر کھڑے ہو کے اس طرح نوے سے قطعاً منع کردیا جس طرح بڑی شدت سے ناجائز شئے ہے منع کرتے تھے فرمایا ہرمان بیان کر کے رونے والی جھوٹی ہے سوائے حمزہ ٹھا ایڈ کے محاس بیان کر کے رونے والی کے۔ محارب بن دخارے مروی ہے کہ جب حمز ہ بن عبدالمطلب میں منافظ قتل کر دیئے گئے تو لوگ اپنے مقتولین پر رونے لگے۔

رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَزِ مِن اللهِ مِرْ وَ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَا تَوَانْبُول نِي اللهِ مَا يَعْ عَرِي وَ مِن اللهِ مِن اللهِ مَا يَعْ عَرِي اللهِ مِن اللهِ مَا يَعْ مِن اللهِ مِن اللهِ مَا يَعْ مِن اللهِ م ا يك عورت الي سرير باته ركع بوئ بلندآ وازت روتى بوئى آئى۔ رسول الله مَالْقِيْل نے (اس عورت سے) فرمايا كه تم نے شیطان کا کام کیا'جس وقت وہ زمین کی طرف بھیکا گیا تھا تو اپنا ہاتھ اپنے سر پرر کھ کے بلند آوازے رور ہاتھا' وہ مخص ہم میں سے نہیں ہے جوایک دوئمرے کو آن کرنے جو (غم ہے) کپڑے پھاڑے اور جوزبان سے ایڈ اپہنچائے۔ الی جعفر سے مروی ہے کہ فاطمه مخده عنده عنده و من الما من المال كالم من اوراصلاح كرتي تعيل - •

<sup>• &</sup>quot;حضرت علی می دو کے حالات علیمہ وستقل جلد (خلفائے راشدین) میں ملیں گے"۔

# ر طبقات ابن سعد (صدوم) مسلك من المراقب المراق

زیدائیب بن حارثہ بن شراحیل بن عبدالعزی بن امری القیس ابن عامر بن العمان بن عامر بن عبدود عبدود کے والد فی اس کا نام بضمہ رکھا تھا' ابن عوف بن کنانہ بن عوف بن عذرہ بن زیداللات ابن رقیدہ بن ثور بن کلب بن و برہ بن تغلب بن حلوان بن عمر ان ابن الحاف بن قضاعہ کا نام عمرو ہے' ان کا نام قضاعہ اس لیے رکھا گیا کہ اس لفظ کے معنی دوری کے جین وہ اپنی قوم سے دور ہو گئے تھے۔ ابن ما لک بن عمرو بن مرہ بن ما لک بن حمیر ابن سبابن یہ بن یعرب بن قطان و قطان کی طرف الیمن کا اجتماع ہے۔

زیدین حارثه کی والدہ سعد کی بنت نظابہ بن عبد عامر بن افلت ابن سلسلہ ہیں جوفنبیلہ طے کے بنی معن میں سے ہیں۔ سعد کی والدہ زید بن حارثہ میں ہوئی نے اپنی قوم کی اس طرح زیارت کی کہ زید میں ہوئات کے ہمراہ تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بنی الفین بن حبر کے ایک لشکر نے ڈاکہ ڈالا وہ بنی معن کے گھروں پر گزرئے جووالدہ زید کی قوم تھی انہوں نے زید میں ہوء زمانے میں وہ کم من بلوغ تھے اور خدمت کے قابل ہو گئے تھے۔

وہ لوگ انہیں بازار عکاظ میں لائے اور تھے کے لیے پیش کیا۔ انہیں علیم بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی نے اپنی پھوپھی خدیجہ میں ہونا بنت خویلد کے لیے چارسودرہم میں خرید لیا۔ رسول اللہ مظافیقائے خدیجہ میں ہونا ہے اکاح کیا تو انہوں نے زید میں ہوئے تواثد عارف کی جہرکردیا۔ رسول اللہ مظافیقائے انہیں لے لیا۔ ان کے والدحارث بن شراحیل نے جب وہ ان سے جدا ہوگئے تواشعار ذیل کے:

بكيت على زيد ولم ادرما فعل احتى فيرجى ام اتى دونه الاجل "مين زيد پررويا اور مجينيس معلوم كه وه كيا بوار آيا زنده ب جس كي اميدكي جائيا اسيموت آگئ و فوالله ماادرى وان كنت سائلا اغالك سهل الارض ام غالك الحبل مروالله مجيم علوم نين اگر چه مين تلاش مين بول كر آيا تجيم علوم نين اگر چه مين تلاش مين بول كر آيا تجيم علوم نين اگر چه مين تلاش مين بول كر آيا تجيم علوم نين اگر چه مين تلاش مين بول كر آيا تجيم علوم نين اگر چه مين تلاش مين بول كر آيا تجيم علوم نين اگر چه مين تلاش مين بول كر آيا تجيم علوم نين اگر چه مين تلاش مين بول كر آيا تجيم علوم نين اگر چه مين تلاش مين بول كر آيا تجيم علوم نين اگر چه مين تلاش مين بول كر آيا تحقيم كر والله مين مين اگر چه مين تلاش مين بول كر آيا تحقيم كر والله مين اگر چه مين تلاش مين بول كر آيا تحقيم كر والله مين اگر چه مين تلاش مين بول كر آيا تحقيم كر والله مين اگر چه مين تلاش مين بول كر آيا تحقيم كر والله مين اگر چه مين تلاش مين بول كر آيا تحقيم كر والله مين اگر چه مين تلاش مين بول كر آيا كر

فیالیت شعری هل لك الدهر رجعة فحسبی من الدنیار جوعك لی بجل الے کاش بجے معلوم ہوجاتا كرآ یاكی وقت تو والی بھی ملے گا۔ میں یہ جان لیٹا تو دنیا بحر كے بدلے تیرى والی كوكانی بجھتا۔

تذكر نيه الشمس عند طلوع ها و تعرض ذكراه اذا قارب الطفل آ فاب پے طلوع كوقت بجے زيدكی یا دولا تا ہے اوراس كی یا دسائے آ جاتی ہے جب تار کی شب قریب ہوتی ہے۔

وان هبت الارواح هيجن ذكره فياطول ماحزنى عليه ويا وحبل

ہوائیں چلتی ہیں تو وہ بھی اس کی یا دکوبرا بھیختہ کرتی ہیں ، چرہائے میراطول غم وشرمندگ

ساعمل نص العیس فی الارض جاهداً و لااسام التطواف او تسام الابل میں روئے زمین پر ہرجگہ اونٹ پر سوار ہو کے اس کی تلاش میں کوشش کروں گا۔ میں تلاش سے ترچکوں گا جب تک اونٹ نہ تھک۔ حیاتی اوتاتی علی منیتی و کل امرئ فان وان عزه الامل میری زندگی رہے یا مجھ موت آ جائے۔ برخص فانی ہے آگر چاسے امید دھوکا دے۔

واوصی به قیسًا وعمرًا کلیهما واوصی یزید اثم من بعدهم جبل اس کمتعلق مین قیس اور عرودونول کوومیت کرتا ہوں اور یزید کوچی وصیت کرتا ہوں اور این کے بعد جبل کؤٹ

جبل سے ان کی مراد جبل بن حارثہ ہے جو زید سے بڑا تھا' اور پزید سے مراد زید کا اخیافی بھائی ہے جو پزید بن کعب بن شراحیل تھا۔ قنبلہ کلب کے پچھلوگوں نے جج کیا' انہوں نے زید شیاشٹر کو دیکھا زید شیاشٹو نے انہیں پہچانا اورلوگوں نے زید شیاشٹو کو پہچانا' زید شاشئونے نے کہا کہ میرے گھر والوں کو بیا شعار پہنچا دو کیونکہ ججھے معلوم ہے کہ انہوں نے جھے پرفریادگی ہے' اور کہا کہ:

الكنى الى قومى وان كنت نائيًا بانى قطين البيت عند المشاعر "دميرى قوم كوفير البيت عند المشاعر" دميرى قوم كوفير المراجع الرجي من دور بول كريس بيت الله من محروام كياس مقيم بول ـ

نكفوا من الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الارض نص الاباعو الأغراب المراعد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الارض نص الاباعو المرغم عن بارًا وجس في تهدي المراعد المراعد

فانی بحمد الله فی خیر اسراه کرام معد کابرا بعد کابرا کوئک میں بحد الله فی خیر اسراه کوئل میں بحد الله شریف خاندان جونسلاً بورگ رہتا چلاآیا ہے ''۔

کلبی لوگ چلے گئے انہوں نے ان کے والد کوآگاہ کیا تو انہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی تئم میر ابیٹا موجود ہے۔ انہوں نے ان سے ان کا حال ان کا مقام اور وہ کس کے پاس ہیں سب بیان کیا تو حارثہ و کعب فرزندان شراجیل ان کا فذیبہ لے کے رواند ہوئے و دونوں کے آئے اور نبی منگافی کے کو دریافت کیا تو کہا گیا گہآپ مبحد میں ہیں وہ آپ کے پاس کے اور کہا

''اے فرز ندعبداللہ وعبدالمطلب' اے فرز ندہاشم! اوراے اپن قوم کے سردار کے فرز ندائم لوگ اہل جرم ہواس کے ہمایہ ہواس کے بین جو ہواس کے بیت کے بیاس ہو مگین کو مم سے چھڑاتے ہواوراسیر کو کھلاتے ہوہم تمہارے پاس اپنے بیٹے کے معاطے میں آئے ہیں جو تمہارے پاس ہے البندا ہم پراحسان کر واوراس کا فدید قبول کرنے میں ہمارے ساتھ نیکی کرو' ہم فدید میں آپ کی قدر کریں گے''۔ تمہارے پاس ہے البندا ہم پراحسان کر واوراس کا فدید قبول کرنے میں ہمارے ساتھ نیکی کرو' ہم فدید میں آپ کی قدر کریں گے''۔ آکے خضرت مالی ہون کر فالی کو کون ہے؟ انہوں نے کہازید بن حارثہ جی احتیار کو اگر وہ تمہیں اختیار کرلیں تو وہ بغیرفدید کے تمہارے لیے ہیں' اورا کروہ مجھے اختیار کریں تو واللہ میں ایسانہیں ہوں کہ جو مجھے اختیار کرے میں اس کے لیے کسی اور بغیرفدید کے تمہارے کے بین اورا کروہ مجھے اختیار کرے میں اس کے لیے کسی اور بغیرفدید کے تمہارے کے بین اورا کروہ مجھے اختیار کریں تو واللہ میں ایسانہیں ہوں کہ جو مجھے اختیار کرے میں اس کے لیے کسی اور

کواختیار کروں۔انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں نصف سے زاید دے دیااوراحیان کیا۔ آپ نے انہیں بلایااور فرمایا کیا تم انہیں پہچاہتے ہو۔ انہوں نے کہا 'ہاں' آپ نے فرمایا بیدونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ممرے والداور پچاہیں۔آپ نے فرمایا بیس وہ شخص ہوں کہتم نے جان لیااوراپنے لیے میری صحبت کود کچھ لیا' پھر جھے

## كر طبقات ابن سعد (صديوم)

اختیار کر دیاان دونوں کو اختیار کروڑیدنے کہا کہ میں دہنیں ہوں گہا ہے پرکسی اور کو اختیار کروں 'آپ ہجائے میرے مال باپ کے ہیں ۔

ان دونوں نے کہا اے زید ٹھاری تم پرافسوں ہے گرتم غلامی کوآ زادی پراورا پنے باپ اور پچااور گھر والوں پرتر جج ویتے ہو انہوں نے کہا' ہاں میں نے آنخضرت مُنَّا اللہ اللہ بات دیمی ہے کہ میں ایسانہیں ہوں کہان پر کھی کسی کوافتیار کروں۔
رسول اللہ مُنَّالِيَّا نے نیہ وفاداری دیکھی تو انہیں جمر اسود کے پاس لے گئے اور فرمایا اے حاضرین گواہ رہو کہ زید فی افر میرے وارث ہوں وہ میرے وارث ہیں باپ اور پچانے بیوا قعدد کھا تو ان کے دل خوش ہوگے اور دونوں واپس کے پھرانہیں زید بن محر پکارا جانے لگا' یہاں تک کہاللہ اسلام کولایا۔

یسب ہم سے ہشام بن محر بن السائب الکلی نے اپنے والدے اور انہوں نے جمیل بن مرشد الطائی وغیر ہماہے روایت کی انہوں نے اس حدیث کا کچھ حصد اپنے والد ہے انہوں نے ابی صالح سے انہوں نے ابن عباس میں ہیں تا کیا اور ابن عباس میں ہیں ہے اس کی اسناد میں کلام کیا۔

﴿ مَا كَانَ مَحِمَدُ ابنا احدٍ مِن رَجَالِكُم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ﴾ آخرة يت تك "حجرًا تمهار مردول ميل كي كي باپتيس بين ليكن الله كرسول اورانبياء كفتم كرف والي بين "-اور ﴿ ادعوهم لابانهم ﴾ (لوگولكوان كي باپ كي نام ئے يكارو) - ٠

اس روز ہے وہ بجائے زیڈ بن محر کے زید بن حارثہ خیاد بو کارے جانے لگئے اور تمام متنی اپنے باپ کے نام ہے پکارے جانے گئے مقداد بن عمر و کی طرف منسوب ہو گئے جوان کے والد تھے ٔ حالا نکداس کے قبل مقداد بن الاسود کہا جاتا تھااورالاسود بن عبد یغوٹ زہری نے انہیں متنئی بنایا تھا۔

عبداللہ بن عمر میں میں نے زید بن حارثہ میں ہوئے بارے میں مردی ہے کہ ہم انہیں زید بن محمد ہی پکارا کرتے تھے یہاں کک کہ بدآیت نازل ہوئی: ﴿ ادعوهم لابانهم ﴾ (لوگوں کوان کے باپ کے نام سے پکارو) ۔ زید بن حارثہ الکلمی مولائے رسول اللہ مالی تیا ہے مردی ہے کہ عبداللہ بن عمر میں ہونانے کہا کہ ہم زید بن محمد ہی پکارا کرتے تھے یہاں تک کرقرآن نازل ہوا: ﴿ ادعوهم لابانهم هوا قسط عند الله ﴾ (لوگوں کوان کے باپ کنام سے پکارو یہی اللہ کے زودی زیادہ مناسب ہے)۔

علی بن حسین طی افغان میں اور است میں اور است میں رجالکھ ﴾ (محر اتہارے مردول میں کس کے باپ نہیں اور کی بارے میں ازل ہوئی۔ تابت سے مروی ہے کہ زید بن حارثہ میں وزید بن

# كِ طَبْقاتُ ابن سعد (حديدم) كالمن المعلى المنافي المالي المالي المنافي المالي المالي

براء بن عازب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیَّا نے بنت حمز ہ ٹٹائیٹو کی حدیثِ میں زید بن حارثہ ٹٹ انڈ سے فر مایا کہ تم ہمار ہے بھائی اورمولیٰ ہو۔

اسامہ بن زید خاش سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگاتی ہے زید بن حارثہ شاہد سے فرمایا کہ اے زیدتم میرے مولی ہواور مجھ سے ہوئمبری طرف ہواور ساری قوم سے زیادہ مجھے مجبوب ہو۔

محمہ بن الحسن بن اسامہ بن زید میں بیٹن نے اپنے والد سے روایت کی کہ زید بن حارثہ میں بیٹو اور رسول اللہ سکا تیل کے درمیان دس سال کا فرق تھا' رسول اللہ مٹا تیل ان سے بڑے نئے زید بہت قد اور نہایت تیز گندم گوں تھے' ناک چیل تھی اور ان کی کنیت ابو اسامہ تھی۔ زہری وغیر ہم سے پانچ سلسلول سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جواسلام لایاوہ زید بن حارثہ میں بیٹو ہیں۔

عمران بن مناخ سے مروی ہے کہ جب زید بن حارثہ خاصد نے مدینے کی جانب بجرت کی تو وہ کلثوم بن الہدم کے پاس اتر ہے محمد بن صالح نے کہا عاصم بن عمرو بن قادہ کا بیان ہے کہ وہ سعد بن خیشہ کے پاس اتر ہے۔

عاصم بن عمرو (وغیرہ سے چار سلسلوں سے) مروی ہے کہ رسول اللہ ملاقیظ نے زید بن حارثہ اور حمزہ بن عبدالمطلب میں میں کے درمیان اور زید بن حارثہ اور اسید بن حفیر دی درمیان عقد مواخاۃ کیا۔

شرقی بن قطامی وغیرہ سے مروی ہے کہ ام کلثوم بنت عقبہ ابن الی معیط جن کی ماں اروی بنت کریز بن رہید ہی جبیب این عبد شمس تھیں 'اور اروی بنت کریز کی ماں ام تحکیم تھیں 'جن کا نام البیھا بنت عبد المطلب بن ہاشم تھا بجرت کر کے رسول اللہ منافظ کے یاس مدینے میں آئیں۔

ام کلثوم کوز ہیر بن العوام 'زید بن حارثہ عبدالرحلٰ بن عوف اور عمر و بن العاص میں ﷺ نے پیام نکاح دیا تو انہوں نے اپنے اخیافی بھائی عثان بن عفان میں ہوئے سے انہوں نے کہا کہ نبی سائی تھائی جھائی عثان بن عفان میں ہوئے سے مشورہ کیا 'انہوں نے کہا کہ نبی سائی تھا ہے اپوچھوں ہ آپ کے پاس آئیں۔ آپ نے زید بن مارثہ میں مارثہ میں مورہ دیا۔ انہوں نے زید میں ہوئیں نے کہا کہ کرلیا اور ان کے یہاں ان سے زید بن زید اور رقبہ پیدا ہوئیں۔ ریدتو بجین بی میں مرگئے اور رقبہ عثان میں ہوئیں۔

زید بن حارثہ می انتفاع کو طلاق دے دی اور در ہنت الی اہب سے نکاح کرلیا انہیں بھی طلاق دے دی اور ہند بنت العوام ہمشیرہ زبیر بن العوام می الدوسے نکاح کرلیا۔ پھررسول اللہ حالی کی ان کا نکاح اپی آزاد کردہ باندی اور اپنی کھلائی ام ایمن سے کردیا اور انہیں جنت کی بشارت دی ام ایمن کے یہاں ان سے اسامہ بیدا ہوئے اور ان کے نام سے ابواسامہ ان کی کنیت ہوگئی۔

زید می دوند بدراوراحد میں جاخر ہوئ انہیں رسول الله ما انتخابے جب آپ المریسی تشریف لے گئے بدیے پر خلیفہ بنایا ' وہ خندق حدیب بیاور خیبر میں حاضر ہوئے اور وہ رسول الله منافیظ کے ان اصحاب میں سے تھے جو جیزا نداز وں میں بیان کیے گئے ہیں۔ ابوالحویرث سے مردی ہے کہ زید بن حارثہ میں ہوں سات سریوں کے امیر ہوکر روز انہ ہوئے۔ پہلاس بیالقروہ کا تھا 'انہوں نے

#### كر طبقات ابن سعد (صديم) المسلك المسلك

قا<u>فلے کورو کا اورا</u> سے پالیا' ایوسفیان بن حرب اور سرداران قوم نیج گئے'اس روز فرات بن حیان انتخبی گرفتار ہوگیا' وہ قا<u>فلے کو نی سُلَّ تُنظِیم کے</u> پاس لائے تو آپ نے اسے پانچ جصوں پرتقسیم کردیا۔

سلمہ بن الاکوع میں مندوی ہے کہ میں نے رسول اللہ سکی تی ہمراہ سات جہاد کیے اور زید بن حارثہ ش مد کے ہمراہ نوجہاد کیے جن میں رسول اللہ سکا تی کیا نے ان کوہم پرامیر بنایا تھا۔

واکل بن داوُد سے مردی ہے کہ میں نے البھی سے سنا کہ عاکشہ شی شفانے کہا کہ رسول اللہ مُٹا ہُوڑائے بغیر اس کے زید بن عارشہ شی اشار کو کسی کشکر کے ساتھ نہیں بھیجا کہ انہیں ان لوگوں پرامیر نہ بنایا ہو اگروہ آپ کے بعدرہ گئے تو آپ نے انہیں خلیفہ بنایا۔ محمد بن عمرونے کہا کہ سب سے پہلا سریہ حس میں زید شی اندر دوانہ ہوئے سریدالقروہ سے پھرالجہوم کی جانب سریہ ہے اس

کے بعدالعیص کی جانب پھران کاسریدالطرف کی جانب ہے۔ پھر سمیٰ کی جانب اس کے بعدام قرفہ کی جانب۔

رسول الله طَالِقَيْزُ نے غزوہ موند میں انہیں لوگوں میں امیر بنایا اور دوسرے امیر وں پرمقدم کیا' مسلمانوں اور مشرکوں کا اس طرح مقابلہ ہوا کہ امراپیا دہ لڑرے تھے۔ زید بن حارثہ میں امیر بنایا اور قال کیا' لوگوں نے بھی ان کے ساتھ قال کیا۔ مسلمان اپنی صفوں ہی میں تھے زید میں دفر فیارے جانے سے شہید ہوگئے۔ رسول الله طَالِقَةُ الله ان پرنماز پڑھی اور فرمایا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرو وہ اس جنت میں داخل ہو گئے جس کی وہ سعی کرتے تھے۔ غزوہ مونہ جمادی الاولی میں ہوا۔ جس کی وہ سعی کرتے تھے۔ غزوہ مونہ جمادی الاولی میں ہوا۔ جس کی وہ سعی کرتے تھے۔ غزوہ مقتول ہوئے بجین سال کے تھے۔

الی میسرہ سے مروی ہے کہ جب رسول الله مَالَّيْتِ اللهِ مَالِيْتِ اللهِ اللهِ مَالِيْتِ اللهِ مَالِيْتِ اللهِ اللهِ مَالِيْتِ اللهِ مَالِيْتِ اللهِ مَالِيْتِ اللهِ اللهِ مَالِيْتِ اللهِ اللهِ مَالِيْتِ اللهِ اللهِ مَالِيْتِ اللهِ اللهِ اللهِ مَالِيْتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَالِيْتِ اللهِ اللهِ

خالد بن ٹمیرے مردی ہے کہ جب زید بن حارثہ خاصد پر مصیبت (ہلاکت) آگئ تو وورو نے کے لیے تیار ہو کے رسول اللہ مُٹائیٹرا کے سامنے آئیں' رسول اللہ مُٹائیٹرا تئاروئے کہ آپ کی بھکیاں بندھ کئیں' سعد بن عبادہ خاصد نے عرض کی'یارسول اللہ بیہ کیا ہے۔ فر مایا بیرا پنے حبیب کی طرف حبیب کا شوق ہے۔

حضرت ابوم ثد الغنوي من مندود :

الوم تدالغوى فناور محزه بن عبدالمطلب فادر كحليف تف ان كانام كناز بن الحصين بن يربوع بن ظريف بن فرشه

#### الطبقات ابن سعد (متسوم) المسلم المسلم

بن عبید بن سعد بن قیس ابن غیلان بن مصرتها 'وهمزه بن عبدالمطلب فیایئو کے دوست تھے اور بڑے لیے قد کے آ دمی تھے سر میں بال بہت تھے اور (بروایت محمد بن الحق ومحد بن عمر ) رسول الله مَلَّ تَقِيمُ نے ابومر ثد اور عبادہ بن الصامت جی من کے درمیان عقد موا خا قاکیا۔

عمران بن مناخ سے مروی ہے کہ جب ابوم شد الغنوی میں فیونو اور ان کے بیٹے مرشد بن ابی مرشد میں میں نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو دونوں کلثوم بن الهدم کے پاس اترے۔ عاصم بن عمر و بن قبادہ نے کہا کہ سعد بن خیشمہ کے پاس اترے۔

محمد بن عمرونے کہا کہ ابومرشد میں منوبدر احدادر خندق میں اور تمام غزوات میں رسول الله منافقیم کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ ابو بکر میں منافذ کی خلافت میں مواج میں بوڑھے ہوئے چھیاسٹھ برس کی عمر میں وفات یائی۔

#### حضرت مرثد بن الي مرثد الغنوي شاشفنه

حمزہ بن عبدالمطلب میں در کے حلیف تھے۔ رسول اللہ منابھی آئے ان کے اور اوس بن الصامت کے درمیان جوعبادہ بن الصامت میں مدرکے بھائی تھے عقدموا خاق کیا تھا۔

سعدین مالک الغنوی نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ کہ مرشدین الی مرشد نفاظ دیدر کے روز اس گھوڑے پر حاضر ہوئے جس کا نام السمل تھا۔

محمد بن عمرونے کہا کہ وہ احدیث بھی حاضر ہوئے اور الرجیع کی جنگ میں شہادت پائی۔وہ اس عربے میں امیر تھے جورسول اللہ مَنَّاتِیْزِم کے مدینے کی طرف ہجرت فرمانے کے چھتیویں مہینے ہوا۔

#### حضرت انسه تناه في (حضور غلائل كي زادكرده غلام):

عمران بن مناخ مولائے بنی عامر بن لوی ہے مُروی ہے کہ جب انسہ ٹنکھناء مولائے رسول اللہ سکھنے کے بجرت کی تووہ کلیوم بن الہدم کے پاس انزے۔عام بن عمرونے کہا کہ وہ سعد بن خیشمہ کے پاس انزے۔

این عباس می دین سے مروی ہے کہ انسہ مولائے رسول اللہ سلانے کون شہید ہوئے محمد بن عمر و (الواقدی) نے کہا کہ بیہ ہمارے نز دیک ثابت نہیں' میں نے اہل علم کو بیٹا بت کرتے دیکھا کہ وہ بدر میں شہید نہیں ہوئے 'وہ احد میں بھی حاضر ہوئے اور اس کے بعد بہت زمانے تک زندہ رہے۔

محمد بن یوسف سے مروی ہے کہ انسہ ہی دند کا رسول اللہ سکا تیکا کے بعد ابدیگر صدیق ہی دوئے عہد خلافت میں انقال ہوا' وہ مرداروں کی اولا دیش سے اور خالص عربی نہ ہے ان کی کنیت ابد سرح تھی۔

ز ہر گئے ہے مردی ہے کدرسول اللہ مالظیم بعد ظہرا ہے پاس آنے کی اجازت دیتے تھے اور یہی سنت ہے ای پر آپ کے مولی انسہ جی ہود بھی قائم تھے۔

#### حضرت ابوكبشه سليم منيَ للدُور:

رسول الله مَا الله عَلَيْظِمْ كِي مولى بين أن كانام سليم بي جوعلاقد دوس كے غير خالص عربوں ميں سے تھے عمران بن مناخ سے

## الطبقات اين سعد (حديدم) المستحد الما المستحدد الما المستحدد الما المستحدد المدين اور حابد كرام الم

مروی ہے کہ جنب ابو کبشہ مولائے رسول اللہ مَا تَقِیُّا نے مدیعے کی جانب ججرٹ کی تو و ہکلتوم بن البدم کے پاس اتر ہے۔

عاصم بن عمرو بن قادہ نے کہا کہ وہ سعد بن خیٹمہ کے پاس اترے محمد بن عمرونے کہا کہ ابو کبیثہ جی در سول اللہ منافظ کے ہمراہ بدروا حداور تمام غزوات میں حاضر ہوئے عمر بن الخطاب جی دین کی خلافت کے پہلے ہی دن ان کی وفات ہوگی جو۲۲ر جمادی الاخری ساجے سد شنبہ تھا۔

صالح شقران بن عدى:

رسول الله منافظی کے غلام سے پہلے یہ عبدالرحن این عوف می دور کے سے رسول الله منافظی کو پہندا ہے تو آپ نے ان کو خرید لیا 'وہ جسٹی سے نام صالح بن عدی تھا بحالت غلامی بدر میں حاضر ہوئے 'رسول الله منافظ نے انہیں قیدیوں پر عامل بنایا 'ان کے لیے حصن بیں لگایا 'گرانہیں ہر محض نے جس کا کوئی قیدی تھا اجرت دی اس طرح انہیں اس سے زیادہ مل گیا بھتنا جماعت کے کسی آ دمی کو جصے میں ملاتھا۔ بدر میں اور بھی تین غلام بحالت غلامی حاضر ہوئے تھے ایک غلام عبدالرحمٰن بن عوف کا 'ایک غلام حاطب بن الی بلند کا اور ایک غلام سعد بن مجاذ کا رسول الله منافظ کی حاضر ہوئے تھے ایک غلام عبدالرحمٰن بن عوف کا 'ایک غلام حاطب بن الی بلند کا اور ایک غلام سعد بن مجاذ کا رسول الله منافظ کی حاضر ہوئے جس کی اور ان کے لیے حصر نہیں لگایا۔

ابوبكر بن عبداللہ بن ابی جم العدوى سے مروى ہے كه رسول الله مَلَّ الْقَيْمُ نے اپنے مولى شقر ان كوان قمام اشياء پر جواہل مرسيع كے يہاں ازفتم اسباب خاضد دارى واسلحه وموليثى پائے گئے اور تمام بچوں اورعور تول پر جوائ علاقے ميں تھے عامل بنايا' آپ نے اپنى وفات كے وفت ان كے ليے وصيت فرمائى' و ہان لوگوں ميں موجود تھے جورسول الله مَلَّ الْقَيْمُ كَ اللّٰ بيت كے ہمراہ آپ كے عنسل ميں حاضر تھے' جوشقر ان كے علاوہ آٹھ تھے۔

## عبدالمطلب بن عبدمناف بن قصي كي اولا و

#### سيدناعبيده بن الحارث مخاهدة

ابن المطلب بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ خیلہ بنت خزاعی تھیں ابن الحویرث بن حبیب بن مالک بن الحارث بن حلیط بن جشم بن قصی جو تقیف تنے عبیدہ کی اولا دیمیں معاویۂ عون منقذ 'الحارث محد'ابرا ہیم' ریطہ' خدیجہ' سخیلہ 'صفیہ مختلف امہات حلیط بن جشم بن قصی جو تقیف تنے عبیدہ بن اللہ منافقیۃ ﷺ سے دس سال بڑے تھے ان کی کنیت ابوالحارث بھی تھی 'وہ متوسط اندام گندم گول اور خوب صورت تھے۔

یز بدین رومان سے مروی ہے کہ عبیدہ بن الحارث رسول اللہ حل تقریم کے دارار قم بن ابی الا رقم میں داغل ہونے سے پہلے اور اس میں دعوت دیئے سے پہلے اسلام لائے۔

تھیم بن محمر نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبیدہ مطیل مصین فرزندان حارث بن عبدالمطلب اور مسطح بن اٹا ثابی بن المطلب کے سے بچرت کے لیے روانہ ہوئے انہوں نے بطن ناتج میں ملنے کا وعدہ کیا بمسطے میں دور پیچے رہ گئے اس لیے کہ انہیں سانپ نے کاٹ کھایا مجم ہوئی توان کے پاس خبرا کی میلوگ ان کے پاس گئے ان کوالحصاص میں پایا کھرانہیں لے کر مدیے آئے سانپ نے کاٹ کھایا مجم ہوئی توان کے پاس خبرا کی میلوگ ان کے پاس گئے ان کوالحصاص میں پایا کھرانہیں لے کر مدیے آئے

#### 

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْنِ نے عبیدہ بن الحارث اور طفیل اور ان کے دونوں بھا نیوں کووہ مقام بطور جا گیردے دیا جواس روز مدینے میں ان لوگوں کے وعظ و تبلیغ کا مقام تھا اور بقیع زبیراور بنی مازن کے ورمیان تھا۔

موکیٰ بن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مُنَّاثِیْمِ نے عبیدہ بن الحارث اور بلال ٹھاشور کے درمیان عقدموا خاق کیا۔اورعمیر بن الحمام انصاری ہے بھی ان کاعقدموا خاق کیا۔ دونوں بدر میں قبل کر دینے گئے۔

عبداللہ بن عبداللہ بن ابی صعبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق نے مدینے آنے کے بعد سب سے پہلے جوجھنڈ ابا ندھا وہ حز ہ بن عبدالمطلب می شوند کے لیے تفادان کے بعد عبد و بن الحارث ابن المطلب کا حضنڈ ابا ندھا اور انہیں ساٹھ سر شر سواروں کے ہمراہ روانہ کیا۔ بیلوگ ابوسفیان بن حرب بن امیہ سے جودوسو آ دمیوں کے ہمراہ تھا ، بطن رابع کے جاہ احیابر ملے اس روزان لوگوں کے درمیان سوائے دور سے تیزاندازی کے اور پیچینیں ہوا۔ انہوں نے تلوارین نہیں نکالیں اور ندایک دوسرے کے قریب آئے اس روز جس نے سب سے پہلا تیر پیچینکا وہ سعد بن ابی وقاص می دور جے

یونس بن محمدالظفری نے اپنے والدے روایت کی کہ بدر کے دن عبیدہ بن الحارث کوشیبہ بن ربیعہ نے قبل کیا۔ انہیں رمول اللہ مَا اَلْتُهُ مَا اَلْتُهُ مَا اَلْتُهُ مَا اِلْتُهُ مِنْ الْتُهُ وَلَا مِنْ الْحَارِيُ اللهِ وَلَ سے نِنِجِ وَاتِ اَجْدُ اللهِ مَلَّى مِنْ الْحَدُولِ ہے نِنِی اللهِ وَلَ سے نِنِجِ وَاتِ اَجْدُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَلَيْ مِنْ اللهِ وَلَا مِنْ اللهِ وَلَا مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَلَيْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَلَا مِنْ اللهِ وَلَيْ مِنْ اللهِ وَلَيْ مِنْ اللهِ وَلَيْ مِنْ اللهِ وَلَا مِنْ اللهِ وَلَا مِنْ اللهِ وَلَا مِنْ اللهِ وَلَيْ مِنْ اللهِ وَلَا مِنْ اللهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِي مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّ

حصین بن الحارث بن المحلب بن عبد مناف بن قصی اور ان کی والدہ حیلہ بنت خزاعی التقفیہ خیس وہی عبید ہ اور طفیل فرزندان حارث کی والدہ ام عبداللہ بنت عدی بن خویلہ بن اسد بن فرزندان حارث کی والدہ تھے۔ ان کی والدہ ام عبداللہ بنت عدی بن خویلہ بن اسد بن عبدالعزی ابن قصی تھیں۔ رسول اللہ مُلافیکا نے حصین بن الحارث میں ہوئے اور رافع بن عنجہ ہ کے درمیان عقد مواخا ہ کیا۔ پرجمہ بن عمر کی روایت ہے گئا ہے کہ آپ نے حصین اور عبداللہ ابن جبیر برا درخوات بن جبیر کے درمیان عقد مواخا ہ کیا۔

محمدین عمرونے کہا کہ حسینؓ بدر واحد اور تمام غزوات میں رسول اللہ مُناقیقِ کے ہمراہ حاضر ہوئے اور اس میں ملفیل بن

# کر طبقات این سعد (صدیوم) مسل مسل ۱۸۳ مسل منافع کراش اور سواری الله می آاور سواید کراش کا اور سواید کراش کا الحارث کے ایک ماہ بعدان کی وفات ہوئی۔

سيدنامسطح بن ا ثاثه شياهيه:

نام سطح بن اثاثہ بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن تصی کنیت ابوعباد تھی 'ان کی والدہ ام سطح بنت ابی رہم بن عبد المطلب ابن عبد مناف بن قصی تھیں' وہ بیت کرنے والیوں میں سے تھیں 'رسول الله مَالْقَائِم نے مسطح بن اثاثہ اور زید بن المزین کے درمیان عقد مواغا ہ کیا۔ بیچھ بن اتحق کی روایت ہے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ سطح بدروا حداورتمام غزوات میں رسول اللہ مناقط کے ہمراہ حاضر ہوئے 'ان کواورا بن الیاس کورسول اللہ مناقط کے خیبر میں بچاس وسق غلہ دیا'ان کی وفات سمع جے میں ہوئی جب کہ وہ چھپن سال کے تھے۔

#### حضرت الوحد لفه ضي الدعنة

ابن عتبه بن ربیعه بن عبد ثمس بن مناف بن قصی ان کا نام بشیم تھا' والدہ ام صفوان تھیں' جن کا نام فاطمہ بنت صفوان بن امپیابی محرث الکنائی تھا۔

ابوحذیفہ ٹنکھنونہ کی اولا دہیں محمد تھا جس کی مال سہلہ بنت سہیل ابن عمرو بنی عامر بن لوی میں سے تھیں یہ وہی شخص تھا جو عثان بن عفان جی ہوئد کے مقابلے میں کھڑا ہوا' ان کی مخالفت پر اہل مصرکو برا پیختہ کیا' جس سے وہ لوگ عثان ٹن ہوئد کے پاس روانہ ہو گئے **9** 

ایک بیٹاعاصم بن ابی حذیفہ ٹی افران کی والدہ آ منہ بنت عمر و بن حرب بن امیتے سے ابی حذیفہ ٹی اور کا د ختم ہوگئی۔ ان میں سے کوئی ندر ہااور ان کے والدعتبہ بن ربعہ کی بھی سب اولا دختم ہوگئی سوائے مغیرہ بن عمر ان بن عاصم بن الولید بن عتبہ بن ربعہ کے کہ دوشام میں تھے۔

یزید بن رو مان سے مردی ہے کہ ابوحذیفہ جی ہوں اللہ منگافیڈا کے دارالا رقم میں داخل ہو کے اس میں دعا کرنے سے پہلے اسلام لائے کہ

لوگوں نے بیان کیا کہ ابوحذیفہ خادور دونوں ججرتوں میں مہاجرین حبشہ میں تھے ہمراہ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمرو جھی تھیں جن کے یہاں وہیں ملک حبشہ میں محمد بن افی حذیفہ پیدا ہوا۔

محمد بن جعفر بن زبیرے مروی ہے کہ جب ابوحذیفہ بن عتبہ اور سالم مولائے ابی حذیفہ جی دونے کے سے مدینے کی طرف ججرت کی تو دونوں عباد بن بشر کے پہاں اتر ہے اور دونون بمامہ میں قتل ہوئے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملاقظم نے عبادا بن بشر اور ابوحذیفہ میں دو کے درمیان عقد موا خاق کیا۔عبدالرحمٰن بن ابی زنا دنے اپنے والدے روانیت کی کدابوحذیفہ میں فرندر میں حاضر ہوئے انہوں نے اپنے والدعت بین رہید کو جنگ کی وعوت دی تو

<sup>•</sup> حفرت عثان تؤامؤ کے حالات علیجدہ متقل جلد (خلفائے راشدین) میں ملیں گے۔

# کر طبقات این سعد (صنیوم) کرام این سعد (صنیوم) کرام این بین بهندین اور سحاب کرام گان کی بمن بهندین عتب نے اشعار ذیل کھے۔

الاحول الاتعل المشوم طائرہ ابوحدیفة شر الناس فی الدین بحری جوزی میں میں الدین بحری جوزی میں میں الدین بحری جوزی جوزی میں میں ہوتر ہے۔ اما شکرت ابا رباك من صغر حتى شبیت شبابا غیر محجوف

تونے اپنے باپ کاشکرند کیا جس نے مجھے بچین سے بالا یہاں تک کرتوابیا جوان ہو گیا جس میں کمر کی جی نہیں ہے '۔

راوی نے کہا ابوحذیفہ لمجے اورخوب صورت آدی تھے وانت تلے اوپر تھے جس کو اُتعل کہتے ہیں اور بھینگے بھی تھے احداور خند ق میں اور رسول الله منافیظ کے ہمراہ تمام غزوات میں حاضر ہوئے <u>ساتھ</u> جنگ یمامہ میں جب کہ وہ ترین یا چون سال کے تھے قتل کیے گئے۔ یہ سانحہ ابو بکرصدیق میں ہوا۔

حضرت سالم ضي الدُور (سيدنا الوحد يف شي الدُور كرده غلام):

ابن عقبہ بن ربیعہ موی بن عقبہ کی روایت میں ہے کہ سالم ابن معقل اصطور کے تھے جو ہیں بنت بعار انصاریہ کے مولی تھ معقل کے بعد بن عباد بن زید بن مالک بن عوف بن عمر بن عوف میں ہے کوئی تھے جواوس میں انیس بن قادہ کی قوم سے تھے۔سالم کو شبیہ بنت بعار نے آزاد کیا' اس لیے بن عبید کے انصار میں ان کا ذکر ہوتا ہے ابو حذیقہ خواست کی موالات کی وجہ سے وہ مہاجرین میں بھی شار ہوتے ہیں (موالا قابیہ ہے کہ کوئی مختص کی کے ہاتھ پر ایمان لائے یا بیمان لانے کے بعداس سے اپناتعلق وابستہ کر لے اور

ا بی سفیان ہے مروی ہے کہ سالم عمیة بنت بعارانصاریہ کے غلام تنے ابوحذیفہ کے ماتخت تنے آئیں انصاریہ نے آزاد کر دیا انہوں نے ابوحذیفہ می ہوئد کوموالا قرکر کے ولی بنالیا 'ابوحذیفہ می ہوئد نے انہیں متبنی کرلیا 'جس سے سالم بن ابی حذیف می ہوئد کہا جانے لگا۔

ابوحذیفہ می اور کے نازل ہونے پر ہیں رسول اللہ منافیق کے بیاس آئی عرض کی یا رسول اللہ منافیق کی اور کوان کے باپ کے طور پر نام سے پیارو کے نازل ہونے پر ہیں رسول اللہ منافیق کے بیاس آئی عرض کی یا رسول اللہ منافیق منام سے بیاس جیٹے کے طور پر شھر (اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے باپ کے نام سے انہیں نہ پیارین بلکہ اپنے ہی نام سے بیارین) فر مایا انہیں باخی مرتبہ ابنا وورد ویا دوتو وہ تمہارے پاس بغیر پردے کے سکیں گئی میں نے انہیں دود ہیلایا حال تکہ دوہ بڑے تھے۔ ابوحذیفہ جی سونے اپنی کی بیٹی قاطمہ بنت الولید بن عتب بن ربعہ سے ان کا ذکاح کردیا ، جب وہ جنگ میا مدیس قبل ہوگئے تو الو بکر جی ادول کی میراث ان کی مولا قر (افساریہ) کے پاس بھیجی ان انساریہ نے قبول کرنے سے انکارکیا۔ پھر عمر جی سوند نے جیجوائی ، جب بھی انہوں نے انکارکیا۔ پھر عمر جی سوند نے جیجوائی ، جب بھی انہوں نے انکارکیا اور کہا کہ بیل نے انہیں اللہ کے لیے آزاد کیا تھا۔ عمر جی سوند نے اسے بیت المال میں داخل کردیا۔

سعیدین السیب ہے مروی ہے کہ سالم جی اپٹھ آزاد کردہ غلام سے انہوں نے اپنے ٹکٹ مال کی اللہ کی راہ میں 'ثلث مال کی غلاموں کے آزاد کرانے میں خرچ کرنے کی اور ثلث مال کی اپنے آزاد کرنے والوں کے لیے وصیت کی ۔

#### كِ طِبقاتُ ابن سعد (منيوم) كالعلاق ١٨٥ كالعلاق ١٨٥ كالعلاق المام كالعلاق المرات اور صحابة كرام كا

محد سے مروی ہے کہ ابی حذیفہ جی اللہ کے مولی سالم بی اللہ کو ایک انصاریہ نے اللہ کے لیے آزاد کیا اور کہا کرتم جے چاہو
اپنا مولی بنالؤ انہوں نے ابوحذیفہ بین عتبہ میں اللہ کو اپنا مولی بنایا وہ ان کی بیوی کے پاس بغیر پردے کے جاتے ہے۔ بیوی نے بی منافی بنالو انہوں نے بیان کیا اور کہا کہ میں اس امرکو (بطور نا گواری) ابوحذیفہ بی اللہ وہ کے چرے میں دیکھتی ہوں۔ آپ نے فرمایا انہیں دودھ پلادؤ انہوں نے کہا کہ وہ تو داڑھی والے ہیں فرمایا مجھے معلوم ہے کہ وہ داڑھی والے ہیں۔ جنگ بیامہ میں وہ شہید ہو گئے تو ان کی میراث انصاریہ کودے دی گئی۔

قاسم بن محد ہے مروی ہے کہ سہلہ بنت سہیل بن عمر ورسول اللہ مظافیۃ کے پاس آئیں جوابوجذ یف مخاصط کی زوجہ تھیں' انہوں نے کہا یا رسول اللہ مظافیۃ آبابوحذیفہ جی رہ کے مولی سالم جی درہ میرے ہمراہ رہتے ہیں انہوں نے بھی وہ چیز پالی جومرد پائے ہیں (بیعنی بلوغ) فرمایا: انہیں دودھ پلا دو' جبتم انہیں دودھ پلا دوگی تووہ تم پرحرام ہوجا کیں گے جیسا کہ ذی محرم (باپ بھائی بیٹا) حرام ہوتا ہے۔

ام سلم ہے مروی ہے کہ تمام از واج رسول اللہ سل قرائے ہے اس سے انکار کیا کہ کوئی شخص اس رضاع ( دودھ بلانے کی ) دجہ ہے ان کے پاس جائے سب نے کہا کہ بیر سول اللہ سل قرائے کی جانب سے خاص طور پرصرف سالم کے لیے رخصت تھی۔

عائشہ فی این مردی ہے کہ اس کو ہیں نے (مینی مسلد فدکورہ کو) از واج نبی سالی ایسے معلوم کیا۔ مالک بن الحارث سے مردی ہے کہ زید بن حارثہ فی افزد کا نسب معلوم تھا اور سالم مولائے ابی حذیفہ کا نسب معلوم نہ تھا کہا جاتا تھا کہ صالحین میں سے سالم۔

ابن عمر جی وی سے مروی ہے کہ سالم مولائے الی حذیفہ جی دیو کے سے مہاجرین کی امامت کرتے ہوئے مدینے آئے اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ قرآن جانتے تھے۔

ابن عمر سی پین سے مروی ہے کہ مہاجرین اوّلین جب کے سے مدینے آئے تو عصبہ میں اثرے جو قبائے کنارے بے سالم میں پینو مولائے ابی حذیف میں پینونے ان کی آمامت کی کیونکہ وہ ان سے زیادہ قرآن جانتے تھے عبداللہ بن نمیرنے اپنی حدیث میں کہا کہ ان میں عمر بن الحظاب ابوسلمہ بن عبدالا سربھی تھے۔

موی بن محربن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہرسول الله سلامین نے سالم می ابنا مولائے ابی حدیق می ادر ابی عبد و عبیدہ بن الجراح می اور میان عقد مواغاۃ کیا' رسول الله سلیمین کے اور معاذبن ماعض الانصاری کے درمیان عقد مواغاۃ کیا۔

تمحد بن خابت بن قیس بن شاس سے مروی ہے کہ یوم الیمامہ بیں جب مسلمانوں کو تکست ہوئی' نؤسالم میں اور اسکے ابوحذیفہ بنی اور نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ منافق کے ساتھ اس طرح نہیں کیا کرتے تھے' انہوں نے اپنے لیے قبر کھودی اور اش میں

# طبقات ابن سعد (عندوم) مسل المسل المعلق المسل المعلق المسل المعلق المسل المسل

محمد بن عمر واور یونس بن محمد الظفری کے علاوہ کوئی اور اسی حدیث میں کہتے تھے کہ پھرسالم کا سرابوحذیف میں ہونے پاؤں کے پاس پایا گیا'یا ابوحذیف میں میں کا سرسالم کے پاؤں کے پاس ب

عبدالله بن شداد بن الهاد سے مروی ہے کہ ابوحذیفہ ٹن افتاد کے مولی سالم ٹن افز یوم بمامہ میں قبل کردیئے گئے تو عمر ٹنی الاند نے ان کی میراث فروخت کی دوسودر ہم ملے وہ انہوں نے ان کی رضاعی ماں کودے دیئے اور کہاا سے تم کھاؤ۔



# حلفائے بنی عبد شمس بنی عنم جو کہ حرب بن امیداور الی سفیان بن حرب کے حلیف تھے

#### سيدنا عبدالله بن جحش ضاهين

این ریا ب بن یعمر بن صبره بن مره بن کبیر بن غنم بن دو دان بن اسد بن خزیمهٔ ان کی کنیت ابوم کرتھی' والدہ امیمہ بنت مطلب بن ہاشم ابن عبدمناف بن قصی تھیں۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تینے کے دارالارقم میں جانے سے پہلے عبداللہ عبیداللہ اور ابواحمہ فرزندان بحش اسلام لائے۔لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ اور عبداللہ فرزندان جمش نے دوسری مرتبہ ملک حبشہ کی جانب ہجرت کی عبیداللہ کے ہمراہ اِن کی زوجہ ام حبیب بنت ابی سفیان بھی تھیں عبیداللہ ملک حبشہ میں نصرانی ہوگیا اور اس حالت میں مرگیا اور عبداللہ کے واپس آگئے۔

عمر بن عثان الجشی نے اپنے والد سے روایت کی کہ بوغنم ابن دو دان مسلمان تھے ان کے تمام مرداورعور تیں مدینے کی طرف ہجرت میں شریک تھیں' وہ سب نکلے اور اپنے مکانات بند کر کے چھوڑ دیئے عبداللہ بن بحش' ان کے بھائی ابواحمہ بن جحش جن کا نام عبد تھا' عکاشہ بن محصن' ابوسنان بن محصن' سنان بن ابی سنان' شجاع بن وہب' اربد بن جمیر و' معبد بن نباتہ سعید بن رقیش' بزید بن رقیش' محرز ابن نصلہ' قیس بن جابر' عمرو بن محصن ما لک بن عمرو' صفوان بن عمرو' تقاف بن عمرو' رسیعہ بن الشم اور زبیر بن عبید روانہ ہوئے۔ یہ سب میشر بن عبدالمنذ رکے یاس انترے۔

عبداللد بن عثان بن ابی سلیمان بن جبیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی کہ و ان لوگوں میں سے تھے جو ہجرت میں مدینے کی طرف روانہ ہوئے 'عور تیں اور مردسب شریک تھے'انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیئے' بی غنم بن دودان بن البکیر اور بنی مظعون کے گھروں میں سے کوئی شخص ایسان دریا جومہا جرہو کے روانہ ہوگیا ہو۔

موسی بن ایرا ہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ علی پڑانے عبداللہ بن جحش اور عاصم بن ثابت بن ابی الا فلح کے درمیان عقدموا خاۃ کیا۔

نافع بن جبیرے مروی ہے کہ ہجرت کے سڑھویں مہینے رجب میں رسول اللہ سائقڈائے عبداللہ بن جمش کو سرے کے طور پر نخلہ جیجا 'ان کے ہمراہ مہاجرین کی بھی ایک جماعت روانہ ہو کئی جن میں کو کی انصاری نہ تھا۔ آپ نے ان لوگوں پر انبیں امیر بنا ڈیا' انہیں ایک فرمان لکھ دیا اور فرمایا کہ جب تم دودن تک چل لینا تو کھول کے اسے دیکھنا' بھرمیرے اس تھم پڑھل کرنا جو میں نے تم کواس

#### خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اُ INA JESTALLIK کر طبقات این سعد (حنیوم)

مجیح ابومعشر المدنی ہے مروی ہے گا۔ اس سریے میں عبداللہ بن مجش کا نام امیرالمومنین ہو گیا۔ سعید بن المسیب ہے مروی ہے کہ ایک مخص نے یوم احد نے ایک دن قبل عبداللہ بن جحش کو کہتے سنانا ہے اللہ جب یہ کفار مقابلہ کریں تو میں مختصفتم ویتا ہوں کہ جب وہ لوگ مجھے قبل کر کے میرا پیٹ جاک کرڈ الیں' ناک' کان کاٹ لیں' پھر جب تو مجھ سے فرمائے کہ تبہارے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا تو میں کہوں اے اللہ تیری راہ میں جب ان لوگوں نے مقابلہ کیا تو انہوں نے ان کے ساتھ یمی کیا' اس مخص نے جس نے ان ے سناتھا کہا کہان کی دعا قبول کرلی گئی اورانہیں اللہ نے وہ دے دیا جوانہوں نے دتیا میں اسپیج جسم کے بارے میں مانگا' میں امید كرتا بول كه مين جو ما تكول كا وه مجصة خرت مين ديا جائے گا۔

مطلب بن عبداللد بن حطب سے مروی ہے کہ رسول الله مناتی علی جس روز اُ حدی جانب رواند ہو اے تو آ بی سیخین کے باس اترے وہیں صبح کی امسلمہ ایک بھنا ہوا دست لائیں جے آپ نے نوش فرمایا 'منیڈلائیں جے آپ نے پیا' پھراہے جماعت میں ہے ایک مخض نے لے لیااوراس نے اس بین سے پیا مجراسے عبداللہ بن جش نے لیا وہ اے سب لی گئے۔ان سے ایک آ دمی نے کہا کہ کچھ یانی جھے بھی دو جہیں معلوم ہے کہ کل صبح کوکہاں جاؤ گئے انہوں نے کہاباں مجھے اللہ سے اس حالت میں ملنا کہ سیراب ہوں اس سے زیادہ محبوب ہے کہ اس سے بیاسا ملوں اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں شہید کیا جاؤں 'مجھے مثلہ کیا جائے پھر تو فر مائے کہ کس امر میں تیرے ساتھ ایسا کیا گیا تو میں کہوں کہ تیرے بارے میں اور تیرے رسول مالی ایم بارے میں۔

عمرونے کہا کہ عبداللہ بن جحش احد کے دن شہید ہوئے انہیں ابوالحکم بن اخنس بن شریق النقی نے قبل کیا ،عبداللہ بن جحش اور تمزہ بن عبدالمطلب جی و جوان کے ماموں تھا یک ہی قبر میں دفن کیے گئے عبداللہ جس دن قبل ہوئے جالیس سال ہے پچھزیا دہ تھے۔ وہ نہ بلندوبالا تھے نہ بیت قد مہت بال والے تھے۔ رسول الله مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل ليے خيبر ميں مال خريد ديا۔

حضرت يزيد بن رقيش فنالاؤنه:

ابن رباب بن يعمر بن صبره بن مره بن كبير بن عنم بن دو دان ابن اسد بن تزيمه ان كي كنيت الوخالد هي بدرا حداورتمام غر وات میں رسول الله مَا يُقِوم كے ساتھ تھے يوم اليمام ١٠ سر البي ميں شہيد ہو گئے۔

حضرت عكاشه بن خصن مني الدور:

ابن حرثان بن قبیس بن مره بن کبیر بن دو دان بن اسدا بن خزیمهٔ کنیت ابومصن هی ٔ بدر ٔ احد ٔ خندق اور تمام غز دات میں رسول الله مَا يَقِيْعُ کے ہمراہ تھے۔ان کورسول الله مَا يَقِيْمُ نے بطور سريہ جاليس آ وميوں کے ہمراہ روانه کيا' مگريہ لوگ اس طرح واپس آئے کہ جنگ کی نوبت نیس آئی۔

ا م قیس بنت محصن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سالگیا ہم کی وفات کے وقت عکا شدیجوالیس سال کے تنتے ایک سال بعد ابو بکر صدیق <sub>شکاش</sub>ند کی خلافت میں بمقام بزاند <u>الاح</u>یس شہید ہوئے۔عکاشہ سین لوگوں میں سے تھے۔

#### الطيقات ابن سعد (صنبوم) المسلك المسلك

عیسیٰ بن عمیلہ فزاری نے اپنے والد سے روایت کی کہ خالد ابن الولید تن پیولوگوں کی واپسی کے دفت۔ان کے روکتے کے لیے روانہ ہوئے وہ جب وقت کی اڈ ان سنتے تو رُگ جاتے اوراؤ ان نہ سنتے تو لوٹنے (حملہ کرتے )۔

خالد شی میزد جب طلیحہ اور اس کے ساتھیوں سے قریب ہوئے تو عکا شدین محصن اور ثابت بن اقرام کومخبر بنا کے اپنے آگے بھیجا کہ دشمنوں کی خبر لائیں' دونوں سوار تھے' عکا شد کے گھوڑ ہے کا نام الرزام تھا اور ثابت کے گھوڑ ہے کا نام المحبر تھا۔

طلیحہ اوراس کے بھائی سلمہ بن خویلد سے سامنا ہوا' یہ اپ نشکر سے سلمانوں کی نقل وحرکت دریا فت کرنے کے لیے نکلے شے طلیحہ نے عکاشہ کو تنہا گرفتار کرلیا اور سلمہ نے ثابت کو ذرا در بھی نہ گزری کہ سلمہ نے ثابت بن اقرم کو آل کردیا۔ کے کہا کہ اس آدمی پرمیری مدد کر' کیونکہ بیرمیرا قائل ہے' سلمہ نے عکاشہ پرحملہ کیا اور دونوں نے ان کوئل کردیا۔

دونوں لشکرگاہ کو گئے اور اس واقعے کی خبر دی' عیبنہ بن حصن جوطلیحہ کے ہمراہ تھا خوشِ ہوا مطلیحہ نے اسے اپنے لشکر پر چھوڑ دیا تھا' اس نے کہا کہ بیرفتے ہے۔

خالدین الولید مسلمانوں کے ہمراہ آئے 'وہ ثابت بن اقرم کے آل سے بہت عبرت پذیر ہوئے انہیں جانورروندر ہے تھے۔ مسلمانوں پریہ بہت گراں گزرا' کچھ ہی دور چلے تھے کہ انہوں نے عکا شد کی لاش کوروندا' پھرتو وہ قوم سواریوں پرگراں ہو گئ' جیسا کہ ان کے حال بیان کرنے والے نے بیان کیا' یہاں تک کہ سواریاں قدم اٹھانے کے قابل ندر ہیں۔

الی واقد اللیثی سے مروی ہے کہ ہم لوگ دوسوسوار مقدمۃ انجیش تھے زید بن الخطاب جی مدود ہمارے امیر تھے۔ ثابت ابن اقرم ادر عکاشہ بن محصن میں مدور آئے تھے جب ہم ان دونوں کے پاس سے گزرے تو ہمیں افسوس ہوا' خالد میں مدور وسرے مسلمان اب تک ہمارے چیچے تھے ہم ان دونوں کے پاس رک گئے' یہاں تک کہ خالد جی مدود کسی قد رنظر آئے' ان کے تھم سے ہم نے دونوں کے لیے قبر کھودی اور دونوں کومع خون اور کپڑوں کے دفن کردیا ہم نے عکاشہ میں مدود پر عجیب وغریب زخم پائے۔

محر بن عمر و نے کہا کہ عکاشہ بن محصن ہی اور ثابت بن اقرم ہی اور کا بیں جوروایت کی گئی اس میں ہمارے ز دیک بیزیادہ ثابت ہے۔واللہ اعلم

#### حضرت الوسنان بن محصن الاسدى ويخاه عند

ابن حرثان بن قیس بن مرہ بن کبیر بن عنم بن دو دان بن اسدا بن خزیمہ بدر واحد وخندق میں حاضر ہوئے وفات جب ہَو کی کہ نبی مَکَانْتِیْم بنی قریظہ کامحاصرہ کیے ہوئے تھے۔

عامرے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نبی متالیقائی ہے بیعت الرضوان کی وہ ابوسنان الاسدی میں ہوئے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ بیرحدیث وہم ہے۔ ابوسنان میں ہوئو کی وفات اس وقت ہوئی جب ہے جس نبی سٹائیقائی بی قریظہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور اسی ون وہ بی قریظہ کے قبرستان میں وفن کیے گئے۔ وفات کے وقت وہ چاکیس سال کے تھے اور عکاشہ سے دوسال ہوئے تھے لیکن جنہوں نے ایسے میں بوم الحد بیبیدیں رسول اللہ مثالیقائی ہے بیعت الرضوان کی وہ سنان بن ابی سنان بن محصن تھے۔ وہ اپنے والد کے ہمراہ بدر میں جاضر ہوئے۔ احد خندق اور تمام غزوات میں موجود تھے۔

#### ر طبقات این سعد (صدیوم) مسل مسل ۱۹۰ مسل می اور مجابه کرام گا حضرت سنان بن الی سنان مین الی مینان مین الدوند:

ابن محصن بن حرثان بن قیس بن مرہ ان کی اور ان کے والد کی عمر میں ہیں سال کا فرق تھا۔ بدرُ احدُ خندق وحد یبیہ میں شریک ہوئے۔ووپہلے شخص ہیں جنہوں نے نبی مُنافِظ سے بیعت الرضوان کی سسے میں ان کی وفات ہوئی۔

حضرت شجاع بن وبهب ويالدونه:

ابن ربیعہ بن اسد بن صهیب بن مالک بن کبیر بن غنم بن دودان ابن اسد بن فزیمہ عمر و بن عثان الجشی سے مروی ہے کہ شجاع بن وہب کی کنیت الووہ ب تقی وہ لاغر بلند بالا اور کوڑ بشت ( کبڑ ہے) تھے دوسری دفعہ کے مہاجرین حبشہ میں تقے رسول الله منافقہ کم اوراوس بن خولی کے درمیان عقد موافعا ہ کیا۔

عمر بن الحکم سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکی فیٹر نے شجاع بن وہب کو چوہیں آ دمیوں کے ہمراہ بطور سریہ ہوازن کے اس مجمع کی طرف روانہ فرمایا جو بنی عامر کی زمین السی علاقہ رکیہ میں تھا' انہیں ان لوگوں پر حملہ کرنے کا تھم دیا ہے جو تت ان کے پاس بہنچ کہ وہ غافل تھے ان کو بہت سے اونٹ اور مکریاں ملیں۔

محد بن عمر نے کہا کہ شجاع بن وہب رسول اللہ منافیا کے اس فرمان کے قاصد بھی تھے جوھارت بن ابی شمر علی نے نام تھا' وہ لوگ غوط دمشق میں تھے' وہ خود اسلام نہیں لایا' اس کا دربان مری اسلام لایا اور رسول اللہ منافیا کے ڈریعے سے سلام کہلا بھیجا' اور یہ کہ وہ آ پ کے دین پر ہے۔ رسول اللہ منافیا کہنا نہ اس نے بھی کہا۔ شجاع بدرواحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ منافیا کے معراہ تھے' یوم الیمامہ سلامی جب کہوہ بھیاد پر چالیس سال کے متے شہید ہوئے۔

حضرت عقبه بن وجب شاهرو

ا بن وہب بن رہید بن اسد بن صهیب سے جو بدرواحدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله مان کا اور ہے۔

حضرت ابويز بدر سعيه بن أتهم شياه وز

ابن بچوہ بن عمر دبن کبیر بن عام بن عنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ اسی طرح محمد بن ایحق نے ان کا نسب بیان کیا۔ عمر بن عثمان المجھٹی نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ رسید بن اکٹم ٹی ہؤد کی کنیت ابویز پرتھی وہ پست قد موٹے اور بڑے بیٹ والے تھے بدر میں حاضر ہوئے تو تعمیں سال کے تھے احدو خند تی وحد بیبیدیں بھی حاضر ہوئے ۔ سے پیس جب وہ سنتیس سال کے تھے خیبر میں شہید ہوئے۔ حارث بہودی نے کھجور کی شاخ سے ان کوئل کیا۔

حضرت ابونصله محرز بن تصله مناهدة

ا بن عبداللہ بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دو دان بن خزیمہ۔ کنیت ابونصلہ تھی' گورے اور خوب صورت تھے لقب فہیر ہ تھا' بنو عبدالا شہل اس بات کے مدمی تھے کہ محرز ان کے حلیف ہیں۔

محمہ بن عرنے کہا کہ میں نے ابراہیم بن اساعیل بن ابی حبیبہ کو یک کہتے سنا کہ یوم السرح میں سوائے محرز بن نصلہ کے بی عبدالاشہل کے مکان سے کوئی شداکلا۔ وہم میں مسلمہ کے اس کھوڑے پر سوار تھے جس کا نام ذواللمہ تھا۔

## المعتاث ابن سعد (صديق اوصابه كرام المعتاث المعتاب المع

مویٰ بن محد بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ مُلَّاقِیَّا نے محرز بن نصلہ اور عمارہ بن حزم کے درمیان عقدموا خاق کیا۔محد بن عمرو نے کہا کہ وہ بدرواحدو خندق میں شریک تھے۔

صالح بن گیسان سے مروی ہے کہ محرز بن نصلہ نے کہا کہ میں نے خواب میں آسان دنیا کودیکھا کہ میرے لیے کھول دیا گیاہے' یہاں تک کہ میں اس میں داخل ہو گیا اور ساتویں آسان تک پہنچ گیا پھر میں نے سدرۃ المنتہیٰ تک صعود کیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ پرتمہاری منزل ہے۔

میں نے ابوبکر صدیق میں ہوات کیا جوسب سے زیادہ فن تعییر کے ماہر سے انہوں نے کہا کہ بیتہ ہیں شہادت کی بشارت ہے اوہ اس کے ایک دن بعد قبل کردیئے گئے رسول الله مالی کے ہمراہ یوم السرح میں غزوہ الغابہ میں روافہ ہوئے بہی غزوہ ذی قردے جو سے جو سے میں ہوا'انہیں معدہ بن حکمہ نے قبل کیا۔

عمروبن عثان انجشی نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کرمخرز بن نھلہ جب بدر میں حاضر ہوئے تو اکتیں یا بتیں سال کے تصاور جب مقتول ہوئے توسینتیں یا اڑتمیں سال کے یا اس کے قریب تھے۔

#### سيدناار بدين خميره ويالنفنه:

کنیت ابوٹھی تھی۔ بنی اسد بن نزیمہ بی میں سے تھے محمد بن ایکی نے اسی طرح کہا اور اس میں شک نہیں کیا۔ محمد بن عمرو نے اس کوعبداللہ بن جعفرز ہری سے روایت کیا ہے۔

داوُد بن الحصین ہے مروی ہے کہ اربد سوید بن خشی جوقبیلہ طے میں سے تصاور بنی عبد شس کے حلیف تھے۔ الی معشر سے مروی ہے کہ اربد الو خشی بین اور ان کا نام سوید بن عدی ہے۔

عبداللہ بن محمہ بن عمارہ انصاری ہے مروی ہے کہ وہ دوخض ہیں اربد بن حمیرہ جو بدر میں حاضر ہوئے اس میں کوئی شک نہیں اور سوید بن مخشی وہ ہیں جواحد میں حاضر ہوئے اور بدر میں شریک نہیں ہوئے۔

حلفائے بی عبد شمس جو بنی سلیم ابن منصور میں سے تھے:

محمد بن ایخل نے کہا کہ وہ لوگ بنی کبیر بن غنم بن دودان کے حلیف تنے اور وہ بی ججر میں سے تنے جو آل بن سلیم میں تنے اور چند بھائی تنے۔

#### حضرت ما لك بن عمر و مني الدعر:

بدرواحداورتمام مشاہد میں رسول اللہ متا ہی کا تھ حاضر ہوئے۔ <u>سمانی میں یمامہ میں شہید ہوئے '</u>سب نے ان کا ذکر کیااوراس پراتقاق کیا۔

#### حضرت مدلاج بن عمر و هي اينوز:

بدر واحداور تمام مشاہد میں حاضر ہوئے 'محمہ بن اسحاق اور ابومعشر اور محمد بن عمر و نے ان کا ذکر کیا۔ مویٰ بن عقبہ نے ان کا ذکر نبیں کیا۔ مصرح میں خلافت معاویہ بن الجی سفیان ٹھندو میں ان کی وفات ہوئی۔

# الطبقات ابن سعد (مندسوم) المسلام المسلوم المس

ابن سمیط جو مالک و مدلاج می این سخے محمد بن اسحاق ومحمد بن عمرونے کہا کہ وہ تقف بن عمروشے ایومعشر نے کہا کہ وہ ثقاف بن عمروشے ایومعشر نے کہا کہ وہ ثقاف بن عمروشے موٹ بن عقبہ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ بیخو دان کا وہم ہے یا اس کا وہم ہے جس نے ان سے روایت کی ہے۔ ثقف بدر احد خند ق حد بیبیو خیبر میں حاضر ہوئے نجیبر میں سے جیس شہید ہوئے اسیر یہودی نے قبل کیا۔ سول اشخاص

# صلفائے بنی نوفل بن عبد مناف ابن قصی

حضرت عتبه بنغز وان ضالاغنه

ابن جابر بن وبهب بن نسبب بن زید بن ما لک بن حارث ابن عوف بن مازن بن منصور بن عکرمه بن خصفه بن قیس بن عیلان بن مصرٔ ان کی کنیت ایوعبدالله تقلی

ابن سعد (مؤلف) نے کہا کہ میں نے بعض لوگوں سے سنا کہ ان کی کنیت ابوغز وان بتائے وہ بلند ہالا ُ خوب صورت اور قدیم مسلمان تھے۔ دوسری مرتبہ کی ہجرت حبشہ میں شریک تھے اور رسول اللہ سال قیام کے ان تیرانداز ول میں تھے جن کا ذکر کہا گیا۔ حسید عدد میں میں موجود میں عدد ان میں منافعہ میں منافعہ میں کو فائد میں میں منافعہ میں میں منافعہ میں ہو جہ شد

جبیر بن عبداللہ اور ابراہیم بن عبداللہ ہے' جوعتبہ بن غزوان ج<sub>ا اع</sub>د کے فرزند تھے' مروی ہے کہ عتبہ بن غزوان جی اللہ ہجر شے کر کے جب مدینے آئے تو چالیس سال کے تھے۔

تھیم بن محد نے اپنے والدے روایت کی کہ عتب ابن غزوان اور خباب مولائے عتب نے جب مدینے کی جانب جرت کی تو عبد اللہ بن سلمہ العجلانی کے یاس الرے۔

مویٰ بن مجمہ بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہرسول اللہ علی قطر نے عتب بن غز وان اور الی د جاند کے درمیان عقد مواخا قرکیا۔

جبیر بن عبدوابراہیم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمراین الخطاب میں ہونے عتب بن غزوان کو بھرے پر عالل بنایا' انہیں نے اس کوشہر بنایا اور اس کی حد بندی کی پہلے وہ محض ایک قبیلہ تھا' انہوں نے بانس کی معجد بنائی۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ عتبہ 'سعد بن انی وقاص سی پین کے ساتھ تھے انہوں نے ان کو بھرہ عمر ہیں ہوئے اس فریان کی بنا پر روانہ کیا جوان کے بنا پر روانہ کیا جوان کے بنا پر روانہ کیا جوان کے نام قااور جس میں انہیں ایسا کرنے کا حکم تھا'ان کی ولایت بھرے پر چھے مہینے رہی 'پھروہ عمر ٹی ہوئ کے پاس مدینے جس آ گئے عمر میں ہوئے نے انہیں بھرے پر والی بنا کے واپیس کر دیا۔ مجامع میں ستاون سال کی عمر پاکر بھرے میں انتقال کر گئے۔ بیز مانہ عمر بن الخطاب جن ہوئے کی خلافت کا تھا'انہیں پیسے کی بیاری ہوئی' جس سے وہ معدن بنی سلیم میں مرکئے۔ ان کے غلام سرید ان کا سامان وتر کہ عمر بن الخطاب جن ہوئے کے باس لائے۔

# 

حضرت خباب ابن غرزوان تنياه مولات عتب منياه عند

ا بن غروان جن کی کنیت ابو یجی تھی۔ رسول اللہ سٹائیٹا نے ان کے اور تمیم مولائے خراش بن صمہ کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ بدر ٔ احدُ خندق اور تمام مشابد میں رسول اللہ سٹائیٹا کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے <u>واج</u> میں بعمر پچاس سال وفات پائی۔ ممر بن الخطاب بڑی ہوئے مدینے میں ان کی نماز جنازہ پڑھی۔

# بني اسد بن عبدالعزيٰ بن قصي

حواري رسول مَنْ عَلِيْهُم سيدنا زبير بن العوام طي الدّعة :

این خوبلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی'ان کی والد ہ صفیہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی تھیں۔ فرافصہ الحقی ہے ایک حدیث میں مروی ہے کہ زبیر بن العوام شاہدہ کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔

ز بیر شیندو کے گیارہ الرسے اور نولز کیاں تھیں۔عبداللہ عروہ منذر ٔ عاصم اور مہاجر ٔ موخرالذ کر دونوں لا ولد مر گئے۔ خدیجہ الکبری ٔ ام حسن اور عائشدان کی والدہ اساء بنت ابی بکرصد بق شدین تھیں۔

خالد ٔ عمر ؤ حبیبهٔ سوده اور مهندان کی والده آم خالد تنس جوامه بنت خالد بن سعید بن العاص بن امیتیس -مصعب ٔ حمز ه اور رما و الده الرباب بنت انیف این عبید بن ما دین کعب بن علیم بن خباب قبیله کلب سختیس -عبید و ٔ جعفر ٔ ان کی والده زینب تقیس جوام جعفر بنت مر ثد این عمر و بن عبد عمر و بن بشر بن عمر و بن مر ثد بن سعد بن ما لک بن ضبیعه این قیس بن تعلیه تقیس -

زينب أن كي والدوام كلثوم بنت عقبه بن الي معيط تقيل -

خدیج صغری ٔان کی والدہ حلال بنت قیس بن نوفل ابن جابر بن شجنہ بن اسامہ بن مالک بن نصر بن قعین تھیں کہ بنی اسد میں سے تھیں ۔

ہائٹم بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ زبیر بن العوام میں شد نے کہا کہ طلحہ بن عبیداللہ الیتمی اپنے لؤکوں کا نام انبیاء کے نام پررکھتے تھے حالا تکہ وہ جانتے تھے کہ حجم کے بعد کوئی نبی نبیں میں اپنے لؤکوں کا نام شہداء کے نام پررکھتا ہوں 'شایداللہ انبیں شہید کرے 'عبداللہ عبداللہ بن جمش میں شدر کے نام پر منذ را بن عمر و میں شدو کے نام پر عمر وہ میں مسعود میں شدور کی نام پر محز ہا میں عبد اللہ بن عبد اللہ بن جعفر 'جعفر بحضر بن الی طالب میں شدو کے نام پر مصعب مصعب بن عمیر میں شدور کے نام پر عبیدہ بن عبد اللہ بن سعید میں شدور کی نام پر رکھا۔ عمر وہ بن سعید بن العاص میں شدور کے نام پر رکھا۔ عمر وہ بن سعید جنگ برموک میں شہید ہوئے۔
سعید جنگ برموک میں شہید ہوئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ زبیر میں نام جب بچے تھے کے میں ایک شخص سے لڑے اس کا ہاتھ تو ڑ دیا اور ضرب شدید پہنچائی اس آ دمی کولا د کے صفید ہی دیونا کے پاس پہنچایا گیا 'انہوں نے پوچھا' اس کا کیا حال ہے'لوگوں نے کہا زبیر جی سرمنے

#### المراق الله المراق المر

اس سے جنگ کی توصفیہ فناد علی نے داشعار دیل) کے س

كيف رايت زبراً القطاحسبته، الم تمراً الم مشمعالً صقرا ا

''الصحِّف تونے زبیر میٰ هند کوکیاسمجھا تھا۔ کیا تونے انہیں پنیرسمجھا تھا یا تھجور۔ پایر پھیلانے والاشکر ہ''۔

عروہ سے مروی ہے کہ صفیہ زبیر میں اور کو بہت مارا کرتی تھیں ٔ حالانکہ وہ بیٹیم تھے ان سے کہا گیا کہ تم نے انہیں قتل کر دیا ' ان کا دل نکال لیا' اس بچے کوئم نے ہلاک کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں صرف اس لیے مارتی ہوں کہ وہ جنگ میں داخل ہوں اور کامیاب لشکر کے سردار ہوں۔

راوی نے کہا کہ ایک روز انہوں نے کسی کڑے کا ہاتھ تو ڑ ڈالا۔ اس کڑے کو صفیہ جی دینا کے پاس لایا گیا اور ان سے کہا گیا تو انہوں نے (شعر) کہا۔

''اے لڑے تونے زبیر میں دند کوکیا سمجھاتھا' کیا تونے انہیں پنیر یا تھجو سمجھاتھا' یا پر پھیلائے والاشکر ہ''۔

ابوالاسودمجر بن عبدالرحمٰن بن نوفل ہے مروی ہے کہ ذبیر بنی ہونے ابوبکر میں ہونے جاریا پانچ ون کے بعداسلام قبول کیا۔ ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ زبیر جن ہونو جب اسلام لائے تو سولہ سال کے تنے ۔ رسول اللّه سُلَّ تَقِیَّا کے کسی غز وہ غیر حاضر نہ تنے ۔ لوگوں نے بیان کیا کہ زبیر بنی ہونو نے ملک حبشہ کی طرف دونوں ہجرتیں کیں۔

عاصم بن عمر دبن قادہ سے مروی ہے کہ جب زبیر بن العوام میں دونے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو منذر بن محمد بن عقبہ بن الحجد ابن الجلاح کے پاس اتر ہے۔

موی بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کدرسول الله منافیق نے زبیر می اور وابن معود میں مناف کے درمیان عقد مواخا قاکیا۔

عبدالله بن محمد بن على بن الي طالب مئي و نا الي طالب عن الدين والدين كي كه نبي من تيني نزير وطلحه مئي و ميان \* عقد مواخاة كياب

عروہ سے (تین سلسلول سے) مروی ہے کہ رسول اللہ مالی کی نے زبیر بن العوام اور کعب بن مالک عن میں کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔

بشیر بن عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک ہے مروی ہے کہ نبی مُثَالِقُتُم نے زبیراورکعب بن مالک کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ موئ بن محمد بن ابراہیم نے اپ والد ہے روایت کی کہ زبیرا بن العوام ٹن ایڈوایک زرد تناہے کی وجہ ہے بیجان لیے جاتے تھ' وہ بیان کیا کرتے کہ بدر کے دن جو ملائکہ نازل ہوئے وہ زرد گھوڑوں پر سوار تھے اور زرد تناہے باند ھے تھ' اس روز زبیر جی دور بھی زردعامہ باند ھے تھے۔

حمزہ بن عبداللہ سے مردی ہے کہ بدر کے دن زبیر جی دور کے مر پر زردعامہ تھا جس کو وہ لینٹے ہوئے تھے۔اس روز ملا ککہ کے مروں برجی زردعاہے تھے۔

### كر طبقات ابن سعد (عديوم)

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ بدر کے دن زبیر میں مذرکے مر پر زردرو مال تھا۔ جسے وہ کیپیٹے ہوئے تھے تو نبی مَنَّا شِیْزِ نے فرمایا کہ ملا ککہ زبیر میں مذار کی شکل میں نازل ہوئے۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن نبی منافظ کے ہمراہ صرف دو گھوڑ ہے تھے جن میں سے ایک پر زمیر میں ہونے ہے۔ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ زمیر بن العوام میں ہوند کو (خاص طور پر )رکیشی لباس کی اجازت دی گئی۔

عبدالوہاب بن عطامے مروی ہے کہ سعید بن ابی عروبہ سے رئیٹی لباس کو پوچھا گیا تو انہوں نے قیادہ کی اور انس بن مالک کی روایت سے ہمیں بتایا کہ نبی مَا اللّٰهِ بِن عَرِف ) زبیر میں ہوئے کوریشی کرتے کی اجازت دی۔ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَى مَا نوں کی حد بندی کی تو زبیر میں ہوئے کے لیے زمین کا بڑا انگر امقرر کیا۔

اساء بنت ابی بکر می پینا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیا نے زبیر میں نامہ کوا یک محبور کا باغ جا گیر میں دیا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی طاقیق نے زبیر فقاع کو ایک زبین عطافر مائی جس میں مجور کے درخت سے ۔ یہز میں بن عراض میں سے تھی نیز الویکر شاہد نے زبیر شاہد کو الجرف بطور جا گیر دیا۔ انس بن عیاض میں الفانے اپنی حدیث میں کہا کہ اور من نا قابل زراعت ) تھی عبداللہ بن نمیر نے اپنی حدیث میں کہا کہ عمر میں اللہ نا قابل زراعت ) تھی عبداللہ بن نمیر نے اپنی حدیث میں کہا کہ عمر میں اللہ نا قابل زراعت ) تھی میداللہ بن نمیر نے اپنی حدیث میں کہا کہ عمر میں اللہ اللہ بن نمیر نے اپنی حدیث میں کہا کہ عمر میں اللہ اللہ بن نمیر نے اپنی حدیث میں کہا کہ عمر میں اللہ اللہ بن نمیر نے اپنی حدیث میں کہا کہ عمر میں اللہ اللہ بن نمیر نے اپنی حدیث میں کہا کہ عمر میں اللہ اللہ بن نمیر نے اپنی حدیث میں کہا کہ عمر میں اللہ اللہ بن نمیر نے اپنی حدیث میں کہا کہ عمر میں اللہ بن نمیر نے اپنی حدیث میں کہا کہ عمر میں اللہ بن نمیر نے اپنی خواللہ بن نمیر نے اپنی نمیر نے اپنی خواللہ بن نمیر نے اپنی نمیر نے اپنی خواللہ بن نمیر نے اپنی خواللہ بن نمیر نے اپنی نمیر نے اپنی نمیر نے اپنی نمیر نے اپنی خواللہ بن نمیر نے اپنی نے اپنی نے اپنی نمیر نے اپنی نمیر نے اپنی نمیر نے اپنی نے نے اپنی ن

لوگوں نے بیان کیا کہ زبیر بن العوام ٹی شؤ بدروا حداور تمام غز وات میں رسول اللہ منگا پینے کے ہمراہ حاضر ہوئے۔احد میں آپ کے ہمراہ ثابت قدم رہے انہوں نے آپ سے موت پر بیعت کی ۔غز وہ فتح کمہ میں مہاجرین کے تین جھنڈوں میں سے ایک حجنڈ از بیر ٹی افود کے یاس تھا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ مجھ سے عائشہ جن انتا ہے کہا واللہ تمہارے والدان لوگوں میں سے تتھے جنہوں نے زخمی ہونے کے بعد بھی اللہ ورسول کی دعوت کو قبول کیا (اور بحالت زخم جہاد کے لیے تیار ہو گئے )۔

ائی کبشہ انماری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا پیٹی کے مکہ فتح کیا تو زبیر بن العوام ٹھا پیٹھ لشکر میسرہ پر تھے اور مقداد بن الاسود میند پر رسول اللہ سکا پیٹی کے میں داخل ہوئے اور لوگ مطمئن ہو گئے تو زبیر و مقداد ٹھا پیٹر کھوڑوں پر آئے 'رسول اللہ سکا پیٹر کھڑے ہوں ہے اپنی چا در کے ساتھ غبار پو ٹیھنے لگے اور قرمایا کہ میں نے گھوڑے کے لیے دو جھے مقرر کیے اور سوار کے لیے ایک جھے جوانہیں کم کرے اللہ اے کم کرے۔

حضرت زبير مني النوام كاعزاز:

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ نبی ملکی گئے نے فرمایا ہرامت کے لیے حواری ہیں۔ میرے حواری میری چھوچھی کے بیٹے زمیر من ھدو ہیں۔

حسن شی ہوئے مروی ہے کہ نبی مُثَافِّقِ نے فر مایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں' میرے حواری زبیر شی ہوئے ہیں۔ زر بن حیش سے مروی ہے کہ ابن جرموز نے علی شی ہوئے اندراآنے کی اجازت مانگی در بان نے عرض کی نیہ ابن جرموز

#### كر طبقات اين سعد (صدوم) كالمستحد العربي المستحد (معربي المربية اورمحابرام الم

قامل زبیر جی ایند دروازے پر کھڑا اجازت مانگتا ہے علی جی اداف نے کہا کہ ابن صفیہ (زبیر جی اداف) کا قامل دوزخ میں واخل ہوجائے۔میں نے رسول اللہ مَنَّا اللہِ عَنَّا اللہِ مَنَّا اللہِ مَنَّا اللہِ مَنَّا اللہِ مَنْ اللہِ مَنْ اللہِ

سلام بن ابی مطبع نے (جوانہی راویوں میں سے تھے) کہا کہ عاصم نے زر سے روایت کی کہ میں علی جی ہی ہے۔ انہوں نے رینہیں کہا کہ ابن صفیہ کا قاتل دوز خ میں داخل ہو جائے اور سب را دیوں نے اپنی استاد میں بیان کیا۔

جابرے مروی ہے کہ رسول اللہ مُخالِقَیْق نے یوم احزاب (غزوہ خندق) میں فرمایا کہ کوئی ہے جومیرے پاس اس قوم کی خبر لائے 'تو زبیر مخالات نے کہا میں ہوں' آپ نے پھر فرمایا کہ کوئی ہے جومیرے پاس اس قوم کی خبر لائے 'تو زبیر مُخالات کہا میں ہوں۔ بی مُناکِقیٰق نے فرمایا کہ ہرنی کا حواری ہوتا ہے اور میرے حوار کی زبیر جن اللہ میں۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملاقی آئے ہے مختدق میں لوگوں کو دعوت دی کہ کوئی ہے جو آپ کے پاس بن قریظ کی خبر لائے۔ زبیر مختلف نے دعوت قبول کی آپ نے پھر آئیس دعوت دی تو پھر زبیر مختلف نے قبول کی۔ آپ نے تیسر ی مرحبہ دعوت وی تو پھر زبیر مختلف نے قبول کی۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ ہر نبی کے ایک حوادی ہے اور میرے حواری زبیر مختلف اس۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ نے فرمایا ہرنی کے ایک حواری ہے اور بیرے حواری (مخلص دوست) زبیر مین دور ہیں۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں ایک میں کو کہتے سا کہ میں رسول اللہ منافیظ کے حواری کا بیٹا ہوں ابن عمر جی ایشن کہا کہ بشرطیکہ تم آل زبیر جی ایند سے ہوور شنہیں۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ ابن عمر میں بین کے پاس سے ایک لڑگا گزرا' دریافت کیا کہ وہ کون ہے تو اس نے کہا کہ رسول اللہ مثالی کے حواری کا بیٹا۔ ابن عمر میں بین نے کہا کہ بشرطیکہ تم اولا و زبیر میں بیند سے ہو ور نہیں۔ دریافت کیا گیا کہ سوائے زبیر میں بیند دیکے کوئی اور بھی تھا جے رسول اللہ مثالی کی کہا جا تا تھا' تو انہوں نے کہا کہ میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔

عبدالله بن زبیر می دوری ہے کہ میں نے یوم احزاب میں اپنے والدے کہا کہ اے بیارے باپ میں نے آپ کو یوم احزاب میں اپنے والدے کہا کہ اے بیارے بیارے بیارے بیارے بیارے بیارے بیارے بیارے بیارے بیان آپ کھے ویکھا تھا میں نے کہا ہاں تو اس کے کہا کہ دول الله می گئی کے دول الله میں تو اس کے والدین کو (دعامیں) جمع کر کے فرمانے بیا کہ دول اس واس می میرے لیے اپنے والدین کو (دعامیں) جمع کر کے فرمانے بیا کہ دول اس واس می میر کے اس کہا کہ دول اس کا بیارے قداموں۔

جامع بن شداد ہے مروی ہے کہ میں نے عامر بن عبداللہ بن زبیر ہی ہود کواپنے والدہے حدیث کی روایت کرتے سنا کہ میں نے زبیر ہی ہود کواپنے والدہے حدیث کی روایت کرتے سنا کہ میں نے زبیر ہی ہود ہے کہا کہ فلال اور فلال میں نے زبیر ہی ہود ہے کہا کہ میں آپ کورسول اللہ سکا تی ہے حدیث بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں تو جب ہے اسلام لایا آپ سے جدانہیں ہوا' لیکن میں نے رسول اللہ سکا تیڈا کوفر ماتے سنا کہ جو جھ پر جھوٹ بولے وہ اینا میکاند دوڑ نے میں کرلے۔ وہب ابن جریر نے اپنی حدیث میں زبیر ہی ہوئوں ہے روایت کی کہ واللہ

# كِ طِبقاتُ ابن سعد (ستريوم) كالعلاق العلاق العلاق العلاق العلى العلاق ال

انہوں نے "متعمدًا" (دیدہودانستہ کالفظ) نہیں کہا عالاتکہ تم لوگ 'متعمداً ' بھی کہتے ہو۔

ہشام بنعروہ سے مروی ہے کہ زبیر ہی ہوئو مصر بھیجے گئے' کہا گیا کہ وہاں طاعون ہے۔انہوں نے کہا کہ ہم توطعن ( نیزہ زنی)اورطاعون (موت) کے لیے آئے ہی ہیں راوی نے کہا کہ پھران لوگول نے سٹرھیاں لگا تیں اور چڑھ گئے۔ ہشام ابن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عمر مخاطفہ مثل کرو پئے گئے تو زبیر بن العوام مخاطفہ نے اپنا نام دیوان ( دفتر خلافت )

الی حمین سے مروی ہے کہ عثان بن عفان بن مفان وی دور بن العوام وی دور کو چھولا کو درہم انعام دیا۔ وہ اپنے ماموں کے یاس بنی کا ال میں اترے اور یو چھا کونسا مال عمدہ ہے ان لوگوں نے کہا کہ اصبیان کا مال انہوں نے کہا کہ جھے اصبیان کے مال میں ،

محدین کعب القرظی ہے مروی ہے کہ زبیر ٹیناہ قبر میں تغیر نہیں ہوتا تھا' بعنی برد ھائے کا۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں بھین میں زبیر تھ مانوں کے بال بکرتا اوران کی پشت پرالکا دیتا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ زبیر بن العوام میں موند نہ لیے تھے نہ بہت قد جو کی کی طرف مالل ہوں نہ وہ گوشت میں پر تھے دار ھی چ*ھد ر*ی گندم گوں اور لمبے بال والے تھے۔

## ز بیر رفتیالڈونه کی وصیت

#### ادائے قرض اوران کا اثاثہ:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ زبیر بن العوام تن مدد نے اپناایک مکان اپنی غریب بیٹیوں پروقف کیا تھا۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ زبیر بن العوام جن پیونے اپنے ثلث مال کی اللہ کی راہ میں وصیت گی۔ عبداللدين الزبير جي هناس مروى ہے كہ جب زبير جي ديو يوم جمل ميں كھڑے ہوئے تو مجھے بلايا ميں ان كے بہلوميں كھڑا ہوگیا' انہوں نے کہا کداے بیارے بیٹے آج یا تو ظالم قبل کیا جائے گا یا مظلوم ایسا نظر آتا ہے کہ آج میں بحالت مظلومی قبل کیا جاؤں گا۔ مجھے سب سے بردی فکرا ہے قرض کی ہے۔ کیا تہاری رائے میں ہارے قرض سے پھھ مال چ جائے گا؟

چرکہا کہ مال بچ ڈالنا' قرض ادا کرد ینااور ثلث میں وصی بنیا' قرض ادا کرنے کے بعد اگر بچھ بیچ تواس میں ہے ایک ثلث تہارے بجول کے لیے ہے

ہشام نے کہا کہ عبداللہ بن الزبیر جی این کے لڑ کے خبیب وعباد عمر میں زبیر جی دور کے لڑکوں کے برابر تقے اس زبانے میں عبداللد کی نوبیٹیاں تھیں۔

عبداللہ بن زبیر حقاد مانے کہا کہ پھروہ مجھے اپنے قرض کی وصیت کرنے گئے کہ اگر اس قرض میں ہے تم پچھا دا کرنے ہے عاجز ہوجاؤ تومیرے مولی ہے مددلے لینا۔

#### المركز طبقات اين سعد (صديوم) كالمستخطر المرام المستخطر المرام المرام كالمستخطر كالمستخد كالمستخطر كالمستخطر كالمستخطر كالمستخطر كالمستخطر كالمستخطر كال

میں مولی ہے ان کی مرا دکونہیں سمجھا ( کیونکہ مولی تو عام طور پر آزا دکر دہ غلام کو کہتے تھے ) پوچھا کہ آپ کا مولی کون ہے انہوں نے کہا''اللہ'' پھر جب بھی میں ان کے قرض کی مصیبت میں پڑا تو کہاا ہے زبیر میں ہود کے مولی ان کا قرض ادا کر دے اور وہ ادا کر دیتا تھا۔

ز بیر مخاطف اس حالت میں مقتول ہوئے کہ انہوں نے نہ کوئی دینار چھوڑ اند درہم سوائے چند زمینوں کے جن میں الغابہ بھی تھا' گیار ومکان جومدینے میں تھے' دومکان جوبھرے میں تھے'ایک مکان جوکو فے میں تھا اور ایک مکان جومصر میں تھا۔

مقروض وہ اس طرح ہوئے کہ لوگ ان کے پاس مال لاتے کہ امائۃ رکھیں' مگرز ہیر جی دو کہتے کہ''نہیں (امانت کے طور پڑئیں رکھوں گا) بلکہ وہ قرض ہے' کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہوئے کا اندیشہ ہے''۔

وہ بھی امیر نہ بنے 'خواہ مال وصول کرنے کے یا خراج کے پاکسی اور مالی خدمت کے البتہ رسول اللہ سُکا تَیْتِمُ ابو بکر وعمر شاہدین کے ہمراہ جہا دمیں ہوتے تھے۔

عبداللہ بن الزبیر میں بین نے کہا کہ میں نے ان کے قرض کا حساب کیا تو بائیس لا کھ درہم پایا۔ تکیم بن نزام عبداللہ بن زبیر میں بین سے ملے اور کہا: اے میرے بھینج میرے بھائی پر کتنا قرض ہے انہوں نے چھپایا اور کہاا کیہ لاکھ کیم نے کہا کہ واللہ میں تمہارے مال کوا تنانہیں دیکھنا کہ وہ اس کے لیے کافی ہو۔

عبداللہ نے ان سے کہا: دیکھوں تو تم کیا کہتے ہوا گروہ قرض بائیس لا کھ ہوانہوں نے کہا کہ میں تو تمہیں اس کامتحمل نہیں دیکھتا'اگرتم اس کے ادا کرنے سے عاجز جاؤ تو مجھ سے مدد لیتا۔

ز بیر می دند نے الغابدایک لا کوستر ہزار میں خریدا تھا۔عبداللہ ابن زبیر ہی دند نے سولہ لا کو میں فروخت کیا' پھر کھڑے ہو کے کہا کہ جس کا زبیر می دند کے ذمے کچے ہووہ ہمارے پاس الغابہ بھنچ جائے (الغابہ کے کچے قطعات ہنوز نیچ رہے تھے)۔

عبداللہ بن جعفرآ ہے' جن کے زبیر رہی ہوئر پر چار لا کہ تھے انہوں نے عبداللہ بن الزبیر میں ہیں کہا کہ اگرتم لوگ جا ہوتو میں معاف کر دوں' اور اگر چا ہوتو اے ان قرضوں کے ساتھ رکھوجنہیں تم مؤخر کر رہے ہوئیشر ظیکہ تم پچھمؤخر کرو۔

عبداللد بن زبیر می شمان کہا' دنہیں' انہوں نے کہا کہ پھر مجھے ایک گلزا زمین کا دے دو۔ ابن زبیر می شمان نے کہا کہ تمہارے لیے یہاں سے یہاں تک ہے۔ انہوں نے اس میں سے بقدرادائے قرض کے فروخت کردیا' اور انہیں وے دیا (۱۲۲ کا کھ میں سے ممالا کھ قادا ہوگئے ) اس قرض میں سے ساڑھے چارھے چارھا دلاکھ کے باتی روگئے۔

این زبیر جی دین معاویہ میں دور ہے پاس آئے وہاں عمرو بن عثان ہی دو منذر بن زبیر اور ابن زمعہ تھے۔ معاویہ نے پوچھا کہ الغابہ کی کتنی قبیت لگائی گئی۔انہوں نے کہا کہ ہر جصہ ایک لاکھ کا۔ معاویہ نے بوچھا کتنے جھے باقی رہے۔انہوں نے کہا ساڑھے جار تھے۔ ساڑھے جار تھے۔

مندرین الزبیر نے کہا کہ ایک حصد ایک لا کہ میں میں نے لیا۔ عمر و بن عثان میں ہونے کہا کہ ایک حصد ایک لا کہ میں میں نے لے لیا۔ ابن زمعہ نے کہا کہ ایک حصد ایک لا کہ میں میں نے لیا۔ معاویہ میں ہونے نے کہا کہ اب کتنے بیج؟عبد اللہ نے کہا

#### العبقات ابن سعد (عديوم) المسلك المس

ڈیر صحصہ انہوں نے کہا کہ وہ ڈیر صلا کہ میں میں نے لیا۔عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ معاویہ میں سند کے ہاتھ چھ لا کہ میں فروخت کردیا۔

ابن الزبیر شاهده جب زبیر شاهده کا قرض ادا کر چکتو اولا دزبیر شاهده نے کہا کہ ہم میں ہماری میراث تقسیم کرو۔ انہوں نے کہا کہ 'دنہیں'' واللہ میں تم میں تقسیم نہ کروں گا تا وقتیکہ چارسال تک زمانہ جج میں منادی نہ کرلوں کہ' دخبر دار جس کا زبیر شاهده پر قرض ہودہ ہمارے یاس آئے'ہم اسے ادا کریں گئ'۔

چارسال تک زمانہ جج میں منادی کرتے رہے جب چارسال گزر گئے تو میراث ان کے درمیان تقییم کر دی۔ زبیر جی افزوں کی چار بیویاں تھیں انہوں نے بیوی کے آٹھویں جھے کوچار پرتقیم کردیا 'ہربیوی کو گیارہ گیارہ لاکھ پنچ ان کاپورامال تین کروڑ باون لاکھ تھا۔

سفیان بن عیبندے مروی ہے کہ زبیر شاہدہ کی میراث میں چار کروڑ تقسیم کیے گئے۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ زبیر شاہدہ کے مشروکے کی قیمت پانچ کروڑ میں لاکھ یا پانچ کروڑ دس لاکھتی۔

عروہ ہے مروی ہے کہ زبیر میں ہونہ کی مصر میں کچھ زمینیں شخیں اور اسکندر سے میں کچھ زمینیں شخیں' کوفے میں کچھ زمینیں شخیں اور بصرے میں مکانات منے ان کی بچھ مدینے کی جائیداد کی آمدنی تھی جوان کے پاس آتی تھی۔

#### زبير بن العوام شيافية كي شباوت كالتذكره:

ابن عباس من الشخاسے مروی ہے کہ وہ زبیر شی الله نوئے پاس آئے اور کہا گرتمہاری والدہ صفیہ بنت عبد المطلب کہاں ہیں 'تم اپنی تکوار سے علی بن ابی طالب بن عبد المطلب میں اللہ نوئے اللہ کرتے ہو۔ زبیر شی اللہ نوٹ پڑے انہیں ابن جرموز ملا اس نے قتل کر دیا۔ ابن عباس شی الیشن علی شی اللہ نے باس آئے اور پوچھا کہ قاتل ابن صفیہ (زبیر شی اللہ یک کہاں ہوگا علی می اللہ نے کہا ووژخ میں۔

الی خالدابوالی سے مروی ہے کہ احف نے بنی تمیم کو دعوت دی مگرانہوں نے قبول نہ کی اس نے بنی سعد کو دعوت دی انہوں نے بھی رد کر دی وہ ایک گروہ کے ساتھ ایک کنارے ہٹ گیا۔ زبیر انڈالائوا پٹے گھوڑ نے پر جس کا نام ذوالنعال تھا گزرے۔احف نے کہا کہ یہی وہ خض ہے جولوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔

دوشخصوں نے جواس کے ہمراہ تصان کا تعاقب کیا'ایک نے ان پرحملہ کرکے نیز ہ مارا' دومرے نے انہیں قبل کردیا۔ سر بابِ خلافت علی جی ﷺ کے پاس لایا اور کہا کہ قاتل زبیر شی ایئو کو (آنے کی ) اجازت دوٴ علی جی ایڈونے نے ناتو کہا کہ قاتل این صفیہ محودوزخ کی بشارت وے دو۔اس نے سرکوڈال دیا اور چلاگیا۔

جون بن قمادہ سے مروی ہے کہ یوم جمل میں ( جنگ علی وعا کشہ جی ہیں جس میں حضرت عا کشہ سی میں جس لیعنی اوٹٹ پر سکے ہے آئی تھیں ) میں زبیرا بن العوام میں ایوز کے ساتھ تھا'لوگ انہیں امیر المومنین کہدے سلام کررہے تھے'ا کیک سوار جار ہاتھا' قریب آیا

#### الطبقات اين سعد (صديوم) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المام المسلك المسلك

اور کہااے امیر السلام علیک اس نے انہیں کسی بات کی خبر دی دوسرا آیا 'اس نے بھی ایسا ہی کیا' ایک اور آیا اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ جنگ میں جب زبیر میں ہوئے ان کی میٹھ کا ٹونن فضیل (راوی حدیث) نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ بیالفاظ ان دونوں میں سے کس نے کہ وہ ڈر کٹنا' یا ہائے ان کی پیٹھ کا ٹونن فضیل (راوی حدیث) نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ بیالفاظ ان دونوں میں سے کس نے کہ وہ ڈر کے مارے کا بیٹے لگا اور چھیار تو ڈنے لگا۔

جون نے کہا کہ میری ماں مجھ پر روئے 'کیا یہی وہ مخص ہے جس کے ساتھ میں نے مرنے کا ارادہ کیا تھا 'قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' میں جو پچھود کھتا ہوں (لیعنی قتل زبیر ہی ایوند) وہ ضرور کسی الیے سبب سے ہے جسے زبیر ہی اور نے رسول اللہ مٹافیق سے سنایا دیکھا کیونکہ وہ رسول اللہ مٹافیق کے شہوار بہا در تھے۔

لوگ جب ادھراُ دھرمشغول ہو گئے تو وہ مخص واپس ہوا۔ زبیر ٹی ہورے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ جون واپس ہو کے اپنے گھوڑے بربیٹھ گئے اورا حنف سے ملے۔

احنف کے پاس دوسوار آئے اتر ہے اور جھک کے اس کے کان میں باتیں کرنے لگے احف نے اپنا سراٹھا کے کہا'ا ہے عمروا بن جرموز'ا نے فلاں' وہ دونوں اس کے پاس آئے اور جھک گئے اس نے دونوں سے تھوڑی دیر کان میں ہاتیں کیس اور واپس ہوگیا۔ اس کے بعد عمرو بن جرموز احنف کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے زبیر میں عدد کو دادی السباع میں پایا اور آل کردیا۔

قرۃ بن الحارث بن الجون كہتے تھے كہ قتم ہے اس ذات كى جس كے قبضے ميں ميرى جان ہے موالے احف كے زبير مؤالا فو كاوركو كى ساتھى ندتھا (ليمنى يمي قاتل تھا)

خالد بن سمیر نے ایک حدیث میں جوانہوں نے روایت کی زبیر شیادہ کا ذکر کیا کہ زبیر شیادہ سوار ہوئے انہیں برادران بی تمیم نے وادی انساع میں پالیا۔لوگوں نے بیان کیا کہ جنگ جمل میں جو • ارجمادی الآخر اسم پیوم پنجشنہ کو ہوئی۔

ز بیر بن العوام می دور الراق کے بعد اپنے گھوڑ ہے پرجس کا نام ذوالخمار تھا' سوار ہو کے نکلے' ان کا ارادہ مدینے کی واپسی کا تھا' انہیں سفوان میں بنی تمیم کا ایک آ دمی ملاجس کا نام العیر بن زیام للجافعی تھا اس نے کہا کہ اے حواری رسول اللہ ادھر آ ہے' آ پ میر کی ذمہ داری میں ہیں' کوئی شخص آ پ کے پاس نہیں جنیخے پائے گا' وہ اس کے ساتھ ہو گئے' بی تمیم کا ایک دوسر افخض احن بن قیس کے پاس آ یا اور کہا کہ وادی السباع میں اس کے اور اس کے درمیان زبیر شی دور ہیں۔ احن نے برآ واز بلند کہا کہ میں کیا کروں' اگر زبیر شی دور می کوئی تھے والے مسلمانوں میں ہے ایک سے دوسرے کوئی کرا کے اپنے گھر والوں سے ملنے کا ارادہ کرتے ہوں تو تم لوگ مجھے کیا کہتے ہو۔

عمیر بن جرموزاتمیمی اورفصالتہ بن حالس التمیمی اورنفیج پانفیل ابن حالس التمیمی نے سنا توان کی تلاش جیں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوکر گئے اورانہیں پا گئے عمیر بن جرموز نے حملہ کر دیا اس نے انہیں نیز ہ مار کے خفیف سازتم لگایا۔ زبیر ح<sub>قاط</sub>ف نے بھی اس پر حملہ کر دیا۔

جب اے یقین ہوگیا کہ زبیر میں اور قتل کرنے والے ہیں تو اس نے پکارا اے فضالہ اے فیج! پھراس نے کہا اے

# كِ طَبِقاتُ ابن سعد (صدوم) كالعلاق المع المعالق المعال

ز پیر خاصط اللہ سے ڈرواللہ سے ڈرواتو وہ اس سے باز آئے اور روانہ ہوگئے۔ اس قوم نے مل کران پر حملہ کر دیا اور انہیں قتل کر دیا۔ عمیر بن جرموز نے انہیں ایک ایسانیز و ماراجس نے انہیں کھڑا کر دیا 'وہ گر پڑے ان لوگوں نے انہیں گھیرلیا اور ان کی تلوار لے لی۔ ابن جرموز نے ان کا سرلے لیا سراور ان کی تلوار کوعلی میں ہوڑے یاس لایا 'علی جی ہیں ہوڑنے نے تلوار لے لی اور کہا یہ وہ تلوار ہے

كدوالله بار بااس سے رسول الله منك يولم كے چرے سے بے چينى دور ہوئى كيكن اب و موت اور فسا دكى قل گا ہوں ميں ہے۔

ز بیر شین فردادی السباع میں فن کیے گئے علی شین فردادر ان کے ساتھی بیٹھ کران پرروئے گئے۔ عاتکہ بنت زید بن عمرو بن انفیل زیبر بن العوام شین فرد کی بیوی تھیں ان کے متعلق اہل مدینہ کہا کرتے کہ جو شخص شہادت چاہے وہ عاتکہ بنت فرید سے نکاح کرئے عبداللہ بن المجمل میں تو وہ تحقیق اور میں تو وہ تحقیق ہوگے ان سے جدا ہو گئے عمر بن الخطاب شین فرد کے پاس تھیں تو وہ بھی قتل ہو کے ان سے جدا ہو گئے ۔ عاتکہ نے کہا (اشعار)

یاعمر ولو نبهة لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا الید الے عمروا اگرتوانیس آگاه کردیتا توانیس اس طالت میں یا تا که وہ ایے نادان ند ہوتے جس کا دل اور ہاتھ کا نیتا ہے۔

شلت بمینك ان قتلت لمسلما علیك عقوبة المتعمد تيراباته شل بوجائ كرتوني ايك مسلمان كوتل كرديا يتحدي رقتل عدر كرم تكب كاعذاب واجب بوكيا-

ٹکلتک امک ہل ظفرت بمثله فیمن مضی فیما تروخ وتغندی سیری ماں تحقیر و علیہ میں تو شام اور میں کرتا سیری میں تو شام اور میں کرتا ہے۔ سیری ماں تحقیر و نے تو مجھی ان کے ایسے شخص پر کامیاب ہوا ہے ان لوگوں میں جواس زمانے میں گزر گئے جس میں تو شام اور میں کرتا ہے۔

کم غمرة قد خاضها لم یثنه عما طرادك یاابن فقع القردد و کتنی بی ختیوں میں اس طرح کھس گئے کر انہیں ان سے بازندر کھا۔ تیری نیز وزنی نے اے سفید چیرے والے '۔ جربن الحطفی نے (اشعار ذیل ) کیے:

ان الوزیة من تمضمن قبره وادی السباع لکل جنب مصرع دمسیت عظیمہ ہاں کو دری السباع لکل جنب مصرع دمسیت عظیمہ ہاں کو دری السباع میں ان (زبیر شاشد) کی قبر بنوائی جہاں برطرف سے ان کے لیے مقتل تھا۔

لما اتبی خبر الزبیر تواضعت سورة المدینة والحیال النخشع جب زبیر بنا الله کی در الربی اور پہاڑ خوف کے مارے جمک گئے۔

وبكي الزبير بناة في ماتم ماذا يرد بكاء من لا يمع اورزبير بناه كي يثيان أن كم ماتم (غم) من روتيس جوستتانيس وهرون كاكيا جواب دے گا''۔

# كر طبقات ابن سعد (صنيوم)

عروہ سے مروی ہے کہ میرے والد یوم الجمل میں شہید ہوئے جب کہ وہ چونسٹھ برس کے تھے جمد بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے مصعب بن ثابت بن عبداللہ ابن الزبیر شیاشاء کو کہتے سا کہ زبیر بن العوام میں بیور میں حاضر ہوئے تو انیس سال کے تھے اور قل کیے گئے تو چونسٹھ سال کے تھے۔

جریر بن عادم سے مروی ہے کہ میں نے حسن ٹی الدفوسے زبیر ٹی الدفو کا ڈکر سنا کہ زبیر ٹی الدفویر تعجب جوانہوں نے بی مجاشع کے اعرانی کی بناہ کی کہ مجھے پناہ دے مجھے پناہ دیئے بہاں تک کہوہ قبل کر دیئے گئے واللہ شجاعت میں ان کا کوئی نظیر نہ تھا' دیکھو میں تو محفوظ ومضبوط ذمہ داری میں تھا۔

ابراہیم ہے مروی ہے کہ ابن جرموز نے آ کے علی فیادو سے اجازت جا ہی تو انہوں نے اس سے دوری جا ہی اس نے کہا کیاز ہیر فیادو مصیبت والوں میں سے نہ تھے (جن پر قیامت میں مصیبت آ ئے گی ) علی فیادو نے کہا، تیرے منہ میں خاک میں تو یہ اُمیدکر تا ہوں کہ (قیامت میں ) طلحہ اور زبیر فیادونان لوگوں میں ہوں گے جن کے جن میں اللہ نے فر مایا

﴿ ونزعنا مافي صدورهم من غِلِّ احوانًا على سررٍ متقابلين ﴾

''اور ہم ان کے دلوں کی کدورت دور کردیں کے کدوہ تختوں پر آسنسامنے بھائی بھائی ہوئے بیٹیس کے''۔

جعفرین محمد نے اپنے والدے روایت کی کیعلی تفاہدونے فرمایا: میں امید کرتا ہوں کہ میں اور طلحہ مخاہدو اور زبیر مخاہدو ان لوگوں میں ہوں گے جن کے حق میں اللہ تعالی نے فرمایا: -

﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غلي اخوانًا على سرر متقابلين ﴾



A Company of the property of the second

 $(x,y) = (1+\epsilon x)^{-1} \cdot \mathbf{w}_{\frac{1}{2}} \cdot (x,y)$  (2.1)

# حلفائے بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی زبیر بن العوام شی الدیند کے حلیف تنص

حضرت حاطب بن إلى بلتعه ضائدة

ان کی کنیت ابو محمضی جو کنم میں سے تھے راشدہ بن ازب ابن جزیلہ بن کخم کے بیٹے تھے 'وہ مالک بن عدی بن الحارث ابن مرة بن اور بن پیشجب بن عریب بن زید بن کہلان بن سیابن پیشجب ابن پھر ب بن قحطان تھے اور قحطان تک یمن کا اتفاق ہے۔ راشدہ کا نام خالفہ تھا' ان کا وفد نبی سکا گھیے کے پاس آیا' آپ نے پوچھا کہتم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا بنی خالفہ (خالفہ

محمنی مخالفت کرئے والے ) فرمایاتم لوگ بنی راشدہ ہو (راشدہ جمعنی ہدایت پانے والے )

عاصم بن عمر بن قبادہ سے مروی ہے کہ جب حاطب بن الی ہاتھ اور ان کے مولی سعد نے ملے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو دونوں منذر بن محمد بن عقبہ بن اجید بن جلاح سے پاس اترے۔

لوگوں نے بیان کیا کر سول اللہ مُؤَرِّقُ نے حاطب ابن الی باتعد اور زحیلہ بن خالد کے درمیان عقد موا خاج کیا۔

حاطب می اندو بدرواحدو خندق اورتمام مشاہد میں رسول اللہ ملی تیج کے ہمراہ حاضر ہوئے رسول اللہ ملی تیج نے انہیں فرمان کے ساتھ مقوقش شاہ اسکندر بیر کے پاس بھیجا۔ حاطب میں اندورسول اللہ ملی تیج کے ان تیراندازوں میں سے تھے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے مصابع میں پنیسٹھ سال کی عمر میں مدینے میں وفات پائی۔ ان پرعثان بن عفان میں دیند نے تماز پردھی۔

اولا دحاطب میں سے ایک شخ نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ حاطب میں مورت جسم اور چھدری داڑھی والے کوز پشت (کبڑے) تھے وہ کوتا ہی قد کی طرف اتنامائل تھے جتنا موٹی انگلیوں والا ہوتا ہے۔

یعقوب بن عتبہ سے مروی ہے کہ حاطب بن الی بلتعہ خواہ نے وفات کے دن چار ہزار دینار و درہم وغیرہ چھوڑے وہ تا جرتھے جوغلہ وغیرہ فروخت کرتے۔ مدینے میں حاطب کا بچھ بقید تھا۔ سعد مؤلاد کو (حاطب بن ابی بلتعہ کے آزاد کر دہ غلام):

این افی بلتعه جوسعد بن خولی بن سره بن دریم بن قیس بن ما لک این خمیسره بن عامر بن بکرین عامرالا کبرین عوف بن بکرین عوف این غدره بن رفیده بن تو ربن کلب جوقضاعه میں سے تھے۔کہا جاتا ہے کہ سعد بن خولی بن فروہ بن القوسار تھے۔ خولی کوایک شخص کہتا تھا کہ وہ بنی اسد میں سے تھے۔اس نے کہا کہان کی بیوگ بنی القوسار میں ہے تھیں۔ (اشعار): ان اینڈ القوسار یا صاح دلنی علیها قضاعیؓ بحب جما لیا

#### الطبقافي ابن سعد (صدوم) المستحق المستح

"القوسارى بينى كوا ب صاحب مجھے ايك قضاعى نے بتايا جو صاب جمالى (حساب ابجد جواشعار ميں رائج ہے) پند كرتا تھا" -ميں نے خولى بن فروہ كوان كى خواہش كے مطابق بلندز مينيں اور تكبر كرنے والے بچے عطاكيے۔

لوگوں نے اس پراتفاق کیا کہ سعد بن خولی قبیلہ کلب سے تصوائے ابومعشر کے جو کہتے تھے کہ وہ مذرجے میں سے تھے ممکن ہے کہ انہیں ان کانسب ندیا در ہا ہوجیسا کہ اس کو دوسروں نے یا در کھا۔

سب نے اس پراتفاق کیا کہ انہیں گرفتاری کی مصیبت آئی'وہ حاطب بن ابی بلتعدالمخی کے پاس گرفتاراورغلام ہو کے پہنچ جو بنی اسدا بن عبدالعزیٰ بن قصی کے حلیف تھے'انہوں نے ان پرانعام کیا۔

سعدحاطب کے ساتھ بدرواحد میں حاضر ہوئے۔رسول اللہ مَالْقَوْمُ کی جمرت کے بتیسویں مہینے احد میں شہید ہوئے عمر بن اکتلاب میں افتات نے بیٹے عبداللہ بن سعد کوانصار میں شار کیا۔ تین آ دمی تھے سعد کا کوئی یوتا نہ تھا۔

بى عبدالدار بن قصى حضرت مصعب ابن عمير مى الله عند

ابن عمیر بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصی ہے گئیت ابومحرشی ٔ والدہ خناس بنت مالک بن المصر ب ابن وہب بن عمرو بن حجیر بن عبد معیص بن عامر بن لوی تھیں ۔

مصعب کی اولا دیس ایک بیٹی تھیں جن کا نام زینب تھا'ان کی والدہ حمنہ بنت جحش بن رباب بن یعم بن صبرہ بن مرہ بن کبیر ابن عنم بن دووان بن اسد بن خزیمہ تھیں'انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ این ایمہ بن المغیر ہ کے ساتھ لکاح کردیا'ان سےان کے یہاں لڑکی چیدامو کی جس کا نام قریبے تھا۔

ابراہیم بن محدالعیدری نے اپنے والد سے روایت کی کہ مصعب بن عمیر میں دوائی 'خوبصورتی اور پیٹانی کے بالوں میں کے کے جوانوں میں یکنا تھے'ان کے والدین ان سے محبت کرتے' ان کی والدہ غنی اور بہت مال دارتھیں' انہیں اچھے سے اچھے اور باریک کپڑے پہناتی تھیں' و واہل مکہ میں سب سے زیادہ عطر لگانے والے تھے' حضر می جوتے سینتے تھے۔

رسول الله ملاطقان كا ذكركر كے فرماتے كه ميں نے مكے ميں مصعب بن عمير رہي الله عن اوہ خوب صورت بال والا ' باريك كپڑے پيننے والا اور نا زونعت والاكسى كۈنيىل ديكھا۔

جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ سل تی ارار تم این ابی الارقم میں انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں تؤوہ آئے اسلام لائے آپ کی تقسد این کی اور روانہ ہو گئے مگراپی والدہ اور قوم کے خوف سے ابنا اسلام چھپایا 'وہ تحقیہ طور پررسول اللہ سل تی اس آ مدور فت رکھتے۔

عثمان بن طلحہ نے انہیں نماز پڑھتے و کیولیا'ان کی والدہ اور قوم کوجر کردی'لوگوں نے انہیں گرفتار کرکے قید کردیا'وہ برابر قید رہے پہاں تک کرپہلی ہجرت میں ملک حبشہ گئے' جب اور مسلمان واپس آئے تو ان کے ہمراہ وہ بھی آئے' وہ موٹے ہوگئے تھے'ان کی ماں ان کوملامت کرنے سے بازر ہیں۔

عروہ بن الزبیر شدد سے مروی ہے کہ ایک روز ہم عمر بن عبد العزیز کے ساتھ بیٹے ہوئے تنے وہ معجد بنار ہے تنے انہوں

#### الطبقات ابن سعد (عدرم) المسلك المسلك

نے کہا کہ ایک روز نبی مَثَاقِیْمُ اپنے اصحاب میں میٹھے ہوئے تھے کہ مصعب ابن عمیر آئے ان کے جسم پر دھاری دار چا در گا ایک فکڑا تھا' اس میں چمڑے کا پیوند لگا تھا'اس کی انہوں نے آشنین بنا لی تھی اور اس کی کھال کا پیوند لگا لیا تھا۔

اصحاب نبی مَثَاثِیْنِ نے دیکھا تورہم کی وجہ ہے اپ سرجھا لیے ان کے پاس وہ چیز بھی نہتی جس سے کپڑے کو بدل دیتے (بینی وہ استی غریب ہو گئے تھے کہ بیوندلگانے کے لیے کپڑے کا گلڑ ابھی نہتھا)۔

انہوں نے سلام کیا'نی مُثَافِیْظِ نے جواب دیا اور اچھی طرح ان پراللہ کی ثناء کی اور فرمایا: الحمد للہ ڈونیا کو جاہیے کہ وہ اپنے امال کو بدل دے۔ میں نے انہیں (مصعب کو دیکھا ہے کہ کے میں قریش کا کوئی جوان اپنے والدین کے پاس ان سے زیادہ نازونع میں ندھا) انہیں اس سے خیر کی رغبت نے جواللہ درسول کی محبت میں تھی' ٹکالا۔

عبداللہ بن عامر بن رہیدنے اپنے والد ہے روایت کی کہ مصعب ابن عمیر جب ہے اسلام لائے اس وقت ہے احدیث شہید ہونے تک میرے دوست اور ساتھی رہے وہ ہمارے ساتھ دونوں ہجرتوں میں حبشہ گئے؛ جماعت مہاجرین میں وہ میرے رفیق تھے'میں نے ایسا آ دی کھی نہیں و یکھا کہ ان سے زیادہ خوش اخلاق ہواوران ہے کم اس سے اختلاف ہو۔

اوّلین معلم انصار ہونے کا شرف:

ابواعلق سے مردی ہے کہ میں نے براء بن عازب کو کہتے سنا کہ اصحاب رسول اللہ سکا لیکنے میں سے سب سے پہلے جولوگ مدینے کی جبرت میں ہمارے یاس آئے وہ مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم ہیں پین تھے۔

عبدالله بن ابی بکر بن محد بن عمر و بن حزم ہے مروی ہے کہ جب مصعب بن عمیسر میں ادائد نے سے مدینے کی طرف ہجرت کی توسعد بن معاذ میں اور کے پاس اتر ہے۔

ایرا ہیم بن مجمد العبدری نے اپنے والد سے (اور بھی متعدد طریق سے ) روایت کی کہ جب عقبداو کی والے بارہ آ دمی واپس ہوئے اور اسلام انصار میں بھیل گیا تو انصار نے رسول اللہ مظافر کے پاس ایک مخص کو بھیجا اور ایک عریضہ لکھا کہ ہمارے پاس کسی ایسے مخص کو بھیجے جو میں دین کی تعلیم دے اور قرآن پڑھائے۔

رسول الله متالیق نے ان کے پاس مصعب بن عمیر چھیئو کو بھیجا' وہ آئے اور سعد بن زرارہ کے پاس اتر نے مصعب جی ہوئو مصعب جی ہوئو انسار کے پاس ان کے مکانوں اور قبائل میں آئے اسلام کی دعوت دیے' قرآن پڑھ کے ساتے' ایک ایک دود آدی مسلمان ہونے گئے اسلام ظاہر ہوگیا اور انسار کے تمام مکانوں اور عوالی (مدینے کے آس پاس کی بستیوں) میں چھیل گیا' بجو قبیلہ اور وائل اور واقف کے خاندان تھے مصعب انہیں قرآن پڑھ کے ساتے اور تعلیم دیتے تھے۔

انہوں نے رسول اللہ سالیٹی کا کھ کراس امری اجازت جا ہی کہ دہ ان لوگوں کونماز جعد پڑھا کیں آپ نے اجازت دی اورتح ریفر مایا کہ اس دن کو دیکھ لینا جس دن بہودا ہے سبت ( ہفتے ) کی وجہ سے بلند آ واز سے نماز پڑھتے ہیں۔ جب آ جائے تو اس وقت دورکھت سے اللہ کے قریب ہوجا و اورخطبہ پڑھو۔

مصعب بن عمیر نے سعد بن خیشمہ کے مکان میں جمعے کی نماز پڑھائی' وہ بارہ آ دمی تصاوراس روز (غذا میں ) ان لوگوں

#### کر طبقات این سعد (صدین) مسل مسل میں جمعے کی تمان پر سوائی۔ کے لیے صرف ایک بکری ذرج کی گئی تھی وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے اسلام میں جمعے کی تماز پر سوائی۔

انصار کی ایک جماعت نے روایت کی کہ سب سے پہلے جس نے انہیں جعد پڑھایا' وہ ابوا مامہ سعد ہن زرارہ تھ' پھر مصعب بن عمیر مدینے سے ان ستر اوپ وفرزج کے حجاج کے ہمراہ روانہ ہوئے جوعقبہ ٹانیے میں رسول اللہ مٹائٹیؤم کے پاس پہنچے تھے' وہ سعد بن زرارہ کے رفیق سفر بن گئے اور کے پہنچے۔

سب سے پہلے رسول اللہ منافظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے مکان کے قریب بھی نہ گئے رسول اللہ منافظ کی کو انصار اور اسلام کی جانب ان کی تیز رفتاری کی خبر دی مول اللہ منافظ کا ان کو اسلام کی جانب ان کی تیز رفتاری کی خبر دی مول اللہ منافظ کا ان کو اسلام سے بعید خیال فر ماتے تھے ان کے بیان کر دہ حالات سے خوش ہوئے۔

مصعب من مند کی والدہ کومعلوم ہوا کہ وہ آئے ہیں تو کہلا بھیجا کہ اونا فرمان تو اس شہر میں جس میں میں ہوں اس طرح آتا ہے کہ پہلے مجھ سے نہیں ماتا' انہوں نے کہا کہ میں ایسانہیں ہوں کہ دسول اللہ منافظ ہے سے کہ پہلے کئی اور سے ملوں۔

جب انہوں نے رسول اللہ مُلْقِیْقِ کوسلام کرلیا اور جو کچھ بتانا تھا بتا چکے تو اپنی والدہ کے پاس کے اس نے کہا کہ تم اب تک اس غیر دین پر ہوب جو اسلام ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے اور اپنے رسول اللہ مُلْقِیْقِ کے دین پر ہوں جو اسلام ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے اور اپنے رسول کے لیے پہند کیا ہے۔

اس نے کہا کہ تم نے اس کا کیا شکر کیا جو میں نے ایک مرتبہ ملک عبشہ میں اور ایک مرتبہ بیٹر ب میں تنہا راغم کیا 'انہوں نے کہا کہ میں اپنے وین پر قائم ہوں 'اگر تم لوگ مجھے فتنے میں ڈالو (جب بھی ) اس نے ان کے قید کرنے کا ادادہ کیا ' تو انہوں نے کہا کہ اگر تو مجھے قید کرے گا دوہ کے اس کے قل کرنے کی حرص ہوگی۔

ماں نے کہا کہ اپنے حال پر چلا جا اور رونے گی۔مصعب می دونے کہا' پیاری مان میں تیرا خیر خواہ ہوں بچھ پرشفیق ہوں' تو شہاوت وے کہ "لا الله الا الله و ان محمداً عبدہ مور سوله"اس نے کہا چپکتے ستاروں کی تیم' میں ہرگر تیرے دین میں داخل نہ ہوں گئ کہ میری رائے کوعیب لگایا جائے اور عقل کوضعف کہا جائے' میں مجھے اور تیرے دین کوچھوڑتی ہوں ( بچی میں جیسا آ ہے ویسا کرنا) البتہ میں اپنے وین برقائم ہوں۔

مصعب بن عمیر تن منابع کی ایم را و مکے میں بقیہ ذی الحجہاور محرم وصفر میں رہے رسول اللہ مثابع کی ہجرت مدیدے قبل ربچ الاوّل کے جائد کے وقت رسول اللہ مثابی کی گئے گئے ہے بارہ شب پہلے مدینے آ گئے۔

عطامے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے مدینے میں جمعہ پڑھایااوروہ بی عبدالدار کاایک شخص تھا۔راوی نے پوچھا کہ نی مظافیظ کے علم ہے؟انہوں نے کہاہاں' بالکل حکم ہے سقیان نے کہا کہ وہ مصعب بن عمیر تھے۔

موکیٰ بن خمر بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول الله عَلَیْتُوَمِّ نے مصعب بن عمیر اور سعد بن ابی وقاص چھوٹن کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔اور مصعب بن عمیراورالی ابوب انصاری چھوٹن کے درمیان عقد مواخاۃ کیااور کہا جاتا ہے کہ ذکوان بن عبدقیس کے ورمیان بھی۔

#### ﴿ طَبِقاتُ ابن سعد (مندوم) ﴿ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مصعب شي الدُو ميدان بدر مين علمبر داررسول سَلَا اللَّهُ عَلَيْمُ :

عمر بن حسین سے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ منافقا کا سب سے بڑا جھنڈ اجومہا جرین کا جھنڈ اٹھا مصعب بن عمیر فیاہ فوا کے پاس تھا۔

ابراہیم بن محمد بن شرحیل العبدی نے اپنے والدے روایت کی کہ یوم احد میں مصعب بن عمیر میں مند نے جھنڈ انھایا ' مسلمان ڈ گرگا گئے تومصعب میں مندواس کو لیے ہوئے ثابت قدم رہے ابن قمید آیا جوسوارتھا 'اس نے ان کے داہنے ہاتھ پرتلوار مارک اسے کاٹ دیا۔ مصعب کہدرہے تھے: ﴿وَهَا مِحْمَلُ اللّارسول قد خلت من قبله الدسل ﴾ الآبد (محمداللّٰد کے رسول ہی ہیں ان سے پہلے تمام رسول گزرگئے ) انہوں نے جھنڈ ابا کیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مضبوط پکڑلیا۔

اس نے بائیں ہاتھ پر آلوار مار کے اسے بھی کاٹ دیا تو انہوں نے جھنڈ امضبوط بکر لیا اور اسے اپنے باز ووں سے اپنے کے ساتھ لگالیا اور کہدر ہے تھے ﴿وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل﴾ الآبید

اس نے تیسری مرتبدان پر نیزے سے حملہ کیا اوراسے ان کے جسم میں گھسیرہ دیا۔ نیز ہٹوٹ گیا۔ مصعب جی اور گر پڑے اور جھنڈ انجی گر گرا۔ بنی عبدالدار میں سے دوآ دمی آ گے بڑھے 'سویط بن سعد بن حرملہ اور ابوالروم بن عمیر۔اس جھنڈ سے کو ابوالروم بن عمیر نے دوآ دمیں رہا' یہاں تک کہ مسلمان والی ہوئے اوراسے لے کے مدینے عیں ڈاخل ہوئے۔ بن عمیر نے سالے اوراسے لے کے مدینے عیں ڈاخل ہوئے۔

ابراہیم بن محمد نے اپنے والدے روایت کی کریہ آیت ﴿ وما محمد الارسول قد علت من قبله الرسل ﴾ اس روزتک نازل نہیں جوئی تھی اس کے بعدنازل ہوئی۔

عبدالله بن فضل بن عباس بن ربعه بن الحارث بن عبدالهطلب سے مردی ہے کہ احد کے دن رسول الله ماليّن الله عبداله مصعب بن غير کو ديا۔ مصعب محافظ مصعب بن غير کو ديا۔ مصعب محافظ الله ماليّن کے تو اسے ايک فرضتے نے لے ليا جومصعب محافظ اور کہا کہ بيں ، الله ماليّن کا من متوجہ ہوا اور کہا کہ بيں ، مضعب محافظ من من رسول الله ماليّن کے کہ اے مصعب محافظ ادھر آؤ و فرشتہ آپ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ بيں ، مضعب محافظ من رسول الله ماليّن کا کہ الله ماليّن کے کہ اے مصعب محافظ من محدد کی گئے۔

عبید بن عمیرے مروی ہے کہ نبی سُلُقَیْم معب ابن عمیر میں میں کیاس کھڑے ہوئے جومنہ کے بل پڑے ہوئے تھے نبی سُلُقِیم اللہ علیہ الله علیه ﴾ آخرتک (مونین سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے اللہ علیہ ﴾ آخرتک (مونین سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے اس عہد کوسے کردکھایا جوانہوں نے اللہ سے کیا تھا) پڑھی۔

پھر فرمایا کہ رسول اللہ منگافی اگر ہوا ہی دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم لوگ اللہ کے نزدیک شہداء ہو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگو ان کی زیارت کرو ان کے پاس آؤاور انہیں سلام کردیکونکہ قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ہیں میر ی جان ہے کہ قیامت تک جوسلام کرنے والا انہیں سلام کرے گا' پیضرور اس کے سلام کا جواب دیں گے۔

خباب بن الارت سے مروی ہے کہ ہم نے رسول الله من الله علی الله کا الله کا دوی ہے ہم الله کی خوشنودی جا ہے ہے الله کی خوشنودی جا ہے ہے اللہ پر ہماراا جر واجب ہوگیا۔ ہم میں سے بعض وہ ہیں جواس طرح گزرگئے کہ انہوں نے اپنے اجر میں سے بچھے نہ کھایا '

# الطبقات ابن سعد (صديق اور صابد كرام المحال ١٠٨ على الشديق اور صابد كرام المحال المعالم المعالم

انہیں میں سے مصعب بن عمیر میں ہو یوم احد میں شہید ہوئے ان کے لیے سوائے ایک چا در کے اورکو کی چیز نہ ملی جس میں انہیں کفن دیا جاتا۔

راوی نے کہا کہ جب ہم اسے سر پر ڈھا تکتے تو پاؤں کھل جاتے اور جب ان کے پاؤں پر ڈھا تکتے تو سر کھل جاتا رسول اللہ سکا کھنے نے فر مایا کہا ہے جو حصد سر کے متصل ہے اس پر کر دواور ان کے پاؤں پراذخر (گھاس) رکھ دو۔اور ہم میں بعض وہ ہیں جن کے پیل کی گئے ہیں وہ انہیں کا شاہے۔

ابراہیم بن محر بن شرصیل العبدری نے اپنے والد سے روایت کی کہ مصعب بن عمیر تفاظ نرم کھال والے خوب صورت بال کے نہ لیے نہ ٹھلنے تھے۔ ہجرت کے بتیبویں مہینے جب کہ چالیس سال یا ٹسی قدر زیادہ کے بیٹے احد میں شہید ہوئے کھر رسول اللہ سائلی ان کے پاس کھڑے ہوئے ان کو کفن بہنا دیا گیا تھا' آپ نے فرمایا کہ میں نے تہمیں کے میں دیکھا کہ وہاں بھی تم سے زیادہ باریک کپڑے والا اور خوب صورت بال والا نہ تھا' اب تم ایک چا در میں پراگندہ سرہو' آپ نے ان کے متعلق تھم ویا کہ ون کیے حاکمیں۔ قبر میں ان کے بھائی ابوالروم بن عمیر اور عامر بن ربیعہ اور سویط بن سعد بن حرمانیا تر ۔۔۔

#### خضرت سويبط بن سعد في الدفن

ابن حرملہ بن مالک اور مالک شاعر سے ابن عمیلہ بن السباق ابن عبدالدار بن قصی ان کی والدہ ہنیدہ بنت خباب الی سرحان ابن منقذ بن سینج بن معشمہ بن سعد بن ملیج جوفز اعد میں سے تھے۔ سویط مہاجرین حبشہ میں سے تھے۔

تحکیم بن محرف ہجرت کی تو عبداللہ بن سعد نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو عبداللہ بن سلمہ العجلانی کے یاس الرے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ منافی کے سویط ابن سعد اور عائذین ناعص الزرقی کے درمیان عقد موا خاق کیا 'سویط میں فریدروا حدیثین حاضر ہوئے۔

#### عبد بن قصى بن كلاب كي اولا دحضرت طليب ابن عمير هئ الدعد :

ابن وہب بن کیر بن عبد بن قصی کنیت ابوعدی تھی۔ والد واروی بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھیں۔
موئی بن محمد بن ابراہیم بن الحارث التی نے اپنے والد سے روایت کی کہ طلیب بن عمیر دارالا رقم میں اسلام لائے ادرا پئی
والد و کے پاس گئے جواروی بنت عبدالمطلب تھیں 'ان سے کہا کہ میں محمد منافظ کا تالع ہو گیا 'اوراللہ کے لیے اسلام لے آیا۔
والد و نے کہا گرتم نے جس کی مدد کی اور قوت دی ان میں سب سے زیادہ مستحق تمہار سے ماموں کے بیٹے ہیں واللہ اگرہم
وگ اس پر قادر ہوتے جس پر مرد قادر ہیں تو ضروران کی حفاظت کرتے اوران سے مدافعت کرتے۔ میں نے کہا بیاری مال جہیں
اسلام لانے اوران کی بیروی کرنے سے کون مانع ہے تمہار سے بھائی حمز و تو اسلام لائے ؟

انہوں نے کہادیکھومیرے بھائی کیا کرتے ہیں میں بھی ان عورتوں میں ہے ایک ہون گی (جواسلام قبول کریں) میں نے کہا کہ خدا کے لیے تم ہے درخواست ہے کہ خدمت نبوی میں حاضر ہو سلام کرؤ آپ کی تصدیق کرواور شہادت دو کہ 'لا الدالا اللہ''

# كر طبقات ابن سعد (صدر) كالمستحد المستحد المستح

انہوں نے کہا کہ میں شہادت دیتی ہوں کہلا الدالا الله واشهدان محمد ارسول الله۔

اس کے بعد وہ اپنی زبان سے نبی مگار ہو گئیں اپنے بیٹے کو آپ کی مدد اور فرماں برداری پر برا میختہ کرتی رہیں ۔ لوگوں نے کہا کہ دوسری ہجرت حبشہ میں طلیب بن عمیر میں ہو کہ بھی تھے اس کوموی بن عقبہ محمد بن المحق ابومعشر اور محمد بن عمر سب نے بیان کیااوراس برا تفاق کیا۔

علیم بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب طلیب ابن عمیر میں اپنے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہ عبداللہ بن سلمہ العجلانی کے پاس اتر ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ منافی اسے طلیب این عمیر اور منذر بن عمر والساعدی جی دین کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ طلیب منی در وابت مجد بن عمر بدر میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے (محد بن عمر نے) اس کو ثابت کیا ہے موی بن عقبہ محمد بن آخق اور ابومعشر نے ان کا ان لوگوں میں ذکر نہیں کیا جو بدر میں حاضر ہوئے۔

عاکشہت قدامہ سے (اور متعدد طرق سے ) مروی ہے کہ طلیب بن عمیر یوم اجنادین میں جو جمادی الاولی سامے میں ہوا بعر پینتیس سال شہید ہوئے ان کے کوئی اولا دنی تھی۔

اولا وزهره بن كلاب بن مره حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ری الدارد

ابن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ بن كلاب ٔ جاہلیت میں ان كانام عبد عمر وتھا۔ رسول الله سَلَّ ﷺ فَانے جب وہ اسلام لائے ان كانام عبْد الرحلٰ ركھا ' كنیت ابومجرتھی ان كی والدہ الثقابنت عوف ابن عبد بن الحارث بن زہرہ بن كلاب تھیں۔

یقوب بن عقب الاختسی ہے مروی ہے کہ عبد الرحلٰ بن عوف عام الفیل کے دل سال بعد پیدا ہوئے میزید بن رو مان سے مروی ہے کہ عبد الرحلٰ بن عوف رسول اللہ مقالیۃ کے کہ عبد الرحلٰ بن عوف رسول اللہ مقالیۃ کے کہ عبد الرحمٰ بن عوف کر بن دیتار سے مروی ہے کہ عبد الرحمٰ بن عوف کا نام عبد الرحمٰ ن بن عوف کا نام عبد الرحمٰ ن رکھا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مثل ہے عبد الرحمٰن بن عوف می دوسے فرمایا کہ اے الوحمۃ تم

نے جراسود کے بوت وینے میں کو کرکیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سب پھے کیا 'بوسبھی دیا اور تزک بھی کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے صبح کیا۔ لوگوں نے کہا کہ عبد الرحلٰ بن عوف میں ہونے ملک حبشہ کی جانب دونوں ہجرتیں کیس۔ محمد بن اسحاق اور محمد بن عمر کی

روایت میں ۔

عبدالرحل بن حمید نے اپنے والد سے روایت کی۔ مسور بن مخر مد نے کہا کہ جمل وقت میں عثان اور عبدالرحلٰ بن عوف میں ایک میں ایک اور عبدالرحلٰ بن عوف میں ایک میں کے درمیان ایک کے میں اتھ چل رہا تھا' اور عبدالرحلٰ ایک سیاہ چا دراوڑ ھے ہوئے میرے آگے تھے' تو عثان میں ہونے کہا کہ سیاہ چا در والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا عبدالرحلٰ بن عوف' عثان میں بین نے کہا لبیک یا امیر الموشین' انہوں نے کہا کہ جمل نے بیروموئی کیا کہ عثان میں ہور وسری ہجرت میں تمہارے ماموں عبدالرحلٰ سے بہتر ہیں تو وہ کا ذب ہے۔

#### المعدادة الن سعد (صدوم) المسلك المسلك

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف میں ہونے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو بنی الحارث بن فررج میں سعدابن الربیج کے پاس الربیج نے ان سے کہا کہ بیرمیرا مال ہے میں تم آپس میں اسے تقسیم کرلیں میری دو بیویاں ہیں ایک سے تمہارے لیے دست بردار ہوتا ہوں انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے لیے برکت کرے جب ہج ہوتو تم جھے بازار بتادینا 'لوگوں نے انہیں بتادیا' وہ نگلے اوراینے ساتھ تھی اور پنیر لے کے واپس آئے جوانہیں نفع میں حاصل ہوا۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن محوف ٹئا ﷺ نے ان کے اور سعد بن الرجیج کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

عبدالله بن محد بن عمر بن على نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله مُثَاثِیَّا نے جب اپنے اصحاب کے درمیان عقد مواخاۃ کیا تو آپ نے عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن الی وقاص میں شین کے درمیان محقد مواخاۃ کیا۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ عبدالرحلٰ بن عوف میں ہندہ مدینے میں آئے تو رسول اللہ ملکی ہے ان کے اور سعد بن الربیج انساری کے در میان عقد مواخا قر کیا۔ عبدالرحلٰ سے سعد نے کہا کہ اے میرے بھائی میں مال میں تمام الل مدینہ سے زائد ہول کم میرا کچھ مال دیکھواور لے لو میری دو ہویاں ہیں ان میں سے جو تہ ہیں پیند آئے اسے دیکھواور کے لو میری دو ہویاں ہیں ان میں سے جو تہ ہیں پیند آئے اسے دیکھواور کے لو میری دو ہویاں ہیں ان میں سے جو تہ ہیں پیند آئے اسے دیکھواتا کہ میں اسے تمہارے لیے طلاق دے دول۔

عبدالرجمٰن بنعوف می منتفضہ کہا کہ اللہ تنہارے مال اور گھر والوں میں برکت کرے مجھے باز اد کاراستہ بتا دو انہوں نے خرید وفروخت کی جس میں نفع ہوا۔ وہ کچھ گھی اور پنیرلائے' وہ استے دن تشہرے رہے جتنا اللہ نے ان کاکٹیر نا چاہا۔

پھروہ اس حالت میں آئے کہ ان کے کپڑوں پرزعفر ان کا اثر تھا۔رسول اللہ مٹائٹیٹر نے فرمایا 'کیا خبر ہے' انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مٹائٹیٹر میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کومہر کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ تھجور کی ایک تصلی تھر سونا۔ فرمایا کہ ولیمہ کرو خواہ ایک ہی بکری کا ہو عبدالرحمٰن نے کہا کہ میں نے خودکواس حالت میں دیکھا کہ اگر کوئی پھر اٹھا تا تو امید کرتا کہ مجھے اس کے نیچ سونایا جاندی ملے گی۔

عبدالرحلٰ بن ائی لیل سے مروی ہے کہ عبدالرحلٰ بن عوف جن فونے انصار کی ایک عورت سے تمیں ہزار درہم مہر پر نکاح کیا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلَّا ﷺ میں مکانوں کے لیے بطور حد خط لگایا۔ آپ نے بی زہرہ کے لیے مسجد کے پچھلے جصے میں ایک کنارے خط لگایا عبدالرحمٰن بن عوف جی ایدو کے لیے مکان کے جصے میں حش تھا 'حش چھوٹی چھوٹی کھوروں کا وہ باغ ہے جو بینچانہیں جاتا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عبدالرحن ابن عوف می مدونے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ سالی م نے اور عمر بن الخطاب جی مدونے جمحے فلال فلال زمین بطور جا گیر عطافر مائی ' زمیر جی مدون 'عمر جی مدونے نے ندان والوں کے پاس گئے اور ان سے ان کا حصہ خرید لیا۔ زمیر جی مدونے نے عثان جی ہدونہ سے کہا کہ ابن عوف نے رہدیہ کہا تو انہوں نے کہا کہ ان کی شہادت درست

# كر طبقات ابن سعد (صنيوم)

ہے خواہ وہ ان کے موافق ہویا خلاف۔

ابراہیم بن عبدالرحل بن عوف می ادارہ وغیرہ سے مروی ہے کہ عبدالرحلٰ بن عوف می ادارہ نے کہا۔ رسول اللہ من اللہ م

عبدالرحمٰن بن عوف منيالا فيه كي از واج واولا و:

لوگوں نے بیان کیا کہ عبدالرطن بن عوف جی ہوں کی اولا دمیں سالم اکبرتھا جو قبل اسلام مرگیا۔اس کی ماں ام کلثوم ہنت عتبہ بن رہیے تھیں ۔ایک لڑکی ام قاسم بھی جاہلیت میں پیدا ہوئی ۔اس کی ماں پنت شیبرا بن رہید بن عبدش تھیں ۔

محرجس کے نام سے ان کی کنیت (ابومحر) تھی' اور ابراہیم' حید' اساعیل' حمیدہ اور امنۃ الرحمٰن ان سب کی ماں ام کلثوم بنت عقبہ بن الی معیط بن الی عمر و بن امیہ بن عبد شمس تھیں۔

معن عمر زید امد الرحن صغری ان سب کی مان سبله بنت عاصم بن عدی بن انجد بن العجلان قبیله قضاعه کی شاخ بلی کے انصار میں سے تھیں۔

عروهٔ اکبرجو جنگ افریقہ میں شہید ہوئے۔ان کی ماں بحریہ بنت ہائی بن قبیصہ بن ہائی بن مسعود بن الی رسید ہی شیبان میں سے تھیں۔

سالم اصغر جوفتح افریقه کے دن مقتول ہوئے'ان کی ماں سہلہ بنت سہیل بن عمر و بن عبدشس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن همل بن عامرا بن لوئ تھیں۔

ابوبکر'ان کی ماں ام تھیم بنت قارظ بن خالد بن عبید بن سوید تھیں۔ جوان کے حلیف تھے۔عبداللہ بن عبدالرحل جوافریقہ میں شہید ہوئے' جب وہ فتح ہواان کی ماں بنت انی الحسیس بن رافع بن امری القیس بن زید بن عبدالا شہل فنبیلہ اوس کے انصار میں سے تھیں۔

ابوسلمہ جن کا نام عبداللہ الاصغرتھا'ان کی مال تماضر بنت اضغ ابن عمرو بن تقلبہ بن حصن بن ضمضم بن عدی بن خباب قبیلہ کلب سے تھیں' وہ پہلی کلیبہ ہیں جن سے ایک قرشی نے نکاح کیا۔

عبدالرحمٰن بن عبدالرحٰن ان کی ماں اساء بنت سلامہ بن مخر بدا بن جندل بن نہشل بن دارم تھیں۔مصعب وآ مندومریم ان کی ماں امرحریت بہراء کے قیدیوں میں سے تھیں ۔

سہیل جن کی کنیت ابوالا بیض تھی' ان کی مال مجدیثت پزیدا بن سلامہ ؤی فایش الحمیر پیٹیس عثان' ان کی مال غزال بنت سریٰ ام ولدتھیں جو یوم مدائن میں سعد بن الی وقاص جی پیدائے قید یوں میں سے تھیں ۔

عروہ جو لاولد مرگئے' یکی اور بلال جومخلف ام ولد ہے تھے اور سب لاولد مر گئے اور ام یکی بنت عبدالرحمٰن ان کی مال زینب بنت الصباح بن ثغلبہ بن جوف بن شمیب بن مازن تھیں ریکی بہراء کے قیدیوں میں سے تھیں ۔ جو پریہ بنت عبدالرحمٰن ان کی

# ر طبقات ابن سعد (صدره) معتب التفلي تصين مدان معتب التفلي تصين معتب التفلي تصين معتب التفلي تصين معتب التفلي تصين م

لوگوں نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں ہور وا کہ وخندق اور تمام غزوات میں رسول الله منافق کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ یوم احد میں جب لوگوں نے پیٹ چیری تو وہ رسول الله منافق کم کے ہمراہ ثابت قدم رہے۔

عمروبن وہب سے مروی ہے کہ ہم مغیرہ بن شعبہ کے پاس سے دریافت کیا گیا کہ نبی منافظ آنے ابوبکر ٹی اور کا دواس امت کے کسی اور شخص کو بھی اپناا مام بنایا۔ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے میرے سامنے بطور تصدیق کے اس حدیث کا اضافہ کیا 'جواس کے قریب تھی۔

ہم لوگ رسول اللہ ملاقی کے ہمراہ ایک سفر میں سے جب فجر کا دفت ہوا تو آپ نے میرے اونٹ کی گردن پر مارا میں نے خیال کیا کہ آپ کواس کی ضرورت ہے میں آپ کے ہرابر ہوگیا 'ہم چلے پہاں تک کہ قضائے عاجت کے لیے لوگوں سے دور ہو گئے۔ آپ اپنی سواری سے از پڑے اور پیدل چل کے نظر سے غائب ہو گئے۔

آپ بہت در مظہرے کی تشریف لائے اور فرمایا مغیرہ میں مند حمہیں بھی حاجت ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی حاجت نہیں ا فرمایا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہاہاں۔ اٹھ کرمشک کے پاس گیا' یا انہوں نے کہا تو شددان کے پاس گیا۔ جو کجاوے کے پیچھے لٹکا ہوا تقالے آپ کے پاس لایا' ہاتھوں پر پانی ڈالا' آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے اور خوب اچھی طرح دھوئے 'مجھے شک ہے کہ آپ نے انہیں مٹی سے ملایا نہیں' آپ نے مند دھویا' دونوں ہاتھ آسین سے نکالے لگے جسم پرایک ٹک آسین کا شامی جبتھا'وہ تھی ہوا تو آپ نے اپنے ہاتھا اس کے نیچے سے بالکل نکال لیے' بھر منہ اور دونوں ہاتھ دھوئے۔

کوریٹ بیل آتا ہے کہ آپ نے دومرتبہ مند دھویا۔ بیل نہیں جانتا کہ آیا ای طرح تھا، پھر آپ نے پیشانی، عمامے اور موزول پرسے کیا ہم سوار ہو گئے تو لوگوں کواس حالت میں پایا کہ نماز شروع ہوگئی تھی، عبدالرحمٰن بن عوف ہی ہوئوں کے تھے وہ انہیں ایک رکعت پڑھا تھے تھے' لوگ دومری رکعت میں تھے' میں عبدالرحمٰن کواطلاع کرنے چلا، آپ نے منع کیا۔ ہم دونوں نے وہ رکعت پڑھی جو پائی اور وہ قضا کی جو ہم سے پہلے ہوگئی تھی۔

لسان نبوت سے مردصالے كا خطاب:

ابن عمر میں بین عمر وی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے عبدالرحمٰن بن عوف ٹی بین کو سات سوآ دمیوں کے ہمراہ دومۃ الجندل کی ظرف بھیجا' بیدواقعہ شعبان کے کا ہے'آپ نے ان کا عمامہ اپنے ہاتھ سے کھول ڈالا اور دوسوا سیاہ عمامہ باندھا' آپ نے اس میں سے ان کے دونوں شانوں کے درمیان بھی لٹکایا۔

وہ دوسہ آئے 'لوگوں کو دعوت اسلام دی' مگرانہوں نے تین مرتبہ اٹکار کیا' اصنع بن عمر والکلی اسلام لائے جوتھرانی تھاور

# المعاث ابن سعد (صدرم) المعال المعال المعال المعال المعال المعالم المعا

ان لوگوں کے رئیس تھے۔عبدالرحمٰن نے کسی کو بھیج کرنی مظافیظ کواس واقعے کی خبر دی تو آپ نے انہیں لکھا کہ تماضریت اضیا ہے وہ نکاح کرلیس۔عبدالرحمٰن نے ان سے نگاح کرلیااوران سے زفاف کیا انہیں لے آئے وہی ام سلمہ ابن الی عبدالرحمٰن تھیں۔

عذر کی بنا پرریشمی لباس کی اجازت:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبدالرحمٰن بن عوف بنی ہوں کی بیاری کی وجہ سے ریشی لباس پینتے تھے۔ حسن میں نفذ دسے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئہ آبلوں کے مریض تھے انہوں نے رسول اللہ مُناکھی کے سے کہ کہ کرتے کی اجازت جابی آپ نے انہیں اجازت دی مسن میں ہوئے کہا مسلمان جنگ میں ریشی لباس بینتے تھے۔

عبدالوہاب بن عطا سے مروی ہے کہ سعید بن ابی عروبہ سے حریر (ریشم ) کو پوچھا گیا تو انہوں نے قادہ اور انس ابن مالک ٹی ہوند کی روایت سے بتایا کہ بی مَالِیْ اِنْ نے ایک سفر میں عبدالرحن بن عوف بنی ہوند کو خارش کی وجہ سے جووہ اپنی جلد میں محسوس کرتے متے حریر کے کرتے کی اجازت دی تھی۔

الی سلمہ بن عبد الرحمٰن سے مروی ہے کہ عبد الرحمٰن بن عوف میں سونے نبی مانا فیا ہے جوؤں کی کھڑت کی شکایت کی اور عرض کی میار اللہ میں اللہ

انس بن مالک ڈیانٹونسے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بنعوف اور زبیر بن العوام جھائیں نے نبی سُلِیٹیوُم ہے جوؤں کی شکایت ک آپ نے ان دونوں کو جہاد میں حریر کے کرتے کی اجازت دی۔ عمر و بن عاصم نے اپنی حدیث میں کہا کہ پھر میں نے ان دونوں کے جسموں پرحریر کے کرتے دیکھیے۔

سعیدین المسیب سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف جی دو کو حریہ کے لباس کی اجازت دی گئی تھی۔سعدین ابراہیم سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف جی دوایس چا دریا جوڑا پہنتے جس کی قبت پانچے یا جارسو درم کے مساوی ہوتی۔

ابن عمر بنا پین سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ منافیظ کو دیکھا کہ آپ نے عبدالرحمٰن بن عوف منامدہ باندھا کر سیاہ عمامہ باندھااور فر مایا اس طرح عمامہ باندھا کرو۔

سعدین ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں ہو جب کے آتے تو اپنی اس منزل میں تھہرنا نالپند کرتے جس سے انہوں نے ہجرت کی تھی' پزید نے اپنی حدیث میں کہا کہ اس منزل میں تھہرنا نالپند کرتے جس میں جاہلیت میں تھہرا کرتے تھے اوراس سے نکل جاتے تھے۔

ا براہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف میں مدنے اپنے والدے اور انہوں نے رسول اللہ منافیز اسے روایت کی کہ آپ نے فر مایا

#### كر طبقات اين سعد (صديوم) كالمستحال ١١٥٠ كالمستحال خلفائ راشدين اور محابر كرام كا

اے ابن عوف تم امیروں میں ہے ہواور جنت میں بغیر تھے ہوئے برگز داخل نہ ہوسکو گئاں لیے القد کو قرض دو کہ وہ تمہارے لیے تمہارے قدموں کو چھوڑ دے۔ ابن عوف نے کہا'یا رسول اللہ میں کیا چیز اللہ کو قرض دوں' فرمایا تم نے شام کو جو کچھ چھوڑ اائی میں شروع کرو' عرض کی نیا رسول اللہ' اس تمام مال میں' آپ نے فرمایا ہاں ابن عوف فی انہوں نے اس کا قصد کرلیا' رسول اللہ سائی فی نیا در فرمایا کہ جر میل علی اللہ سائی فی انہوں کے میان کی ضیافت کریں' مسکین کو کھانا اللہ سائی کو دیا کریں گئو بیاس کے عیب کا پاک کرنے کھلائیں' سائی کو دیا کریں گو بیاس کے عیب کا پاک کرنے والا ہوگا۔

حبیب بن مرزوق سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں ہونو کا ایک آیا' اس زمانے میں اہل مدینہ کو پریشانی تھی'
عائشہ میں ہونانے کہا یہ کیا ہے تو کہا گیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں ہونو کا قافلہ ہے' عائشہ میں ہونانے کہا کہ ویکھو میں نے رسول اللہ سی تی ہوئی ہونا ہوں جو بھی ڈ گھاتے ہیں اور بھی سنجل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ فی سنا کہ گویا میں عبدالرحمٰن بن عوف میں سنجل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ فی گئے' حالا تکہ وہ بچچ نہیں معلوم ہوتے سنے عبدالرحمٰن بن عوف میں ہونے کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ سب اونٹ اور جوان پر ہے مصدقہ ہے' راوی نے کہا کہ ان اونٹول پر جو پھی تھاوہ ان سے بہت زیادہ قیت کا تھا' اور اس روزیانے مواونٹ سے۔

ام سلمہ خور مناز وجہ نبی منافق کے سروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ساتھ کی کواز واق سے فرماتے سا کہ میرے بعد جو شخص تم لوگوں کا مجافظ ہوگا وہ صادق اور نیکو کار ہوگا۔اے اللہ اعبد الرحمٰن بن عوف مناه مند کوسلسبیل جنت سے سیراب کر۔

احمد بن محمد الارزقی نے اپنی حدیث میں کہا کہ ابراہیم بن سعد نے کہا کہ مجھ سے میرے گھر والوں نے جوعبدالرحمٰن بن عوف ہی اولا دمیں سے تھا کہا کہ عبدالرحمٰن بن عوف ہی اور نے کیدمہ کا مال جو بنی النظیر سے ان کے جھے میں آیا تھا جالیس ہزار دینار کوفروخت کیا اور ازواج نبی مُنْ النظیم میں تقسیم کردیا۔

عبدالرحمٰن بنعوف شياسة عنه كاحليه:

عمران بن مناح ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف بنی دور میں بوڑ ھاہے کا تغیر نبیل ہوتا تھا۔

یعقوب بن عتبہ ہے مروی ہے کہ عمبدالرحمٰن بن عوف بن دور کے خوب صورت اور نرم کھال والے آ دی تھے سیوکسی قدر انجراہوا تھا' گورے تھے رنگ مرخ تھا'ان کی داڑھی اور سر کارنگ بدلتا نہ تھا۔

محرین عمرنے کہا کہ عبدالرحمٰن نے اپویکرصدیق میں میں سے روایت کی ہے۔

#### 

ام بکر بنت مسور نے اپنے والد سے روایت کی گہ جب عبدالرحمٰن بن عوف جی سید مجلس شور کی کے رُکن ہوئے تو مجھے سب سے زیادہ ان کارکن ہونا پہندتھا' اگر وہ چھوڑ دیتے تو سعد بن ابی وقاص جی سیئو کی رکنیت زیادہ پہندتھی' مجھے عمر و بن العاص جی شدو ملئے انہوں نے کہا کہ تمہارے مامول کا اللہ کے ساتھ کیا گمان ہے (آیاوہ اس فعل سے راضی ہوگایا ناراض) کہ اس امر کا کوئی اور والی بنایا جائے حالا تکہ وہ اس سے بہتر ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ میں سوائے عبدالرحمٰن بی شدور کے اور کسی کو پیند نہیں کرتا۔

میں عبدالرحمٰن کے پاس آیا اور ان سے اس کا ذکر کیا تو پوچھا'تم سے بیک نے کہا۔ میں نے کہا میں آپ کونہیں بتاؤں گا' انہول نے کہا کدا گرتم مجھے نہ بتاؤ گے تو میں تم سے بھی نہ بولوں گا میں نے کہا عمر و بن العاص شاہدو نے 'عبدالرحمٰن شاہدو نے کہا کہ واللّٰدا گرچھری کی جائے اور میرے طق پر رکھ کے دومری جانب تک گھسیرو دی جائے تو بیاس سے زیادہ پہند ہے۔

ابن عمر میں دینت مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف ہیں دونے اصحاب شوری سے کہا کہ اس حد تک تم لوگوں کا حرج تو نہیں کہ بین تمہارے لیے کسی کا متخاب کر دوں اورخوداس ہے (شوریٰ ہے ) آڑا دہوجاؤں علی میں دونے کہا کہ ہاں سب سے پہلے میں راضی ہوں 'کیونکہ میں نے رسول اللہ سکا چیا کم فرماتے سنا کہ آپ اہل آسان میں بھی امین میں اور اہل زمین میں بھی امین ہیں۔

لوگوں نے بیان کیا کہ <mark>سلم</mark>ے میں جب عمر بن الخطاب خیافہ ہوئے تو انہوں نے اس سنہ میں عبدالرحمٰن بن عوف میں اور کوامیر بنا کے جیجا' انہوں نے لوگوں کو حج کرایا' عبدالرحمٰن خیافیو نے عمر چیافیو کے ساتھ وہ حج بھی کیا جو سلمے میں ان کا آخری حج تھا۔

ای سال عمر می اندازواج نبی مناطقیم کو جج کی اجازت دی و هغد فول میں سوار کی گئیں ہمراہ عثمان بن عفان اور عبدالرحمٰن ابن عوف می انداز کو کیا۔عثمان می انداز بی سواری پران کے آگے چلتے اور کسی کوان کے قریب ندا نے دیتے 'عبدالرحمٰن بن عوف میں اندازی سواری پران کے پیچھے چلتے' وہ بھی کسی کوان کے قریب نہ ہونے دیتے ۔

ازواج مطہرات ہرمنزل پرعمر مخاصط کے ساتھ اترتی تھیں' عثان اور عبدالرحمٰن مخاص نہیں گھا نیوں میں اتارین 'لوگ انہیں گھا نیوں کی طرف کرتے' عثان اور عبدالرحمٰن مخاص انہیں سب سے پہلی گھا ٹی میں اتاریتے اور کسی کوان کے پاس سے گزرنے نہ دیتے - ساتھ میں عثان مخاصفہ نائے گئے تو اس سال انہوں نے بھی عبدالرحمٰن بن عوف مخاصفہ کو بچر پر دوانہ کیا اور انہوں نے لوگوں کو جج کرایا۔

الراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف فئاہ و ہے مردی ہے کہ عبدالرحمٰن ابن عوف بنی ہو ہے والی ہو گئے افاقہ ہوا تو پوچھا کیا میں ہے ہوش ہو گیا تھا' لوگوں نے کہا' ہاں انہوں نے کہا کہ میرے پاس دو فرشتے یا دوآ دمی آئے جوان دونوں سے زیادہ فرم ورجیم سے انہوں نے کہا کہ تم دونوں اس شخص کو کہاں لے جانا جائے ہو جواب دیا کہ ہم اس کو عزیز امین کے پاس لے جانا چاہتے بین ان دونوں نے کہا کہ اسے چھوڑ دو' کیونکہ بیران لوگوں میں سے ہے جن کے لیے اس جالت میں سعادت لکھ دی گئی کہ وہ اپنی

### الرطبقات اين سعد (مدرو) المسلك المسل

حید بن عبدالرحمن بن عوف می الله و ال

عبدالرحمن فناشقه كاسغرة خرت:

یعقوب بن عقبہ سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں اور اس میں ہوئی۔ اس زیانے میں وہ پچھٹر برس کے

سعد بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے سعد بن مالک کو دیکھا کہ عبدالرحمٰن بن عوف تفار کے جنازے کے ان سے اور کیا ہے۔ کے پاس تنے اور کہدر ہے تھے'' ہائے بہاڑ'' کی بن حماد نے اپنی حدیث میں کہاا درتا ہوت ان کے شائے پر رکھا ہوا تھا۔

سعدین ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے سعد بن الی وقاص میں نوروں کوعبدالرخمٰن بنعوف میں ہو کے تا بوت کے دونوں ستونوں کے درمیان ویکھا۔

ابراہیم بن سعد نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ میں نے عبدالرحمٰن بن عوف جی ایود کی وفات کے دن علی بن ابی طالب جی ایود کو کہتے سنا:اے ابن عوف جاؤتم نے اس دنیا کاصاف حصہ پالیا اور اس کے گذرے جصے ہے آ گے بردھ گئے۔

ابراہیم بن سعدنے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ میں نے عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوند کی و فات کے دن عمر و بن العاص میں الدور کو کہتے سنا کدا ہے ابن عوف میں الدی میں تم ہے جدا ہوتا ہوں متم نے اپنی شکم سیری سے جوناقص تھا اسے دور کر دیا۔ ، عبدالرحمٰن بن عوف میں الدور کی وصیت اور ان کا ترکہ:

مخر مدین بکیرنے اسود کو کہتے سنا کرعبدالرحمٰن بن عوف میں دینے اللہ کی راہ میں پیچاس ہزار دینار کی وصیت کی۔

عثان بن ثرید سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف ٹی ایک بزار اونٹ اور تین ہزار بکریاں بقیع میں چھوڑیں' سوگھوڑے تھے جوبقیع میں چرتے تھے الجرف میں میں پانی تھینچنے والے اونٹوں سے زراعت کرتے اوراس سے گھر والوں کے لیے سال بجر کا غلال جاتا۔

محمد سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن غوف میں نفوند کی وفات ہوئی تو ان کے متروکے میں سونا تھا جو کلہاڑیوں ہے کا ٹا گیا' یہاں تک کہ لوگوں کے ہاتھوں میں اس سے چھالے پڑگئے' وہ چار ہویاں چھوڑ گئے' ایک ایک بیوی کواس کے آٹھویں جھے میں سے اتنی اتنی ہزار در ہم دیئے گئے۔

صالح بن ابراہیم بن عبدالرحن بن عوف می الدورے مروی ہے کہ تما ضربنت اصبغ ( زوجہ عبدالرحن ) گوآ تھویں جھے کا چہارم مینچا' وہ ایک لا کھ لے کئیں جوایک چہارم تھا۔

كالل الوالعلائے مردى ہے كەميں نے الوصالح كوكتے سا كەعبدالرحن بن عوف جن مدر كي وفات ہوئي تو انہوں نے تين

### الطبقات ابن سعد (صنبوم) المسلك المسلك

یویاں چھوڑیں ہر بیوی کوان کے متر و کے میں سے اس ای ہزار پیچے۔

#### سيدنا سعد بن اني وقاص شيالاندنه:

ابی وقاص کا نام مالک بن و ہیب بن عبد مناف بن زہرہ ابن کلاب بن مرہ تھا۔ ان کی کنیت ابوا بخی تھی' والدہ حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبد ثمس بن عبد مناف بن قصی تھیں۔

سعد ٹی اور سے مردی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں کون ہوں ۔ فر مایا تم سعد ما لک بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ ہو جواس کے سوا کہے تو اس پراللہ کی لعنت ہے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ سعد جی ہوؤ اس حالت میں آئے کہ رسول اللہ متالیق بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فر مایا یہ میرے ماموں ہیں'آ دمی کامر بی اس کے ماموں کو ہونا چاہیے ۔ لوگوں نے بیان کیا کہ سعد بن ابی وقاص جی ہوئد کی اولا دہیں اسحاق اکبر تھے جن کے نام سے ان کی کنیت تھی' وہ لا ولد مرکھے اور ام الحکم کبری تھیں' ان دونوں کی مال بنت شہاب بن عبداللہ بن الحارث ابن ذہر ہتھیں۔

عمر 'جن کومخنار نے قتل کردیا' مجھ بن سعد جو دیرالجماجم کے روز قتل ہوئے ' تجاج نے ان کوقل کیا ' هصه 'ام قاسم اورام کلثوم' ان سب کی ماں مادید بیت قیس بن معدی کرب بن افی الکمیسم بن السمط ابن امری القیس بن عمرو بن معاوید کندہ میں قیس ۔ عامر 'اسحاق اصغر'اساعیل اورام عمران' ان نسب کی ماں ام عامر بنت عمرو بن کعب بن عمرو بن زرعہ بن عبداللہ بن الی جشم ابن کعب بن عمر و بہراء سے تھیں ۔

ابراہیم موی ام الحکم صغری ام عمر و بہندام زبیراورام موی ان سب کی والدہ زیدتھیں ان کے بیٹے دعوی کرتے کہ وہ حارث ابن یعمر بن شراحیل بن عبدعوف بن مالک بن خباب بن قبیس بن تعلید ابن عکابہ بن صعب بن علی بن بحر بن وائل کی بیٹی تھیں ۔ جوقید میں یائی گئیں عبداللہ بن سعد ان کی ماں سلنی بنی تغلب بن وائل میں سے تھیں ۔

مصعب بن سعد ان کی مال خوله بنت عمر و بن اوس بن سلامه ابن غزید بن معبد بن سعد بن زمیر بن تیم الله بن اسامه بن مالک بن بکرابن صبیب بن عمر و بن تغلب بن واکن تھیں۔

عبدالله اصغر بیجیر جن کا نام عبدالرحمٰن تھا اور حمیدہ' ان کی ماں ام ہلال بنت ربیع بن مری بن اوس بن حارثہ بن لام بن عمرو بن ثمامہ ابن مالک بن جدعا بن ذہل بن رومان بن حارثہ بن خارجہ بن سعدا بن مذرج تھیں ۔

عمیر بن سعد اکبر جواپنے باپ سے پہلے ہی مرگئے اور حمنہ ان دونوں کی والد وام تحکیم بنت قارظ بنی کنانہ کی اس شاخ میں ہے تھیں جو بنی زہرہ کے حلفاتھے۔

عمیراصغرٔ همرؤ عمران ام عمرؤ ام ایوب اورام ایخق ٔ ان کی والده سلمٰی بنت نصفه بن تطف بن رسید ٔ تیم اللات بن تعلیه بن عکایه میں ہے تصین ۔

صالح بن سعد شرکے لیے الحیر ہ میں اترے جوان کے اوران کے بھائی عمر بن سعد کے درمیان ہوا' وہیں ان کا بیٹا بھی

### الطبقات ابن سعد (عديوم) المستحدين اورمحاب كالمستحدين اورمحاب كرام الم

اترا' بدلوگ رأس العین میں اترے تھے صالح کی مال طیبہ بنت عامر این عتبہ بن شراحیل بن عبد اللہ بن ما لک بن الخزرج ابن تیم اللہ النمر بن قاسط سے تھیں۔

عثان ورملهٔ ان دونوں کی ماں ام جیر تھیں۔

عمرہ' نا بیناتھیں' سہیل بن عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئے نکاح کیا' ان کی والدہ عرب کے قیدیوں میں سے تھیں۔ سعد میں الدغنہ کا قبول اسلام؛

عامر بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ مجھ سے پہلے کوئی اسلام نہیں لایا سوائے اس شخص کے جواسی روز اسلام لایا جس روز میں اسلام لایا' حالا نکہ مجھ پرایک روزگز رگیا ہے اور میں اسلام کا ثلث ہوں۔

عامر بن سعدنے اپنے والدے روایت کی کہ بیں اسلام کا تیسر اتھا۔ سعدے مروی ہے کہ بیں ایسے روز اسلام لا یا کہ اللہ نے نمازیں بھی فرض ندکی تھیں۔

عائشہ بنت سعدے مروی ہے کہ والد کو کہتے سنا بیں جب مسلمان ہوا توستر و سال کا تھا۔

ابو بکرین اساعیل بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب سعد وعمیر جی پین فرزندان ابی وقاص نے ملے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو دونوں اپنے بھائی عتب بن ابی وقاص جی دونوں پر اتر سے جوانہوں نے بنی عمر و بن عوف میں بنائی تھی اور انہی کی دیوار تھی۔ عتب نے میں ایک خون کیا تھا' وہ بھاگ کے بنی عمر و بن عوف میں اتر سے یہ بیا جوا۔

عبیداللد بن عبداللد بن عتب مروی ہے کہ مدینے میں سعد بن الی وقاص میں منزل رسول الله منظ الله علی جانب سے ایک عکرواز مین کا تقان

مویٰ بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہرسول اللہ مَالِقَیْمَ نے سعدین الی وقاص میں اور مصعب بن عمیر جی اللہ ع درمیان عقدموا خاق کیا۔

سعد بن ابراہیم وعبد الوحد بن الی عون سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ کے سعد بن ابی وقاص اور سعد بن معاذ جن النظام در میان عقد مواخاۃ کیا۔

عامرین سعد میں انتخاب کے اسپتے والد سے روایت کی کہ وہ اس سریے میں حز ہبن عبدالمطلب کے ہمراہ تھے جس میں رسول اللہ مُنَا اللّٰہِ مَنَا اللّٰہِ مِنا کے بھیجا تھا۔

الله كى راه مين سب سے پہلے تيرانداز:

سعد بن افی وقاص ٹھادند ہے مروی ہے کہ میں سب سے پہلاشخص ہوں جس نے اسلام میں تیر پھیٹکا ہم ساٹھ سوار عبید ۃ بن الحارث کے ہمراہ لطور سربیدروا نہ ہوئے تھے۔

قیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کو کہتے سنا کہ واللہ میں سب سے پہلا عرب ہوں جس نے اللّٰہ کی راہ میں تیر پچینکا 'ہم لوگ اس حالت میں رسول الله ملاقتیم کے ہمراہ جہاد کیا کرتے کہ ہمارے لیے کھانا شہوتا جے کھاتے'

# المعاف ابن سعد (صدوم) المسلك ا

سوائے انگور کے بتوں کے اور ببول کے یہاں تک کہ ہماراا یک شخص اس طرح سراٹھا کے دوڑتا جس طرح بکری دوڑتی ہے ٔ حالانک اس کے لیے تیرکمان بھی نہتھی' بنواسد مجھے دین سے پھیرنے لگے (اگراپیا ہوتا تو)اس وقت میں ناکامیاب ہوتا اور میرانمل برباد ہو حاتا۔

قاسم بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا وہ سعد بن مالک ہیں۔ سعد بن مالک سے مروی ہے کہ وہ سب سے پہلے خص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔

ابراہیم ہے مروی ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ میں نے یوم بدر میں سعد کو جنگ کرتے دیکھا کہ بیادہ تھے مگر شہسواروں کی طرح ٹرر ہے تھے۔

داؤ دبن الحصین سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافقات نے سعد بن ابی وقاص خاصف کو ایک سریے میں خرار کی جانب بھیجا' وہ میں سواروں کے ہمراہ قافلہ قریش کورو کئے کے لیے نکلے گرانہیں کوئی نہ ملا۔

غزوة احديث سعد تفاهد كامنفرداعزاز:

علی بن ابی طالب می اور سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله مالی کے سوائے سعد میں اور کے کسی کے لیے نہیں سنا گراآ پ نے اس پراپنے والدین کوفدا ہونے کو کہا ہو۔ میں نے آپ کر ہوم احد میں میں کہتے سنا کہا ہے سعد میں اور کا کروا میرے مال بایتم برفدا ہوں۔

ب ب الله سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن الی وقاص جی در کو کرکرتے سا کدرسول الله مظامیر اس الله میں ان کے لیے (فداکر نے میں ) اپنے والدین جمع کردیئے (یعنی "فَدَاكَ اَبْنی و اَمّی" فرمایا )

ایوب سے مروی ہے کہ بین نے عائشہ بنت سعد کو کہتے سنا کہ میرے والدواللدوہ ہیں جن کے لیے نبی منافظ انے یوم احد میں اپنے والدین جمع کیے۔

سعد بن ابی وقاص کی اولا دمیں سے محمد بن بجاد سے مروی ہے کہ انہوں نے عائشہ بنت سعد سے سنا جوا پنے والد سعد کے ذکر کرتی تھیں کہ نبی ملاقی کم نے یوم احد میں ان سے فرمایا :

"فَدَاكَ أَبِّي وَأَمِّي". ميرے مال باب تم رفدا مول-

عائشہ بنت سعد نے اپنے والد سعد بن الی وقاص میں مؤسلے روایت کی کہ انہوں نے کہا (اشعار)

فما يعتد رام من محمد بسهم مع رسول الله قبلي

## الطبقات ابن سعد (صديو) المسلك المسلك

مجهد على يبل كوئي هخص رسول الله مَنْ النَّهُمُ كا تيراندا زنيس شار موتا تها".

قیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ جھے خبر دی گئی کہ رسول الله مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّه دعا کریں توان کی دعا قبول کر۔

سعد سے مروی ہے کہ میں بدر میں اس حالت میں حاضر ہوا کہ میرے چبرے میں سوائے ایک بال کے نہ تھا جے میں پیش کرتا' بعد کواللہ نے مجھے بہت می داڑھیاں دیں بعنی اولا دکثیر۔

لوگوں نے بیان کیا کہ سعد بدروا حدیث حاضر ہوئے۔احدیث رسول اللہ منافیظ کے ہمراہ جب لوگوں نے پشت پھیری تؤوہ ثابت قدم رہے ٔ خندق وحدیبیہ و فنج مکہ میں بھی حاضر ہوئے 'اس روز (یعنی فنج کمہ کے دن) مہاجرین کے تین جھنڈوں میں سے ایک جھنڈ اان کے پاس تھا'تمام غزوات میں رسول اللہ منافیظ کے ہمراہ حاضر ہوئے'وہ ان اصحاب میں سے تھے جو تیراندازوں میں بیان کیے گئے۔

محمد بن عجلان نے ایک جماعت سے جن کا انہوں نے نام بیان کیا روایت کی کدسعد ٹن ہوئو سیاہ خضاب لگاتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص ٹن ہوئو سے مروی ہے کہ وہ سیاہی ہے بال ریکتے تھے۔

عا کشہ بنت سعد میں ہوئی ہے کہ میرے والد پست قد' ٹھگئے موٹے' بڑے سروالے تھے'الگلیاں موٹی تھیں' ہال بہت تھاور سیاہ خضاب لگاتے تھے۔

وہب بن کیسان سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن الی وقاص کوسوت ریشم ملا ہوا (خز) کیڑ اپیٹے دیکھا۔عمر و بن میمون سے مروی ہے کہ مستقد میں سعد مخاطفہ نے ہماری امامت کی۔

تھیم بن الدیلمی سے مردی ہے کہ سعد ٹن اللہ کا کریوں پر شہیج پڑھا کرتے تھے۔سعد بن ابی وقاص سے مردی ہے کہ وہ سونے کی انگوشمی پہنا کرتے تھے۔مجمد بن ابراہیم بن سعد شاہؤ نے اپنے والد سے روایت کی کہ سعد شاہؤ کے ہاتھ میں سونے کی انگوشم تھی۔

سعد تفاه نا سعم وى ب كه جب وهاس كها نا جائة توجيكل حل جاتے تھے۔

محمہ سے مروی ہے کہ جھے خبر دی گئی کہ سعد تن اللہ کہ کہ کہ سے کہ میں یہ نہیں خیال کرتا کہ میری اس خصلت کے ساتھ مجھ سے زیادہ کوئی سنتی خلافت ہوئیں نے جہاد کیا ہے جب کہ میں جہاد کو پہنے نتا تھا اور میں اپنی جان نہ کھیاؤں گا'اگر کوئی خض مجھ سے زیادہ کوئی سنتی خلافت ہوئیں نے جہاد کیا ہے جب کہ میں جہاد کو پہنے نتا تھا اور میں اور ایک زبان ہواور دو ہونت ہوں پھر بہتر ہوگا' میں (اب) قال نہ کروں گا تا وقتیکہ تم مجھے ایسی تلوار نہ لا دوجس کی دوآ تکھیں ہوں اور ایک زبان ہواور دو ہونت ہوں پھر وہ کے کہ بیموئن ہے اور یہ گافر ہے (مطلب یہ ہے کہ موس و کا فرایک ہی شکل کے ہوت' کے موس موئی ہے کہ اللہ نے سعد میں اور کے کا فرسمجھیں)۔

میکی بن الحصین سے مروی ہے کہ میں نے ایک قبیلے والوں سے سنا جو بیان کرتے تھے کہ میرے والد نے سعد میں ہوئی ہے کہا

کہ آپ کو جہادے کیا چیز مالغ ہے'انہوں نے کہا کہ تا وفتیکہ تم مجھےالی نگوار نہ دوجومومن اور کا فرکو بہچانتی ہو۔

سائب بن برید سے مروی ہے کہ میں مدینے سے محکم تک سعد بن ابی وقاص میکا دور کے ساتھ رہا۔ واپسی تک انہیں

#### 

سعد ٹنی الدین خالہ سے روایت کی کہ لوگ سعد بن ابی وقاص ٹنی ادئو کے پاس آئے ان سے پچھور یافت کیا 'وہ خاموش ہوگئے 'چرکہا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہا کر میں تم سے ایک کہوں گا تو تم اس پرسو بڑھا لوگے۔ سعد ٹنی الدیمۃ کی وصیت:

سعد ٹؤندنو سے مروی ہے کہ میں ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ قریب مرگ ہوگیا۔ رسول اللہ منافیق عیادت کے لیے تشریف لائے۔ عرض کی یارسول اللہ منافیق میں ایک ایس مال کیئر ہے اورسوائے میری بیٹی کے وئی وارث نہیں کیا میں اپنے دو تہائی مال کی وصیت کر دوں۔ فرمایا نہیں میں نے کہا اچھا تہائی فرمایا ہاں تہائی۔ اور تہائی بھی مال کی وصیت کر دوں۔ فرمایا نہیں میں نے کہا اچھا تہائی فرمایا ہاں تہائی۔ اور تہائی بھی بہت ہے اگرتم اپنی اولا دکونی چھوڑ جاؤتو بیاس ہے بہتر ہے کہتم انہیں تنگ دست چھوڑ جاؤ۔ کہ وہ لوگوں سے سوال کریں ہم ہرگز کوئی نفتہ نہیں اوا کرتے کہ تہمیں اس پر اجر نہ ملتا ہو گئی کہ وہ لقمہ جوتم اپنی بیوی کے منہ میں ویتے ہو شاید کرتم پیچھے چھوڑ جاؤاور اس سے ایک جماعت کوفع ہواور دوسری جماعت کوفر در۔ اے اللہ میرے اصحاب کی جمرت کو جاری رکھ انہیں ان کے اس پشت نہ لوٹا رکیکن غریب سعد بن خولہ اگر کے میں مرکے تو رسول اللہ منافیق ان کاغم کریں گے۔

سعد میں مرول جہال سے بجرت کی فرمایا: اللہ ابن عفراء پررتم کرے عرض کی یا رسول اللہ میں تھا آپ کو یہ بند نہ تھا کہ میں اس زمین میں مرول جہال سے بجرت کی فرمایا: اللہ ابن عفراء پررتم کرے عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں آپ کی مال کی وصیت کردوں فرمایا نہیں عرض کی آ دھا؟ فرمایا نہیں میں نے کہا تہائی کی فرمایا ہاں تہائی کی تہائی بھی بہت ہے تم اگراہے وراا ء کوفی چھوڑ جاو تو یہاں ہے کہ والوں پرکوئی نفقہ فرج کرتے جاوتو یہاں سے بہتر ہے کہ آئیس مفلس چھوڑ جاو کہ وہ لوگوں کے دست بھر ہوں۔ جب بھی تم اپ گھر والوں پرکوئی نفقہ فرج کرتے ہوتو وہ صدقہ سے بہتر ہے کہ آئیس مفلس چھوڑ جاو کہ وہ لوگوں کے دست بھر ہوں۔ جب بھی تم اپنے گھر والوں پرکوئی نفقہ فرج کرتے ہوتو وہ صدقہ سے بہتر ہے کہ وہ لقہ بھی جسے تم اپنی بیوی کے مندیں ڈالتے ہوا قریب ہے کہ اللہ تہمیں اٹھا کے پھرا کی قوم کوتم سے نفع بہنچ اور دوسروں کو ضرر دراوی نے کہا کہ اس وقت سوائے ایک بیٹی کے ان کے اور کوئی نہ تھا۔

سعدے مردی ہے کدرسول اللہ مُنافِیْز ان کے پاس جب وہ مکے بیل بیار تھے عیادت کوتشریف لائے انہوں نے کہایا رسول اللہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس زمین میں شرم جاؤں جہاں سے میں نے بھرت کی ہے بھیے کہ سعد بن خولہ مرکئے آپ اللہ سے دعافر ماہیے کہ وہ مجھے شفادے آپ نے فرمایا اے اللہ سعد کوشفادے اے اللہ سعد جی ایشاد کے اے اللہ سعد کوشفادے۔

انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ مظافرہ میرے پاس بہت مال ہے اورسوائے ایک بیٹی کے کوئی وارث نہیں تو کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کردوں فرمایا ہاں تہائی کی اور تہائی بھی بہت ہے تہارا مال جو تورے مال کی وصیت کردوں فرمایا ہاں تہائی کی اور تہائی بھی بہت ہے تہارا مال جو تم پرخرج ہوتا ہے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے جوخرج تمہارے کئے پر ہوتا ہے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے جوخرج تمہاری بیوی پر ہوتا ہے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارا اپ عزیزوں کومیش میں یا فرمایا خیر میں چھوڑ نااس ہے بہتر ہے کہتم انہیں اس حالت میں چھوڑ دو کہ وہ لوگوں سے سوال کریں۔

محمد بن سعدنے اپنے والدے روایت کی کہ جب وہ مح میں وصیت کرنا جا ہے تصفیق نبی منافق کے پاس آئے انہوں نے

# الطبقات ابن معد (صفيوم) المسلك المسلك

کہا کہ میرے سوائے ایک بیٹی کے کوئی نہیں کیا ہیں اپنے پورے مال کی وصیت کردوں فرمایا نہیں عرض کی نصف کی وصیت کردوں ، فرمایا نہیں انہوں نے کہا کیا تہائی کی وصیت کردوں فرمایا ہاں تہائی کی اور تہائی بھی بہت ہے۔

عمرو بن القاری ہے مردی ہے کہ رسول اللہ طَائِیْتِ کَا مُعظَم آشریف لائے حتین رواشہ ہوئے تو سعد شاہدہ کوم یض چھوٹ کے الجوانہ ہے عمرے کے لیے آئے تو ان کے پاس گئے وہ درد میں مبتلا تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے اور میرا سوائے ایک بیٹی کے کوئی وارث نہیں تو کیا میں اپنے مال کی وصیت کردوں فر مایا نہیں۔انہوں نے کہا کیا اس کے آ دھے کی وصیت کردوں فر مایا نہیں۔انہوں نے کہا کیا اس کے آ دھے کی وصیت کردوں فر مایا بال اور یہ بھی بہت ہے یا زیادہ ہے۔

انہوں نے کہایارسول اللہ طاقیۃ کیا بیں اس مکان میں مروں گا جہاں ہے ہجرت کی تھی فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تہمیں بیاری ہے اٹھائے گا'ایک قوم کوتمہارے ذریعے سے ضرر پہنچائے گا۔ (بینی کفار کو) اور دوسروں کوتم سے نفع پہنچائے گا'اے عمرواگر میرے بعد سعد مرجا کیس قوانہیں بہال مدینے کے رائے کی طرف فن کرنا'اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا۔

عبدالرحمٰن الاعرج ہے مروی ہے کہ رسول اللہ شاقیر کے سعد بن الی وقاص میں میں کی خدمت کے لیے ایک شخص کوچھوڑ دیا اور فر مایا اگر سعد ہیں شور کے میں مرجا کیں توانہیں اس میں دفن شہر کرنا۔

ابی بروہ بن ابی موی ہے مروی ہے کہ سعد بن ابی وقاص جن سندنے نبی مطابق کیا گیا آپ کسی مخص کااس زمین میں مرنا ناپند فرماتے ہیں جہاں ہے اس نے ججرت کی ہے آپ نے فرمایا ہاں۔

مصعب بن سعد سے مروی ہے کہ میرے والد کا سر جب وہ قضا کررہے تھے میری آغوش میں تفا۔ میری آنکھوں میں آنسو کھر آئے انہوں نے میری طرف ویکھا اور کہا کہ اے فرزند تہم ہیں کیا چیز رُلاتی ہے میں نے کہا کہ آپ کی وفات اس لیے کہ میں آپ کابدل نہیں ویکھٹا انہوں نے میری طرف ویکھا اور کہا کہ اللہ مونیین کوان حسالت کی جزا ویکھٹا انہوں نے کہا کہ میرے اوپر ندروو 'کیونکہ اللہ مجھے کھی عذاب ندرے گا۔ میں اہل جنت میں سے ہوں اللہ مونیین کوان حسالت کی جزا ویتا ہے جوانہوں نے اللہ مونیین کوان حسالت کی جزا دیا ہے جوانہوں نے اللہ کے کھار کے عذاب میں ان کے حسالت کی وجہ سے تخفیف کردیتا ہے جب حسالت تحتم ہوجاتے ہیں تو پورا عذاب ہونے لگتا ہے برق کی کہا کہ اس کے کہا تا ہے جس کے لیے اس نے مل کیا ہے۔

حضرت سعد فهادئه كاسفر آخرت:

مالک بن انس نے ایک ہے زائد لوگوں کو کہتے ہا کہ سعد آلی وقاص ہی پیزر کا تقیق میں انتقال ہوا' وہ مدینے لائے گئے اور وہی فن ہوئے۔

محرین عبداللہ بن برادرابن شہاب ہے مروی ہے کہ ابن شہاب ہے پوچھا گیا کیامیت کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا

## كر طبقات ابن سعد (صديوم)

مکروہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ سعد بن الی وقاص تو تقیق ہے مدینے لائے گئے۔

بونس بن بزید ہے مردی ہے کہ ابن شہاب سے پوچھا گیا کہ میت کا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو لے جانا نکروہ ہے انہوں نے کہا کہ سعدین الی وقاص میں ایونو تو تقیق سے مدینے لائے گئے۔

از واج مطهرات كي طرف سے سعد من الله عند كاجناز و مسجد ميں لانے كى خواہش ،

عباد بن عبداللہ بن زبیر میں شناعا کشہ میں شناعا کشہ میں میں اور ایت کرتے تھے کہ جب سعد بن ابی وقاص میں ہونے ہوئی تو از واج نبی مُلَاثِیْنِ نے کہلا بھیجا کہ ان کا جناز و معجد میں گزاریں الوگوں نے اپیا ہی کیا۔اے ان کے جروں کے پاس رو کا گیا 'از واج رضی اللہ عنہن نے ان برنماز برخی کھراہے اس باب البخائز سے نکالا گیا جوالمقاعد کی جانب تھا۔

ازواج کومعلوم ہوا کہ لوگوں نے اس پراعتراض کیا کہ جنازوں کومجد میں داخل نہیں کیا جاتا تھا 'عائشہ خیسٹوں کومعلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کواس تیزی سے اس بات کی طرف کس نے چلایا کہ وہ اس پراعتراض کر بیٹھے جس کا نہیں علم نہیں' انہوں نے ہم پراعتراض کیا کہ مجد میں جنازہ گزارا گیا' حالانکہ رسول اللہ خالائی نے سہیل بن البیصاء رضحن مبحد ہی میں نماز پڑھی۔

عباد بن عبداللہ بن زبیر بھاہیما سے مروی ہے کہ عائشہ بھاہیمائے جناز ہُ سعد بھاہد کے متعلق تھم ویاان کے پاس مجد میں گزارا جائے' بعد کومعلوم ہوا کہ اس بارے میں اعتراض کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کواعتراض کی جانب اس تیزی ہے کس نے چلایا' واللہ رسول اللہ مُؤاثِّدِ کے سہیل بن البیعاء برمسجد ہی میں نماز ریسی۔

صالح بن سعید نے جواسود کے مولی تھے 'روایت کی کہ میں سعید بن المسیب کے پاس تھا کہ علی بن حسین جی پیش آئے۔ انہوں نے بوچھا کہ سعد بن الی وقاص میں ہوئر پر نماز کہاں پڑھی گئی تو کہا کہ ان کا جنازہ مسجد میں ازواج نبی سالین جنہوں نے کہلا بھیجا تھا کہ ہم جنازے کے پاس نہیں آسکتے کہ ان پر نماز پڑھیں' جنازہ لوگ اندر لے گئے' اے ان کے سروں پر کھڑ ا کردیا' اوراڑواج نے ان پر نماز پڑھی۔

عائشہ بنت سعد ٹن افز ہے مروی ہے کہ میرے والد کا اپنے محل واقع عقیق میں انقال ہوا۔ جو مدینے ہے دس میل تھا' انہیں لوگوں کے کندھوں پر لا د کے مدینے لایا گیا' مروان الحکم نے جو اس زمانے میں والی مدینہ تھے'ان پر نماز پڑھی' یہ 80 ہے میں ہوا اور جس روز وہ مرے توستر برس سے زائد کے تھے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ ان کے وقت وقات کے بارے میں جو پکھ ہم سے روایت کیا گیا ہے بیسب سے زیادہ ٹابت ہے۔ سعد چھندئونے الو بکر دعمر جھ بین سے بھی روایت کی ہے۔

محمد بن سعدنے کہا کہ میں نے محمد بن عمر کے علاوہ ان لوگوں سے سنا جو حامل علم ہیں' انہوں نے ان سے روایت کی کہ سعد شکاہ نو کا انتقال <u>۵۰ ج</u>میں ہوا۔واللہ اعلم

عاکشہ بنت سعد محدوث ہے کہ معد بن ابی وقاص محدوث اپنے نقد مال کی زکو قامیں مروان بن الحکم کے پاس پانچ ہزار درہم بھیجاور وفات کے دن دولا کھ بچاس ہزار درہم چھوڑ گئے۔

### المقات ابن سعد (مدين ) المسلك المسلك

سالم بن عبداللہ نے اپنے والدیسے روایت کی کہم جی شاہد نے جب سعد بن ابی وقاص جی دور کو راق سے معزول کیا تو ان کے مال کونٹیم کرلیا۔

خضرت عمير بن الي و قاص فيئالليونه:

ابن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ ان کی والدہ حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبد شن بن عبد مناف بن قصی تھیں۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ من اللہ عبر ابن ابی وقاص اور عروبین معافی برادر سعد بن معافی کے درمیان عقد موا خاہ کیا۔
عامر بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ بل اس کے کہ رسول اللہ من اللہ کا جانب روانہ ہونے کے لیے ہم لوگوں کا معائد فرما کیں۔ میں نے اپنے بھائی عمیر بن ابی وقاص می اور کوچھتے و یکھا تو پوچھا اے بردار جہیں کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ مین معائد فرما کیں۔ میں نے اپنے بھائی عمیر بن ابی وقاص می اور ایس کردیں کے میں روانہ ہونا چاہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمانے ۔ پھر وہ رسول اللہ منافیظ مجھے د کھی تو آپ نے انہیں بچوں میں شار کیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ عمیر رونے فرمان اللہ منافیظ کے سامنے چیش کیے گئ تو آپ نے انہیں بچوں میں شار کیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ عمیر رونے کے رسول اللہ منافیظ نے اجازت و روی ان کی صفرتی کی وجہ سے میں تلوار کا پرتلہ ان کے با ندھا کرتا تھا 'بدر میں قتل کردیے کے اس وقت وہ سولہ برس کے تھائینیں عمرو بن عبدود نے شہد کیا۔



### كر طبقات ابن سَعد (صدوم)

# قبائل عرب میں سے حلفائے بنی زہرہ

#### ا بن كلا ب

#### ابن ام عبد سبدنا عبد الله بن مسعود مني للدعند

ابن غافل بن حبیب بن شمح بن فار بن مخزوم بن صابله بن کال ابن حارث بن تنیم بن سعد بن بذیل بن مدر که مدر که کانام عمرو بن البیاس ابن مفترقها 'ان کی کثیت ابوعبدالرحمٰن تھی 'مسعود میں غافل نے عبد بن الحارث بن ژبرہ سے جاہلیت میں معاہدہ حلف کیا (جس کا مطلب میرتھا کہ ایک فریق کی جس کسی سے حق یا ناحق جنگ ہوگی تو دوسرا فریق اس کی مدد کرے گا اور اس پر حلف وقتم کھالی جاتی تھی )۔

غبدالله بن مسعود چی دور کی والدہ ام عبد بنت عبدود بن سواء بن قریم ابن صابلہ بن کا بل بن حارث بن تمیم بن سعد بن مند مل تھیں' ان کی مان ہند بنت عبد بن الحارث بن زہرہ بن کلا ہے تھیں۔

علقمه سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود تن فاق کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔

عبداللہ بن مسعود رہی ہوئی ہے کہ جب میں قریب بلوغ کے تھا تو عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا' نبی سُلَقِیْم اور البوبکر میں ہوئا آئے جو مشرکین سے بھا کے تھے۔ (لیعنی سفر جرت میں تھے) دونوں نے فر مایا کہ اے لا کے تمہارے پاس کچھ دو دو ہے جوتم جمیں بلا دو میں نے کہا کہ میں امانت دار ہوں تم لوگوں کو بلانے والانہیں ہوں' نبی سُلِقِیْم نے فر مایا تمہارے پاس کوئی الی پٹھ ( بکری کا بچہ ) ہے جو ابھی گا بھن نہ ہوئی ہو میں نے کہا کہ ہاں۔ میں اے آپ کے پاس لایا' نبی سُلِقِیْم نے اس کی ٹا بگ اپنی ران میں دبائی اور اس کا تھن چھوا اور دعا کی پھر تھن چھوڑ دیا' ابو بکر میں ہوئی آپ کے پاس ایک پتھرلائے' جس کے پچ میں گڑھا تھا' نبی سُلِقِیْم نے اس میں دوبا' ابو بکر میں ہوئی ہے۔

ابن مسعود می اور نے کہا کہ میں اس کے بعد آپ کے پاس آپااور کہا کہ بیہ بات مجھے بھی سکھا دیجئے ' تو آپ نے فرمایا کہ تم تعلیم یافتہ لڑکے ہوئمیں نے آپ کے دہن مبارک سے اس طرح ستر سور تیں حاصل کی ہیں کہ ان میں کوئی میرا شریک نہیں۔

يزيد بن رومان سے مروى بے كەعبداللدابن مسعود ئىدىد رسول الله منافقة كوارالارقم بىل داخل مونى سے پہلے اسلام

-2-11

قاسم بن عبدالزخمٰن سے مردی ہے کہ رسول اللہ طالیجی کے دہن مبارک سے سب سے پہلے جس شخص نے کے میں قر آن کو ظاہر کیاوہ عبداللہ بن مسعود ج<sub>الد</sub>و ہیں ۔

لوگوں نے بیان کیا کہ (بروایت ابومعشر وقمہ بن عمر ) عبداللہ ابن مسعود چی دونے ملک جیشہ کی جانب دونوں ہجرتیں کیں' محمہ بن اعلی نے پہلی ہجرت میں ان کا ذکر نہیں کیا' انہوں نے ملک حبشہ کی جانب دوسری ہجرت میں ان کا ذکر کیا ہے۔

## كر طبقات اين سعد (مدسوم)

قاسم بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود میں سیونے ملک حبشہ میں کسی چیز میں فرش کرنے کے لیے دودینار لیے۔ محمد بن جعفر بن زبیر سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود میں سیونے کے سے مدینے کو بھرت کی تو وہ معاذ بن جبل میں سیو کے پاس اترے۔

عاصم بن عمر بن قیادہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود میں بیٹو نے جب ہجرت کی تو وہ سعد بن خیشمہ کے پاس اتر ہے۔ موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن حارث النبی نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ منافیق نے عبداللہ بن مسعوداور زبیر بن العوام جی پیش کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہرسول اللہ منافیظ نے عبداللہ بن مسعودا ورمعاذ بن جبل جن شف کے درمیان عقد مواضاۃ گیا۔

یجی بن جعدہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منگائی مدینے آئے تو آپ نے لوگوں کو مکانات کی زمین عطافر مائی 'بی زہرہ کے ایک قبیلے نے 'جو بنوعبدزہرہ کہلاتے تھے۔عبداللہ بن مسعود نی اندو سے کہا کہ اے ابن ام عبداللہ ہمارے پاس سے دورہٹ جائو' رسول اللہ منگائیڈ انے فرمایا کیوں' کیا اس وقت بھی اللہ مجھے مبعوث کرے گا (جب کہ میں تمہارے) اس کیبروظلم پر خاموش رہوں) اللہ اس قوم کو برکت نہیں دیتا جواپنے کمزورکواس کا حق نددے۔ کیجی بن جعدہ سے بھی حدیث ندکور کے مثل مروی ہے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاقِیَّا کے مکانات کی صدیعین فرمانی 'آپ نے مسجد کے پیچپے ایک کنارے بنی زہرہ کے لیے حدمعین کی عبداللہ بن مسعود اور عتبہ بن مسعود جہ پینن کے لیے بھی مسجد کے پاس جگہ مُقرر فرمائی۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود ہی ہؤ بدر میں حاضر ہوئے عفراء کے دونوں بیٹیوں نے ابوجہل کو زخمی کر دیا تو انہوں نے اس کی گردن ماردی احدادر خندق اور تمام غز وات میں رسول اللہ منافیق کے ہمراہ حاضر ہوئے۔

عبدالله بن مسعود تن رضو الله تعالى كا قول ﴿ الذين استجابوا لله والرسول ﴾ (جن لوگوں نے الله اور رسول كى دعوت كوقبول كيا) كى تفسير ميں مروى ہے كہ ہم اٹھارہ آ دى تھے (جنہوں نے اس دعوت كوقبول كيا تھا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود میں مدرسول اللہ علی قبائے کے راز ڈارا آپ کا بستر رکھنے اور بچھائے والے آپ کی مسواک او نعلین مبارک رکھنے والے اور وضو کا یا ٹی رکھنے والے تھے' یہ سفر میں ہوتا تھا۔

الی اُملیج سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اُر جب عسل فرماتے تو عبداللہ بن مسعود ٹھادر پر دہ کرتے تھے اور جب آپ سوتے تو آپ کو بیدار کرتے تھے آپ کے ہمراہ سفریل مسلح ہوئے جاتے تھے۔

الى الدرداء مروى ہے كہ كياتم بين صاحب الواد (يعنى رسول الله مَلَّ يَتِيَّمُ كَرازُ دار) نبين ہيں اور صاحب السوادا بن مسعود نين -

عبدالله بن شداوے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہی ہونو (رسول اللہ مٹی تیزائے ) راز داراور بستر اور تعلین رکھنے والے تھے۔ قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جی ہونو (رسول اللہ مٹی تیزائے کے ) راز داراور بستر اور تعلین قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جی ہونو رسول اللہ سٹی تیزائے کو کیسین پہنا ہے اور آپ کے آگے عصالے

### الطبقات ابن سعد (عنسوم) المسلك المسلك

ے چلتے 'جب آپ مجلس میں آتے تو وہ آپ کی تعلین اتارتے 'اورا پی باہوں (بغل میں) وہالیتے' آپ کوعصا دے دیتے' جب رسول الله مَالَّيْظِمُ الْحِصَٰ کا ارادہ فرماتے تو وہ آپ کوعلین پہنا دیتے' عصالے کے آگے چلتے یہاں تک کدرسول الله مَالَّيْظِم سے پہلے حجرے میں داخل ہوجاتے۔

عبداللہ بن مسعود میں ہوئے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ شاقیق نے مجھ سے فرمایا۔ تاوفٹٹیکہ میں تمہیں منع نہ کروں تمہیں اجازت ہے کہ میرے چجرے کا پردوا ٹھاؤاو میراراز سنو۔

ابی اعلیٰ سے مروی ہے کہ ابوموی اشعری ہی ہونے کہا: میں نے نبی سکا تیج کے کودیکھا ہے اور میں سوائے ابن مسعود میں کے آ پ کا اہل کسی کونییں دیکھتا۔

علی جی مندوری ہے کہ رسول اللہ مناطقی نے نور مایا اگر میں مسلمانوں کی مجلس شوری کے علاوہ کسی اور کوامیرینا تا تو ابن ام عبد (عبداللہ بن مسعود من الدور کو )امیر بنا تا۔

علقمہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود شیار کو ان کے طریقے ان کے حسن سیرت اور ان کی میانہ روی میں رسول الله مَالِيَّةِ کِم سے تشہید دی جاتی تھی اور علقمہ میں میں کوعبداللہ بن مسعود میں ہوئے سے تشہید دی جاتی تھی۔

شفیق ہے مروی ہے کہ میں نے حذیقہ میں ہو کہتے سنا کہ طریقے اور حسن سیرت اور میاندروی میں سب سے زیادہ محمد منافظ کے مشابہ عبداللہ بن مسعود میں ہوئے آپ کے نکلنے کے وقت ہے آپ کے واپس ہونے تک مجھے معلوم نہیں کہ وہ آپ کے مکان میں کہا کرتے تھے۔

ابوا کن ہے مروی ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن بن بزید کو کہتے سنا کہ ہم نے حذیفہ بڑی ہوئے ہوا ہمیں ووآ دئی ہتاؤ جورسول
الله ملا تیج کی میا شدروی اور طریقے ہے قریب ہوتا کہ ہم اس ہے پہلیمیں انہوں نے کہا کہ میں طریقے اور میا شدروی اور حسن سیرت
میں سوائے ام عبد کے رسول الله ملا تیج ہے زیادہ قریب کی کونہیں جانتا' یہاں تک کہ' انہیں مکان کی دیوار چھپا لے (یعنی ان کا
انقال ہوجائے) اور محفوظ (متقی) اصحاب محمد ملی تیج ہے کہ ابن ام عبد باعتباروسلے کے ان سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔
المان عدر سے مردی سرکری اللہ عن مرمعوں حسامہ جرد مجلس (دول ) عن آر ترقیانس کی باتیں کہ تراور ملت آروان سرکا ہے

الی عبیدہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن منعود ٹی مند جب مجلس (دار ) میں آتے توانس کی باتیں کرتے اور بلند آوازے کلام کرتے تا کہ لوگ مانوس ہوجا ئیں۔

تو برنے اپنے والدے روایت کی کہ بیل نے ابن مسعود بنی پیدر کو کہتے سنا کہ جب سے میں اسلام لایا جا شت کو بیل سویا۔ عبداللہ بن مسعود بنی پیدرے مروی ہے کہ وہ دوشنبے کوروز ورکھا کرتے تھے۔

عبدالرخمن بن بزید ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن متعود خی دو ہے کم (نقل) روز ور کھتے کسی فقیہ (عالم) کونہیں دیکھا'ان ہے کہا گیا کہ آپ اوروں کے برابرنقل روز و کیوں نہیں رکھتے تو انہوں نے کہا کہ میں نے روز ہے ہے نماز کو پسند کیا ہے: جب میں بکٹر ت روز ہ رکھوں گا تو تماز ہے کمز ورہو جاؤں گا۔

ام مویٰ ہے مروی ہے کہ میں نے علی می ہوء کو کہتے سنا کہ نبی منافیز کانے ابن مسعود جی ہوء کو حکم دیا کہ وہ ایک درخت پر

### 

ابراہیم التیمی ہے مروی ہے کہ ابن مسعود جی شور ایک درخت پر چڑھے کوگ ان کی پنڈ کیوں کی بار کی پر ہننے لگے رسول الله مَنْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہ

عبداللہ بن مسعود جی ہوئے ہے کہ میں رسول اللہ منافقائی کے لیے درخت اراک (پیلوجس کی مسواک کرتے ہیں) میں سے کچھ چنایا تو ژا کرتا تھا' قوم میری پنڈل کی بار بکی پرہنی تو نبی منافقائی نے فرمایا تم لوگ کس بات پر ہنتے ہوعرض کی ان کی پنڈلی کی بار کی پر۔فرمایا وہ میزان میں احدے زیادہ وزنی ہے۔

زید بن وہب سے مردی ہے کہ میں قوم کے ساتھ عمر خواہدہ کے پاس بیٹیا تھا کہ ایک دبلا پتلا آ دمی آیا۔ عمر خواہدہ اس کی طرف دیکھنے گے اور خوشی سے ان کا چیرہ کھل گیا' اور فر مایا: پرایک ظرف ہے ملم سے بھرا ہوا' بیا لیک ظرف ہے علم سے بھرا ہوا' وہ این مسعود خواہدہ نے۔ ظرف ہے علم سے بھرا ہوا' وہ این مسعود خواہدہ خصے۔

حبہ سے مروی ہے کہ جب علی میں ایستان کو بی تھا۔ کو فی میں آئے تو ان کے پاس عبداللہ بن مسعود میں ایستاگردوں کی آیک جماعت آئی' علی میں ان کے حق میں وہی کہتا ہوں بلکہ اس سے زیادہ کہتا ہوں جوادرون نے کہا' انہوں نے قرآن پڑ ھااس کے حلال کو حلال کے میں بھی ان کے حق میں وہی کہتا ہوں بلکہ اس سے زیادہ کہتا ہوں جوادرون نے کہا' انہوں نے قرآن پڑ ھااس کے حلال کو حلال کیااورامی کے حرام کو حرام کیا' وہ دین کے فیٹہ اور سنت کے عالم ہیں۔

عمروبن میمون سے مروی ہے کہ ایک سال عبداللہ بن مسعود خی ہوئے پاس بیری آمد ورفت ہوئی۔ میں نے انہیں رسول اللہ مُلَا لِلَّا اللّهِ مَلَا لِیْکُ حدیث بیان کرتے نمیں سنا اور نہ ان کویہ کہتے سنا کہ رسول اللہ مُلَا لِلَّا مُلَا لِلَّا مُلَا اللّهِ مَلَا لِیْکُ مایا 'سواے اس کے کہ ایک روز انہوں نے ایک حدیث بیان کی جب ان کی زبان پر آیا کہ رسول اللہ مُلَا لِیُکُمُ نے فرمایا ' تو ان پر درد کی بے چینی غالب ہوگئی یہاں تک کہ میں نے ویکھا کہ بسیندان کے چبرے سے فیک رہا ہے 'چرانہوں نے کہا کہ ان شاء اللہ اس سے زیاد ویا اس کے قریب یا اس سے کم

علقمہ بن قیس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود میں ہو ہرشب پنجشنہ کونماز کے لیے رات بھر کھڑے رہتے' میں نے انہیں کسی رات یہ کہتے نہیں سنا کہ رسول اللہ علاقی آنے فرمایا' سوائے ایک مرتبہ کے' راوی نے کہا کہ میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ عصا پرسہارالگائے ہوئے تھے۔ بھرعصا کی طرف دیکھا تو وہ کانپ رہاتھا۔

### الطبقات اين معد (صدوم) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المدين اورمحاب كرام الم

عبداللہ بن معود میں اللہ علی ہے کہ انہوں نے ایک روز کوئی حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ علی ہے سا'وہ اوران کے کیڑے کا پینے گئے کچرانہوں نے کہا کہ اس کے مثل یا اس کے قریب ۔

عبداللہ بن مرداس سے مردی ہے کہ عبداللہ بن مسعود تھ ہونے شنے کوہمیں خطبہ سناتے' پچھ کلمات کہتے اور خاموش ہو جاتے' جس وقت وہ خاموش ہوجاتے ہم لوگ بیرچا ہے کہ وہ ہمیں اور زیادہ سنائیں۔

عامرے مردی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ٹنیاؤند کی جمرت گا چمش تھی' عمر ٹنیاؤند نے انہیں کو نے بھجوایا اور اہل کو فہ کولکھا کہ تتم ہے اس ڈات کی جس کے سواکو کی معبود ٹبیل میں نے ابن مسعود ٹنیاؤند کواپٹے او پُرتز جیجے دی ہے' لہذا ان سے تم لوگ علم حاصل کر و۔ قاسم بن عبدالرحمٰن سے مردی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہناؤند کا وظیفہ جے ہزار در ہم تھا۔

قیس بن ابی حازم سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن مسعود ٹئانڈو کودیکھا۔وہ کم گوشت والے ( دیلے ) آ دمی تھے۔ نفیع مولائے عبداللہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ٹئانڈو سے اچھاسفید کیٹر اپہننے والے اور سب سے اچھی خوشہولگانے تھ

طلحه سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود تی مندرات کو خوشبو سے بہجائے جاتے تھے۔

عبیداللہ بنعبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود شاہدہ دیا ہیت قد اور نہایت گندم گوں آ دمی تھے وہ متغیر نہیں ہوتے تھے ( یعنی ان کے سراور داڑھی کے بال اپنارنگ نہیں بدلتے تھے )۔

انی اسحاق ہے مروی ہے کہ ہمیر ہ بن بریم نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں ہوئے ایسے بال تھے جن کو وہ اپنے کا نوں پر اٹھاتے 'ایسامعلوم ہوتا کہ گویاوہ شہدے بنائے گئے ہیں۔وکیع نے کہا لیعنی وہ ایک ایک بال کو (علیحہ وعلیحہ ہ) نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمیر ہ بن بریم ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہیں ہوئے کے بال ان کی گردن تک پینچتے تھے میں نے انہیں دیکھا کہ جب وہ نمازیڑھے تو انہیں اپنے کا نوں کے پیچھے کر لیتے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ ابن مسعود جی دفید کی مبرلوہے کی تھی۔

عبدالله بن مسعود الله بن مسعود الله مروى ہے كه وہ المك مرتبہ بيار ہوئے تو پريشان ہو گئے ہم نے كہا كه آپ كو بھى كى بيارى بيس اثنا پريشان ہوتے نہيں ديكھا بھتنا آپ اس بيارى بيس پريشان ہو گئے انہوں نے كہا كه اس نے مجھے پكڑليا ہے اورغفلت كقريب كر ديا ہے۔

سفیان توری ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود خی ہوئو نے موت کا ذکر کیاا در کہا کہ بین آج اے آسان کرنے والانہیں ہوں۔ بجیلہ کے ایک محض جربر ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جی ہوئو نے کہا کہ بین چاہتا ہوں کہ جب مروں تو اٹھایا نہ جاؤں۔این مسعود جی ہوئو سے مروی ہے کہ انہوں نے وصیت کی اور اس وصیت میں'' کہم اللہ الرحمٰن الرحیم'' ککھا۔ عبداللہ بن مسعود جی ہوئو کی وصیت :

ا گرآنیس اس مرض میں حادث موت پیش آ جائے اتوان کی وصیت کا مرجع اللہ کی طرف زبیر بن العوام بن مذہ کی طرف اور

### 

ان کے فرزند عبداللہ بن زبیر میں میں مطرف ہے بیدونوں ( بینی زبیر وابن زبیر میں میں) جو پہند کریں اور جو فیصلہ کریں اوران کے لیے جائز دمباح ہے۔عبداللہ ابن مسعود میں ہوئا ہوں میں ہے کسی کا نکاح بغیران دونوں کی اجازت کے نہیں ہوگا'اس سے نسب کی طرف سے روکانہ جائے گا۔

عامر بن عبداللہ بن الزبیر جی پین سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جی ہوئو نے زبیر جی ہوئو کو وصیت کی رسول اللہ حلی ہے ۔
ان دونوں کے درمیان عقد مواضاۃ کیا انہوں نے ان کو اور ان کے بیغے عبداللہ بن الزبیر جی ہوئا کو وصیت کی (جو حسب ذیل ہے )۔

'' یے عبداللہ بن مسعود جی ہوئو کی وصیت ہے اگر انہیں بیاری میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ان کی وصیت کا مرجع زبیر بن العوام جی ہوئو اور ان کے جی عبداللہ بن الزبیر جی ہوئی ہوں گئے بیدونوں پالکل جارہ جو انتظام کریں اور جو فیصلہ کریں ان پر اس بارے میں کسی قتم کی تنگی نہ ہوگی ۔ عبداللہ بن مسعود جی ہوئوں میں ہے کسی کا نکاح بغیران دونوں کے غلام کوئیں کیا جائے گا۔ اور شدان امور ہے ان کی بیوئی زبین بنت عبداللہ بن مسعود خی ہوئی کی وجہ سے باز دیا جائے گا۔ وصیت میں ان کے غلام کے بارے میں بیت کی ان کے خلام کے بارے میں بیت کی ان کے خلام کے بارے میں بیت کی ان کے خلام کے بارے میں بیت کا دور شدان کی جوئی کی دیا ہوئی کی دور ہے ۔

خیثم بن عمروی ہے کہ ابن مسعود خیاہ نے یہ وصیت کی کہ انہیں دوسود ہم کے جلے میں کفن دیا جائے۔عبداللہ بن مسعود میں اندے مروی ہے کہ مجھے عثان بن مظعول کی قبر کے باس فن کرنا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن علیہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود میں دنو کی اسلام میں وفات ہوئی۔ اور بقیع میں مدنون ئے۔

عون بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جی ہو کی وفات ہوئی تو وہ ستر برس ہے زائد کے تھے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ہم سے روایت کی گئی کہ عبداللہ بن مسعود جی ہو پر عمار بن یا سر جی ہوؤ نے نماز پڑھی اور کسی کہنے والے نے کہا کہ عثان ابن عفان جی ہوئی ہے جا کہ عثان ابن عفان جی ہوئی ہے لیے وعائے مغفرت کی نہار ہے نو کا بیت سے ہم ایک نے اپنے ساتھی کے لیے وعائے مغفرت کی نہار ہر تھی عبداللہ بن مسعود جی ہوئی او بکر مغفرت کی نہار پڑھی عبداللہ بن مسعود جی ہوئی او بکر وغر جی ہوئی ہے او بکر

قما وہ خواہدو سے مروی ہے کہ ابن مسعود جواہدورات کو فن کیے گئے۔

نگلہ بن ابی مالک سے مروی ہے کہ میں ان کے دنن کی صبح کوابن مسعود جی ہو کی قبر پر گزیرا تو میں نے اسے اس حالت میں یا یا کہ اس پر یا نی چھڑ کا ہوا تھا۔

آئی الاحوص ہے مردی ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود خیاہ ہو گی وفات ہو گی تو میں ابوموی اور ابومسعود کے پاس حاضر ہوا' ان دوٹوں میں ہے ایک نے اپنے ساتھی ہے کہا: ابن مسعود خیاہ ہونے اپنے بعد کوئی اپنامثل چھوڑا ہے' تو انہوں نے کہا کہا گرتم ہد ہمو کہان کامثل جب ہم چھپا دیئے جا کیں گے تو آئے گا اور جب ہم غائب ہوں گے تو وہ حاضر ہوگا ( تو یہ شاید ہو سکے ورنہ اب تو نہیں

# الطبقات ابن معد (منسوم) المسلام المسلم المس

زربن میش ہے مروی ہے کہ ابن مسعود میں مدنے نوے بزار درہم جھوڑے۔

قیس بن ائی خازم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جن الله یک وفات کے بعد زبیر بن العوام عثان جی اس آئے پاس آئے اور کہا کہ عبداللہ بن مسعود جی الله بخصے دہ بیجئے کیونکہ عبداللہ بن مسعود جی اللہ کے اعز ہ بیت المال سے اس کے زیادہ مستحق ہیں ' انہوں نے ان کو پیدر ہ ہزار درہم دیئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبداللہ ابن مسعود خل ندونے زبیر خلاف کو وصیت کی عثان خلاف نے انہیں دوسال سے وظیفے سے محروم کر دیا تھا' ان کے پاس زبیر خلاف آئے اور کہا کہ عبداللہ بن مسعود خلاف کے عیال بیت المال سے زیادہ اس کے تاج بین' توانہوں نے ان کو وظیفے کے بیس ہزاریا بچیس ہزار در جم دیے۔

#### سيدنامقداد بن عمرو ښاه نونه:

ابن تقلید بن مالک بن ربیعه بن تمامه بن مطرود بن عمرو بن سعدا بن دبیر بن لؤی بن تقلیدین مالک بن الشرید بن ابی ابون
بن قائش ابن دریم بن القین بن ابود بن بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاع کنیت ابومع برشی \_ زمانه جاملیت میں اسود بن عبر یغوث
الز بری سے معاہدہ حلف کیا 'انہوں نے ان کومتری بنایا اور آئیں مقداد ابن الاسود کہا جاتا تھا 'جب قرآن نازل ہوا کہ ''ادعو هم
لاَبائهم " (لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو) تو مقداد بن عمر و کہا جائے لگا بحد بن الحق اور محمد بن عمر کی روایت میں مقداد دوسری بجرت میں ملک حبث کو گئے مولی بن عقبه اور ابومعشر نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

عاصم بن عمر بن قمادہ سے مروی ہے کہ جب مقداد بن عمرو نے مکے سے مدینے کو بھرت کی تو وہ کلثوم بن الہدم کے پاس اترے رسول اللہ مناتیا آئے مقداد بن عمرواور جبار بن صحر کے درمیان عقد موا خاق کیا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی تی منہ یا میں مقداد جی دو کوز مین دی اس حصے کی جانب انہیں الی بن کعب نے بلایا تھا۔

مقدادین عمرو فکار سے مروی ہے کہ یوم بدر میں میرے پاس ایک گھوڑ اتھا جس کا نام سبحہ تھا۔ علی نی رہ سے مروی ہے کہ یوم بدر میں سوائے مقدادین عمر و بڑی در بڑے ہم میں کوئی سوار نہ تھا۔

قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہےاللہ کی راہ میں سب سے پہلے جس شخص کواس کے گھوڑ نے نے دوڑ ایا وہ مقداد بن الاسود بیں ۔سفیان نے اپنے والد سے روایت کی کہ سب سے پہلے جسے اس کے گھوڑے نے راہ خدامیں دوڑ ایا وہ مقداد بن الاسود ہی ہور ہیں۔

عبداللہ ہے مروی ہے کہ مقداد ہی اور کے مشہد میں موجود تھا البتہ مجھے ان کا ساتھی ہونا اس نے زیادہ پہند ہے کہ جس جٹالیا گیا 'وہ شرکین بدر پر بدد عاکرتے ہوئے نبی شائیڈ کے پاس آئے اور کہا کہ یار سول اُللہ ہم لوگ آپ کے وہ بات زاہیں گے جو قوم موکی علائظ نے موکی علائظ ہے کہی کہ ﴿فاذهب انت ربك فقاتلات انا هَهُنا قاعدون ﴿ آپ کارب اور آپ جائے اور آپ دونوں قال بیجے ہم لوگ بہیں بیٹھیں گے ) ہم لوگ آپ کے داہنے اور بائیں' آگے اور چیچے جنگ کریں گے۔ میں نے

## كِ (طبقات ابن سعد (صبوم) كالمستخص ١٣٢ كالمستخص خلفات داشدين ادرسي بدارام ك

نبی مالی کا کود یکھا کداس بات سے آپ کا جبره روشن جو گیااوراس نے آپ کوسرور کردیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ مقداد بدر واحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ منگائی کے ہمراہ حاضر ہوئے وہ رسول اللہ منگائی کے ان اصحاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ جو تیرا نداز تھے۔

ثابت سے مروی ہے کہ مقداد میں سوئے نے قریش کے کسی شخص کو بیام نکاح دیا تو انہوں نے انکار کیا 'نبی ملاہی اُنے کہا کہ میں ضباعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب ہے تبہارا نکاح کردوں گا۔

موی بن یعقوب نے اپنی پھوپھی سے اور انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کی کہ ہم نے مقد ادکا وہ غلہ جورسول اللہ سالی ا نے انہیں خیبر کی پیدا وار سے پندرہ وس جو ( سالانہ ) دیا تھا' معاویہ بن الب سفیان میں شد کے ہاتھ ایک لا کھ درہم میں فروخت کر دیا۔ البی راشد الحیرانی سے مروی ہے کہ میں مجدسے فکا تو مقد ادابن الاسود ہیں شائد کو صرافوں کے ایک صندوق میں بیٹھے دیکھا جو صندوق سے بھی برے نظر آ رہے تھے' میں نے ان سے کہا کہ اللہ نے آ ہے کا عذر ( سفر جہاد کے لیے ) ظاہر کر دیا' انہوں نے کہا کہ

ہم پرسورة الحوث (سورة توب) نے لا زم ممبرایا ہے کہ ﴿انفروا حفافًا وثقالاً ﴾ (تم لوگ جہا وكو جاؤ كيك ہويا بھارى ہو)-

کریمہ بنت مقداد خی دورے مردی ہے کہ انہوں نے لوگوں ہے اپنے والد کا حلیہ بیان کیا کہ وہ گندم گوں لا نے فراخ شکم سرمیں بہت ہال ننے واڑھی کوزردر تکتے 'جوخوب صورت تھی' نہ بوی نہ چھوٹی بوی بوی آ تکھیں' بیوستہ ابروٴ ناک کا بانسہ بحرا ہوا اور نتھنے تنگ تھے۔

الی فائد سے مروی ہے کہ مقدادین الاسود نے روغن بیدانجیر پی لیا جس سے مرکئے۔ کریمہ بنت مقداد جی شف سے مروی ہے کہ مقداد جی شف سے مروی ہے کہ مقداد جی شف سے مروی ہے کہ مقداد جی شف سے تین میل پر الجرف میں وفات ہوئی 'لوگوں کی گردنوں پرلائے گئے مدینے میں بنتی میں مدفون ہوئے۔ عثان بن عفان می شفونے ان پر نماز پڑھی 'یہ سوسے کا واقعہ ہے۔ وفات کے دن وہ ستر برس کے یا اس کے قریب تھے۔ تھم سے مروی ہے کہ عثمان بن عفان می شفود 'مقداد جی شفو کی وفات کے بعدان کی ثنا کرنے گئے تو زبیر شاہد نے بیشعر کہا:

لا الفينك بعد الموت تند بني وفي حياتي مازددتني زادي

وه مين تم كواس حالت مين پاؤن گا كدمرنه برمير معاسن بيان كرو مح حالانكه تم في جي جي و شريك ندديا''۔

حضرت خباب بن الارت مِنيَ الدَّعَةِ

ا بن جندلہ بن سعد بن خزیمہ بن کعب جو بنی سعد بن زیدمنا ۃ ابن تمیم میں سے تھے۔

محجر بن عمر نے کہا کہ مجھے خباب کے نسب کے متعلق مویٰ ابن یعقو ب بن عبداللّذ بن وہب بن زمعہ نے الی الاسود محمدا بن عبدالرحن سے جوعروہ بن الزبیر میں ہوئے یہتیم تھے ہی خبر دی۔اورالیا ہی خباب کے مبیے بھی کہتے تھے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ان پرگرفتاری آئی' وہ کمے میں فروخت کیے گئے تو آئییں ام انمارالخز اعید نے نمریدا جوسیاع کی مال تھیں' اور سیاع عوف بن عبدعوف بن عبد بن حارث بن زہر ہ کے حلیف تھے۔

کہا جاتا ہے کہ ام خباب اور ام سباع بن عبدالعزیٰ الخز اعی ایک ہی خمیں وہ کے میں (عورتوں کا) ختنہ کرتی خمیں 'بیوہی

### الطبقات ابن سعد (عدموم) المسلك المسلك

تھیں کہ بوم احدیس حمزہ بن عبدالمطلب جی دونے اس وقت ظاہر کیا جس وقت انہوں نے سباع بن عبدالعزی ہے جس کی ماں ام انمار تھی کہا کہ'' اوشر مگاہوں کی کا منے والی کے لڑے ادھر میرے پاس آ'' خباب بن الارت آل سباع میں شامل ہو گئے اور انہوں نے اس سب سے بنی زہرہ کے علف کا وعویٰ کیا۔

علقمہ ہے مروی ہے کہ خباب کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔

خباب سے مروی ہے کہ میں لوہارتھا' اور عاص بن وائل پر میراقرض تھا' میں اس کے پاس تقاضا کرنے آیا تو اس نے جھے
سے کہا کہ میں ہرگر اوانہ کروں گا تاوقتیکہ تم محکر کے ساتھ کفرنہ کرو' میں نے اس سے کہا کہ میں ہرگز ان کے ساتھ کفرنہ کروں گا یہاں
سے کہا کہ تو مرے اور پھر زندہ کیا جائے' اس نے کہا کہ میں مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا تواہبے مال واولا دک پاس آؤں گا' اس
وقت تیراقرض اواکر دوں گا' اس کے بارے میں ہدآیت نازل ہوئی ۔ ﴿بآیاتنا وقال لاوتین مالًا وولدا فرداً کی سے اس نے اس کے ساتھ کفرکرتا ہے اور کہتا ہے کہ جھے مال اور اولا ددی جائے گی )۔

آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کے ساتھ کفرکرتا ہے اور کہتا ہے کہ جھے مال اور اولا ددی جائے گی )۔

یز بدین رومان ہے مروی ہے کہ خباب بن الارت جی ہور رسول اللہ عناقیقا کے دارالا رقم میں داخل ہوئے ہے پہلے اور اس میں دعوت دیئے ہے پہلے اسلام لائے۔

۔ عروۃ بن الزبیر میں ہوئی ہے کہ خباب بن الارت میں ہواں کمر ورلوگوں میں سے تھے جنہیں کے میں عذاب دیا جاتا تا کہ وہ اپنے دین سے پھرجا کیں۔

الی کیلی الکندی سے مروی ہے کہ خباب بن الارت میں الدو عمر میں الدو کے پاس آئے تو انہوں نے کہاا جازت ہے کیوں کہ سوائے عمار بن پاسر میں الدو کے اس مجلس کا تم سے زیادہ مستق کوئی نہیں 'خباب انہیں وہ نشان دکھانے لگے جومشر کیین کے عذاب و ہے سے پڑگئے تھے۔

قععی ڈیٹیٹیڈے مروی ہے کہ خباب بن الارت عمر بن الخطاب میں ہوئی ہوئے پاس آئے انہوں نے ان کواپئی نشست گاہ پر بٹھایا
اور کہاروئے زمین پر کوئی شخص اس مجلس کاان سے زیادہ مستحق نہیں 'سوائے ایک شخص کے خباب جی ہوئو نے کہایا امیر المومنین وہ کون
ہے تو فر مایا '' بلال ' خباب میں ہوئے ان سے کہا کہ یا امیر المومنین وہ مجھ سے زیادہ ستحق نہیں ہیں کیوفکہ بلال کے لیے مشرکین میں
ایسا آ دمی تھا' جس کے ذریعے سے اللہ ان کی حفاظت کرتا' میرے لیے کوئی نہ تھا جو میری حفاظت کرتا' ایک روز میں نے خود کو اس
حالت میں دیکھا کہ لوگوں نے مجھے بکڑ لیا اور آ گ سلگائی' اس میں انہوں نے مجھے ڈال دیا' ایک آ دمی نے اپنا پاؤں میرے سینے پر
رکھا' میں زمین سے یا کہا کہ زمین کی شنڈک سے سوائے اپنی پیٹھ کے نہ بچ سکا ۔ چرانہوں نے اپنی پیٹھ کھو کی تو وہ سفید ہوگئ تھی۔

عاصم بن عمرو بن قنادہ ہے مروی ہے کہ جب خباب بن الارت میں ہونے کے سے مدینے بھرت کی تو وہ کلثوم بن الہدم کے پاس اقرے۔

'' مویٰ بن یعقوب نے اپنی چھو پھی ہے روایت کی کہ مقدادا بن عمر واور خیاب بن الارت میں ہنائے جب مدینے کی طرف ججرت کی تو دونوں کلثوم بن الہدم کے باس اثرے' دونوں برابرا نبی کے مکان میں رہے بیہاں تک کہ بنی قریظہ کو فتح کیا گیا۔

### كِ طِقَاتُ إِن سِعِد (سِنَيْرَ) ﴿ الْمُعَاتُ إِن سِعِد (سِنَيْرَ) وَمِع بِرَامٌ ﴾

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مظاہر کے خباب بن الارت اور جمر بن علیک کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ خباب میں الدرو بدروا حدو خند تی اور تمام غزوات میں رسول اللہ مظاہر کے ہمراہ حاضر ہوئے۔

حار شد بن معزب سے مروی ہے کہ میں خباب بن الارت ہی الارت ہی اورت کے لیے آیا 'جونبات جگہ ہے جل گئے جی بی عیادت کے لیے آیا 'جونبات جگہ ہے جل گئے جی بی نے انہیں کہتے سنا کہ اگر رسول اللہ طابقیا کو یہ فر ماتے نہ سنا ہوتا کہ کسی کومنا سب نہیں کہ وہ موت کی تمنا کر سول اللہ طابقیا ہے بچا تمزہ جی اس کی تمنا کرتا' ان کا کفن لایا گیا جو گنا فی کپڑھے کا تھا تو وہ روٹے گئے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ طابقیا ہے بچا تمزہ جی سود کو ایک چا در کا تھا تو وہ روٹے گئے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ طابقی ڈالی گئی میں نے اپنے کورسول کئی دیا گئی میں نے اپنے کورسول اللہ طابقی کہ ان کہ ان کہ انہاں تک کہ ان کہ انہاں کا انہاں تھا تہ ایک درہم کا' اب میرے مکان کے گونے میں صندوق میں جا کیس ہزار درہم میں میں میں اس سے ڈرتا ہوں کہ ہماری نیکیاں بمیں ای زندگی میں نہ دے دی گئی ہوں۔

قیس بن الی حازم ہے مروی ہے کہ ہم خباب بن الارت جی بیورک پاس عیادت کے لیے آئے ان کا پیٹ سات جگہ ہے جل گیا تھا' انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ ساتھ آئے ہمیں موت کی دعا کرنے کومنع نہ کر دیا ہوتا تو میں ضرور کرتا۔

طارق بن شہاب ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقیق کے اصحاب کی ایک جماعت نے خباب میں اور کی عمیاوت کی ان لوگوں نے کہا کہ اے ابوعبداللہ خوش ہوجاؤ کہ کل تم (اللہ کے یہاں) اپنے بھائیوں کے پاس ہوگئے وہ رونے بگے اور کہا کہ میر احال ایسا ہی ہے جھے موت ہے پریشانی نہیں البتہ تم نے قوموں کا جوذ کرکیا 'اوران کومیر ابھائی کہا ' قوہ لوگ اپ تو اب جیسے تھے لے گئے ' مجھے اندیشہ ہے 'ان کے اعمال کا ثواب 'جوثم بیان کرتے ہوان لوگوں کے بعد وہی نہ ہوجو جمیں دے دیا گیا۔

عبداللہ بن عبداللہ بن عارث بن نوفل ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن خباب شیندوں ہے کو چھا کہ تنہارے والد کا انتقال کب ہوا تو انہوں نے کہا کہ سے میں ۔اس روز تہتر برس کے تتھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے کسی سے کہتے سا کہ خباب میں ہونوں سب سے پہلے مخص میں جن کی قبرعلی حق ہدر نے کونے میں بنائی اورانہوں نے اپنی واپسی میں صفین میں ان پرنماز پڑھی۔

ابن الخباب سے مردی ہے کہ لوگ اپنی ملتوں کو اپنے قبر ستانوں میں دفن کرتے 'جب خباب کے مرض میں شدت ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے فرزند جب میں مروں تو مجھے اس او کچی زمین (ظهر) پر دفن کرنا 'کیونگہ جب تم مجھے اس او نجی زمین پر دفن کرو گے تو کہا جائے گا کہ او نجی زمین پر اصحاب رسول اللہ مثانیق میں سے ایک شخص دفن کیا گیا ہے 'لوگ اپنی ملتوں کو بھی دفن کریں گے جب خباب می دور کا انتقال نہوا تو وہ او نجی زمین پر دفن کیے گئے کوئے کی او نجی زمین کے سب سے پہلے مدفون خباب جی دیات تھے۔

حضرت عمير ذ واليدين ياذ والشمالين من الدن -

نام ممیر بن عبدعمرو بن نصله بن عمرو بن غیسان بن سلیم بن افصی ابن حارثه بن عمرو بن عامر' خزاعه میں ہے تھے' کنیٹ ابومجمہ تھی' وہ اپنے کام دونوں ہاتھوں ہے کرتے اس لیے ذوالیدین ( دوہاتھ والے ) کہلائے عبدعمرو بن نصله کئے آئے' ان کے اورعبد

### كر طبقات ابن سعد (منسوم) كالمن المنظمة المنظمة المنطقة المناسعة (منسوم) المنظمة المنطقة المنطق

بن حارث بن زہرہ کے درمیان عقدموا خاج ہوا عبد نے اپنی بیٹی تعم بنت عبد بن حارث سے ان کا تکاح کردیا' ان سے ان کے پہال عمیر ذوالشمالمین اور ریطہ فرزندان عبد عمر و بیدا ہوئے' ربط کا لقب منخد تھا۔

عاصم بن عمرو بن قادہ سے مروی ہے کہ جب ذوالشمالین عمیر بن عبد عمرو نے کھے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تووہ سعد بن خیشمہ کے پاس اترے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سائٹیٹر نے عمیر این عبد عمر والخز ای اور یزید بن حارث بن سم کے درمیان عقد موا خاق کیا' دونوں کے دونوں بدر میں شہید ہوئے' عمیر ذوالشمالین کوابواسامہ اجسمی نے قبل کیا' عمیر ذوالشمالین بدر میں اپنے قبل کے دن تمیں سال سے زائد تھے۔

خرین عمرنے کہا کہ مجھ سے پیٹر اعد کی ایک برهیائے بیان کیا۔

#### حضرت مسعودين الربيع ميهاه عنه

ابن عمر وبن سعد بن عبرالعزى القارة ئے تھے بى عبد مناف ابن زہرہ بن كلاب كے حليف تھے ان كى كئيت ابوتمبير تھے۔
ابومعشر اور محمد بن عمر نے مسعود بن الربیع شاہ نو كواسى طرح كہا اور موى بن عقبہ اور محمد بن اسحاق نے مسعود بن رہيد كہا۔

یزید بن رومان سے مروى ہے كہ مسعود بن الربیع القارى رسول اللہ سائٹیو کے دارالار قم بیس واخل ہونے سے پہلے اسلام
لائے رسول اللہ سائٹیو کے مسعود بن رہیج القارى اور عبیدا بن التیہان کے درمیان عقد مواضاة كیا 'بعض راویان علم نے بیان كیا كہ مسعود بن الربیع کے ایک بھائی بھی تھے جن كا نام عمر و بن رہیج تھا' انہوں نے بھی نبی منافیو کی صحبت یائی اور وہ بھی بدر میں حاضر موسے۔

محمد بن سعد نے کہا کہ میں نے ان کے بدر میں حاضر ہونے کا ثبوت نہیں دیکھااور نہ علمائے سیرت نے ان کا ذکر کیا۔ مسعود بن ربیع بدروا خدو خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ مثل آتا گائے تمراہ حاضر ہوئے '<u>سسے میں</u> فوت ہوئے۔ جب ان کی عمر سائھ سال سے زائد تھی' ان کے کوئی اولا دنہ تھی۔

آ تھا دی ہوئے۔

#### سيدنا طلحه بن عبيدالله ض الدعة

ا بن عثان بن عمرو بن کعب بن معد بن تیم بن مرہ ' کنیت ابومح تقی ۔ والدہ صعبہ بنت عبداللہ بن عمار الحضر می تھیں 'صعبہ ک والدہ عائکہ بنت وہب بن عبد بن قصی بن کلاب تھیں اور وہب بن عبد تمام قریش کے بعد صاحب الرفاوہ تھے (صاحب الرفاوہ وہ لوگ جوجی نے ان کے ضروری اقتطامات کے لیے قم وصول کرتے ک

طلحہ ٹھادور کی اولا دی محمد تھے وہی ہوادیجی نظے انہیں کے نام ہاں کی کنیت ابوجمہ ہوئی۔ اپ والد کے ہمراہ جنگ جمل میں قتل ہوئے دوسر نے فرزند عمران بن طلحہ تھے ان دونوں کی والدہ حمنہ بنت جحش بن ریا ہب بن یعمر بن صرہ بن مجمد بن بن دودان ابن اسد بن فزیمے تھیں ۔ حمنہ کی والدہ امیر بنت عبدالمطلب بن ہاشم ابن عبد مناف بن تصی تھیں۔

## المبقات ابن سعد (صور) كالمستحدين اور حابر كالمستحدين اور حابر كالم

مویٰ بن طلحہ میں ہونو 'ان کی والدہ خولہ بنت القعقاع بن معبد بن زرارہ ابن عدس بن زید بنی تمیم میں سے تھیں ، قعقاع کوان کی خاوت کی وجہ سے تیارالفرات (موج دریائے فرات ) کہا جا تا تھا۔

لیقوب بن طلحهٔ جنگ حره میں مقتول ہوئے' بڑے تھے' اورا ساعیل واتحق' ان کی ماں ام اہان بنت عتبہ بن رہیعہ ابن عبد ممس تھیں ۔

زكريا' يوسف اورعا كشرُان كي والده أم كلثوم بنت ابي بكرصديق تن الناهؤة تخيير \_

عيسى اوريجي 'ان كي والده سعدي بنت عوف بن خارجه ابن سنان بن ابي حارثه المري خيس

ام آخل بنت طلحہ جن سے حسن بن علی بن ابی طالب جن میں نے نکاح کیا 'ان سے ان کے یہاں طلحہ (بن الحن ) پیدا ہوئے' حسن جن میں نو کی وفات کے بعد محسن بن علی جن میں نے ان سے نکاح کرلیا 'ان سے ان کے یہاں فاطمہ پیدا ہوئیں 'ام انتخل کی والدہ الجریا تقییں جوام الحارث بنت قسامہ بن حظلہ بن وہب بن قیس بن عبید بن طریف بن ما لک ابن جدعا طے میں سے تھیں ہے

صعبہ بنت طلحہ میں دوں کی والدہ ام ولد تھیں' مریم بنت طلحہ کی والدہ بھی ام ولد تھیں ۔ صالح بن طلحہ عی دو جولا ولد مر گئے' ان کی ماں الفرعہ بنت علی تھیں جو بنی تغلب کے قیدیوں میں سے تھیں ۔

ابراہیم بن محر بن طلحہ فی دفت مردی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ فی دفتے کہا کہ میں بھری کے بازار میں موجود تھا ایک راہب اپنے صومعے میں کہدرہا تھا کہ اہل موہم (بازاروالوں) ہے بوچھو کہ ان میں کوئی شخص اہل حرم ( کمہ ) میں ہے بھی ہے؟ میں نے کہا 'باں میں ہوں' اس نے بوچھا' کیا احمد طاہر ہوئے؟ میں نے کہا کون احمر اس نے کہا کہ عبداللہ بن عبدالمطلب کے بیٹے بہی وہ مہینہ ہوت اس نے کہا کہ عبداللہ بان کی بھرت گاہ مہینہ ہوت کے اور وہ آخری نبی ہوں گئان کے نکلنے (اور طاہر ہونے ) کی جگہ حرم ( مکہ ) ہے ان کی بھرت گاہ مجود کے باغ اور چھر بلی اور شوریایا نی ہے بلندز مین کی طرف ہوگی ویکھو خردار' تم انہیں چھوڑ نہ دینا۔

اس نے جو پھی کہا وہ میرے دل میں بیٹھ گیا میں جیزی کے ساتھ روانہ ہوا 'اور مکے آگیا' دریافت کیا کہ کوئی نئی بات ہوئی ہے'لوگوں نے کہاباں'محمد بن عبداللہ امین نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔اور ابن الی قافہ نے ان کی بیروی کی ہے۔

میں روانہ ہوا'ابو بکر بڑیاہ ہوئے پاس آیااور پوچھا کیا تم نے ان صاحب کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے کہاہاں تم بھی آپ ک پاس چلو' داخل اسلام ہو'اور آپ کا اتباع کرو' کیوں کہ آپ حق کی طرف بلاتے ہیں ؟

طلحہ خود نہ دنے را بہ کی گفتگو بیان کی'ا ہو بکر جی دوان کو لے کے نگلے اور رسول اللہ طاقیقا کے پاس آئے 'طلحہ سلمان بوتے اور جو بچھرا بہ نے کہا تھا اس کی رسول اللہ طاقیقا کو خبر دی' رسول اللہ طاقیقا اس سے مسر ور ہوئے۔

ابو بکراورطلحہ بن عبیداللہ اسلام لائے تو ان دونوں کونوفل ابن خویلد بن العدویہ نے پکڑلیا اور ایک ہی ری میں ہاند ہدیا' بنو تیم نے بھی ان دونوں کونہ بچایا' نوفل بن خویلد کواسد قریش کہا جا تا تھا۔اس لیے ابو بکر وطلحہ جی پین قرنبین ( ساتھی ) کہلائے۔

<sup>🗨</sup> حطرت ابو کمرصدیق جی در کے حالات علیجد وستقل جلد ( خلفائے راشدین ) میں ملیں گے۔

### كر طبقات ابن سعد (عقيره) كالمن المعرف المرام المن المعرف المرام ا

عبداللہ بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب رسول اللہ منافق کے جرت مدینہ میں الخز ارسے کوچ کیا تو صبح کو آپ سے طلحہ بن عبیداللہ منافق اور ابو بمر میں مدر کوشامی آپ سے طلحہ بن عبیداللہ منافق ملے جوشام سے قافلے کے ہمراہ آپ سے انہوں نے رسول اللہ منافق نے بیشتر کوشامی کیڑے پہنائے انہوں نے رسول اللہ منافق نے چلئے میں تیزی کی کرے پہنائے انہوں نے رسول اللہ منافق نے جلئے میں تیزی اختیار فرمائی طلحہ منافظ کے ضرورت سے فارغ ہوئے تو ابو بمر شاملائے کے گھر والوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے طلحہ منافظ وی میں جوان لوگوں کو مدینے لائے۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ فقائدہ نے مدیئے کی طرف ہجرت کی تو اسعد بن زرار ہ کے پاس انتر ہے۔

موی بن محمد بن ابراہیم بن حارث التیم نے آپنے والدیتے روایت کی کہ رسول اللہ مُنافِیم نے طلحہ بن عبیداللہ اورسعید بن زید بن غمر و بن نفیل چھائیف کے درمیان عقدموا خاۃ کیا۔

بسر بن معید سے مروی ہے کدرسول الله مالیون کے طلحہ بن عبید الله اور الی بن کعب کے درمیان عقد موا خاق کیا۔

عبيدالله بن عبدالله بن عتب مروى ب كرسول الله مَا لَيْنَا فَيْ اللهِ هَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَا مِن اللهُ مَا لِيُعْرِرِي مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

ببید اللہ بی سراللہ بی سبہ سے سروں ہے در حول اللہ ماج اے حد تعادرے ہے ان مے مان کی جد سرری ۔
حد تعادر الانصار اور دوسر بے لوگوں ہے کہ جب رسول اللہ سکا پینا تا قالہ قریش کی ملک شام ہے روائگی کے انتظار
میں مصر آپ نے اپنی روائگی ہے دس روز پہلے طلحہ بن عبیداللہ اور سعید بن زید بن عمرو بن فیل کو قافلے کی خبر معلوم کرنے کے لیے
روانہ کیا۔ دونوں الحورا تک پینچے اور وہیں مقیم رہے یہاں تک کہ قافلہ ان کے یاس سے گزرا۔

رسول الله منافیظ کوطلحہ وسعید میں بین کے واپس آئے سے پہلے خبر معلوم ہوگئ اصحاب کو بلایا اور قافلے کے ارادے سے روانہ ہوگئے قافلہ ساحل کے کنارے سے روانہ ہوا اور بہت تیز روانہ ہوا' وہ لوگ اپنی تلاش سے پیچنے کے لیے شبانہ روز چلے۔

طلحہ بن عبیداللہ اور سعید بن زید جی دی اس میں کے ارادے سے روانہ ہوئے کہ رسول اللہ من اللہ کو قافلے کی خبر دیں'ان کو آپ کی روا تکی کاعلم ندتھا' وہ اسی روز مدینے آئے جس روز رسول اللہ منا لیکڑانے جماعت قریش سے بدر میں مقابلہ کیا۔

رسول الله طالقیا ہے ملنے کے لیے طلحہ وسعید جی انتا مدینے سے روا نہ ہوئے۔ آپ کو انہوں نے تربان میں پایا جوالمجہ کے راستے پرملل اور السیالہ کے درمیان ہے آپ بدر سے واپس آرہے تھے طلحہ وسعید ٹن پین اس جنگ میں موجود نہ تھے گر رسول الله مَا الله مَا الله عَلَى الله مَا الله مَا

ميدان احد ميل طلحه كي جانثاري:

طلحہ ڈیافٹوا حدیثیں آپ کے ساتھ حاضر ہوئے وہ ان لوگوں میں سے تھے جواس روز رسول اللہ مثل تیکی کے ہمراہ ٹابت قدم رہے اور آپ سے موٹ پر بیعت کی۔

، ما لک بن زہیرنے رسول اللہ منگافیظم کو تیر مارا توطلحہ شامند نے رسول اللہ منگافیظم کے چبرے کواپنے ہاتھ سے بچایا' تیران گی چنگلیا میں لگ گیا جس سے وہ بے کا رہوگئ' جس وقت انہیں تیر لگا تو انہوں نے کہا کہ'' حس'' (نچ کی)رسول اللہ منگیظم نے فر مایا تکواگر

# كِ طِقَاتُ ابن معد (صدوم) كل المحال ا

وہ بسم اللہ کہتے تو اس طرح جنت میں داخل ہوتے کہ لوگ آنہیں دنیا ہی میں دیکھتے۔

اس روز طلحہ جی ہو کے سرمیں آیک مشرک نے دو نیزے مارے ایک مرتبہ جب کدوہ اس کے روبرو تھے دوسری وفعہ جب کہ دو اس سے رخ بھیرے ہوئے تھے اس سے تمام خون نکل گیا 'ضرار بن الخطاب الفہری کہتا تھا کہ واللہ اس روز میں نے انہیں مارا

طلحہ میں پیرو خندق میں اور تمام غزوات میں رسول الله منافقیا کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ غامرانشعمی سے مروق ہے کہ یوم احد میں رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ کی انگلی میں چوٹ لگی جو بے کار ہوگئی۔

قیس سے مروی ہے کہ میں نے طلحہ جی دو الکیوں کو دیکھا کہ بے کار ہوگی تھیں' انہوں نے ایم احدیثی رسول الله مَلَىٰ عَلَيْهِمُ كُوان ہے بچایا تھا۔

عا کشہ وام اسحاق و دختر ان طلحہ جی ہورے مروی ہے کہ ہمارے والد کے پوم احد میں چومین زخم کگئے جن میں ہے ایک چوکورزخم سر میں تھا۔ اور یا وُں کی رگ نسا کٹ گئی تھی' انگلی تنل (بے کار) ہوگئی تھی' اور باقی زخم جسم میں تھے۔ان پرغثی کاغلبہ تھا' رسول الله من يقيم كرما من كروانت لوث كر من الله عن آب كا جره بهي زخي ها "آب يرجي غشى كاغلبها طلحه من الدو آب كوا فعا كريس بيثت اس طرح واپس لارہے تھے کہ جب بھی مشرکین میں ہے کوئی ملتا تو وہ اس سے لڑتے یہاں تک کم آپ کوگھائی کے سہارے سے لگا

ام المومنين عائشہ جي دي ہے مروى ہے كہ مجھ ہے ابو بكر جي دو نيان كيا كہ ميں پيلامخض تھا جو يوم احد ميں رسول الله طَالِيَةُ إِلَى إِن آيا بهم مے رسول الله طَالِيَةُ مِن فرمايا عَم لوگ اپنے ساتھی کوسنجالو آپ کی مرا وطلحہ میں وہ سے تھی جن کے بکثر ت خون بہہ گیا تھا' مگر میں نے ان کوئییں و یکھا تھا' پھر ہم لوگ نبی مَانْ فَیْغِ کے باس آ گئے۔

موی بن طلحہ میں وی ہے کہ اس روز (غروہ اُحد میں) طلحہ پھتر پاسٹنٹیس زخموں کے ساتھ والیس آئے جن میں ا یک توان کی بیشانی میں چوکورتھا'ان کی رگ نسا کٹ گئے تھی'ا وروہ انگلیشل (بے کار) ہوگئے تھی جوانگو تھے کے پاس ہے۔

ز بیر جی اور سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ منافقہ کوفر ماتے سنا کہ طلحہ جی دونے (اینے لیے جنے کو)واجب کرلیا۔ عائشہ نفیہ خانے مروی ہے کہ میں اپنے گھر میں تھی رسول اللہ سائٹیٹم اور آپ کے اصحاب باہر میدان میں تھے میرے اور ان لوگوں کے درمیان پروہ حائل تھا' رسول اللہ مٹائیڈ آنے فرمایا کہ جسے ایسے تحص کود کھنا پیند ہو چوز مین پراس طرح جاتا ہے کہ اس نے اپنی حاجت بوری کرلی تو وہ طلحہ خیں پیوں کو دیکھے۔

موی بن طلحہ خود ہے ہر وی ہے کہ میں معاویہ خود کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں خوشخری شساؤں میں نے کہا 'ضرور' انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ منافیظ کوفر ماتے سنا کہ طلحہ شیادیو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی حاجت میں کا میانی حاصل کرنی۔

### الطبقات ابن سعد (صديق والشدين اورصحاب راسم المحال المحالة الماسم المعال المحالة المرام المحالة المحالة

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ماناتیا ہے فرمایا کہ جسے ایسے خض کودیکھنا پیند ہوجس نے اپنے حوائج میں کامیا بی حاصل کر لی تو وہ طلحہ بن عبیداللہ میں تندو کو دیکھے۔

حصین نے کہا کہ طلحہ میں ہوئے نے رسول اللہ مثالی کا کے لیے قبال کیا' وہ اس روز زخی ہو گئے۔

الی اسحاق سے مروی ہے کہ نبی منگانی الے طلحہ جی ہوں آ ومیون کے ہمراہ بطور سریدرواندفر مایا۔اور فر مایا کہ تمہارا شعار 'یاعشرہ'' ہے۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آئے نوآ ومیوں کوسر بے کے طور پر بھیجا آئییں طلحہ بن عبیداللہ ہی دونہ سے دس کیا' اور فرمایا کہ تمہاراشعار' دعشر ہ'' ہے۔

محمہ نے کہا کہ میں نے کسی سے شاجوطلحہ ری اور کا حلیہ بیان کرتا تھا کہ وہ گندم کوں بسیار موقعے بال سے مگر نہ بہت آراستہ نہ بالکل پراگندہ اور کھلے ہوئے ناک باریک اور خوب صورت تھی' بہت تیز تیز چلتے تھے' بالوں پر ضعیفی کا اثر نہیں پڑا تھا ( لیعنی سفیہ نہیں ہوئے تھے ) انہوں نے ابو بکر وغر جی دین سے روایت کی ہے۔

الی جعفرے مردی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ می اندوزرور مگ کے کیڑے مینتے تھے۔

صفیہ بنت الی عبیدیا اسلم سے مروی ہے کہ عمر تکا نظر بن عبیداللہ مخالات کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے جسم پر گیرو سے رینے ہوئی دو جا درین تھیں حالا نکہ دہ محرم (احرام میں) سے انہول نے کہاا سے طلحہ مخالات کیا ہے انہوں نے کہا امیرالموشین وہ تو صرف مٹی ہی ہے (جس میں میں نے رنگاہے) انہوں نے کہا کہ اے قوم تم لوگ آئمہ ہو تمہاری افتداء کی جائے گی اگر کوئی جائل تہہیں دیکھے گا تو کہے گا کہ طلحہ مخالفہ وہ نظر کی بہتے ہیں حالانکہ وہ احرام میں ہوتے ہیں اور محرم کا سب سے اچھالباس سفید ہے اس لیے لوگوں کو شبے میں نہ ڈالو۔

اسرائیل نے کہا کہ میں نے عمران بن موئی بن طلحہ تئ ہونہ کواپنے والدے روایت کرتے سنا کہ طلحہ بن عبیداللہ جنگ جمل میں مقتول ہوئے اور وہ سونے کی انگوشی پہنے تھے۔

عمران بن مویٰ بن طلحہ پی اور نے اپنے والدے روایت کی کہ طلحہ چی اور کے ہاتھ میں ایک سوئے کی انگوشی تھی جسے انہوں نے اتار ڈالا اوراس کے بجائے پوت کا جھلہ پین لیا' جنگ جمل میں اس حالت میں کہ وہ چھلہ ان کی انگلی میں تھا ان پرمصیب آگئ ( کہ مقتول ہوگئے )۔

سفیان بن عیبنہ سے مروی ہے کہ طلحہ خاصہ کی آیدنی ایک بزار درہم (یومیہ) تھی۔

كِ طِقَاتُ ابْن سعد (صدوم) كُلُولُولُولُ ٢٥٠ كَانْ الْمُولِقُ اور محابِرام مُنْ كَلِي الله الله الله الله المائل ا

سعدیٰ بنت عوف المریہ ہے مروی ہے کہ میں ایک روز طلحہ میں ہوتو ہم لوگ رنے دور کریں انہوں نے کہا ہوا کرتم کوال حالت میں ویکتی ہوں کہتم کو تہارے گھر والوں سے کچھر نے پہنچا ہے معلوم ہوتو ہم لوگ رنے دور کریں انہوں نے کہا ہاں تم مرد کی بیوی ہولا کہ سجھ کئیں) میرے پاس مال ہے جس نے بچھے خم واکر میں ڈال دیا ہے انہوں نے کہا کہ اسے تقسیم کردو انہوں نے اپنی لڑک کو بلایا اور کہا کہتم اپنی قوم کے پاس جاو وہ لے کے اسے تقسیم کرنے لگے میں نے سعدیٰ سے پوچھا کہ وہ مال کتنا تھا تو انہوں نے کہا جارال کھ در ہم۔

حسن می اندورے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ جی اندونے اپنی ایک زمین عثمان بن عفان می اندورے ہاتھ سات لا کھ درہم کو فروخت کی قیمت اپنے پاس اٹھا کے لے گئے جب اس کولائے تو انہوں نے کہا انسان اس طرح ہو کہ یہ مال رات کواس کے پاس اور اس کے گھر میں رہے جو بیدنہ جا تتا ہو کہ اللہ کے امرعزیز میں سے رات کو کیا اس کے پاس آئے گا' انہوں نے اس طرح رات گزاری کہ ان کے قاصد اس مال کو لے کے ستیحقین کو دیئے کے لیے مدینے کی گلیوں میں پھر رہے تھے بچھیلی شب تک ان کے پاس اس میں سے ایک درہم بھی نے تھا۔

قبیصہ بن جابر سے مروی ہے کہ میں نے طلحہ بن عبیداللہ ٹئ میں سے زیادہ ' بے مانگے' مال کثیر کا دینے والا کی کونہیں دیکھا۔ ابن الی حازم سے مروی ہے کہ میں نے طلحہ بن عبیداللہ کو جن کا قریش کے بر دبارلوگوں میں شارتھا' کہتے سنا کہ کم سے کم عیب' انسان کے گھر میں میٹھنے پر ہوتا ہے۔

قیں سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ میں شور نے کہا کہ انسان پر کم از کم عیب گوئی اس وقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں

عیسی بن طلحہ ہے مروی ہے کہ ابو مح طلحہ کوعراق ہے ہرروز ایک ہزاروانی درہم اور دودا مگ کی آ مدنی ہوتی تھی۔

محمد بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کے طلحہ بن عبیداللہ کوعراق ہے جاراور پاپنج لا کھے درمیان آمدنی ہوتی تھی اور علاقہ سرا آھے کم وہیش دس لا کھودینار کی آمدنی تھی ان کی جائیدادوں کی بھی آمدنیاں تھیں پنی تیم کا کوئی مفلس ایسانہ تھا کہ انہوں نے اس کی اور اس سے عمیال کی حاجت روائی نہ کی ہو'ان کی بیواؤں کا نکاح نہ کرایا ہو'ان کے تنگ دستوں کوخادم نہ دیا ہواور ان کے مقروضوں کا قرض نہ ادا کیا ہو'ہرسال جب ان کی آمدنی آتی تو عائشہ جی ہے تھا کودس بڑار در ہم جیجیجے 'انہوں نے صبیحہ النہی کی طرف ہے تمیں بڑا دور ہم اوا کیا ہے تھے۔

موئی بن طلحہ خی الدو ہے مروی ہے کہ معاویہ خی الدو نے پوچھا' ابومجہ (طلحہ خی الدو) نے کتنا مال چھوڑا میں نے کہا ہائیمس لا کھ درم اور دولا کھ دینا ر' حالا تکہان کے مال میں چوری بھی کی گئ 'انہیں ہرسال عمراق سے ایک لاکھ کی آمد فی خوعلاقہ' سراۃ وغیر ہاکی آمد نی کے علاوہ تھی وہ اپنی نہریا نالی کے کھیت ہے مدینے کے گھروں میں ایک سال کا غلہ مجردیے' میں آب کش اونٹوں سے

وافی جاندی کاایک بہت چھوٹا سکوں

# الطبقات ابن معد (صدوم) المسلك المسلك

زراعت کرتے تھے سب سے پہلے جس نے نہریا نالی کی زمین میں گیہوں بویا' وہی تھے معاویہ ٹی ہونے کہا کہ انہوں نے تخی اور شریف اور نیک بن کے زندگی بسرکی' اور فقیر ہوئے مقتول ہوئے۔

ابراہیم بن محمد بن طلحہ نئی ہوئی ہے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ ٹئی ہوئی نے جو مال اور جائیداد چھوڑی اس کی قیت اور جونقد چھوڑ ااس کا مجموعہ تین کروڑ درہم تھا' انہوں نے بائیس لا کھ درہم نقد اور دولا کھ دینا رنقد چھوڑے باقی سب مال وجائیداد تھی۔

پر آریک میں است عوف المربیہ والدہ بیجیٰ بن طلحہ نفاظ سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ نفاظ جس وقت قبل ہوئے تو ان کے خازن کے ہاتھ میں بائیس لا کھ درہم منے ان کی جائیداد کی قیمت تین کروڑ درہم لگائی گئی۔

عمر وبن العاص من المنظمة من مروى ہے كہ مجھ سے بيان كيا گيا كہ طلحه ابن عبيد الله من الفيز سو بہار مجھوڑ گئے كه ہر بہار ميں تين قبطار سونا تھا (ایک قبطار سورطل كا ہوتا ہے ) میں نے سنا كه بہار بيل كى كھال ہے۔

سائب بن بزید سے مروی ہے کہ میں سفر و حضر میں طلحہ ابن عبید اللہ جی اندوے ہمراہ رہا ' مگر مجھے عام طور پر روپے اور کیڑے اور کھانے برطلحہ جی اندوسے زیادہ تن کوئی نہیں بتایا گیا۔

ر معاملے میں جابرالاحمی سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ ٹھا ہؤنے یوم جمل میں کہا کہ ہم نے عثان ٹھا ہؤنے کے معاملے میں میارت ونفاق کیا 'آج ہم اس کے قدارک میں اس سے زیادہ قریب کوئی شے نہیں پاتے کدان کے بارے میں ہم اپناخون خرج کر میں اس سے زیادہ قریب کوئی شے نہیں پاتے کدان کے بارے میں ہم اپناخون خرج کر دیں اے اللہ اس کے قدارگ میں اس سے زیادہ کے کہ توراضی ہوجائے۔

ریں ہے۔ بید ہوں کے بہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ مروان بن الحکم نے یوم جمل میں طلحہ تفایشہ نے جو عائشہ تھا ہونے کیاس کھڑے تھے تھے تو اللہ میں اس کے بہا کہ واللہ میں تیرے بعداب بھی قا تلان عثان میں ہون کو تلاش نہ کروں گا' طلحہ میں ہون نے بہا کہ واللہ بیوہ تیر ہے اپنے مولا ہے کہا کہ میں اس پر قاور نہیں ہوں' انہوں نے کہا کہ واللہ بیوہ تیر ہے اپنے مولا ہے کہا کہ میں اس پر قاور نہیں ہوں' انہوں نے کہا کہ واللہ بیوہ تیر ہے اپنے مولا ہے کہا کہ میں اس پر قاور نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ واللہ بیوہ تیر ہمرر کھ لیا اور بیے اللہ نے بھے ہے اے اللہ عثمان میں ہوجا ہے۔ پھر انہوں نے ایک پھر پر سرر کھ لیا اور بیدا کہ میں اس کے اللہ نے بھر انہوں نے ایک پھر پر سرر کھ لیا اور بیدا کہ میں اس کے اللہ نے بھر انہوں نے ایک پھر پر سرر کھ لیا اور بیدا کہ جم

الله تیرهار کے تارہ میں ایک سوراخ دیکھا اور انہیں تھا اس نے طلحہ تن اللہ کی زرہ میں ایک سوراخ دیکھا اور انہیں ایک تیرهار کے تل کردیا۔

'بیت بیرہ رہے ں رویو۔ قادہ ہے مروی ہے کہ طلحہ ج<sub>ناشان</sub>ہ کو تیر مارا گیا توان کا گھوڑ ادور تک چلا گیا' انہوں نے اے ایڑ ماری۔ بنی تمیم میں انتقال کر گئے' کسی نے کہا کہ بیاس بوڑھے کی جائے موت ہے جو ضا کئے کر دیا گیا۔

ھے ان کے جہا نہ بیران در کے نہاں ہوں۔ محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ جب لوگ گھو سنے لگے تو مروان نے طلحہ ٹئاؤٹر کوایک تیر سے روکا وہ ان کے لگ گیا اور انہیں قبل کرویا۔

### الطبقات ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك

قیس بن ابی حازم سے مردی ہے کہ مردان بن الحکم نے یوم جمل میں طلحہ جو ہے گھٹے میں تیز مارا تو رگ میں سے خون بہنے لگا' جب اسے ہاتھ سے روک دیتے تو رک جاتا اور جب چھوڑ دیتے تو بہنے لگا' انہوں نے کہا واللہ' اب تک ہمارے پاس ان لوگوں کے تیزئیں آئے ' پھر انہوں نے کہا زخم کو چھوڑ دو' کیونکہ بیدو، ہی تیز ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے' انتقال کے بعدلوگوں نے انہیں الکلا کے ساحل پر دفن کردیا۔ ان کے کسی عزیز نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے کہا گہم لوگ مجھے اس پانی سے چین کیوں نہیں دیے ' میں غرق ہوگیا ہوں' تین مرتبہ (خواب میں) وہ یہ کہ در ہے تھے' لوگوں نے کھود کے قبر نے انہیں نکالا تو وہ اس قدر مبر تھے جیسے (سلت) ساگ ہوتا ہے' انہوں نے ان کا پائی نچوڑ کے نکالا تو ان کی داڑھی اور چبرے کا جو حصہ زمین کے متصل تھا اسے زمین کھا گئ تھی۔ پھر ساگ ہوتا ہے' انہوں نے ان کا پائی نچوڑ کے نکالا تو ان کی داڑھی اور چبرے کا جو حصہ زمین کے متصل تھا اسے زمین کھا گئ تھی۔ پھر انہوں نے ابو یکر وہ کے مکانات میں سے ایک مکان خریدا اور اس میں انہیں دفن کیا۔

محمد بن زیدالمہا جرسے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ ٹی ہوئو یوم جمل میں قبل کردیئے گئے '۱۱؍ جمادی الاً خرہ لاس<sub>تھ</sub> پخشنے کا دن تھا جس روز قبل کئے گئے چونسٹیرسال کے تقے۔

عیسیٰ بن طلعہ نی دونے ہے روی ہے کہ وہ ہاسٹھ سال کی عمر میں قبل کیے گئے۔

ابی حبیبہ مولائے طلحہ ہی ہوئی ہے مروی ہے کہ علی ہی ہونواصحاب جمل سے فارغ ہو چکے تو عمران بن طلحہ ان کے پاس گئے انہوں نے ان کومر حبا کہا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اور تم کوان لوگوں میں سے کرے گاجن کے متعلق فرمایا ﴿الحوالّا علی سرد متقابلین﴾ (بھائی بھائی بھائی بین کے تخوں پر آ منے سامنے بیٹھے ہوں گے )۔

راوی نے کہا کہ فرش کے کونے پر دوخص بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ اس سے بہت زیادہ عادل ہے کہ کل تم ان لوگوں کو آل کرتے ہواور جنت میں بھائی بھائی بھائی بن کے آئے سے سامنے تختوں پر بھی ہوجاؤ گئے علی شیسٹونے کہا کہ تم لوگ اٹھ کر دور سے دور کی زمین پر دفع ہواس وقت اور کون ہوگا اگر میں اور طلحہ سی سفی نہ ہوں گے۔

انہوں نے عمران سے کہا کہ میں تمہارے والد کے امہات اولا دمیں سے جو باتی ہیں ان سے کیوں کر ہلاک ہوجاؤں دیکھو ہم نے ان سالوں میں تم لوگوں کی زمینوں پر اس لیے قبضہ نہیں کیا کہ ہم انہیں لینا چاہتے ہیں ہم نے صرف اس خوف سے انہیں لیا ہے کہ لوگ لوٹ لیس گے اے فلاں ان کے ہمراہ ابن قرظ کے پاس جاؤ اور انہیں تھم دو کہ وہ ان کی زمین اور ان سالوں کی آ مدنی ان کے سپر دکردیں اے بردارزادے جب تمہیں حاجت ہوتو ہمارے یاس آنا۔

ابوحبیب مروی ہے کہ عمران بن طلح علی بی دین کے پائی آئے تو انہوں نے کہا کہ اے براور زاوے یہاں آؤ' انہیں انہوں نے اس کے فرش بیٹھالیا اور کہا کہ واللہ بھے امید ہے کہ ٹیل اور تہارے والدان لوگوں ٹین ہے ہوں گے جن کو اللہ نے کہا کہ:
﴿ وَنزَعَنَا مَا فَى صَدُودِهِ مِن عَلِي احْوَالًا عَلَى سُرِدِ مَتَقَابِلِينَ ﴾ (ہم ان کے دلوں ہے کدورت نکال لیس گے جس ہے وہ بھائی بھائی ہوکر تختوں پر آمنے سامتے بیٹھیں گے )۔ ابن الکوانے ان ہے کہا کہ اللہ اس بہت زیادہ عاول ہے وہ اپناورہ لے کا س

ربعی بن حراش ہے مروی ہے کہ میں علی جی ہوئے یا س بیضا تھا کہ ابن طلحہ تھا ہو آئے انہوں نے علی تھا ہو کوسلام کیا تو

### كر طبقات ان سعد (مندوم) كالمن المنظمة المنظمة

علی جی سود نے انہیں مرحبا کہا۔ ابن طلحہ نے کہا کہ یا امیر الموثین آپ مجھے مرحبا کہتے ہیں حالانکہ آپ نے میرے والد کوآل کر دیا اور میرا مال کے لیا انہوں نے کہا تہمارا مال توبیت المال میں کنارے دکھا ہوا ہے صبح کواپنے مال کے پاس جانا اور اسے لے لین کین تمہارا یہ کہنا کہ میں نے تمہارے والد کوآل کر دیا تو میں امید کرتا ہوں کہ میں اور تمہارے والد ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ﴿ونزعنا ما فی صدود هم من غل اخوانًا علی سرد متقابلین ﴾ فر مایا ہے ہمدان کے ایک شخص نے جو کانا تھا کہا کہ اللہ اس سے خل گونج گیا اور کہا کہ جب ہم لوگ بیت ہوں گے ( یعنی مصداق آپ یہ ) تو بھرکون ہوگا۔

ابوجمیدعلی بن عبداللہ الطاعتی ہے مردی ہے کہ جب علی می اندو کو فی میں آئے تو انہوں نے طلحہ بن عبیداللہ جی اور بیشوں کو وفی میں آئے تو انہوں نے طلحہ بن عبیداللہ جی اور بیشوں کو بلا بھیجا اور کہا کہ اے میرے برا درزا و ہے مونوں اپنے مال کی طرف جا کا اور اس پر قبضہ کر لؤمیں نے اس پر صرف اس لیے قبضہ کیا تھا کہ لوگ اسے اچک نہ لیس مجھے امید ہے کہ میں اور تہمارے والدان لوگوں میں سے بول کے جن کا اللہ نے اپنی کہا ہے انہوں کی کہا کہ اللہ اس میں حارث الاحور الہمد الی نے کہا کہ اللہ اس سرد متقابلین کی حارث الاحور الہمد الی نے کہا کہ اللہ اس سرد متقابلین کی حارث الاحور الہمد الی نے کہا کہ اللہ اس سرد متقابلین کی خارث (اس آبیت کا مصداق ہوگا)۔ زیادہ عادل ہے علی میں میں میں میں اس میں کہا کہ تیری ماں نہ رہے کی جن کی مصداق ہوگا)۔

محمدالانصاری نے اپنے والد ہے روایت کی کہ یوم جمل میں ایک شخص آیا اور کہا کہ قاتل طلحہ خیاہ ہوئے لیے اجازت دو کہ وہ اندرآئے' میں نے علی شکاہ ڈو کہتے سنا کہاس (قاتل طلحہ خیاہ ہوں) کو دوز خ کی خبر سنا دو۔ حیث صحیب میں مدار ہوئی کہ جس کی د

حضرت صهيب بن سنان شياه عَمْد (رومي):

صہیب میں بیندو کی روم میں پرورش ہوئی' جب ذرابولئے گئے توانہیں ان لوگوں سے کلب نے خریدلیا۔اور مکے لائے' یہاں عبداللہ ابن جدعان انتیمی نے خریدلیا اور آزاوکر دیا' وہ عبداللہ بن جدعان کے مرنے تک ان کے ساتھ کے ہی میں رہے' پھر نبی ساتھ بڑ مبعوث ہوئے' اس لیے کہ اللہ نے ان (صہیب میں ہوڑ) کے ساتھ بڑر گی وکرامت کا ارادہ کیا اوران پرتوفیق اسلام کا احسان کیا۔ سبعوث ہوئے' اس لیے کہ اللہ نے ان (صہیب میں ہوڑ) کے ساتھ بڑر گی وکرامت کا ارادہ کیا اوران پرتوفیق اسلام کا احسان کیا۔

کیکن صہیب میں دنر کے بیوی بچے یہ کہتے ہیں کہ جب وہ عاقل بالغ ہوئے تو روم سے بھاگ کے ملے آئے اور عبداللہ بن جدعان سے خالفت کرلی۔اوران کے مرنے تک انہی کے ساتھ مقیم رہے۔

صهیب خوب سرخ آ دمی مخطئنه بهت لمبے نه تُطلّنے بلکہ ماکل بہتی تخط سرمیں بال بہت تضاور مہندی کا خضاب لگاتے تھے۔

### كر طبقات ابن سعد (صديوم) كالمن المستحد المستحد المستحد المستوية اورسحابه كرام كالم

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ صہیب عرب میں سے النمر ابن قاسط کے خاندان سے تھے۔

حسن سے مروی ہے کررسول الله مناقط نے فرمایا صهیب می دوم میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں (سابق الروم ہیں )۔

حزہ بن صبیب نے اپنے والد ہے روایت کی کدان کی کنیت ابویکی تھی وہ کہتے کہ میں عرب میں ہے ہوں اور کھانا بہت کھلاتے تھے ان سے عمر بن الخطاب جی ہوئد نے کہا کدا ہے میں ہے ہو کہ تم ہمیں کیا ہوا کہ تم نے اپنی کنیت ابویکی (یجی کا باپ) رکھ کی مالا نکہ تمہارا کو گی لڑکا نہیں اور تم کہتے ہو کہ تم عرب میں ہے ہو عالا نکہ تم روم کے ہوئتم بہت کھانا کھلاتے ہو جو مال کا اسراف ہے صبیب نے کہا کہ رسول اللہ منافیظ نے میری کنیت ابویکی رکھی (میس نے خونہیں رکھی) رہا میر ہے نسب اور عرب ہونے کے دعوے پر اعتراض تو میں الثمر ابن قاسط کی اولا دہے ہوں جو موصل کے باشندے تھے لیکن میں قید کر لیا گیا میری قوم اور اعز ہو کے بیجے اور اسب معلوم کرنے کے بعد روسیوں نے چھوٹا بچہ ہونے کی حالت میں مجھے گرفتار کر لیا کھانے اور اس میں اسراف کے بارے میں جو تب معلوم کرنے کے بعد روسیوں نے چھوٹا بچہ ہونے کی حالت میں مجھے گرفتار کر لیا کھانے اور اس میں اسراف کے بارے میں جو سب ہے جو مجھے کھانا کھلانے اور مدام کا جواب و سے سب ہے جو مجھے کھانا کھلانے اور مدام کا جواب و سے سب ہے جو مجھے کھانا کھلانے اور مدام کا جواب و سے سب ہے جو مجھے کھانا کھلانے بر برا مجھ تے کہتا ہو کہ است سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلانے اور مدام کا جواب و سے سب ہے جو مجھے کھانا کھلانے بر برا مجھ تے کہتا ہوں۔

عمارین باسر می اور سے مروی ہے کہ میں صہب بن سنان می اور سے دارالارقم کے دروازے پر ملا کرسول اللہ میں ہی اندر سے میں نے میں صہب بن سنان می اور سے دارالارقم کے دروازے پر ملا کرسول اللہ میں ہی ہوئے اندر سے میں نے صہب میں اور سے کہا کہ تم کیا جا ہے ہوئے تو انہوں نے جھے بوچھا کہ تم کیا چاہتے ہوئی میں نے (بیعنی عمار بن باسر می اور ان کا کلام سنوں صہب می اور سے کہا کہ میں بھی بہی جا ہوں کہ جہ بہا ہوں کہ تھر ہم دونوں آ ب کے باس کے آ ب نے ہم پر اسلام چیش کیا ہم دونوں اسلام لے آ ہے دن چرای حالت پر ہے جب شام ہوئی تو ہم نیکے اور ہم این کے تھے عمار وصہب میں ہوئی اسلام میں ہے زائد آ دمیوں کے بعد ہوا۔

عروہ بن زبیر خی<sub>اش</sub>وے مروی ہے کہ صہیب بن سنان ان بے بس مومنین میں سے تتھے جن پرالڈ کے بارے میں مکے میں عذاب کیا جاتا تھا۔

الی عثمان النہدی ہے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ صبیب جی ایڈو نے جب مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے
اہل مکہ نے کہا کہ تو ہماڑے پاس ذکیل بدمعاش بن کے آیا تھا' ہمارے یہاں تیرا بال ہو ھاگیا اور تو جس حالت کو پہنچا اس حالت کو
پہنچا' پھر تو اپنے آپ کواور اپنے مال کو لیے جاتا ہے؟ واللہ بیانہ ہونے پائے گا' انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری رائے ہے کہ میں اپنا مال
جھوڑ دوں تو تم لوگ میرا راستہ خالی کردو گے؟ انہوں نے کہا' ہاں صبیب جی ایڈو نے اپنا سارا مال ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیا' ہی
مظاہر تا کے معلوم ہوا تو فر مایا :صبیب جی اور کو بواصه بیب جی اور کو بوا۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ صہب بن اور مہا جر ہو کے مدینے کی طرف روانہ ہوئے 'قریش کی ایک جماعت نے ان کا تعاقب کیا تو وہ اپنی سواری ہے اتر پڑے 'تر کش میں جو پچھ تھا نکال لیا اور کہا کہ اے گروہ قریش 'تہہیں معلوم ہے کہ میں تم سب ہے اچھا تیرانداز ہوں' بخداتم لوگ جھ تک اس وقت تک نہ پہنچ سکو گے جب تک کہ میں اپنے تمام تیر مارنہ لوں اور جب میرے ہاتھ کر طبقات این سعد (صدرم) کی تو میں اپنی تلوار سے تہمیں ماروں گا'لہٰذاتم لوگ جو چاہو کروا گرچاہوتو میں تہمیں اپنا مال بتا دوں اور تم میں تصور کے سے رہ جا کیں گئو تیں اپنی تلوار سے تہمیں ماروں گا'لہٰذاتم لوگ جو چاہو کروا گرچاہوتو میں تہمیں اپنا مال بتا دوں اور تم میراراسته خالی کر دو' قریش راضی ہو گئے صہیب میں اینا مال بتا دیا' جب وہ نبی سکھنے کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا' تیج نے ابنا کی کونغ دیا' بیج نے نفع دیا راوی نے کہا کہ اس بارے میں بیرآ یت ہو وہ الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ دوف بالعباد کی (اور بعض وہ لوگ بیں کہ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کوفروخت کر ڈالتے ہیں اور اللہ اپندوں کے ساتھ نہایت مہر بان سے ) نازل فرمائی۔

محمد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ ہجرت میں سب سے آخرعلی اور صہیب بن سنان جی دی مار کے آئے ہیں۔ واقعہ وسطار بھے الا دّل کا ہے کہ رسول الله مثالثیر کا قباء میں تھے اور ابھی وہاں سے بیٹے نہ تھے۔

عاصم بن عمر بن قادہ سے مردی ہے کہ جب صہیب میں اور نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو سعد بن خیٹمہ کے پاس اترے رسول اللہ منافظ کے غیرشادی شدہ اصحاب بھی سعدا بن خیٹمہ کے پاس اترے تھے۔

موی بن محمد بن ابراہیم بن حارث الیمی نے اپنے والدے روایت کی کدرسول اللہ منابیع نے صہیب بن سنان اور حارث بن الصمه کے درمیان مواخاۃ کا رشتہ با ندھا' انہوں نے کہا کہ صہیب میں دروا حدو خندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ منابیع کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ ہمراہ حاضر ہوئے۔

سلیمان بن افی عبداللہ ہے مروی ہے کہ صہیب میں مدائد کہا کرتے تھے کہتم لوگ آ وُ تو ہم تم سے غز وات بیان کریں 'لیکن اگر تم چاہو کہ میں کہوں کدرسول اللہ مظافیر کا سے فرمایا تو بیمکن نہیں ( مینی میں کوئی حدیث نہیں بیان کروں گا )۔

عامر بن عبداللہ بن زبیر میں شونے اپنے والد ہے روایت کی کہ عمر میں مدون کا دوسیت کرتے وقت فر مایا کہ صہیب کوتمہارے لیے نماز پڑھانا چاہیے۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ عمر مخاصف کی وفات ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ صبیب مخاصف انہیں عمر مخاصف کے عظم

# الطبقات ابن سعد (صنوم) مسلك المسلك ا

ے فرض نمازیں پڑھاتے ہیں اس لیے صہیب ہی ہوتا گے کیا انہی نے عمر میں ہو پر نماز پڑھی۔

ابوجذیفہ نے جواولا دصہیب میں شاہ میں سے تھے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ صبیب میں اور کی وفات مدینے میں شوال ۲۸ ہے میں ہوگی۔ شوال ۲۸ ہے میں ہوگی جب وہ ستر برس کے تھے وہ بقیع میں مدفون ہوئے۔

محرین عمرنے کہا کہ صہیب نئی ادغز نے عمر طبی ادغز سے روایت کی ہے۔

حضرت عامر بن فہیرہ طی الدیمه (حضرت ابو بکر طی الدیمه کے آ زاد شدہ غلام)

ابوبکرصدیق فی ایند کے مولی (آزاد کردہ غلام) تھے ان کی کنیت ابوعمروتھی۔عائشہ فی اینیا سے ایک طویل حدیث بیس مروی ہے کہ عامر بن فہیر و طفیل بن حارث کے جوعا کشہ فی ایند کے اخیافی بھائی اورام رومان کے بیٹے تھے غلام تھے عامر اسلام لائے تو ' انہیں ابوبکر جی ایدو نے خرید کے آزاد کردیا' وہ اس اجرت بران کی بکریاں چراتے تھے کہ دودھاور بچدان کے ذھے ہوگا۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عامر بن فہیر ہ رسول اللہ مَنَّاتِیَّا کے دارالا رقم میں داخل ہونے اور اس میں دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے۔

عروہ بن زبیر بنی ہوئے ہے مروی ہے کہ عامر بن فہیر ہ ان کمز ورمسلمانوں میں سے تھے جن پر کے میں اس لیے عذاب کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دین سے پھر جا کمیں۔

عاصم بن عمر بن قنادہ ہے مروی ہے کہ جب عامر بن فہیر ہ نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہ سعد بن فیٹمہ کے پائ اترے۔ لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ شکھی آئے نے عامر بن فہیر ہ اور حارث بن اوس بن معاذ کے درمیان عقدموا خا ہ کیا۔عامر بن فہیر ہ بدروا حدیثن حاضر ہوئے۔ ہم ج میں غزوہ بیر معونہ میں شہید ہوئے قتل کے دن وہ جالیس سال کے تھے۔

عبدالرحن بن عبدالله بن كعب بن ما لك اور دوسر اللهام مروى ہے كه عامر بن فہير واس كروو ميں سے تھے جو يوم بير معونه ميں مقتول ہوئے۔

ا بن شہاب نے کہا کہ عروہ بن زبیر میں شیونے یہ دعویٰ کیا کہ جس روز وہ قتل کیے گئے تو دفن کے وقت ان کا جسر نہیں ملا ُلوگ سیجھتے تھے کہ ملائکہ نے انہیں دفن کر دیا۔

محر بن عمر نے ان لوگوں سے روایت کی جن کا نام اس کتاب کے شروع میں بیان کیا گیاہے کہ جبار بن سلمہ الکتی نے اس روز عامر بن فہیرہ کے نیزہ مارا جوان کے پار ہوگیا۔ عامر نے کہا کہ واللہ میں کامیاب ہوا عامر کو بلندی پر لے گئے یہاں تک کہوہ نظروں سے غائب ہو گئے رسول اللہ منافقہ نے فر مایا کہ ملا تکہ نے ان کے جبتے کو چھپالیا۔ جبار نے عامر بن فہیرہ کا پیرحال دیکھا تو وہ اسلام لے آئے اوران کا اسلام اچھا ہوا۔

عائشہ ہیں بینا ہے مروی ہے کہ عامر بن فہیرہ آتان کی طرف اٹھا لیے گئے ان کا جیثنہیں پایا گیا 'لوگ جمجھتے تھے کہ ملا نکہ نے انہیں یوشیدہ کردیا۔ ابوبکرصدیق جی منظ کے مولی تھے گئیت ابوعبداللہ تھی السراۃ کے غیرخالص عربوں میں سے تھے ان کی ماں کا نام حمامہ تھا جو بی جمج میں سے کسی کی مملو کہ تھیں۔

حن سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملائیو آنے فرمایا کہ بلال سابق الحسیشہ ہیں ( یعنی حبیثیوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں )۔

غروہ بن زبیر مختلفہ سے مروی ہے کہ بلال بن رہاج میں نیو مونین کے کمرورلوگوں میں سے تھے جب وہ اسلام لائے تو ان پر عذاب کیاجا تا کہ اپنے وین سے پھر جا کیں' مگرانہوں نے ان لوگوں کے سامنے ایک گلمہ بھی ادانہ کیا جو وہ چاہتے تھے' جوانہیں عذاب دیتا تھا وہ امیہ بن خلف تھا۔

عیبر بن اتحق سے مروی ہے کہ جب وہ لوگ بلال ٹھائیو کے عذاب میں شدت کرتے تو وہ احداحد کہتے 'لوگ ان سے کہتے کہ اس طرح کہوجس طرح ہم کہتے ہیں تو وہ جواب دیتے کہ میری زبان اے اچھی طرح ادانہیں کر عمقی۔

محمد سے مروی ہے کہ بلال میں اور کے مالکوں نے پکڑلیا انہیں بچھاڑا اوران پر سکریز سے اور کانے کی کھال ڈال دی اور کہنے لگے کہ تمہارار بلات وعزیٰ ہے مگروہ''احد احد' ہی کہتے تھے ان کے پاس ابو بکر جی انداز کے اور کہا کہ تک تم لوگ اس مختص پر عذاب کروگا ابو بکر میں است اوقد ( تقریباً ۱۳ تو لے سونے کے عوض ) خرید لیا اور انہیں آڑا در کرویا انہوں نے یہ واقعہ نی من القیار کے بیان کیاتو آپ نے فرمایا ابو بکر جی انداز تم نے قرض دیا۔ انہوں نے کہا' یارسول اللہ میں نے آزاد کردیا۔ قیس سے مردی ہے کہ ابو بکر جی انداز کو بال میں انداز کو باری اوقیہ میں خریدا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمر میں اللہ اللہ کہا کرتے تھے ابو بکر ہی اللہ عبدہ ارسیس اور انہوں نے ہمارے سردار بینی بلال جی اللہ کا زاد کیا مجاہد ولیتنا پیسے آیت:

﴿ مالنا لانراى رجالا كنا نعدهد من الاشرار اتخذنا هد سخريا امر زاغت عنهد الابصار ﴾ "تهميل كياموا كه تهم ان لوگول كو (يهال ) نهيس و يكھتے جنهيں ہم بدترين لوگول ميں شاركرتے تھے ہم نے انہيں منخر بنايا يا نگامول نے ان سے كچى كى " \_

گی تقسیر میں مروی ہے کہ ابوجہل کہتا تھا کہ بلال میں ہوئر کہاں ہے فلاں کہاں ہے جن کوہم دنیا میں بدترین لوگوں میں شار کرتے تھے مم انہیں دوزخ میں نہیں دیکھتے' کیاوہ کسی ایسے مکان میں ہیں کہ ہم اس میں نہیں دیکھ سکتے'یاوہ دوزخ ہی میں ہیں کہ ہم ان کا مکان ہیں دیکھ سکتے۔

مجامد سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کو ظاہر کیا وہ سات ہیں۔رسول اللہ ساتھی 'ایو بکر' بلال' خباب میب' عمار اور سمیہ والد ہ محار جن منے ۔رسول اللہ ساتھی کی حفاظت آپ کے بچانے کی اور ابوبکر جی بیند کی جفاظت آپ کی قوم نے۔ بار دوسر سے لوگ بکڑ لیے گئے'انہیں لو ہے کی زر ہیں پہنا کے دھوپ میں تبایا گیا' مشقت انہا کو پہنچ گئی تو مشرکین کی خواہش کے الطبقات إن سعد (صدوم) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك الشدين اورسحاب رام كالمسلك المسلك ال

مطابق (کلمات زبان سے) اداکردیئے ان میں سے ہرخص اپنی قوم کے پاس سے چڑے کے وہ فرش (نطع) لایا کہ اس پر بٹھا کے گردن ماری جاتی تھی جن میں پانی تھا' اس میں ان لوگوں کوڈال دیا اور اس کے کنار سے پکڑے اٹھالیا' سوائے بلال شاہئند کے (کمہ وہ اس عذاب میں داخل نہیں کیے گئے تھے)۔

رہ، محب سب من من من سب من من سب میں اور سمیہ شاہ نفا کوگالیاں دینے اور پرا کہنے لگا' پھرانہیں نیز ہ مارکر آل کردیا' وہ اسلام میں سب جب شام ہوئی تو ابوجہل آیا اور سمیہ شاہ نفا کوگالیاں دینے اور پرا کہنے لگا' پھرانہیں نیز ہ مارکر آل تھی کہ ان لوگوں نے سے پہلی شہید تھیں' سوائے بلال نفاہ نفوز کے کیوں کہ ان کے خزد یک اللہ کی راہ میں ان کی جان ارزاں تھی کہاں تھیں اس حالت میں آگر دن میں رسی با ندھ اور اپنے لڑکوں کو تھم دیا کہ انہیں کھے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان تھیلیں' اس حالت میں مجھی بلال جی ہونو احد احد کہتے تھے۔

ں برن روست مد سب کے است کے است کے است کے است کی طرف جمرت کی توسعد بن خیشہ کے پاس اترے۔ عاصم بن عمر بن قبادہ سے مروی ہے کہ جب بلال میں اللہ منافظ اللہ منافظ اللہ منافظ اور عبید ہ بن الحارث ابن المطلب موکی بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والدہ روایت کی کہرسول اللہ منافظ اللہ منافظ اور عبید ہ بن الحارث ابن المطلب کے درمیان محقد مواضاۃ کیا۔

ے در سین صدر رہ میں ہے۔ محد بن عمر نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بلال میں ہوتے اور ابی رویجہ اقتص کے درمیان عقد موا خاق کیا' کیکن سے ثابت نہیں' ابورو بچہ بدر میں بھی حاضر نہیں ہوئے۔ نے

محر بن الحق بال اور ابورو بح عبدالله بن عبدالرحن المعمى كى مواغاة خابت كرتے سے بھر الفرع كے كمى شخص سے ولال بن الله بن كے باس ركھو كے انہوں جلے الله بن الله

قاسم بن عبد الرحمٰن مے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے اذان کہی وہ بلال جی دعمے۔

موی بن محر بن ابراہیم بن حارث الیمی نے اپنے والدے روایت کی کہ بلال ٹن افزاد ان سے فارغ ہو کے نبی مُنَالِّيْظِم اطلاع کرنا جا ہے تو دروازے پر کھڑے ہوجاتے اور کہتے''حی علی الصلاۃ' حی علی الفلاح' لصلاۃ یارسول اللہ (نماز ۔ لیے آ ہے' فلاح وکامیا بی کے لیے آ ہے نماز تیار ہے یارسول اللہ''۔

جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ بلال بھی دوال آفاب کے بعداذان کہا کرتے تھے اور اقامت میں قدرے تاخیر کر دیتے تھے یا انہوں نے بید کہا کہ اکثر اقامت میں فقر رے تاخیر کر دیتے تھے کیکن وہ اذان میں وقت سے باہر نہیں ہوتے تھے۔ انس بن ما لک مروی ہے کہ بلال شاہدہ جب اوّان کے لیے چڑھے تو پر شعر کہتے

مال بلا لا تكلته امه و ابتل من نصع دم جينه " بلال می مدود کواس کی مال روئے فین بہنے سے اس کی پیشائی تر ہوجائے"۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ عید کے دن رسول الله ماليوا کے آ کے عصا کو لے کر چلا جاتا تھا'جس کو بلال جی الله مؤدن الماتے تھے۔

محمد بن عمرنے کہا وہ اسے آپ کے آگے گاڑ ویتے تھے (تاکہ نمازے کیے سرّ ہ ہو جائے) اور اس زمانے میں عیدگاہ ميدان تعابه

ابرا بیم بن محمد بن ممار بن سعد القرظ نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ عیداور نما زاستہاء کے دن رسول اللہ ساتھ فائے آ مح بلال نفائده عصالے کے بیاتے تھے۔

عبدالرحن بن سعد بن عمار بن سعد بن عمار بن سعد مؤون وغير بهم نه اسية آباؤ اجداد سنة روايت كي كدنجا شي حبثي نه رسول الله طَالِيْنَا كُوتِين عصا بينج شخ ايك تونبي طَالْقِيَان اپنے ليے ركاليا ايك على بن الى طالب ين دوے ديا اور ايك عربن تھا کیہاں تک کہ وہ عیدگاہ میں آئے اے آپ کے آگے گاڑ دیتے اور آپ ای کی طرف نماز پڑھے 'رسول اللہ مُلاقیاً کے بعد ای طرح ابو بکر بنی اور نے آگے لے کے چلتے تھے۔ پھرعیدین میں سعد القرظ عمر بن الخطاب اور عثمان بن عفان خور پیز کے آگے لے ک چلتے تھا ہے ان دونوں کے آ گے گاڑ دیتے اور دونوں ای کی طرف نماز پڑتے تھے 'یہ وہی عصابے جس کوآج والیان ملک ک آ گ

لوگوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ سکا تیج کی وفات ہو گئی تو بلال ٹی ایو بکر صدیق جی احدو کے پاس آئے اور کہا کہ عظیفہ رسول اللہ علی تیزا کوفر ماتے سنا کہ مومن کاسب ہے افضل عمل اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ ابو بکر مخاصد نے کہا کہ بلال مخاصد تم چاہتے ہو'انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے میری موت تک خدا کے رائے میں باغدھ دیاجائے ابو بکر جیھڑے کہا کہ اهی ادارهٔ 'مین تمهین الله کا واسطه دیتا هون اور این حرمت وحق یاد دلاتا هون' که مین بوز ها اور ضعیف هو گیا 'میری موت کا وقت بِآگیا'بلال میدهونے ابوبکر میدهو، کی وفات تک انہی کے ساتھ قیام کیا۔

ابو بکر جی اعظ کی وفات ہوگئ تو بلال بی ایفو عمر بن الحظاب میں اندفائے پاس آئے اور ان سے بھی ای طرح کہا جس طرح

الطقات الناسع (صدق) ا الوكر شيندو سے كہا تھا عمر شيند نے بھى انہيں ويا ہى جواب ديا جيسا ابو كر شيندو نے ديا تھا كر بلال شيندو نے الكاركيا۔ عمر جن العداري وائے ميں ميں اوّان کس سے سپرد کروں تو انہوں نے کہا سعد کے جنہوں نے رسول اللہ مثل اللّٰہ مثل کے لیے اذان کمی ہے عمر شاہدو نے سعد شاہدہ کو بلایا اورازان ان کے سپر دکر دی اوران کے بعدان کی اولا د کے۔ موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن حارث اللیمی نے اپنے والد ہے روایت کی کہرسول اللہ من پیٹیم کی وفات ہوئی تو بلال شی الدیت موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن حارث اللیمی نے اپنے والد ہے روایت کی کہرسول اللہ من پیٹیم کی موسیٰ بن محمد بن ابرا اس وقت اذان كي كم آخضرت مل الله "كما تومي نه موت تنظ جب انهول نے "اشهد ان محمد الرسول الله" كما تومسجد ميں رسول الله منافظ فن كرويج كي تو ابو بكر فن الله عناف ال على كما دان كو انهول في كما كما كرآب في محص الله لوگوں کی جیکیاں بندھ تنگیں۔ آزاد کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں تو اس کا راستہ کہی ہے اور اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو مجھے اور اسے چھوڑ و بیجے جس کے لیے آپ نے مجھے آزاد کیا' توانہوں نے کہا کہ میں نے تہمیں محض اللہ ہی کے لیے آزاد کیا ہے بلال میں سے کہا کہ ہے میں رسول اللہ سالی کے بعد کسی کے لیے اوّان نہ کہوں گا'انہوں نے کہا کہ بیٹمہارے سیرد ہے (خواہ کہویا نہ کہو)۔وہ تقیم اسے میر میں رسول اللہ سالی کے بعد کسی کے لیے اوّان نہ کہوں گا'انہوں نے کہا کہ بیٹمہارے سیرد ہے يباں تک كہ جب شام كے فكررواند ہوئے توانہی كے ساتھ جلے گئے اورو ہاں (شام) پہنچ گئے۔ معید بن المسیب سے مروی ہے کہ جمعے کے دن جب ابو بکر شی الله منبر پر بیٹھے تو بلال شی الله سے کہا اے ابو برجي النهول نے کہالبيك (عاضر) انہوں نے کہا كه آپ نے جھے اللہ كے ليے آزاد كيا ہے يا اپنے ليے فرما يا اللہ كے ليے بلال میں اللہ نے کہا کہ مجھے اجازت و بیجے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں انہوں نے ان کواجازت دی وہ شام علیے گئے اور و ہیں نسی ہے مروی ہے کہ بلال بنی دروان کے بھائی نے یمن کے سی گھر والے کے یہاں پیام نگاج دیا اور کہا کہ بیس اور میر – نسی ہے مروی ہے کہ بلال بنی درواوران کے بھائی نے یمن کے سی گھر والے کے یہاں پیام نگاج دیا اور کہا کہ بیس اور میر انقال كرگئے -يه جها كي دونون حبثي غلام بين بهم دونون گمراه تنظ الله نے بهمين مدايت كي بهم دونون غلام تنظ الله نے بهم دونون گرم لوگ بهم دونون س عمر و بن میمون ہے مروی ہے کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ بلال میں پیرے ایک بھائی خود کو حرب کی طرف منسو نکاح کردو کے توالحد بلنداورا کرتم لوگ ہم ہے رکو کے تواللدا کبر۔ کرتے تھے ان کا دعویٰ تھا کہ وہ انہی میں سے میں۔انہوں نے عرب کی ایک عورت کو پیام نکاح دیا تو ان لوگوں نے کہا ک بلال من العد موجود مول کے تو ہم تم سے نکاح کر دیں گے۔ پھر بلال من الد آئے انہوں نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ بین بلال رباح می دوروں اور سیرے بھائی ہیں جودین اور اخلاق میں بڑے آدی میں اگرتم ان سے نکاح کرنا جا ہوکر دواور اگر ترک جا ہوتو ترک کردو ۔ لوگوں نے کہا کہ جس کے تعم بھائی ہواس ہے ہم نکاخ کردیں گئے ان لوگوں نے ان سے نکاح کردیا۔ حابوتو ترک کردو ۔ لوگوں نے کہا کہ جس کے تعم بھائی ہواس سے ہم نکاخ کردیں گئے ان لوگوں نے ان سے نکاح کردیا۔ ويد بن اسلم مے مروى سے كدابوالبكير كر اول الله مالية كي اس آئے ان لوگوں نے عرض كى كرفلال ہماری بہن کا نکاح کردیجیے 'فر مایا کہتم لوگ بلال شی در سے کہاں جاتے ہودہ لوگ دوسری مرتبد آ سے اور عرض کی یار سول ال بہن کا فلاں شخص سے نکاح کرو پنجئے ۔ فر مایا کہتم لوگ بلال میں مدید ہے کہاں جاتے ہو وہ لوگ تبیسری مرتبہ آ نے اور عرض کی

کر طبقات این سعد (صیرو) کی می اور می برام کی برای فلال شخص سے نکاح کردیجے ، فر مایا کرتم بلال شی استان جاتے ہو جواہل جنت میں سے ہے ، پھران لوگوں نے ان سے نکاح کردیا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ نبی سالتی ابوالبکیر کی اڑی کا نکاح بلال جناسانہ سے کیا۔مقبری سے مروی ہے کہ رسول اللہ سالتی آجے ابوالبکیر کی افراکی کا نکاح بلال جناسانہ سے کیا۔

قادہ ہے مروی ہے کہ بلال میں اندونے نی زہرہ کی عربی لڑکی ہے نکاح کیا۔

ابن مرا بن سے مروی ہے کہ لوگ بلال ٹنگھ کے پاس آتے اور ان کی قضیات اور اللہ نے انہیں خیر میں جو حصہ دیا تھا اسے بیان کرتے'وہ کہتے کہ میں تو ایک عبثی ہوں جوکل غلام تھا۔

قیس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُلْاَیْرُم کی وفات ہوئی تو بلال میں مینو نے الویکر میں میں سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو روک لیجئے اوراگر آپ نے مجھے صرف اللہ کے لیے خریدا ہو مجھے اور اللہ کے لیے میرے ممل کوچھوڑ و پیجئے۔ موکی بن محمد بن ابراہیم بن حارث التی نے اپنے والد سے روایت کی کہ بلال میں موف کی وفات میں جب وہ ماکھ

رں بن مدین براہ ہا ہوں ارت اپنے والد سے روایت و لاہلال ہی والد ہے۔ سال سے زائد کے تھے دمثق میں ہوئی' باب الصغیر کے پاس کے قبر ستان میں دفن کیے گئے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے شعیب بن طلحہ کو جواولا وابو بکرصد میں جی ایسے میں سے تھے کہتے سنا کہ بلال میں اور بگر تراسط ہے ہم عمر تھے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ اگر بیاسی طرح ہوتا تو ابو بگر ہیں تھ کی تو سلام میں بعمر تریسے سال وفات ہوئی۔ اس کے اور جوہم سے
بلال جی ادر کے متعلق روایت کی گئی اس کے درمیان سات سال کا زمانہ ہوتا ہے (اس صاب سے بلال ہی ادو کی عمر ستر سال کی
ہوتی ہے ) شعیب بن طلحہ بلال جی ادر کے وقت ولا دت کوزیادہ جائے ہیں جب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر جی ادر ساتھ بیدا ہوئے
شے واللہ اعلم ۔

مکول سے مروی ہے کہ مجھ سے ایک ایسے خص نے بیان کیا جس نے بلال محاصد کودیکھا تھا کہ دہ تیز رنگ کے مانو لئے د بلے اور لا نے تھے' سینہ آ گے کو امجرا ہوا تھا' بال بہت تھے'رخساروں پر گوشت بہت کم تھا اور بکٹر ت ان کے بال کھچڑی تھے' ان میں تغیر نہ ہوتا ( یعنی جوان معلوم ہوتے تھے )۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ بلال میں اور مدوخندق اور تمام غز وات میں رسول اللہ سل تھا کے ہمر اور حاضر ہوئے۔ اس خاندان کے میایا کچ آ دمی تنجے۔

# بني مخزوم بن يقطه بن مره بن كعب بن لوي بن غالب

حضرت ابوسلمه بن عبدالاسد المخرومي معاهده

ا بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن مخز وم ابوسلمه كا نام عبدالله تقا أن كي والده بره بنت عبدالمطلب بن بشام بن عبدمنات بن قصي

# الطبقات ابن سعد (مندوم) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المام المسلك المسلك

تختیں اولا دبیں سلمہ وغروزینب و درہ تنظ ان کی والدہ ام سلم تختیں ان کا نام ہند بنت الی امیہ بن المغیر ، بن عبراللہ بن عمر بن مخروم تھا' زینب ان کے یہاں ملک حبشہ کی ہجرت کے زمانے میں پیدا ہو تئیں۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ ابوسلمہ تخاصور بن عبدالاسدرسول الله منگاتین کے دارار قم بن ابی الارقم میں داخل ہونے اور اس میں دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ابوسلمہ شی ہؤتہ حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں تھے'ان کے ہمراہ دونوں ہجرتوں میں ان کی بیوی امسلمہ بنت الی امی بھی تھیں'اس پرتمام روایات میں اتفاق کیا گیا ہے۔

ائی امامہ بن سہل بن حنیف سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگالیو آ کے اصحاب میں سے سب سے پہلے مدینے میں ہجرت کے لیے جوشف آئے وہ ابوسلمہ بن عبد الاسد تھے۔

محد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت ہے مروی ہے کہ مکے سے مدینے کی جمرت میں سب سے پہلے جو خص ہمارے پائ آئے وہ ابوسلمہ بن عبدالاسد شخے وہ • ارمحرم کوآئے اور رسول الله منافیق کا ارری الاقال کو مدینے آئے 'جومہا جرین پہلے آئے اور بنی عمر و بن عوف میں اترے ۔ ان سے اور جوآخر میں آئے ان کے درمیان دومینے کا فاصلے تھا۔

ائی میمونہ ہے مروی ہے کہ میں نے امسلمہ کو کہتے سنا کہ ابوسلمہ نے جب مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہ قبامیں مبشر بن عبدالمند رئے یاس انزے۔

موی بن محمد بن ابراہیم بن حارث الیتی نے اپنے والدے روایت کی کدرسول اللہ سالی الی ابی سلمہ بن عبدالاسداور سعد بن خیشمہ کے درمیان عقدموا خات کیا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُظَافِیْرِ نے مدینے میں مکانوں کے لیے زمین دی تو ابوسلمہ بن اللہ کے لیے ان کے مکان کی جگہ اس زمانے میں بنی عبدالعزیز الزہر بین کے مکان کے پاس عطا فرمائی' ان کے ساتھ ام سلمہ جن دین بھی تھیں' بعد کوان لوگوں نے اسے فروخت کرڈ الداور بنی گعب میں منتقل ہو گئے۔

عمر بن الی سلمہ ہے مروی ہے کہ ابوسلمہ جی دو بدر واحد میں حاضر ہوئے جس نے انہیں احد میں زخی کیا وہ ابواسا مہ ابھی خوا اس نے ان کے بازو میں ایک برچی ماری ایک ماہ تک اس کا علاج کرتے رہے بظاہر وہ اچھا بھی ہوگیا 'زخم دھو کے کے طور پر مندمل ہوگیا تھا جے کوئی بچپاتنا نہ تھا۔ رسول اللہ مُلَّ تَقِیْم نے اپنی بجرت کے پینتیسویں مہینے محرم میں انہیں بنی اسد کی جانب بطور سریہ قطن بجیج و یا وہ دس دن با ہر رہے مدینے میں آئے تو ان کا زخم پھوٹ لکلا جس سے وہ بیار ہوگئے امر جمادی الآخری سے فوانتقال کر گئے انہیں الیسیر ہ کے پانی سے قسل گیا جو العالیہ میں بنی امہابان زید کا کنواں تھا 'وہ جب قباہے نتقل ہوئے تھے تو و ہیں انرا کر تے تھے انہیں کئویں کو یں سے دونوں کناروں کے درمیان مسل دیا گیا 'اس کنویں کا نام جا بلیت میں العبیر تھا۔ رسول اللہ مُلَّ اللہ اللہ مُلِی والدہ ام سلمہ نے عدت گزاری بہاں تک کہ الیسیر ورکھا' انہیں بنی امیہ بن زید کے ذریعے سے اٹھوا کر مدینے میں فن کیا گیا 'میری والدہ ام سلمہ نے عدت گزاری بہاں تک کہ جارمیں اوردی دن گزرگئے۔

# علقات این سعد (صنیوم) مسل ما می استان اور سی این اور سی اور سی اور سی اور سی اور سی برام از این سید (صنید رام ا

قبیصہ بن ذویب سے مروی ہے کہ جب ابوسلمہ بن عبدالاسد کی وفات قریب آئی تو نبی ملاقیق ان کے پائ تشریف لاہے' آب ك اورعورتول كردرميان پرده ليكاموا تها وه رون لكيل تورسول الله الماتية أن فرمايا كدميت پرموت ما زل موتى أورجو كچھ اس ك كروال كتي بين وهاس برآمين كهتام، روح جبآسان برج هائى جاتى جة (ميت كى) آ علماس كوديمتى ب جبان کادم نکل گیا تورسول الله منگانی این دونوں ہاتھ ان کی آئکھوں پر پھیلائے اور انہیں بند کر دیا۔

قبیصہ بن ذویب سے مروی ہے کہ ابوسلمہ میں ہونے کا نقال ہوا تورسول اللہ منافیظ نے ان کی آئیس بند کر دیں۔ قبیصہ بن ذویب سے (ایک اور طریقہ ہے ) مروی ہے کہ ابوسلمہ کا انقال ہوا تو رسول اللہ عُلِیم ہے ان کی آئی تھیں بند کر دین (جو کھلی رہ گئی تھیں ) ۔

قیصہ بن ذویب سے (ایک تیسرے طریقنہ سے ) مردی ہے کہ ابوسلمہ بن انتقال ہوا تو رسول اللہ منافق ان کی آ تکھیں بند کردیں۔

ابی قلابہ سے مروی ہے کہ رسول الله منافظ ابوسلمہ بن عبدالاسد کی عیادت کے لیے ان کے پاس آئے آ پ کا آناوران کی روح کا جانا ساتھ ساتھ ہوا' ان وقت عورتوں نے پچھ کہا تو فرمایا: رُک جاؤ' اپنی جانوں کے لیے سوائے خیر کے اور کوئی دعانہ کیا كرو كيونكه ملائكه ميت كے پاس حاضر ہوتے ہيں أيا فرمايا كه الل ميت كے پاس دوان كى دعا پرآ مين كہتے ہيں البذاا بے ليے سوائے خیر کے اور کوئی دعانہ کرو پھر فر مایا 'اے اللہ قبران کے لیے کشادہ کروئے اس میں ان کے لیے روشی کردیے ان کے نور کو بڑھا دیے اوران کے گناہ معاف کردے اے اللہ ان کا درجہ ہدایت یا فتہ لوگوں (مہدیین ) میں بلند کر ان کے پسماندہ لوگوں میں تو ان کا قائم مقام ہوجااور ہمارے اوران کے لیے بارب العالمین مغفرت کردے 'پھرفر مایا کدروح جب نگتی ہے قو نظراس کے پیچھے ہوتی ہے 'کیا تم نے ان کی آ تکھیں کھی نہیں دیکھیں۔

سيدناارقم بن الى الارقم مني الذعه:

ا بن اسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أن كي والده اميمه بنت حارث ابن حباله بن عمير بن غبشان خز اعد بين مستخيل أن ك امول نافع ابن عبدالحارث الخزاعي تنفيج وعمر بن الخطاب تئ النفاك عبد مين عامل مكه تنظ ارتم كي كنيت ابوعبدالله تقي اور والد كانام عبد بناف تقا'اسد بن عبدالله کی کنیت ابو جندب تھی ۔

ارقم کی اولا دیس عبیداللہ ام دلد (باندی) ہے تھے عثان میں دون میں ام دلد سے تھے اور امیداور مربیم ان کی والدہ ہند ے عبداللہ ابن حارث بنی اسد بن خزیمہ میں سے تھیں 'اور صفیہ اُیہ بھی ام ولد سے قیس 'اولا دار قم کا شار میں سے زائد تک پہنچتا ہے جو ے کے سب عثان بن الا رقم کی اولا دییں سے تھے'ان میں سے بعض شام میں تھے جو چند سال سے وہاں رہنے <u>لگے تھے۔</u> عبيدالله بن الارقم كى اولا دميس سب بلاك بو گئے كوئى باقى ندر ہا۔

عثان بن الارقم ہے مروی ہے کہ میں اسلام میں سات کا ہیٹا ہوں' میرے والداسلام لائے جوسات میں ہے ساتویں تھے' کامکان مح میں صفارِتھا 'بیدہ بی مکان ہے کہ نبی مُلَاقِبُو ابتدائے اسلام میں اس میں رہتے ہتے اس میں آپ نے لوگوں کواسلام کی الطبقات ابن سعد (صيوم) كالمستخلف المرام ٢٥٠٠ المستخلف عن الشدين اور محابرام الم

وعوت دی اسی میں قوم کثیر اسلام لائی اسی مکان میں آپ نے شب دوشنبہ کوفر مایا کدا ہے اللہ ان دونوں آ ومیوں سے جو تیرے نزد کی زیادہ محبوب ہواس سے اسلام کوقوت و نے عمر بن الخطاب جی میٹو سے یا عمر وہن ہشام (ابوجہل) سے دوسرے روز صبح ہی کوعمر بن الخطائب سی الله است الله میں اسلام لائے کھرمسلمان وہاں سے نظی انہوں نے تکبیر کہی اور تعلم کھلا بیت اللہ کا طواف کیا۔ دار

ارقم دارالاسلام بكاراجانے لگااورارقم نے اسے اپنی اولا و پروقف كرديا ميں نے ارقم كے مكان كاوقف نامه پڑھاہے جو بيہے :

بنم اللدالرحن الرحيم - بيروه تحرير يسم جوارقم في اسيخ اس مكان كافيصله كما جوحد ودصفامين ہے وہ حرم ميں ہونے كى وجد سے

محرم ہے جون فروخت کیا جائے گان میراث ہے گا۔ گواہ شد ہشام بن العاص وفلا شخص مولائے ہشام بن العاص -بير مكان وقف قطعي رباجس ميں ان كرائے رہتے تھا ہے كرايہ پرديتے تھے اور اس پرروپيہ وصول كرتے تھے كيها ل

تك كدابوجعفر كاز ماندآيا-

یجیٰ بن عمران بن عثمان بن ارقم سے مروی ہے کہ مجھے آج وہ بات معلوم ہے جوابوجعفر کے دل میں اس وقت آئی جب و صفاوم وہ کے درمیان اپنے فج میں سعی کررہا تھا' ہم لوگ مکان کی حیت پرایک ضیے میں تھے'وہ ہمارے بنچے ہے اس طرح گزرتا ڈ كهاكر ہم اس كے سركى تو في ليفا حياہ جو تو ليے وہ جس وقت نے بطن وادى (صفاومروہ كے درميان ميدان) ميں اتر تاصفا أ

طرف چرمنے تک ہاری طرف دیکھار ہتا۔ جب محمد بن عبدالله بن حسن نے مدینے میں خروج (بغاوت کا قصد) کیا تو عبدالله بن عثمان بن ارقم اس کے ماننے والو

میں سے سے مگراس کے ساتھ خروج نہیں کیا ابوجعفر نے اس سب سے ان پرتہت لگائی اوراپ عامل مدینہ کولکھ دیا کہ انہیں قیہ لے اور ان کے بیڑیاں ڈال دے۔ اس نے اہل کوفیر میں سے ایک شخص کوجس کا نام شہاب بن عبدرب تھا' بھیجا' اس کے ہمراہ آ

خط میں عامل مدینہ کودیکھا کہ میخص اسے جو تھم دے اس پر ممل کرے۔

شہاب عبداللہ بن عثمان کے پاس قید خانے میں گیا' وہ بہت بوڑھے اور اسی برس سے زائد کے تھے بیڑیوں اور قید تك آكے تھے اس نے ان سے كہا كيا تنہيں ضرورت ہے كہ ميں تنہيں اس مصيبت سے چھڑا دوں جس ميں تم ہوا درتم ميرے داراتم كوفروخت كرو الوكيونكه امير الموئين اسے جانتے ہيں اگرتم ان كے باتھ اسے فروخت كردوتو قريب ہے كديس ان تمہارے بارے میں گفتگو کروں اور وہمہیں معاف کردیں۔

م انہوں نے کہا'وہ تو وقف ہے'لیکن اس میں جومیر احق ہے وہ ان کے لیے ہے'اس میں میرے ماتھ دوسرے شرکاء می بھائی وغیرہ بیں۔اس نے کہا کہ تمہارے وی تو صرف تمہاری ذات کا معاملہ ہے تم اپنا جن ہمیں دے دواور بری ہوجاؤ' اس

ان کے حق پر گواہ بنا لیے اور اس پر اس نے ستر ہ ہزار دینار کے حساب سے بیعی نامہ کھولیا' اس کے بعد ان کے بھائیوں کو حلا

كثرت مال نے انہیں فتنے میں ڈال دیا 'اورانہوں نے اس کے ہاتھ فروخت كردیا۔

وہ مکان ابو عفر کا اور جس کواس نے عطا کر دیا اس ہو گیا 'مہدی نے اسے الخیز ران والدہ مویٰ وہارون کے لیے اں نے اسے تعبیر کیا اور ای کے نام سے مشہور ہوا' پھر وہ امیر المونین جعفر بن موئی کے لیے ہوگیا' پھر اس میں اصحاب ا ر طبقات ابن سعد (صدرم) کی معلی اور محابہ کرائی کی العادی اور محابہ کرائی کی اور محابہ کرائی کی واقع داشدین اور محابہ کرائی کی والعد نی رہے کی مردی بن جعفر کے لئے ہے اس کا کل بیا اکثر حصہ غسان بن عباد نے خرید لیا ارقم کامدینے کامکان بی زریق میں تھا جو نبی منافیق کی عطبہ زمین برتھا۔

عاصم بن عمر بن قیادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیقا نے ارقم بن ابی ارقم کے اور ابوطلحہ زید بن سہل کے ورمیان عقد مواخاۃ کیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ارقم بن ابی الارقم بدرواحدو خندق اور تما مغزوات میں رسول اللہ سکا تی کے ہمراہ حاضر ہوئے۔
عمران بن ہند نے اپنے والد سے روایت کی کہ ارقم بن ابی ارقم جی دون کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ ان پر سعد ابن ابی وقاص ہی دون نے نماز پڑھیں 'حالا نکہ مروان بن الحکم مدینے پر معاویہ جی دون کا والی تھا اور سعد اپنے گل واقع عقیق میں تھے۔
سعد شی دون نے دیر کی تو مروان نے کہا کہ کیارسول اللہ سکا تھے ان پر تماؤ کو ایک عائب شخص کے لیے روکا جا سکتا ہے؟ اس نے ان پر نماؤ پر دھنے کا ارادہ کیا تو عبید اللہ بن ارقم نے مروان کو منع کیا' ان کے ہمراہ ہو مخز وم بھی کھڑے تھے ان کے درمیان گفتگو بھی ہوئی' پھر سعد شی دون آگے' انہوں نے ان پر نماز پڑھی' بیوا قع مدینے میں ۵ ھے بیش ہوا' ارقم وفات کے وقت اس برس سے زائد کے تھے۔
شماس بن عثمان شی ادر غور ان کے ان پر نماز پڑھی' بیوا قع مدینے میں ۵ ھے بیش ہوا' ارقم وفات کے وقت اس برس سے زائد کے تھے۔

ابن الشريد بن ہرمی بن عامر بن مخزوم' شاس کا نام عثمان تھا' صرف ان کی صفائی اور خوبصورتی کی وجہ سے ان کا نام شاس رکھ دیا گیا' جوان کے نام پر غالب آ گیا' ان کی والدہ صفیہ بنت ربیعہ ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی تھیں' اوران کی والدہ الفیریہ بنت ابی قیس بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھیں' انفیریہ بی انی ملیکہ کی مال ہیں' محمد بن اسحاق شاس کے نسب میں سوید ابن ہرمی کو زیادہ کرتے ہیں' لیکن ہشام بن الکلمی اور محمد بن عمر کہتے تھے کہ المشرید بن ہرمی اور وہ دونوں سوید کا ؤ کرنہیں کرتے تھے۔

شاں کی اولا دمیں عبداللہ نظے ان کی والدہ ام حبیب بنت سعید بن پر بوع ابن عنکشہ بن عامر بن مخروم خیں ام عبیب پہل مہاجرات میں سے خیں شاس بروایت محمد بن ایخق ومحمد بن عمران لوگوں میں سے تھے جودوسری چجرت میں ملک حبشہ کو گئے 'مویٰ بن عقبہ اور ابومعشر نے ان کاذکر نہیں کیا۔

عمر بن عثمان نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب شاس بن عثمان نے مدینے کی طرف بھرت کی تو مبشر بن عبدالرینذ رکے پاس انزے۔

سعید بن المسیب سے مردی ہے کہ ثنال بن عثان بن شرید احدیمی شہید ہونے تک برابر بنی عمرو بن عوف میں میشرین عبدالمئذ رکے باس مقیم رہے۔

موی بن محمر بن ابراہیم بن حارث نے اپنے والدے روایت کی کدرسول اللہ سالیج آنے شاک بن عثمان اور حظلہ بن ابی عامر کے درمیان عقدموا خاۃ کیا۔

عبدالرحمن بن سعید بن بر بوغ ہے مروی ہے کہ ثباس ابن عثان بدر واحد میں حاضر ہوئے۔رسول اللہ منافظ فریاتے تھے کہ موائے سپر کے میں نے شاس بن عثان جی دیو کا کوئی مثل نہیں پایا، یعنی وہ سپر جس سے وہ رسول اللہ منافظ کا کہ بچانے کے لیے اس

# الطبقات ابن سعد (صديوم) المسلك المسلك

روز یوم احد میں قال کر رہے تھے (مطلب یہ ہے جس طرح سپر جنگ میں انبان کی حفاظت کرتی ہے ای طرح حضرت شاس میں اور نے سپر بن کرآپ کی حفاظت کی )۔

رسول الله سال الله س

رسول الله من قطم دیا که انہیں احد واپس کیا جائے اور وہاں اس لباس میں جس میں ان کی وفات ہوئی دفن کر دیا جائے 'حالانکہ وہ ایک دن رات زندہ رہے' لیکن انہوں نے کوئی چیز نہیں چکھی ندرسول الله منگھیا نے ان پر نماز پڑھی اور ندانہیں عنسل دیا' جس روزان کی وفات ہوئی وہ چؤتیس سال کے شخصاوران کے کوئی اولا دفتھی۔

### حلفائے بنی مخزوم

حضرت سيدنا عمارين باسر ضياسغنه

ابن عامر بن ما لک بن کناخه بن قیس بن الحصین بن الوذیم بن تقلبه ابن عوف بن حارثه بن عامرالا کبر بن مام بن عنس مجو زیر بن ما لک بن او دابن زیر بن یشجب بن عریب بن زیر بن کهلان بن سبابن یشجب بن یعر ب ابن قحطان کے خاندان میں بنی مالک بن او دکی اولا دفتبیله ندیج کے رکن شخصے۔

یاسر بن عامر اوران کے دو بھائی حارث اور مالک اپنے ایک بھائی کو ڈھونڈ نے بمن سے کھے آئے حارث اور مالک تو بمن واپس کے گریاسر کے بیس مقیم ہوگئے انہوں نے ابوحذیفہ بن مغیرہ ابن عبداللہ بن عمر بن مخزوم سے محالفت کرلی اور ابوحذیفہ میں ایک نے ان سے اپنی باندی سید میں شفا بنت خیاط کا نکاح کردیا ان سے عمار میں اور سے دان ہے۔

عمار شی اور خواد و خواد می اور می از داد کردیا کیاسر وعمار شی این برابران کی وفات تک ابوحذیف شی اور بی کے ساتھ رہے اللہ اسلام کو لے کرآیا تو یا سراور سمیداور عمار شی ایش اوران کے بھائی عبداللہ بن یاسر سلمان ہوئے گیاسر شی ایک اور بیٹے تھے جو عمار اور عبداللہ سے بڑے تھے ان کا نام حریث تھا ان کوزمانہ جا لمیٹ میں بنوالدیل نے قبل کردیا۔

یا سر میں اور میں اور ق سمیہ میں اور تا سمیہ میں سے جو حارث بن کلد والتھی کے رومی غلام سے وہ ان لوگوں میں سے سے جو یوم طا نف میں اہل طائف کے غلاموں کے ہمراہ قلع سے نکل کے نبی سائٹیڈیم کے پائ آگئے انہی میں ابو بکرہ بھی سے رسول اللہ سائٹیڈیم نے انہیں آزاد کر دیا سمیہ میں ہوئی کے بہاں ارزق سے سلمہ ابن ارزق پیدا ہوئے جو عمار میں سفہ کے اخیا فی بھائی ہے۔ سلمہ وعمر وعقبہ ولد الارزق نے یہ وعولی کیا کہ ارزق بن عمر وابن حارث بن الی شمر عشان میں سے تھے وہ بن امیہ کے حلیف

# الطبقات ابن سعد (صدرم) المسلك المسلك

تھے اور کے میںشریف ہو گئے ارزق اوران کی اولا ویے بنی امید میں شادیاں کیس اوران لوگوں سے ان کی اولا وہوئی محمار شاہدؤ کی کنیت ابوالیقظان تھی۔

ارزق کے لڑے اپندائی حال میں اس کے مدی سے کہ وہ بن تغلب میں سے جین کھروہ بن عکب میں ہے ہوئے اور اس کی تعلیہ میں سے ہوئے اور اس کی تعلیہ میں سے ہوئے اور اس کی تعلیہ میں سے کہ جبیر بن مطعم جن دنے ایک لڑکی کی ان لوگوں میں شادی کر دی جوارزق کی بیٹی تھی اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس سے سعید بن العاص نے نکاح کیا' ان کے یہاں ان سے عبداللہ بن سعید پیدا ہوئے افسال نے اپنے ایک برٹ تھیدے میں بعبداللہ بن سعید پیدا ہوئے افسال نے اپنے ایک برٹ تھیدے میں بعبداللہ بن سعید پیدا ہوئے کی مدح کی ہے۔ اس میں اس نے کہا ہے:

و تجمع نَوفَلًا وبنی عِگبِّ کلا الحیین افلح من اصایا "اورتم نوفل دبی عکب کے جامع ہو۔ بیدونوں قبیلے ایسے ہیں کہ جس کے پاس بی گئے وہ کامیاب ہوگیا"۔

انہیں خزاعہ نے بگاڑااور یمن کی طرف منسوب کیا انہیں اس سے فریب دیاا در کہا کہتم لوگوں سے روم کا ذکر دُھل نہیں سکتا' سوائے اس کے کہتم بید عولی کروکہ غسان میں سے ہو وہ اب تک غسان کی طرف منسوب ہیں۔

عبداللہ بن ابی عبیدہ بن محر بن عمار "بن یاس فی الدے والدے روایت کی کہ عمار بن یاسر جی اللہ کہ جس صہب بن سان ہے دارار تم کے دروازے پر ملا رسول اللہ سکا ہے الدے میں نے ان سے کہا کہ تم کیا جا ہے ہوتو انہوں نے مجھ سے بہی سوال دہرایا۔ میں نے کہا میں بیر جا بتا ہوں 'ہم دونوں دہرایا۔ میں نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں' ہم دونوں آپ کے پاس کے آپ نے ہم پر اسلام پیش کیا اور ہم نے قبول کیا' پھر ہم دونوں اس دوزاس حالت پررہے شام ہوئی تو تکا اور ہم مے قبول کیا' پھر ہم دونوں اس دوزاس حالت پررہے شام ہوئی تو تکا اور ہم جھیتے تھے۔ عاروصیب جی میں کا اسلام تیس سے زائد آ دمیوں کے بعد ہوا۔

عروہ بن زبیر بٹی اندھ سے مروی ہے کہ تمار بن یاسر بھی اپنا کے میں ان کمزورلوگوں میں سے تھے جن پراس کیے عذاب کیا جاتا تھا کہ اپنے دین سے پھرجا ئیں۔

محمد بن عمرنے کہا کمزور (مستضعفین) وہ جماعت تھی جن کے مکے میں قبائل نہ تتے اور نہ ان کا کوئی محافظ تھا'نہ انہیں قوت تھی' قریش ان لوگوں پر دو پہر کی تیزگری میں عذاب کرتے تھے تا کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں۔

عمر بن الحکم سے مردی ہے کہ عمار بن یاسر جی پین پر اتنا عذاب کیا جاتا تھا کہ وہ یہ بھی نہ جانے کہ کیا گہتے ہیں صہیب جی سرد پر بھی اتنا عذاب کیا جاتا تھا کہ وہ بھی نہ جانے کہ کیا گہتے ہیں ابوقلیہ ٹر بھی اتنا عذاب کیا جاتا تھا کہ وہ بھی نہ جانے کہ کیا گہتے ہیں بلال جی ہو اور اسلمانوں کی ایک جماعت پر بھی شخت عذاب کیا جاتا تھا اس عذاب کی بدحوای بیس بعض لوگوں کی زبان سے نا دانستہ بھی کلمات مشرکین کی مرضی کے مطابق نکل جاتے تھے۔ انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی: ﴿والذین هاجروا فی الله من بعد ما فتنوا﴾ (اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی بعد اس کے وہ فتے میں ڈالے گئے)۔

محمر بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ مجھ ہے ایک ایسے مخص نے بیان کیا جس نے عمار بن یاسر ٹھا پین کو برہند تن صرف

# المناف ابن سعد (صدوم) المناف المرام المناف المناف المرام المناف المرام المناف المرام المناف المرام المناف المرام المناف ا

یا جامہ پہنے دیکھا تھا'انہوں نے کہا کہ میں نے پیٹے کودیکھا تو اس میں بہت سے نیل اور برتیں تھیں' میں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ بیاس کے نشان ہیں جو مجھے قریش کے کی دوپہر کی تخت دھوپ میں عذاب دیتے تھے۔

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ مشرکین عمار بن یاسر بی دی گوآگ میں جلائے کر سول اللہ طابقی ان کے پاس سے گزرتے تو اپناہاتھان کے سر پر پھیرتے اور فرماتے: " یا نار کوئی ہو داً و سلاماً علی عمار "(اے آگ تو عمار می اور فرماتے وسلام ہوجا جیسا کہ تو ابراہیم علائظ پر ہوگئ تھی )اے عمار می اور تہدیں سرکٹوں کی جماعت قبل کرتی ہے۔

عثمان بن عقان میں مفان میں مفروی ہے کہ میں اور رسول اللہ مُناتِقِیْم جومیرا ہاتھ پکڑ کے ہوئے تھے میلتے ہوئے بطحا میں آئے' عمار اور البی عمار اور اس عمار میں شینے کو ان برعذ اب کیا جارہا تھا' یاسر میں مذانہ نے کہا کہ زمانہ اس طرح ہے' ان سے نبی مناتِقِیْم نے فرمایا کہ صبر کرو' اے اللہ ا آل یاسر میں اللہ کی مغفرت کردئے اور تونے کردی۔

ابوالزبیر می سفد سے مروی ہے کہ فبی منافقہ آل عمار می سفور پرگز رہے جن پرعذاب کیا جارہا تھا، فرمایا اے آل عمار می سفد! مرثر دہ س لوکہ تمہارے وعدے کامقام جنت ہے۔

یوسف مکی ہے مروی ہے کہ نبی منافقہ کا روابی عمار والم عمار ٹن اٹھ پر گزرے جن پر بطحا میں عداب کیا جارہا تھا تو آ پ نے فرمایا اے آل عمار ٹن الدوخوش خبری سن لوکہ تمہمارے وعدے کامقام جنت ہے۔

محمدے مروی ہے کہ نبی مُنافِظِم عمارٌ ہے ملے جورور ہے تھے آپ ان کی آئکھیں پوچھتے اور فر ماتے جاتے تھے کہتہیں کفار نے پکڑ کے یانی میں ڈبودیا تو تم نے بیداور ہے کہا'اگروہ لوگ دوباڑہ کریں تو تم ان سے ریکہنا۔

انی عبیدہ بن محر بن عمار بن یاسر ہے مروی ہے کہ مشرکین نے عمار بن یاسر میں او پکر لیا انہیں اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک رسول اللہ ساتھ کے ان سے برا اور اپنے معبودان باطل کو اچھا نہ کہلا لیا ' بی ساتھ کے آپ نے قرمایا ' اب عمار میں معاور اللہ ساتھ کے اس کے برا اور اپنے معبودان باطل کو اچھا نہ کہلا لیا ' بی ساتھ کے آپ کو برااور عمار تھا تھا تہ ہوا تہ ہوا تہ ہوا تہوں نے کہا یارسول اللہ شر ہے واللہ میں اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا ' جب تک کہ آپ کو برااور ان کے معبودوں کو چھا تہ کہ دویا فرایا کہ آگر دویارہ کی کہدووں کو چھا تہ کہ دویہ کہ دو۔

الی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر می دینا ہے آیت ﴿الامن اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ﴾ (گروہ مخص جس پر جروا کراہ کیا گیا اور اس کا قلب ایمان پرمطمئن ہے) تو مجوراً الفاظ کفرزیان پرجاری کرنے سے وہ کافرنہیں ہوتا) کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس سے مراد عمار بن یاسر جی دین ہیں۔ ﴿ولکن من شرح بالکفر صدراً ﴾ (لیکن جے کفر کاشرح صدر ہوگیا یعنی اسے کفر کا یقین آگیا تو وہ کافر ہوگیا) کی تفسیر میں کہا کہ اس سے مرادعبداللہ بن ابی سرح ہے۔

تھم سے مروی ہے کہ آیت ﴿الامن اکرہ وقلبہ مطبین بالایمان﴾ عمارین یا سر جی پین کے بارے میں نازل ہوگی۔ ابن جرتج نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عبید بن عمیر جی ہوند کو کہتے سا کہ عمارین یا سر جی پین کو جب اللہ کی راہ میں عذاب کیا جاتا تھا توان کے بارے میں ہے آیت نازل ہوئی ﴿وہد لایفتنون﴾ (وہ لوگ فتنے میں نہیں پڑتے) (باوجود یکدان پر عذاب

# 

کیاجا تا ہے مگر صبر کرتے ہیں اور اپنے دین پر جھے دہتے ہیں )۔

این عباس می انتا ہے اس آیت : ﴿ امن هو قالت آناء الليل ﴾ (يا و افخص جواوقات شب ميں الله کے آگے کھڑا رہنے والا ہے ) کی تفسیر میں مروی ہے کہ بیتمار بن باسر جی انتا کے قل میں گائیں ہوئی۔

قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ سب سے بہلے جس میں جو بنا کے اس میں نماز پڑھی و عمار بن یا سر جی ہیں ہیں۔ سفیان نے اپنے والد سے روایت کی کہ سب سے انہا جس نے اپنے گھر میں مسجد بنا کے نماز پڑھی وہ عمار میں دو ہیں ۔لوگوں نے بیان کیا کہ عمار بن یا سر جی دین ملک حبشہ کی طرف دوسری مرحبہ کی ججرت میں گئے۔

عمر بن عثمان نے اپنے والدہے روایت کی کہ جب عمار بن یاسر جو سے نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تقدہ مبشر ابن عبدالمئذ رکے یاس اترے۔

عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ساتھ کی بھاڑ بن یاسر جی پینا اور حذیفہ بن الیمان جی پینا کے درمیان عقد مواخا قرکیا ٔ حذیفہ جی پیونبور میں حاضر نہ ہوئے مگران کا اسلام قدیم تھا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروق ہے گدرسول اللہ منافقہ نے عمار بن یامر جی پین کوان کے مکان کے لیے زمین عطا فرمانگی۔

الله الوگوں نے بیان کیا کہ عمار بن یا سر جی وہ نابدرواحدو خند ق اور تمام غزوات میں رسول الله منابقی ہے ہمراہ حاضر ہوئے۔
حسن جی دو ہے مروی ہے کہ عمار بن یا سر جی شن نے کہا کہ میں نے رسول الله منابقی ہے ہمراہ انس وجن ہے قبال کیا' کہنا کہ ہم رسول الله منابقی ہمراہ کی مغزل پراترے میں کے سیک اور ڈول لیا کہ پانی ہوں تو رسول الله منابقی نے فرمایا' دیکھوٴ عقریب ایک آنے والا تمہارے پاس آنے گا اور تمہیں پانی سے روکے گا جب میں کنویں کے سرے پر تفاتو ایک کالا آدی آیا' جسے آزمودہ کارسیابی ہوتا ہے اس نے کہا واللہ آج تم اس سے ایک ڈول پانی ہی لینے نہ پاؤ گئے میں نے اسے پکواڑ اور اس نے مجھے بکڑا' میں نے اسے پچھاڑ دیا اور ایک پھر لے کہاس کی ناک اور منہ تو ڑ دیا مشکیر ہو تھے کہاں کو رسول الله منابقی کے پاس لایا' آپ نے فرمایا کہ کئویں پر تمہارے پاس کوئی آیا تھا' عرض کی کہ ایک جبھی غلام آیا تھا' فرمایا تم جانے ہو کہ وہ کون ہے میں نے کہا نہیں' ایک جبھی غلام آیا تھا' فرمایا تی ہو آگے تھیں یا تی سے دو کہا نہیں' ایک جانے ہو کہ وہ کون ہے میں نے کہا نہیں' ارشادہوا کہ وہ شیطان سے جو آگے تھیں یا تی سے دو کہا نہیں' ایک جو ایک کی اس کے کہا نہیں' ایک جو ایک کا ایک کرائویں کی میں نے کہا نہیں' ایک جو کہا نہیں کوئی آیا تھا' فرمایا تی ہو آگے تھیں یا تی سے دو آگے تھیں یا تی سے دو آگے تھیں یا تھا۔ کہا نہیں ایک جو ایک کرائویں کہا تھیں کیا کہا تھیں کی کہا تھیں کیا گئی کہا تھی کی ایک کرائویں کے میانہ کہا کہ کوئی کوئی کرائویں کے میں یا تی سے دو آگے تھیں یا تی سے دو آگے تھی کرائی تھی کرائی کی کرائی کرائ

حضرت عمار منى الدمر تحقل مع تعلق حضور علاسلا كي پيشاكوكي:

عبداللہ بن ابی الہذیل ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مٹائٹیؤ کے اپنی مبجد بنائی تو ساری قوم اینٹ پیقر ڈھور ہی تھی' نبی مٹائٹیؤ اور عمار جی مذہبر بھی ڈھور ہے تھے۔عمار جی سور بیز ہورے تھے

> نحن المسلمون بنتنى المساجدا ""بهم مسلمان ميں جومنجدين بناتے بن"

ام سلمہ میں دون ہے کہ میں نے نبی منافظ کوفر ماتے سنا کہ عمار میں دون فی گروہ قبل کرے گا۔عوف نے کہا کہ جھے یفین ہے کہ آپ نے پیجی فر مایا کہان کا قاتل دوز خ میں ہوگا۔

ام سلمہ ٹنائٹفاے مردی ہے کہ رسول اللہ مناقق کم خندق میں (خندق کھدوانے میں) لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے یہاں تک کہآ پ کا سینہ غبارآ کو دہو گیا۔ آپ فرمارہے تھے۔

اللهم أن العيش عيش الآخره فاغفر للانصار و المهاجره " " " الله الله عيش أخرت معتفيد بول " " " الله عيش الأعش معتفيد بول " " السالة عيش المرات الله عيش المرات الله عيش المرات الله عيش المرات الله عنه ال

عمار شیسف آئے تو آپ نے فرمایا' اے ابن سمیٹا تم پر افسوس ہے' تم کو باغی گروہ قاتل کرے گا۔ ابی سعید الحدری ٹی انداز سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیز کے عمار ٹی اندو کے بارے میں فرمایا کہ تم کو باغی گروہ قبل کرے گا۔

ابی سعیدالخدری نفاندندے مروی ہے کہ جب نبی مُلَاقِیَّا نے مسجد کی تقبیر شروع کی تو ہم لوگ ایک اینٹ اٹھانے گئے عمار نفاندند دو دوا بنٹیں اٹھانے گئے' میں آیا تو میرے ساتھیوں نے بیان کیا کہ نبی سُلِّقِیَّا عمار شاندند کے سرے مٹی جھاڑ رہے تھے اور فرمارہے تھے کداے ابن سمیڈا تم پرافسوس ہے' تمہیں باغی گروہ قل کرے گا۔

الی سعیدالخدری می اوقادہ نے کہ مجھ سے ایسے تھی نے بیان کیا کہ مجھ سے بہتر تھے لینی ابوقادہ نے کہ نبی مُثالِیّن اس حالت ہیں عمار میں الدون سے فر مایا کہ آپ ان کے سرے مٹی جھاڑتے جاتے تھے کہتم پرافسوں ہے اے ابن سمیہ اِنتہیں باغی گروہ قتل کرےگا۔

عبداللہ بن حارث سے مروی ہے کہ میں صفین سے معاویہ شاہدہ کی واپسی کے وقت ان کے اور عمرو بن العاص شاہدہ کے درمیان چل رہا تھا، عبداللہ بن عمرو (بن العاص) نے کہا کہ اے باپ میں نے رسول اللہ منافقیظ کو عمار شاہدہ سے کہتے ساکہ افسوس ہے کہتہ ہیں باغی گروہ قل کرےگا، عمرو بن العاص نے معاویہ شاہدہ سے کہا کہ آپ سفتے نہیں جو یہ کہدرہا ہے معاویہ شاہدہ نے کہا کہ تم بمیشد ایسی گروہ قل کرےگا، عمرو بن العاص نے معاویہ شاہدہ کر مارتے ہو کیا ہم نے انہیں قل کیا، انہیں انہی لوگوں نے قل کیا جو انہیں لائے۔

خطلہ بن خویلدالغزی ہے مروی ہے کہ جس وقت ہم معاویہ خالافندے پاس بیٹے ہوئے تنے دوآ دمی نمار خالافنانے سرکے بارے میں جھڑا کرتے ہوئے آئے ان میں ہے ہرخض کہتا تھا کہ میں نے عمار خالائی کیا ہے۔عبداللہ بن عمرو جائین نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی ہے دل خوش کرلے گر میں نے تو رسول اللہ خالائی کوفر ماتے سنا کہ انہیں باغی گروہ قمل کرے گا' معاویہ خالائون نے کہا کہ اے عمروتم اپنے مجنون ہے ہمیں بے نیاز نہیں کردیے 'تمہارا ہمارے ساتھ کیا حال ہے' انہوں نے کہا میرے

# کر طبقات این سعد (صنیوم) کی مسل کا کی کاری کی خلفائے راشدین اور سحابہ کرائم کے والد نے رسول الله سائن کی افر مانی نہ کرؤ میں والد نے رسول الله سائن کی افر مانی نہ کرؤ میں تمارے ساتھ تھا گرمیں نے قال نہیں کیا۔

ہی مولائے عمر بن الخطاب ہی الفورے مروی ہے کہ ابتداء میں میں علی جی اپنی کے مقابلے میں معاویہ ہی الفوق کا ما تھوتھا'
معاویہ ہی الفورے ساتھی کہنے لگے کہ واللہ ہم عمار جی الفور کی کہ گئی اندار بی انہیں قبل کریں گے تو ہم و سے ہی ہوجا کیں گے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں ( یعنی باغی ) جنگ صفین ہوئی تو میں مقتولین کو دیکھنے گیا' اتفاق سے عمار بن یاسر جہ المین بھی مقتول سے' میں عمر و بن العاص ہی الفوص ہی الموری نے کہا ہم الموری نے کہا ہم الموری نے کہا ہم الموری نے کہا تم کہا تھا رہی الموری نے کہا تم کہا ہم الموری نے کہا ہم کہا کہ عار بن یاسر جی ہوئی میں تم نے کہا' چل کے دیکھوتو بھر میں تم ہے بات کروں وہ اٹھ کے میری طرف آئے میں نے کہا کہ عمار بن یاسر جی ہوئی کہت میں تم نے کہا نے الموری نے کہا کہ عمار بن یاسر جی ہوئی انہوں نے کہا ہم الموری نے کہا کہ عمار بن یاسر جی ہوئی انہوں نے کہا نے الموری کے کہا کہ عمار بن یاسر جی ہوئی انہوں نے کہا نے الموری نے کہا کہ عمار بن یاسر جی ہوئی انہوں نے کہا نے الموری نے کہا کہ وہ یہ ہیں' واللہ مقتول ہیں' انہوں نے کہا نے الموری نے کہا کہ عمار کی انہوں نے کہا کہ اس کے جھے دکھا دو کہا کہ وہ نے ہیں انہیں لے گیا اور ان کے پاس کھڑا کہوں نے آئی اور پہلوا ختیا رکیا اور کہا کہ ان کو ان کا لا نا سب قبل ہوا' اس لیے سب کوئی کا گناہ ہوا )۔
جولے کے آئے ( یعنی ان کا لا نا سب قبل ہوا' اس لیے سب کوئی کا گناہ ہوا )۔

ندیل ہے مروی ہے کہ نبی منافقہ تشریف لائے کہا گیا کہ عمار ٹن اسٹو پر دیوارگر پڑی جس ہے وہ مرکھے فرمایا عمار ٹن اسٹو نہیں مرے۔

ابن عمر چینٹ سے مروی ہے کہ نیں نے جنگ بمامہ میں عمار بن یا سر چینٹ کو ایک پتھر کی چٹان پر دیکھا کہ سراٹھائے ہوئے چلارہے تھے: آگروہ مسلمین! کیاتم جنت سے بھاگتے ہوئیل عمار بن یا سر چینٹ ہوں میری طرف آؤ (ابن عمر چینٹن نے کہا) کہ میں ان کے کان کودیکے رہاتھا جو کٹ گیا تھا اوروہ اِدھراُدھر جھول رہاتھا اوروہ نہایت بختی سے لڑرہے تھے۔

طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ بن تمیم کے ایک شخص نے عمار بن پاسر جی پیشنا کو پکارا: اے اجدع ( کان کٹے ) تو عمار جی پیونے نے کہا کہ تم نے میرے سب سے بہتر کان کوگالی دی' شعبہ نے کہا کہ اس کان پررسول الله مثالی کے ہمراہ مصیبت آگئی تھی ( بینی جہاد میں کٹ گیاتھا )۔

طارق ہن شہاب سے مردی ہے کہ اہل بھرہ نے غزوہ ماہ کیا آل عطار دلتیمی کا ایک شخص ان کا ہر دارتھا' اہل کوفہ نے اس کی ایداد عمار بن یاسر جی پیشن کی سرکردگی میں کی' اس شخص نے جوآل عطار میں سے تھا' عمار بن یاسر جی پیشن سے کہا کے اے کن کئے (اجدع) کیاتم بیرچا ہنے ہو کہ ہم تہم ہیں اپنے غزائم میں شریک کریں' عمار بی پیشند نے کہا کہ تم نے میرے سب سے بہترکان کوگالی دی' شعبہ نے کہا کہ اس کان پر نبی منافظ کے ساتھ مصیب آئی تھی' پھراس معالمے میں عمر جی پیشد کو لکھا گیا تو عمر جی پیشو نے لکھا کہ فیست صرف انہی لوگوں" کے لیے ہے جو جنگ میں موجود ہوں۔

ابن سعدنے کہا کہ شعبہ نے کہا کہ جمیں معلوم نہیں کہ وہ کان جنگ بمامہ میں زخی ہوا۔

حارثة بن مصرب مروى ہے كہ ميں عمر بن الخطاب شاور كافر مان يرز هرك سنايا كيا كه 'اما بعد ابيل نے تم لوگوں ك

### كر طبقات اين سعد (عشير) كالمستخلص ١٦٦ كالمستخلص خلفات راشدين اور صحاب كرام أ

پاس عمار بن باس می اورد کوامیر اور ابن مسعود می اوروزیر بنائے بھیجا ہے ابن مسعود می اوروزین کو تبیارے بیت المال پرامین بنایا ہے دونوں اصحاب محمد الل بدر کے شرکاء میں ہے ہیں البذاتم لوگ ان کی بات سنو ان کی اطاعت کرواوران کی افتداء کروئیں بنے ابن ام عبد (ابن مسعود) ہے اپنی ذات برتم کور جے دی ہے (یعنی وہ ایسے با کمال شخص ہیں کہ میں نے انہیں اپنے استفاد ہے کے بجائے تم لوگوں کے بجائے تم لوگوں کے استفاد ہے کے لیے بھیجے دیا ہے ) میں نے عثمان بن صنیف کوالسواد پر (عامل بناکے ) بھیجا ہے اوران لوگوں کے بطور خوراک ایک بکری روز اند مقرر کی سے میں اس کا نصف اور اب کا شکم عمار جی ایو کے لیے مقرد کرتا ہوں باتی ان تیوں میں تقسیم ہوگا۔

عبداللہ بن ابی ہذیل سے مروی ہے کہ عمر میں ہوئات نے عماراورا بن مسعوداور عثمان بن حنیف میں پیٹیم کوایک بکری روزانہ بطور خوراک دی' جس کا نصف اور پیٹ عمار میں ہوئے لیے' ایک چہارم عبداللہ (بن مسعود ) کے لیے اورائیک چہارم عثمان کے لیے مقرر فرمایا۔

ابراتيم عروى ہے كمار تلادم وعيكومبر يالين يوها كرتے تھے۔

ابن الی ہذیل سے مروی ہے کہ میں نے عمار بن یا سر جی پین کودیکھا کہ انہوں نے ایک درہم کی گھاس (قت )خریدی اس میں انہوں نے انگور کی شاخیس ہو ھالیں تو ان پراعتر اض کیا گیا انہوں نے اس کو پھنچ لیا ( یعنی ڈھیر میں سے نکال ڈالا ) یہاں تک کہ اسے دوحصوں میں تقسیم کیا اورا سے اپنی پشت پرلا دکے لے گئے حالانکہ وہ انبیر کوفہ تھے ( جس کو تکم دیتے وہ پہنچادیتا )۔

مطرف سے مروی ہے کہ میں کونے میں ایک شخص کے پاس گیا'اتفاق سے ایک اورشخص اس کے پاس بیٹھا تھا'اورایک درزی سموریالومڑی کی کھال کی چا دری رہا تھا' میں نے کہا کیاتم نے علی جی ہوئو گونہیں ویکھا کہ انہوں نے اس طرح بنایا اوراس طرح بنایا' اس شخص نے کہا کہ اونا فرمان کیا میں مجھے نہیں ویکھا کہ تو امیرالموشین کے لیے (خالی علی جی ہوئو کہتا ہے) میرے ساتھی نے کہا کہ اے ابوالیقطان (عمار جی ہوئو) صبر کرو' وہ میرامہمان ہے' پھر میں نے پیچانا کہ تمار جی ہوئو۔

مطرف سے مروی ہے کہ میں نے عمار خوادہ کو یکھا کہ لومڑی کی کھال کی چا درقطع کررہے تھے۔ عام سے مروی ہے کہ عمار سے ایک مسئلہ پوچھا گمیا تو انہوں نے کہا کیا اب ایسا ہے 'لوگوں نے کہا نہیں' انہوں نے کہا کہ ایسا ہوئے تک ہمیں چھوڑ دو جب ایسا ہوگا تو ہم تمہارے لیے اس کی تکلیف اٹھا کمیں گے (اورغور کرکے مسئلہ کا جواب دیں گے )۔

حارث بن موید سے مروی ہے کہ کسی نے عمر بنی ہدئو سے عمار مخاد نو چغلی کھائی' عمار مخادر نو معلوم ہوا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا: اے اللہ اگراس نے مجھ پر بہتان ہا ندھا ہے تو اس کے لیے دنیامیں کشاکش کردیاور آخرت کے ثواب کو لیپٹ د عامر سے مروی ہے کہ عمر مخاہد نے عمار مخاہدہ سے کہا کہ تمہارا عز لتم کونا گوار ہوا ہوگا' عرض کی' اگر آپ نے بیکہا تو مجھے اس وقت بھی ناگوار ہوا تھا جب آپ نے مجھے عامل بنایا اور اس وقت بھی ناگوار ہوا جب آپ نے مجھے معزول کیا۔

ابونوفل بن الیاعقرب نے مروی ہے کہ تلار بن یامر خاص سب نے زیادہ سکوت کرنے والے اور سب ہے کم کلام کرنے والے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ میں فتنے ہے اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں میں فتنے ہے اللہ کی بناہ ما نگتا ہوں اس کے بعد انہیں فتنہ

### کے طبقات ابن سعد (صدیوم) کا مسلک کا مسلک کی مسلک کی مسلک خلفائے باشدین اور محابہ کرام گا کے عظیم پیش آیا۔ عظیم پیش آیا۔

عبداللہ بن سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے عمار بن یا سر میں پیشن کو جنگ صفین میں دیکھا کہ بوڑھے اور گندم گوں تھے ہاتھ میں نیز ہ تھا' جو تقر تھرا تا تھا' عمر و بن العاص ہیں پیڈ نظر پڑے تو اپنے جھنڈ سے کی طرف دیکھ کے کہا میدہ ہو محضڈ اہے جس کے ڈریعے سے میں نے تین مرتبہ رسول اللہ سل تیڈا کے ہمر کا ب جنگ کی' میہ چوتھی مرتبہ ہے واللہ اگروہ لوگ ہمیں ماریں اور سعفات ہجر تک پہنچا دیں تو میں میں معلوم کروں گا کہ ہماری مصلحت میں برہے اوروہ لوگ گھراہی پڑئیں۔

عبداللہ بن سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے جنگ صفین میں بمار نق ہو کو یکھا 'بوڑ ھے گندم گوں اور لمبے تھے ہاتھ میں نیزو تھا' ہاتھ کا نپ رہا تھا' کہ درہے تھے فتیم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر لوگ ہمیں ماریں اور سعفات ہجرتگ پہنچا دیں تو تھے معلوم ہو جائے گا کہ ہماری مصلحت حق پر ہے اور وہ لوگ باطل پر ہیں ان کے ہاتھ میں جھنڈ اتھا۔ انہوں نے کہا کہ مید وہ جھنڈ اے جس کو لے کے میں نے رسول اللہ مٹا ہوڑا گئے آگے دو مرتبہ جنگ کی اور یہ تیسری مرتبہ ہے۔

سلمہ بن کہیل ہے مردی ہے کہ تا اربن پاسر جی دیا ۔ خلگ صفین میں کہا کہ جنت تلواروں کے بینچ ہے بیاسا ہی آ ب کثیر کے پاس آتا ہے آج دوستوں نے محم مُلَّا الْقِیْلِ اوران کے گروہ کو چھوڑ دیا 'واللہ اگروہ لوگ ہمیں ماریں اورسعفات ججرتک پہنچا دیں تو ہمیں معلوم ہوجائے کہ ہم حق پر ہیں اوروہ باطل پر واللہ میں نے اس جھنڈ رکو لے کے تین مرتبہ رسول اللہ مُلَاثِیْرا کی معیت میں جنگ کی ہے 'یہ موقع پہلے سے زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے۔

الی البختری ہے مروی ہے کہ جنگ صفین میں عمار بن یاسر شاہنانے کہا کہ میرے پاس دودھ کا شربت لاؤ کیونکہ رسول الله منابقیا نے جھے فرمایا کہ دنیا کا آخری شربت جوتم ہو گے وہ دودھ کا شربت ہوگا وددھ لایا گیا اے انہوں نے بیا کھرآ گے بڑھے اور قل کردیئے گئے۔

الی البختری ہے مروی ہے کہ اس روز عمار کے پاس دودھ لا پا گیا تو وہ بنے اور کہا کہ جھے سے رسول اللہ علی ہے أن ما پا کہ سب ہے آخری شربت جوتم ہوگے وہ دودھ ہو فکا کیمال تک کہ (اسے لی کر) تم مرجاؤگے۔

عمار بن یا سر جہارتی نے اس وقت جب کہ وہ ساحل فرات پرصفین کی طرف جارہے تھے کہا کہ اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے بیزیا وہ بسندہے کہ میں اپنے آپ کو اس پہاڑ پر سے پھینک دوں اور لڑھک کے گرجاؤں تو میں کرتا' اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے بیزیا وہ بسند تجھے بیزیا وہ بسندہے کہ میں بہت می آگر وثن کر کے اس میں گر پڑوں تو میں کرتا' اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے بیزیا وہ بسند ہے کہ میں اپنے آپ کو پانی میں ڈال کے اس میں غرق کر دوں تو میں کرتا' میں اور کسی وجہ سے جنگ نہیں کرتا' سوائے اس کے کہ تیم کی رضامندی جا بہتا ہوں تو مجھے نا کام نہ کرے گا۔ رضامندی جا بہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس جالت میں تیم کی رضا مندی جا بہتا ہوں تو مجھے نا کام نہ کرے گا۔

ربیعہ بن ناجذ سے مروی ہے کہ میں نے عمار بن پاس جی پین کواس وقت کہتے سنا'جب وہ صفین میں تھے' کہ جنت نگواروں کے نیچے ہے' بیاسا پانی کے پاس آتا ہے اور پیاہے پانی کے پاس آتے ہی جین' آئ ج دوستوں نے محمد اوران کے گروہ کوچھوڑ دیا' میں نے اس جھنڈے کو لے کے رسول اللہ مظافیظ کی معیت میں تین مرتبہ جنگ کی ہے' میہ چوتھی دفعہ بھی پہلی کی طرح ہے۔

## المعادّ ابن معد (مديوم) المسلم المسل

ابومروان سلمنے کہا کہ میں صفین میں لوگوں کے ساتھ موجود تھا' ہم لوگ کھڑے ہی تھے کہ بیا کیک عمار بن یا سر جی دین نکلے' آفتاب غروب ہونے کو تھا' وہ کہدر ہے تھے کہ رات کواللہ کی طرف جانے والا کون ہے' پیاسا پانی کے پاس آتا ہے' جنت نیزوں کی دھاروں کے نیچے ہے' آج دوستوں نے ہمیں چھوڑ دیا' آج دوستوں نے مجراً وران کے گروہ کو چھوڑ دیا۔

لؤلوہ (ام حکم بنت عمار بن یاسر جی بیٹن کی آزاد کردہ لونڈی) ہے مردی ہے کہ اس روز 'جس روز کہ عمار جی بیٹن کی آزاد کردہ لونڈی) ہے مردی ہے کہ اس روز 'جس روز کہ عمار جی بیٹن علی جی جینڈ اہاشم کے جینڈ اہاشم ابن عتب اٹھائے ہوئے تھے اور اسحاب علی جی بیٹن ہوئے اسحاب معاویہ جی بیٹر کو گیا تھا۔ عمار جی بیٹر بور کو ایٹر بیٹ تھا کہ چیچے سے قریب ہو کر ان کو آگے بڑھا رہے تھے 'آفاب غروب ہوگیا اور انہوں نے دودھ کا شریت پی لیا تو کہا کہ بیس نے رسول اللہ مظافیق کم کو بیٹر وب ہوگیا اور انہوں نے دودھ کا شریت پی لیا تو کہا کہ بیس نے رسول اللہ مظافیق کم فرمانے سال کہ دنیا ہے تنہارا آخری تو شددودھ کا شریت ہوگا 'چروہ آگے بڑھ کے لئے اور قبل ہوگئ ای وقت وہ چورانو ہے سال کے بیٹے۔

ممارہ بن خزیمہ بن ثابت سے سردی ہے کہ خزیمہ بن ثابت جنگ جمل میں سوجود تھے مگر تلوار میان سے نہ نکالے 'وہ صفین میں موجود تھے 'گر تلوار میان سے نہ نکالے 'وہ صفین میں بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک ہرگز نہ شامل ہوں گا جب تک عمار ہی اور قبل نہ ہوں میں دیکھوں گا کہ انہیں کون قبل کرتا ہے' کیونکہ میں نے رسول اللہ سکا ٹھا گھا کہ کوفر ماتے سا کہ انہیں باغی گروہ قبل کرے گا' عمار بن یاسر جی ایس تال ہو گئے تو خزیمہ نے کہا کہ میرے لیے گمراہی ظاہر ہوگئ' آگے بڑھ کے لڑے اور قبل ہو گئے۔

عمار بن ياسر مني النفا كافعل:

وہ مخص جس نے عمار بن باسر میں ہیں گولل کیا ابوغادیہ سرنی تھا' اس نے آئیں ایک نیز وہارا جس ہے وہ گر پڑے اس روز وہ تخت روال یا ہودے میں بیٹھ کے جنگ کررہے تھے' ان کی عمر چورا نوے سال تھی' جب وہ نیزے کے زخم ہے گر پڑے تو ایک اور شخص ان پرلوٹ پڑا اور سرکاٹ لیا' دونوں جھڑتے ہوئے آئے' ہرخص کہتا تھا کہ میں نے انہیں قبل کیا ہے' عمر و بن العاص ہی ہوئے کہا کہ واللہ دونوں صرف دوز نے میں جھڑرہے ہیں (کد دونوں میں سے کون دوزخی ہے)۔

ان کی زبان سے بیہ بات معاویہ میں ان کی جب وہ دونوں واپس ہوئے تو معاویہ میں ان عروبی العاص میں الدہ سے کہا کہ میں العاص میں الدہ سے کہا کہ میں نے الیانہیں ویکھا کہ ایک قوم نے اپنی جانیں ہمارے لیے خرچ کیں 'اورتم انہی سے کہتے ہو کہ تم لوگ دوزخ کے بارے میں جھڑتے ہو کہ کو کہ اور مجھے یہ پیند ہے کہ میں اس قسم بارے میں جھڑتے ہوا دوزخی ہے کو میں اس قسم کے واقعات سے میں سال پہلے ہی مرجاتا۔

ابن عون سے مروی ہے کہ تمار جی ہوئے۔ اوا نو سے نبال کی عمر میں قتل کیے گئے ان کی ولا دت رسول اللہ سال کی غیر میں قتل کیے گئے ان کی ولا دت رسول اللہ سال کے بیشتر تھی 'ان کی طرف تین آ دمی متوجہ ہوئے 'عقبہ بن عامر الجہنی عمر ابن حارث الخولانی اور ثیر یک بن سلمہ المرادی' پہٹیوں اس وقت ان کے پاس پنچے کہ وہ کہدر ہے تھے'اگرتم لوگ جمیں مار کے سعفات ہجر تک پہٹیا دوتو مجھے معلوم ہوگا کہ ہم حق پر میں اور تم باطل پر ہو' سب نے مل کر ان پر حملہ کیا اور قمل کر دیا۔

### 

بعض لوگوں کا گمان ہے کہ عقبہ بن عامر ہی وہ خص ہے جس نے عمار کوتل کیا 'اور بیوہ خص ہے جس کوانہوں نے عثمان ابن عفان میں دوئے تھم سے مارا تھا' یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خص جس نے انہیں قتل کیا عمر بن الحارث الخولانی ہے۔

راوی نے کہا کہ میں نے اپنے نزویک اس سے زیادہ کھلی ہوئی گراہی والاشخص نہیں دیکھا کہ بی علیسلا سے بھی سنا جو پچھ سنا' چر بھی عمار کوئل کردیا' ابوغا دیہ ( یعنی قاتل مذکور نے پانی مانگا تو شخصے کے برتن میں پانی لایا گیا' اس نے اس میں پینے سے انکار کیا 'پھر اس کے پاس مٹی کے بیالے میں پانی لایا گیا تو اس نے بیا' ایک شخص نے جوامیر کے سر ہانے نیز و لیے کھڑا تھا کہا''اوی ید کھتا'' شخصے میں پانی پینے سے تو تقوی کرتا ہے اور عمار میں ہوئے گئے سے تقوی نہیں کرتا۔

آئی عادیہ ہمرؤی ہے کہ میں نے مدینے میں عمارین یاسر جن فین کوعثان کی غیبت کرتے اور انہیں برآ کہتے خامین نے انہیں قتل کی حضی دی اور کہا کہا گرانٹد مجھے تم پر قدرت دے گا تو ضرورتم کو آل کر دوں گا' یو صفین میں عمار جن دوگوں پر تمار کرنے گئے تو کہا گیا کہ یہ عمار جن دوگوں ہے درمیان دیکھا' ان پر حمار کیا اور پنڈ کیوں کے درمیان دیکھا' ان پر حمار کیا اور کھنے میں نیزہ وارا جس سے وہ گر بڑے میں نے انہیں قتل کردیا' پھر کہا گیا کہ تو نے عمار بن یاسر جن دین کو قتل کردیا' میں عمرو بن

<sup>•</sup> نعثل ایک بیودی تھا جس کی تجارت مشہورتھی واؤھی اور شاہت ہے حطرت عثان جی در کا دھوکا ہوتا تھا' آج کل کا بیودی تام' ناتھن' نیا الباس کی تحریف ہے۔

## الطبقات ابن معد (صروم) المسلك المسلك

العاص بن الدور کو خبر و سے رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مَالَّةِ اِلَّمَّ کُوفِر ماتے سا کہ ان کا قاتل اور ان کا سامان جنگ چھینے والا دور خ میں ہوگا' عمر و بن العاص بن الدور ہے کہا گیا کہ آگر یہ بات ہے تو تم ان سے جنگ کیوں کرتے ہوا انہوں نے کہا کہ آپ نے توصرف ان کا قاتل اور سالب فرمایا۔

محمد بن عمر وغیرہ ہے مروی ہے کہ صفین میں خوب زور کی جنگ ہور ہی تھی اور قریب تھا کہ دونوں فریق فنا ہو جا کیں معاویہ حی ہوئے کہا' بیوہ دن ہے کہ عرب آ لیں میں فنا ہو جا کیں گئے سوائے اس کے کیٹمہیں اس غلام یعنی عمارین یاسر جی دین کے قل کی خفت پالے گی متین دن اور رات شدید جنگ رہی لیلۃ البربر ( یعنی وہ رات جس میں کتے کی آ واز سنا کی دی ) آخری تھی تیسرا دن ہوا تو عمار ہیں و نے ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص ہے جن کے پاس اس روز جھنڈا تھا کہا کہ میرے مال باپ تم پر فعدا ہوں مجھے سوار کرا دؤ ہا ہے کہا؛ اے ممار بنی مدواتم برخدا کی رحت ہوئتم ایے آ دمی ہوکہ جنگ تمہیں خفیف اور ملکا بھتی ہے میں تو جھنڈ ااس امید برلے کے چلوں گا کہ اس کے ذریعے ہے اپنی مراد گو پہنچوں میں اگر چی بچلت کروں گا مگر موت ہے بے خوف نہیں ہوں' وہ برابران کے ساتھ رہے یہاں تک کدانہوں نے سوار کیا' پھر تلارا ہے لشکر کے ساتھ کھڑے ہوئے' ڈوالکلاع اپنے لشکر کے ساتھ ان کے مقابلے بر کھڑ اہوا۔ سب نے جنگ کی اور قل ہو گئے دونوں لشکر برباد گئے عمار برحوی اسکسکی اور ابوالغادیدالمز نی نے حملہ کیا اور انہیں قل کر دیا ابوالغاویہ ہے یو جھا گیا کہ تونے انہیں کیے تل کیا؟اس نے کہا کہ جب وہ اپنے کشکر کے ساتھ ہمارے قریب ہوئے تو انہوں نے ندا دی کہ کوئی مبارز (جنگ کرنے والا ) ہے سکا سک میں ہے ایک مخص لکل کرآیا وونوں نے اپنی اپنی تلوار چلائی' پھرعمار نے سکسکی کو قتل کردیا' انہوں نے نداوی کہ کون جنگ کرتا ہے' حمیر میں ہے ایک شخص فکل کر گیا' دونوں نے اپنی اپنی تلواریں جلا میں' عمار حدود نے حمیری کوتل کردیا محمیری نے ان کوزخی کردیا 'انہوں نے پھرندادی کیکون جنگ کرتا ہے میں ان کی طرف نکل کرآیا 'ہم دونوں نے دومرت تلواریں چلا کیں ان کا ہاتھ کمزور ہو چکا تھا' میں نے ان پرخوب زورے دوسرا دار کیا جن سے وہ گریڑے' پھر میں نے انہیں ا یمی تلوار ماری کہ ٹھنڈے ہو گئے' لوگوں نے ندا دی کہ تو نے ابوالیقطان (عمار ) گفِل کر دیا' مجھے اللہ قبل کرے' میں نے کہاا نیاراسنہ لے واللہ میں پروانہیں کرتا کہ تو کون ہے واللہ میں اسے اس روز پہچا نتا نہ تھا تھرین المنتشر نے کہا کہ اے ابوالغادیہ قیامت کے دن تیرا مقابل مازندر یعنی موتا آ دمی ہوگا وہ بنسا' ابوالغادیہ بہت بوڑھا اور موتا تازہ اور سیاہ تھا' جس وقت عمار خی ہوء قتل کیے گئے تو علی جی ہونے کہا کہ مسلمانوں میں ہے جس شخص برقل ابن یاسر جی ہونہ گراں نہ ہوا دران کی وجہ ہے اس پر درونا ک مصیبت آ ئے تو وہ ہے راہ ہے عمار پراللہ کی رحمت ہوئے جس دن وہ اسلام لائے عمار جی مدیو پراللہ کی رحمت ہوجس دن وہ مقتول ہوئے 'اورعمار جی مدیو پر التدکی رحمت ہوجس روز وہ زندہ کر کے اٹھائے جا تعیں گے میں نے عمار جن ہوند کواس حالت میں دیکھاہے کہ جب جاراصحاب رسول الله سَائِينَا كَا ذَكَرَكِيا جَايَا تَفَا تُوبِي جِوتَ مِنْ مُوتِي تِصَاوْرِيا فَيْ كَيُو زَكُر مِن يانجوين ہوتے تنظے رسول الله مَانِينَا كِي قَديم اصحاب ميں ہے کسی ایک یا دوکو بھی اس میں شک ندتھا کہ عمار ھی ہوئے لیے بہت ہے موقعوں پر جنت واجب ہوئی 'عمار جی ہدور کو جنت مبارک ہو' اور کہا گیاہے کہ عمار جی پیغوجق کے ساتھ ہیں اور حق عمار جی پیغوے ساتھ ہے عمار جی پیغوج بیاں کہیں گھومتے ہیں حق کے ساتھ گھومتے ہی اورعیار میں بیوز کا قاتل دوز خ میں ہوگا۔

# الطبقات ابن سعد (مدروم) المسلك المسلك

یجی بن عالب سے مروی ہے کہ تمار خواہ ہوئے کہا کہ مجھے میرے کپڑوں میں ڈنن کرنا کیوں کہ میں دادخواہ ہوں گا۔ مثنی العبدی نے ان بوڑھوں ہے روایت کی جوعمار کے پاس موجود تھے کہ تمار نبی ایند نے کہا کہ مجھ سے میر اخون نددھونا اور ندمجھ برمٹی ڈالنا کیوں کہ میں دادخواہ ہوں گا۔

ا بی اسحاق سے مروی ہے کہ علی جی اندونے ہاشم بن عتبہ اور عمار ابن یاسر جی پیشن پر نماز پڑھی' انہوں نے عمار خی دو قریب کیا اور ہاشم کوان کے آگے' دونوں پرایک ہی مرتبہ پانچ یا چھ یاسات تکبیریں کہیں' شک اشعث راوی کی جانب سے ہے۔ عاصم بن ضمر ہ سے مروی نے کہ علی جی دونو نے عمار پر نماز پڑھی اور انہیں عشل نہیں دیا۔

حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ تمار ہی اللہ میں کے وقت تک درست تھی۔ بلال بن یخی العبسی سے مروی ہے کہ جب حذیفہ کی وفات کا وقت آیا ، جو آل عثمان میں ایک بعد صرف چالیس شب زندہ رہے تو ان سے کہا گیا کہ اے الوعبداللہ! یہ لینی عثمان میں ایک میں عثمان میں ایک بین عثمان میں ایک بین عثمان میں ایک بین عثمان میں ایک بین عثمان میں ہے جو اللہ میں ایک بین میں نے رسول اللہ میا تین میں ایک سینے کے سہارے سے بیٹھا دیا ، چرانہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ میا تین میل دور ماتے سا کہ ابوالیقطان فطرت پر ہیں ، ابوالیقطان فطرت پر ہیں موت آئے یا بوٹھا یا آئیس میلا دے۔

الی اسحاق ہے مروی ہے کہ جب عمار میں ہو قتل کیے گئے تو خزیمہ بن ثابت اپنے خیمے میں آئے اپنے ہتھیار ڈال ویئے ' اس پریانی چھڑ کا عنسل کیا پھر قتل کیا' یہاں تک کوتل کردیئے گئے۔

حسن خی دو سے مروی ہے کہ عمر و بن العاص خی دور نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ رسول اللہ ساتی آئی نے جس شخص ہے اپنی وفات کے دن تک محبت کی ہووہ ایسانہ ہوگا کہ اللہ اسے دور نے عمین داخل کردے کوگوں نے کہا کہ ہم دیکھتے تھے کہ آنخضرت تم سے محبت کرتے تھے امہوں نے کہا کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے تھے یا میری تالیف قلب فرماتے تھے لیکن ہم آپ کو ایک شخص سے محبت کرتے ویکھتے تھے کوگوں نے کہا کہ وہ کوئ شخص ہے انہوں نے کہا کہ عمار بن یا مرحبی مقتول بین انہوں نے کہا کہ وہ کوئ شخص ہے انہوں نے کہا کہ عمار بن یا مرحبی مقتول بین انہوں نے کہا کہ ہے شک واللہ ہم نے انہیں قبل کیا۔

حسن سے مروی ہے کہ عمر و بن العاص سے کہا گیا کہ رسول اللہ طالیۃ آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کو عامل بناتے تھے انہوں نے کہا واللہ کرتے تھے انہوں نے کہا واللہ کرتے تھے کرتے تھے کی بیت ہوئی کہ ایف قلب جس سے مجھے مانوں فرماتے تھے کین میں دوآ دمیوں پر گواہ ہوں کہ رسول اللہ طالیۃ کی اس حالت میں وفات ہوئی کہ آپ ان دونوں سے محبت فرماتے تھے عبداللہ بن مسعود ہی ۔۔ وادر محاربن یا سر جی دین اور محلوں نے کہا کہ محاربن یا سر جی دین جنگ صفین میں تمہارے مقتول تھے انہوں نے کہا تھے کہا واللہ ام نے انہوں تھے کہا کہ محاربن یا سر جی دین جنگ صفین میں تمہارے مقتول تھے انہوں نے کہا تھے کہا واللہ ام نے انہیں قبل کیا ہے۔

ابی واکل ہے مروی ہے کہ عمر و بن شرصیل ابومیسرہ نے جوعبداللہ بن معود میں یا فاضل ترین علاندہ میں ہے تھے خواب میں دیکھا کہ جسے میں جنت میں داخل کیا گیا اتفاق ہے چند جیمے نصب کے ہوئے نظر آئے میں نے کہا یہ کن کے لیے ہیں لوگوں نے کہا کہ ذی الکلاع اور حوشب کے لیے حالانکہ یہ دونوں ان لوگوں میں ہے تھے جومعاویہ کی ہمراہی میں قبل کیے گئے تھے

# کر طبقات این سعد (صنبوم) کی کار تا می داشدین اور سجابه کراش که این می سه بعض زاجعنی کوفتی که این می سه بعض زاجعنی کوفتی که

یو خچاعمار بنی اندو اوران کے ساتھ والے کہاں ہیں'لوگوں نے کہا کہ تمہارے آگے' میں نے کہا کہان میں ہے بعض نے بعض کوتل کیا ہے' کہا گیا کہ بیلوگ اللہ سے ملے انہوں نے اسے واسع المغفر ۃ (برامغفرت والا) پایا' میں نے کہا نہروان والے کیا ہوئے؟ کہا گیا کہ انہیں ختی ومصیبت سے دو چار ہونا پڑا (اہل نہروان نے حضرت معاویہ ہی اندو وحضرت علی ہی اندوے کے التوائے جنگ کے بعد حضرت علی ہی اندوسے بغاوت کی تھی )۔

ابی اضحیٰ ہے مروی ہے کہ ابومیسرہ نے خواب میں ایک سرسبز باغ دیکھا جس میں چند خیے نصب سے ان میں عمار شاہد ہے' چند خیے نصب سے جن میں فروالکلاع سے۔ ابومیسرہ نے بوچھا یہ کیسے ہوگیا' ان لوگوں نے تو باہم قبال کیا ہے' جواب ملا ان لوگوں نے پروردگار کوواسع المغفر ۃ (بڑامغفرت والا) یایا۔

لؤلؤہ (ام تھم بنت ممار جی سو کی آزاد کر دہ باندی) ہے مردی ہے کہ لوگوں ہے ممار جی سود کا حلیہ بیان کیا کہ وہ گذم گوں' لا بے' مضطرب آ دمی نے نیکگوں (آئکھیں تھیں' دونوں شانوں کے درمیان دوری تھی (یعنی سینہ چوڑا تھا) اوران میں بڑھا پے کا تغیر نہ تھا۔

محمہ بن عمر نے کہا کو قل عمار میں اور میں جس امر پراتفاق ہے وہ یہ ہے کہ وہ علی بن الی طالب بڑی ہونے کے ساتھ صفین میں صفر سے میں جب کہ وہ تر انوے سال کے منتق قل کیے گئے اور وہیں صفین میں دفن کیے گئے۔

#### حضرت معتب بن عوف وي الدعة

ابن عام بن فضل بن عفیف بیرونی تے جنہیں عیہامہ بن کلیب ابن حبیبہ بن سلول بن کعب بن عمرو بن عامر پکارا جاتا تھا' خزاعہ بی سے تے ہے جمہ بن اسحاق نے اپنی کتاب میں اسی طرح ان کا نسب بیان کیا ہے' یہی خض تھے جنہیں معتب بن الحمرا بھی کہا جاتا تھا'ان کی کنیت ابوعوف تھی' بنی مخزوم کے حلیف تھے اور بدروایت محمد بن اسخق ومحمہ بن عمر دوسری مرتبہ کی ہجرت میں وہ بھی مہاجرین حبیث بیل تے' موئی بن عقبہ اور ابومعشر نے ان کامہاجرین حبیث میں ذکر نہیں کیا۔

عمر بن عثمان نے اپنے والدے روایت کی کہ جب معتب ابن عونی تھا۔ و نے بھے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہ مبشر بن عبدالمنذ رکے پاس اترے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول القد ملاقوم نے معتب ابن الحمرا اور ثغلبہ بن حاطب کے درمیان عقد مواخا ۃ کیا۔ معتب بدر واحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ کے ہمراہ حاضر ہوئے م<mark>ی ہے ج</mark>یں جب وہ اٹھتر سال کے تتھے ان کا انتقال ہوا۔ پانچ اصحاب ہوئے۔

#### سيدنا زيدبن الخطاب منيالة عند

ابن نقیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح ابن عدی بن کعب بن لؤی 'کنیت ابوعبدالرحمٰن هی' والده اساء بنت و بہب بن حبیب بن حارث بن عبس بن قعین بنی اسد میں سے تقییں ۔ زید جن ادوا سے بھائی عمر بن الخطاب جی ادو برے تھے اوران سے پہلے اسلام لائے تھے۔

# كر طبقات اين سعد (صدوم)

زید شاده کی اولا دمیں عبدالرحمٰن تھے ان کی والدہ لبابہ بنت الی لبابہ این عبدالمند ربن رفاعہ بن زیبر بن زید بن امیہ بن زید بن مالک بنعوف ابن عمرو بنعوف تھیں'ا ساء بنت زید'ان کی والدہ جمیلہ بنت ابی عامرا بن میں تھیں' زیدطویل آ دی تھے' طول خوب ظاہر تھا اور گندم گوں تھے۔

رسول الله متلاقیا نیدین الخطاب می الدور این عدی بن عجلان کے درمیان عقد مواخاۃ کیا ' دونوں بمامہ میں شہید ہوئے' زید می القدیدر واحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول الله متالیا کے ہمر کاب حاضر ہوئے' آپ سے انہوں نے حدیث بھی روایت کی۔

عبدالرخن بن زید بن الخطاب می شوند نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ مُلَّاتِیْزِ نے جمۃ الوداع میں فر مایا کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھنا' جوتم کھاتے ہوای میں سے انہیں بھی کھلاؤ۔ جوتم پہنتے ہواسی میں سے انہیں بھی پہناؤ' اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جسے تم معاف کرنا نہ جا ہوتو اے اللہ کے بند وانہیں چھ ڈالواوران پرعڈاب نہ کرو۔

جاف بن عبدالرحن بن زید بن الخطاب تفاید نے اپنے والد سے روایت کی کہ زید بن الخطاب تفایدہ جنگ بما مہ بسلمانوں کا جھنڈ ااٹھائے ہوئے تھے مسلمانوں کو تکست ہوگی تھی عدید کوج پر غالب آگی زید کہنے لگے کہ کوج تو کوئی کوج نہیں اور لوگ تو کوئی لوگ نہیں کھرا پی بلند آ واز سے چلانے لگے کہ اے اللہ میں تیرے آگے اپنی مرکتا ہوں وہ جھنڈ کے کومضوط پکڑ کر دشمن کے بینے مسلمہ اور تھم بن الطفیل نے جو کام کیا ہے اس سے تیرے آگے اپنی برات فلا ہر کرتا ہوں وہ جھنڈ کے کومضوط پکڑ کر دشمن کے بینے میں بڑھنے لگے انہوں نے اپنی تلوار سے مارا یہاں تک کو تل کر دیئے گئے اور جھنڈ اگر گیا۔ اسے ابو جذیفہ مخال سے کہ مولی سالم نے لیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ میں بڑھنے سے کہا کہ میں لیا ہے کہا کہ میں لیا ہے کہا کہ میں لیا ہے کہا کہ میں لیر تین عافظ قرآن ہوں گا اگر میری جانب سے تنہارے یاس کوئی آجائے۔

کثیر بن عبداللہ المحرنی نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب ہی اور کو الومریم الحقی سے پوچھتے سا
کہ کیا تم نے زید بن الخطاب ہی الدور کو آئی کیا انہوں نے کہا کہ اللہ میرے ہاتھ سے ان کا اگرام کرے اور ان کے ہاتھ سے میری
فر بین نہ کرے عمر شی الدونے فر ما ایا کہ تمہاری رائے میں اس روز مسلمانوں نے تم میں سے کتنے آدمیوں کو آل کیا انہوں نے کہا کہ چودہ
مویا کچھ ذا نکہ کو عمر شی اللہ میں انہوں نے اور مسلمانوں کے لیے لیند کیا عمر ہی اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے باتی رکھا کہ میں نے اس دین
کی طرف رجوع کیا جو اس نے اپنے نبی منافظ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے پیند کیا عمر ہی اللہ کا شکو سے مسرور ہوئے ابومریم
کی بعد بھرے کے قاضی تھے۔

عبدالعریز بن بیقوب الماجشون سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ٹئاسٹونے میم بن نویرہ سے فرہایا کہ تہمیں اپنے بھائی کا کس قد ریخت رئے ہے عرض کی ای غم میں میری بیر آئھ چلی گئی ہے اور انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا 'پھر میں اپنی ضیح سالم آگھ سے رویا 'اور اس قدر زیادہ رویا کہ جانے والی آگھ نے بھی اس کی مدد کی اور آنسو بہائے 'عمر ٹئاسٹونے کہا کہ بیرتو ایساشد بدر بخ ہے ایکوئی بھی اپنی میت پر اتنا عملین ندہوگا۔ اللہ زید بن الخطاب بڑئاسٹو پر رحمت کرئے میں خیال کرتا ہوں کہ اگر میں شعر کہنے پر قاور ہوتا

# كِ طِبْقاتْ ابْنُ سِعد (صَنِيوم) كِلْ الْمُعَلِّمُ اللهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ المُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِ

توضروران پرای طرح روتا جس طرح تم اپنے بھائی پررو ہے۔

مقم نے کہا 'یا میر المومنین' اگر جنگ بمامہ میں میرے بھائی بھی ای طرح مقتول ہوتے جس طرح آپ کے بھائی قتل کیے گئے تو میں ان پر بھی نہ روتا 'پھر عمر ہی ایٹو نے دیکھا اور اٹھیں اپنے بھائی سے تسلی ہوئی ' عالانکہ اٹھیں بھی ان پر بہت شدید رخی تھا ' عمر ہی ان پر بہت شدید رہ نے تھا ' عمر ہی ان پر بہت شدید رہ نے ابن ابی عمر ہی ان پر بہت شدید کی خوشبولاتی ہے' ابن جعفر نے کہا کہ میں نے ابن ابی عون سے یو چھا کہ کیا عمر ہی ایک سے تھے' تو انہول نے کہا کہ بین اور نہ کوئی بیت۔

محد بن عمر مني الدوني بن الخطاب وي الخطاب وي الخطاب وي الخطاب وي الغطاب وي ا

ابن عمر ہے مروی ہے کہ یوم احدیث عمر بن الحظاب میں ہونے اپنے بھائی زید بن الحظاب میں ہونے کہا کہ میں تنہیں قتم دیتا یموں کہتم میری زرہ نہ پہننا' مگرانہوں نے بہن کی' چھراہے اتار دیا تو عمر میں ہونے کہا کہ تہمیں کیا ہوا' تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنے لئے وہی جا ہتا ہوں جوتم آپنے لئے جا ہے ہوئے۔

سيدنا سعيدبن زيد شاشفا

ابن عروبین فیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبدالله بن قرط ابن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی کثیت الوالاعور حقی والده فاطمہ بنت بعجہ بن امیہ بن خوید بن خالد بن المعمر بن حیان بن عنم بن بلیج خزاعی سے حین ان کے والد زید بن عمر و بن فیل دین کی تلاش میں شام آئے میں بہود ونسار کی سے علم دین دریافت کیا مگر انہیں ان لوگوں کا دین پندنه آتا تو ایک عیسائی نے کہا کہ تم دین ابراہیم تلاش کرتے ہو۔ زید خلاف نے کہا کہ تم دین ابراہیم کیا ہے اس نے کہا 'وہ موحد سے سواے اللہ کے جس کا کوئی شریک نہیں اور جو کیا ہے کہی کی عبادت نہیں کرتے سے وہ اس سے عداوت کرتے سے جواللہ کے سواکسی اور کی کچھ بھی برسنش کرتا تھا 'بتوں پرجوفرز' کیا جاتا تھا اسے نہیں کو تے تھے زید بن عمرونے کہا کہ بیرون میں جانا ہوں اور بیں اس وین پرہوں ' لیکن پھر یالکڑی کی عبادت جے میں جانا ہوں اور بیں اس دین پرہوں ' لیکن پھر یالکڑی کی عبادت جے میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں تو بیکو کی چیز نہیں 'زید خور سے حق میں جانا ہوں اور دین ابراہیم پر تھے۔

عام پن رہید ہے مروی ہے کہ زیر بن عمرو بن نفیل دین تلاش کرتے تھے انہوں نے تصرائیت اور بہودیت اور بتوں او پخروں کی عہادت کو تا پینڈ کیا اپنی قوم ہے اختلاف ان معبودوں کا اور اس عبادت کا ترک کرنا ظاہر کردیا جوان کے باپ دادا کر سے بھے وہ ان کا ذبیح بھی نہیں کھاتے تھے انہوں نے بچھ ہے کہا کہ اے عام بیں نے اپنی قوم کی مخالفت کی میں نے ملت ابراہیم کا او جس کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کے بعد اساعیل علائل کا اتباع کیا جوائی قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے میں اس نی کا منتظر ہوا جس کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کے بعد اساعیل علائل کا اتباع کیا جوائی قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے میں اس نی کا منتظر ہوا جو اور کا ان پر ایمان لاوں گا'ان کی تصدیق کروں گا اور گوائا دوں گا کہ وہ نی بین (اے عام ) اگر تمہاری مدت در از ہواور تم انہیں دیکھوتو میری جانب سے انہیں سلام کہ دیتا۔ جب رسوا انڈ مائٹی جو بی بین اسلام لا یا اور آپ کو زید بن عمرو کے قول کی خبر دی' ان کی جانب سے میں نے آپ کوسلام کہا' رسوا انڈ مائٹی کے بنت میں دامن کشاں و یکھا ہے۔ انڈ مائٹی کے بنا کہ میں نے جنت میں دامن کشاں و یکھا ہے۔ انڈ مائٹی کے بین دامن کشاں و یکھا ہے۔

# كِ طِقَاتُ ابْن مَعْد (صربوم) المسلك المسلك

جیر بن ابی آباب سے مردی ہے کہ میں نے زید بن عمر وگواس حالت میں دیکھا کہ منم بوانہ کے پاس تھا اور وہ شام سے والی آکر آفا برا ہے کا مراقبہ کررہے تھے جب آفاب ڈھل گیا تو روبہ قبلہ ہو گئے دو بحدوں کے ساتھ ایک رکعت پڑھی کھر کہنے گئے ابرا ہیم واساعیل عبداللہ کا بہی قبلہ ہے میں پھر کی عباوت نہ کروں گا 'سوائے بیت اللہ کے اور کسی کی طرف نما زئر پڑھوں گا 'یہاں تک کہ مرجا دُن 'وہ جج کرتے 'وقوف عرفہ کرتے اور تبدیہ کہتے تھے' لبیك لا شریك و لا ندلك '' پھرعرفے سے بیدل واپس ہوتے اور کہتے لبیك متعبداً لك مرفوقا (تیراعبادت گر ارغلام حاضرہے)۔

سالم بن عبداللہ سے مردی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر میں ہونا کورسول اللہ منافق کی حدیث بیان کرتے ساکہ آپ زید بن عمر و بن نفیل سے بلدح کے شیمی حصے میں ملے ہیں 'یہ واقعہ رسول اللہ منافق کم پرنزول وی سے پہلے کا ہے رسول اللہ منافق کم نے ان کے پاس ایک خوان بھیجا جس میں گوشت تھا' انہوں نے اس کے کھانے سے انکار کیا اور کہا کہ میں وہ نہیں کھا تا جوتم لوگ اپنے بنوں پر ذکح کرتے ہو اور شاس میں سے کھا تا ہوں جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔

محمہ بن عبداللہ بن جحش ہے مروی ہے کہ زید بن عمروقریش کی غدمت ان کے ذیجے پر کیا کرتے اور کہتے کہ بکری کواللہ نے پیدا کیا' اس نے آسان سے پانی نازل کیا' اس نے اس سے زمین سے سبزہ اُ گایا' پھر بھی لوگ غیراللہ کے نام پر ذرج کرتے ہیں ( ان کا پیرکہنا ) اس فعل کے افکاراور اس کی گرانی کی وجہ سے تھا' میں اس میں سے نہیں کھا تا جس پراللہ کا نام نہ لیاجائے۔

اساء بنت ابی بکر تھا ہیں ہے کہ میں نے زید بن عمروا پی نفیل کواس طرح دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے ابنی پشت کعبے سے لگائے کہدرہ سے اب گروہ قریش سوائے میرے آج تم میں سے کوئی وین ابراہیم علیظ پنہیں ہے وہ زندہ درگورلڑ کی کو بچا ہے اوراس شخص سے جوا پی لڑکی کے قتل کا ارادہ کرتا گئے کہ طبر جا'اسے تی نہ کڑیں اس کے بار کا کفیل ہوں وہ اسے لیتے 'جب وہ لوٹی چوٹی بات کرنے تو اس کے بارے بارے بارے بارک کو بارے بارے بارے بارے بارک کو بارے بارک کو بارے بارک کو بارک کو بارک کو بارک کو بارک کو بارک کو بارے بارک کو بارک کو

عامرے مروی ہے کہ نبی ملاقتے کے ایک است بن کر اخیں گے۔

سعید بن المسیب می سفرے مروی ہے کہ زید بن عمر و بن نقیل میں شفو کی وفات اس وقت ہوئی جب قریش رسول اللہ سائٹیٹر پروحی نازل ہونے سے پانچ سال قبل کعیے کی تغییر کررہے ہے ان پر صوت اس حالت میں نازل ہوئی کہ وہ کہدرہے ہے میں وین ابراہیم پر ہوں۔ ان کے بیٹے سعید میں شفو بن زید الاعور اسلام لائے انہوں نے رسول اللہ سائٹیٹیلم کی پیروی کی ۔ سعید بن زید میں شفو اور عمر بن الحظاب میں شفو رسول اللہ شائٹیٹلم کے پاس آئے وفول نے آپ سے زید بن عمر وکو دریا فٹ کیا 'فر مایا اللہ زید ہی سفو کی مغفرت کرئے ان پر رحمت کرئے وہ دین ابراہیم علائل پر مرئے اس روز کے بعد ہے مسلمانوں میں کوئی یا دکرنے والا ان کے لیے وعائے مغفرت کے بغیر نہیں رہتا تھا 'سعید بن المسیب بیٹھٹل مجمی (ان کے لیے) کہتے ہے کہ رحمہ اللہ وغفر لیا۔

ز کریاء بن کچی انسعیدی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ زید بن عمر ومرے تو حراء کی جڑ میں وفن کیے گئے <sup>س</sup>عیدا بن زید گی

## : كُرُ طِقاتُ ابن معد (صدوم) كالمن المنظم ال

اولا دمیں ہے عبدالرحمٰن اکبر تھے جن کا کوئی بسماندہ نہیں تھا'ان کی والدہ رماتھیں جوام جمیل بنت الحطاب بن نقیل تھیں' زید جی منظر جن کا کوئی بسماندہ نہ تھا'عبداللہ اکبر'جن کا کوئی بسماندہ نہ تھا اور عاتکہ ان سب کی والدہ جلیبہ بنت سوید بن صامت تھیں۔

عبدالرحمٰن اصغرُ جن کا کوئی بسمانده نه تقا' عمر اصغر جن کا کوئی بسمانده نه تقا' ام موی وام الحسن ان سب کی والده امامه بنت الدجیح تقیس جوغسان میں سے تقییب

مجمد وابرا بیم اصغر وغیدالله اصغر وام حبیب کبری اورام سعید کبری نید (ام سعید ) اپنے والد سے پہلے ہی مرکئیں اورام زید ان سب کی والد وحزیمہ بنت قبس بن خالد بن وہب بن تقلبہ ابن واثلہ بن عمر و بن شیبان بن محارب بن فہر ضیس ۔ عمر واصغر واسو ذان دونوں کی والد وام الاسو قصیں جو بنی تغلب کی خاتون خیس ۔

عمروا کبراورطلی ٔ بید (طلحہ ) اپنے والد ہے پہلے ہی مر گئے 'جن کا کوئی بسما ندہ نہیں 'اورا کیک لڑکی ز جلہ 'ان سب کی والدہ ضمخ بنت اصبح بن شعیب بن رہیج بن مسعود بن مصا در بن حصن بن کعب ابن علیم کلب میں سے تھیں ۔ابراہیم اکبرو هصه 'ان دونوں کی والدہ بنت قریہ بنی تغلب میں سے تھیں۔

غالدًام خالد جواب والدسے پہلے ہی وفات پا گئیں۔

ام نعمان ٔ ان سب کی والد ہ ام خالد تھیں جوام ولد تھیں۔

ام زید مغری ان کی والده ام بشر بنت الی مسعود انصاری تھیں ام زید مغری مختار بن الی عبید کی بیوی تھیں اور ان کی والده طے میں سے تھیں۔

عا نَشْرُز ينبُ ام عبدالحولا ام صالح ان سب كي والده ام ولد تحيل -

یزید بن رو مان سے مروی ہے کہ سعید بن زیدرسول اللہ سکا تیکا کے دارارقم میں جانے اوراس میں دعوت و سے سے پہلے ایمان لائے۔

عبداللہ بن الی بکر بن محمہ بن عمر و بن حزم ہے مروی ہے کہ جب سعید بن زید علی شامد ہے کی طرف ہجرت کی تورفاعہ بن عبدالمیزون پرادرانی لباب کے پاس اترے۔

عبدالملک بن زید ولد سعید بن زید نے اپنے والد ہے روایت کی کہرسول اللہ مثل تی سعید بن زید اور رافع ابن مالک زرتی کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

عار شاری ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سائٹونل نے قافلہ قریش کی شام سے روانگی کا اندازہ فر مایا تو آپ نے اپنی روانگی ہے دس شب پہلے طلحہ بن عبیداللہ اور سعید بن زیدا بن عمر و بن نفیل کو قافلے کی خبر دریا فت کرنے کے لیے بھیجا' دونوں روانہ ہوئے 'یہاں تک کہ الحوراء پہنچ' وہ برابر و ہیں مقیم رہے' قافلہ ان کے پاس ہے گز را تو رسول اللہ سکاٹٹونل کو طلحہ و سعد میں شنا کے واپس آنے ہے پہلے بی خبر معلوم ہوگئ' آپ نے اصحاب کو بلایا اور قافلے کے قصد ہے روانہ ہوئ' مگر قافلہ ساحل کے راہے ہے گیا اور بہت جیز نکل گیا' لوگ تلاش کرنے والوں ہے 'بچنے کے لیے شانہ روز چلے' طلحہ بن عبداللہ اور سعید بن زید مدینے کے اراوے ہے۔

## كر طبقات ابن سعد (صديوم) المسلام المسلوم المسل

روافہ ہوئے کہ رسول اللہ منافیظ کوقا فلے گی خبر دیں' ان گوآپ کی روائگی کاعلم نہ تھا۔ وہ مدینے اس روز آئے جس روز رسول اللہ منافیظ فی بردین جماعت قریش سے مقابلہ کیا دوئوں رسول اللہ منافیظ کے پاس آئے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے اور آنخضرت منافیظ کو بدرسے والیاں آئے ہوئے تربان میں پایا جوالمجھ پرملل اور السیالہ کے درمیان ہے' طلحہ وسعید جھ منااس جنگ میں موجود نہ تھے' رسول اللہ منافیظ نے بدر کے اجر وصفی غنیمت میں ان کا بھی حصہ لگایا' وہ دونوں انہیں کے مثل ہوگئے جواس میں موجود سے سعید جھ سعید جس اور خدر ق اور تمام غزوات میں رسول اللہ منافیظ کے ہمر کاب حاضر ہوئے۔

سعید بن زید بن عمر ففیل سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی کے فرمایا اسے حراء رکارہ بھھ پرسوائے نبی اور صدیق اور شہید کے کوئی نہیں ہے 'راوی نے کہا' انہوں نے نوآ دمیوں کا نام لیا' رسول اللہ ابو بحر عمر' علیٰ عثمان طلحہ' زبیر عبد الرحمٰن بن عوف اور سعد بن مالک میں شاخ کا' اور کہا کہ اگر میں دسویں گانام لیٹا جا بتا تو ضرور کرتا یعنی خود۔

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے مروی ہے کہ رسول اللہ شان آئی نے فرمایا ' قریش کے دس آ دمی جنت میں ہوں گے 'ابو بکر' عمرُ عثمان 'علی طلحہ' زبیر' عبد الرحمٰن بن عوف 'سعد بن ملک 'سعید بن زید بن عمرو بن فقیل وابوعبید ہ بن جراح من شنامہ

عبداللہ بن عمر تن ایس سے مروی ہے کہ جمعے کوون بلند ہونے کے بعد سعید بن زید بن عمر و بن نفیل سی ایٹنے کی وفات کی خبر آگی تو ابن عمرالعقیق میں ان کے پاس آئے اور انہوں نے جعد ترک کرویا۔

ابی عبدالجبارے مروی ہے کہ میں نے عائشہ بنت سعدا بن مالک کو کہتے سنا کہ میرے والدسعد بن مالک نے سعید بن زید ابن عمر و بن نفیل کو العقیق میں غشل دیا اوگ انہیں اٹھا کرلے چلے جب سعد میں ہؤوا ہے گھر کے سامنے آئے تو اندر چلے گئے ان کے ہمراہ اور لوگ بھی میں شخط و عنسل دیا ہے میں گئے عشل دیے کی میراہ اور لوگ بھی میں شخط و عنسل خانے میں گئے عشل کیا اور باہر آئے تو ایچ ہمراہیوں سے کہا کہ میں نے سعید میں ہوئے کو مسل دیے کی وجہ سے غسل کیا ہے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں پیش نے سعید بن زید میں پیش کو حنوط لگایا 'انہیں اٹھا کے مجد لے گئے اور نماز پڑھی مگر وضو نئیس کیا۔

ابن عمر خوال سے مروی ہے میں نے سعید بن زید بن نفیل کے حنوط لگایا کہا گیا کہ ہم آپ کے پاس مشک لاتے ہیں ا انہوں نے کہااچھا مشک سے بہتر کون می خوشبوہ و سکتی ہے۔

ا بن عمرے مروی ہے کہ سعید بن زید جی بین پر جمعے کے روز ماتم کیا گیا میں نماز کی نیاری کررہا تھا ان کے پاس چلا گیا اور نماز جمعہ ترک کردی۔

ابن عمر میں مدنے مروی ہے کہ سعید بن زید بن عمر و بن نقیل جی شخا پر جمعے کے روز دن بلند ہونے کے بعد (موت کی وجہ سے ) آ وو بکا کی گئی'میں العقیق میں ان کے باس آیا اور جمعہ ترک کردیا۔

نافع ہے مروی ہے کہ معید بن زید ہی پین کا انتقال العقبق میں ہوا' وہدینے لائے گئے اور وہیں فن کیے گئے۔ اساعیل بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ابن عمر جی پین کوسعید بن زید جی پین ملایا گیا جوانتقال کر رہے تھے' اس

# كِ طَبِقاتُ إِن سعد (مصرة)

وقت نماز جعد کی تیاری کررے تھے وہ ان کے پاس آے اور جعرتر ک کردیا۔

عبدالملک بن زید ولد سعید بن زید جی شنانی اپنوالد سے روایت کی گرسعید بن زید جی انتقیق میں وفات ہوئی، انہیں لوگوں کے کندھوں پر لا دک لایا گیا اور مدینے میں وفن کمیا گیا تقبر میں سعداور ابن عمر جی شنا ترے کید میں ا جس روز وہ فوت ہوئے ستر سال سے زائد کے تھے وہ بلند بالا گندم گوں اور بہت بال والے تھے۔

علیم بن محر نے جومطلب بن عبد مناف کی اولا دمیں سے تھے اپنے والد سے روایت کی کہیں نے سعید بن زیدا بن عمر و بن فیل کی مہر میں قرآن مجد کی ایک آیت ہے جس میں اٹل علم وائل بلد بن فیل کی مہر میں قرآن مجد کی ایک آیت ہے جس میں اٹل علم وائل بلد کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ سعید بن زید جی ہن العقیق میں مرے اور مدینے میں وفن کیے گئے سعد بن ابی وقاص ابن عمر جی ہن اصحاب رسول اللہ منافظ ان کی قوم ان کے گھر والے اور ان کے لڑکے ان پراس امر کے گواہ ہیں جس کو وہ جانے ہیں اور روایت کرتے ہیں اٹل کوفہ نے میں وایت کرتے ہیں اٹل کوفہ نے میں والی کوفہ تھے۔

روایت کرتے ہیں اٹل کوفہ نے میں والی کوفہ تھے۔

شعبہ نے نماز پر میں جواس ڈیائے میں والی کوفہ تھے۔

عمروبن سراقيه طنجاللغنا

این المعتمر بن انس بن ادا ة بن دیاح بن عبدالله بن قرطاین رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی والده آمند بنت عبدالله بن عمیراین اسیب حذا فدین جمح تھیں۔

عبدالله بن ابی بکر بن حزم سے مروی ہے کہ جب عمروعبدالله فرزندان سراقہ بن المعتمر نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو دونوں رفاعہ بن عبدالمنذ ربردارا بی لبابہ بن عبدالمنذ رکے پاس اترے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عمر و بن سراقہ بدر میں موجود سے بروایت موگی بن عقبہ وجمد بن آخق والی معشر وحمد بن عمران سب نے اس پر اتفاق کیا 'صرف محمد بن آخق نے بیان کیا کہ ان کے بھائی عبداللہ بن سراقہ بھی بدر میں موجود ہے اور بیان کے علاوہ کسی نے نہیں بیان کیا نہ ہمارے نزد کیک بیر ثابت ہے عمر وابن سراقہ احدو خندتی اور تمام غزوات میں رسول اللہ سکی فیا کے ہمر کا ب موجود ہے عثمان بین عفان کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔

محمد بن اتحق نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ کی اس حالت میں وفات ہوئی کہ ان کی اولا دیتھی۔

### حلفائے بنی عدی بن کعب اور ان کے موالی

#### حضرت عامر بن ربيعه سيالينونه بن ما لك:

ابن عامر بن رہید بن جیر بن سلامان بن مالک بن رہید ابن رفیدہ بن غزین واکل بن قاسط بن ہوب بن افضیٰ بن وعمی ابن جدیلہ بن اسد بن رہید بن نزار بن معدین عدمان خطاب ابن فیل کے حلیف تنے خطاب سے جب عامر بن رہید نے معاہدہ حلف کیا تو انہوں نے ان کو بیٹا بنالیا اور انہیں اپی طرف منسوب کیا 'اس لیے عامر بن الخطاب کہا جاتا تھا' یہاں تک کہ قرآن نازل ہوا

# كرطبقات ابن سعد (صديوم)

''ادعوهم لابائهم''توعامر می دفت فی نیب کی طرف رجوع کیا اورعامر بن ربیعه بی دفتان کامیح نسب واکل میں ہے۔ پرید بن رومان سے مروی ہے کہ عامر بن ربیعہ کا سلام قدیم تھا'رسول اللہ منا آتیج کے دارارقم میں داخل ہوئے اوراس میں دعوت دینے سے پہلے آپ مسلمان ہوئے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عامر بن رہیعہ میں اللہ عبشہ کی جانب دونوں ہجرتیں کیں 'ہمراہ ان کے بیوی کیلی بنت البی شمہ العدومیہ بھی تقین ۔

عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے اپنے والدے روایت کی کہ سوائے ابوسلمہ بن عبدالاسد کے مجھے ہے پہلے مدینے کی ہجرت کے لیے کوئی نہیں آیا۔

عبداللہ بن عامر بن رہیعہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ لیلی ہنت ابن حثمہ یعنی ان کی بیوی سے پہلے کوئی سفر کرتے والی مدینے میں نہیں آئی۔

لوگوں نے بیان کیا کہ دسول اللہ مٹائیڈ گئے نے عامر بن رہیداور یؤید بن المنذ رہن سرخ انصاری کے درمیان عقد موا خاۃ کیا' عامر بن رہید ہی ہوں کی کنیت ابوعبر اللہ تھی اور وہ بدر واحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ مٹائیڈ کی بھر کا ب موجود تھے انہوں نے کہاا بو بکر وعمر بھائین سے روایت کی ہے۔

عبداللہ بن عامر بن ربیعہ ہے مروی ہے (اور عامر فئ منو بدری تھے) کہ عامر بن ربیعہ ٹئ منواٹھ کررات کی نماز پڑھ رہے تھے' یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب لوگ عثان فئ منو پر افتر اکرنے میں مشغول تھے' انہوں نے رات کی نماز پڑھی اور سوگئے' خواب میں ان کے پاس کوئی آیا اور کہا کہ اٹھواللہ ہے وعا مانگو کہ وہ تہمیں اس فتنے سے بچائے جس ہے اس نے اپنے بندگان صالح کو بچایا وہ اٹھے نماز پڑھی' اور بھار پڑے' پھر انہیں جنازے ہی کی صورت میں نکالا گیا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عامر بن رہیعہ ہی ہونہ کی موت قبل عثان بن عقان ہی ہوئے چندروز بعد ہوئی 'وہ اپ گھر ہی میں رہے' لوگوں نے سوائے ان کے جنازے کے جو ذکالا گیا اور پکھے شہ جانا۔

#### حضرت عاقل بن ابي البكير شي الدعد:

ابن عبدیالیل بن ناشب بن غیرہ بن سعد بن لیث بن بکرا بن عبد منا ۃ بن کنانہ عاقل کا نام عافل تھا اسلام لائے تورسول اللہ سَلَّ ﷺ نے ان کا نام عاقل رکھا۔ایوالیکیر بن عبدیالیل نے جاہلیت میں نفیل بن عبدالعز کی جدعمر بن الخطاب جن سوے معاہدہ حلف کیا تھا' وہ اور ان کے بیٹے بی نفیل کے حلفا تھے'ابومعشر اور محمد بن عمر' ابن الی البکیر کہتے تھے'موکی بن عقبہ' محمد بن آمخی اور ہشام بن محمد الکلمی' ابن البکیر کہتے تھے۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عاقل وعامر وایاس وخالد بن دین فرزندان الی البکیر بن عبدیالیل سب کے سب دارار قم میں اسلام لائے وہ ان لوگوں میں سب سے پہلے تھے جنہوں نے وہاں رسول اللہ مَا اللهِ عَلَيْوَا سے بیعت کی۔

عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ عاقل وخالدو عام وایا سی پیٹے فرزندان ابی البکیر ہجرت ک

# كر طبقات ابن سعد (صديوم)

لیے مکے سے مدینے کی طرف دوانہ ہوئے انہوں نے اپنے تمام مردوں اورعورتوں کوجمع کرلیا تھا 'ان کے مکانوں میں کوئی ہاقی نہ رہا' دروازے بند کردیئے گئے' سب لوگ رفاعہ بن عبدالمنذ رکے پاس اترے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ منافقیم نے عاقل بن ابی البکیر اور مبشر بن عبدالمنذ رکے درمیان عقد مواغاۃ کیا ' دونوں کے دونوں بدر میں شہید ہوئے ' کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ منافقیم نے عاقل بن ابی البکیر اور مجذر بن ڈیاد کے درمیان عقد مواغاۃ کیا ' عاقل بن ابی البکیر جنگ بدر میں شہید ہوئے 'اس دفت وہ چؤتیس سال کے نظے انہیں مالک ابن زہیر انجشی برا در ابی اسامہ نے شہید کیا۔

#### حضرت خالد بن الي البكير مني النهور .

ا بن عبد یالیل بن ناشب بن غیره بن سعد بن لیث بن بحرابن عبد منا ة بن کنانه به

رسول الله سائق الله عن الى الكير اور زيداين الدهند كه درميان عقد موافاة كيا- خالد بن الى الكير بدرواحد مين موجود تنط صفر سم مع مين المربع مين شهيد موئ جس روز وه قل موئ چونيس سال كے تنظ انبى كى مدح مين حسان بن ابت مادو كرم ميں ب

الالیتنی فیها شهدت ابن طارق ا وزیل اوما تفنی الامانی ومرثدا در کاش میں اس میں این طارق اور زیداورمر شد کے پاس موجود ہوتا اور ( مجھے آرزو کیں بے نیاز شرکتیں۔

فلدافعت عن جي خبيب وعاصم ٢ و کان شفاءً لو تدارکتُ حالدا تويس اينے مجبوب حبيب خبيب اور عاصم کی طرف سے مدافعت کرتا۔ اور اگر میں خالد کا انتظام کرتا تو وہ بھی شفاتے''۔

#### حضرت اياس بن الى البكير شيالاغد:

ابن عبدياليل بن ناشب بن غيره بن سعد بن ليث بن بكرابن عيدمناة بن كناند

رسول الله سُکُاتِیْمُ نے ایاس بن البکیر اور حارث بن خز لمدے در میان مواحاۃ کیا 'ایاس بن افی البکیر بدر واحد و خندق اور تمام غزوات میں رسول الله سُکُاتِیْمُ کے ہمر کاب موجود تھے۔

#### حضرت عامر بن ابي البكير شيئاللغة:

ابن عبدیالیل بن ناشب بن غیرہ بن سعد بن لیٹ بن بکرابن عبد مناق بن کنانہ۔ رسول اللہ مناقط نے عامر بن ابی البکیر اور ثابت ابن قیس بن ثناس کے درمیان عقدموا خاق کیا۔ عامر بن ابی البکیر عبی پیوبدر واحدو خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ مناقط کے ہمر کاب موجود تنے۔

#### حضرت واقد بنعبدالله مناهدة:

ا بن عبدمناف بن عزیز بن ثغلبہ بن پر یوع بن حظلہ بن ما لک ابن زیدمنا ۃ بن تیم وہ خطاب بن نفیل کے علیف تھے۔ پزید بن رومان سے مروی ہے کہ واقد بن عبداللہ رسول اللہ مثالی کے دارار قم میں داخل ہوئے اور اس میں دعوت دیے

# کر طبقات این سعد (مدسوم) کا مسلام السکاری کا مسلام السکاری کا مسلام السکار می السکار الله می اور محال کا مسلام السکار مسلام السکار مسلام السکار مسلام السکار مسلام السکار مسلام السکار مسلوم السکار مسل

عبداللدین ابی بکرین محدین عمروی سے مروی ہے کہ واقدین عبداللہ المبیمی جی دونے جب کے سے مدینے کی طرف ہجڑت کی ثورفاعہ بن عبدالمنذ رکے پاس امرے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اور بشرین براء بن معرور جی پین کے درمیان عقد مواخاق کیا۔

واقد بن عبدالله عبدالله بن جحش می من کے ہمراہ سرین کلہ میں موجود تھے اس روز عمر ہیں الحضر می مقول ہوا تو یہودئے کہا کہ عمر و بن الحضر می کو واقد بن عبدالله بی دو نے قتل کیا عمر و عمرت الحوب (عمروکی جنگ نے ضدمت کی) والحضر می حضرت الحوب (اورحضری کے پاس جنگ آئی) و واقد وقدت الحرب (واقد کو چنگ نے روشن کیا)۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ان لوگوں نے ان کلمات سے فال لی مگریہ سب اللہ کی جانب سے یہود پر ہوا ٔ واقد بدر واحد وخند ق اور تمام غز وات میں رسول اللہ مظافیق کے ہمر کا ب موجو دیتھ عمر بن الخطاب می اینداء خلافت میں وفات ہوئی 'ان کے کوئی اولا دنتھی۔

#### حضرت خولي بن الي خولي ميكالدون

حضرت مجع بن صالح مؤلانونه (عمر بن الخطاب مؤلائة كآ زاد شده غلام):

کہا جاتا ہے کہ وہ اہل یمن میں سے تھے ان پر قید کی مصیبت آئی، عمر بن الخطاب جی دونے احسان کیا ( کہ انہیں آڑا و کردیا) وہ مہاجرین اولین میں سے تھے بدر میں دونوں کے درمیان شہید ہوئے ان کا کوئی لیں ماندہ نہ تھا۔

# الطبقات ابن سعد (مندوم) المسلك المسل

قاسم بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں میں سب سے پہلے جوشہید ہوئے وہ مجع مولائے عمر بن الخطاب میں ہند تھے۔

زہری سے مردی ہے کہ بدر میں مسلمانوں کے سب سے پہلے مقتول مجمع مولائے عمر بن الخطاب میں مدو تھے جنہیں عامر الحضر می نے تل کیا۔

# بنی سهم بن عمر و بن مصیص ابن کعب بن لؤی

#### حضرت حنيس بن حذاف مثمالانينه

ابن قیس بن عدی بن سعد بن سهم ان کی والدہ ضعیفہ بنت حذیم ابن سعید بن ریاب بن سہم تھیں ، حتیس کی کنیت ابوحذا فد تھی۔ بزید بن رومان سے مروی ہے کہ تیس بن حذا فدرسول اللہ منافیز کے دارار قم میں جانے سے پہلے اسلام لائے۔

لوگوں نے بیان کیاختیس می دوسری ہجرت میں ملک حبشہ گئے ہروایت محمد بن آخق ومحمد بن عمر الواقعہ ی موی بن عقبہ اور ابومعشر نے بیہ بیان نہیں کیا۔

معنيس بن حذاف الاستورسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ إلى عنص بنت عمر بن الخطاب من ينام كثو بر تصب

عبداللہ بن ابی بکر بن محمر بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ جب حیس بن حذاف نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو رفاعہ ابن عبدالمند رکے پاس انزے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاقیق نے ختیس ابن حذافدا ورانی عبس بن جبر کے درمیان عقد مواخا ہ کیا۔

ختیس جی بیوبدر میں موجود تھے رسولِ اللہ شکائیٹیم کی ججرت کے بیجیبیویں مہینے وقات ہو کی 'رسول اللہ مٹائیٹیم نے ان پرنماز برحی اورانہیں عثان بن مظعون کی قبر کے کنارے فن کیا بمتیس جی پیونے کو کی اولا دنیقی حسرف ایک آ دمی۔

# بنی بح بن عمر و بن مضیص ابن کعب بن لؤی

#### سيدنا عثان بن مطعون مني الدعمة

این حبیب بن و بہب بن حذافہ بن جح ۔ ان کی کنیت ابوسائب تھی' والدہ خیلہ بنت العنیس بن و بہان بن و بہب بن حذافد ابن جمح تھیں' عثمان کی اولا دہیں عبدالرحمٰن اور سائب نتھ' ان دونوں کی والدہ خولہ بنت حکیم بن امید بن حارثہ بن الا دقص السلمیہ تھیں ۔

یزید بن رومان ہے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون عبیداللہ ابن حارث بن مطلب' عبدالرحمٰن بن عوف' ابوسلمہ بن عبدالاسد اورا بوعبیدہ بن الجراح جی پیشنم رسول اللہ حلی تین کے پاس آئے' آپ نے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا' انہیں شرائع اسلام کی خبر دی' سب کے سب ایک ہی وقت اسلام لائے' نیوا قعدرسول اللہ سلا تین کے دارار قم میں جانے اور دعوت دیتے ہے پہلے ہوا۔

# الطبقات ابن سعد (مديوم) كالمستحد ( مديوم) كالمستحد المدين اورصاب كرام م

لوگوں نے بیان گیا کہ (بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر) عثان بن مظعون بی در نے ملک حبشہ کی طرف دونوں ہجرتیں \_

عبدالرحمٰن بن سابط ہے مروی ہے کہ لوگوں نے بید دعویٰ کیا کہ عثمان بن مظعون نے جاہلیت میں شراب کوحرام کرلیا تھا اور
کہا کہ میں کوئی ایسی چیز نہ پیوں گا جومیری عقل لے جائے 'مجھ پراسے ہنسائے جومجھ سے ادثی ہے اور جھے اس امر پر برا بھیختہ کرے کہ
میں اپنی بیٹی کا فکاح اس شخص سے کر دوں جس سے میں نہیں چاہتا' بیآ یت سورہ مائدہ میں شراب کے بارے میں نازل ہوئی' کوئی شخص ان کے پاس سے گزرااور کہا کہ شراب حرام کردی گئی اور اس نے ان کے سامنے آیت تلاوت کی انہوں نے کہا شراب کی خرائی ہومیری نظراس میں ضخے تھی۔

عمارہ بن غراب الیحصی ہے مروی ہے کہ عثان بن مظعون میں نیفر نبی مظافی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں علیہ ا عابتا کہ مجھے میری عورت دیکھے رسول اللہ مظافی آئے فر مایا '' کیوں؟' انہوں نے کہا کہ میں اس سے شرما تا ہوں اور اسے تا پسند کرتا ہوں' فر مایا اللہ نے اسے تہمارے لیے لباس بنایا اور تمہیں اس کے لیے لباس بنایا' میری بیویاں میراستر ویکھتی ہیں اور میں ان کا دیکتا ہوں' عرض کی یا رسول اللہ آپ ایسا کرتے ہیں' فرمایا ہاں' انہوں نے کہا تو پھر آپ کے بعد میں بھی کروں گا'جب وہ پلٹے تو رسول اللہ ملاقیق نے فرمایا کہ ابن مظعون بڑے حیادار اور سرتر چھیانے والے ہیں۔

ابن شہاب ہے مروی ہے کہ عثان بن مظعو ت میں ہوئے اراوہ کیا کہ نصی ہوکرز میں نور دی کرتے پھریں رسول اللہ سائیڈ آ نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے میرے اندرعمدہ نمونہ نہیں ہے میں تو عورتوں کے پاس آتا ہوں 'گوشت کھاتا ہوں' روزہ رکھتا ہوں 'اور نہیں بھی رکھتا میری امت کا نصی ہونا روزہ ہے وہ میری امت میں نہیں ہے جوضی کرے یا نصی ہے۔

سغیدین آبی وقاص می اینویے مروی ہے کہ رسول اللہ مثاقیۃ آبنے عثمان بن مطعون میں اینود کوترک از واج سے منع فرمایا 'اور اگرانہیں اس امر میں اجازت دیتے تو وہ ضرورخصی ہوجاتے۔

ابی بردہ سے مروی ہے کہ عثان بن مظعون جی ہوی ازواج نبی سی الیکی ہے پاس آئیں انہیں بری ہیئت میں دیکھ کے پوچھا کہ تہمیں کیا ہوگیا ہے؛ قریش میں تم سے زیادہ تمہار سے تو ہو ہے کوئی بے پروانہیں ہے'انہوں نے کہا کہ ہمار سے لیے ان میں پچھ نہیں ہے ان کی رات اس طرح گزرتا ہے کہ روزہ دار ہوتے ہیں' نبی سی الیکی اس کی رات اس طرح گزرتا ہے کہ روزہ دار ہوتے ہیں' نبی سی الیکی آئی اس کی رات اس طرح گزرتا ہے کہ روزہ دار ہوتے ہیں' نبی سی الیکی آئی اس سے ملے اور فرمایا اس عثمان بن مظعون میں ہوئو کیا تمہار سے لیے مجھ میں نمونہ نہیں ہے عوض کی' اس کہ میر سے والدین قربان کیا بات ہے' فرمایا تم دن بھر روزہ رکھتے ہوا ور رات بھر نماز پڑھتے ہوا انہوں نے کہا جب تھوں کا بھی تم پر حق ہے تہماری بیوی کا بھی تم پر حق سے لہذا ہوں نہیں ہوئی تھیں ہوئی ہوئی تھوں کا بھی تم پر حق سے تہماری ہوئی تھوں کی بیوی پیراز واج مطہرات کے پاس آئیں تو اس طرح عطر میں لبی ہوئی تھیں گویا دہن ان لوگوں نے کہا کہ رکو انہوں نے کہا کہ بھی تم پر حق میں جولوگوں کو حاصل ہوئی جولوگوں کو جاس ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی جولوگوں کو جاس ہوئی جولوگوں کو حاصل ہوئی جولوگوں کو جاس کہ دی کی جولوگوں کو جاس ہوئی جولوگوں کو جاس کو جولوگوں کو جاس کو جولوگوں کو جاس کو جولوگوں کو جاس کو جولوگوں کو جول

ا لی قلابہ ہے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون نے ایک کوٹھڑی بنائی اس میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے ہی شانی ہی کو معلوم

ہوا تو ان کے پاس آئے اور اس کوٹھڑی کے دروازے کا جس میں وہ تھے ایک پٹ پکڑے دویا تین مرتبہ فر مایا' اے عثانؓ! مجھے اللہ نے رہا نیت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا' اللہ کے نز دیک سب سے بہتر دین بخشش کرنے والی حنیفیة (خاص تو حیدودین ابراہیمی) ہے۔

عثان بن مطّعون جی در وی ہے کہ عرض کی یارسول اللہ سکھیے 'میں ایسا آ دمی ہوں کہ جہاد میں بے عورتوں کے رہنا مجھ مرشاق گزرتا ہے' آ ب مجھے یارسول اللہ سکھیے' خصی ہونے کی اجازت مرحمت فر ما تین تو میں خصی ہوجادی گا' فر مایا' نہیں' کیکن اے مطعون 'تم روز ہ اختیار کروکیونکہ یہ مجفر (قاطع الشہوت) ہے۔

عائشہ بنت قدامہ سے مروی ہے کہ عثان وقد امہ وعبداللہ فرزندان مظعون اور سائب بن عثان بن مظعون اور معمر بن حارث جی اٹنے نے جب کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی توبیاؤگ عبداللہ ابن سلمہ لعجلائی کے پاس الرے۔ م

مجمع بن یعقوب نے اپنے والد ہے روایت کی کہ برلوگ حزام بن ود بعیہ کے پاس اترے۔

محد بن عمر نے کہا کہ مظعون کے اہل وعیال ان لوگوں میں ہیں جن کے مردادر عور تیں سب کے سب جمع ہو کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اوران میں سے مکے میں کوئی شدر ہا ان کے مکانات تک بند کردیئے گئے۔

ام علاء سے مروی ہے کہ ججرت میں رسول اللہ مناقق اور آپ کے ہمراہ مہا جرین مدینے میں اترے انصار نے باہم حرص کی کہ انہیں اپنے مکانات میں تھہرائیں انہول نے ان پر قرعہ ڈالا تو عثان بن مظعون جی دیندہ ہمارے حصے میں آئے۔

عبیداللّٰہ بن عبداللّٰہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ طَالِیَّا اِنْہِ مِنَالِیِّا اِنْہُ مِنَالِیِّیْ اِن بھائیوں کے مگانات کے لیے زمین عطافر مالکی۔

لوگول نے بیان کیا کہ رسول اللہ مُنْ ﷺ نے عثان بن مظعون اور ابی الہیثم بن التیہان کے درمیان عقد موا خاۃ کیا' عثان بن مظعون میں عند بدر میں موجود ﷺ بجرت کے تیسویں مہینے ان کی وفات ہوئی۔

عائشہ خوالٹ علی ہوں ہے کہ رسول اللہ ملکی آئے ہے ان بن مطعون جو اس حالمت میں بوسہ دیا کہ وہ مردہ تھے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ملکی آئے ہے آئے نسوعثان بن مطعون جو الدین سے رخسار پر بہدر ہے تھے۔

عبداللہ بن عثان بن حارث بن تھم سے مروی ہے کہ عثان بن مطعون ج<sub>ائش</sub>ہ کا انقال ہوا تو رسول اللہ منافظ کے (نماز جنازہ میں )ان پر جارتکمپیرین کہیں۔

عبیداللہ بن الجی رافع ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سالقوائم اپنے اصحاب کے لیے قبر ستان کی تلاش میں ہتھے کہ وہ اس میں وفن کے جا کیں' آپ مدینے کے اطراف آئے' فرمایا کہ مجھے اس جگہ کا تھا گیا' بعنی بقیج کا اس بقیج لخبہ حید کہا جا تا تھا' اس کی اکثر روئیدگی غرقد تھی' (اس لیے بقیج الغرقد مشہور ہوا) اس میں بہت سے چشئے ببول اور خار دار درخت تھے' مجھر اس قدر تھے کہ جب شام ہوتی تو مثل دھوئیں کے جھا جاتے 'سب سے پہلے جو خص وہاں دفن ہوئے وہ عثان بن مظعون نی ایو ہول اللہ مال تھا ہم اللہ مال تھا ہم بالے ایک بھررکھ دیا اور فرمایا کہ یہ ہماری علامت ہے' ان کے بعد جب کوئی میت ہوتی تو کہا جا تاکہ یا رسول اللہ مال تھا ہم

# الطبقات ابن سعد (عقينوم) المستحد المستحدة المستحدة المستحدين اورسي برام المستحدين المستحدين

کہاں دفن کریں رسول اللہ ملی فیزا فر ماتے ہمارے نشان (عثان بن مظعون جی دو) کے پاس

ائی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ میں نے عثان ابن مطعون میں ہؤد کی قبر دیکھی ہے اور اس کے پاس کوئی بلند چیز ہے جوشل علامت کے ہے۔

' عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ سلمانوں میں سب سے پہلے جوبقیع میں دُن ہوا وہ عثمان بن مطعون ج<sub>ی س</sub>ور سے رسول اللہ خاتید کے کم سے وہ محمد بن الحقیبہ کے موجود ہ مکان کے پاس کوڑے کی جگہد دُن کیے گئے۔

الی نضر سے مروی ہے کہ جب عثمان بن مظعون جی اوا کا جناز ہ اٹھایا گیا تورسول اللہ سائٹی کا سے اس کا لت میں گئے کہ دنیا سے سیجی تعلق ندتھا۔

ام علاء نے کدرسول اللہ منافیقی سے بیعت کی تھی 'بیان کیا کو عثان بن مظعون جی دو بھار ہوئے' ہم نے ان کی تیار داری کی' وفات ہوگی تو ہم نے ان کو چادروں بیس کر دیا (بیعی کفن دیا) ہمارے پاس رسول اللہ منافیقی تشریف لائے ' بیس نے کیا' اے ابوالسائب (عثان بن مظعول) میں شہادت دوں گی کہ اللہ نے تمہاداا کرام کیا ہے رسول اللہ منافیقی نے فر مایا تہمیں کیے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کا اگرام کیا ،عرض کی یارسول اللہ میں نہیں جانی' میرے مال باپ آپ پرفدا ہوں' آپ ہی فرما کیو وہ کون ہیں' فرمایا' اللہ نے ان کا اگرام کیا ،عرض کی یارسول اللہ میں نہیں جانی' میرے مال باپ آپ پرفدا ہوں' آپ ہی فرما کیو ہو گئی کو اور کو نہیں تو موت آگئ واللہ مجھان کے لیے خبر کی امید ہے' میں اللہ کا رسول منافیق ہوں گرنہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا' انہیں تو موت آگئ واللہ اپ آپ پرفدا ہوں' کی جرکہا کہ اس امر عرض کی میرے مال باپ آپ پرفدا ہوں' گئی کو کہا کہ اس امر خرف کی نہیں نمی منافیقی کے باس آئی اور آپ کو خبردی فرمایا بیا' میں نمی منافیقی کی باس آئی اور آپ کو خبردی فرمایا بیا' میں نمی منافیقی کے باس آئی اور آپ کو خبردی فرمایا بیان کا میں ہے۔

این عباس سے مروی ہے کہ جب عثان بن مظعون عن دو کی وفات ہوئی تو ان کی بیوی نے کہا ہے عثان بن مظعون عن دو مراک ہو کہ تہمارے لیے جنت ہے رسول اللہ سائٹی کے ان کی طرف تگاہ غضب سے دیکھا اور فرمایا ، تمہیں کس نے بتایا ، عرض کی یارسول اللہ وہ آپ کے سوار اور آپ کے صحابی سے فرمایا واللہ میں رسول اللہ ہوں مگر معلوم نہیں کہ میر ہے ساتھ کیا کیا جائے گا اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا ۔ گا اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا ۔ عثمان بن مظعون میں شفو جسے شخص کے لیے آپ کا یہ فرمانا استان سائٹی کی کو ساتھ کیا گیا جائے گا ۔ عثمان بن مظعون میں شفو جسے شخص کے لیے آپ کا یہ فرمانا اللہ سائٹی کی کی صاحبز اوری کا انتقال ہوا تو آپ نے (ان میں افضل سے جب زیب بنت رسول اللہ سائٹی گیا ہور ہوں اللہ سائٹی گیا ہور ہور این کی میں مور تی ہور تی سور سول اللہ سائٹی گیا ہے کہ میں مور تی ہور تی ہور

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون جی ہوئ وفات ہوئی تورسول اللہ ملی آئے نے ایک بڑھیا کوان کے جناز ہے کے پیچھے کہتے سنا کہ اے ابوالسا بہ منہیں جنت مبارک ہو رسول اللہ سکا پیچھے کہتے سنا کہ اے ابوالسا بم منہیں جنت مبارک ہو رسول اللہ

# المن معد (صنوم) من المنظمة المن المنظمة المنظ

ابوالسائب (کومیں جنتی کہتی ہوں وہ آپ کے صحافی میں) فر مایا واللہ ہم انہیں بچو خیر کے پچھٹیں جانتے 'پھر فر مایا منہیں سے کہنا بھی کافی ہے کہ دہ اللہ اور اس کے رسول ساتھ کے سے سرتے تھے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ جب عثان ابن مظعون جی دونت ہوئی تو عمر بن الخطاب میں دننے فر مایا وہ شہید نہیں ہوئے جس سے میرے دل سے بالکل اثر گئے میں نے کہا کہ اس شخص کودیکھؤ ہم سب سے زیادہ دنیا سے یک سوتھا، وہ اس حالت میں مرا کہ شہید نہیں ہوا میرے دل میں عثان جی دون کے متعلق یکی خطرہ رہا کیماں تک کہ رسول اللہ سکا تیما کی وفات ہوئی تو میں میں نے کہا (اے عمر جی ادفوں ہے ہمارے بہترین لوگ مرتے ہیں شہید نہیں ہوتے 'چرابو بکر جی دونات ہوئی تو میں نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے ہمارے بہترین لوگ مرتے ہیں عثان جی دون میں ای مقام پر آگئے جہاں اس سے بل تھے۔

عا کشے بنت شعد سے مروی ہے کہ عثان بن مظعون شیار یو گی قبر میں عبداللہ بن مظعون اور قد امہ بن مظعون شیاریو اور سائب بن عثان ابن مظعون اور مغمر بن حارث ازے رسول اللہ طاقیام قبر کے کنارے کھڑے تھے۔

مطلب بن عبداللہ بن حطب ہے مروی ہے کہ جب عثان ابن مظعون جی ہونہ کی وفات ہوئی تو وہ بقیج میں وفن کیے گئے۔ رسول اللہ سَائِیْوَم نے کسی چیز کے متعلق حکم ویا تو وہ ان کے سر ہانے لگا دی گئی فرمایا سیان کی قبر کی علامت ہے اس کے پاس وفن کیا جائے گا بعنی جوان کے بعد مرے گا۔

عاکشہ بنت قدامہ میں مطابع سے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون میں ہو اوران کے بھائی صلیے بیں باہم ملتے جلتے بیٹے عثمان میں سو بہت سیاہ رنگ کے تیجے نہ بہت لانے نہ بہت پہتہ قد' داڑھی لمبی چوڑی تھی ایسا ہی قدامہ بن مظعون میں ہوند کا حلیہ تھا'البنۃ قدامہ دراز قد نتیجے عثمان میں ہود کی کثبت ابوالسائب تھی۔

حضرت عبدالله بن مظعون ضايدور

ابن صبیب بن وہب بن حذاف بن جمع 'ان کی والدہ خیلہ بنت عنبس بن وہبان بن وہب بن حذافہ بن جمع تقیس' ان کی گنیت ابوم تقی۔

بیزیرین رومان سے مروی ہے کہ عبداللہ اور قدامہ جی میں رسول اللہ مُناہی کے دار ارقم میں جانے اور اس میں وعوت ویے سے پہلے اسلام لائے۔

لوگول نے بالاتفاق بیان کیا کہ عبداللہ بن مظعون میں نہ ملک عبشہ کو دوسری چجزت کے موقع پر گئے رسول اللہ ملائقیا نے عبداللہ بن مظعون اور سہیل بن عبیداللہ المعلیٰ انصاری کے درمیان عقد مواخاۃ کیا' عبداللہ بن مظعون بدر واحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ علاقیام کے ہمرکاب تھے' خلافت عثان بن عفان میں سور میں سائھ سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت قد امد بن مظعون میں ہورہ:

این حبیب بن وجب بن عذافه بن قمح 'ان کی کنیت ابوعمر تقی' والد ه غزییه بنت موریث بن عنهس بن و بهان بن و بب بن عذافهاین جمح تقیین به

# كر طبقات إين سعد (صديق) كالمستحال ١٨٣ كالمستحال علقات راشدين اورسخاب كرام الم

قدامہ کی اولا دمیں عمر و فاطمہ تھیں جن کی والدہ ہند بنت الولیدا بن عتبہ بن رہید بن عبد تمس بن عبد مناف بن تصی تھیں۔ عاکشۂ ان کی والدہ فاطمہ بنت الی سفیان بن حارث بن امیدا بن فضل بن منقذ بن عفیف بن کلیب بن حدہ پر زاعہ میں سے تھیں ۔ حفصہ 'ان کی والدہ ام ولد تھیں ۔

رملهٔ ان کی والده صفیه بنت الخطاب بن نفیل بن عبدالعزی ابن ریاح بن عبدالله بن قرط بن رواح بن عدی بن کعب عمر بن الخطاب خود کی بمن تقین برروایت محمد بن آخق ومحمد بن عمر فدامه جود جرت ثانیه میں ملک صبت کی طرف کے فقد امد خود بدرو احدو خندق اور تمام غزوات میں رسول الله من تیج استرکاب تھے۔

عائشہ بنت قدامہ جی منت موی ہے کہ قدامہ بن مظعون جی ہونا تا اس میں ہونی اس وقت وہ اڑسٹھ سال کے سے مگر بڑھا ہے کا تغیر نہیں ہوا تھا ( یعنی سفید بال )۔

#### حضرت سائب بن عثمان معالفظ

این مظعون بن حبیب بن و بہب بن حذاقہ بن جج 'ان کی والدہ خولہ بنت حکیم بن امیہ بن عارثہ بن اوقض السلمیہ تھیں' خولہ کی والدہ ضعیفہ بنت العاص بن امیہ بن عبر ثمس بن عبر مناف بن قصی تھیں ۔

سب كى روايت مين بالا تفاق سائب بن عثان عن وي الجرت تاميد مين ملك حبشه كي طرف كي -

رسول الله منگافیظ نے سائب بن عثال ہی پینا اور حارثہ بن مراقبہ انصاری ہی پینو کے درمیان عقد موافیا ہ کیا 'حارث فی پیوبدر میں شہیر ہوئے' سائب بن عثان نی پینارسول الله سنگینی کے ان اصحاب میں سے تھے جو تیزانداز بیان کیے گئے ہیں۔

بروایت محمد بن آمخق ومحمد بن عمروا بی معتر سائب ابن عثان جی هما بدر میں موجود تھے موی بن عقبہ نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نزویک بدر میں موجود تھے۔ ہشام بن محمد ابن سائب الکٹی جو بدر میں موجود تھے کہتے تھے کہ وہ سائب ابن مظعون تھے جوعثان بن مظعون جی ہوئے کے بھائی تھے۔

مخمرین سعد نے کہا کہ ہمارے نزدیک سے ہشام کا وہم ہے کیونکہ اصحاب سیرت وعلائے مغازی سائب ہن عثان بن مظعون جہدین کوان لوگوں میں ثابت کرتے میں جو بدر میں موجود تھے وہ احد و خندق اور تمام نخروات میں رسول اللہ سی ت ہمرکاب رہے جنگ میامہ میں موجود تھے اس روز انہیں ایک تیرلگ گیا۔

جنگ بنمامہ بعبدا بی بکرصدیق خواہدہ ال جے ہیں ہوئی' سائب اس تیرے تیں سال ہے زائد کی عمر میں وفات پا گئے۔ حضرت معمر بن حارث بن معمر بنی الدؤد:

ا ہن حبیب بن وہب بن حذافہ بن تج 'ان کی والدہ قتیلہ بنت مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن تج تھیں۔ یزید بن رومان سنتے مروی ہے کہ معر بن حارث رسول اللہ سٹائٹیٹا کے دارالارقم میں جائے ہے پہلے اسلام لائے۔' رسول اللہ سٹائٹیٹا نے معمر بن حارث اور معاذ بن عفراء نبی ٹیٹم کے درمیان عقد مواضاۃ کیا' معمر بدرواحد وخندق اور تمام' غزوات میں رسول اللہ سٹائٹیٹا کے ہمرکا ب تھے۔ان کی وفات خلافت عمر بن الخطاب میں پیزیس ہوئی کی پانچ اشخاص۔

### بنی عامر بن لؤی

#### حضرت الوسيره بن الي رجم ضاهف

ا بن عبد العزى بن ابی قبیس بن عبد و دبن تصربن مالک بن هسل ابن عامر بن لوی ٔ ان کی والده بره بنت عبد المطلب بن ہاشم ابن عبد مناف بن قصی تھیں۔

ابوسرہ کی اولا دیمیں مجمد اور عبد القداور معدینے ان کی والدہ ام کلثوم بنت سہیل بن عمر و بن عبد مشرب بن عبد و دبن نصر بن ما لک بن مشل بن عامر ابن لوی تنفیس ابوسرہ و تن مدود ونوں ہجرتوں میں مہاجرین صبت میں بنتے دوسری ہجرت میں ان کے ساتھ ان کی ہوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمر و بھی تھیں ' بی محد بن اسمی و محمد بن عمر نے بیان کیا ' موٹ بن عقب اور ابومعشر نے اس کو بیان نہیں کیا۔ رسول اللہ منافید آنے الی سبرہ بن ابی رہم اور سلمہ بن سلامہ بن قرش جن بیان کے درمیان عقد مواضاۃ کیا۔

عاصم بن عمر بن قبادہ ہے مروی ہے کہ جب الوہر ہ بن ابی رہم ہی ہونے کے ہدینے کی طرف انجرت کی قومنڈ رین محمر بن سعیدا بن اهجہ بن الجلاح کے پاس اترے۔

سب نے بیان کیا کہ ابوہرہ بدر واحد وخندق اور تمام غز وات میں رسول اللہ سی تھے کے ہمر کاب سعادت تھے۔ رسول اللہ منافقہ کی وفات کے بغد کے واپس آئے اور وہیں تھہر گئے اے مسلمالوں نے نالپند کیا 'ان کراڑے بھی اسے ہرا کہتے تھے اور انہیں الزام دیتے تھے کہ وہ کے سے جمرت کرنے کے بعداس کی طرف واپس ہو گئے اور اس میں تھہر گئے۔

ابومبر ہ جی پینو بن الی رہم کی وفات عثمان بن عقان جی پینو کی خلافت میں ہوئی۔

#### حضرت عبدالله بن مخر مد شاه فد:

این عبدالعزی بن الی قیس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن هسل ابن عامر بن لؤی کنیت ابومجر تقی والده بهنانه بنت صفوان بن امپیا بن محرث بن خمل بن ثق بن رقبه بن مخدج بن نقلبه بن ما لک ابن کنانه تقیس به

محمہ بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن الی عبیدہ کوا یک شخص سے عبداللہ بن مخر مہ کی اولا دکودریافت کرتے سنا تواس نے کہا کہ عبداللہ کی کنیت الوحم تھی اولا دمیں مساحق تھے۔ان کی مال زینب بنت سراقہ بن آمعتم بن الس بن اواقہ بن ریاح ابن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب تھیں 'جس سے عبداللہ نے شاوہ ابونوفل بن مساحق تھے'ان کے پاس مائدہ مبلے بوتے مدینے میں تھے۔

بدروایت محمد بن عمر'عبداللہ بن مخر مد من ہوئوئے ملک حبشہ کی جانب دونوں ہجرتیں کیں 'محمد بن آخق نے ہجرت ثانیہ میں ان کاؤکر کیا اور ہجرت اولی میں نہیں کیا' موکی بن عقبہ وابومعشر نے نہ ہجرت اولی میں ان کاؤکر کیانہ ثانیہ میں۔

عاصم بن عمر بن قبادہ ہے مروی ہے کہ جب عبدالقد ابن مخر مہ نی ہددئے کئے ہے مدینے کی طرف ججرت کی تو کلثوم بن الہدم کے پاس انزے۔

سب نے بیان کیا کہ رسول اللہ مالی اللہ مالی جا اللہ بن مخر مداور فروہ بن عمر دبن وؤ فیہ جی پیش کے درمیان جو بنی بیاضہ میں

ہے تقے عقد مواخاۃ کیا عبداللہ بن مخر مد بدر میں حاضر ہوئے تو تمیں سال کے تنظ احد وخندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ سالتیا ہے۔ کے ہمر کا ب بتھ کیامہ میں بھی حاضر ہوئے وہ اسی روز ابو بکر صدیق جی ایٹ کے خلافت میں ملاح میں بہمراکتالیس سال شہید ہوئے۔

#### حضرت حاطب بن عمرو تفاشفنه:

برادرسهیل بن عمرو بن عبد تشرین بن عبدود بن نفر بن ما لک ابن حسل بن عامر بن لوی ٔ والد واساء بیشته حارث بن نوفل شیس جواشجع سیخیس به

حاطب کی اولا دمیں عمر و بن حاطب تھے'ان کی والدہ ریطہ بنت علقمہ بن عبداللہ بن الی قبیب تھیں ۔

یز بدین رومان سے مروی ہے کہ حاطب بن عمر ورسول الله منگافتیا کے ارقم کے مکان میں جانے سے پہلے اسلام لائے۔

سب نے بیان کیا کہ (بدروایت محمد بن اتحق ومحمد بن عمر) حاطب بن عمرو نے ملک حبیشہ کی دونوں ہجرتیں کیں مویٰ بن عقبی والومعشر نے اس کاذکرنہیں کیا۔

عبدالرحمٰن بن المحق نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جرت اولی میں سب سے پہلے جو محض ملک حبشہ میں آئے وہ حاطب بن عمر و بن عبد شمس سے محمد بن عمر و نے کہا کہ یکی ہمارے نز ویک ثابت ہے۔

ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ جب حاطب ابن عمر و میں مدنے سے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو رفاعہ بن عبدالمنذ ریرا درا بی لبا بیربن عبدالمنذ رکے پاس انڑے۔

سب نے بالا تفاق بیان کیا کہ خاطب بن عمر و بدر میں موجود تھے۔ موی بن عقبہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا گہان کے بھائی سلیط بن عمر و بدر میں موجود تھے۔ اسے کسی اور نے بیان نہیں کیا اور بیٹا بت بھی نہیں خاطب احد میں بھی موجود تھے۔

#### حضرت عبدالله بن تهبيل بن عمر و ميياله عنه:

ا بن عبرش بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لؤی گنیت ابوسبیل تھی'ان کی والدہ فاختہ بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف ابن قصی تھیں ۔

بەردايت محمد بن ایخق ومحمد بن عمر' عبدالله بن سمبل اجرت ثانيه ميں ملک مبشد کو گئے ۔موی بن عقبهاورا پوشعشر نے اس کا ذکر نہیں کیا' وہ حبشہ سے محکے واپس آئے تو ان کے والد نے گرفتار کرلیا اور پا بهز نجیر کر کے اپنے پاس رکھ لیا' اورانہیں ان کے وین میں فتنے میں ڈالا۔

عطا بن محمہ بن عمرو بن عطائے اپنے والد ہے روایت کی کہ عبداللہ بن سہیل مشرکین کے ہمراہ جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ اپنے والد سہیل بن عمرو کے ساتھا تی کے نفتے اور اس کی سواری میں تنے ان کے والد کوشک نہ تھا کہ وہ اس کے وین کی طرف والیس آگئے جب بدر میں مسلمان ومشرکین ملے اور دونوں گروہوں نے ایک دوسر کے درکھے لیا تو عبداللہ بن سہیل مسلمانوں ک

# الطبقات ابن معد (مصوم) المسلك المسلك

طرف بلی آئے اور جنگ سے پہلے رسول اللہ سالی اللہ سالی کے خدمت میں حاضر ہوگئے وہ بحالت اسمام بدر میں حاضر ہوئے اس وقت ستائیس سال کے تھے۔ اس طریقے نے ان کے والہ مہیل بن عمر وکونہایت خت غصد دلایا۔ عبداللہ نے کہا کہ اللہ نے اس میں میرے اور اس کے لیے خبر کثیر کردی عبداللہ بن میل احداور خندتی اور تمام غزوات میں رسول اللہ شکالی کے ہمر کا ب رہے۔ وہ یمامہ میں بھی حاضر ہوئے اور اس میں وہ جنگ جوا ٹامیں سال جو اٹنا میں سال خات ابن کم رصدیتی جوا شامیں سالے میں خلافت ابن کم رصدیتی جوا شامید ہوگئے اس وقت ارتمیں سال کے بین ان کا کوئی کیس ماندہ فد تھا۔ ابو بکر صدیق جی سے بیل جی خلافت میں جج کیا تو کے بیل مہیل بن عمروان کے پاس آئے۔ ابو بکر جی اس کہ بیل میں جوا کہ رسول اللہ منافی کے مایا شہیدا ہے سرعز بردوں کی اس کی اس کے اس کی شفاعت نہ کریں گے۔ شفاعت نہ کریں گے۔ شفاعت نہ کریں گے۔

حضرت عمير بن عوف ميى الدؤنه:

سپیل بن عمرو کے مولی (آزاد کردہ غلام) تھے کنیت ابو عمر وقل کے کے غیر فالص عربول میں سے تھے۔موی بن عقب اور ابومعشر اور محد بن عمر انہیں عمیر بن عوف کہتے تھے۔محمد بن اسحاق عمر و بن عوف کہتے تھے۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ جب عمیر بن عوف جو رہنے مکے ہے مدینے کی طرف چیجرت کی تو کلثوم بن الہدم کے پاس اترے۔

سب نے بیان کیا کے میر بن عوف بدرواحدو خندق اور تمام غزوات میں رسول الله ساتھ کا کے ہمر کاب رہے۔

سلیط بن عمر و نے اپنے اعز ہ ہے روایت کی کرتمبیر بن عوف تفاید ہو گات مدینے میں عمر بن الخطاب تفایدہ کی خلافت میں ہوئی'اوران پرعمر شنامدنے نماز پڑھی۔

حضرت وبب بن سعد بن الي سرح في الدعد:

ابن حارث بن حبیب بن جذیمہ بن مالک بن صل بن عامر بن لؤی عبداً للّٰہ بن سعد کے بھائی ہے ان دونوں کی والد مہانہ بنت جابراشعر بین میں سے تھیں ۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ جب وہب بن سعدنے کے سے مدینے کی طرف ججرت کی تو کلثوم بن الہدم کے اس یاس اتر ہے۔

بب نے بیان کیا گذر سول اللہ علی کیا کہ رسول اللہ علی کے وہب بن سعد اور سوید بن عمر و سی پیزا کے درمیان عقد مواضاۃ گیا۔ دونوں غزو مونہ میں شہید ہوئے 'بروایت موئی بن عقبہ والی معشر وجم بن عمر 'وہب بن سعد بدر میں موجود تھے محمہ بن عمر نے اپنی کتاب میں اُن وُن لوگوں میں ذکر نہیں کیا جو بدر میں موجود تھے وہب بن سعد احد اور خندق وحد یبیدا ور خیبر میں موجود تھے جمادی اولی ۸ ھے بم غزوہ مونہ میں شہید ہوئے 'شہادت کے دن چالیس سال کے تھے۔

# الطبقات ابن سعد (صديوم) المستحدين اورصي برام المحديث ا

# بنی عامر بن لؤی کے حلفائے اہل مین

#### حضرت سعد بن خوله طيئالدونه

بیالل یمن میں سے ان کے حلیف تھے' کنیت ابوسعید تھی' مویٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق اور محمد بن عمر نے اس طرح بیان کیا'
ابومعشر نے کہا کہ الل یمن میں سے سعد بن خولہ کے حلیف تھے' محمد بن سعد نے کہا کہ میں نے اس شخص سے سناجو بیان کرتے تھے کہ
وہ حلیف ندیتھے بلکہ ابور ہم بن عبد العزیٰ العامری کے مولٰ تھے' بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر' ہجرت ثانیہ میں وہ مہا جرین حبشہ میں
تھے' اس کومویٰ بن عقبہ اور ابومعشر نے بیان نہیں کیا۔

الله مع من عمر بن قادہ سے مردی ہے کہ سعد بن خولہ فن الله و خواہ من الله م کے پاس انتر ہے۔

سب نے بیان کیا کہ سعد بن خولہ جی دو ہدر میں حاضر ہوئے تو پچیں سال کے سطے احدو خندق حدید میں موجود سطے وہ ان سیعہ بنت حارث سلیمہ کے شوہر ہے جن کے بہاں ان کی وفات کے پھی دیر بعد ولا دت ہوئی تو رسول اللہ حالی ہے نے فر مایا کہ تم جس سے جا ہونکاح کر او سعد بن ابی وقاص بیار ہوئے جس سے جا ہونکاح کر او سعد بن ابی وقاص بیار ہوئے رسول اللہ حالی ہے اور فر مایا اے اللہ امیر ہے اصحاب کی رسول اللہ حالی ہے اور فر مایا اے اللہ امیر ہے اصحاب کی بھرت کو پورا کر انہیں بیس بیت واپس نہ کر کیکن مصیب زوہ سعد بن خولہ جی دور سول اللہ حالی ہے اور فر مایا اے اللہ امیر ہے اس کے بھرت کو پورا کر انہیں بیس بیت واپس نہ کر کیکن مصیب زوہ سعد بن خولہ جی دور سول اللہ حالی ہے کہ دور اس واپس آ سے بیا اس کے لیے رسول اللہ حالی ہے کہ وہاں واپس آ سے بیا اس کے لیے رسول اللہ حالی ہے کہ دورا روا ہے اور اس واپس آ سے بیا اس

علاء بن حضر می ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ طَالِیَّۃُم کوفر ماتے سنا کیصرف تین را تیں ہیں جن میں مہاجر بعدا دائے ارکان حج کے میں قیام کرے۔

# بنی فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ پیلوگ بطون قریش کے آخر بطن ہیں

#### امين الامة سيدنا ابوعبيده بن الجراح ضيائفة

نام عامر بن عبدالله بن الجراح بن بلال بن امهیب بن ضهه این حارث بن فبرتها ٔ ان کی والده امیمه بنت عنم بن جابر بن عبدالعزی ابن عامر بن عمیره تھیں امیمه کی والده دعد بنت بلال بن امهیب ابن ضبه بن حارث بن فبرتھیں ۔

الوعبيدہ شاہر کی اولا دمیں پزیدوعمیر تھے ان دونوں کی والدہ ہند بنت جابر بن وہب بن ضباب بن جیم بن عبد بن معیص ابن عامر بن لؤی تھیں الوعبیدہ بن الجراح شاہد کے لڑے لا ولدمر گئے اس لیے ان کا کوئی کیس ماندہ نہ تھا۔

### كر طبقات اين سعد (حسوم) المسلك المسلك

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیڈ آئے ارقم کے مکان میں جانے سے پہلے ابوعبیدہ بن الجراح ، عثمان بن مظعون اور عبدالرحمٰن بن عوف جن پیٹھ اوران کے ساتھیوں کومشرف باسلام فرمایا۔

بدروایت محربن اسحاق ومحربن عمر ابوعبیدہ بنی سو ابھرت ٹانید میں ملک حبشہ گئے اس کوموی بن عقبہ اور ابومعشر نے بیان نہیں کیا۔ عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ جب ابوعبیدہ ابن الجراح شن سفہ نے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو گلثوم بن الہدم کے یاس ابڑے۔

موی بن محد بن ابراہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کدرسول الله منافظ آنے الی عبیدہ بن الجراح اور سالم مولائے الی حذیقہ خیالتی کے درمیان عقدموا شاق کیا۔

ور محد بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ منگائی آئے نے ابوعبیدہ ابن الجزاح اور محمد بن مسلمہ جی درمیان عقد موا خاق کیا۔ ابوعبیدہ میں در بدر واحد میں حاضر ہوئے 'جنگ اُحد میں جب لوگ پشت پھیر کے بھا گے تو وہ رسول اللہ منگائی کے ساتھ خابت قدم رہے۔

عائشہ جی دونوں رخیاروں میں خود کے دوطقے گھی گے تو میں آئے خضرت سائے آئے کی طرف دوڑتا ہوا آیا ایک اورانسان مشرق گیا اورانسان مشرق کی طرف سے دوڑتا ہوا آیا میں خود کے دوطقے گھی گے تو میں آئے ضرت سائے آئے کی کا خواب میں پہنچے تو وہ ابوعبیدہ بن کی طرف سے دوڑتا ہوا آیا میں نے کہا: اے اللہ اے خوشی بنا ہم دونوں رسول اللہ سائے آئے کی جناب میں پہنچے تو وہ ابوعبیدہ بن الجراح جی شدہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے الجراح جی شدہ سے جہوڑ دیے جمھے پرسبقت کی تھی انہوں نے کہا اے ابو بکر جی شدہ میں اللہ کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں چھوڑ دیے ابوعبیدہ جی شدہ نے اپنے دانت کیوں نہیں چھوڑ دیے ابوعبیدہ جی شدہ نے اپنی جھوڑ دیے ابوعبیدہ جی شدہ نے اپنی جھوڑ دیے ابوعبیدہ جی شدہ نے اپنی تو دور احلقہ دوسرے دانت سے پکڑا تو وہ دانت سے خود کا ایک حلقہ کی کر کے کھنچا تو پشت کے بل گر پڑے اور دائٹ ٹوٹ گیا انہوں نے دوسرا حلقہ دوسرے دائت سے پکڑا تو وہ دائت

سب نے بیان کیا کہ ابوعبیدہ میں مار خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ مناقیق کے ہمر کاب منظ وہ آپ کے اکابراصحاب میں سے منظے۔رسول اللہ مناقیق کے ان کوچالیس آ دمیوں کے ہمراہ ذی القصہ کی طرف بطور سریہ بھیجا تھا۔

مالک بن انس ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقی نے ابوعبیدہ بن الجراح میں ہوئے ہم اتھ بھیجا، ہم لوگ تین سودل ہے ذائد

تض آپ نے ہمیں مجوری ایک تھیلی تو شے میں دی انہوں نے ہمیں اس میں ہے ایک ایک مٹی دے وی جب ہم نے ان ہے ما نگا تو

ہمیں ایک ایک مجور دی جب ہم نے اے بھی ختم کر دیا تو اس کا ختم ہونا محسول کیا۔ ہم لوگ اپنی کما نوں ہے ہے تو ڑتے اور اسے بغیر

ہمیں ایک ایک مجور دی جب ہم نے اے بھی ختم کر دیا تو اس کا ختم ہونا محسول کیا۔ ہم لوگ اپنی کما نوں ہے ہے تو ڑتے اور اسے بغیر

ہمیں ایک ایک مجور دی جب ہم نے اس وج ہے ہمارا نام میش الخط (الشکر برگ) رکھ دیا گیا، ہم نے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ اتفاق ہے

ہمیں ایک مردہ جانور ریت کے ملیا کی طرح نظر آیا جس کا نام عزم تھا (سمندر کی بہت ہوی مجھلی جس کی لمبائی تقریباً ساخھ گز ہوتی ہے)

ابوعبیدہ میں ہوئے کہا کہ مرداد ہے نہ تھاؤ، بھر کہا کہ رسول اللہ کالشکر اللہ کی راہ میں اور ہم مضطر بھی ہیں ہم نے اسے ہیں بچیس دن تک کھایا در خشک کر کے ساتھ لے لیا' اس کی آئے تھے کے طلق میں ہم میں سے تیرہ آدی بیٹھ گئے' ابوعبیدہ بین ہوئیں آئی ایک پسلی پر کھڑ ہے ہو

## الميقاف ابن سعد (عدوم) المسلك المسلك

گئے 'لنگر کے اونوں میں سے خوب بوے اور موٹے اونٹ پر کچاوہ کسااوراہے اس کے بنچے سے گزارا جب ہم رسول اللہ مثالی کا پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہتم لوگوں کو کس نے روکا 'ہم نے کہا کہ ہم لوگ قریش کے قافلوں کو تلاش کرتے تھے 'ہم نے جانور کا حال بیان کیا تو فرمایا ' وہ تو صرف رزق تھا جوتم لوگوں کو اللہ نے دیا ' کیا اس میں سے پھیتمہار سے ساتھ ہے؟ ہم نے کہا ' جی ہاں۔

ائس بن ما لک تفایدہ سے مردی ہے کہ جب اہل یمن رسول اللہ مظافیۃ کے پاس آئے تو انہوں نے درخواست کی کرآ ب ان کے ہمراہ کی کھیجیں جوسنت اوراسلام کی تعلیم دے آ پ نے ابوعبیدہ بن الجراح تفایدہ کا ہاتھ کھڑ کے فرمایا: بیاس امت کے ہمراہ تیں۔
انس بن ما لک تفاید نونے نی سنگانی کے سروایت کی کہ ہرامت کا ایمن ہوتا ہے میری امت کے ایمن ابوعبیدہ ابن الجراح تفایدہ بیں۔
حذیفہ تفایدہ مردی ہے کہ اہل نجران میں سے بھوٹوگ نی مظافی آئے اور عرض کی ہمارے ساتھ کسی ایمن کو سے بیاس آئے اور عرض کی ہمارے ساتھ کسی ایمن کو سے بیاس آئے اور عرض کی ہمارے ساتھ کسی ایمن کو سے بیاس ایمن ہوگا۔ اس کو تین مرجہ فرمایا ،
سیم خروایا نیمن موروضرور تمہارے پاس ایمن جمیجوں گا، جوسچا ایمن ہوگا، جوسچا ایمن ہوگا۔ اس کو تین مرجہ فرمایا ،

جذیفہ سے مروی ہے کہ سیداور عاقب رسول اللہ مالی کا سے انہوں نے کہایار سول اللہ ہمارے ساتھ کسی اجن کو کرد بیجئے 'فرطایا: میں منظر یہ تہمارے ساتھ کسی اجن کو جیے 'فرطایا: میں منظر یہ تہمارے ساتھ کسی اجن کو جیے اور بیٹھی میں اور جیے 'فرطایا: میں منظر یہ تہمارے ساتھ کسی المجراح جی منظر کو جیے۔ الجراح جی منظم کو جیے۔

ابو ہریرہ تن اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ المام علیہ اللہ المام تن الجراح تنافظ کیے اصفے آدی ہیں قادہ ہے مردی ہے کہ الوعبيدہ بن الجراح تنافظ کی مرکافقش بیشا" کان المحمس الله" (خمس الله علیہ)۔

ٹابت سے مردی ہے کہ ابوعبیدہ بن الجراح ٹھادونے جب وہ امیر شام تھے کہا کہ اے لوگو! میں قریش کا ایک فخص ہوں ' تم میں سے کوئی سرخ وسیاہ' تقوے میں مجھ سے زیادہ نہیں ہے' البنتہ چاہتا ہوں کہ اس کی سیچلی (سلاخ) میں رہوں۔

ابن الی بجیج سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی دوئے اپنے ہم نشینوں سے کہا کہ کسی نے پچھ آرز دکی اور کسی نے پچھ آرزو کی میری آرز ویہ ہے کہا یک مکان ہوتا جو الی عبیدہ بن الجراح جی دو چھے لوگوں سے بجرا ہوتا 'سفیان نے کہا کہ ان سے ایک شخص نے کہا کہ بیس نے اسلام میں کوتا بی نہیں کی فرمایا بھی قومیری مراد ہے۔

شہر بن حوشب سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب میں دونے فرمایا 'اگر میں ابوعبیدہ بن الجراح میں ہوئد کو پاتا توانہیں خلیفہ بناتا' پھرمیرارب مجھ سے پوچھتا تو کہتا کہ میں نے تیرے نبی کو کہتے سنا کہ وہ اس امت کے امین ہیں ۔

ثابت بن جمانے سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی دونے فرمایا 'اگر میں ابوعبیدہ بن الجمراح ہی دونو کو پاتا تو انہیں خلیفہ بنا تا اوران کے خلیفہ بنانے میں کسی ہے مشورہ نہ کرتا اگر ان کے متعلق مجھ سے باز پرس ہوتی تو کہتا کہ میں نے اللہ کے امین اوراس کے رسول ہی دوئے امین کوخلیفہ بنایا۔

قادہ سے مروی ہے کہ ابوعبیدہ بن الجراح ہی دوئے کہا مجھے یہ پہند تھا کہ مینڈ ھاہوتا کہ گھر والے ذرخ کرے میرا گوشت کھالیتے اور شور ہالی لیتے۔

معن بن عيسى سے مروى ہے كہم نے مالك بن انس مى مدوسے بيان كيا كهمر بن الخطاب في مدون ابوعبيده مى مدو كوچار

## الطبقات ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك

ہزار درہم اور چارسودینار بھیج اور قاصد نے فرمایا کردیکھنا وہ کیا کرتے ہیں ابوعبیدہ جی اندین تقیم کردیا انہوں نے اس قدر معافی فی اور چارسودینا کی اس بھیجا اور قاصد ہے اس طرح فرمایا تھا معافی شدند نے بھی تقیم کردیا سوائے آیک قلیل رقم کے کہ ان کی ہوی نے کہا تھا کہ ہمیں اس کی حاجت ہے جب قاصد نے عمر شی ان کی ہوی نے کہا تھا کہ ہمیں اس کی حاجت ہے جب قاصد نے عمر شی ان کا دیست تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اسلام میں ایسے آدمی شامل کیے جو بیر کرتے ہیں۔

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ مجھے معلوم ہوا کہ معاذبین جبل بی دونہ نے ایک محض کو کہتے ساکہ اگر خالد بن الولید می دونہ ہوتے تو جنگ میں ذوکون (بوڑھا) نہ ہوتا 'ید (کلام) ابوعبیدہ بن الجراح جی دونہ سے تنگ دل ہوک (کہا) تھا میں بعض لوگوں کو کہتے سن رہا تھا 'تو معاذ جی دونہ کہا کہ جیرا باپ نہ ہو کرامت بھی ابی عبیدہ بن الجراح جی دونہ کے پاس جانے کے لیے بے قرار رہتی ہے واللہ وہ رویے زمین کے سب سے بہتر شخص ہیں۔

عبدالله بن رافع مولائ امسلم ب مردى ب كما بوعبيده بن الجراح في مدود كوجب مصيبت يبنجا كي كي تو انهول في معاذ بن جبل مي مدود كوظيف بنايا بيدوا قد وبال عمواس كسال كا ب

عرباض بن ساریہ ہے مروی ہے کہ میں ابوعبیدہ بن الجراح ہی دور کے باس ان کے عارضہ وت میں آیا۔ جب وہ انتقال کررہے منے فرمایا کہ اللہ تعالی عمر بن الخطاب ہی دور کی سرغ سے واپسی پر منظرت کرے گھر فرمایا بیس نے دسول اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا کہ طاعون میں سرنے والا شہید ہے بیت کی بیاری میں سرنے والا شہید ہے جس پر والا شہید ہے جس پر دور شہید ہے جو دورت حاملہ مرجائے وہ شہید ہے اور پہلی کی بیاری والی (یعنی شونید کی مریضہ) بھی شہید ہے۔ دیوارگرے وہ شہید ہے۔

مالک بن بخامرے مردی ہے کہ انہوں نے ابوعبیدہ بن الجراح بن ہند کا حلیہ بیان کیا کہ دبلے پتلے لیے چھدری داڑھی والے انجرے سینے والے وہ ذیانت کے کھونڈے تھے اور ان کے چرے میں تجراموا گوشت نہ تھا۔

ابو بکرین عبداللہ ابن الی سبرہ نے ابوعبیدہ میں ہیں کہ قوم کے چندآ دمیوں سے روایت کی کہ ابوعبیدہ بن الجراح میں ہود جب بدر میں حاضر ہوئے تو اکتالیس سال کے تھے ان کی وفات و بائے عمواس مراج میں بہ عبد عمر بن الخطاب میں ہوئی ابوعبیدہ میں ساد وفات کے دن اٹھاون سال کے تھے وہ اپنی واڑھی اور سرکومہندی اور نیلی سے (سرخ) رنگتے تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ابوعبیدہ میں انتخاب نامی الخطاب میں انتخاب کی ہے۔

#### حضرت سهيل بن بيضا شي الدونه:

بیضاان کی والدہ میں والد و مہب بن ربیعہ بن ملال ابن ما لک بن ضبہ بن حارث بن فہر متھے کنیت ابوموی بھی ان کی والدہ بیضا تھیں وہ وعد بنت حجدم بن عمرو بن عالیش ابن ظرب بن حارث بن فہرتھیں 'بدروایت محمد بن انحق ومحمد بن عمر' سہیل میں سندنے ملک حبشہ کی طرف دونوں ہجرتیں کیں۔

عاصم بن عمر بن قیادہ ہے مروی ہے کہ جب سہیل جی دو وصفوان فرزندان بیضا نے تکے ہے مدینے کی طرف ججرت کی تو دونوں کلثوم بن الہدم کے پاس انزے۔

عا كثه خلائفات مروى بي كدرسول الله مُعَالِينًا ني سهيل بن بيضا خلائف يرمجه مين نما زيزهي .

عائشہ شاطنے مروی ہے کہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص شاہد کے جنازے کو مجد میں اپنے پاسے گزارنے کا حکم دیا' وہ مسجد میں گزارا گیا' عائشہ جی دین کو معلوم ہوا کہ لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اعتراض کی طرف آتا تیز کس نے چلایا' والقدرسول اللہ من تیجام نے سہیل بن بیضا پر مسجد ہی میں نماز پر صی

انس شادین مروی ہے کہ رسول اللہ مالی کے اصحاب میں سب سے زیادہ عمر والے الویکر شامید اور سیل این بینا ہیں در تھا

محمد بن عمرنے کہا کہ سبیل ہی ہو کی جب وفات ہوئی تو وہ جالیس سال کے تھے۔

#### حضرت صفوان بن بيضا شياليند:

بیضاان کی والده تھیں' والد' وہب بن ربیعہ بن ہلال بن ما لگ ابن ضبہ بن حارث بن فہر تھے ان کی کنیت ابوعمر وتھی' ان کی والدہ بیضاتھیں' جو دعد بنت حجد م بن عمر و بن عالیش بن ظرب بن حارث ابن فہرتھیں ۔

سب نے بیان کیا کہ رسول اللہ مقافیق نے صفوان بن بیضا اور رافع بن المعلیٰ کے درمیان عقد موا خاق کیا اور دونوں غروہ پر میں شہید ہوئے۔

جعفر بن عمروے مروی ہے کہ صفوان بن بیضا میں مضافی مدی کے شہید کیا محد بن عمر نے کہا کہ بدایک روایت ہے۔ اور ہم سے بیان کیا گیا کہ صفوان بن بیضا بدر میں شہید نہیں ہوئے۔وہ تمام غزوات میں رسول اللہ علی ایک مرکاب منے وفات رمضان اسم میں ہوئی ان کے کوئی اولا دیتھی۔

#### حضرت معمر منى الدونه بن الي سرح:

ابن ربیعہ بن ہلال بن مالک بن صبہ بن حارث بن فہر کنیت ابو معدیقی ان کی والدہ زینب بنت ربیعہ بن وہب ابن ضباب بن تجیر بن عبد بن معیص بن عامر بن لوی تھیں ای طرح ابومعشر ومحد بن عمرے کہا کہ وہ معر بن ابی سرح جی در تھے عقبہ اورمحد بن انتحق اور بشام بن محمد بن السائب کلبی نے کہا کہ وہ عمرو بن ابی سرح تھے۔

اولا دمیں عبداللہ تنے جن گی والد ہ امامہ بنت عامر بن رہیں ہوں بال بن مالک بن ضبہ بن حارث بن فہرخیں۔ عمیر' ان کی والد ہ دختر عبداللہ بن الجراح ہمشیرہ ابوعبید ہ ابن الجراح ج<sub>ائد</sub> و خص ۔معمر بن الی سرح بہ دوایت محمہ بن اسخق

## الطبقات ابن سعد (مدّرو) كالمنظمة المراح المنظمة المراح المنظمة المراح ال

ومحربن عراجرت ثانيهم ملك حشدكو محف

عاصم بن عمر بن قاده سے مروی ہے کہ جب معمر بن الجاسر ہ وی دنے کے سے مدینے کی طرف جرت کی تو کلثوم بن الهدم کے پاس اڑے۔

سب نے بیان کیا کمعمر می دورد و درواحد و خندق اور تمام غزوات میں رسول الله منافظ کم مرکاب رہے۔ مسمع میں عثمان بن عفان می مندو کی خلافت میں مدینے میں ان کی وفات ہوگی۔

#### حضرت عياض بن ز جير شياه فه:

ابن الى شداد بن ربيعه بن بلال بن ما لك بن ضهه بن حارث ابن فبر كنيت ابوسع رهي والدوسلى ينت عامر بن ربيعه ابن بلال بن ما لک بن ضبه بن حارث بن فهر همیں ۔ بدروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر ملک حبشہ کی طرف دوسری جمرت میں شریک رہے۔ عاصم بن عمر بن قمادہ ہے مروی ہے کہ جب عیاض بن زہیر ہی دونے نے سے مدینے کی طرف جحرت کی تو کلثوم بن الہدم

سب نے بیان کیا کرعیاض بن زہیر بدروا حدو خندق اور تمام غزوات میں رسول الله ملا الله ملا الله علی الله علی الله بن عفان خی مدر شرا<del>س م</del>ے میں مدینے میں ان کی دفات ہو گی ۔ کوئی اولا دنے تھی ۔

#### حضرت عمر و بن الي عمر و من الدود :

ابن ضب بن فبرجو بن عارب بن فبريس سے تخ ان كى كنيت ابوشدادهي ابومعشر اور محد بن عمر في ان كوان اوكول ميں بيان كيا جوان دونوں کے نزویک بدر میں موجود تھے موئی بن عقب نے کہا کہ عمر و بن حارث (بدر میں تھے ) تو ہم نے اس پرمحمول کیا کہ ابوعمر و کا نام حارث تھا' وہ موی بن عقبہ کی روایت میں بھی ان لوگوں میں تھے جو بدر میں حاضر ہوئے محمد بن ایخی نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ ہشام بن محمد بن السائب کلبی ہے بن محارب بن فہر کے نسب میں ہم نے جولکھا تو اس میں بھی ہمیں ان کاؤ کرنہیں ملا۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ عمر و بن ابی عمر و جب بدر میں حاضر ہوئے تو بتیں سال کے تھے ایس پیمیں ان کی وفات ہوگئ

قریش کے مہاجرین اولین اوران کے طلقا وموالی جو بدر میں حاضر ہوئے۔محدین اسحاق کے شار میں تر ای آ دی تھے محمد بن عمر کے شار میں بچائی آ وی تھے۔

رسول الله منالقياً كوشامل كرك كل جهياى آ دى تھے۔

تبت بالخبر



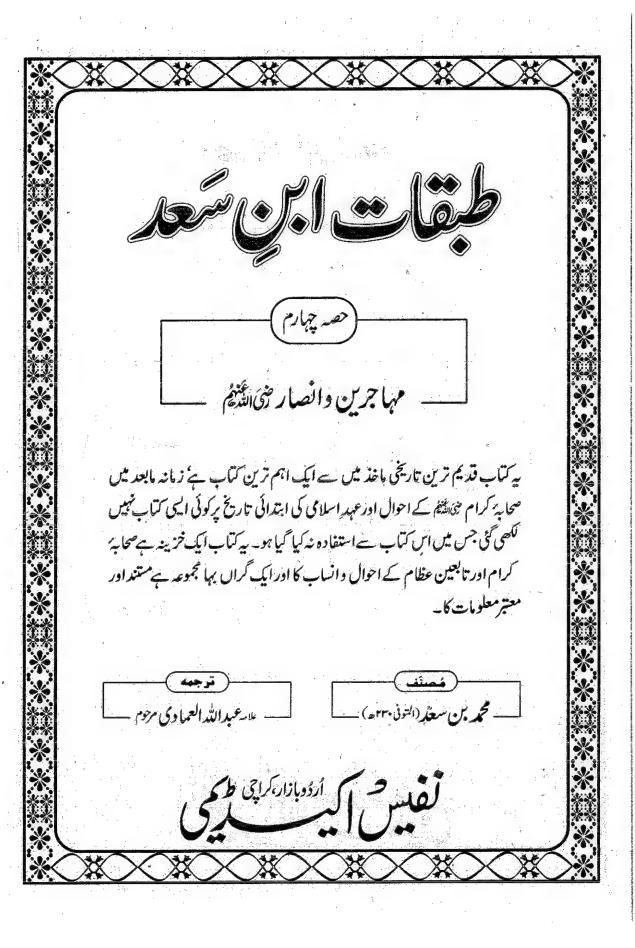

## طبقات ابن سعد

کاردور جمد کے دائی حقوق طباعت واشاعت چوهدری طارق اقتبال گاهندری مالات اقتبال گاهندری مالک "تفییل اگیست ایکی محفوظ میں

نام كتاب طبقات اين سعد ( حصه جهارم ) مصف علامه محمد بن سعد المتوفى مراجع مصف علامه محمد بن سعد المتوفى مراجع مرجم علامه محمد بالله العمادى مرحوم ماشر نفيس اكيس في ادوبادار-كرابى الشر نفيس اكيس في ادوبادار-كرابى مرجع مين سار دو بي المين اكيس في ادوبادار-كرابى مين سار دو بي المين ال

زفاس<sup>و</sup> کارؤ دارار کراجی طریحی مدل کارو

## مها جرین والصارشی النیم از محمدا قبال سلیم گاهندری

الجمد للذكران سطور كرساته الوعبدالله بن سعدالكا حب المتوفى به ٢٢٠ جمرى كي عظيم الشان اورضيم كتاب الطبقات الكبرى كا وقاحصة ومهاجرين كيا جارات كومعلوم ہے كه بير جوتھا حصة ومهاجرين وافسار وسير بناظرين كيا جارہا ہے اصلى عربى كتاب كا بير حصة شخص و تفقیم ہے اہل علم حضرات كومعلوم ہے كه بير كتاب قديم ترين مصادر بين ہے ايك ابهم ترين كتاب ہے۔ زمانہ مابعد بين صحابہ كرام شير بين كتاب اور عبد اسلامى كى ابتدائى تاریخ پركوئى الین كتاب بين كتاب كتاب كتاب ہے استفادہ نه كيا گيا ہوا ورام رواقعہ بير ہے كہ اس كتاب ہے استفادہ كيا گيا ہوا ورام رواقعہ بير ہے كہ اس كتاب ہے استفادہ كيا گيا ہوا ورتابعين عظام برسيسين جاسكتا۔ بير كتاب ايك تن بينہ ہے صحابہ كرام شي الله اورتابعين عظام برسيسينم كے احوال وانساب كا اوراكي گران بها مجموعہ ہے متندا ورمعتم معلومات كا۔

طبقات کبری کے اس حصد میں '' مهاجرین وانسار جھ اللہ '' کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چونکہ بیساری کتاب اصول طبقات پر مرتب ہے اور مصنف ولیٹھ نے مقامات کے ساتھ ساتھ طبقات زمانی کو ترتیب میں طبح ظ خاطر رکھا ہے اس لیے آپ کو اس میں سب سب انسار ہی دیا ہے انسان کی کیا خصوصیات سے پہلے انسار ہی دیا ہے انسان کی کیا خصوصیات تھیں' کب ایمان لائے اور پھر کیا کیا خدمات انجام دیں بیساری معلومات کافی تفصیلات کے ساتھ درج ہیں۔

انصار میں اللہ علی اللہ اللہ علی اور اور بندیوں کا قرآئی لقب ہے جنہوں نے رسول اللہ علی اللہ علی کے مدد کا وجان سے اقرار علی اور اس کام کے لیے اپنے مال اور اپنی جانوں کی قربانی کر کے بیٹا بت کردیا کہ خلوص بے خرضی اور لگہیت کا معیار یہ ہوتا ہے۔ ور اغور تو سیجے اس وقت جبکہ عقل وخرد کا صرف ایک ہی فیصلہ تھا کہ ان کمزوروں اور آپنے گھر سے نکالے ہوئے مہاجروں اور پریشان حال میں بھرانسانوں کی مدد کرنا 'ساری دنیا سے اور عرب کے جنگہو قبائل سے دشمنی مول لینا کسی طرح دانا ئی نہیں ہے اس وقت عقل ساہ کار کی رہنمائی پر لات مار کر اللہ کے ان برگزیدہ بندوں نے خود کو اور اپنی اولا دکو کس حوصلہ اور خندہ پیشانی کے ساتھ مصائب میں بھنادیا 'سی طرح آپ یا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے بھنادیا 'سی طرح آپ یا اول کی قربانی دی اور کس طرح جام شہادت نوش کے جس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے بہاری مصیبتیں خود جان یو جو کرا ہے ہم سے لیں اس وقت کون یہ کہ سکتا تھا کہ اس میں حضرات انصار میں بیش ہوگئیں۔

مستقبل کی ہلکی سی کرن بھی موجود نہ تھی کیکن عقل وخرد کی ساری کوتا ہ اندیشیاں ان کے جذبہ ایمان سے کھرا کریا ش باش ہوگئیں۔

ان بزرگان امت میں سب سے پہلا نام حضرت سعد بن معافر شاہدہ کا آپ کو ملے گا۔ سعد بن عبید کا نام نظر آ ہے گا' عبداللد بن رواحہ نظر آ نمیں گے۔ حضرت عبادہ بن الصامت شاہدہ اور بہت سے ایسے بزرگوں کو آپ دیکھیں گے جنہوں نے انتہائی ضعف اور کمزوری کے زمانے میں اپنے خلوص دین واری اور دین کے لیے فدا کاری کے نہ منٹے والے نقوش انسانی تاریخ کے صفحات

## کر طبقات این سعد (صدیهای) مسلام می از انسار کر کرانساد است کری انساد کر کرانساد در فتال بنادیا۔

ان کے حالات پڑھے اور بار بار پڑھے اور سوچے کہ ہم ان ہی اسلاف کے اخلاف ہیں جوذاتی منافع کے لیے ایمان ویقین کے زروجوا ہرکوستقبل کی موہوم سربلندی واقتدار کے لیے سوداگر انداز میں فروخت کر کے اللہ تعالی سے ان سربلندیوں کے امیدوار ہیں جن کامسلمانوں سے قرآن مجید میں وعدہ کیا گیا ہے۔ بیقتہ یم بزرگوں کے احوال ہی نہیں ہیں بلکہ وہ آئے نیے ہیں جن کوسا منے رکھ کر ہم اسے چروں کے داغ دھوں کو دکھے میں اور انہیں مٹا کر خالق کا کنات کے دربارے جو اللہ کی سند دوام حاصل کر کتے ہیں۔

اس کے بعد آپ کواس کتاب میں مہاجرین وانصار کے طبقہ ٹانیز کا ذکر ملے گا۔ اس میں ان نوجوانوں کا حال ملے گاجن کو حضرت جعفر طیار محضرت جعفر طیار محضرت عبداللہ بن عرفر حضرت معضر طیار محضرت عبداللہ بن عرف من العام اور حضرت براہ بن عازب میں شناہ کے احوال وسوائے حیات آپ کونظر آئیں گئ جوانی کا خالہ بن الولید حضرت عمرو بن العاص اور حضرت براہ بن عازب میں شناہ کے احوال وسوائے حیات آپ کونظر آئیں گئ جوانی کا گرم خون اگر ایمان ویقین صلاح وتقوی اور نیکی وراست روی کی ایمانی وعملی حرارتوں سے بہرہ اندوز ہوتو کیا کیا کا رہا ہے انجام دے سکتا ہے یہ و کیفنے اور بجھنے کی باتیں ہیں خور سے دیکھئے اٹھتی جوانیاں اور شیاب کی توانا کیاں جرم کے درد کا در ماں نہیں تو کی جو بھی نہیں۔

اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ آپ کواس کے بغور مطالعہ کے بعد ہو سکے گا۔ صحابہ کرام نوالیہ اور تابعین عظام برسیم انسان ہی سے ہم آپ جیسے گوشت پوست کے انسان آوئی ہی تو سے ان میں اختلافات بھی ہوتے سے انسان ہی تو سے ان سے بعول چوک اور غلطیاں بھی ہوتی تھیں' لیکن ایک ایمان تھا' ایک ملی تھی اور ایک جذبہ رضاجو کی تھا جس نے ان کوقر آن کر یم کی زبان سے اور اللہ کے دربارے' وی اللہ کے کسند حاصل کر کے عطاکر دی تھی۔ ہیشہ یادر کھئے کہ امت اسلامیہ کے صلاح وفلاح کی صرف ایک ہی راہ ہوا تھا۔

ایک ہی راہ ہے لن یصلح آخر ہذہ الامة الابعا صلح به اولھا۔ اس امت کا آخر بھی ای راہ سے صلاح وفلاح پاسکتا ہے جس راہ سے اس کا اول فائز الرام ہوا تھا۔

اس کتاب کااردوتر جمہ مولا نا عبداللہ العمادی نے جامعہ عثانیہ حیدرآباد دکن کے لیے کیا تھا۔اوراب کمیاب ہی نہیں نایاب تھا۔ نفیس اکیڈی کی کی طرف ہے اسے اعلی کتابت وطباعت کے ساتھ شاکع کیا جارہا ہے۔ یہ کام جس دھن اور صرف کثیر ہے انجام دیا جارہا ہے اس کا اندازہ آپ ہماری فہرست مطبوعات پرایک نظر ڈال کرلگا سکتے ہیں ہم یہ اوراس طرح کی ضخیم کتا ہیں جن ہیں سے بعض ہما ہیں اصفیم جلدوں پر شمتل ہیں صرف تجارت ہی نہیں بلکہ اس مقصد کے تحت شائع کررہے ہیں کہ الل تحقیق ونظر کے لیے وہ ہمل الحصول ہو جا نمیں اور عام لوگ اسے پڑھ کر بوری طرح فا کم والحق کین اور خدا و ند تعالی سے وعا کرتے ہیں کہ اس نے جس طرح ہماری تجارت ہیں کامیا بی عطافر مائی وکا مرانی ہی کیا جو اعلیٰ مقاصد میں بھی ہمیں کامیا بی عطافر مائے وہ کامیا بی وکا مرانی ہی کیا جو اعلیٰ مقاصد کے بیتے رہواور وہ علم ووائش ہی کیا جو اول وگرم کر کے علی صالح برآ دی کوآ مادہ نہ کردے۔

(طبقات ابن سعد (مشرجار) مهاجرين وانصار



# فهرست مضامین طبقات این سعد (هنه چهارم)

| صفحہ       | مضامین                                   | صفحد | مضامين                                                 |
|------------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| mir        | حضرت عبدالله بن مهل فعاشره               | 14   | عبقه انصار اولی 🐉                                      |
| 11         | حفرت حارث بن فزمه فاطعه                  | 11   | سيدناسعد بن معافر شينسند                               |
| 11         | حضرت الوالهيثم بن التيمان شياه عند منسسب | 11   | ازواج داولاد                                           |
| ro         | حفرت عبيد بن التيهان تفاطئه              | IA   | عقدموا خاق                                             |
| FY.        | حفرت الوعبس بن جبر ففالطوز               | 11   | أوصاف وكمالات                                          |
| <b>7</b> 4 | خفرت مسعود بن عبرسعد تفاهد               | *    | بنوقر يظه كے بارے مل حضرت سعد تفاظ كافيصله             |
| 11         | حلفائي غارفه                             | rr   | شهادت كاشوق                                            |
| 11         | سيدنا الوبرده بن تيار خياه نو            | 11   | حضور عَلِيْكَ في حضرت سعد الأناهاء كو ملك سے لگاليا    |
| ii         | سيدنا قاده بن نعمان وي در                | 11   | آخری کلمات                                             |
| ۲۸         | حفرت عبيد بن اوس خي هذه                  | ۳۴۳  | تجهيروتكفين ميل فرشتول كي شركت                         |
| 11         | حضرت نفر بن حارث في الدعد المستنسسين     | T/A  | برادرسعد مني الدفة حضرت عمروبن معاذ مني الله المستنطقة |
| <b>79</b>  | حلفائے بی ظفر                            | 11   | سيدنا حارث بن اوس شاهر مندسست                          |
| 11         | حضرت عبدالله بن طارق في الدند            | 11   | سيدنا عارث بن الس في در                                |
| 11         | حضرت معتب بن عبيد فعاه عند               | 19   | سيدنا ابوعبدالله سعد بن زيد شاهر سيدنا                 |
| . //       | حضرت مبشر بن عبد المند رفقاه عند         | 11   | سيدنا ابوعوف سلمه بن سلامه فقاه و                      |
| ۴۰         | حضرت رفاعه بن عبدالمنذ رفيئ هند          | r•   | سيدنا الولبشرعباد بن بشر فناهؤه                        |
| _//        | حضرت ابولبابه بن عبدالمنذر ففاهند        | i ri | حضرت سلمه بن تایت فی دوند                              |
| ۳۱         | حضرت سعد بن عبيدالصاري فنالينسي          | //   | حضرت رافع بن يزيد فكاهر                                |
| //         | حضرت ابوعبدالرخن عويم بن ساعده فناهنو    | 7"   | بنى عبدالا شهل بن جهم كے حلفاء                         |
| ۲r         | حظرت تعليه بن حاطب ففاط                  | "    | سيدنا محربن سلمه بن سلمه فالعدد                        |
| 11         | حضرت جارث بن حاطب فناهاؤ                 | ۲۳   | حضور عليظ كاآپ كوتلواردينا                             |
| 44         | سيدناراكع بن عنجده فئالاند               | 74   | سيدنا الوسعد سلمه بن اسلم في الدعة                     |

| 7    | مهاجرین وانصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |       |                                                         | كر طبقات ابن سعد (هنه جهار)       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ۳۵   | ي المراجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حفرت سعد بر              | 44    |                                                         | سيدناعبيدين الى عبيد شاشعنس       |
| ۵۵   | ن قدامه شاهر سند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت منذر؛               | 11    | ***************************************                 | سيدناعاصم بن ثابت فئاه وم         |
| 11   | بن قد امه می انداند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت ما لک               | L.L.  | *****************************                           | حضرت معتب بن قشير فئاه وريد       |
| 11   | بن عرفيم وفي الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت حارث                | 11    | ************************                                | حضرت الومليل بن الأزعر محاشرة     |
| PG   | عنم بن السلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 11    | *****************                                       | حضرت عمير بن معبد فئاه فه         |
| 11.  | بوايوب انصاري خيارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1                      | ra    | ***************************************                 | حضرت انيس بن قبّاره من ملائد      |
| ۵۷   | بن خالد می این ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت ثابت                | . 11: | ******************                                      | حضرت معن بن عدى الحد وي الدو      |
| ji.  | ن خرام في الدرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 11    |                                                         | حضرت عاصم بن عدى تعاهده           |
| ۵۸   | بن كعب شكالفرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | ۲٦    | ******************************                          | حضرت ثابت بن اقرم تفاهد           |
| 11   | ين نعمان فكالشؤنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | And the same of the same | "     | ***************************************                 | سيدنازيد بن اسلم وياهره           |
| ۵۹   | ى قىيىل ئۇكالەندىن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 11                     | 11    |                                                         | سيدناغبدالله بن سلمه في وفر       |
| 77   | ن راقع منى الدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 72    | ***************************************                 | سيدنار بعي بن رافع مين مفرق       |
| 11   | ى اول ئى انظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 11    |                                                         | سيدناخمر بن هيك ففاطر             |
| ۲٠.  | يميه بن اول شي الفراند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                        | 11.   |                                                         |                                   |
| 11   | ئن حارث ئى الأخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت رافع                | ۳۸    |                                                         | حضرت ما لك بن تميليه فعالان       |
| 11   | بن حارث فى الدخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 11    | ******************                                      | حفرت نعمان بن عصر معاله من        |
| 41   | الحارث في المغرب المسالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 11    |                                                         | حطرت سهل بن حنيف في الدور         |
| 11:  | بن حارث مى الدائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | ۹۳    |                                                         | سيدنا ابوعبيده منذربن فحمر مخاطئة |
| 44   | ن عمر و فخالفه فله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1                      | ۵۰    |                                                         | حضرت ابو عيل عبد الرحمن الاراثر   |
| #    | الخلاط في الفراطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سيدناعا مربن             | 01    |                                                         | سيدناعبداللدبن جبير ويوسفن        |
| 11   | ندرین قبیس خیاشرنز<br>چه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 11    |                                                         | احدين تيراندازدت كي قيادت         |
| 11   | ن قيس وي الديمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •• 1                     | 11    | ***********************                                 | المناكشهادت                       |
| 4h   | بن عمر و فئ الدعو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | or    | and a serval of with our                                | حضرت خوات بن جبير منياه بن        |
| 11   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | ٥٣    | 기가는 그 사람이 되는 것 같아.                                      | حضرت حارث بن نعمان هي الديم       |
| 11   | بن الي الرغباء في هدئو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | East Charles and the     | "     | particular and a section of the second of the second of | حطرت الوضياح نعمان بن ثابنه       |
| 11   | ر.ن غمر و مخالط و شاهد و مناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | "     | 机燃料 医直线性神经神经病                                           | سيدنانعمان بن اني حذيفه محاهة     |
| 11   | ر ئى دارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | .//   |                                                         | حضرت ابوحنه ما لك ابن عمرو ويؤ    |
| Alb. | and the second of the second o | المحضرت ابوالح           | ۵۳    |                                                         | حضرت ساكم بن عبير فتالاند         |
| 11.  | الى بن كعب فىلافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سيدناحضرت                | -11   | ********************                                    | حضرت عاصم بن قيس خواهوه .         |

SIZ

**Mancy** 

|      |              |                                         | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 4.                                 |                                                      |                                                  | ~               |
|------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| K    | ,            | مهاجرين وانصا                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _)}                                  | DOMENT .                                             | ت این سعد (حدیجهام) <sup>ک</sup>                 |                 |
|      |              |                                         | الد نتحاضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حضرت جابرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42                                   |                                                      | لس بن معاذ وتخاطئة                               | مضرت            |
|      | ,,           | ***************                         | يد الى الفران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حضرت كعب بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                                   | ******************                                   | و کې بن تا بت وی الد کونه                        | خضرت            |
|      | ,,           | ******                                  | رت رشى الله عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت سليم بن حا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                   | *******************                                  | بوشيخ الى بن ثابت تفالفظه.                       | خضرتا           |
| 4    | ۸.           | **************                          | يل شي الشاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حضرت سعيد بن سه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 11                                 |                                                      | ر بن مهل ونئالفظه                                | الوطلحازيد      |
|      | ,,           | يار ا                                   | ئے بنی دینار بن النو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المنظم المنطق المنطق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44                                   | 409660000000000000000000000000000000000              | فلبه بن عمر و شئ الله عند                        | خضرت تأ         |
|      | 11           | ******                                  | ، تجير النكالثائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت بحير بن الج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۷٠                                   | ***************************************              | مارث بن الصميه فئ الأوز<br>ا                     | خفرت            |
|      | 11           | **********                              | ت الرقيع فنكاه غد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سيدنا حفرت سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41                                   | 4500455,0000000000000000000000000000000              | ل بن عقیک جنگالفظهٔ                              | ا حفرت ا        |
|      | ۷٩           | ***********                             | . تَثْنَ اللَّهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سيدنا خارجه بن زبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                   |                                                      | ارشەبن مراقە ئىخاھۇنىيىسى                        |                 |
|      | À٠           | **************                          | لدېن رواحه ځي هغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سيدنا حضرت عبدالأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                   |                                                      | روبن تغلبه میناندور                              |                 |
|      | ۸۳           | ****************                        | يلم تنگالفه غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت خلاد بنسو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41                                   | ***************                                      | رزبن عامر شياطة                                  | عفرت فح         |
|      | ۸۳           |                                         | ر نزگاندغنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حضرت بشير بن سعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                   | ********************                                 | لميط بن قيس ويُلافِنه                            | مقرت س          |
|      | 11           | ***********                             | بعلمه فتي الشرقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حفرت هاك بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                                   | ***********************                              | وسليط اسيرة بن عمرو تفاطعه                       | عفرت ابو        |
|      | ۸۵           | *************                           | ي فخيالفرنمند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حضرت سليع بن فير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                   | ***********                                          | مرئن أميه تفاهدته                                | عرت عا          |
|      | 11           | ************                            | ب فرق الليوعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                   | ***************************************              | بت بن خنساء فئ الأؤنه                            | عرت ا           |
|      | //           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت يزيد بن الحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                                   | ******************                                   | ل بن السكن فري الأنو<br>الاعتداك الأسال معرود    | حد د ال         |
|      | 11.          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدناخبيب بن بياف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | all .                                | النَّدُ عُنْدُ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و | الاعورگعب این حارث می<br>امرین ملحان میشور       | 7 - 22          |
|      | Y.           |                                         | سر تنکاه نوند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حضرات سفيان بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11                                   | **********************                               | م بن ملحان شاهدئد<br>م بن ملحان شاهدو            | حظ مالم         |
| 1    | ۸۷           | **********                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدناعبدالله بن زيد<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | الخار المحار                                         | مِن فاق تاليو<br>حلفائے بی عدی بن                |                 |
|      | 11           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفرت حریث بن ز<br>حد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                      |                                                  |                 |
|      | 11           | ****************                        | فَى الدُوْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جفرت تمیم بن بعار<br>ده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "                                    | *****************                                    | د بن غزیه فناهنونسسس<br>باین الی صفصعه فنی هنونس | حضه وقيم        |
|      | ۸۸           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفرت بزید بن المز<br>ده: مناه ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 11                                 |                                                      | با بن اب مستطعه می الدون<br>الله بن كعب تواهدونه |                 |
|      | 11           | **************************************  | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عبدالله بن عمر<br>حضرت عبدالله بن ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 11                                 |                                                      | رىمدىن عنب ريانديو<br>اۇدىمىرىن عامر ھئاھۇ.      | ر سبر           |
|      | 11           | <b>6</b> 9 2                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                      | دود په روی عامر تاکاندند                         |                 |
|      | 11           | € U                                     | نى الحارث بن الخز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عنظ خلفا ہے!<br>تصرت عبداللہ بن عب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.                                  |                                                      | ت. بن مخلد منی الدور<br>بی بن مخلد منی الدور     |                 |
| B124 | .11          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عظرت حبداللد بن .<br>تضرت عبدالله بن عب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 1. 11 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2              | علفائے بنی ماز ن بن                              | 3               |
|      | ۸٩           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سرت هبرانند.ن م<br>نضرت اوس بن خو کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                      | المه وهي الفرقة                                  |                 |
|      | ¶*.          |                                         | the form the state of the state | سرت درن بن ون<br>نظرت زیر بن وداید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>III all 2011 (2)</li> </ul> |                                                      | ن بن عبد عمر و مناهده                            | حضرت نعماا      |
|      | - //<br>- ai | *************************************** | ر ن الترشد<br>فتى الله عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | At the state of th |                                      | ***************************************              | ب بن عبد عمر و منی الانتر                        | حضرت ضحاك       |
|      | 91           |                                         | لىكالىندىنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المعادة والمارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                      |                                                  | Section Control |

| X    | مهاجرين وانصار                                     | THE WAR                                                                                                                                                                                                                          | <u>^</u>    | MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ر طبقات ابن سعد (صديهام)                                |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1++  |                                                    | حضرت ضمر ه بن عمر و تفاشطة                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| 1+1  |                                                    | حضرت بسبس بن عمرو فتأهفه                                                                                                                                                                                                         |             | يل بن غنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | علفائي المالحي                                          |
| 11   | *****************                                  | حضرت كعب بن جماز ففاؤو                                                                                                                                                                                                           | 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عقبه بن وهب فغاط                                   |
| 11   | فَنَى اللَّهُ عَنْهِ                               | سيدنا حضرت عبداللد بن عمرو بن حرام                                                                                                                                                                                               | gr          | ******************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حضرت عامر بن سلمه تنكطفنه                               |
| 100  | *****************                                  | حضرت خراش بن الصمه فعَالَهُ فَا                                                                                                                                                                                                  | "           | 0422044050002204043000224444444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عاصم بن العكير فيادوند                             |
| "    | *****************                                  | حفرت عمير بن حرام دى الدعه                                                                                                                                                                                                       | 11.         | المُتِيَّالِيَّةُ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سيدنا حضرت عباده بن الصامت                              |
| 11   | ***************************************            | حضرت عمير بن الحمام تفاهد                                                                                                                                                                                                        | 11          | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت اوس بن الصامت فأهدا                                |
| 1+14 | 1 .                                                | حضرت معاذبن عمرو تفاطئه                                                                                                                                                                                                          | 91"         | *************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حضرت نعمان بن ما لک جي مدونه                            |
| 11   | 4                                                  | حضرت معوذ بن غمرو شاهده                                                                                                                                                                                                          | 91          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت مالك بن الدشم فئالدند.                             |
| //   |                                                    | حضرت خلادين عمرو وتفاهدنه                                                                                                                                                                                                        | 11          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت نوفل بن عبدالله معيادة                             |
| 11   | 1                                                  | سيدنا حطرت حباب بن المنذر مئ                                                                                                                                                                                                     | <b>!!</b> : | 4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت عتبان بن ما لک فئالدُور                            |
| 1+7  | ,                                                  | جفرت عقبه بن عامر می ندند                                                                                                                                                                                                        |             | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت مليل بن وبره وتفاهد شد                             |
| ,//  |                                                    | حضرت ثابت بن لغلبه في الدور                                                                                                                                                                                                      | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عصمة بن الحصين وناهارة                             |
| 11   |                                                    | حضرت عمير بن الحارث جي هدئد                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت ثابت بن بزال تفاهئد.                               |
| 11-6 |                                                    | حرام بن کعب کے                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفرت ربيج بن اياس في المراء                             |
| "    | 1                                                  | حضرت مم مولائے خراش تی الدور                                                                                                                                                                                                     |             | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت وذفه بن ایاس                                       |
| "    |                                                    | حضرت حبيب بن الاسود فئاه فو                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت مجدر بن زياد في دف                                 |
| 11   |                                                    | حفرت بشرين البراء تفاطئة<br>حفرت عبد الله بن الجد ففاطئة                                                                                                                                                                         | ,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عبدة بن الحسحاس فناه                               |
| 1•٨  | i ·                                                | مشرت خبراللد.ق به رقاط و المعالم المنظم المنطق ا<br>منطق المنطق | 7           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت بحات بن تعليه في الدينة                            |
| 11.  |                                                    | عتبه بن عبدالله في الدوز                                                                                                                                                                                                         | 7,          | ***********************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت عبدالله بن تعلبه معادرة                            |
| 11   |                                                    | عنبين جراعد كالمدر<br>حضرت طفيل بن ما لك مني الدون                                                                                                                                                                               | "           | ***********************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت عتب بن رسعه فقاه ه<br>حضرت عمر و بن الماس فقاه هند |
| 11:  | . ຄອກຄອດພັດຕອງປະເທດ ປຸດຕຸລຸດເລື່ອນຄຸດ ຄອດພັດຄຸດຄຸ້ | حضرت طفيل بن ما لك تئ الأعند                                                                                                                                                                                                     | "           | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت المندر بن عمرو فقالدند                             |
| 1.9  | anderserving and proving a contract A              | حضرت عبدالله بن عبدمناف مئالله                                                                                                                                                                                                   | 9.4         | خى يىدۇر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مرب مندرین رو عامد<br>حضرت ابود جاندهاک بن خرش          |
| 11   | ******************                                 | مضرت جابر بن عبدالله مناهدة                                                                                                                                                                                                      | 99          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حصرت ابواسید ما لک بن رہید                              |
| 11   |                                                    | حضرت خليد بن قيس مي الدور                                                                                                                                                                                                        | 100         | A second control of the second control of th | حضرت ما لك بن مسعود من ديمة                             |
| 11.  |                                                    | حضرت يزيد بن المنذ و فناه فد                                                                                                                                                                                                     | 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عبدرب بن حق ويحالاط                                |
| 11•  | **********************                             | حضرت معقل بن المنذر في الفافد                                                                                                                                                                                                    | 11          | · 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من علقائے بنی ساعدہ ہ                                   |
| 11   | ***************************************            | حضرت عبداللدين النعمان شياده                                                                                                                                                                                                     | 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت زياد بن كعب شياد ند.                               |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |

Ġ

طبقات ابن سعد (مشرجام) مهاجرين وانصار حضرت جبار بن صحر فتكالفرفد المسلم 11+ خضرت ابوعباد وسعد بن عثمان منى الدفن حضرت ضحاك بن حارثهٔ نفئاه نور ..... حضرت عقبه بن عثان شئاليفه ..... 11 141 حضرت سواد بن رزن تفاطئه ..... حضرت ذکوان بن عبدقیس جی مدور 11 11 المان كالمان كالمان كالموال المان كالموالي المان كالمان كا حضرت مسعود بن خلده تؤامدهٔ 111 11 حفرت حمزة بن الحمير فكالطو حضرت عباد بن قيس شي الله عند... 11 11 حضرت عبداللدبن الخمير فتكالفظ حضرت اسعد بن يزيد تكافيؤنه ... 11 11 حضرت فأكه بن نسر متياه عنه ..... 11 IFF 11 11 H 11 حضرت سليم بن عمر و ونكاله عند .... 11 U. حضرت رفاعه بن رافع شاهدند .. 71 177 حضرت خلا دبن راقع خيَالهُ عِنْ 111 ل بن عام وني الذفية حضرت ابواليسر كعب بن عمر و شاه نئز...... حفرت عبيد بن زيد فغاطف ..... 11 11: حضرت مهل بن قبيس شيار غنه حضرت زياوين لبيد هئاه فنه..... 170 11 بی سواد بن عنم کے موالی حضرت خليفه بن عدى تفاهد نه .... 11 11 حضرت عنتر ومولائ سليم وكاهفر حضرت فروه بن عمرو تفاطئنه ..... 11 11 حضرت معيد بن قيس وكالنافذ حضرت خالدين فيس بنياه نو 110 110 حضرت عبدالله بن قبس شاهفه ..... حضرت دخيله بن تعليه مناهدة 11 11 حضرت رافع بن معلی خواه فره ..... حضرت عمرو بن طلق متياه بغير 11 11 11 11 11 114 سيدناابو يجي اسيدين الحضير متحاطف iia 11 III 119 خضرت الوعبيده جئايذؤركي نبايت BA 11. 11 11 حضرت عيسي غلائنلا يسامنا 119 177 حضرت فيس بن تصن فكالدفنه 114 11 سيدنا حضرت سعد بن عباده متفاطعه ..... 11 حضرت سعد شئاه او كي دعا جبير بن اياس تفاهد 11

| $\mathcal{X}$ | مهاجرين وانصار                          | - Manager                                                          |        |                                         | قات ابن سعد (حشرجهام)<br>-                      | <b>b J</b> |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 141           |                                         | نماز جنازه میں لوگوں کی کثرت                                       | ساساا  | *************************************** | التُمَوَّا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الرَّي | رسول       |
| 145           | *********************                   | سيدناجعفر بن ابي طالب شياه ونه                                     | ۳      | كامشوره                                 | كى طرف آپ كوخليفد بنانے                         | الصاد      |
| 11            |                                         | الم المجعفر فتي الفائد                                             | 1974   | *************************************** | ت منذر بن عمر و حی اندعه                        | حضرر       |
| 145           | *>>                                     | حضور طَالِطُكُ كَي آب سے محبت                                      | 11     |                                         | حضرت براءبن معرور ثفاطة                         | سيدنا      |
| 1414          |                                         | سيدنا جعفر شئاندؤه كي شهادت                                        | 174    |                                         | ت عبدالله بن عمر و جن النوز                     | בשק        |
| ari           |                                         | ذوالبخاحين كالقب                                                   | IPÁ -  | زى الله فر                              | حضرت عباده بن الصامت                            | سيدنا      |
| 144           |                                         | سيدناعقيل بن اليطالب ويُعاهدُ                                      | 11     | *************************************** | ت رافع بن ما لک چیاندند                         | حضرد       |
| 149           | *************************************** | سيدنا نوفل بن الحارث هئ الأعربيين                                  | 11     | *******************************         | ت كلثوم بن الهدم مى شرقه                        | حضرر       |
| 141           | 1 .                                     | سيدنار بيعد بن الحارث مى الدور                                     | 11-4   |                                         | ت حارث بن قيس مي الدور                          | حضرر       |
| 121           | ****************                        | سيدنا عبدالله بن الحارث بني الفرق                                  | : 11   | *************************************** | ت سعد بن ما لک شی شرعه                          | خضرر       |
| 11            |                                         | سيدنا الوسفيان بن الحارث فقاه عنه                                  | 171    | ł                                       | ت ما لک بن عمر والبخاري ځي.                     | 7          |
| 144           | *************************************** | حضرت سيدنا فضل بن عباس مئالاتنا.                                   | 11     |                                         | ت خلاد بن قيس حني العرفة                        | حفرر       |
| 144           |                                         | سيدنا جعفر بن الي سفيان شي الدور                                   |        | A.                                      | ت عبد الله بن خيشمه مى الدور                    | . 1        |
| 141           |                                         | سيدنا حارث بن نوفل فئالدور                                         |        |                                         | ر مهاجرین وانصار کام                            | - 10       |
| 11            |                                         | سيدنا عبدالمطلب بن رسيد فكالفرف                                    |        | وہ احدادراس کے بعد                      | و جرت كرنے والے اور غز                          | اعبشه      |
| 14.           | •                                       | سيدناعتبه بن اليالهب تفاطئه                                        | 11     |                                         | زوات میں شریک ہونے وا۔                          | کے غ       |
| ĬĄſ           | *******************************         | حفرت معتب بن الى ابب فرالدارد                                      | . //   | ······ C                                | م بن عبد مناف کے مہاجریر                        | بى         |
| 11            |                                         | حبّ رسول اللّه مُلْ اللّه عَلَيْدُ اللّه مُعَلِّيدًا معزت اسامه بر | 11     |                                         | ت سيدنا عباس بن عبدالمطلب                       | II.        |
| 11            |                                         | حضور علا الله كي آب سي شد يدمحب                                    | 11     |                                         | چواولاد                                         |            |
| IAP           |                                         |                                                                    | ساملاا | ******************                      | عقبه مين آپ كا كردار                            | بيعبت      |
| EAL           |                                         | كلمه كوكافل                                                        | וריאו  | ,                                       | ن زبردستی کیجایا جانا                           | 18         |
| 11            |                                         | حدودالله مين سفارش برسرزنش                                         | 102    |                                         | ن بدر میں شار                                   |            |
| 11 3          |                                         | اسامه فناه فوجفرت عمر فناه فو كي نظ                                | 3.0    |                                         | ال کے بارے میں حضور علیان                       |            |
| IAA           |                                         | اسامه خاه در کال بیت واولا د                                       |        |                                         | البرله ونيامين                                  |            |
| 11            |                                         | سيدنا ابورافع اسلم (رسول الله سالية                                | 101    |                                         | ت عباس تفاهدُ كى غزوات                          |            |
| 194           |                                         | ابوعبدالله حضرت سيدنا سلمان فارسي                                  | 100    | *                                       | ت عمال وي دور كي مركان كا                       | 1 1 1      |
| 11            | '                                       | حضرت سلمان کی کہانی ان کی اپنی ز                                   | IOr    |                                         | ت عباس می دونه کے مکان کی                       |            |
| 197           |                                         | سلمان می افزه میرے الل بیت میں                                     | 100    |                                         | بوی کے گئے مکان وقف کر                          |            |
| 194           |                                         | حضرت سلمان غزوهٔ خندق میں                                          | 141    |                                         | ت عباس مخارض کی وفات                            | حفر        |

| X         | مهاجرين والصار                          | The second                                                     |     | ﴿ طِقَاتُ ابن سعد (منهام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | العاص کے آزاد                           | حضرت صبيح فغالفة حضرت سعيدبن                                   | 191 | عقدموا فات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rri       | **************                          | كروه غلام                                                      | 11  | سلمان في الدور علم سے سرجو كتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11        | ن تصی                                   | نی اسد بن عبدالعزی بر                                          | 199 | حضرت عمر فناهد كى طرف سيسلمان فناهد كالكرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11        |                                         | حضرت سائب بن العوام شي العفر                                   | ř•• | مرائن کی امارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777       | ****************                        | حضرت خالد بن حزام فكالطفنه                                     | ř+1 | كمانا كمان عاني عيب دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11        | 1 111                                   | حصرت اسود بن نوقل خياسفه                                       | 11: | حضرت سلمان خي ميؤه كي سادگي اور زمدو تقوي كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.       |                                         | حضرت عمروبن اميه شاه فنه                                       | r•r | ایامعلالت اورآپ کی وصیتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11        |                                         | حضرت يزيد بن زمعه رسي النظر                                    | r++ | سيدناسكمان فارس شئاؤه كي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rrr       |                                         | بني عبدالدار بن قص                                             | 4.4 | بی عبدش بن عبد مناف 🐉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11        |                                         | حضرت الوالروم بن عمير بن ماشم ثفاط                             | /// | سيدنا خالد بن سعيد بن العاص في الدنوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 11-     | E 2                                     | حضرت فراس بن النضر تفاطئه                                      |     | سيدناغمروبن سعيد فكاللفند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         |                                         | حضرت جم بن قيس في الدون                                        | Pil | ا كتاب الطبقات كي اصل كاحصدد بهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rrr       | 7 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | ملفائے بنی عبدالد                                              | 11  | حضرت ابواحمه عبدالله بن جحش تفاطئو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11        |                                         | حضرت الوقكيه في الطفه                                          | rir | حضرت عبدالرحمن بن رقيش فناه ورقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11        |                                         | ا بنی زهره بن کلاب                                             |     | حضرت عمروبن فصل فناه طور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| //<br>~~~ |                                         | حضرت عامر بن اني وقاص جي الأغذ                                 |     | حطرت صفر من مع من الله طي الله عن الله |
| rra       |                                         | حضرت مطلب بن از مر تفاه و                                      |     | حضرت صفوان بن عمرو فن الطفون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11        |                                         | حضرت طليب بن از هر تفاه عو<br>حضرت عبدالله الاصغر بن شماب مناه |     | سيدنا حضرت ايوموي عبدالله بن فيس الاشعرى تفاه عند<br>د و چجرتين كا خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>''</i> |                                         | حضرت مبدالله الأسمر بن شهاب ملا                                |     | حضور علط کی زبان سے آپ کی خوش آ وازی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 774       | Para                                    | ملفائے بنی زہرہ بن                                             | rio | توريع في ربان ساب الدارن ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11        |                                         | حضرت عتبه بن مسعود و الدائد                                    | 710 | قرآن مجيد ہے مجت اور تعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11        |                                         | حضرت شرحبيل بن حسنه فعالد فعد                                  | 11  | بصره کی امارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 772       | **                                      | بى تىم بن مرە                                                  | TIA | حضرت على من مدور كا آب شي هدور كوظم بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| //        | _***********                            | حضرت حارث بن خالد شيدند                                        | 11  | حضرت ابوموی فی اور کی حیاداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11        |                                         | حضرت عمروان عثان هئالة نور                                     | 719 | لوہے یاسونے کی انگوشی کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 11      |                                         | بى مخزوم بن يقط بن مره                                         | 11  | وفات في ماريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                         | حضرت عمياش بن اني رسيمه ويحاهظه                                | rr• | حضرت الوموي اشعري فتاهيئه کي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rpa       |                                         | حضرت سلمه بآن بشام هی الدعد                                    | "   | حضرت معيقيب بن الي فاطمه الدوى خياط مينسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| u e Ī | Carried and the second of the |         | and the second of the second o |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X     | مهاجرين وانسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | كر طبقات ابن سعد (مدجهار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ryy   | حضرت قيس بن حذا في المبلى فناه في المناسبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rra     | حضرت وليد بن الوليد بن المغير ٥ تفاهر من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11    | حضرت بشام بن العاص في العام المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11      | قبول اسلام كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TYA   | حضرت الوقيس بن الحارث في المعند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1771    | حضرت ابوجندل فئافذ كافله من شموليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "     | حفرت عبداللد بن الحارث فكافئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11      | ولىيد تفاه ونه بن وليدكي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11    | حضرت سائب بن الحارث ففائد و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11      | حضرت باشم بن الي حديف تفاده د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11    | حضرت تجاج بن الحارث في الفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rrr     | حضرت بهاد بن سفيان فقدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11    | حضرت تميم يانمير بن الحارث في ملاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II.     | حفرت عبدالله بن سفيان خاه و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 749   | حضرت معيد بن الحادث ويدعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ##      | و الفائے بی مخزوم اور ان کے موالی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11    | حضرت معد بن الحارث فكالنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II:     | سيدنا بإسر بن ما لك بن ما لك تفاهدند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.   | حظرت سعيد بن عمر والميمي خفاهد عد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | حضرت محم بن كيمان شاهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11    | حضرت عمير بن رماب فن ديند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | بى عدى بن كعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11    | ملفائ بی سعد کی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11      | حضرت تعيم النحام بن عبدالله بن اسيد في الفور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11    | حضرت مجميه بن جزء فكافئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | حضرت معمر بن عبد الله في الفرند الله المناطقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.   | حضرت عمير بن ومب بن خلف طئ فيمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | حفرت عدى بن نصله في دفعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1       | حضرت عروه بن الى افاشه فى دفته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11    | حفرت خطاب بن الحارث ففاه عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | خفرت مسعود بن سويد نئ فيؤنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11    | حفرت مفیان بن معمر فئاه نویسید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | حفرت عبدالله بن سراقه فالعطوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 727   | ين عامر بن لوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11      | سيدنا حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب فن المما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11    | حضرت نعبية بن عثمان مؤلاه في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11      | ابن عمر ها ين كي آل اولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11    | نی عام بن لوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11      | معمری کی وجہ سے بدروا حدیث عدم ترکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11    | حضرت سليط بن عمرو می انظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rr2     | اجاع نبوی میں کال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "     | حضرت عُسكران بن عمرو مئاهدونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۳۸     | زمان فتن میں آپ ڈی وزو کی حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121   | حضرت ما لک بن زمعه فناهدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۳۹     | خواب کی تعبیراور تبجد کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11    | حضرت عبداللدابن ام مكتوم في هنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rr.     | غرباه کارکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | غروات کے موقع پر مدینه میں حضور ملاقیظ کی نیابت کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rrı     | حضرت ابن عمر هادنونا کار این آبن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11    | J191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ryr     | این عمر خدیدن کا آخری وقت اوروفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 140   | مؤذن دسول الله ملاقط الوسف كاشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۲۲     | حضرت خارجه بن حذافه می دند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 124   | آپ کی شان میں مزول آیات قرآنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yaran e | نی هم بن عمر و بن تصیص بن کعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 129   | جنگ قادسیه می علمبر داری کاشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11      | معرت عبدالله بن حذافه المبحى فقاط مسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| $\mathcal{X}^-$ | ال المالان السار                               |             | ﴿ طَبِقاتُ ابن معد (مدجِهم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 799             | تا خير آن اور قبول اسلام                       | 129         | بني فيربن ما لک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳.,             | قبيلية وول كودغوت اسلام                        | 11          | حفرت مل بن بيضاء فئ مؤند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| roi             | جنگ يمامه من شهادت                             | 11          | حفرت عمروبن الحارث بن زمير شاهدند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.             | حضرت ضادالا زدى تفاشط                          | <b>YA</b> • | حضرت عثان بن عبد عثم بن زبير شياه وريسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rer             | حضرت بريده بن الحصيب تفاطئه                    | 11.         | حفرت سعيد بن عبدقيس فيكونون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ror             | سيدناما لك وتعمان خفاض فرزندان خلف             | 11          | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11              | حضرت ابور بم كلثوم بن الحصين الغفاري تعادم سيس | 11          | حضرت سيدنا عمروبن عبسه وكالدفعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P=+P            | سيدناعبدالله وعبدالرحمن تفاهيم فرزندان بهيب    | 11          | بارگاونبوت مین حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11              | سيدنا جعال بن مراقه الضمر ي في هؤه             | rai.        | تبول اسلام مين سبقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r.a             | حفرت وبب بن قابول المزنى تكاهده                | . ram       | سيدتا ابود رغفاري تفاشف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r.7             | حفرت عمروبن اميه فئاه فن                       | YAO         | سيدالانبيا بِمُؤْلِينِ إِسَالَةُ عِلَى اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F.2             | حفرت دديه بن خليف كلبي فؤلاه المستعمل          | raa.        | قوليت اسلام من يانچوال نمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F•A             | محابة جو فتح مكهت يبلخ اسلام لائے              | 1/19        | تكاليف ومشكلات كاسامنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "               | حضرت سيدنا خالد بن الوليد شيخيد                | 11          | عقدموا خات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.9             | حضرت سيدناعمرون العاص فخاصيف                   | -F9+        | مبرك لقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rio             | حفرت عبدالله بن عمر دبن العاص جيافين           | 11          | حفزت معاویه جیادی اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rr.             | يَى تَحْ بن عُرو                               | 11          | ر بذہ میں هم ہونے کی خواہش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11              | سعيد بن عامر بن حذيم في الفائد                 | 791         | حفرت عثان في دار كم تعلق آب كى رائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11              | حضرت تجاج بن علاط تفافئه                       | 11          | لسان نبوت ہے آپ جی دورے جاہونے کا اعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rri             | حضرت عَماس بن مرواس فتأهده                     |             | احنف بن میں کے سامنے حضور علائظ کی تضیحتوں کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rrr             | حفرت جاممه بن العباس بن مرداس تعاد             | rar         | بان نان د استان المستان الم |
| rrr             | حضرت بزيد بن الأصل بن حبيب مخاطر               | rgr         | القرابوذر في ميواورانفاق في مبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11              | حضرت ضحاك بن سفيان الحارث فلافين               | ram         | ۇئىلسے بەرغىتى<br>قۇغ سى بىرىمىغىرىت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11              | جفرت عقبه بن فرقد تفاه غه                      | 790         | فقرغیور کے تاجدار کا آخری وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "               | حفرت خفاف بن عمير بن الحارث مؤلوط              | 797         | حضرت الوذر مى الدن كاكفن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11              | حضرت الى العوجاء اسلمي فناهان                  | 11          | غریب الوطنی میں حضرت ابوذر خی دیو کا انتقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rro             | حضرت درد بن خالد بن حذيف خناه نو               | 194         | صحابه الله تشكيم كي زبان سے محاس ابور ذركا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11              |                                                | 791         | سيدناطفيل بنعمر والدوى جي دين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11              | حفرت عرباض بن سارىياسلى تفايدون                | 199         | فدمت مصطفى منافية إمين حاضري كاشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| W           | SWA CLOSO                                        |           | 2001                                              |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|             | المحتلف المسار مهاجرين وانصار                    |           |                                                   |
| mm2         | حضرت علقمه بن القعو ابن عبيد ففاه فند            | - 11      | حفرت الوصين اسلمي مفاهد                           |
| 11          | حضرت عمر وبن القعواء فكالشفه                     |           | بى الجيم بن ريث بن عطفان بن سعد بن فيس عيلان بن   |
| - //        | حضرت عبدالله بن اقرم الخزاعي شاهط                |           | معتر                                              |
| ۳۳۸         | حضرت البولاس الخراعي شيافينه                     | 11        | حضرت فعيم بن مسعود بن عامر شياديد                 |
| 11          | حضرت أسلم بن الصى بن حارثه تفاهر                 | P72       | حضرت مسعود بن رحيله بن عاكذ في الدعة              |
| 11          | حضرت جرم بدبن رزاح تفاهد                         | ·H        | حطرت حيل بن نورة الإنجعي في الأر                  |
| 11          | حضرت ابو برزه الأملى مخاهفه                      | 11        | حصرت عبداللد بن تعيم الانتجيعي شياه وسيست         |
| rra         | ممبل كالباس                                      | 11        | حضرت عوف بن ما لك الاشجعي ثفاه نينه               |
| mu.         | حضرت عبداللدين الجاوني في الله السيسين           | TTA       | حضرت جارية بن ممل بن شبه فكالدند                  |
| 11          | حضرت شان بن عبدالله الأكوع بني هفر               | 11        | حضرت عامر بن الاضبط الانتجعي شياه غند             |
| 11          | حضرت عامر بن الا كوع جوالة منا                   | rra       | حفرت معقل بن سال بن مظهر فقاه مدسسه               |
| 444         | حضرت سلمه بن الأكوع شي في المنتان السبب المسابقة | 11        | حضرت ابوثغابه الأحجعي خلافة                       |
| -           | بيعت رضوان مين شوليت                             | rr.       | حضرت ابوما لك الأشجعي فتاهيفه                     |
| ساماس       | الله كنام رمال خرج كرنا                          |           | ثقیف کی شاخ قسی بن مدید بن بکر بن سوزان بن عکر مد |
| rro         | حفرت اببان بن الأكوع شاهنا                       | 11        | بن خصفهٔ بن قبیرس بن اعلان بن مفتر                |
| 11          | مجيري سے تفتلو                                   | 11        | سيدنامغيره بن شعبه بن الي عامر مى دفيد            |
| 11          | حضرت عبدالله بن الى حدرة فى الدرة                | 112       | قول اسلام سے سلے ی مدیث                           |
| mad         | حضرت الوتميم الاسلمي شئاه عند                    | PP PF I   | آستاندرسالتمآب برحاضري                            |
| ٠.          | مسعود بن بنيده تفادية اول بن جرالي تميم الأسلى ك | mmr       | سيدناعمران بن الحصين فكالفرة                      |
| 11          | آ زاد کرده فلام                                  | ببإنتانها | فرشتون كاسلام                                     |
| PP2         | حضرت سعدمولائے الاسلمين                          | -         | حضرت عمران بن حصين كي وصيت                        |
| 11          | ربيعية بن كعب الأسلمي من الدينة                  | 11        | حضرت عمران شاه نو کی وفات                         |
| m/m         | حضرت ناجيه بن جندب الأسلمي فناطع                 | 11        | حفرت أثم بن الي الجون في الفط                     |
| 11          | حضرت ناجيه بن الأعجم الأسلمي ويلاء               | 200       | حضرت تليمان بن صرد بن الجون مني هذه               |
| 11          | حضرت حز وبن عمر والأسلمي فناه غه                 | 17        | مضرت خالدالاشعر بن خليف بني بيدو                  |
| <b>۱</b> ۳۹ | حضرت عبدالرحن بن الاشيم الأسلمي شيند هند         | rr2       | حضرت عمرون سالم بن حفيره مخاه نوسي                |
| "           | حضرت محن بن الاورع الأسلمي فئ هؤه                | //        | حضرت بدیل بن ورقاء بن عبدالعزی شی هذور            |
| 11          | حضرت عبدالله بن وبب الأسلى متحاطة                | 11        | حضرت ابوشر مح خویلدین عمر والکعبی خن هاند         |
| 11          | حضرت حرمله بن عمر والأسلمي فن هؤه                | PPY       | حضرت قبيم بن اسد بن عبدالعز ي شياه نو             |

| X              | مهاجرين وانصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | The second                              | <u></u>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كر طبقات ابن سعد (مصرجهام               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۳۲۳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت الوبررية فكالدؤد كى تجميز وكلفين.  | ٩٣٩         | المناقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت سنان بن سنه الاسلمي وخ             |
| ۵۲۳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | البوالروى الدوى شأهرة                   | <b>r</b> 0+ | لأسلمي فري الفرقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت عمروبن حمزه بن سنان ا              |
| 11             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت سعد بن الى ذباب الدوسي شاه         | 77          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرب حجاج بنعمر والاسلمى مؤ             |
| 11.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عبدالله بن تحسيبنه مناطفه          | 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عمرو بن تهم الأسلمي وفاهؤ          |
| 11             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت جبير بن ما لك تفاه فف              | "           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت زهر بن الاسود بن محلع ا            |
| דיי            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفرت حارث بن عميرالا زدي                | 401         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت ہانی بن اوس الاسلمی خو             |
| 11             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عقبه بن عامر بن عبس الجهني هي      | 11.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت الومروان معتب بن عمر<br>معا        |
| 11             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت زيد بن خالدالجهني جي الدور         | 11          | ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت بشير بن بشير الأسلمي مئا<br>پر     |
| 247            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت تعيم بن ربيعه بن عوفي تفاطئه       | 11          | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حفرت بيتم بن نفر بن زهرالاً             |
| 11             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت رافع بن مكيث بن عمر و فئاه دو.     | 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خضرت حارث بن حبال مئاط                  |
| 11             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت جندب بن مكيث بن عمرو وخااية        | 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت ما لک بن جبیر بن حبال              |
| ۳۲۸            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفرت عبداللدين بدربن زيد في الدون       | ror         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سپدنا اساء بن خارند متی الدند<br>سا     |
| //             | **********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حضرت عمروبن مره بن عبس شكالله عند       | 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت مند بن حارثه الاسلمي ش<br>سا       |
| .11            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت سبره بن معبد الحبني فتعايفونه      | rar         | Tark in the second of the seco | حضرت ذوئب بن حبيب الأسم<br>نسب          |
| 779            | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت مُعبد بن خالد فئاه نو              | 11          | for the first the first terms of | حضرت ابولغیم بن ہزال الاسلمی<br>پر سیا  |
| . 11           | ************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حضرت الوصيس الجبنى مئي الأعند           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت ماعز بن ما لك الأسلمي              |
| 11             | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت كليب الحبنى فكالدؤز                | rar         | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت سيدنا ابو هريره تفاطؤنه            |
| 11             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت سويد بن صحر الجهني هئالله السيد    | 11.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلام کا پہلاتعارف                       |
| 11             | **************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حضرت سنان بن و براجهنی هئاه نند<br>لهده |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بتدانی حالات                            |
| 120            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 100         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | درباررسالت میں حاضری                    |
| 11-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت ابوعبدالرحمن الجبني شاهطه          | roy         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدناابو ۾ ريره مني هڙو کي والده<br>د : |
| "              | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت عبدالله بن خبيب البهني فتألفظ      | 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فضور عَلِينظ کی خدمت میں مج             |
| //             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت حارث بن عبدالله الجهني ويدور       | 207         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو مرمره وي ادرُد كى وجد تسميد         |
| 141            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عوسجه بن حر مكه بن جذيمه وي الدفو  | . 11        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عافظه کی کمژوری کی شکایت<br>م           |
| 11             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت فبة الجبنى مئالة فو<br>لحن         | <b>20</b> 0 | the specific of the control of the c | آ پے سے کثیر زوامات کی توجیہ            |
| 11             | in the state of th | حضرت ابن حدیدة اجهنی شاهدند             | 209         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت ابو ہر برہ فناه نوز کالبا آ        |
| "              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت رفاعه بنعرادة الجبني مئياه يور     | 741         | ************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>بحری</i> ن کی امارت                  |
| 11             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت رويقع بن ثابت البلوي من هذه        | 747         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ايام علالت                              |
| 424            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت الوالشموس البلوي تقاهر عندس        | ۳۲۳         | *************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مفرآ خرت ہے بل نُصاحَ                   |
| 24 - 2 594 - 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |

.

| X           | مباجرين وانسار                            | 14 5        | الم المقات ابن معد (مدچهان)             |
|-------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| PAI         | حفرت عبيد بن عازب فالفور                  | rer         | مطرت طلحه بن البراء بن عمير شيالاند     |
| //          | حضرت اسيد بن ظهير وي الدف                 | "           | حضرت ابوا مامه بن تعلبه البلوى فكاهده   |
| MAR         | حضرت عرابه بن اوس ففاه غذ                 | 11          | حضرت عبداللدين في بن وبره شياه المستنسب |
| 11          | حضرت علبه بن يزيد الحارثي الانصاري فيحاد  | 11          | حضرت خالد بن عرفطه في هند               |
| MAT         | حضرت ما لك وسفيان فرزندان ثابت فناه مناسب | 11          | حضرت جزه بن النعمان بن بهوذه في الشفر   |
| 11          | ين عمر وبن عوف بن ما لك بن الأوس 🐉        | 121         | حضرت ابوخزامة العدري تفاشف              |
| 11          | حظرت يزيد بن حارثه مى دور                 | 11          | حضرت ابوبرده بن قيس فياهند              |
| 11          | حضرت مجمع بن حارثه فكالدعد                | 11          | حضرت الوعامر الاشعرى شئاطيد             |
| MAR         | حضرت ثابت بن وديعه شاهدند                 | 11          | حظرت عامر بن الي عامر شي الدند          |
| TAS         | حفرت عامر بن ثابت فلافغه                  | 721         | حضرت الوما لك الاشعرى مخاطط             |
| 11          | حطرت عبدالرحمن بن قبل ففاليعد             | 11          | حضرت حارث الاشعرى خفاه فريسي            |
| 11          | خفرت عمير بن سعد فقاه فد بيسيسي           | 11          | سيدنا حضرت علابن الحضرى في الداء        |
| <b>771</b>  | حضرت عمير بن سعيد فغاهاند                 | 11          | قاصد مصطفى مالينظهون كاعزاز             |
| <b>MAZ</b>  | حفرت جدى بن مره تفاقفن                    | 740         | حضرت ابو بريره جي درو سيحسن سلوك        |
| 11          | خضرت اول بن حبيب فئالة رئز                | 11          | بحرين من بطور عامر تقررى                |
| 11          | حضرت انتف بن وائله حمّالاند               | F47         | سيدنا فاروق أعظم فن ونوعه كاخط          |
| 11          | حضرت عروه بن اساء بن اصلت اسلمي ثني هديد  | P44         | برطلات میں دوڑا دیے گھوڑے ہمنے          |
| 11          | حفرت جزئن عبال ففاطعة                     | 11          | حضرت شريح الحضر في شياه فو              |
| 11          | حضرت نخر بمه بن ثابت في الدعو             | 11          | حفرت عروبن موف جناور                    |
| PA9         | سيدناعمير بن عبيب ففاهة                   | 11          | حفرت لبيد بن عقبه فقاه في               |
| 17          | حفرت مماره بن اوس تن الشفود               | <b>74</b> A | حضرت حاجب بن بريده تؤاهدند              |
|             | يى اسلم بن امرى القيس بن ما لك عليه       | 11          | ين حارثه بن الحارث بن الخزرج بن عمرو    |
| <b>14</b> 0 | ين الأول ع                                | 11          | سپدنا حفرت الوعماره براء بن عازب شاهؤه  |
| 11          | مفرت عبدالله بن سعد فئ يدفه               | <b>FA</b> • | کم عمری کی وجہ سے بدر سے واپسی          |
| 11          | سيدنا حفرت محسن بن الي قيس فقاده          | MAI         | غروات واسفاريس حضور طلقيظه مركاني       |
|             |                                           |             |                                         |
|             |                                           |             |                                         |
|             |                                           |             |                                         |
|             |                                           |             |                                         |

## طبقهانصاراولي

انصار میں سے جولوگ بدر میں حاضر ہوئے وہ اوس وخز رہے 'حارثہ کی اولا دمیں سے بیخ حارثہ ہی کوعنفاء کہتے تھے ابن عمر و مزیقیاء بن عام 'عمر و کا خطاب ماءالسماء تھا ابن حارثہ خارثہ غطر بیف مشہور تھے۔ ابن امر کی انقیس بن ثغلبہ بن مازن بن الاز ذان کا نام ورہ بن الغوث بن نبت بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا تھا عامرہ انہیں کو کہتے تھے۔ سبا اس لیے نام رکھا گیا کہ وہ سب سے پہلے خص تھے جنہوں نے قیدی گرفتار کے۔ حسن کی وجہ سے انہیں عبرش پکارا جاتا تھا' ابن یشجب ابن یعرب جو المرعف بن مقطن کہ فحطان تھے اور فحطان تک یمن کا اتفاق ہے۔

جولوگ انہیں اساعیل بن ابراہیم علائلا کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں' فحطان بن الہمیج بن تیمن بن نہت بن اسلیل بن ابراہیم ہشام بن محمد بن السائب الکھی اسی طرح اپنے والدے ان کا نسب بیان کرتے اور اپنے والدے ذکر کرتے کہ اہل علم واہل نسب فحطان کواسلیمل بن ابراہیم کی طرف منسوب کرتے تھے۔

چولوگ کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ کتے ہیں قبطان بن فانع بن عابر بن شالخ بن ارفحقذ بن سام بن نوح علیظ 'اوس وخزرج کی والدہ قبلہ بنت کا ال بن عذرہ بن سعد بن زید بن لیٹ بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاع تھیں' سعد کی پرورش ایک عبشی غلام نے کی جس کا نام بنریم تھا'وہ ان پر غالب آگیا اور انہیں سعد بن بنریم کہا جانے لگا۔

ہشام بن محمد بن السائب الكلمی نے كہا كہ ميرے والدمحمد بن السائب الكلمی اور دوسرے اہل نسب قبلہ كا نسب اسی طرح بیان كرتے تھے بدر میں انسار میں سے وہ لوگ حاضر ہوئے 'رسول الله سَلَّا اللهِ عَلَیْ اِن كا غنیمت وثو اب میں حصہ مقرر كیا۔ بدلوگ اوس كی شاخ بن عبدالا شہل بن جشم بن حارث بن غزرج بن عمر و میں سے تھے اور وہ النبت ابن مالگ بن اوس تھے۔

#### سيدنا سعد بن معا ذيني الدعد:

این نعمان بن امری القیس بن زید بن عبدالاشهل کنیت ابوعمر وتنی والده کبشه بنت رافع بن معاویه بن عبید بن ابج تقیس جو خدره بن عوف بن حارث بن خزرج شخے - کبشه مبایعات ( کینی آنخضرت سَالیمیَّام ہے بیعت کرنے والی عورتوں ) میں ہے تھیں ۔ از واج واولا د :

سعد بن معاذ ج<sub>یاش</sub>و کی اولا دمیس غمر دوعبدالقد تھان دونوں کی والدہ ہند بنت سالک بن عتیک 'بن امراً القیس بن زید بن عبدالاشہل تھیں وہ بھی مبایعات میں ہے تھیں' سعد نے ان سے اپنے بھائی اوس بن معاذ کے بعد نکاح کیا۔وہ اسید بن حضیر بن ساک

کی چھو پی تھیں' عمر بن سعد بن معاذ کی اولا دمیں نولڑ کے اور تین لڑ کیاں تھیں' جن میں سے عبداللہ بن عمر ویوم حرہ میں شہید ہوئے آج سعد بن معاذر میں نور کی اُولا دیے۔

واقد بن عمر و بن سعد بن معاذ سے مروی ہے کہ سعد بن معاذ اور اسید بن تغییر ہے ایسام مصعب بن عمیر العبدری ہی اور ک کے ہاتھ پر ہوا۔ مصعب ہی اور انہیں قرآن پر صابا۔ جب سعد بن معاذ ہی اور اسلام لائے تو اس روز بی عبدالا شہل میں سے کوئی شخص اسلام کی دعوت دی اور انہیں قرآن پر صابا۔ جب سعد بن معاذ ہی اور اسلام لائے تو اس روز بی عبدالا شہل میں سے کوئی شخص اسلام لائے بغیر شدر ہا۔ بی عبدالا شبل کا مکان انصار کا پہلا مکان ہے جہاں عورت اور مردسب کے سب اسلام لے آئے سعد بن معاذ ہی اور ابوا مامداسعد بن قرارہ ہی اور ابوا مامداسعد بن قرارہ ہی اور ابوا میں نظر کی دعوت دیتے میں معاذ ہی اور ابوا مامداسعد بن معاذ اور اسید بن میں نظر کی دعوت دیتے رہے سعد بن معاذ اور اسید بن درارہ ہی اور ابوا مامداسید بن معاذ ہی اور اسید بن می بن می بن اسلام کی دعوت دیتے رہے سعد بن معاذ اور اسید بن درارہ ہی اور اسید بن میں بن بن میں بن می

#### عقدموا خاة:

ا بن البي عون سے مروى ہے كەرسول الله منگافتيم نے سعد ابن معا ذاور سعد بن البي وقاص چيافتان کے درميان عقد مواخاۃ كيا۔ ليكن محمد بن اسحاق نے كہا كەرسول الله منگافتيم نے سعد بن معاذ اور ابوعبيدۃ بن الجراح سي پين كے درميان عقد مواخاۃ كيا' بس الله بى زيادہ جانتا ہے كدان ميں سے كيا تھا۔

#### اوصاف وكمالات؛

عمر بن الحصین ہے مروی ہے کہ بدر کے دن اوس کا حجنڈ اسعد بن معاذ میں شورے پاس تھا' جنگ احد میں شرف ہمر کا بی حاصل تھا' جس وقت لوگ پشت پھیر کے بھا گے تو وہ آپ کے ساتھ ٹابت قدم رہے غزوہ خندق میں بھی حاضر ہوئے۔

ابومتوکل ہے مروی ہے کہ نبی مُلَّاتِیْم نے بخار کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جس کو وہ ہوگا تو دوز خے ہے اس کا حصہ ہوجائے گا سعد بن معاذ میں ہوئے اس کواپنے رب ہے مانگا' دعا قبول ہوئی اور بخارانہیں ہوگیا اور اس وقت تک ان سے جدانہ ہوا تاوقتیکہ وہ دنیا سے جدانہ ہوئے۔

عا کشہ شاہ خانے مروی ہے کہ میں غزوہ خندق میں گھرے لکل کے لوگوں کے نشان قدم پر چل رہی تھی کہ چیجے ہے آ ہٹ ٹی بلیٹ کے دیکھا توسعد بن معاذشی ہوئے ہمراہ ان کے بھتیجے حارث بن اوس بھی ڈھال لیے ہوئے تھے میں زمین پر بیٹھ گی اور سعد رجز پڑھتے اور کہتے ہوئے گڑر گئے:

> لَبِّث قَلَيْلًا- يَدُرُكُ الْهِيْجَا حَمَلُ مَا احْسَنَ الْمُوتِ اذَا حَانَ الْاَجَلُّ ''(اے،معد)تھوڑی دیرتھر جاتو توجنگ کوبریایا ہے گا۔کیسی اچھی موت ہے جب وقت آ جائے''۔

سعد می افزو کے بدن پرایک زرہ تھی جس سے ہاتھ سراور پاؤں باہر تھے مجھے ان کے ہاتھ اور پاؤں کا اندیشہ تھا معد می ادر بوے اور لانے آدی تھے میں کھڑی ہوئی اور ایک باغ میں تھس گئی جس میں مسلمانوں کی ایک جماعت تھی جن میں عمر بن الخطاب ہی اور ایک اور شخص خود پہنے ہوئے تھے' عمر ہی الدائرے تو چھا کہ آپ کو کیا چیز لائی واللہ آپ بڑی بے خوف ہیں' بھا گنے اور مصیبت کے وقت آپ کو کیا چیز امن دے گی۔

وہ مجھے برابر ملامت کرتے رہے بہال تک کہ میں آرز وکررہی تھی کہ ای وقت زمین پھٹ جائے اور میں اس میں ساجاؤں۔ اس مخص نے اپنے چیرہ سے خود ہٹایا' دیکھا تو طلحہ بن عبیداللہ ٹن اللہ شخص نے کہا کہ اے عمر ٹن اللہ وہ کے ملامت آج ضرورت سے زیادہ کردی سوائے اللہ کے اور کہاں بھا گنا ما بچنا ہے۔

مشر کین قریش میں سے ایک شخص جس کا نام ابن العرقہ تھاسعد ہیں ہوئے کو تیر مارر ہاتھا۔ اس نے کہا اسے لومیں ابن العرقہ جوں وہ ان کی ہاتھ کی رگ (انکل) میں لگا'سعد ہی ہوئے نے اللہ سے دعاء کی کہائے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ تو بی قریظہ سے میر ادل شعنڈ اندکر دے' بی قریظہ جاہلیت میں ان کے موالی وحلفاء تھے۔

سعد میں میں کا زخم بند ہوگیا' اللہ تبارک وتعالی نے مشرکین پر آندھی بھیج دی جنگ میں مونین کے لیے اللہ ہی کافی ہو گیااور اللہ بڑاز بردست اور بڑی قوت والا ہے' ابوسفیان اپنے ہمراہیوں کے ساتھ تہامہ چلا گیا' عیبیندا پنے ہمراہیوں کے ساتھ خبر چلا گیااور بنو قریظہ واپس ہوکرا ہے قلعوں میں محفوظ ہو گئے۔

سول الله سُلُطِيَّةُ مدينے واپس ہوئے آپ نے خيمہ کا حکم ديا جومجد ميں سعد بن معاذ جي الدُو کے ليے نصب کيا گيا۔ آپ کے پاس چرکیل علائظ آئے جن کے چیرے پرغبار تھا اور کہا کہ کیا آپ نے ہتھيا رد کھ ديئے حالانکہ ملائکہ نے اب تک ہتھيا رئيس رکھے بنی قریظہ کا ارادہ فرمائے اور ان سے جنگ کیجئے۔

رسول الله مَا لَيْدِ مَا دَره پني اورلوگوں کو کوچ کا حکم ديا۔ بنی عنم کے پاس تشريف لائے جومبحد کے پڑوی بھے اور پوچھا که تمہارے پاس سے کون گذرا' لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس سے دحیہ الکھی گذرے ہیں دحیہ کی داڑھی اور ان کا چرہ جرئیل علائے کے مشابہ تھا۔

رسول الله من الله من قریظ کے پاس آئے اور پھیں دن ان کا محاصرہ کیا جب محاصرہ شدید ہوگیا اور ان پرشدید مصیب آئی تو کہا گیا کہ رسول الله من قریظ کے علم پراتر آؤ 'انہوں نے ابولبابہ بن عبد الممنذ رہے مشورہ کیا تو انہوں نے ان سے اشارہ کیا کہ ذرح (طے شدہ ہے 'تم لوگ اس سے بی نہیں سکتے لہٰذا قلعہ سے نہ اترو) ان لوگوں نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ ہی اللہ علی براتریں گئے رسول الله مناقیق نے فرمایا کہ اجھا سعد بن معاذ ہی اللہ علی مراتروں

رسول القد من التي نظر الله بيجائيسعد ايك گذھے پر جس پر تجور کی چھال کا جارجامہ تھا سوار کے گئے 'آنہیں ان کی قوم نے گھیرلیالوگ کہنے لگے کہ ابوعمرو' بی قریظہ تمہارے حلفاء وموالی ہیں مصیبت زدہ ہیں اور وہ لوگ ہیں جنہیں تم جانے ہو الہذاان کے ساتھ رعایت کرنا گروہ کچھ جواب نہ دیتے تھے جب ان لوگوں کے مکانات کے قریب ہوئے تو قوم کی طرف التفات کیا اور کہا کہ میراے لیے وہ وقت آگیا ہے کہ میں اللہ کے معاطع میں کئی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ کروں۔

ا بن سعد نے کہا کہ جب سعد ہی دونہ نظر آئے تو آنخضرت ملاقظ آنے فرمایا کہا ٹھ کراپنے سردار کی طرف جا وَاورانہیں اتار

## الطبقات ابن سعد (صربهام) مسلك المسلك المسلك

لو عمر التي يوند في عرض كى كه جمار اسر دار الله ب فرمايا البيس التارونور الغيل بوكي اورلوگوں نے البيس التاركيا-

رسول الله ﷺ فی سعد سے فرمایا کہ بنی قریظہ کے بارے میں تھم دوانہوں نے کہا کہ سپائی قبل کردیئے جا کیں عورتیں اور بچے قید کر لیے جا کیں اوران کا مال مسلمانوں میں تقسیم کردیا جائے رسول الله شاہی آنے فرمایا کہتم نے ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے تھم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔

اس کے بعد سعد میں سونے اللہ سے دعاء کی کہ اے اللہ اگر تونے اپنے نبی منافیق پر قریش کی کوئی جنگ باتی رکھی ہوتو بھے بھی اس کے لیے باقی رکھ اور ان کے درمیان جنگ منقطع کر دی ہوتو مجھے اپنی طرف اٹھا لے پھران کا زخم بھٹ گیا ، اس کے لیے باقی رکھا ور اور سوائے خفیف نشان کے بچھ نظر نبیس آتا تھا 'وہ اپنے خینے کی طرف آئے جورسول اللہ منافیق نے ان کے لیے نصب کر دیا تھا۔

سعد میں میں میں اللہ میں ہے اس وات کی جس کے قبضہ میں مجمد میں اللہ میں الوبکر میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اپنے جمرے میں تھی وہ الوگ اسی طرح تھے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا "دُ مُحمّاء کین ہم "آپ میں رحمدل) داوی نے کہا کہ میں نے بوجھار سول اللہ میں اللہ

عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ سعد کی وفات کے بعدرسول الله منافقہ اسوئے جب آپ بیدار ہوئے تو ایک فرشتہ یا جر کیل آئے اور کہا کہ آپ کی امت کا جوآ دمی رات کومر گیا اس کی موت سے اہل ساء خوش ہوئے ( کہ ان میں ایک ایسا یا کیڑہ خض مل گیا) آنخضرت سافقہ کے نے فرمایا کہ میں سوائے سعد بنی استاء کے کسی کوئیس جانتا جن کی شام بحالت بیاری ہوئی 'سعد بنی استاء کسی میں کہ اور آئیس اپنے مکان اٹھا لے گئی۔ ہیں؟ لوگوں نے کہایارسول اللہ منافیہ کی اور انہیں اپنے مکان اٹھا لے گئی۔

رسول الله من في المرسطى كى نماز پڑھى اور رواند ہوئے ہمركاب اور لوگ بھى تھے آپ نے لوگوں كو چلنے ميں تھا ديا يہال تك كدان كے جوتوں كے تيمے پاؤں سے نكل جاتے تھے۔ اور چا دريں شانوں سے گرى پڑتى تھيں ايك مخص نے عرض كى يارسول الله منافظ آپ نے تولوگوں كوتھكا ديا فرمايا مجھے انديشہ ہے كہم سے پہلے ان كے پاس ملائكہ ندآ جا كيس جيسا كہم سے پہلے وہ حظلہ كے پاس آگئے تھے۔

بی میں مصنفہ میں میں دی ہے کہ سعد بن معاذ ہیں مقادات میں ہے کہیں اس حالت میں دیکھے گئے کہ ان کے شانے پرزرہ تھی اور کہدر ہے تھے الا باس بالموت اذا حان الاجل جب وقت آگیا تو موت کا خوف نہیں۔ بنوقر یظ کے بارے میں حضرت سعد میں الدور کا فیصلہ:

ابی میسرہ ہے مروی ہے کہ سعد بن معاذشی طور کی الحل (ہاتھ کی رگ) میں تیر مارا گیا'خون نہ بند ہوتا تھا' نبی ساتھ کا آئے تو آپ نے ان کی کلائی کپڑلی خون ان کے بازو کی طرف چڑھ گیا' راوی نے کہا سعد کہدر ہے تھے کہ اے اللہ چھے موت نہ دے تاوقتنگ بنی قریظ سے میرادل شھٹڈانہ کردے بنی قریظہ کے لوگ ان کے تھم پر قلعہ ہے اترے نبی ساتھ کا ہے۔ میرادل شھٹڈانہ کردے بنی تھی موڈ انہوں نے کہایا رسول اللہ ملاقیظ مجھے اس امر کا اندیشہ ہے کہ میں ان کے بارے میں اللہ کے علم کونہ پنج سکوں گا۔ آپ نے پھر فر مایا کہ ان کے بارے میں اللہ کے علم کونہ پنج سکوں گا۔ آپ نے پھر فر مایا کہ ان کے بارے میں تہمیں فیصلہ کروانہوں نے کہا کہ فیصلہ یہ ہے کہ ان کے سپائی قبل کردیئے جائیں اور ذریت قید کی جائے۔ رسول اللہ مثل فی خردوبارہ خون جاری ہوگیا جو بنڈ تہ ہوا۔ یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔ خود واللہ منازی کے بارے میں اللہ کے تھم کو پنج گئے پھر دوبارہ خون جاری ہوگیا جو بنڈ تہ ہوا۔ یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔ خود و

الی سعد الخذری ہے مروی ہے کہ بی قریظ جب سعد بن معاذبی دندے تھم پراتر ہے تورسول الله مطاقیق نے انہیں بلا بھیجا۔ وہ ایک گدھے پرآئے جب قریب پہنچ تورسول الله مطاقیق نے فرمایا کہ اپنے سب سے بہتر یا اپنے سردار کی طرف اٹھ کر جاؤ۔ پھر فرمایا کہ اے سعد میدلوگ تمہارے تھم پراتر سے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کے بارے بیس میتھم دیتا ہوں کہ باہ تی قتل کیے جائیں اور ذریت قید کی جائے فرمایا تم نے بادشاہ (اللہ) کے فیصلے کے مطابق تھم دیا۔

عبدالرحل بن عروبن سعد بن معاذ می دوی ہے کہ بی قریظہ رسول اللہ منافیظ کے اس استان میں ہوتے ہے ہواں کے ہاتھ کی رگ اکس سعد بن معاذ می دو ہے جوان کے ہاتھ کی رگ اکس سعد بن معاذ می دو ہے جوان کے ہاتھ کی رگ اکس سعد بن معاذ می دو ہے جوان کے ہاتھ کی رگ اکس سعد بن معاذ می دو ہا جھے ان لوگوں کے بارے میں لگا تھاوہ بالکل صاحب فراش سے رسول اللہ عنافیظ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں مشورہ دو انہوں نے ان سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ ان کے بارے میں اللہ نے آپ کو جو تھم دے دیا ہے آپ اس کے مطابق کرنے دالے ہیں فرمایا نہاں الکی تم مال بی کے مال کی تو میں ان کے بارے میں مجھے مشورہ دو انہوں نے کہا کہ اگران کا معاملہ میرے سپر دکیا جائے تو میں ان کے سیابیوں قبل ذریت کو قیدا درا موال کو تھے میں کردوں رسول اللہ منافیظ نے فرمایا متم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ میں میں وہی مشورہ دیا جس کا اللہ نے جھے تھم دیا ہے۔

عائشہ خاسٹی موں ہے کہ یوم خندق میں سعد کو مصیبت پہنچائی گئ قریش کے ایک شخص نے جس کا نام حبان بن العرقہ خان کی رگ اکسی میں میں معد کو مصیبت پہنچائی گئ قریش کے ایک شخص نے جس کا نام حبان بن العرقہ خان کی رگ اکسی میں ہوت کریں کا میں جس نے ان کی میا دب کریں آئے خضرت ملکی ہیں تیر مارویا کہ تو ہتھیا در کھ کے جسل کیا۔ آپ کے پاس جرئیل علائل آئے جو اپنے سرے غبار جھا او اسم خضرت ملکی خود کے خان ہوں کے جو اپنے سرے غبار جھا او سے خط انہوں نے کہا کہ آپ نے جھی ہیں دکھے ان لوگوں کی طرف تشریف لے چلئے کو سول اللہ ملکی خود نے خالا تکہ ہم نے ابھی ہیں دکھے ان لوگوں کی طرف تشریف لے چلئے کی سول اللہ ملکی خود اسادہ کی انہوں نے کہا اس مقام پر اور بنی قریظہ کی طرف و شارہ کیا کہاں (روانہ ہوں) انہوں نے کہا اس مقام پر اور بنی قریظہ کی طرف و شارہ کیا کہ سول اللہ ملکی خود اسادہ کی طرف

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہوہ لوگ رسول الله مُلافیزا کے تھم پر اترے آپ نے ان کا فیصلہ سعد بن

كر طبقات ابن سعد (صنيهاي) المستحد المستحد (منيهاي) المستحد الم

معاذ ج<sub>اها</sub>ء کے میردکیا' انہوں نے کہا کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ سیابی قتل کیے جائیں' بچے اورعور تیں قید کی جائیں اوران کے اموال تقسیم کردیئے جائیں' رسول اللہ مُکافِیرُ کے فرمایا کہتم نے ان کے بارے میں اللہ کے علم کے مطابق فیصلہ کیا۔

سعد بن آبی وقاص می اور سے سروی ہے کہ جب سعد بن معاذ میں اور نے بنی قریظ کے بارے بیں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اوگ قتل کیے جا کیں جومر دہیں اور ان کے مال تقسیم کر لیے جا کیں اور ان کی عور تیں بیچے قید کر لیے جا کیں تو رسول اللہ منگا تیجا نے فر مایا انہوں نے ان کے بارے میں اللہ کے اس بھم کے مطابق فیصلہ کیا جواس نے سات آسانوں کے اوپر سے کیا ہے۔ شہا وہ سے کا شوق:

عائشہ ہی انتہ ہی انتہ ہی انتہ ہی اندو کا زخم خشک ہو کے اچھا ہوگیا تھا۔ گرانہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تو جاتا ہے کہ جھے اس قوم سے تیری راہ میں جہاد سے زیادہ کوئی چڑمجو بنیں۔ جس نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں ( کے سے ) نکالا اے اللہ میر الگان ہے کہ تو نے ہمارے اور قریش کے درمیان جنگ موقوف کر دی ہے اگر قریش سے کوئی جنگ باقی ہوتو جھے بھی ان سے کے این رکھ کہ تیری راہ میں ان سے جہاد کروں اور اگر تو نے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ موقوف کر دی ہے تو اس ذخم کو بھی جھے بھی ان نے ہم اور میری موت اسی سے کردے زخم اسی شب بھٹ گیا' ان کے ہمراہ سجد میں بنی عفار کے لوگ بھی خصے میں تھے۔ خون نے انہیں خوفز دہ کیا جوان کی طرف بہدر ہاتھا تو ان لوگوں نے کہا کہ اے خصے والوا پیخون کیسا ہے جو تہماری طرف سے ہمارے پاس آر ہا ہے دیکھا تو سعد جی اندیک خون بہدر ہاتھا تو ان کو قات ہوگئ۔

حضور عَالِك نے حضرت سعد في الدور كو كلے سے لگاليا:

ا بن عباس جی پین سے مروی ہے کہ جب سعد خی پینو کے ہاتھ کا خون بہنے لگا تورسول اللہ مظافیق کم ان کی طرف گئے انہیں گلے ہے لگا لیا۔ حالا نکہ خون رسول اللہ مظافیق کے منہ اور داڑھی پر بہدر ہاتھا۔ جس قدر زیادہ کو کی شخص آپ کوخون سے بچانا چاہتا تھا ای قدزیادہ آپ ان کے قریب ہوتے جاتے تھے یہاں تک کہ وہ قضا کرگئے۔

اسلیل بن ابی خالد نے ایک انصاری ہے روایت کی کہ جب سعد نے بنی قریظہ کا فیصلہ کردیا آور والیں آئے تو ان کا زخم پھٹ گیا۔ نبی سَلَّمْیُوُّم کو معلوم ہوا تو آپ ان کے پاس آئے ان کاسر لے کے اپنی آغوش میں رکھانیا اور انہیں سفید چاور سے ڈھا نک دیا گیا۔ جب وہ ان کے چرے پر محینج دی گئی تو ان کے یا وان کھل گئے وہ گورے رنگ کے موٹے تا زے آ دمی تھے۔

رسول الله طَالِّتُظِمْ نِے فر مایا: اے اللہ سعد جی افتاد نے تیری راہ میں جہاد کیا 'تیرے رسول کی تصدیق کی اور جوان کے ذمہ تھا اے اداکر دیا 'اہذاان کی روح کواسی خیر کے ساتھ قبول کر جس کے ساتھ تو نے کسی کی روح قبول کی ہے۔ آخری کلمات:

سعد می اور کہا السلام علیم یا رسول اللہ مطابقی آئے کا کلام سنا تو اپنی آئکھیں کھول ویں اور کہا السلام علیم یا رسول اللہ ویکھیے میں گوائی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سعد می اور کے گھر والوں نے رسول اللہ مثابی آئے گھر کے ان کا سراپی آغوش میں رکھ لیا تو وہ ڈرئے رسول اللہ مثابی کی سے بیان کیا گیا کہ سعد میں اور کے گھر والوں نے جب دیکھا کہ آپ نے ان کا سراپی آغوش میں رکھ لیا

## كر طبقات ابن معد (مدچهای) مسلام می استان می این وانسار کی کان معد (مدچهای)

تووہ اس سے ڈر گئے فرمایا جس تعدادیش تم لوگ گھر میں ہوا تنے ہی میں اللہ سے ملائکہ مانگوں گا کہوہ سعد میں ہونات میں حاضر ہوں ان کی ماں رور ہی تھیں اور کہدر ہی تھیں :

ويل لامك سعدا حزامةً وجدًا

"ا ہے سعد تیری مال کی خرابی ہے۔ بداعتبار حزم کے بھی اور بدلیا ظاہبید گی ہے بھی"۔

ان سے کہا گیا کہتم سعد ٹھاہٹو پرشعر کہتی ہو تورسول اللہ مُکالٹیؤانے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو کیونکہ ان کے سوا دوسرے شعراء حجو نے ہیں۔

محمود بن لبید ہے مروی ہے کہ یوم خندق میں جب سعد افتا اور کی رگ آگل میں زخم لگ کر شدید ہوگیا۔ تو انہیں اوگوں نے
ایک عورت کے پاس نتقل کیا جس کا نام رفیدہ تھا اور زخیوں کا علاج کرتی تھی' نبی علاظ جب ان کے پاس ہے گذر ہے تو پوچھے تم نے
رات کس طرح گزاری' صبح کے وقت آپ تشریف لے جاتے تو پوچھے کہتم نے کس طرح صبح کی' وہ آپ کو حال بتاتے۔ جب وہ رات
ہوئی جس میں ان کی قوم نے انہیں منتقل کیا' ان کی تکلیف میں شدت ہوگئ اور لوگ انہیں بنی عبدالا شہل کے مکانوں میں اٹھا لے گئے تو
رسول اللہ منا گھڑ جس طرح پوچھا کرتے تھے' اس طرح پوچھنے کے لیے آئے' لوگوں نے کہا کہ بنی عبدالا شہل انہیں لے گئے۔
جبہ بنر و تکفین میں فرشتوں کی شرکت:

رسول الله سنگیلی روانہ ہوئے ہم لوگ بھی ہمرکاب سے آپ نے اپی رفتاراس قدر تیز کردی کہ ہماری جو تیوں کے تسے توٹ سے اور چا دریں کندھوں سے گر پڑی اصحاب نے شکایت کی کہ یارسول اللہ آپ نے ہمیں چلنے میں تھکا دیا۔ فرمایا مجھےا تدیشہ سے کہ ملاککہ ہم سے پہلے ان کے پاس پنج کرانہیں عسل ندوے دیں۔ جیسا کہ انہوں نے حظلہ کوشسل دے دیا تھا۔ رسول اللہ سنگیلی اس حالت میں دہاں پنچے کہ انہیں عسل دیا جارہا تھا اور ان کی والدہ کہ رہی تھیں :

ويل ام سعد سعدا حزامة وجدا

''سعد کی وفات سے سعد کی ماں کی خرابی آگئی' دورا ندیش کی بنا پر بھی اور سنجیدگی کی حیثیت ہے بھی''۔ رسول اللہ مَثَالِثَیُّوَائِے فَر مایا کہ سوائے ام سعد کے ہرنو جہ کرنے والی جھوٹی ہے۔

آپ انہیں لے کے نکلے' قوم نے'یاان میں ہے کسی نے' جس کواللہ نے چاہا' آپ ہے کہا کہ یارسول اللہ مُنَالِقِیْم نے کوئی میت ایک نہیں اٹھا کہ استان میں ہے کہ کہ انہ ہے کہ کہ انہا ہے جالانکہ استان استان میں ہوئے میں میت ایک نہیں اٹھا کہ استان میں ہوئے ہیں (آپ نے تعداد کشر کا نام لیا تھا مگر میں اسے یاوندر کھ سکا) جوآج سے پہلے بھی نہیں اتر سے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ اٹھا ہے ہوئے ہیں۔

كر طبقات ابن سعد (صديهاي) المسلك المس

کے تھم وقو میں تھم گیااور چھے مٹا' آپ تھوڑی دیر بیٹے گھر نظاتو عرض کی ٹارسول اللہ میں نے کسی کونمیں دیکھا حالا نکہ آپ چل رہے سے فرمایا میں اس وقت تک مجلس پر قا در نہ ہوا تا وقت تکہ ملائکہ میں سے ایک فرشتہ نے اپنا ایک باز ومیرے لیے ندا ٹھالیا' پھر میں بیٹھ گیا' رسول اللہ شکا تیجا فرمار ہے تھے کہ اے ابوعمر و تہمیں مبارک ہوا ہے ابوعمر و تنہیں مبارک ہوا ہے ابوعمر و تنہیں مبارک ہو۔

عامرين سعد في البينة والدين واليت كى كدرسول الله مَنْ النَّيْمُ الله مَنْ النَّهُ مِنْ النَّ

"سعدى وفات سے سعدى مال كى خرالى ہے بہا درى اور جلادت كے لحاظ ہے بھى اور سجيدگى كے اعتبار ہے بھى "-

عمر بن الخطاب می الدند نے فر مایا بس کروا ہے ام سعد سعد میں ہوتا کا ذکر نہ کرو۔ نبی سال کی اس کروا ہے عمر کیونک سوائے ام سعد کے ہررونے والی جھوٹی بتائی گئے ہے وہ جونیک بات کہیں تو وہ جھوٹی نہیں ہیں۔

جابرے مروی ہے کہ یوم احزاب میں سعد کو تیر مارا گیا۔ ان لوگوں نے ان کی رگ اکس کاٹ ڈالی رسول اللہ مثالی خانے ا اے آگ ہے داغ دیا جس ہے ان کا ہاتھ چھول گیا آپ نے ان کا خون نکالا چھر دوبارہ اے داغ دیا۔

جابرے مروی ہے کہ رسول الله مالا الله مالا فی سعد شاسود کے زخم کوداغ دیا۔

عبدالله بن شداد سے مروی ہے کہ رسول الله مَالِيَّةِ معد بن معاذ شاند کے پاس گئے جواپی جان وے رہے تھے فرمایا اے سردارقوم!الله تهمیں جزائے خبردئے تم نے اللہ سے جووعدہ کیا اے پورا کردیا 'الله بھی تم سے ابناوعدہ ضرور پورا کرےگا۔ سعد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ جب سعد شاندہ کا جنازہ نکالا گیا تو منافقین میں سے پچھلوگوں نے کہا کہ سعد شاندہ کے

سعد بن ابرا ہیم ہے مروی ہے کہ جب سعد میں اللہ مالی کے اور مالا کی میں میں کے چھو وں سے بہا کہ میں انہوں نے زمین جنازے اور پاسعد کے تابوت کو کس نے ہلکا کردیا۔ رسول اللہ مالی کی انہوں نے فر مایا کہ ستر ہزار فرضتے کہ آج سے پہلے بھی انہوں نے زمین پرقدم نہیں رکھا تھا اترے ہیں اور سعد میں ایو کے جنازے یا تابوت پر حاضر ہیں۔

جس وفت انہیں عنسل دیا جارہا تھار سول اللہ سالھ کا موجود سے آپ نے اپنا گھٹند سمیٹ لیا اور فر مایا کہ ایک فرشتہ آیا جس کے کیے جگہ رہتی میں نے اس کے لیے گنجائش کرؤی ان کی والدہ رور ہی تھیں اور کہہ رہی تھیں:

ويل ام سعد سعدا براعةً ونجدا بعدايا وياله ومجدا مقدماً سدبه مسدا

''سعد کی وفات ہے سعد کی مان کی خرابی ہوئی۔اعلیٰ کارگز اربی میں بھی اور بہادری میں بھی۔اس نے کیے کیے احسان کے تصاور کیسی ہزرگ منٹی ظاہر کی تھی۔ان سب کے بعد بیانجام کتنا افسوسناک ہے۔وہ ایسا پیشواوپیش روتھا کہ اپنے آ ہے ہے ہرایک خلل کی ہندش کروئ'۔

رسول اللہ سلائی آئے نے فرمایا کہ سوائے ام سعد کے تمام رونے والیاں جھوٹی ہیں۔ حسن سے مروی ہے کہ سعد بن معافر ہی ہیں۔ مولے تازے اور بھاری بھرکم آ دی تھے۔ وفات ہو گی تو منافقین جوان کے جنازے کے پیچھے چل رہے تھے کہنے لگے کہ ہم نے آج کی طرح کئی آ دمی کواس قدر ہلکانہیں دیکھا۔ جانتے ہو کہ ایسا کیوں ہے نیان کے بنی قریظہ کے فیصلے کی وجہ سے ہے جی سلائی آئے بیان کیا گیا تو آ یے نے فرمایا مقتم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ان کا جناز ہ ملا تکدا ٹھائے ہوئے ہیں۔

## الم طبقات ابن سعد (صدچهای) مسلام المسلام المسلم الم

تا فع سے مروی ہے کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ سعد بن معاذ ہی ہوں کے جناز ہے میں ایسے ستر ہزار ملائکہ موجود تنے جوز مین پر مجھی نہیں اتر بے تنے رسول اللہ مٹائیڈ کا نے فرمایا کہ تمہار ہے ساتھی کو دبایا گیا' پھرانہیں چھوڑ دیا گیا۔

ائین عمر جی پین سے مروی ہے کہ رسول الله مثالیقی نے اس بندہ صالح کے لیے فرمایا 'جس کے لیے عرش ہل گیا 'آسانوں کے درواز ہے کھول دیئے گئے اورا بیے ستر ہزار ملائکہ نازل ہوئے جواس سے پہلے زمین پر نازل نہیں ہوئے تھے کہ اسے دبایا گیا 'پھر چھوڑ دیا گیا۔ یعنی سعد بن معافر ڈی اعلاء کو۔

سعیدالمقیری سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مٹائیٹا نے سعد میں دون کیا تو فرمایا کہ اگر تنگی قبر ہے کسی کو نیات ملی تو ضرور سعد میں دئو کو بھی نجات ملتی حالانکہ انہیں پیٹا ب کے اثر کی وجہ سے ( یعنی جو بے احتیاطی سے پیٹا ب کرنے میں چھینیں پڑجاتی ہیں ان کی وجہ سے )اس طرح دبایا گیا کہ ان کی ادھر کی پہلیاں ادھر ہوگئیں۔

رہے بن عبدالرحمٰن بن الی سعیدالحدری نے اپنے باپ داداسے ردایت کی کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے بھیج میں سعد میں اور کے لیے قبر کھودی تھی۔ ہم جب مٹی کا کوئی حصہ کھود تے تو مشک کی خوشبوآتی یہاں تک کہ ہم لحد تک پہنچے۔

محدین شرحیل بن صندے مروی ہے کہ کی شخص نے سعد جی اید کی قبر کی مٹی میں سے ایک مٹھی لے لی'وہ اسے لے گیا' پھر اے دیکھا تووہ مشک تھی۔

محمہ بن شرحبیل بن حسنہ سے مروی ہے کہ جس دن سعد ہی ہؤو دفن کیے گئے تو ایک شخص نے ان کی قبر کی مٹی میں سے ایک مشی لے کی بعد کواسے کھولا تو وہ مشک تھی ۔

( تمتہ روایت ابوسعید الخدری) انہوں نے کہا کہ پھر رسول اللہ ساتھ کے ہمیں نظر آئے ہم اس کے کھود نے سے فارغ ہو گئے شے اور کچی اینٹیں اور پائی قبر کے پاس رکھ دیا تھا۔ ہم نے اروز دار عقیل کے پاس ان کے لیے قبر کھودی تھی رسول اللہ ساتھ کی ہمیں نظر آئے آپ نے سعد میں ہونہ کوان کی قبر کے پاس رکھ دیا اور ان پرنماز پڑھی میں نے اپنے آدی دیکھے جنہوں نے بقی کو تجر دیا تھا۔ عبد الرحمٰن بن جاہر نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب لوگ سعد میں ہوئے گئر کے پاس پہنچ تو اس میں جارآ دی اس کے ا حارث بن اوس بن معاذ 'اسید بن حفیر'ا بونا کلہ سلکان بن سلامہ اور سلمہ بن سلامہ بن وَشُ رسول اللہ ساتھ کی قبر ان کے قد موں کے پاس

### كر طبقات اين سعد (مشربيار) كالمستحد (مشربيار) كالمستحد (مشربيار) كالمستحد (مشربيار)

کھڑے تھے۔ جب دہ اپنی قبر میں رکھ دیے گئے تو رسول اللہ مُنالِیّقائم کے چیرے کارنگ بدل گیا آپ نے بین بار تعبیع کہی تو مسلمانوں نے بھی تین مرتبہ بنج کہی بقیع گونج گیارسول اللہ مَنالِیّقائم نے تین مرتبہ بکبیر کہی اور آپ کے اصحاب نے بھی تین مرتبہ بکبیر کہی بیماں تک کہ بقیع آپ کی تکبیروں سے گونج گیا۔ رسول اللہ مُنالِیّقائم سے اس کو دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے چیرے میں تغیر دیکھا اور آپ نے تین مرتبہ بھے کہی 'فر ملیا تمہارے ساتھی پر قبر تنگ ہوگئ اور آنہیں دبایا گیا اگر اس سے کسی کونجات ہوتی تو سعد جی ہوئو۔ کو ضرور ہوتی ۔ پھر اللہ نے اسے کشادہ کردیا۔

محد بن عمر نے کہا کہ سعد ہی دور کو حارث بن اول بن معاذ 'اسید بن تضیر اور سلمہ بن سلامہ بن قش نے قسل دیا۔ وہ پائی و اللہ متعلق رسول اللہ متا ہو ہود ہے۔ پہلا قسل پانی ہے دیا گیا 'دوسرا پانی اور بیری ہے اور تیسرا پانی اور کا فور ہے انہیں تین صحاری (سوتی) جا دروں میں کفن دیا گیا جن میں انہیں لپیٹ دیا گیا۔ تا بوت لایا گیا جو النبیط کے پاس تھا اور مردے اس پر اٹھائے جائے ہے انہیں تا بوت میں رکھ دیا گیا۔ جس وقت انہیں مکان ہے لے چلتو رسول اللہ متا ہوئے کو دیکھا گیا کہ تا بوت کے پایوں کے درمیان سے آئیس اٹھائے ہوئے تھے۔

مسور بن رفاء قرظی سے مروی ہے کہ سعد بن معاذشان کی والدہ سعد کولید میں دیکھنے آئیں تو لوگوں نے انہیں واپس کر دیا۔ دیا۔ رسول اللہ ساڑھ کے اللہ معد میں دیکھنے آئیں کی جائے انہیں کی میں دیکھا تو کہا دیا۔ رسول اللہ ساڑھ کے انہیں کی میں دیکھا تو کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم اللہ کے باس ہو رسول اللہ ساڑھ کے نیر برائ ہے (والدہ سعد میں دوسے) تعزیت کی مسلمان قبر کی مٹی والے لئے اوراس پر پائی والے اللہ ساڑھ کے بہاں تک کہ ان کی قبر برابر کردی گئی اوراس پر پائی میں ہوئے۔ میں کہ بیٹے گئے بہاں تک کہ ان کی قبر برابر کردی گئی اوراس پر پائی میں ہوئے۔

معاذبن رفاعه بن رافع زرقی ہے مروی ہے کہ سعد بن معاذ ہی اور کو عقیل بن ابی طالب ہی اور کے مکان کی بنیاد میں دفن کیا گیا۔

عائشہ تفایش اس مروی ہے رسول اللہ منافظ اور ان کے صافیق (ابو بکر وعمر جن رہن) یا ان میں ہے ایک کے بعد کسی کی جدائی مسلمانوں پراتی شاق ند ہوئی جتنی سعد بن معافر خن اللہ کا۔

حصین بن عبدالرحمٰن بن عمرو بن سعد بن معاذ می الفت سے مروی ہے کہ سعد بن معاذ میں الدنے البیخے خوبصورت بڑی آ کھے والے اور حسین واڑھی والے آ دی شخے انہیں غزوہ خندق ہے میں تیر مارا گیا جس کے زخم سے انتقال کر گئے اس روزوہ سال کے تتے رسول اللہ منافیظ نے ان پر نماز بڑھی اوروہ بقیع میں وفن کیے گئے۔

ابن عمر میں بین میں میں است مروی ہے کہ اللہ کی سعد جی بیٹو ہے ملاقات کی خواہش میں عرش بل گیا اور تخت کی ککڑیاں ٹوٹ گئیں رسول اللہ مظافر کا ان کی قبر پر جا کردک گئے۔ جب واپس ہوئے تو بو چھا گیا یا رسول اللہ آ پ کوکس چیز نے روکا منر مایا کہ سعد جی بیٹو کو قبر میں وہایا گیا۔ میں نے اللہ سے دعاکی کہ انہیں کھول دے۔

جابر فقاد سے مروی ہے کہ رسول الله مالي الله مالي سعد بن معاد ويدو كى موت كى وجد سے عرش ال كيا الى سعيد

## كر طبقات ابن سعد (صرچهای) المسلامی و افسار کر علی می این وافسار کر

الخدري المالان المالان الله مَا الله مَا فَيْمُ فِي إِنْ مِن الله مَا فَيْمُ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ الله مَا الله مَا فَيْمُ إِنْ أَلَيا اللهِ مَا اللهِ مَا فَيْمُ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا أَلَيْهِ اللهِ الله

عائشہ خاہد خاصر موی ہے کہ ہم لوگ آج یا عمرہ سے فارغ ہوئے آئے تو ذی الحلیقہ میں ہمارااستقبال کیا گیا۔انصار کے اللہ عزیزوں کا استقبال کررہے تھے وہ لوگ اسید ہن خفیر سے ملے انہیں ان کی بیوی کی خبر مرگ سنائی اسید جی ایوں نے منہ فرصا کہ اللہ علی اور و نے گئے میں نے کہا اللہ تہاری مغفرت کرے تم رسول اللہ منافیق کے سے ابی ہور تہیں پہلی اور قدیم صحبت حاصل ہے یہ کیا ہوا کہ ایک عورت پرروتے ہوانہوں نے اپناسر کھول ویا اور کہا کہ میری جان کی شم آپ نے بھی کہا جق بھی ہے کہ میں سعد بن معافر ہی سفو کے بعد کسی پر ندرووں کر سئول اللہ منافیق کے ان کے لیے جو کھونر مایا ہے وہ فر مایا ہے میں نے بوچھار سول اللہ منافیق کی منہ سے مرش ال گیا۔ عائشہ جی دیا کہا کہ وہ میں ان کی اور سے انہوں نے کہا آپ نے فر مایا کہ سعد بن معافر جی سود کی وجہ سے عرش ال گیا۔ عائشہ جی دیا کہا کہ وہ میرے اور رسول اللہ منافیق کے درمیان چل رہے تھے۔

اساء بنت بزید بن سکن سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا پیٹے نے سعد بن معاذ ہیں ہند کی والدہ ہے فر مایا کہ کیا اس سے بھی تمہاراغم نہ جائے گا اور تمہارے آنسونہ تھمیں گے کہ تمہارے بیٹے سب سے پہلے محص ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ بنسااور عرش ال گیا۔ حسن ہی ہوئد سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا ٹیٹے آنے فر مایا سعد بن معاذ ہی ہیں وفات کی وجہ سے ان کی ملاقات کی فرحت میں عرش رحمٰن بل گیا' فرحاً بہ (فرحت میں ) بیرحسن کی طرف سے تغییر ہے۔

حذیفہ میں دوری ہے کہ جب سعد بن معافر میں دوری ہوئی تورسول اللہ من تا فرمایا سعد بن معافر میں دوج کے لیے عرش ال روج کے لیے عرش ال گیا۔

رمیٹ ہے مروی ہے کہ جس روز سعد بن معاذ ہی ہوں کا انتقال ہوا میں نے رسول اللہ منافیظ کو اسے قریب ہے سا کہ اگر میں آپ کے ہاتھ کی مہر کو بوسہ دینا چاہتی تو دیے عتی تھی کہ ان کے لیے عرش رحمٰن ال گیا۔

یزیدین اصم مین فقد سے مروی ہے کہ جب سعد بن معاذشی شقه کی وفات ہوئی اوران کا جناز واٹھایا گیا تو نبی سُکاٹیٹی نے قربایا کر سعد بن معاذشی سفد کے جنازے کے لیے عرش ہل گیا۔

براء ٹین ہونہ سے مروی ہے کہ نبی مُلاکٹیا کے پاس حریر (ریشم) کی ایک جاورلا کی گئی اصحاب اس کی ٹرمی پر تعجب کرنے لگئے رسول اللہ مُلاکٹیا کے فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذ ٹین ہوئے کے رومال اس سے زیاد و زم ہیں۔

براء میں دوں ہے کہ حریر کی ایک چا در رسول اللہ سُلگھٹے کو ہدینۂ دی گئ ہم لوگ اسے چھوتے تھے اور تعجب کرتے تھے رسول اللہ سُلگٹے کے فرمایا: کیا اس سے تہمیں تعجب ہے عرض کی جی ہاں فرمایا جنت میں سعد بن معاذ ہی دورے رو مال اس سے بہت اچھے اور بہت زم ہیں۔

واقد بن عمرو بن سعد بن معافر ہیں پینا سے مروی ہے کہ میں انس بن مالک جی پیئو کے پاس گیا۔ واقد خی پیئو سب لوگوں سے بڑے اور لا نے تھے انہوں نے مجھ سے پو چھا کہ تم کون ہو' میں نے کہا میں واقد بن عمر و بن سعد بن معافر ہوں' انہوں نے کہا ہے شک تم سعد ٹی پیئو کے مشابہ ہو پھر روئے اور بہت روئے اور کہا اللہ سعد ٹی پیئو پر رحم کرے سعد چی پیئو ہے ہو ہے اور لانے تھے'

## كر طبقات ابن سعد (مندچام) كالان انسار مراجرين وانسار كالم

رسول الله من قبل کے دومہ (کے بادشاہ) اکیدر کی طرف بشکر جھجا تو اس نے رسول الله مناقیق کو ایک دیباج (ریشم) کا جبہ بھجا جو سون (کے تار) سے بنا ہوا تھا رسول الله مناقیق نے اسے پہنا تو لوگ چھونے گئے اور اس کی طرف و کھنے گئے رسول الله مناقیق نے فرمایا کہ کیا اس جب سے تم لوگ تعجب کرتے ہو؟ لوگوں نے کہایا رسول الله مناقیق ہم نے بھی اس سے اچھا نہیں دیکھا۔ فرمایا والله جنت میں سعد بن معافی تن معافی تاریخ میں اس سے ابھے ہواس سے بہت ابھے ہیں۔ سعد جن انتقاد کے بھائی تاریخ میں معافی تاریخ میں معافی تاریخ کے بھائی تاریخ کے بھائی تاریخ کے بعالی تاریخ کے بھائی تاریخ کے ب

#### براو رسعد شخالفظة حضرت غمروبن معاذ شخالفظة:

این نعمان بن امری القیس بن زید بن عبدالاشهل ان کی کنیت ابوعثان تھی والدہ کبشہ بنت رافع بن معاویہ بن عبید بن ابجر تھیں' ابجر حذرہ بن عوف بن حارث بن خزرج تھے' کبشہ سعد بن معادی ﷺ کی بھی والدہ تھیں عمرو بن معاذ کے بعد کوئی اولا د نہ رہی۔

عاصم بن عمرو بن قناده ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق نے عمر و بن معاذ اور عمیر بن ابی وقاص کے برا در سعد بن ابی وقاص جی شیم کے درمیان عقد مواضا قاکیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عمرو بن معاذ ہی اور بدرواحد میں حاضر ہوئے اجرت کے تیسویں مہینے یوم غزوہ احد میں شہید ہوئے ضرار بن الخطاب الغمری نے قبل کیا عمرو بن معاذ ہی اور قبل کیے گئے بیش سال کے تھے عمیر بن وقاص می اور ان سے پہلے بدر مین شہید ہو چکے تھے۔

ان دونوں کے جینیج:

#### سيدنا حارث بن اوس مني الدعد .

این معاذ بن نعمان بن امری انقیس بن زید بن عبدالاشهل کنیت ابوالا دست کی والده بند بنت ساک بن معنیک بن امری انقیس بن زید بن عبدالاشهل تقیس جواسیدا بن تفییر بن ساک کی چوپی تقیس اور مهابیعات میں سے تقیس حارث بن اوس کی کوئی اولا دنتھی ۔

عاصم بن عمر و بن قبارہ سے مروی ہے کہرسول الله مال فائم ہے حارث ابن اوس بن معاق اور عامر بن قبير و كے درميان عقد مواخاة كيا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ حارث بن اوس بدر میں حاضرا دران لوگوں میں تھے جنہوں نے کعب بن الاشرف (یہودی) کوتل کیا' خودانہیں کے بعض ساتھی کعب برشب کے وقت تلوار چلار ہے تھے کہ حارث کے پاؤں پرزخم لگا اورخون پہنے لگا اور وہی لوگ ان کورسول اللہ مثالیق کم کے پاس اٹھالائے حارث غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے اور اسی روز شوال میں ہجرت کے بتیسویں مہینے شہید ہو گئے اپنی شہادت کے دن اٹھا کیس سال کے تھے۔ اور

#### السيدنا حارث بن الس ضيالة فذ:

انس و بی بین جوابوالحیر بن رافع امری القیس بن زیدبن عبدالاشهل تصان کی والده ام شریک بنت خالد بن نیس بن

## كر طبقات اين سعد (مديهاي) كالكلمان العالم المعالم المع

لوذ ان بن عبدود بن زید بن نظیما بن خزرج بن ساعدہ خزرج میں سے تھیں 'حارث بن انس ٹی دوسے کوئی اولا و نتھی غزوہ بدرواجد میں شریک ہوئے 'غزوہ احد میں ججرت کے بیسویں مہینے شوال میں شہید ہوئے۔

ابوالحير کے آئے ہمراہ بن عبدالاشہل کے پندرہ نوجوان تھے جن میں ایاس بن معاذبھی تھے ان لوگوں نے عمرے کا ارادہ فا مرکیا عتب بن ربعہ کے پاس اس نے ان کا اگرام کیا ان لوگوں نے اس سے اور قریش سے درخواست کی کہوہ ان سے خزرج کے قال پر معاہدہ حلف کریں قریش نے کہا کہ تمہارا شہرہم سے دور ہے تمارے داعی کوتمہاری آ واز کہاں جواب دے گی اور تمہارے داعی کوتمہاری آ واز کہاں جواب دے گی اور تمہارے داعی کوتمہاری آ واز کہاں جواب دے گی۔

رسول الله منافق محارث کے ورود کی اطلاع پران کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کیا تمہیں اس سے بہتر چیز بتائی جائے جس کے لیے تم آئے ہو؟ انہوں نے کہاوہ کیا؟ فرمایا میں رسول اللہ ہوں مجھے اللہ نے اپنے بندوں کی طرف مبعوث کیا ہے میں انہیں اس امرکی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں بجھ پر کتا ہے بھی نازل ہوئی ہے۔

ایاں بن معاذ نے جونو عمر لڑے تھے کہا اے تو م' داللہ بیاس ہے بہتر ہے جس کے لیے تم آئے ہوا ابوالحیر نے ایک مٹی بھر کنگریاں لے کے اپنے منہ پر ماریں اور کہا کہ جمیں اس ہے کس نے غافل کر دیا اس وقت (ہم اس شل کے مصداق ہوں گے کہ ) ایک وفد کسی قوم کے پاس جو شرالا یا اے ہم اپنی قوم کے پاس لے جائیں گے ہم اپنے وشمن کے خلاف قریش سے حلف طلب کرنے نکلے تھے پھر ہم باوجو دفتر رخ کی عداوت کے قریش کی عداوت لے واپس ہوں گے۔

ابوالہیثم بن التیبان وغیرہ سے مردی ہے کہ ایاں جس وقت لوٹے مرنے تک باز ندر ہے ہم نے انہیں ان کی وفات تک کلمہ پڑھتے سنا 'لوگ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ مُثَالِیَّا ہے جو سنااس کی وجہ سے وہ مسلمان مرے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ ابوالحیراوران کے ساتھی انسار میں ہے سب سے پہلے لوگ ہیں جورسول اللہ مَالَّةِ بِمُنے ملے اور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی' آپ کی ان لوگوں سے ملاقات ذی الجازیں ہوئی تھی۔

سيدنا ابوعبداللد سعدين زيد مناسفه

ابن ما لک بن عبد بن گعب بن عبد الاشهل'ان کی کنیت ابوعبدالله تقی اور والده عمره بنت مسعود بن قیس بن عمرو بن زید مناق بن عدی بن عمرو بن زید کی اس زماخ بن عمرو بن زید کی اس زماخ بن اولا دخی وہ عقبہ میں سے تقیس سعد بن زید کی اس زمانے میں اولا دخی وہ عقبہ میں سے تقیس سعد بن زید کی اس زمانے میں اولا وقتی وہ عقبہ میں ستر انصاد کے ساتھ حاضر ہوئے 'میر میں نہیں کی روایت ہے موگ بن عقبہ اور محمد بن انتخی اور ابومحشر نے ان کا توکر ان لوگوں میں نہیں کیا جوعقبہ میں حاضر ہوئے ۔

سعد بن زید بدرواحد وخندق اورتمام مشاہر میں رسول اللہ متا ہوائی کے ساتھ ہمر کا ب رہے انہیں رسول اللہ متا ہوئی ا میں منا 8 کی طرف بطور سریے بھیجا تھا۔انہوں نے اس کومنہدم کر دیا بیر رمضان ۸ میں ہوا۔

سيرنا الوعوف سلمه بن سلامه متى الدور:

ا بن قش بن زغبه بن زعوراء بن عبدالاشهل٬ كثيت ابوعوف اوروالده ملمي بنت سلمه بن سلامه بن خالد بن عدي بن مجدعه

ر شاول کال سے میں ماں حمد من مسلمہ کی چوچ کی میں۔ مشار

سلمة بن سلامه كي اولا دمين عوف تصان كي والده ام ولد تصير -

میموندان کی والدہ ام علی بنت خالد بن زید بن تیم بن امیہ بن بیاضدان جعا درہ میں سے تھیں جواوی میں سے رائج میں سکونٹ رکھتے تھے اور بنی زعوراء بن جشم کے علفاء تھے۔

سلمہ بن سلامہ عقبہ اولی میں شریک ہوئے اور عقبہ آخرہ میں بھی ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے اس پرمحمہ بن عمر محمہ بن اسحاق ابدِمعشر وموکی بن عقبہ کا اتفاق ہے۔

عاصم بن عمر بن قیادہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ علی آئے سلمہ بن سلامہ اور الی سبرہ بن ابی رہم بن عبد العزی العامری عامر بن لوی کے درمیان عقد مواخا قرکیا لیکن محمہ بن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ مالی تی سلمہ بن سلامہ اور زبیر بن العوام می اللہ عند کے درمیان عقد مواخا قرکیا واللہ اعلم کہ اس بین ہے کیا تھا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ سلمہ بن سلامہ بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مُلَّ تَقِطُ کے ہمر کاب رہے' ۴۵ ہفتا د (۷۰) سال وفات ہوئی مدینے میں مدفون ہوئے'ان کی اولا دسب مرچکی ان میں سے کوئی نندز ہا۔

سيدنا ابولبشر عبا دبن بشر مني اللغنة

ابن وتش بن زغبه بن زعوراء بن عبدالا شبل محمد بن عمر کے مطابق ان کی کنیت ابوبشر تقی اور عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری کے مطابق ابوالر بیج تھی' ان کی والدہ' فاطمہ بنت بشر بن عدی بن ابی بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف ابن خزرج بن عبدالا شبل کی حلیف تھیں۔

عباد بن بشر کی اولا دمیں صرف ایک بیٹی تھی جس کے سواان کی کوئی اولا دنتھی وہ بھی مرگئی ان کی کوئی اولا دباتی ضربی ۔ عبادہ بن بشر' اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ ہی ایٹھ سے پہلے مصعب بن عمیر میں ندھ کے ہاتھ پر اسلام لائے رسول اللہ متالیج نام نے عباد بن بشر اور الی حذیفہ بن عنب بن ربیعہ ہی دین کے درمیان عقد مواضاۃ کیا۔ بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر۔

عبادین پشر بدر میں شریک ہوئے وہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے کعب بن اشرف (یہودی) کوتل کیا۔احداور خندق اور تمام مشابد میں رسول الله منافظ کے ہمر کا ب رہے۔

رسول الله علاقائل نے انہیں بنی سلیم ومزینہ کے پاس صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ ان کے پاس دی روز مقیم رہے واپس ہو کے بنی مصطلق سے جوولید بن عقبہ بن الی معیط کے بعد خزاعہ میں سے مشط صدقہ وصول کرنے گئے وہاں بھی دس روز مقیم رہے اور خوثی خوثی واپس ہوئے۔

رسول الله مَنْ الْقُوْمُ نِهِ الْهِيْمِ حَنِين کے مال غنیمت پر عامل مقرر فر ہایا۔ جبوک آنے اور و ہاں ہے کوچ کرنے تک اپنے پہرے کا عامل بنایا' وہاں آنخضرت مَنَّالِثِیْمُ نے بیس دن قیام فر مایا تھا۔ جنگ بیمامہ میں شرکے بوئے 'اس روز ان کے لیے آز ماکش اور بے پروائی' ارز کا ب قال اور طلب شباوت تھی' ای روز ۱۲ میں چہل و بنچ سال شبید ہوئے۔

## الطبقات ابن سعد (مدچهام) المستحد الساد المستحدد المستحدد الساد المستحدد ال

ر نیج بن عبدالرحن ابی سعیدالخدری می این نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ میں نے عباد بن بشر میں اندر کو کہتے ساکہ اے ابوسعید میں نے رات کوخواب و یکھا کہ آسمان میرے لیے کھول دیا گیا پھرڈ ھا تک دیا گیاان شاءاللہ مجھے شہادت ہوگی میں نے کہاواللہ تم نے بھلائی دیکھی۔

سنگ بیامہ میں دیکھا کہ وہ انصار کو پکاررہے تھے کہتم لوگ تلواروں کے میان تو ڑ ڈالواور لوگوں سے جدا ہوجا و اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو چھانٹ دو' ہم لوگوں کو چھانٹ دو'انہوں نے انصار سے چارسوآ دمی چھانٹ دیسے جن میں کوئی اور شامل ندتھا' آ گے عباد بن بشر'ا بود جانداور براء بن مالک می اٹھیم تھے۔"

یدلوگ باب الحدیقہ تک پہنچ اور نہایت سخت جنگ کی عباد بن بشر خصد و قتل کر دیئے گئے میں نے ان کے چبرے پر تلوار کے اس قدر نشان دیکھے کہ سرف جسم کی علامت سے پہچان سکا۔

#### حضر من الله من ثابت في اللود

ابن وتش بن زغبہ بن زعوراء بن عبدالاشہل ان کی والدہ لیا بنت الیمان تھیں اور یمان ہی حسیل بن جابر منظے وہ حذیفہ بن الیمان میں بین کی بہن تھیں 'یہ بن عبدالاشہل کے حلیف تھے۔

سلمہ بن ثابت بدر میں شریک ہوئے 'غز وہ احلامیں بھی تھے اور اس میں شہید ہوئے ابوسفیان بن امیہ بن حرب نے شہید کیا۔ بیا جحرت کے بتیسویں مہینے شوال کا واقعہ ہے۔

خز وہ احدیث ان کے والد ثابت بن وقش اور پتیار فاعد بن وقش بھی شہید ہوئے بیدرمول اللہ مَا اللهِ عَلَيْمَ کے ہمر کاب مع سلمہ بن ثابت میں اور کا در تقلی وقش بن زعبہ کے سب الا کے مرکع ان میں سے کوئی ندر ہا۔

#### حضرت را فع بن يزيد مييالدود:

رافع کی اولا دمیں اسید تھے جو یوم حرہ میں قتل ہوئے اور عبدالرحن تھے ان دونوں کی والدہ عقرب بنت سلامہ بن وقش بن زغبہ بن زعوراء ابن عبدالاهبل' سلمہ بن سلامہ بن وقش کی بہن تھیں رافع بن پریداور زعوراء ابن عبدالاهبل کی تمام اولا دمر پھی تھی' ان میں سے کو کی ندر ہا۔

رافع بن بزید بدرواحد میں شریک ہوئے ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں غزوہ احدیل شہید ہوئے محرین اسحاق موی بن عقبۂ ابومعشر اور محد بن عمران کا یہی نسگر بیمان کرتے تھے جوہم نے بیان کیا ہے۔

ابومعشر ومحمہ بن اسحاق' رافع بن زید کہتے تھے' عبداللہ بن محمد ابن عمارۃ انصاری نے جونسب انصار کے عالم تھے ان ک مخالفت کی تھی کہ بی زعوراء میں کوئی سکن نہیں اور سکن صرف بنی امری انقیس بن زید بن عبدالاشہل میں تھے' رافع ابن پزید بن کرز بن زعوراء بن عبدالاشہل نام تھا۔

# بنى عبدالاشبل بن جشم كے حلفاء

### سيدنا محمر بن مسلمه بن سلمه وي الدعن

ابن غالد بن عدى بن مجدعه بن حارث بن خزرج بن عمروونى النيت بن مالك تقے جواوس ميں سے تھے ان كى دالد وام سيم تھيں جن كا نام خليد و بنت الى عبيد بن و بب بن نودان بن عبدود بن زيد بن ثغلبه بن خزرج ابن ساعدہ بن كعب تھا 'خزرج ميں سے تھيں ۔ ميں سے تھيں ۔

محرین مسلمه کی اولا دمیں دس از کے اور چھاڑ کیاں تھیں۔

عبدالرحلٰ انہیں کے نام سے ان کی کنیت تھی ام عیسیٰ اور ام حارث ان کی والدہ ام عمر و بنت سلامہ بن وقش بن زغبہ بن زعوراء بن عبدالاشہل سلمہ بن سلامہ کی بہن تھیں ۔

عبدالله اورام احر ٔان دونوں کی والمدہ عمرہ بنت مسعود بن اوس ابن ما لک بن سواد بن ظفر اور وہ گعب بن خز رج تنجے جواوس ں سے خیس ۔

سعد جعفر وام زیدان کی والد ہ قتیلہ بنت الحصین بن ضمضم بنی مر ہ بن عوف میں سے تھیں جوقیس عیلان میں سے تھے۔ انس وعمرہ 'ان کی والد ہ الا طبا سے تھیں جو بطون کلب میں سے ایک بطن ہے۔

قیں اورزیداور محران کی والدہ ام ولد تھیں۔

محود جن کی گوئی اولا دند تھی اور حصہ ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔ محمد بن مسلمہ مدینے میں مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام لائے اور میداسید بن تھنیراور سعد بن معاذ کے اسلام کے بعد ہوا۔

رسول الله على المان على الماد ورابوعبيده بن الجراح ك درميان عقد مواخاة كياب

محد بن مسلمہ بدر واحد میں شریک ہوئے اس روز جب لوگ بھا گے تو یہ ان لوگوں میں تھے جورسول اللہ مَالَّيْظِ کے ساتھ ٹابت قدم رہے اور خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مَالَّيْظِ کے ہمر کاب رہے سوائے غزوہ تبوک کے کیونکہ رسول اللہ مَالَّيْظِ جب تبوک گئے تو آپ نے انہیں مدینے پر اپنا جانشین مقرر قر مایا محمد ان لوگوں میں بھی تھے جنہوں نے کعب بن اشرف (بہودی) کوتل کیا۔ رسول اللہ مَالَّيْظِ نے انہیں قرطاء کی طرف جو بنی بکر بن کلاب میں سے تھے اصحاب رسول اللہ مَالِیْظِ کے تمیں سواروں کے ہمراہ بطور بریہ جیجا و مسلامت رہے اور فندمت لائے آپ نے انہیں دی آ دمیوں کے ہمراہ بطور سریہ ذکی القصہ بھی جیجا تھا۔

عاصم بن عمر بن قنادہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مثلاثیم عمر ہ قضاء کے لیے روانہ ہوئے اور ذی الحلیفہ تک پہنچے تو آپ نے سواروں کےلئکرکوآ کے کیا جوسو گھوڑے تھے ان پرمجہ بن مسلمہ کو عامل بنایا۔

ابراہیم بن جعفر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ محمد بن مسلمہ کہا کرتے اے لڑکو! رسول الله مظافیۃ کے مشاہد (مقامات تشریف، آوری) اور مواطن (مقامات سکونت) کو مجھ ہے پوچھو میں کسی غزوے میں بھی پیچھے نہیں رہا۔ سوائے جوک کے کہ آپ نے

### الطبقات ابن سعد (منه جهار) مسلام المسلم المس مجھے مدینے پراپنا جانشین بنادیا تھا'مجھ سے آپ کے سرایا کو پوچھو کیونکہ کوئی سریہ ایسانہیں ہے جو مجھ سے پوشیدہ ہو یا تو میں خوداس میں

ہوتایا جس وقت وہ روانہ ہوتا میں اسے جانتا تھا۔

عبايد بن رفاعه بن رافع سے مروى ب محد بن مسلمه كالے لائے اور برے موٹے آدى سے۔ بروايت محمر عرام معتدل (يعني نەموپے نەربلے ) تھے چند بایر بال نہ تھے۔

حضور عَلَاسًا كالآب كولواردينا:

حسن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی کا ان مسلمہ کوایک تلوارعطا فرمائی اور فرمایا کہ جب تک مشرکین ہے قبال کیا جائے تم اس سے لڑنا۔ جب مسلمانوں کو دیکھنا کرایک دوسرے کے مقابلے پرآئے ہیں تو کسی پھر کے باس بیلوار لے کے جانا اور اے اتنا مارنا کہ تلوار ٹوٹ جائے بھراہینے گھر بیٹھر رہنا یہاں تک کہ کوئی خطا کار ہاتھ تنہارے پاس آئے (اور تمہیں مجبور کر کے نکالے ) ما فیصلہ کرنے والی موت ۔

صبیعہ بن حسین تکلبی سے مردی ہے کہ ہم لوگ حذیفہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسے مخص کو جانتا ہوں جس کوفتنہ بچھ کم ندکر ہے گا' ہم نے کہاوہ کون ہے انہوں نے کہا کہ محمد بن مسلمہ انصاری' جب حذیفہ کا انقال ہو گیا اور فتنہ ہوا تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا جوروانہ ہوئے میں منزل پر پہنچا تو دیکھا کہ آیک کنارے خیمہ نصب ہے جسے ہوا کے تھیٹر ہے لگ رہے ہیں یو جھا پی خیمہ کس کا ہے کوگوں نے کہا کہ محمد بن صلمہ کا میں ان کے پائ آیا وہ بوڑھے جو گئے تھے میں نے کہا کہ اللہ تعالی آب پر رصت کرے میں آپ کومسلمانوں کے سب سے بہتر لوگوں میں سجھتا ہوں۔ آپ نے اپنا شہر اپنا مکان اسے عزیز اور ا بینے بڑوی چھوڑ دینے' انہوں نے کہا کہ میں نے اسے شر کی کراہت سے چھوڑا' میرے دل میں پنہیں ہے کہ میں ان کےشہروں میں ے سی شہر میں مل کے رہوں تا وقتیکہ شروبال سے دفع ندہو جہاں سے میں ہٹ گیا۔

محدین مسلمہ ہے مروی ہے کہ مجھے رسول الله منافقاً نے ایک تلوارعطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کراہے محدین مسلمہ اس تلوار ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا یہاں تک کہتم مسلمانوں کے ووگر وہوں کوآپیں میں قبال کرتے ویکھو اس وقت تم اس تلوار کو پھر پراتنا پھنا كەنوٹ جائے چرتم اپنے ماتھ اورزبان كوروك لينايهاں تك كرتمهارے ياس فيصله كرنے والى موت آجائے يا خطاكار ماتھ جب عثان قمل کردیئے گئے اورمسلمانوں کا جو حال ہوا وہ میدان میں کئی چھر کے پاس اس کے بغیر نہ نکلتے تھے کہ اس چھر کوائی تلوار ہے مارتے تھے اس طرح انہوں نے اسے تو ڑ ڈ الا۔

اسحاق بن عبدالله بن ابی فروه نے بھی اس تتم کی حدیث روایت کی اور کہا کہ محد بن مسلمہ کو ٹی مُلاثینا کا سوار کہا جا تا تھا۔ انہوں نے لکٹری کی ایک تلوار بنائی تھی اوراہے رندہ کر کے میان میں کر دیا تھا جو گھر میں لگلی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے اسے اس لیے نظایا ہے کداس ہے ڈرنے والے کو ہیت ولا وُں۔

ابراہیم بن جعفرنے اپنے والدے روایت کی کہ محربن مسلمہ کی وفات مدینے میں ۲<u>۳ ھ</u>یمی ہو گی وواس زمانے میں ستر سال کے متحان برمروان بن الکم نے نماز برحی۔

# کر طبقات این سعد (مندجاز) کی مسل کی کارس کا کی کارس انسار کی سازی وانسار کی سید نا ایوسعد سلمه بن اسلم مؤیاندو:

ا بن حریس بن عدی بن مجرعہ بن حارثہ ان کی کنیت ابوسعد اور والدہ سعاد بنت رافع بن ابی عمر بن عا کڈین نقلبہ بن غنم بن ما لک بن النجار خزرج میں سے تھیں ہو حریس بن عدی کی قربت اور ان کے مکان بن عبد الاشہل میں تھے۔ وہ لوگ ابتدائے اسلام ہی میں وفات پا گئے ان میں سے کوئی ندر ہا۔ سلمہ بن اسلم بدروا حداور خند قی اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سکا تی ہمر کا ب رہے عراق میں بعبد خلافت عمر بن الحظاب میں ہوئے اس وقت ۱۳ سال جرائی عبید التقلی کی جنگ میں شہید ہوئے اس وقت ۱۳ سال میں بعبد التقلی کی جنگ میں شہید ہوئے اس وقت ۱۳ سال میں بعبد التقلی کی جنگ میں شہید ہوئے اس وقت ۱۳ سال

### حضرت عبدالله بن تهل منيالا عن

این زیدین عامرین عمرین جشم بن جارث بن خزرج بن عمروین ما لک این اوس آن گی والده صعبه بیت تیمان بن مالک ابوالهیشم بن تیمان کی بهن خصیں ۔

محمد بن عمر نے کہا کہ وہ رافغ بن ہل کے بھائی تھے یہی دوٹول حمراء الاسد روانہ ہوئے تھے زخمی تھے اور ایک دوسرے کو اٹھا تا تھا۔ کوئی سواری نہتھی۔

عبداللہ بن سہل بدر واحد میں شریک سے ان کے بھائی رافع بن سہل بھی ان کے ہمراہ احد میں سے دونوں غزوہ خندق میں بھی شریک سے عبداللہ اس غزوہ میں شہید ہوئے انہیں بن عویف کے ایک شخص نے تیز مار کے تل کردیا۔ عبداللہ بن سل کے کوئی اولا دیتھی فیز عمرو بن جشم بن حارث ابن خزرج کی اولا دبھی بہت زمانے ہم چکی تھی وہ لوگ اہل راتج سے البتہ اہل راتج میں عسان کی بھی ایک تو متھی جوعلیہ بن جھند کی اولا دمیں سے سے آل ابی سعیدان کے حلیف سے اس زمانے میں ان کی اولا دہ ہے جو مدینے کے کنارے الصفر او میں رہتے ہیں اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ وہ رافع بن سہل کی اولا دسے ہیں ان کے بچا عبداللہ بن سہل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے۔

### حضرت حارث بن خز مه منی الدعنه

ابن عدی بن ابی بن عنم بن سالم بن عون بن عمر و بن عوف بن خزرج 'القوا قله میں سے تھے آور بن عبدالا شہل کے حلیف تھے ان کا مکان بن عبدالا شہل میں سالم بن عون بن عرب ابویشر تھی۔ رسول الله سال الله سال الله سال علیہ کے حارث بن خزمہ اور ایاس بن ابی بکیر کے درمیان عقد مواخا قرکیا حارث بدر واحد وخند قل اور تمام مشاہد میں رسول الله سال تھی ہے ہمرکاب دہے جمرت کے چالیسویں سال مدینہ منورہ میں وفات ہوئی اس وقت 12 برس کے تھے ان کی کوئی اولا دباقی ختمی۔

### حضرت الوالهيثم بن التيهان منيافذنه

نام مالک بن بلی بن عمر و بن الحاف بن تضاعه تقابنی عبدالاشهل کے حلیف تھے اس پرموی بن عقبہ وجمد بن اسحاق وابومعشر و محمد بن عمر کا انفاق ہے۔عبداللہ بن محمد بن عمارہ انصاری نے ان لوگوں ہے اختلاف کیا اور بیان کیا کہ ابوالہیثم اوس میں ہے ہیں۔ ابوالہیثم بن التیہان بن مالک بن عمر و بن زیدا بن عمرو بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمر والدید بن مالک ابن اوس تص ان کی والدہ لیکی بنت عتیک بن عمر و بن عبدالاعلم بن عامر بن زعوراء بن جشم بن حارث بن خزرج بن عمر وقیس اور وہ الدید بن مالک

## المقافى ابن سعد (صديبان) المسلط المسل

بن اول تھے۔ابوالہیثم کہا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے لید خارج ہوتی تو میں بنی عبدالاشہل کی وجہ سے اپنی زندگی وموت اس کی طرف منسوب کرتا۔ وہ خض جوان کا اوران کی اکلوتی بیٹی امیمہ کا وارث ہوا وہ ضحاک بن خلیفہ الاشہلی تھا جوالقعد دہیں بنی عبدالاشہل پران دونوں (ابوالہیثم وامیمہ) کے وارث ہوئے ابوالہیثم اوران کے بھائی عمر و بن جشم کے آخری بیٹے تھے جوم گئے اوران میں سے کوئی باتی خدر ہا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ابوالہیثم زمانہ جاہلیت میں بھی بنوں کونا پیند کرئے اور انہیں برا کہتے تھے وہ اور اسعد بن زرارہ تو حید کے قائل تھے دونوں ان انصاراولی میں سے تھے جو کے میں اسلام لائے۔

استدرین زرار دان آٹھ انصار میں شار کے جاتے ہیں جورسول اللہ من قبار کے میں ایمان لائے بیلوگ اپنی قوم سے پہلے مسلمان ہوئے ابوالہیشم بھی ان چھ دمیوں میں شار کیے جاتے ہیں جن کے متعلق روایت ہے کہ انصار میں سب سے پہلے رسول اللہ مَنَا يُنْظِم کی قدموی کے میں حاصل کی وہ بھی اپنی قوم سے پہلے مسلمان ہوئے پھرمد سے میں آئے اور وہاں اسلام کو پھیلایا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ چھآ دمیوں کا معاملہ ہمارے نز دیک سب اقوال ہے زیادہ ٹابت ہے وہ لوگ انصار میں ہے سب سے پہلے ہیں جو رسول اللہ طاقیق ہے ہے۔ پہلے ہیں جورسول اللہ طاقیق ہے ہے ابوالبیثم ستر انصار کے ہیں جو رسول اللہ طاقیق ہے۔ کی میں قدمیوں ہوئے آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہوئے ابوالبیثم ستر انصار کے ہمراہ عقبہ میں جمی شریک تھے۔ وہ بارہ نقباء (اعلان کرنے والوں) میں سے ایک ہیں اس پرسب کا انفاق ہے۔

رسول الله منافی کے ابوالہیثم بن التیہان اورعثان بن مظعون کے درمیان عقد مواغا قرکیا۔ ابوالہیثم بدروا حداور خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله منافی کے ہمر کاب تھے رسول الله منافی کے انہیں تھبوروں کا انداز ہ کنندہ بنا کے بھیجا تھا۔ انہوں نے ان لوگوں کی تھجوروں کا انداز ہ کیا۔ یہاں وقت ہوا کہ عبداللہ بن رواجہ مونہ میں شہید ہوگئے۔

محمد بن یجی بن حبان سے مروی ہے کہ ابوالہیٹم بن التیبان رسول اللہ سلگاتیا کے زمانے میں تھجور کا انداز ہ کرتے تھے' آنخضرت ملکاتیا کی وفات کے بعد ابوبکر میں دنے انہیں بھیجنا چاہا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ میں رسول اللہ ملکاتیا کے لیے انداز ہکرتا تھا اور جب والیس آتا تھا تو آپ میرے لیے دعا وفر ماتے تھے ابوبکر میں دونے انہیں چھوڑ دیا۔

صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی دونہ کے زیافہ خلافت میں ابوالہیثم بن التیہان کی وفات ہوئی۔ شیوخ بنی عبدالاشہل سے مروی ہے کہ ابوالہیثم کی وفات میں مدینے میں ہوئی۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ہمارے نز دیک بیان لوگوں سے زیادہ ثابت ہے جنہوں نے روایت کی کہ ابوالہیثم علی بن ابی طالب میں دونہ کے ساتھ صفین میں حاضر ہوئے اور اسی روزمقول ہوئے متفدین اہل علم میں سے کسی کوئیں دیکھا جواسے جانتا ہواور ثابت کرتا ہو۔ واللہ اعلم

ابوالہیٹم کے بھائی۔

### حضرت عبير بن التيهان مني مدوّد:

ان کے نسب کا بھی وہی قصہ ہے جوہم نے ابوالہیٹم کے حال میں بیان کیا بقول عبداللہ بن محر بن عمارہ انصاری عبیداور ابوالہیٹم کی والدہ لیلی بنت علیک بن عمر قصیں ہے تھے بن آخل ومحر بن عربھی اسی طرح عبید بن التیمان کہتے تھے لیکن موسی بن عقبہ

## الم طبقات ابن سعد (صديهاي) المستحد العلم المستحد المستح

واپومعشر اورعبداللہ بن محمد بن عمارہ انصاری نے کہا کہ وہ علیک بن التیمان نے عبداللہ بن محمد بن عمارہ انصاری نے کہا کہ میں نے واؤ دین الحصین کے ہاتھ کا کھا ہواد یکھا ہے کہ وہ علیک بن التیمان نے۔

محد بن عمر و وغیرہ نے کہا کہ عبید بن التیہان عقبہ میں سر انصار کے ساتھ شریک ہوئے۔ رسول اللہ مثل اللہ علیہ ان کے اور مسعود بن الربیع القاری کے درمیان جواہل بدر میں سے تصعفدموا خاق کیا تھا۔عبید بن التیبان بدرواحد میں شریک ہوئے کیوم احد میں شہید ہوئے۔ عکرمہ بن ابی جہل نے شہید کیا یہ جُرت کے بیبویں میپنے شوال میں ہوا۔

عبیدین العیمان کی اولا دمیں عبیداللہ تھے جو جنگ بمامہ میں شہید ہوئے اور عباد تھے۔ان دونوں کی والعدہ صعبہ بنت رافع بن عدی بن زیدین امیرعلبہ بن جشتہ کی اولا دمیں سے تھیں وہ لوگ ان لوگوں کے حلفاء تھے جوسب کے سب مرگئے عبید بن التیمان کی کوئی اولا دباتی ندر بی (پندرہ آ دمی) کل چدرہ اصحاب (منجملہ بنی حارثہ بن حارث بن فزرج بن عمرو (الخزرج) کہ الدیت بن مالک بن اوس تھے )۔

### حطرت الوعبس بن جبر ضي المافد:

ابن عمرو بن زید بن جشم بن حارثهٔ ان کا نام عبدالرحل تھا اور والدہ لیگی بنت رافع بن عمرو بن عدی بن مجدعہ بن حارث تھیں۔ابوہبس کی اولا دیمن محمد ومجمود بینے ان دونوں کی والدہ ام میسی بنت مسلمہ بن سلمہ بن خالد بن عدی بن مجدعہ بن حارث محمد بن مسلمہ کی بہن تھیں اور میابعات میں سے تھیں۔

عبيداللدان كي والده ام حارث بنت محمد بن مسلمه بن سلمه بن خالدا بن عدى بن مجدعه بن حارث حص مه

زید وحمیدہ ان دونوں کی والدہ کا نام ہم سے نہیں بیان کیا گیا۔ ابعیس کی بہت می بقیداولا و مدینے اور بغداد میں ہے۔ ابو بس اسلام سے پہلے عربی لکھنا جائے تھے حالا نکہ عرب میں کتابت بہت کم تھی ابوجس اور ابوبر دہ نیار جس وقت اسلام لائے تو دونوں بنی حارثہ کے بت تو زر ہے تھے۔

رسول الله سَالِيَّةِ لِمِ نَهِ الوَّسِ بَن جِرِ اورُحْسِ بَن حِذَا فَهِ كَ دَرَمِيانِ جَوَالِل بَدَرَ مِين سے تصاور حصه بنت عمر بن الخطاب فقائد كرسول الله مَثَاثِيَّا سے يَبِلِي شو ہر تھے عقد موا خا ة كيا۔

ابوعیس بدر دا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مَثَاثِیْنِ کے ہمر کا ب منتے وہ ان لوگوں میں بھی منتے جنہوں نے کعب بن اشر ف( یہودی) کوئل کیا۔عمر وعثان بن دین انہیں لوگوں سے صدقہ وصول کرنے کے لیے جیجا کرتے تنتے۔

افیعنس حارثی ہے جواہل بدر میں ہے تھے مروی ہے کہ عثان بن عفان میں ہوزان کی عیادت کے لیے آئے وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے جب افاقہ ہوا تو عثان میں ہونے کہا کہتم اپنے کوکس حالت میں پاتے ہوانہوں نے کہاا چھی حالت میں 'ہم نے اپنی ہر حالت درست پائی سوائے زکل ڈکے اوٹوں کے جو ہمارے اور عمال کے درمیان ہلاک ہو گئے' قریب ہے کہ ہم اس ہے رہائی نہ پاکیں۔

عبدالمجيد بن البعبس ہے مروی ہے کہ ابعبس کی وفات ۳۳ میں بعبد خلافت عثمان بن عفان چیک ہوئی اس وقت وہ ستر

## الم طبقات ابن سعد (صديهام) المسلك الم

سال کے بیتےان پرعثان ابن عفان می دونے نماز پڑھی اور بقیع میں مدفون ہوئے ان کی قبر میں ابو بردہ بن نیاراور قادہ بن نعمان اور محد بن مسلمہ اور سلمہ بن سلامہ بن وش اتر سے بیسب کے سب بدر میں شر یک تھے۔ابوعبس حنا کا خضاب لگاتے تھے۔ حدمہ مصرف

### حضرت مسعود بن عبدسعد شاالدعد

ابن عامر بن عدى بن جشم بن مجدعه بن حارث العطرح موى بن عقبدادرابومعشر اورعبدالله بن محمد بن ممارة الانصاري نے بیان كيا محمد بن اسحاق نے كہا كہوہ مسعود بن سعد تھے۔ محمد بن عمر نے كہا كہوہ مسعود بن عبدا بن مسعود بن عامر تھے۔ ان كى كوئى اولا دباتى نہ تھى سب وفات یا نچكے تھے مسعود بدرواحد میں شر يک ہوئے۔

### حلفائ بن حارثه

#### سبيه نا ابو برده بن نيار شياه فن

ابن عمروبن عبید بن عمروبن کلاب بن و ہمان بن عنم بن ذیل بن جمیم ابن ہٹی بن بٹی بن عمروبن الحاف بن قضاعه ابوبرده کانام ہانی تھا۔ان کی پس ماندہ اولا رتھی' رسول الله مُلَا ﷺ کے صحابی براء بن عازب کے ماموں تھے' بروایت موی بن عقبہ وحمد بن اسحاق والی معشر وحمد بن عمرستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔

محمد بن لبیدے مروی ہے کہ ہم نے جن بنی حارث کا ذکر کیا اور وہ بدر میں حاضر ہوئے ان میں سے بیتین آ دمی ہیں ابوعس مسعود ابو بردہ 'ہم نے جونام ونسب ان کے بیان کیے اس کی بنا پر قابت ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ابو بردہ بدروا صدوخندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ منافظ کے ہمر کاب تھے۔ فتح کہ بین بنی حارثہ کا جھنڈ انہیں کے پاس تھا انہول نے رسول اللہ منافظ کے وہ احادیث بھی روایت کیس جنہیں آپ سے یا دکر لیا تھا۔

ابراہیم بن اسلعیل بن الی حبیبہ کہتے تھے کہ ابو بردو بن نیار کی وفات خلافت معاویہ میں ہوئی کِل تین اصحاب ( کعب بن الخزرج بن عمرومن جملہ بنی ظفر کہ نبیت بن مالک بن الاوس تھے )۔

### سيدنا قياره بن نعمان منيانيند:

ابن زیدبن عامر بن سواد بن ظفر ان کی والدہ ایسہ بنت قیس بن عمر وابن عبید بن مالک بن عمر و بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار جوئز رج میں سے بیخ محمہ بن عمر نے کہا کہ قادہ کی کنیت ابوعرتھی عبداللہ بن محمہ بن عمارہ انصاری نے کہا کہ ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔

قادہ کی اولا دمیں عبداللہ اورام عمروان دونوں کی والدہ ہندینت اوس بن فرنمہ بن عدی بن ابی بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف قوافل حلفائے بی عبدالاهبل میں ہے تھیں۔

عمرووهصه ان دونون کی والده خنساء بنت حبیس غسانی تغییل کها جاتا ہے کیان کی دالده عائشہ بنت جری بن عمر و بن عامر بن عبدرزاح بن ظفرتغیں ۔

## كر طبقات ابن سعد (صبيهاء) كالمستحد المستحد الم

عبداللہ بن محمد بن عمارہ انصاری نے کہا کہ آج قادہ کی کوئی پس ماندہ اولا ذہبیں ہے۔ان کی اولا دمیں سب سے آخر میں جولوگ رہ گئے تھے وہ عاصم ویعقوب فرزندان عمر بن قادہ تھے عاصم بن عمر علائے سیرت وغیر ہامیں سے تھے وہ سب وفات پاگئے کوئی باقی نہیں۔

محرین عمر نے کہا کہ قنادہ بن نعمان ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر تھے' موی بن عقبہ وابومعشر کی بھی بہی روایت ہے۔ لیکن محرین آخق نے اپنی کتاب میں ان کا ذکران لوگوں میں نہیں کیا جوعقبہ میں حاضر ہوئے تھے۔

قادہ اصحاب رسول اللہ منگائی کے تیراندازوں میں بیان کیے گئے ہیں وہ بدرواحد میں حاضر ہوئے۔ یوم احد میں ان کی آئے میں تیر مارا گیا۔ جس سے آنکھ کا ڈھیلا بہہ کے رخسار پر آگیا۔ رسول اللہ منگائی کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میر سے پاس ایک عورت ہے جسے میں جا بتا ہوں اگر وہ میری آنکھ و کھے لئے گاتو اندیشہ ہے کہ مجھے سے نفرت کرے گی رسول اللہ منگائی کی اس ڈھیلے کو این ہاتھ سے لوڑوں اور زیادہ میج تقی ۔
اس ڈھیلے کو این ہاتھ سے لوٹا دیا 'آئکھ برابر ہوگئ اور بینائی لوٹ آئی۔ بردھا ہے میں بھی وہ آنکھ زیادہ تو کی اور زیادہ میج تقی ۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مردی ہے کہ قادہ بن نعمان کی آگھ کا ڈھیلا یوم احد میں ان کے رخسارے پر گریٹرا۔رسول اللہ مثالیقیم نے اپنے ہاتھ ہے اسے لوٹا دیاوہ دوسری آگھ ہے زیادہ آچھی اور تیز ہوگئ وہ خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مثالیقیم کے ہمر کاب متھ غزوہ فتح میں بی ظفر کا حجنڈ انہیں کے بیاس تھا 'رسول اللہ مثالیقیم سے احادیث بھی روایت کیے۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ قادہ بن العمان نے ۲۳ میں انقال کیا اس وقت ۱۵ سال کے تھے ان پر عمر بن الحطاب و الدونے مدینے میں نماز پڑھی قبر میں ان کے اخیافی بھائی ابوسعیدالخدری اور محد بن مسلمہ اور حارث بن فز مساترے۔ حضرت عبید بن اوس و فالدونہ:

ابن ما لک بن سواد بن ظفر' کنیت ابوالنعمان اور والد ملیس بنت قیس بن قریم بن امید بن سنان بن کعب بن عنم بن سلمه خزرج میں سے قیس'ان کی پیماند واولا دیتھی جوسب کے سب و قات یا تھے عبید بدر میں شریک تھے۔

کہتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے عباس اور نوفل اور عقیل کو بدر ہیں گرفتار کیا اور ایک ری سے بائدھ کے رسول
الله مُثَالِیٰتُرِج کے پاس لائے 'بی علیظائے نے فرمایا کہ ان پر ملک کریم نے تمہاری مدد کی ۔ رسول الله سُتَالِیْتُرِج نے ان کا نام مقرن ( رسی ہیں
باند صنے والا ) رکھا بنوسلمہ یہ دوئی کرتے تھے کہ ابوالیسر کعب بن عمر و نے عباس کوگرفتار کیا۔ ایسا ہی محمد بن اسحٰق کہا کرتے تھے۔ موئی بن عقبہ وجمہ بن اسحاق وجمہ بن عمر نے بدر میں عبید کے ذکر برا تفاق کیا۔ ابو معشر نے انہیں بیان نہیں کیا۔ ہمارے زدیک بیان کا یا
جس سے انہوں نے روایت کی اس کا وہم ہے اس لیے کہ عبید بن اوس کا معاملہ ان کے بدر میں ہونے کے متعلق اس قدر مشہور ہے
گروم نی بین ۔

### حضرت نصر بن حارث مني الدعوز

ابن عبدرزاح بن ظفر'ان کی کنیت ابوحارث تھی اور دالدہ سودہ بنت سواد بن الہیثم بن ظفر تھیں۔ان کے دالد حارث بن عبدرزاح کوبھی رسول اللہ طَائِیْوَلِم کی صحبت حاصل تھی ان کی اولا دوفات یا چکی اور جا چکی تھی۔

# المناعد (منهام) المنافعة المن سعد (منهام) المنافعة المن سعد (منهام) المنافعة المن سعد (منهام) المنافعة المنافعة

ابومعشر ومحد بن عمروعبدالله بن محد بن عمارہ انصاری اور ہشام بن محد ابن سائب کلبی نے اسی طرح ان کا نام بتایا ان لوگوں نے ان کے نام ونسب میں کہ نصر بن حارث تھے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ محد بن اسحاق نے اپنی کتاب میں روایت کی کہ وہ نمیر بن حارث تھے بیغلط ہے میرا گمان ہے کہ بیغلطی محمد بن اسحاق کے رواۃ کی طرف سے ہے۔

### حلفائے بی ظفر

### حضرت عبداللدين طارق مناسفة

این عمروین مالک بن تیم بن شعبہ بن سعد اللہ بن فران بن بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعہ ان کے کوئی پسما ندہ اولا دنے گئ محمہ بن عمر نے اسی طرح ان کا اور ان کے اخیافی بھائی معتب بن عبید کا نسب بیان کیا ہے جوان کے ساتھ بدر میں شریک تھے لیکن مجمہ بن اسحاق نے ان لوگوں میں ان دونوں کا نام لیا جو بدر میں شریک ہوئے اور ان کا نسب نہیں بیان کیا اور کہا کہ وہ معتب ابن عبدہ تھے لیکن ہشام بن محمد بن سائیب النکسی نے آپئی کتاب النسب میں ان دونوں کا نبچہ بھی ذکر ثبیں کیا۔

عبداللہ بن طارق بدرواحد میں شریک ہوئے وہ ان لوگوں میں تھے جوغزوۃ الرجیع میں روانہ ہوئے۔ بی لیے ان کے مشرکین نے گرفتار کر کے ری سے بائدھا کہ خبیب بن عدی کے ساتھ کے لے جا کیں جب وہ مرالظہر ان میں تھے تو انہوں نے کہا کہ واللہ میں تہارے ساتھ ندر ہوں گا کہ وکر سے بیا ہموں نے اپناہا تھ ری میں تہارے ساتھ ندر ہوں گا کہ وکر میں سے بیا ہم میں تہاں سے بیا ہموں نے اپناہا تھ ری سے نکال لیا اور تکوار لے کی کوگ ان کے پاس سے ہٹ گئے یہ ان پر حملہ کرنے گئے اور وہ ان سے بھٹنے لگے لوگوں نے انہیں پھر مار کے شہید کردیا۔ ان کی قبر مرالظہر ان میں ہے ہوم الرجیع ہجرت کے چھتیویں مہینے صفر میں ہوا۔

ان كاخيافي بعائي:

### حضرت معتب بن عبيد شي التوعد

آبن ایا ک بن تیم بن شعبہ بن سعد اللہ بن فران بن بلی بن عمر و بن الحاف ابن قضاعہ بن محرعر نے اسی طرح کہا محر بن اسحاق نے کہا کہ وہ معتب بن عبد وضح عبد اللہ بن محمہ بن عمارہ انصاری نے کہا کہ وہ معتب بن عبید ابن سواد بن البیثم بن ظفر تھے۔ ان کی والمدہ بنی عذرہ کی شاخ بن کا ال سے تھیں ۔ان کے اخیافی بھائی عبد اللہ بن طارق بن عمر والبلوی بن ظفر کے حلیف شے۔ بنی ظفر میں ان کا نسب جے معلوم نہ تھا اس نے آئیں کے بھائی عبد اللہ بن طارق کی وجہ سے بلی ئے منسوب کردیا۔

ے میں حریب کی جب سے ''در اس کے جی ہے ہیں ہے بھی جبراللہ بن طار ان کی وجہ سے سوب حرویا۔ معتب بن عبید کے کوئی اولا دنیقی ان کے جیتیج اسیر بن عروہ ابن سواد بن الہیثم بن ظفر ان کے وارث ہوئے معتب بن عبید

بدروا حدمیں شریک ہوئے ہوم الرجیج میں مرانظہر ان میں شہید ہوئے۔

کل پانچ اصحاب (بنی عمرو بن عوف بن ما لک بن الاول چرینی امیه بن زید بن ما لک بن عوف بن عمرو بن عوف میں ہے ) \_ حضرت مینشر بن عبدالمنذ رینجاندوں

ا بن رفاعه بن زنبر بن امیه بن زید ان کی والده نسیبه بنت زیدین ضبیعه بن زیدین ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف تظیی ان

## الم طبقات ابن سعد (صبياء) المسلم المس

کوئی سمانده اولا دنیقی رسول الله مَالَّقَوْم نے مِشرین عبدالمند راورعاقل بن ابی البکیر کے درمیان عقد موافا قاکیا۔ کہا جاتا ہے کہ عاقل بن ابی بکیراور مجذرابن ذیاو کے درمیان آپ نے عقد موافا قاکیا۔ مبشر بدر میں شریک ہوئے اور اسی روز شہید ہوئے ابوثور نے قتل کیا۔ قتل کیا۔

سائب بن ابی لبابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملکا تیا ہے مبشر بن عبد المنذ رکا حصہ لگایا اور معن بن عدی ہمارے پاس ان کا حصہ لائے۔

ان کے بھائی:

حضرت وفاعه بن عبدالمنذ ريني الدئنة

ابن رفاعہ بن زنبر بن امید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف ان کی والدہ نسید بنت زید بن ضبیعہ بن زید تھیں ا ان کی ایک لڑ گیتی جس کا نام ملیکہ تھا ان سے عمر بن ابی سلمہ بن عبدالاسد الحور وی نے نکاح کیا انسید کی والدہ ظبید بنت نعمان بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ظبیعہ بن زید تھیں۔

بروایت مویٰ بن عقبہ ومحد بن اسحاق والی معشر ومحد بن عمر رفاعہ بن عبدالمند رستر انصار کے ساتھ عقبہ میں شریک ہوتے وہ بدروا حد میں حاضر ہوئے اور ہجرت کے بتیبویں مہینے ماہ شوال میں یوم احد میں شہید ہوئے ان کی کوئی بسماند واولا دن تقی ۔

اوران دونوں کے بھائی:

### حضرت ابولبابه بن عبد المنذر وي

ابن رفاعہ بن زئیر بن امیڈ نام بشرتھا ان کی والدہ بھی نسیتہ بنت زید بن ضعیعة تھیں ابولبا بہ کی اولا دہیں سائب ہے ان کی والدہ زید بنت زید بنت خدام ابن خالد بن تغلبہ بن زید بن عبید بن امیہ بن زید اور لبا بہ (لڑکی) جن کے نام ہے ان کی کنیت ابولہا بہتھیں اور جن سے عربی الخطاب بن الفاد ان کی کنیت ابولہا بہتھیں اور جن سے عربی الخطاب بن الفاد اللہ منافی ہوگی اور ان کی والدہ نسید بنت فضالہ ابن فیمان بن قیس بن عمر و بن امیہ بن زید تھیں اور رسول اللہ منافیق جب بدر کی جانب روانہ ہوئے تو آپ نے ابولہا بہ کو مدینے پر عامل بنا کے روحاء سے واپس کیاان کے لیے غنیمت وثواب میں حصہ مقرر کیا اور وہ انہیں کے مثل ہوگئے جو بدر میں شریک ہے۔

عبداللہ بن مکھنے سے جو حارث الانصار میں سے تھے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ آبولہا بہکو مدینے پراپنا جائشین بنایا ان کے لیے نیمت وقد اب کا حصد لگایا وہ انہیں کے شل ہو گئے جواس میں شریک ہوئے تھے ابولہا بہا حدیث بھی حاضر ہوئے نیز رسول اللہ مٹالٹی جب غزوۃ السو کی کے روانہ ہوئے تو ان کو مدینے پراپنا جائشین بنایا 'غزوۃ فتح میں بنی عمرو بن عوف کا جھنڈ اانہیں کے یاس تھا۔ وہ تمام مشاہد میں رسول اللہ مٹالٹی ہی ایولہا بدکی وفات عثمان پاس تھا۔ وہ تمام مشاہد میں رسول اللہ مٹالٹی اللہ مٹالٹی ایولہا بدکی وفات عثمان میں ہوئے کی کے بعداور علی بن ابی طالب بنی ہوئے تو تی سے پہلے ہوئی اور آج ان کی پسماندہ اولا دہے۔

ابولبابہ نے بوم بی قریظہ میں جس وفت ایک خلطی کا ارتکاب کیا ( بنی قریظہ کو اس رازے آگاہ کر دیا کہ رسول اللہ منگاہ قام کو ذرج کریں گے ) تو وہ مجد نبی علائظ میں بمقام اسطوانہ مخلقہ 'ری ہے بندھ گئے۔ یہاں تک کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔

# الم طبقات ابن سعد (مندجاز) ما المنظم المنظم

### حضرت سعد بن عبيد انصاري شاهد:

ابن نعمان بن قیس بن عمرو بن زید بن امیه بن زیدایی دی تھے جنہیں سعد القاری کہا جاتا تھا' ان کی کنیٹ ابوزید تھی کونے کے لوگ روایت کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے رسول اللہ سائٹی آئے کے زمانہ میں قرآن جمع کیا تھا' محمہ بن اسحاق و ابومعشر اس طرح ان کانسپ بیان کرتے تھے کہ سعد بن عبید بن العمان بن قیس۔

سعد بن عبید ہے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں کوخطیہ سنایا کہ گل ہم دشن کا مقابلہ کریں گے اور کل ہم شہید ہوں گے لہذاتم لوگ نہ جارے بدن سے خون دھونا اور نہ سوائے ان کپڑوں کے جو ہمارے بدن پر ہیں کوئی اور کفن دینا۔

حضرت ابوعبد الرحمن عويم بن ساعده مى الدعد:

این عائش بن قیس بن نعمان بن زید بن امیهٔ ان کی کثیت ابوعبدالرحن اور والده عمیره بنت سالم بن سلمه بن امیه بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف تحسین به

عویم کی اولا دمیں عتبہ وسوید تھے' سوید یوم جنگ حرہ میں قتل ہوئے اور قرطدان کی والدہ امامہ بنت بگیر بن نظبہ بن حدب بن عامر بن کعب بن مالک ابن غضب بن جشم بن ٹزرج تھیں' صرف محمد اسحاق نے عویم بن ساعدہ بن صلحہ کہا ہے لیکن ہم نے صلحہ کو نسب میں نہیں پایادہ بلی بن عمرو بن الحاف قضاعہ میں ہے بنی امیہ بن زید کے حلیف تھے اسے سوائے محمد بن اسحاق کے اور کسی نے بیل بیان کیا۔ عویم کی پسماندہ اولا دمدینے اور درب الحدث بیل تھی۔

عویم ان آئھ آ دمیوں میں ہے تھے جن سے متعلق روایت کی گئی کہ وہ ان انصاراولی میں سے ہیں جورسول اللہ مثل اللہ مثل کے میں قدمیوں ہوئے اور اسلام لائے 'بروایت مجد بن عمر' عویم ہر دوعقبہ میں شریک ہوئے اور بروایت موکی بن عقبہ ومحد بن اسحاق والی معشر وہ سر انصار کے ہمراہ عقبہ آخرہ میں حاضر ہوئے۔

. سعد بن ابراہیم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلاَّقِیْم نے عویم بن ساعدہ اور عمر بن اکخطاب جی دین کے درمیان عقد موا خا 8 کیا۔ بروایت محمد بن اسحاق آپ نے موجم بن ساعدہ اور حاطب بن الی بلنعد کے درمیان عقد موا خا 8 کیا۔

## الم طبقات ابن سعد (منه جهای) مسلامی المسلامی المسلومی ال

حزہ بن عبداللہ بن ژبیر نے رسول اللہ مظافیاتم کوفر ماتے سنا کہاللہ کے بندوں میں اوراہل جنت میں عویم بن ساعدہ کیے اچھے بندےاورآ وی بین۔موئی نے کہا کہ جب بیآ بیت نازل ہوئی کہ:

﴿ فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المظهرين ﴾

''اس (مبجد قباء) مین ایسے لوگ ہیں جوخوب پاک رہنا پینڈ کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پینڈ کرتا

تورسول الله سُلِيَّةِ فِي مَايَان مِينَ سے عويم بن ساعدہ ہيں۔موئ نے کہاعويم سب سے پہلے فِص ہيں جَنہوں نے اپناا جابت کا مقام یا تی ہے دھویا جیسا کہ میں معلوم ہوا۔واللہ اعلم

ابن عباس میں بین سے مروی ہے کہ دو مرد صالح جوانی قوم کے ایما سے سقیفہ بنی ساعدہ کا ارادہ کر رہے تھے ابو بکر وعمر میں پینا سے سلے ان دونوں مرد صالح نے کہااے سرگروہ مہاجرین کہاں کا قصد ہے ابو بکر دعمر میں پینا نے کہا کہ برادران انصار سے ملنا چاہتے ہیں ان دونوں نے کہا کرتم پر پینٹر ورئی ٹیس کرانصار کے پاس نہ جاؤ' اپنا کام پورا کروبیٹی جاؤ۔

ابن شباب نے کہا کہ عروہ بن زبیر ہی دیان کیا کہ مردصالی جوابو بکر دھم ہی دین ساعد واور معن بن ساعد واور معن بن عدی ہی شرات ہے۔ جو یم بن ساعد و ہی ہیں جن کے متعلق جمیل معلوم ہوا کہ رسول الله سڑا ہی ہی کہ دو کون جن جن ساعد و ہی ہیں جن کے متعلق جمیل معلوم ہوا کہ رسول الله سڑا ہی ہی کہ دو کون جن جن کے بارے میں الله تبارک و تعالی نے فرمایا ﴿ فید رجال یحبون ان یتطہد وا والله یحب المطہد بین ﴾ تو رسول الله سڑا ہی ہی الله سٹا ہوئی ہیں ساعد و کے علاوہ کسی اور کا نے فرمایا کہ ان میں سے عویم بن ساعد و کے علاوہ کسی اور کا جمیل و فرمایا کہ ان میں ساعد و نے خلافت عمر بن الخطاب ہی ہی و کرکیا تھا۔ عویم بن ساعد و نے خلافت عمر بن الخطاب ہی ہیں وفات یائی اس وقت ان کی عمر ۲۵ یا ۲۱ کی تھی۔

### حضرت تعلمه بن حاطب من الدرد:

ا بن عمرو بن عبیدین امیه بن زید ٔ ان کی والده امامه بنت صامت بن خالد بن عطیه بن حوط بن حبیب بن عمر و بن عوف تقییں پے شابہ کی اولا دمیں عبیداللہ وعبداللہ وعمیر تھے ان کی والد ہ بی واقف میں سے تھیں پ

رفاعدادرعبدالرحن وعیاض وعمیرهٔ ان کی والده لبا به بنت عقبه این بشیر غطفان میں کے تھیں آج تغلبہ بن حاطب کی مدیخ اور بغداد میں اولا دہے۔

رسول الله ملَّ النَّيْزِ ن تُعلِيه بن حاطب اورمعتب بن حمراء کے درمیان جوفز اعد حلیف بی بخذوم بین سے تصعقد مواخاۃ کیا' تُعلِیہ بن حاطب بدروا حدمیں شریک ہوئے۔

ان کے بھائی:

### حضرت حارث بن حاطب من الدُوز:

ابن عمرو بن عبیدین امیدین زید'ان کی والد و امامه بنت صامت بن خالد بن عطیه تقیس به حارث کی اولا د میں عبداللہ تھ ان کی والد وام عبداللہ بنت اوس بن حارثہ نی جمبا ہے تھیں آج ان کی باقی ماند واولا د ہے۔ان کی کنیت ابوعبداللہ تقی

## كر طبقات اين سعد (صربهاي) المسال المس

عبداللہ بن مکف سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگا تیکا جس وقت بدر کی طرف روانہ ہوئے تو حارث بن حاطب کوالروحاء سے بنی عمروبن عوف کی طرف کسی کام سے جس کا آپ نے انہیں حکم دیا تھا واپس کردیا نیمت وتواب میں آپ نے ان کا حصہ بھی لگایا وہ انہیں کے مثل ہو گئے جوشر یک تھے محمد بن اسحاق نے اس طرح بیان کیا محمد بن عمر نے کہا کہ حارث احد خندق حد یبیاور خیبر میں شریک تھے غزوہ خیبر میں شہید ہوئے انہیں قلعے کے اوپر سے کی نے تیر مارا جود ماغ میں لگا۔

سيدنارا فع بن عنجد و شياه عنه:

عنجد ہ ان کی والدہ ہیں والدعبدالحارث بلی کے حلیف تنے اور بلی قضاعہ میں سے تنے جوید دعوی کرتے تنے کہ آئییں (بلی) میں سے ہیں محمداین اسحاق بھی اسی طرح کہا کرتے تنے صرف ابومعشر نے آئییں عامر بن مخجد ہ کہا ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ منافیا نے رافع بن عنجدہ اور حصین بن حارث بن مطلب بن عبد مناف بن قصی کے درمیان عقد موا خاق کیارافع بدروا حدو خندق میں شریک تصان کے پیماندہ اولا دینتی۔

سيدنا عبيد بن الى عبيد قرى الدعة

محر بن سعد نے کہا کہ میں نے اس شخص سے ساجو کہتا تھا کہ بلی قضاعہ میں سے بھے کہ عبید انہیں (بلی) میں سے بھے ای طرح محمہ بن اسحاق نے بھی کہا بعض لوگ ان کواور رافع بن عنجہ ہ کو بنی عمر و بن عوف کی طرف منسوب کرتے ہیں میں نے ان وولوں کی ولا دت اور نسب کو بنی عمر و بن عوف کے انساب میں تلاش کیا مگر نہ ملا ان دونوں کی باقی ماندہ اولا دیتھی عبید بدر داحد وخند ق میں شرک تھے۔

كل نواصحاب ( بني ضبيعه بن زيد بن ما لك بن عوف بن عمر و بن عوف ) -

سيدنا عاصم بن ثابت وتفالاغذ:

ابن قیس' یقیس وی بیل جوابوالا قلح بن عصمه بن مالک بن امه ابن ضبیعه تصان کی والده شموس بنت الی عام بن سفی بن نعمان بن مالک بن امة بن ضبیعه خیس عاصم کی اولا دمیس محمد تصان کی والده ہند بنت مالک بن عام بن حذیفه بن ججیان بن کلفه میں سے خیس ان کی اولا دمیں سے احوص بن عبداللہ ابن محمد بن عاصم شاعر ہوئے عاصم کی کنیت ابوسلیمان تھی۔

رسول الله مَنَّالِيَّةُ نِي عاصم بن ثابت اورعبدالله بن جحق حديث حديميان عقد مواخاة كياعاصم حديد وبدر واحد ميں شريك موئے ۔غزوهُ احد ميں مسلمان بھا گے تو وہ ثابت قدمی ہے رسول الله مَنَّالِيَّةُ کے ہمر کا ب رہے انہوں نے آپ ہے موت پر بیعت کی اصحاب رسول الله مَنْالِيَّةُ کِي نامز و تيرا نداز و ل ميں سے تھے۔

احدیل مشرکین کے جھنڈ ہے والوں میں سے حارث اور مسافع فرزندان طلحہ بن ابی طلحہ کو آل کیاان کی والد وسلا قہ بنت سعد بن الشہید بنی عمر و بن عوف میں ہے تھیں ۔اس نے نذر مانی کہ عاصم کے کا سد سر میں شراب ہے گی اوران کا سر لانے والے کے لیے سواد نشیال انعام رکھا۔

بن طیان قبیلہ مذیل کے چند آ دی رسول اللہ مُلَا لِلْمُ عَلَیْظِ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ آپ ان کے ہمراہ چندا ہے آ دمی

# المِقاتُ ابْن معد (صربيار) كالمُنظِين وانسار كالمُنظِين وانسار كالمُنظِين وانسار كالمُنظِين وانسار كا

روان کریں جوانبیں قرآن پڑھائیں اورشرائع اسلام سکھائیں آنخضرت مُلاَقِیْجائے ان کے ہمراہ اپنے چنداصحاب کے ساتھ عاصم بن ثابت چندند کوروائی کردیا۔

جب وہ لوگ اپنی پستیوں میں پہنچ تو مشرکین نے کہا کہتم لوگ اسیر (قیدی) بن جاؤ ہم تہمیں قبل کرنائییں جا ہے۔ہم صرف یہ جاہتے ہیں کہتمہیں کے پہنچا کیل اور تمہارے ڈریعے ہے تیت حاصل کریں عاصم میں دونے کہا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ مہمی کئی مشرک کے پڑوی میں ندآؤں گا۔

وہ ان سے جنگ کرنے لگے اور رجز پڑھنے لگے انہوں نے اتنی تیراندازی کی کدان کے تیرختم ہو گئے پھر نیز ہ مارنا شروع کیا یہاں تک کدوہ بھی ٹوٹ گیا تلوار رہ گئ تب انہوں نے کہا کداے اللہ میں نے ابتدائے روز میں تیرے دین کی تعایت کی لہذا آخر روز میں تو میرے گوشت کی حفاظت کرمشر کین ان کے ساتھیوں میں سے جے قبل کرتے تھے اس کی کھال اتار لیتے تھے انہوں نے جنگ کی مشرکین میں سے دوکوز ٹمی کیا اور ایک کوئل کیا۔اور کہنے لگے:

انا ابو سلیمان مثل رَأَمًا ﴿ وَرَثْتُ مَجِدَى مَعِشْرًا كُرامًا

'' میں ابوسلیمان ہوں' میرے بی جیسے بہا درمہمات امور کا قصد کرتے ہیں۔ بیں نے اپنی بزرگی وبرتری ایسوں کے لیے ورافت میں چھوڑی ہے جوشریف وکر بیم ہیں''۔

#### اصيب موثد وخالد قيامًا

"مر شد وخالد جيسول كوتويس كفر ع كفر ع جميلول كالسان

لوگوں نے اتنی نیزہ ہاڑی کی کہ ان کوتل کر دیا۔ سر کا ٹنا جا ہا تو اللہ نے اُن کے پاس بھڑ (زنبور) بھیج دی جس نے تفاظت کی شب کواللہ تعالی نے ایک نامعلوم سیلا ب بھیج دیا جوانہیں بہالے گیا۔ وہ کوگ ان کے پاس نہ بھیج سکے عاصم می اندو لا زم کر لیا تھا کہ نہ وہ کمی مشرک کوچھو کیں گے اور نہ کوئی مشرک انہیں چھوے گا ان کا اور ان کے ساتھیوں کا قتل ہجرت کےچھتیہویں مہیغ صفر میں یوم الرجیج میں ہوا۔

### حضرت معتب بن قشير وي الدعد

ابن ملیل بن زید بن العطاف بن ضبیعدان کی کوئی اولا دباقی ضربی ۔ بدر داحد میں حاضر ہوئے تھے محمد بن اسحاق نے اس طرح تذکرہ کیا ہے۔

### حضرت الومكيل بن الا زعر مني الدُّور

ا بن زید بن العطاف بن ضبیعه ان کی والده ام عمر و بنت الاشرف ابن العطاف بن شبیعه تقیس کوئی اولا دیا قی شدر بنی وه بدر واحد مین حاضر بهویے محمد بن اسحاق نے ای طرح کہاہے۔

### حضرت عمير بن معبد منيالد فو:

ابن الازغرين زيدين العطاف بن ضبيعه ان كي كو كي اولا و ندري صرف محدين الحق ان كوعمر وبن معبد كيتي تقه بدر واحد

# الم طبقات ابن سعد (عديهام) كالتكليك (٢٥ كالتكليك والمعارك)

كل خارة دمي: بني عبيد بن زيد بن ما لك بن عوف بن عمر وبن عوف \_

### حضرت انيس بن قياده شاهره:

ابن ربیعہ بن خالد بن حارث بن عبیدمحمہ بن اسحاق ومحمہ بن محمرای طرح انیس کو کہتے تھے مویٰ بن عقیدالیاس کہتے تھے اور الامعشر النس کہتے تھے خواصہ الاسدیہ کے شوہر تھے بدر واحد میں حاضر ہوئے اجرت کے بتیبویں مہینے شوال میں غزوہ احد میں شرحت اللہ بن عرف ایک میں غزوہ احد میں شرحت اللہ بن شرکت اللہ بن شرکت اللہ بن شرکت اللہ بن شرکت کے اللہ بن عرف کے حلفاء تھے۔ حادث کہ بلی تضاعہ میں سے تھے اور سب کے سب بنی زید بن مالک بن عوف کے حلفاء تھے۔

### حضرت معن بن عدى الحد فعَّ الدَّود :

این العجلان بن حارثه بن ضبیعه بن حرام بن جعل بن عمروین جشم بن دوم این ذبیان بن جمیم بن ذال بن بن بل بن عمرو بن الحاف بن قضاعه -

بروایت موی بن عقبہ ومحر بن اسحاق ومحر بن عمر ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تیے قبل اسلام حربی خط میں کتا بت کرتے تھے حالا نکہ عرب میں کتابت بہت کم تھی رسول اللہ مثاقیظ نے معن بن عدی اور زید بن الخطاب بن نفیل کے درمیان عقد موا خاق کیا دونوں کے دونوں سلامے میں خلافت ابو بکر جی ہؤر میں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے آتے معن کی باتی ماندہ اولا دہ ہاور معن بدروا حدو خند تی اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مثاقیظ کے ہمرکاب تھے۔

ابن عباس پی پیشن سے مروی ہے کہ عن بن عدی ان دوخصوں میں سے تھے جوابو بکر وعمر پی پین سے اس وقت ملے جت مو تھیفہ بنی ساعدہ کا ارادہ کررہے تھے انہوں نے کہا کرتم پرضروری نہیں کدان کے پاس نہ جاؤا پنا کام پورا کرو۔

عروہ بن زبیر شاہ وی ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ جس وقت اللہ نے رسول الله سال الله سال کا کو فات دی تو لوگ آپ پر روئے اور کہا کہ واللہ ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ سے پہلے مرجاتے اندیشہ ہے کہ ہم آپ کے بعد فتنے ہیں ند پڑجا کیں۔معن نے کہا کہ واللہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے پہلے مرجاتا تا وقت کے میں آپ کی وفات کے بعد بھی تقید ایق نہ کرلوں جیسا کہ آپ کی حیات ہیں کی معن مسیلہ کذاب کی جنگ میں بما مدیس شہید ہوئے۔

ان کے بھائی:

### حضرت عاصم بن عدى رفئالفيغه:

ابن النجد بن العجلان محمد بن عمر نے کہا کہ ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی اورعبداللہ بن مجر بن عمارہ الانصاری نے کہا کہ ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی اورعبداللہ تھی باتی ما عمداولا دھی عاصم بن عدی سے مروی ہے کہ رسول اللہ طاق ہے جب روا تھی بذر کا ارادہ کہا تو قباءاور اہل عالیہ پرکسی وجہ سے جوآپ کو ان لوگوں سے پہنی عاصم بن عدی کو خلیفہ بنا دیا اور ان کے لیے غنیمت وثو اب میں حصد لگایا وہ انہیں المعقاف ابن سعد (صبحهام) المستحدين وانسار كالمعتمدة والمعتمدة والمعتمد والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتم

ے مثل ہو گئے جواس میں شریک تھے محمد اسحاق نے بھی ای طرح کہا ہم بن عمر نے کہا کہ عاصم بن عدی احداد رخند ق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مقالی کے ہمر کاب تھے رسول اللہ مقالی کے انہیں اور ان کے ہمراہ ما لک بن الدخشم کو تبوک سے بھیجا ال دونوں نے مسجد ضرار کو جو قبامیں بی عمر و بن عوف میں تھی آگ لگا دی۔ عاصم (قد میں) ماکل بہ پستی تھے مہندی کا خضاب لگاتے تھے معاویہ بن الی مفیان جی ہند کی خلافت میں 80 جے میں مدینے میں وفات پائی اس وقت 1 اسال کے تھے۔

حضرت ثابت بن اقرم شياهند:

این نظیدین عدی بن الجد بن المجلان ان کی کوئی باقی مانده اولا و نتیجی بدر واحد و خندق اورتمام مشاہد میں رسول اللہ سائیڈیا کے ہمر کاب شخے خالد بن الولید کے ساتھ ابوبکر جی سود کی خلافت میں مرتدین کی طرف رواندہ و سے شخے اس طرح محمد بن اسحاق نے بھی کہا۔
عیسیٰ بن عمیلہ فزاری نے اپنے والد سے روایت کی کہ خالد بن الولید جی سود لوگوں کے مقابلے پر رواندہ و تے وقت کی از ان سنے تو رک جاتے اور اگرا ذان نہ سنے تو تم لہ کرتے ہیں وہ اس قوم کے قریب بی گئے گئے جو بر احدیث تی تو عکا شدہن محسن اور خابت بن افر م کو اپنے آگے جو بر احدیث تی تو عکا شدہن محسن اور خابت بن افر م کو اپنے آگے گوڑ نے پر جس کا نام الزرام تھا اور خابت کا سامناطلیح اور اس کے بھائی سلم فر زندان خویلد سے ہوا جو انہیں کی طرر ' ابنے جی جو الوں کے خبر شخطابی نے تابت بن اقر م کو ذرا در بھی نہ گزری کہ سلمہ نے خابت بن اقر م کو ذرا در بھی نہ گزری کہ سلمہ نے خابت بن اقر م کو ذرا در بھی نہ گزری کہ سلمہ نے خابت بن اقر م کو ذرا در بھی نہ گزری کہ سلمہ نے خابت بن اقر م کو ذرا در بھی نہ گزری کہ سلمہ نے خابت بن اقر م کو ذرا در بھی نہ گزری کہ سلمہ نے خابت بن اقر م کو ذرا دی ہی سلمہ نوں کو اپنے میں اور کی کہ سلمہ نوں کو اس نے کہ کر ان کو اس کے مقتول خابت بن اقر م کے اور کی کہ اس آئے در کی کہ سلمہ نوں کو اپنے میں کہ مقتول خابت بن اقر م کے اور کی کے در کی کہ اس آئے اور ان کو کہ کو در اور بھی کہ مقتول خاب میں اقر م کے اور کی چیز سے خوف نہ ہوا جن کو سلمہ نوں کو اپنے کر در کی کہ دوندا۔

ابی دا قد اللیثی ہے مروی ہے کہ ہم دوسوسوار مقد مہتھے زید بن النظاب ٹی النز ہمارے امیر تھے ثابت بن اقرم عکا شد بن محصن ہمارے آگے تھے جب ہم لوگ ان دونوں کے پاس ہے گزرے تو ہمیں برامعلوم ہوا' خالد اور مسلمان اب تک ہمارے چیچ تھے' ہم ان دونوں مقتولوں کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ خالد بن الولید ٹی ہؤٹو آتے ہوئے نظر آئے ان کے حکم ہے ہم۔ ثابت اور حکا شاکوم ان کے کیڑوں اور خون کے دفن کردیا ہم نے عکا شد پر ججیب زخم یائے۔

مجر بن عمرنے کہا کہ ہم نے ان دونوں کے تل کے بارے میں جو پچھ سنا اس میں بیسب سے زیادہ ثابت ہے ان کوطلیح الاسدی نے <u>سامے</u> میں بزاجہ میں قتل کیا۔

سيدنا زيدبن اسلم منياه

سيدنا عبداللدبن سلمه منياه

ابن ما لک بن حارث بن عدی بن الجد بن العجلان كنيت ابوحارث تقي ان كي باقي مانده اولا د ہے محمد بن اسحاق نے ا

كر طبقات ابن سعد (مدچهام) كالتكون وانسار ٢٠ كالتكون وانسار كالم

طرح کہا ہے کہ ان کی اولا دمیں سے ابوعبد الرحمٰن محمد بن عبد الرحمٰن العجلائی المدنی تھے ان کے پاس چندا حادیث لوگوں کے امور کے متعلق تھیں جن کو وہ روایت کی ہے۔ عبد اللہ بن متعلق تھیں جن کو وہ روایت کی ہے۔ عبد اللہ بن سلمہ بذر واحد میں شریک تھے ہجرت کے ہتیں میں مہینے شوال میں وہ جنگ احد میں شہید ہوئے جس نے انہیں قبل کیا وہ عبد اللہ بن الربعری تھا۔

سيد ناربعي بن رافع ښاهند:

ابن حارث بن زید بن حارثہ بن المجد بن المحجلان ان کے کوئی باقی ماندہ اولاد نہ تھی موئی بن عقبہ وقعر بن اسحاق وابومعشر وقعر بن عمر نے ان کا ان لوگوں میں ذکر کیا جو بدر میں شریک تھے ربعی احد میں بھی موجود تھے۔ جملہ چھآ دمی : بی معاویہ بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف \_

### سيد ناحير بن عليك شيالارد:

ابن قیس بن میشتد بن حارث بن امید بن معاویهٔ ان کی والدہ جیلہ بنت زید بن سفی بن عروبی زید بن جشم بن حارثه بن حارث بن الاوس تھیں ، جرکی کنیت ابوعبراللہ تھی اولا دمیں معتیک وعبداللہ اورام ثابت تضان کی والدہ بصبہ بنت عمروبن مالک بن سمیع قیس عملان کے بی نتابہ میں سے تھیں عبداللہ بن محد العمارة الانصاری نے کہا کہ آج سوائے جربن معتیک کی اولاد کے بنی معاویہ بن مالک میں سے کوئی یا تی نہیں۔

رسول الله منافیق نے جبر بن علیک اور خباب بن الارت کے درمیان عقد موافاۃ کیا جبر بن علیک بدروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله منافیق کے ہمر کاب سے غزوہ فتح میں بی معاویہ بن ہالک کا جبنڈ اان کے پاس تھا۔

عبداللہ بن عبداللہ بن جر بن علیک نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ نبی ملی ان کے پاس ان کی عیادت کے لیے آئے تھے۔

ان کے جیا

### حضرت حارث بن فيس شيالة غذ

ابن ہیشتہ بن حارث بن محاویہ ان کی والدہ زینب ہنت الصفی بن عمر وابن زید بن بھم بن حارث بن حارث اوس بیس سے مخص ای طرح محمد بن عمر الواقد کی اورعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے اپنی کتاب بیس ان رجال سے بیان کیا جن کا انہوں نے اوّل کتاب بیس ان رجال سے بیان کیا جن کا انہوں نے اوّل کتاب بیس نام لیا ہے کہ جمر بن علیک اور ان کے بچا طارت بن قیس بدر بیس شریک شے لیکن موی ابن عقبہ اور محمد بن اسحاق اور ابومعشر نے کہا کہ وہ چمر بن ملایک بن حارث ابن قیس بن اور ایومعشر نے کہا کہ وہ چمر بن ملایک بن حارث ابن قیس بن اسماری نے کہا کہ محمد بن اسحاق اور ابومعشر نے کہا کہ وہ چمر بن ملایک بن حارث الانصاری نے کہا کہ محمد بن اسحاق وابومعشر نے یا جس سے ان دونوں نے روایت کی انہوں نے جر بن ملایک کے اس میں علی کا ان ونوں نے انہوں نے بچا حارث کی طرف منسوب کردیا ان کے ہم اوان کے بچا انہوں نے جر بن ملایک کے انس کے بھا حارث کی طرف منسوب کردیا ان کے ہم اوان کے بچا

# الم طبقات ابن سعد (عديها) كالت المسلك المسل

بدرين موجود تصال كانسب واى ب جوجم في بيان كيا-

حلفائة في معاوية بن ما لك

حضرت ما لك بن تميله مى الداد

نمیلہ ان کی والدہ تھیں وہ مالک بن ثابت تھے کہ مزینہ میں سے تھے۔ بدر واحد میں شریک ہوئے 'جنگ احد میں 'جو ہجرت' کے بتیسویں میپنے شوال میں ہو گی تھی شہید ہو گئے۔

حضرت نعمان بنعصر منحالاننه

ابن عبیدین وائلہ بن حارثہ بن ضبیعہ بن حرام بن جعل بن عمروین بشتم ابن دوم بن ذبیان بن جمیم بن ذبل بن تی بن بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعه ان کی کوئی بسیما نده اولا دنہ تھی محمد بن اسحاق والومعشر وموی بن عقبه ومحمد بن عمر نے کہا کہ نیمان بن عصر بالکسر ہے ہشام بن محمد السائب الکلمی نے کہا کہ نیمان بن عصر یا نفتے ہے۔عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ بقیط بن عصر بالکسر ہے ہشام بن محمد السائب الکلمی نے کہا کہ نیمان بن عصر یا نفتے ہے۔عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ بقیط بن عصر

نعمان بدرواحدوخندق اورتمام مشاہر میں رسول الله متا تقطم کے ہمر کاب تھے برنا نہ خلافت ابو بمرصدیق جی دور سامے میں وہ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

بى منش بن عوف بن عمر و بن عوف كه الل مجد قباء تع - ا

حضرت مهل بن حنيف ويناه ون

ابن وابب بن العلم بن تقلبه بن الحارث بن مجدعه بن عمرو بن حنش ابن عوف بن عمرو بن عوف سهل کی کنیت ابوسعد تقی اور
کہا جا تا ہے کہ ابوعبد اللہ تقی ان کے دا داعمرو بن الحارث سے جن کو بحز ج کہا جا تا تھا۔ سہل کی والدہ کا نام ہند بنت رافع بن عمیس بن
معاویہ بن امیہ بن زید بن قیس بن عامرہ بن مرہ بن ما لک بن الاوس تھا جو چعا درہ میں سے تھیں ان کے دونوں اخیا فی بھائی عبد اللہ
ونعمان وفرزندان الی حبیب بن الازعر بن زید بن العطاف بن ضبیعہ تھے۔

سبل بن صنیف کی اولا دمیں ابوامامہ تنے جن کا نام اپنے نانا کے نام پراسعد تھا اورعثان تنے ان دوگوں کی والدہ حبیبہ بنت ابی امامہ اسعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن تعلیہ بن غنم بن مالک بن النجار تھیں۔

اور معدیتے ان کی والدہ ام کلوم بنت عتبہ بن الی وقاص بن وہب ابن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھیں آئے سہل بن حنیف کی بغداد وید ہینے میں اپن ماندہ اولا دہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مُناکِیْجُ نے مہل بن حنیف اورعلی بن ابی طالب جی ایڈ کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ مہل بدر واحد میں موجود تھے۔ احد میں جس وقت لوگ بھا گے توبیان لوگوں میں تھے جورسول اللہ مُناکِیْجُ کے ہمر کا ب ثابت قدم رہے اور آپ سے موت پر بیعت کی وہ اس روز تیروں سے رسول اللہ مُناکِیْجُ کی (وشمنوں سے ) مدافعت کر رہے تھے رسول اللہ مُناکِیْجُ نے فر مایا کہ مہل کو تیردو کیونکہ وہ مہل (فرم) ہیں۔ مہل خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مُناکِیْجُ کے ہمر کا ب تھے۔

## الطبقات ابن سعد (صديهام) المستحد المستحد (عديهام) المستحد المس

زہری سے مردی ہے کہ رسول اللہ سکا تھائے ۔ اموال بن نفیر میں سے سوائے ہمل بن حنیف اور ابود جانہ ہاک بن خزشہ کے کردونوں فقیر تھے انصار میں ہے کی کو بچھٹیں دیا۔

الی اسحاق سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں انتقاب میں انتقاب میں الفظاب میں انتقاب میں الفظاب میں انتقاب کہ اگر تے تھے کہ میرے لیے تہل بن مالی بن الی طالب میں انتقاب میں میں انتقاب میں انتقاب میں انتقاب میں میں انتقاب میں انتقاب میں انتقاب میں انتقاب میں م

ابودائل سے مردی ہے کہ یوم صفین میں ہل بن حنیف نے کہا کہا سے اوگوتم اپنی رائے کومشتہ جھو کیونکہ واللہ ہم نے رسول الله مَالِیَّیْا کے ساتھ کسی ایسے امر کے لیے تلواریں اپنے کندھے پڑ ہیں رکھیں جس کی ہمیں طاقت نہ ہوسوائے ہمل ترین امر کے جسے ہم جانتے تھے یہ دوسری بات تھی کہ آپ نے ہمیں اس کا تھم دیا ہو۔

محمدین البی امامہ بن مہل نے اپنے والدے روایت کی کہمل بن حنیف کی وفات کم میں کونے میں ہوئی اور ان پرعلی بن الی طالب میں فوٹ نے نماز پردھی۔

عبداللہ بن معقل ہے مروی ہے کہ میں نے علی ہی ہوئی تو انہیں الرحبہ میں علی شہوں نے چھ تجبیریں کہیں۔
حنش بن المعترے مروی ہے کہ جب بہل بن حنیف کی وفات ہوئی تو انہیں الرحبہ میں علی شہونہ کے پاس لایا گیا انہوں نے ان پر چھ
تکبیریں کہیں بعض جماعتوں نے اس کا انکار کیا تو کہا گیا کہ وہ بدری ہے جب وہ الجبانہ تک پنچ تو ہمیں قرطہ بن کعب اپ چند
ساتھیوں کے ہمراہ ملے انہوں نے کہا کہ یا میرالمونین ہم ان کی نماز میں نہ تھے نفر مایا کہم لوگ (اب) ان پرنماز پڑھولو۔ ان لوگوں
نے ان پرنماز پڑھی ان کے امام قرطہ تھے۔ حنش الکنانی ہے مروی ہے کہ علی ہی ہوئی نے الرحبہ میں سہل بن حنیف پرنماز جنازہ میں چھ
تنجیریں کہیں۔

عبداللہ بن معقل سے مروی ہے کہ علی ٹئ اور اپنے اورے زمانہ سلطنت میں جنازے پر چار جارتکبیری کہیں سوائے سہل بن حنیف کے کہان پریانچ تکبیری کہیں اور لوگول کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ یہ بدری ہیں۔

عمیر بن سعید سے مروی ہے کی میں میں میں میں میں میں میں اور اہل بدر کو جس میں پانچے تکبیریں کہیں لوگوں نے کہا کہ پہیرکیسی ہے تو علی میں ہونے نے فرمایا کہ رہم کل بن حلیف ہیں جواہل بدر سے ہیں اور اہل بدر کوغیر اہل بدر پرفضیات ہے۔ میں نے چاہا کہ مہیں ان کی فضیات ہے آگاہ کر دوں۔

ايك فخص: بن جحماين كلفه بن عوف بن عمر د بن عوف .

### سيدنا الوعبيده منذربن محمد رين الدعه

ائن عقبہ بن اخجہ بن الجلاح بن حریش بن حجبا' کنیت ابوعبیدہ اور والد پذیل کے آل الی قروہ میں سے تھیں' رسول اللہ سالیقیا نے منذر بن محمد اور طفیل بن حارث بن مطلب کے درمیان عقد موا خاق کیا منذر یوم بیر معونہ میں شہید ہوئے ان کی کوئی پسماندہ اولا و نے تھی احجہ کی دوسرے بیٹے سے باقی ماندہ اولا دھی' منذر بدروا حدمیں موجود تھے۔

بن انف بن جشم بن عائد الله كريلي مين عاصلفائ بن ججبا بن كلف تق

# كر طبقات ابن سعد (صديباء) بالمستخطف المستخطف المستخط المستخطف المستخط ا

ان کا نام عبدالرحن الاراشی الدّنی بن عبدالله بن تقلیه بن بحان ابن عامر بن الحارث بن نالک بن عامر بن انف بن بخشم بن عائذ الله ابن تمیم بن عود منا قابن ناج بكن تیم بن مراش تفاوه اراشه بن عامر بن عبیله بن تسمیل بن فران بن بلی بن عرو بن الحاف بن قضاعه شخط ابوعقیل کا نام عبدالعزی تفا 'رسول الله مَالِّقَیْم نے عبدالرحمٰن عدوالا وثان (بنوں کا دشمن ) رکھا۔

ہشام بن محمدانسائب الکھی اورمحد بن عمرنے ان کانسب ای طرح بیان کیا۔محمد بن اسحاق وابومعشر ای طرح انہیں جشم تک منسوب کرتے تصاور بقیدآ باؤاجداد میں بلی تک اختلاف کرتے تھے۔

ابوغلى بدرواخدوخندق اورتمام مشامدين رسول الله سَلَيْظِ كِهم كاب شخ جَنَّك بمامدين جو سام ين بزمانه خلافت ابوبكرصديق هي الماد موكي شهيد جوئ ان كي باتي ما نده اولا دتهي .

جعفر بن عبداللہ بن اسلم البمد انی سے مروی ہے کہ جب جنگ بما مدہوئی اور لوگ جنگ کے لیے صف بستہ ہو گئے توسب سے پہلے جو شخص زخی ہوا وہ ابو قتیل الانٹی تھے ایک تیر شانوں اور دل کے ورمیان لگا وہ مقتل سے ہمٹ گئے تیر نکال دیا گیا زخم کی وجہ سے ان کا بایاں پہلو کمز ور ہوگیا ون کی ابتدائی ساعت تھی کہ انہیں کیا وے تک پہنچا دیا گیا۔

جنگ کی شدت ہوگئ تو مسلمان بھا گ کے کاووں میں پہنچ گئے ابوطنیل زخم کی وجہ سے کمزور تھے انہوں نے معنی بن عدی کو سنا کہ وہ انصار کو آ واز دے دہ ہیں کہ خدا ہے ڈرواور اپنے وشمن شرحیا کر ومعن لمبے لمبے قید ما ٹھا کر قوم کے پاس آ رہے تھے بیاس وقت ہوا جب انصار نے آ واز دی کہ ہمیں تنہا چھوڑ وہ ہمیں تنہا چھوڑ کو در کینے گا دوسرے کر وہوں ہے ہمیں سچھانٹ کرالگ کر دوکہ ہم جنگ کریں ) ایک ایک آ دی کو بہچان بہچان کرلوگوں نے چھانٹ دیا۔

عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابوققیل اپن قوم کے پاس جانے کے لیے کھڑے ہوئے میں نے کہا اے ابوققیل تم کیا ارادہ کرتے ہوئتم میں جنگ کی طاقت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ منادی نے میرانام لے کے پکاراہے میں نے کہا کہ وہ صرف 'اے انصار'' کہتا ہے اس کی مراد مجروحین سے نہیں ہے ابوقتیل نے کہا کہ میں بھی انصار کا ایک مخص ہوں اور میں اسے جواب دوں گا۔ اگر چہ گھنوں ہی کے بل ہو۔

ابو عقیل نے کمر بائد دھی اور برہند تکوار داہنے ہاتھ میں لے لی پھروہ ندا دینے لگے''اے انصار جنگ حنین کی طرح دوبارہ حملہ کرؤ' لوگ جمع ہوکر جرائت کے ساتھ مسلمانوں کے پاس اپنے دشمن کے اس طرف آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ سب باغ میں دشمن کے پاس کھس پڑے اور مل گئے اور ہمارے اور ان کے درمیان تکوار چلنے گئی۔

میں نے ابوعثیل کو دیکھا کدان کا زخمی ہاتھ شانے سے کاٹ دیا گیا تھا اور وہ زمین پر پڑا تھا ان کے چودہ زخم تنے ہر زخم مہلک تھااورانہوں نے اللہ کے دعمن مسیلہ کوقل کر دیا تھا۔

میں تیزی کے ساتھ ابوعقیل کے پاس گیا نزع کا عالم تھا'عرض کی اے ابوعقیل تو انہوں نے الز کھڑاتی ہوئی زبان ہے''لبیک کہا'' اور پوچھا کہ کس کو فکست ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ خوش ہول' آ واز کواور بلند کر کے کہا کہ اللہ کا دشمن قبل ہوگیا انہوں نے اللہ

### الطبقات ابن سعد (مديهام) مہاجرین وانصار کی

ك حدك ساته اللي الكي آسان كي طرف النما أي اورانقال كرك \_\_\_

آنے کے بعد میں نے ان کا تمام واقعة عمر می مفرسے بیان کیا توانہوں نے کہا کہ وہ بمیشہ شہادت کی دعا کیا کرتے تھے اور ای کوطلب کرتے تھے اگر چدمیں انہیں اپنے نبی مُؤافیظ کے متخب اصحاب اور پرانے اسلام والوں میں نہیں جانتا تھا۔

کل دوآ دمی: بنی تغلبه بن عمر و بن عوف.

سيدنا عبداللدبن جبير بناهنه

ابن نعمان بن امید بن البرک که امری القیس بن تعلید بن عمرو بن عوف تھان کی والدہ بی عبدالله بن عطفان میں سے تتحيل بروايت مویٰ بن عقبه ومحمد بن اسحاق وابومعشر ومحمد بن عمر عقبه میں ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے۔

احديث نيرانداز ديية كي قيادت:

عبدالله بدرواحد مين بھي شريك تتے رسول الله مَالْقَيْمُ نے يوم احد ميں تيرا ندازوں پر جو بچاس تھے انہيں عامل بنايا وہ لوگ عینین پر جوقاہ میں ایک پہاڑ ہے کھڑے ہو گئے اورآ پ نے انہیں حکم دیا اس موریے پر کھڑے رہنا اور ہماری پیشت کی حفاظت کرنا۔ ہمیں فتح مند دیکھنا تب بھی ہمار ہے ساتھ شرکت نہ کرنا اورا گرہمیں مقتول ہوتے دیکھنا تب بھی ہماری مدونہ کرنا۔

جب مشرکین کوشکست موئی تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے جہاں جاہا نہیں تہ تیج کرنا اور الشکر کولوشا اور غنائم کولینا شروع كرديا ليمض تيراندازوں نے كہا كہتم لوگ يهال بكار كھڑے ہؤاللہ نے دعمن كوفئست دے دى لېذاا بينے بھا ئيول كے ساتھ تم بھی غنیمت حاصل کرو۔

دوسر بےلوگوں نے کہا کہ کیا جہبیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ مَثَالْتُؤْمِ نے فر مایا ہے کہ ہماری پیشت کی جفا ظت کرنا البذائم اپنی جگہ ہے مت ہموان لوگوں نے کہا کدرسول اللہ شائیٹی کی بیمرا دنتھی اللہ نے دشمن کوذلیل کردیا اورانہیں شکست دے دی۔

عبداللد بن جبیر جوان کے امیر شے اور اس روز سفید کیڑوں کاعلم لیے ہوئے تھے ان سے نخاطب ہوئے پہلے اللہ کی حمدوثنا کی جس کا وہ اہل ہے پھرالٹد کی اطاعت اوراس کے رسول کی اطاعت کا تھم دیا اوراس کا کہ کوئی امررسول اللہ مَا پینٹیل کے خلاف نہ ہو۔ لوگ نہ مانے اور چلے گئے عبداللہ بن جبیر ہی میں کے ساتھ تیرا نداز دں کی ایک قلیل جماعت رہ گئی جن کی تعداد دس تک تھی ان میں حارث بن انس ابن رافع ٹی مندنہ بھی تھے۔

خالدین الولید نے بہاڑ کے خلاءاور وہاں کے لوگوں کی قلت کودیکھا تو اس جانب شکر کو پھیردیا عکر مدین ابی جہل بھی اس کے ساتھ ہوگیا دونوں تیراندازوں کے مقام تک گئے اور بقیہ تیراندازوں پرخملہ کردیا۔اس قوم نے ان کوتیر مارے یہاں تک کہ سب ہلاک ہو گئے۔

### المناك شهادت

عبداللہ بن جبیر میں اونے بھی تیر مارے ان کے تیرختم ہو گئے نیز ہازی کی وہ بھی ٹوٹ گیا' پھرانہوں نے اپنی آلوار کامیان توڑ ڈالا اورلڑے یہاں تک کوتل ہو گئے۔

## المعاث ابن سعد (صنيهاء) المستحق المستح

جب وہ گر پڑے تولوگوں نے انہیں برہند کرتے بہت بری طرح مثلد کیا (لیتن ناک کان کائے) نیزےان کے پیٹ میں سے تھے نے تھے تھے انہوں نے ناف سے کولوں تک اور وہاں سے پیڑ و تک جاک کر دیا تھا'ان کی آ نتیں پیٹ سے نکل پڑیں تھیں۔

خوات بن جبیرنے کہا گد جب مسلمان گھومتے ہوئے اس گذرگاہ پرآئے میں بھی اس حالت میں ان پر گزرا' میں اس مقام پر ہنستا جہاں کوئی ہنستا' اس مقام پراونگھتا جہاں کوئی او گھتا اور اس مقام پر بخل کرتا جہاں کسی نے بخل کیا گہا گیا کہ بید کیا کیفیت ہے۔ میں نے انہیں اٹھایا' دونوں بازو میں نے پکڑے اور ابوحد نے دونوں پاؤں نہ اپنے تھاہے ہے ان کا زخم باندہ دیا جس وقت ہم انہیں اٹھائے ہوئے تھے مشرکین ایک کنارے تھے میرا عمامہ ان کے زخم سے کھل کرگر پڑا آئٹیں باہر آگئیں میرے ساتھی گھبرائے اور اس خیال سے کہ دشمن قریب ہے اپنے بیجھے دیکھنے گئ میں بنسا۔

ایک شخ نیز ہ لے کے بڑھا اسے میرے طلق کے سامنے لار ہاتھا 'مجھ پر نیندغالب آگی اور نیز ہ ہٹ گیا۔ جب میں ان کی قبرتگ پہنچا توبیج حالث دیکھی کہ پہاڑ ہم پر بخت ہو گیا۔

میرے ساتھ کمان بھی تھی انہیں میدان میں اتا رااور کمان کے کنارے سے قبر کھودی کمان میں تانت (وقر) بندھی تھی میں نے کہا کہ میں تانت کونی تو ژول گا اسے کھول ڈالا اور اس کے کنارے سے قبر کھودی جب پورے طور پر کھود کی تو انہیں فن کر دیا۔

اس سے فارغ ہوکروا پس ہوئے مشرکین اب تک کنارے ہی تھے حالانکہ ہم نے مدافعت کی تھی مگر انہوں نے اپنی والیس تک تیراندازی نہیں کی جس شخص نے عبداللہ بن جبیر میں بین کوقل کیا وہ عکر مدین الی جہل تھا۔عبداللہ بن جبیر میں بین کے باقی ماندہ اولا دنہ تھی۔ان کے بھائی:

### حضرت خوات بن جبير متحالثؤنه

ابن نعمان بن امیہ بن البرک یہی امری القیس بن نعلبہ تنظان کی والدہ بنی عبداللہ بن غطفان میں سے تھیں۔ خوات کی اولا دمیں صالح وحبیب تنظیر جو جنگ ترہ میں مقتول ہوئے دونوں کی والدہ بن شقیم کی شاخ بنی نعلبہ میں سے تھیں۔ سالم اورام سالم اورام قاسم ان کی والدہ عمیرہ بنت خطلہ بن حبیب بن احمر بن اوس بن حارث و بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعہ کہ بنی انبیف میں سے تھیں حظلہ بن حبیب بن نشابہ بن عمرو بن عوف کے حلیف تھے۔

داؤد وعبدالله 'بروایت عبدالله بن محمد بن عماره انصاری و دیگر اہل علم ان کی کنیت آئییں (عبدالله) کے نام ہے ابوعبدالله گئی۔ بخص محمد بن عمر کہتے تھے خوات کی کئیت ابوعبدالله تھی۔ محمد بن عمر کہتے تھے خوات کی کئیت ابوعبداللہ تھی۔ لوگوں نے بیان کیا کہ خوات بن جبیر جاہلیت میں صاحب ذات النحیین تھے۔ اسلام لائے تو ان کا اسلام بہت اچھا ہوا۔ عبداللہ بن مکفف ہے مروی ہے کہ خوات بن جبیر رسول الله منافیظ کے ہمرکاب بدر جانے والوں میں شریک ہوگے پھر جب وہ الروحاء پہنچے تو پھر کی توک لگ گئی جس سے وہ معذور ہوگئے۔ رسول الله منافیظ نے مدینے والین کردیا اور غیبمت و تو اب میں جسے دائیوں کہ مثل ہوگئے جو وہ ال حاضر تھے۔

ذات الحیین : دومشک والی عورت جس ایک مخص کے فجو رکاوا تعربہ مشہور ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ خوات احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مکا گھٹا کے ہمر کا ب تھے۔اعز ہُ خوات بن جبیر سے مروی ہے کہ خوات بن جبیر گی مجمعے میں جبکہ وہ ۲۷ سال کے تھے مدینے میں وفات ہوئی' ان کی باقی مائدہ اولا دھی وہ مہندی اور نیل کا (سرخ) خضاب لگاتے تھے اور متوسط قد کے تھے۔

### حضرت حارث بن نعمان می الدونه:

ابن امیہ بن البرک کہ امری القیس بن ثعلبہ تھے' وہ خوات اور عبداللہ ابن جبیر کے پچاتھے اور ابوضیاح کے بھی پچاتھے' حارث کی والدہ ہند بنت اوس بن عدی بن امیہ بن عامر بن خطمہ اوس میں سے تھیں' ان کی باقی ماندہ اولا دتھی۔

مویٰ بن عقبہ اور ایومعشر اور محمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمار ۃ الانصاری نے اس پرا تفاق کیا کہ وہ بدر میں شریک تھے اور احد میں بھی تھے۔

### حضرت الوضياح نعمان بن ثابت شيالاعد:

نام نعمان بن تابت بن نعمان بن امبیه بن البرک تھا جوامری القیس بن نقلبہ تھے ان کی والدہ ہندینت اوں بن عدی بن امبیہ بن عدی بن عامر بن خطمہ اوں میں ہے تھیں ۔

محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاري نے اس طرح ابوضیات کہا۔ ابومعشر جیسا کہ ان ہے مردی ہے' ابوالضیاح کہتے تھے'لوگ ان سے تعجب کرتے تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ اہل بدر میں ابوالضیاح نہیں ہیں بدرواحد دخندق وحد بیبیاور خیبر میں شریک تھے خیبر میں شہید ہوئے اہل خیبر میں سے ایک شخص نے تلوار ماری جس نے ان کے کا مدمر کو کاٹ دیا یہ محصیص ہوا ابوضیاح کی باقی اولا دیتھی۔ سیدنا نعمان بن الی حذیف می الاعد:

ابن نعمان بن الی حذیفہ بن البرک کہ امری القیس بن تعلیہ تھے۔ محمد بن عمر وابومعشر نے ان کا ذکر ای طرح کیا۔ محمد بن اسحاق نے ابن البی خزمہ کہا ، محمد بن عبد الله بن محمد بن عمارة الانصاری نے ابن البی خذمہ کہا۔ ہم نے انصار کے نسب کی کتاب دیکھی مگر نعمان بن امیدے ایسے دو بیٹے نہ پائے جن کی کنیت ابو حذمہ یا خذمہ یا خزمہ مواور نہ کوئی لڑکا اس نام کا پایا۔

نعمان بن ابی خذمهٔ بروایت مویٰ بن عقبه ومحمد بن عمر ومحمد بن اسحاق وابومعشر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں موجود تنظے وہ احد میں بھی نیخے ان کی باقی ماندہ اولا دند تھی۔

### حضرت ابوحنه مالك ابن عمر و مني الدعد:

نام ما لک بن عمروین ثابت بن کلفہ بن ثعلبہ بن عمرو بن عوف تقایے گھراین عمر نے اپنی کتاب میں اسی طرح ان کا شرکائے بدر میں ذکر کیا۔محمد بن اسحاق وابومعشر نے بھی ان کا ذکر کیا اور ان دونوں نے ابوحبہ کہا دونوں نے ان کا نسب نہیں محمد بن عمر نے کہا کہ بدر میں ایسا کوئی محتص شریک نہ تھا جس کی کشیت ابوحبہ ہوا بوحبہ بن غزیبہ بن عمرو بنی ماڈن بن النجار میں

سے تصورہ بمامہ میں شہید ہوئے بدر میں شریک نہیں ہوئے۔

## المعداد المعداد المعداد المعالي المعا

ابعد بن عبد عروالمازنی و هخف میں جوعلی بن ابی طالب می دور کے ساتھ صفین میں تنے وہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے۔ عبداللہ بن محمد بن عمارة الانساری نے کہا کہ وہ مخف جو بدر میں موجود تنے ابوحہ بن ثابت بن العمان بن امیالبرک کی اولا دمیں سے تنے ابوضیاح کے بھائی تنے ان کی والدہ ام ابی ضیاح تھیں۔احد میں شہید ہوئے ان کی باقی ماندہ اولا در تقی ہم نے کتاب نسب الانصار میں عمرو بن ثابت بن کلفہ بن نظابہ کی اولا دمیں انہیں نہیں بایا۔

حضرت سالم بن عمير شياه ود:

ابن ثابت بن كلفه بن ثلبه بن عمر و بن عوف أن كيابيك بيني تصحن كانام سلمة ها 'بروايت موى بن عقبه ومحمد بن اسحاق والي معشر ومحد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاري سالم بن عمير بدر مين شريك تصه

ابوم صعب اساعیل بن مصعب بن اساعیل بن زید بن اابت نے اپنے شیوخ سے روایت کی کدابوعفک بنی عمرو بن عوف میں سے تھا اور بہت بوڑھا تھا جس وقت نبی سالی کی گئی مرد بن اسام میں سے تھا اور بہت بوڑھا تھا جس وقت نبی سالی کی سالی ہوں سالی ہوں ہوا۔ سالم بن عمیر نے اس کے آل کی نذر مانی اور موقع کی تلاش میں رہے موقع یاتے بی اس کوآل کر دیا ہوئی مالی کی عمرات بی سالی میں اسام میں داھل جس موقع یاتے بی اس کوآل کر دیا ہوئی مالی کے تھم سے ہوا۔

ابن رقیش ہے جو بنی اسد بن خزیمہ میں سے تھے مروی ہے کہ ابوعظک جرت کے بیسویں مہیئے شوال میں قبل کیا گیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ سالم بن عمیر احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ متالیق کے ہمر کاب تھے وہ ان روئے والوں
میں ہے ایک تھے جو رسول اللہ متالیق کے پاس آئے تبوک جانا چاہے تھے ان لوگوں نے عرض کی کہ ہمیں سواری دیجئے وہ لوگ فقیر
سے آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں جس پر عیل تم لوگوں کو سوار کروں وہ لوگ والیس گئے آئے تھوں سے اس غم میں آنسو
جاری تھے کہ خرج کرنے کو پچھ نہ پایا وہ سات آ دمی تھے ان میں سالم بن عمیر بھی تھے ہم نے ان سب کوان کے مقامات میں نا موں
کے ساتھ بیان کردیا ہے ۔ سالم بن عمیر معاویہ بن ابی سفیان فی اعترف کی خلافت تک زندہ رہے ان کی باتی مائدہ اولا د ہے۔
د اص یہ قدم میں میں معاویہ بن ابی سفیان فی اعترف کی خلافت تک زندہ رہے ان کی باتی مائدہ اولا د ہے۔
د اص یہ قدم میں تھیں۔

حضرت عاصم بن فيس رشي الدعد:

ابن ثابت بن كلفه بن تعليه بن عرو بن عوف بروايت موى بن عقبه ومحه بن اسحاق والي معشر ومحه بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الانصارى بدر مين شريك تتحا حد مين بهي تتح ان كي ليهما نده اولا دختي -

كل آئد اصحاب: بن عنم بن اسلم بن امرى القيس:

### حضرت سعد بن خيشمه رني الدعن

ابن حارث بن ما لک بن کعب بن نحاط بن کعب بن حارثه بن طنم بن السلم کنیت ابوعبداللداوروالده بهند بنت اوس بن عد می بن امیه بن عامر بن خلمه بن جشم بن ما لک اوس میں سے خیس ان کے اخیافی بھائی ابوضیاح نعمان بن ٹابت تھے۔

سعد کی اولا دہیں عبداللہ تھے جنہوں نے نبی مظافر کا گی صحبت پائی اور آپ کے ہمر کاب حدیبیہ میں شریک ہوئے ان کی والدہ جمیلہ بنت الی عامرتھیں اور الوعام عبد عمر و بن صفی بن العمان بن مالک بن عمر و

بن عوف ادن ميں سے مضان كى بقيداولا وتفى دوج يوس ان كا آخرى بھى مركميا كوئى پس مائد وندر با

محمہ بن عمر وعبداللہ بن محمہ بن عمار ۃ الانصاری بھی سعد بن خیٹمہ کا یہی نب بیان کرتے ہیں جوہم نے بیان کیا' ہشام بن محمہ السائب النکسی بھی ان کا یہی نسب بیان کرتے تھے البتہ النحاط میں ان دونوں سے اختلاف کرتے تھے وہ الحتاط بن کعب کہتے تھے لیکن موتی بن عقبہ ومحمہ بن اسحاق وابومعشر نے بنی عنم بن السلم کے شرکائے بدر کے ناموں اور ان کے باپ کے ناموں پراضا فرٹیس کیاان لوگوں کو ان کا نسب معلوم نہیں ہوا۔

ان سب كى روايت مين معد بن خيشمه سر انصار كے ماتھ عقبه ميں حاضر ہوئے تھے۔

موک بن محمد بن ابراہیم الٹیمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ منگافیا نے سعد بن خیٹمہ اور ابی سلمہ بن عبدالاسد کے درمیان عقدموا فاق کیا۔

سب نے کہا کہ سعد بن خیشہ انصار کے بارہ نقباء میں سے تھے جب رسول اللہ سکا فیزا نے مسلما نوں کو قافلہ قریش کی طرف
روانہ ہونے سے لیے بلایا تولوگوں نے (روانہ ہونے میں) جلدی کی خیشہ بن حارث نے اپنے فرزند سعد سے کہا کہ ہم دونوں میں
سے ایک کے لیے ضروری ہے کہ دہ مدینے میں مقیم رہ البنداروا گی کے لیے مجھے اختیار کرواورتم اپنی عورتوں کے ساتھ مقیم رہوئسعد
نے انکار کیا اور کہا کہ اگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں اس میں تمہیں ترجے دیتا۔ میں اپنی ای جہت میں شہادت کی امید کرتا
موں دونوں نے قرعہ ڈالا تو سعد کا نام لکلا وہی رسول اللہ سکا فیلے ہمرکاب بدرروانہ ہوئے اور اسی روز شہید ہوگئے عمرو بن عبدود
نے تاکی کیا 'کہا جاتا ہے کہ طعیمہ بن عدی نے تل کیا۔

حضرت منذربن قدامه شاهد

ابن حارث بن ما لک بن کعب بن النحاط بروایت موی بن عقبه وقیر بن اسحاق والی معشر وقیر بن عمر وعبدالله بن محمر بن عمارة الانصاری بدر میں شریک تنصاورا حد میں بھی تنصان کی کوئی بسماندہ اولا دندھی۔

ان کے بھائی

### حضرت ما لك بن قدامه ضي الدور:

ابن حارث بن ما لک بن کعب بن النحاط بروایت موی بن عقبه وحمد ابن آخل وا بی معشر وحمد بن عمر وعبدالله بن عمد بن عمارة الانصاری بدر میں شریک بنچے اور احد میں بھی حاضر بنچے ان کے کوئی پسماندہ اولا دنے تھی۔

### حضرت حارث بن عرفجه طي الذور:

ابن حارث بن مالک بن کعب بن النحاط بروایت موی ابن عقبه وقیر بن عمروعبدالله بن قیر بن عمارة الانصاری بدر میں مشر شریک تقے قیمہ بن اسحاق والومعشر نے ان کے نز دیک جوشر کائے بدر تھے ان میں انہوں نے ان کا ذکر نہیں کیا ' حارث احد میں بھی حاضر تنصان کی بس ماند واولا دنہ تقی ۔

# کر طبقات این سعد (صنبهای) کرده می مولائے بنی عنم بن السلم

سب کی روایت میں بدر میں شریک تھے اور احد میں بھی حاضر تھے ان کی پیما ندہ اولا دنے تھی۔

یہ پانچ آ دمی قبیلہ اوس میں سے تھے جورسول اللہ متالیق کے ہمر کاب بدر میں شریک ہوئے وہ لوگ جن کا آپ نے غنیمت وثواب میں حصد لگایا موی ابن عقبہ ومحمد بن عمر کے شار میں ترسین تھے محمد بن اسحاق والی معشر کے شار میں اکسیم آ دمی تھے اس لیے کہ محمد بن اسحاق والوموی بن عقبہ (الومعشر نے حارث ابن ہیشہ عم جبیر بن علیک جو بنی معاویہ بن مالک میں سے تھے شرکائے بدر میں داخل نہیں کیا۔

خزرج اور بی خبار میں سے جولوگ بدر میں شریک ہوئے سیتیم اللہ بن تغلید بن عمرو بن الخزرج تھے۔

محر بن سیرین سے مردی ہے کہ ان کا نام نجار (بڑھئی) صرف اس لیے رکھا گیا کہ انہوں نے بسولے سے ختنہ کیا تھا 'ور نہ ان کا نام تیم اللہ بن ثعلبہ تھا۔ ہشام بن محمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ (ان کا نام نجار) اس لیے ہوا کہ انہوں نے ایک فخص کے منہ پر بسولہ بارا تھا۔

بن نجار بني ما لك بن نجار اور بن عنم بن ما لك بن نجار مي سے جولوگ بدر ميں شريك موسة

### حضرت سيدنا ابوابوب الصاري تناهفنه

نام خالد بن زید بن کلیب بن نشلبه بن عبد بن عوف بن غنم تقاان کی والده ام حسن بنت زید بن ثابت بن ضحاک بنی ما لک بن نجار میں سے تھیں ان کی اولا دختم ہوگئی جمیں ان کے بسماندہ کاعلم نہیں ہے۔

ابوابوب بروایت موی بن عقبہ ومحد بن اسحاق والی معشر محد بن عمر ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے اور بروایت محمد بن اسحاق ومحد ابن عمر رسول الله سَلَّا يَّيْمُ نے ابوابوب ومصعب بن عمير کے درميان عقد مواخا قا کيا۔ رسول الله سَلَّا يَيْمُ نے جب قباس مدینے کی طرف کوچ کیا تو آپ ابوابوب کے پاس انترے۔

ابوابوب بدروا حدو خندق اورتمام مشاہدیں رسول اللہ سکا تیکی کے ہمر کاب سے محمد بن سعد نے شعبہ سے روایت کی کہ میں نے الحکم سے پوچھا کہ ابوابوب علی میں مؤہور نہ سے انہوں نے کہا کہ وہ ان کے ہمراہ حروراء میں موجود ہے۔ ابی ابوب الانصاری سے مروی ہے کہ وہ زمانہ معاویہ میں شائد میں مجاہدین کے نکلے۔

ابوابوب ہے مروی ہے کہ میں بیار پڑا مرض میں شدت ہوگئ تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر بین مرجاؤں تو مجھے اٹھالینا اور جب تم لوگ دشمن کے مقابلے میں صف بستہ ہونا تو مجھے اپنے قدموں کے نیچے دٹن کر دینا' میں تم سے ایک حدیث بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ طالبی ہے ہی اگر میری وفات قریب نہ ہوتی تو میں اسے بیان نہ کرتا میں نے رسول اللہ طالبی کم کوفر ماتے سنا کہ جو اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

محرے مروی ہے کہ ابوایوب بدر میں شریک تھے مسلمانوں کے جہاد میں اگر کسی ایک میں پیچے رو گئے تو دوسرے میں

ضرور شریک ہوئے سوائے ایک سال کے کراٹٹکر پرایک نو جوان سپہ سالا رہنا دیا گیا تو وہ بیٹھ رہے اس سال کے بعد وہ افسوں کرتے سے اور کہتے تھے کہ بھی پر گناہ نہ تھا جو مجھ پر عامل بنایا گیا تھا۔ بھی پر گناہ نہ تھا جو مجھ پر عامل بنایا گیا تھا۔ بھی پر گناہ نہ تھا جو مجھ پر عامل بنایا گیا تھا۔ راوی نے کہا کہ پھر وہ بیار ہو گئے لئٹکر پر بیزید بن معاویہ امیر تھا'وہ ان کے پاس ان کی عیادت کو آیا اور پو چھا کہ آپ کی کوئی حاجت ہوتو بیان سیجئے انہوں نے کہا کہ ہاں میری حاجت ہے' جب میں مرجاوں تو چھے اونٹ پر سوار کرا کے جہال تک گئجائش میں ملے دشمن کے ملک میں لے جانا' جب گئی اور وہ بی دفن کر دینا اور واپس آجانا' جب ان کی وفات ہوگئ تو اس نے انہیں سوار کیا اور جہاں تک گئجائش میں کے ملک میں لے جانا' جب گئے اور وہ بی دفن کر دینا اور واپس آجانا' جب ان کی وفات ہوگئ تو اس نے انہیں سوار کیا اور جہاں تک گئجائش می دفت کے ملک میں لے گیا اور وفن کر کے واپس آگیا۔

ابوایوب ٹی و کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:"انفروا خفافا و ثقالا" (فوراً ٹکل پڑوچا ہے ہلکے ہویا بھاری کینی سامان کم ہویازیادہ۔ میں اینے آپ کوتوسکباریا تا ہوں یا گراں بار)

الل مکہ میں سے کی شخص سے مروی ہے کہ یزید بن معاویہ جس وقت ابوابوب کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ لوگوں سے میر اسلام کہنا لوگوں کو چاہیے کہ مجھے لے جائیں' اور جتنا وور کر سکیں کر دیں۔انہوں نے جو پھھ کہا تھا یزیدنے لوگوں سے بیان کر دیا' لوگوں نے مانا' ان کے جنازے کو جس فدر لے جاسکتے تھے لے گئے۔

محر بن عمر نے کہا کہ ۵۲ ہے بیں جس سال پر بیر بن معاویہ نے اپنے والد معاویہ ابن ابی سفیان کی خلافت میں قسطنطنیہ کی جنگ کی اس سال ابوا یوب میں تامید کی وفات ہوئی ان پر پر بد بن معاویہ نے نماز پڑھی ان کی قبرروم میں قلعہ قسطنطنیہ کی بنیا دمیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ اہل روم ان کی قبر کی حفاظت اور مرمت کرتے جب قبط ہوتا تو اس کے توسل سے استشقا کرتے تھے۔ حضرت ثابت بن خالد ہی الدوء :

این العمان بن خنساء بن عمیرہ بن عبد بن عوف بن عنم ان کی ایک لڑکی دبیقی اس کی والدہ اوام بنت عمر بن معاویہ بن مر میں سے تھیں اس لڑکی سے بزید بن ثابت بن الضحاک برا در زید بن ثابت نے نکاح کیا جن کے بعد بنی مالک بن النجار میں سے کسی نے عقد کر لیاان سے عمارہ پیدا ہوئے ثابت بن خالد کی نسل ختم ہوگئ کوئی باتی ندر ہا۔ ثابت بدروا حد میں نموجود تھے۔ حضرت عمارة بن حزم میں اللہ عند:

ابن زیدین لوذان بن عمرو بن عبدین عوف بن غنم جوعمرو بن حرم کے بھائی تضان دونوں کی والدہ خالدہ بنت الی انس بن سنان بن وہب ابن لوذان بنی ساعدہ میں سے تھیں۔

عمارہ کی اولا دمیں مالک تھے جولا ولد مرگئے ان کی والدہ نوار بنت مالک بن صرمہ بن مالک بن عدی بن عامر بن عدی بن النجار میں سے تھیں 'مالک کے اخیانی بھائی پر بدوزید فرزندان ثابت بن الضحاک بن زید بنی مالک ابن النجار میں سے تھے۔ عمارہ بروایت مویٰ بن عقبہ ومحد بن اسحاق والی معشر ومحد بن عمر'عقبہ میں سنز انصار کے ساتھ (جناب نبوی میں بمقام مکہ

عماره بن حزم اوراسعد بن زراره وعوف بن عفراء جس وقت اسلام لائے توبیلوگ بنی مالک بن النجار کے اصنام توڑ رہے تھے۔

## الم طبقات ابن سعد (مترجار) ما المنظم المنظم

رسول الله سَالِقَيْمُ نے عمارہ بن حزم ومحرز بن نصلہ کے درمیان عقد مواخاۃ فرمایا عمارہ بدرواحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول الله سَالِقَیْمُ کے ہمر کاب منے غزوہ فتح میں بنی مالک بن النجار کا حِسَدُ انہیں کے پاس تھا۔ خالد بن الولید شی اور تمام مشاہد میں کی جانب بھی روانہ ہوئے تھے سماجے میں جنگ بمامہ میں بزمانہ خلافت الی بکر صدیق ٹی اور شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنہ تھی۔ حضرت سراقہ بن کعب ٹی الدیمہ:

این عمروین عبدالعزی بن غزیدین عمروین عبدین عوف بن غنم ان کی والده عمیره بنت نعمان بن زیدین لبیدین خداش بنی عدی بن الغیار میں سے تغییر ۔

مراقد کی اولا دمیں زید تھے جو قادسیہ میں جنگ جسرا بی عبید میں شہید ہوئے 'سعدیٰ جوام عیم تھیں ان دونوں کی والدہ ام زید بنت سکن بن عتب بن عمر وین خدتج بن عامر بن جشم بن حارث بن الخزرج تھیں 'نا کلہان کی والدہ ام ولدتھیں ۔

ابومعشر ومحمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عماره انصاری سراقد کے نسب میں ای طرح عبدالعن کی بن غزید کہتے تھے۔ بروایت ابرامیم بن سعد محمد بن اسحاق سے عبدالعز کی بن عروه مروی ہے اور بروایت ہارون بن الی عیسی محمد بن اسحاق سے عبدالعز کی بن عزرہ مروی ہے دونو ل روایتیں غلط میں عبدالعزی بن غزیہ ہی تھیج ہے۔

سراقدین کعب بدرواحدو خندق اور تمام مشاہدین رسول الله مَلَّ ﷺ کے ہمر کاب تھے۔ان کی وفات معاویہ بن الی سفیان کی خلافت میں ہوئی' کوئی اولا دباتی شدری۔

### حضرت حارثه بن نعمان من الدود:

ا بن نفع بن زید بن عبید بن نظبه بن غنم' ان کی والد ہ جعد ہ بنت عبید بن نظبه بن عبید بن نظبه بن غنم تھیں۔ حارثہ کی اولا دمیں عبداللہ وعبدالرحمٰن متنے 'سودہ' عمرہ اورام ہشام مبایعات میں سے تھیں' ان کی والدہ ام خالد بنت یعیش بن قیس بن عمرو بن زیدمنا قابن عدی بن عمرو بن مالک بن الفجار تھیں ۔

ام كلثوم ان كى والده بن عبدالله بن غطفان مين سينفيس \_

امة الله ان كي والدويل جدع من في تحين .

الوحاريث كنيت ابوعبدالله تحى حارثه بدروا حدو خندق اورتمام مشابدين رسول الله مَلَا يُعْرِمُ كَهِر كاب تقر

حارث نے کہا کہ میں نے زندگی مجر میں دو مرتبہ جرئیل علائظ کود یکھا۔ ایک تو ہوم الصورین میں جس وقت رسول اللہ منافظ بی قریطہ کی طرف روانہ ہوئے اور جرئیل علائظ دھیہ بن صفیقة النکھی جی ہوند کی شکل میں ہمارے پاس سے گزرے انہوں نے ہمیں مسلم ہونے کا حکم دیا۔ دوسرے موضع البخائز کے دن جس وقت ہم لوگ حنین سے واپس آئے میں اس حالت میں گزرا کہ دہ بی سائل خال کے دن جس منافظ سے باتھیں ہیں خربان خال میں ان موسا پر وال میں کیا۔ جرئیل علائظ نے پوچھا کہ اے محمد مظاہلے ہیں فربایا حارث بن نعمان انہوں نے کہا کہ کیا یہ یوم حنین میں ان سوصا پر وال میں سے نبیل جی جنت میں رزق کا اللہ کھیل ہے آگر یہ سلام کرتے تو ہم انہوں نے کہا کہ کیا یہ یوم حنین میں ان سوصا پر وال میں سے نبیل جی جنت میں رزق کا اللہ کھیل ہے آگر یہ سلام کرتے تو ہم انہیں ضرور جواب دیتے۔

## الطبقات ابن سعد (مقرجهام) المسلك ال

محد بن عثان نے اپنے والد سے روایت کی کہ حارثہ بن العمان کی نظر جاتی رہی تھی انہوں نے اپنی جانما آرسے تجرب کے درواز ہے تک ایک ڈورا باندھ دیا تھا۔ پاس ایک ٹوکری رکھ لی تھی جس میں محبوریں وغیرہ تھیں۔ جب کوئی مسکین سلام کرتا تو وہ ان محبوروں سے لیتے 'ڈورا پکڑ کر درواز ہے تک آتے اور مسکین کو دیتے 'گھر والے کہتے کہ ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ جواب دیتے کہ میں نے رسول اللہ منافیظ کوفر ماتے سنا کہ سکین کو دینا ہری موت سے بچاتا ہے۔

محد بن عمر نے کہا کہ حارث بن العمان کے مکانات مدینے میں نبی مُلَّقَیْقِ کے مکانات کے قریب سے جب نبی مُلَّقَیْقِ اپنے مگر والوں سے بات کرتے تو حارث بن العمان می ہوئات کے بعد دوسرے مکان سے منتقل ہوجات نبی مُلَّقِیْقِ نے قر مایا کہ مجھے حارث بن العمان می ہوئات کے مکانات سے ہمارے لیے نتقل ہونا شرمندہ کرتا ہے حارث زندہ رہے یہاں تک کے معاویہ بن البی سفیان کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی ان کی اولا دباتی ہے۔ ایک ابوالرجال سے کہنا مجمد بن عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن ابن سعد بن زرارہ بن نجاری سے تھیں۔

حضرت سليم بن قيس وي الدعد:

این قید و قید کا نام خالد بن قیس بن تغلیہ بن غنم تھا۔ ان کی والدہ امسلیم بنت خالد بن طعمہ بن تیم الاسود بنی مالک بن النجار میں سے تھیں بدروا حدو دخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مظاہر تا ہم کا ب حاضر تھے وفات عثان بن عفان میں ہونے کی خلافت میں ہوئی کوئی اولا و باقی تھی بعض لوگ سلیم کے بدر میں شریک ہونے کی وجہ ہے اُنہیں سلیم کی طرف منسوب کرتے تھے سلیم کی بھی باتی ماندہ اولا و نہیں۔

حضرت مهل بن رافع في الدود

ا بن الی عمر و بن عائذ بن نظیمہ بن عنم "سہل بن رافع کے بھائی تنے کبی دونوں اس میدان کے مالک تنے جس میں رسول الله مَانِیظُم کی مسجد تغییر کی گئی دونوں اینے آپ کوابوا مامہ اسعد بن زرار ہ کی طرف منسوب کرتے تنے۔

عبداللہ بن ابیسلول (منافق) نے کہا کہ محمد نے مجھے سہل و سہبل یعنی انہیں دونوں کے میدان سے نکال دیا ، سہل بدر میں حاضر نہیں ہوئے سہل سہبل کی والدہ زغیبہ بنت سہل بن ثغلبہ بن الحارث بنی ما لک بن التجار میں سے تھیں۔

سهیل بدرواحدوخندق اورتمام مشاہد میں رسول الله مظافیخ کے ہمر کاب تضان کی وفات عمر بن الخطاب فن الله علاقت میں مولی الله مظافیخ کے خلافت میں مولی اولا دہاتی ندر ہا۔ میں ہوئی اولا دہاتی ندر ہی نیز عائمذ بن تعلید بن عظم کی تمام اولا دمر گئی ان میں سے کوئی ہاتی ندر ہا۔ سید نامسعود بن اوس حق الله فند:

این زیدین اصرم بن زیدین ثقلبه بن غنم' ان کی والده عمره بنت مسعود بن قیس بن عمر و بن زیدمنا 5 بنی ما لک بن النجار میس مستخیس اورمبایعات میں مستخصین به

مسعود بن اوں کی اولا دہیں سعد وام عمرتھیں ان دونوں کی والدہ حبیبہ بنت اسلم بن حربیں بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث اوں میں سے تھیں محمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصار کی نے اس طرح ان کانسب بیان کیا۔

## الطبقات ابن سعد (مندجار) المسلك المسل

بروایت محمد بن اسحاق وابومعشر 'مسعود بن اوس بن اصرم بن زید ہےان دونوں نے زید کواوس کا والد نہیں بیان کیا۔جیسا کہ محمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمارة نے کیا۔

مسعود بن اوس پدرواحد وخندق اورتمام مشاہد میں رسول اللہ مَگاہُؤ کے ہمر کاب منے و فات خلافت عمر بن الخطاب شاہ ہو میں ہو کی ان کی اولا دباقی نہ تھی۔

ان کے بھائی:

حضرت الوخز بمهة بن اوس مني الدعد :

ابن زید بن اصرم بن زید بن نظیمه بن خنم ان کی والده عمره بخت مسعودا بن قیس بن عمرو بن زید تھیں بدرواحدو خندق اورتمام مشاہد میں رسول الله مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ تغلیم بن عَنْم کی تمام اولا دبھی وفات یا گئی ان میں سے کوئی باقی ندر ہا۔

حضرت رافع بن حارث منيالأنه:

ابن سواد بن زید بن تغلبہ بن غنم محمر بن عمر نے سواد کوای طرح کہا ہے عبداللہ ابن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ وہ اسود بن زید بن تغلبہ بن غنم تنص

رافع کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھارافع بدرواحدوخندق اورتمام مشاہد میں رسول اللہ مَثَاثِیَّا کے ہمر کاب تھے۔عثان بن عفان میں ہونئو کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی اولا دباقی ندر ہی۔

حضرت معاذبن حادث فني الدعنة

ابن رفاعه بن حارث بن سواد بن ما لک بن غنم ان کی والده عفراء بنت عبید بن تقلبه بن عبید بن تقلبه بن غنم بن ما لک بن التجارتھیں' وہ عفراء کی طرف منسوب تنے۔ معاذ بن حارث کی اولا دمیں عبداللہ تنے ان کی والدہ حبیبہ بنت قبیس بن زید بن عامر بن سواد بن ظفرتھیں' ظفر کانا م کعب بن الخزرج بن عمروتھا اور وہ النیت بن ما لک بن اوس تنے۔

حارث عوف سلمٰی بهی سلمهام عبدالله تقیس اور رمله ان سب کی والده ام حارث بنت سبره بن رفاعه بن حارث بن سواد بن ما لک بن عنم بن ما لک بن النجار تقیس \_

ابراہیم وعائشان دونوں کی والدہ ام عبداللہ بنت قمیر بن عمر و بن علی جہینہ سے تھیں۔

سارہ ان کی والدہ ام خابت تھیں جور ملہ بنت الحارث بن تغلبہ ابن الحارث بن زید بن تغلبہ بن غلبہ بن الحجارتھیں۔
جمہ بن عمر ہے کہا کہ روایت کی جاتی ہے کہ معاذ بن الحارث اور رافع ابن بالک الزرقی وہ پہلے انسار ہیں جو محے میں اسلام
لائے ان آٹھ آ دمیوں میں ان کا شار ہے جوانصار میں سب سے پہلے کے میں اسلام لائے اور ان چھ آ دمیوں میں بیشامل ہیں جن
کے متعلق روایت ہے کہ وہ سب سے پہلے انسار ہیں جو کے میں رسول اللہ سالھ تا ہے قدمیوں ہوئے اور اسلام لائے ان سے پہلے
کو کی اسلام نہ لایا تھا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ چھ آ دمیوں کا واقعہ تمام اقوال میں ہمار سے ترد کی زیادہ فابت ہے۔

معاذبین الحارث بالا نقاق سب کی روایت میں دونوں عقبہ میں حاضر منصر سول اللہ سائٹی نے معاذبین الحارث بن عقراء اور معمر بن الحارث کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ وفات عثان بن عقان میں ہوئے کے بعد علی بن ابی طالب میں ہوئی آج ان کی پیما ندہ اولا دیے۔ میں ہوئی آج ان کی پیما ندہ اولا دیے۔

آن کے بھائی:

### سيدنامعو ذبن الحارث ريناهونه:

ابن رفاعه بن حارث بن سواد بن ما لک بن عنم ان کی والده عفراء بث عبید بن تثلبه بن عبید بن تغلبه بن علم بن ما لک بن النجار تقیس معوذ کی اولا دمیس رئیج بنت معوذ تقیس ان دونوں کی والده ام پزید بنت قیس بن زعوراء ابن حرام بن جندب بن عامر بن عنم بن عدمی بن النجار تقیس \_

صرف محمہ بن اسحاق نے روایت کی ہے کہ وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ علی حاضر ہوئے 'بدر میں شریک تھے یہ وہ ہی تھے گہ خوہ اور ان کے بھائی عوف بن الحارث نے ابوجہل کو مارا بہاں تک کہ ان دونوں نے اس کو تھرا دیا۔ ابوجہل لعنہ اللہ نے اسی بوزان دونوں کی طرف بلٹ کر دونوں کو قبل کر دیا ابوجہل بھی چیت گر پڑا' عبداللہ بن مسعود میں دونوں کو الا معوذ بن الحارث سے بھی کوئی اولا دنہ زکی۔

ان دونوں کے بھائی:

### حضرت عوف بن حارث مني الدور:

ابن رفاعه بن حارث بن سعد بن ما لك بن عنم ان كى والده عفراء بنت عبيد بن تعليه بن عبيد بن تعليه بن عثم بن ما لك بن النجار تقيس -

انہیں ان چھآ دمیوں میں شارکیا جاتا ہے جوانصار میں سب سے پہلے کے میں اسلام لائے بروایت مجر بن عمروہ دونوں عقبہ میں حاضر خدمت نبوی ہوئے بروایت محمہ بن اسحاق وہ عقبہ آخرہ میں ستر انصار کے ساتھ قدمبوں ہوئے ۔

ابومعشر ومحمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری کے مطابق وہ اوران کے دونوں بھائی معوذ ومعاذ ہی پیشابدر میں شریک ہوئے محمد بن اسحاق ان میں ایک اضافہ کرتے تھے وہ انہیں چار بھائی بتاتے تھے جو بدر میں حاضر ہوئے وہ آن میں رفاعہ بن حارث بن رفاعہ کو بھی ملاتے تھے محمد بن عمرنے کہا کہ بیرجارے نز دیک ٹابٹ نہیں ہے۔

عوف بن حارث بھی جنگ پذر میں شہیر ہوئے الوجہل بن ہشام نے بعد اس کے کہ اے اور ان کے بھائی معو ذخر زندان حارث نے تکوار مار کے تھمرا دیا 'قل کر دیا' عوف کے باقی ماندہ اولا دہے۔

محمد بن سیرین سے آل ابوجہل کے بارے میں مروی ہے کہ فرزندانِ عفراء نے اسے قل کیا اورا بن مسعود میں دونے پورے در پر مارڈ اللہ

## المِقَافُ ابن معد (صربهاي) المن المناس المن المنارك ا

### سيدنانعمان بنعمرو فكالنفذ

ابن رفاعه بن حارث بن سواد بن ما لک بن غنم ان کی والدہ فاطمہ بنت عمرو بن عطیہ بن خنساء بن مبذول بن عمرو بنی مازن بن النجار بیں سے تھیں وہ نعیمان تصغیر نعمان نتھے۔

نعمان کی اولا دیس محمد وعامر وسبرہ ولبابہ و کدشہ ومریم وام حبیب وامنۃ اللہ تھیں کہ سب متفرق ام ولد سے تھیں 'حکیمہ اور ان کی والدہ بن سہم میں سے تھیں' صرف محمد بن اسحاق نے روایت کی کہ نعیمان عقبہ آخرہ میں ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے' بدر واحد وخندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ مُلِی فی مجرکاب تھے۔

زید بن اسلم مے مروی ہے کہ شراب خواری کے بارے میں نعیمان یا فرزند نعیمان کو ٹی مُلَّافِیْجا کے پاس لایا گیا آپ نے انہیں تازیانے مارے پھر لایا گیا آپ نے انہیں پھر تازیانے مارے پھر لایا گیا آپ نے انہیں پھر تازیانے مارے چاریا بانچ مرتبۂ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ اس پر لعنت کرکس قدر زیادہ شراب بیتا ہے اور اے کس قدر زیانہ تازیانے مارے جاتے ہیں ٹی مُلَّافِیْجانے نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کروہ اللہ کواور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے ایوب بن محمد سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّافِیْجانے فرمایا کہ نعمان بن عمرو فرمایا کہ معاویہ بن ابی سفیان جی شود کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی کوئی اولا دبا تی نہری ۔

### سبيدنا عامر بن مخلا شياليف

ابن حارث بن سواد بن ما لک بن غنم ان کی والدہ ممارہ بنت خنساء ابن عمیرہ بن عبد بن عوف بن غنم بن ما لک بن النجار تھیں ً بدردا عدیش حاضر ہوئے' ججرت کے بتیسویں مہینے شوال میں جنگ احد میں شہید ہوئے ان کی بسماندہ اولا زنبیں ہے۔

### خضرت عبدالله بن قبس مني الذعه:

ابن خلده بن حارث بن سواد بن ما لک بن غنم ان کی اولا د میں عبدالرحمٰن وعمیر و خیس جن کی والد و سعاد بنت قیس بن مخلد بن حارث بن سواد بن ما لک ابن غنم خیس ٔ ام عون بنت عبداللهٔ ان کی والد و کوہم نہیں جائےتے۔

عبداللہ بن قیس بدر واحد میں شریک تھے عبداللہ بن محمر بن عمارۃ الانصاری نے بیان کیا کہ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے محمد بن عمر نے کہا کہ وہ جنگ احد میں شہید نہیں ہوئے۔وہ زندہ رہے اور ٹبی مُگانِّیْنِ کے ہمر کاب تمام مشاہد میں رہے عثمان بن عفان جن اور کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی ان کی پسماندہ اولا ڈبیس ہے۔

### حضرت عمر و بن قيس هئالدود:

این زید بن سواداین یا لک بن غنم بروایت الی معشر ومحد بن عمر وعبدالله بن محد بن عمارة انصاری بدر میں حاضر نصخ موکیٰ بمز عقبہ ومحرا بن اسحاق نے جوان کے نز ویک شرکائے بدر تصان میں ان کا ذکر نہیں کیا۔سب نے کہا کہ وہ احد میں تصے اوراسی روز شہیا ہوئے انہیں نوفل بن معاویدالد کیلی نے قبل کیا بیروا قد ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں ہوا' ان کی پس ماند واولا دہے۔

# ر طبقات این سعد (صدیهای) میلادی وافعاد ۱۳ مهاجرین وافعاد که ان کفرزند:

### حضرت قيس بن عمر و فني الدور:

ابن قیس بن زید بن سواد بن ما لک بن عنم ان کی دالده ام حرام بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بنی عدی بن النجار میں سے تھیں۔

بروایت الی معشر وجمد بن عمروعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری قیس بدر میں شریک سے مولی بن عقبہ ومحمد بن اسحاق نے شرکائے بدر میں ان کا ذکر نہیں کیا 'بیسب نے کہا کہ دہ احد میں تھے اور اسی روز شہید ہوئے ان کی بسماندہ اولا دنہیں ہے ان کے بھائی عبداللہ بن عمر وابن قیس کی باقی ماندہ اولا دیئے عبداللہ کی کنیت ابوالی تھی ان کی باقی اولا دبیت المقدی ملک شام میں ہے۔

#### ما بت بن عمر و مني الدور:

ابن زید بن عدی بن سواد بن مالک بن غنم بروایت موی بن عقبه وقیر ابن عمر وابومعشر وعبدالله بن فیر بن ممارة الانصاری بدر میں حاضر نتے محمد بن اسحاق نے ان کا ذکران لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نز دیک شرکائے بدر نتے سیسب نے کہا کہ وہ احد میں تتے اوراک روز شہید ہوئے ان کی لقیہ اولا دنیس ہے۔

حلفائے بی عنم بن مالک بن النجار:

### حضرت عدى بن الى الرغباء مى الدود:

ابوالرغباء کا تام سنان بن سیج بن نشلبه بن ربیعه بن زهره بن بدیل این سعد بن عدی بن نفر بن کابل بن نفر بن ما لک بن غطفان بن قیس نقایه جبینه میں سے منتظ رسول الله مناقبیم نے بسیس بن عمر والجبئی کے ساتھ ان کومجر بنا کے بیجا کہ قافے کی خبر دریافت کریں بیدونوں وار دبدر ہوئے انہیں معلوم ہوا کہ قافلہ گذر کیا اور ان سے نکے گیا تو والیس آ گئے نی مناقبیم کوخر دی۔

عدی بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مُلَّاقِیم کے ہمر کا ب تضیم بن الحطاب میں ہوئے کی خلافت میں وفات ہوئی'ان کی اولا دباقی نہیں ہے۔

### حضرت وولعه بن عمر و شالارد:

این جراء بن پر یوغ بن ملحیل بن عمر و بن غنم بن الربیعه بن رشدان بن قیس بن جبید مجر بن اسحاق ومجر بن عمر نے بھی ای طرح کہا'ابومعشر نے کہا کہ وہ رفاعہ بن ممرو ہن جراء تھے جو بدر واحد میں شریک ہوئے ۔

### حضرت عصيمه ونىالدونه:

ا شجع کے حلیف منے محمد بن اسحاق وابومعشر ومحمد بن عمر وعبداللہ ابن محمد بن عمارۃ الانصاری نے شرکائے بدر میں ان کا ذکر کیا' مویٰ بن عقبہ نے ان کا ذکر نہیں کیا احد وخندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ ساتھ کا کے ہمر کاب تنے معاویہ بن الی سفیان ج<sub>ادو</sub> کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ حارث بن رفاعہ بن حارث بن سواد بن ما لک بن عنم کے مولی (آزاد کردہ غلام) تھے۔ رہی بنت معوذ بن عفراء سے مروی ہے کہ ابوالحمراء مولائے حارث بن رفاعہ بدر میں تھے۔ داؤد بن الحصین سے بھی اسی تنم کی روایت مروی ہے محمد بن عمر نے کہا کہ ابوالحمراء احد میں بھی شریک تھے۔

کل شیس آ دی:

يني عمروين ما لك بن النجار اوريني معاويه بن عمروفر زندان حديله أحديله ان كي والدوهي :

سيدنا حضرت الي بن كعب فغالفظفه:

ا بن قیس بن عبید بن ژید بن معاویه بن عمرو بن ما لک بن النجار کنیت ابوالمنذ را در والده صبیله بنت الاسود بن حرام بن ما لک بن النجار میں سے تھیں۔

ا بی بن کعب کی اولا دبیں طفیل وگھ تھے ان کی والدہ ام الطفیل بنت الطفیل بن عمرو بن المنذ ربن سبیع بن عبدتهم قبیلہ دوس میں سے تھیں ام عمر و بنت الیٰ جمیں معلوم نہیں کہ ان کی والد ہ کون تھیں ۔

براتفاق رواۃ الی بن کعب عقبہ میں سر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے الی اسلام کے بل زمانہ جاہلیت میں بھی کتابت جانے سے حالا کلہ کتابت عرب میں بہت کم تھی وہ اسلام میں رسول اللہ حالی تھا کرتے تھے اللہ تبارک وتعالی نے اپنے ارسول کو تھم دیا کہ آپ الی کو قر آن سنا کیں رسول اللہ حالی تھے اللہ عالی ہے مروی دیا کہ آپ الی کو قر آن سنا کیں رسول اللہ حالی تھے نے فر مایا میری امت کے سب سے بڑے قاری الی بین سعد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ حالی بن کعب وطلحہ بن عبیداللہ کے درمیان عقد مواضاۃ کیا لیکن محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ حالی تھا ہے کہ رسول اللہ حالی تھی اور متمام مشاہد میں رسول اللہ حالی بن کعب اور سعید بن زید بن عمر و بن نقیل کے درمیان عقد مواضاۃ کیا ابی بدر واحد وختلاق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ حالی بین کعب اور سعید بن زید بن عمر و بن نقیل کے درمیان عقد مواضاۃ کیا ابی بدر واحد وختلاق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ حالی بین کعب اور سعید بن زید بن عمر و بن نقیل کے درمیان عقد مواضاۃ کیا ابی بدر واحد وختلاق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ حالیۃ کیا گھی کے حرکا ب

عيسلى بن طلحة مروى ب كداني بن كعب متوسط قامت نديست قدنه دراز قد تھے۔

ا بی بن عباس بن سهل بن سعد الساعدی نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابی بن کعب شاہدہ کے سراور واڑھی کا رنگ سفید تھا ان میں بڑھا بے کا تغیر دیتھا۔

البی نضرہ سے مروی ہے کہ ہم میں سے کئی نے جس کا نام جابریا جو پیرتھا کہا کہ میں نے عمر میں ہوئا ہوئات میں حاجت طلب کی ان کے پہلو میں ایک شخص تھا جس کا سراور کپڑے سفید تھے اس نے کہا کہ دنیا میں ہماری کھا بیت اور آخر تک کا ہمارا تو شہ ہے اورائی میں ہمارے وہ وہ اعمال ہیں جن کی ہمیں آخرت میں جزادی جائے گی عرض کی یا امیر المومنیان بیاون ہے فر مایا کہ بیا اللہ المسلمیان (مسلمانوں کے سردار) الی بن کعب ہیں ۔

متی بن ضمر ہ ہے مروی ہے کہ میں نے الی بن کعب کو دیکھا ہے ان کی داڑھی اور سر کا رنگ سفید تھا۔عتی السعد کی سے مروی ہے کہ میں یہ بینے آیا تو ایک سفید سراور داڑھی والے فخص کے پاس بیٹھ گیا جوالی بن کعب تھے۔

## المعدد (من جهار) المساول المس

عمران بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ الی بن کعب نے عمر بن الخطاب میں الدیسے کہا کہ آپ کو کیا عذر ہے جو مجھے عامل نہیں بناتے فرمایا کہ میں تمہارے دین کا آلودہ ہونا پیندنہیں کرتا۔

انس بن ما لک می الفرنی منافظ کے سے روایت کی کہ میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب می الفرنویں۔
انس بن ما لک می اللہ جا اللہ جا گئے ہے کہ رسول اللہ منافظ کے ابی بن کعب میں ادارے فر مایا کہ اللہ تبازک و تعالی نے جھے عظم دیا ہے کہ تمہیں قرآن سناؤں انہوں نے عرض کی کیا اللہ نے آپ سے میرانا م لیا ہے۔ فر مایا کہ اللہ نے مجھے تمہا رانا م لیا ہے۔ اللہ علیہ میں میں میں میں میں میں میں میں اور نے گئے۔

قادہ سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ پھرا پ نے انہیں سورہ کم میکن سائی۔

ا بی بن کعب جی اور سے مروی ہے کہ وہ قرآن آئے دراتوں میں ختم کرتے تھے۔تمیم الداری اسے سات رات میں ختم کرتے تھے۔

الى بن كعب فى دو يمروى بكر بم قرآ ك وآ تهون مي پر سے بين -

الى بن كعب مى دوى بى كەيلى توقرة ن آ تى تىلىپ بىل براھتا بول-

زر بن حبیش سے مروی ہے کہ الی بن کعب ہی ہو میں کج خلقی تھی میں نے ان سے کہا کہ اے ابوالمنذ راپنی جانب سے میرے لیے زمی سیجئے کیونکہ میں توصرف آپ سے فا کدہ حاصل کرتا ہوں۔

مسروق سے مروی ہے کہ میں نے الی بن کعب ان ان سے ایک مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ اے برادر زادے کیا ایسا ہوا ہے؟ میں نے کہانہیں' فر مایا تو اس وقت ہم سے الگ رہوٴ جب تک ایسا ہوٴ جب ہوگا تو ہم تمہارے لیے اپنی رائے سے اجتہا دکر س گے۔

عتی بن ضمر و سے مردی ہے کہ میں نے الی بن کعب سے کہا۔اے اصحاب رسول اللہ مَالِیْتِیْمَ آپ لوگوں کو کیا ہوا کہ ہم تو دور سے آپ کے پاس بامید حدیث آتے ہیں کہ آپ ہمیں تعلیم دیں گے گر آپ ہمارے معاملے کو ذلیل بچھتے ہیں گویا ہم لوگ آپ کے نزدیک ذلیل ہیں فرمایا واللہ اگر میں اس جعہ تک زندہ رہا تو اس دن میں ایک الی بات کہوں گا کہ میں پرواہ نہ کروں گا کہتم لوگ اس پر مجھے زندہ رہنے دویا قبل کردو۔

جب روز جمعہ ہوا تو میں مدینہ منورہ آیا اہل مدینہ کودیکھا کہ بعض گلیوں میں ایک دوسرے کے پاس دوڑتے پھر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان لوگوں کی کیا جالت ہے۔ کسی نے پوچھا کیا تم اس شہر کے باشند نے بیس ہوئیں نے کہا نہیں اس شخص نے کہا کہ آج سید اسلمبین افی بن کعب میں ہوئو کا انتقال ہوگیا میں نے کہا گہ آج کے مثل میں نے اس شخص سے زیادہ چھپانے میں کسی کوئیس دیکھا۔ عتی السعدی سے مردی ہے کہ میں گردہ بادے دن مدینے آیا تو بعض لوگ بعض کے پاس دوڑ رہے تھے 'پوچھا یہ کیا ہوا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ بعض کے پاس دوڑتے ہیں' لوگوں نے کہا کہ کیا تم اس شہر کے باشند نے بیس ہو۔ میں نے کہا نہیں لوگوں نے کہا کہ آج سیدائسلمین الی بن کعب میں ہوؤں۔

## الطبقات ابن سعد (حترجار) المستحد المستحد (عليها المستحد المستح

جندب ہن عبداللہ النجلی سے مروی ہے کہ میں طلب علم میں مدینے آیا۔ مسجد رسول اللہ منابیظ میں داخل ہوا۔ وہاں لوگوں کے صلقے تھے جو باتیں کررہے تھے میں بھی حلقوں میں جانے لگا ایک حلقے میں آیا جس میں ایک دبلا پیلا آ دمی تھا بدن پر دو چا دریں تھیں' گویاسفرسے آیا ہے۔

میں نے اسے کہتے سنا کہ رب کعبہ کی نتم اصحاب العقد ہ (صاحب جائداد واملاک) ہلاک ہوگئے بچھے ان پر افسوں نہیں' میرے خیال میں اس نے گئی مرتبہ یہی کہا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اس سے جو پچھ دریا فت کیا گیا بیان کیا۔ پھر کھڑا ہوااور چلا گیا' اس کے جانے کے بعد میں نے یو چھا بیکون ہیں۔لوگوں نے کہا یہ سیدالمسلمین ابی بن کعب می اندو ہیں۔

میں ان کے پیچھے چیچے چلا یہاں تک کہ وہ اپنے مکان پر آئے نہایت خشہ حالت میں ایک پرانے مکان میں رہتے تھے ' مردز اہداور دنیا سے کناراکش ان کے مشابہ تھے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ مجھ سے دریافت کیا کہم کن لوگوں میں سے ہو؟ میں نے کہا کہ الل عراق میں سے ۔انہوں نے کہا کہ الل عراق بہت سوال کرنے والے ہیں۔

جب انہوں نے بیکہا تو میں غضب ناک ہوگیا اور دوزا نو پیٹھ کے اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائے (انہوں نے منہ کے آگے ہاتھ اس طرح اٹھائے (انہوں نے منہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے بتایا) پھر میں قبلہ رخ ہوگیا اور کہا کہ اے اللہ ہم تیرے آگے ان کی شکایت کرتے ہیں ہم لوگ اپنا خرج کرتے ہیں اپ بدن کو تھکاتے ہیں اور طلب علم کے لیے اپنی سواریوں کو سفر کراتے ہیں پھر جب ان لوگوں سے ملتے ہیں تو بیہم ہے ترش روئی کرتے ہیں اور ایسی باغیں کہتے ہیں۔

ابی روئے اور مجھے راضی کرنے لگے کہنے لگے کہتم پرافسوں ہے میں اس جگہ نہیں گیا، میں اس جگہ نہیں گیا (جہاں تم پہنچ گئے کے بعنی میرا یہ مطلب نہ تھا جوتم سمجھ گئے ) چرفر مایا کہ اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے جھے جعد تک زندہ رکھا تو میں ضرور وہ میان کردوں گا جو بیں نے رسول اللہ مگا تھ بی سنا ہے جس بیں کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا بھی خوف نہ کروں گا۔ جب انہوں نے کہا تو بیں ان کے پاس سے والی آیا اور جمعہ کا انظار کرنے لگا پنجشنبہ ہوا تو اپنی کسی ضرورت سے نکلا انظار کرنے لگا پنجشنبہ ہوا تو اپنی کسی ضرورت سے نکلا انظار کرنے لگا پنجشنبہ ہوا تو اپنی کسی ضرورت سے نکلا انظار کرنے لگا پنجشنبہ ہوا تو اپنی کسی ضرورت سے نکلا انظار کرنے لگا پنجشنبہ ہوا تو اپنی کسی ضرورت ہے کہا کہ لوگوں کی مید کیا کہ لوگوں کی مید کیا کہ لوگوں کی مید کیا کہ ہوگئ رائٹ ہوگئ رائٹ ایسی نے کہا کہ سید المسلمین الی بن کھیا کی وفات ہوگئ۔ حالت ہے لوگوں کہا کہ ہم تہمیں مسافر سمجھتے ہیں میں نے کہا ہے شک لوگوں نے کہا کہ سید المسلمین الی بن کھیا کی وفات ہوگئ۔

جندب نے کہا کہ پھر میں عراق میں ایوموی سے ملا ان ہے ابی کی حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہائے افسوس کاش وہ اتنا زندہ رہتے کہتم جمیں ان کا کلام پہنچاتے۔

## الطبقات ابن سعد (منه جهام) المسلك الم

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ عثان بن عفان ٹئ اور آن جم کرنے میں قریش اور انصار کے بارہ آ دمیوں کو جمع کیا جن میں ابی بن کعب اور زید بن ثابت جی اور تھے۔ حضرت انس بن معافر شئ الدعو:

ابن انس بن قبیس بن عبید بن زید بن معاویه بن عمروین مالک بن النجاران کی والده ام اناس بنت خالد بن حنیس بن لوزان بن عبدود بنی ساعده کے انصار میں سے خیس وہ بدرواحدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله منگیری کے ہمر کا ب رہے وفات عثمان بن عفان میں ہوئی ان کی کوئی اولا دیا تی شر ہی 'بی مجر بن عمر کا قول ہے۔

عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہانس بن معاذ بدروا حدمیں شریک تنصان کے ہمراہ احدمیں ان کے حقیقی بھائی ابوم مرجمی حاضر تنتے جن کا نام الی بن معاذ تھا' دونوں کے دونوں غزوہ ہیں بھی تنتے اور اسی روز دونوں شہید ہوئے۔

بی مغاله که بی عمروبن ما لک بن النجار میں سے تھے:

### حضرت اوس بن ثابت منياه غوز:

ابن المنذر بن حرام بن عمرو بن زیدمنا ۃ بن عدی بن غمرو بن مالک ابن النجار ٔ حسان بن ثابت مختلف شاعر کے بھائی اور شداد بن اوس کے والد سخے اوس بن ثابت کی والدہ تخطیٰ بنت حارثہ بن لوذ ان بن عبدود بنی ساعدہ میں سے تھیں ' ثابت بن المنذر اپنے والد کے بعد تخطی کے دوسر سے شوہر تھے'اسلام سے پہلے عرب ایسا کرتے تھے اور اس میں کوئی عیب نہیں سیجھتے تھے۔ با تفاق روا ۃ اوس سرّ انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر خدمت نبوگ ہوئے۔

موی بن محمد بن ایراہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ متابعی اوس بن ثابت اور عثان بن عفان میں ہیں گے۔ درمیان عقد مواخا ہ کیا محمد بن اسحاق نے بھی اس طرح کہا 'محمد بن عمر نے کہا کہ اوس بن ثابت بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ متابعی کم سرکاب رہے وفات مدینے میں عثمان بن عفان میں ہوئے میں ہوئی 'بیت المقدس ہیں ان کی باقی اولا د ہے عبداللہ بن محمد بن عمارہ الانصاری نے کہا کہ اوس بن ثابت میں ہوئی شد جنگ احد میں شہید ہوئے محمد بن عمر کو پنہیں معلوم ہوا۔

ان کے بھائی

### حضرت الوشخ اني بن ثابت مِني الدُور:

نام ابی بن ٹابت بن المنذ ربن جرام بن عمر و بن زیدمنا ۃ بن عدی بن عمر و مالک بن النجارتھا' والدہ خطی بنت حارثہ بن لوذان بن عبدود بنی ساعدہ میں سے قیس وہ اور اوس قیس بن عمر والنجار کی خالہ کے اور ساک بن ٹابٹ کی خالہ کے بیٹے تھے' ساک بن ٹابٹ بنی حارث بن الخزرج میں سے تھے' ابوشخ بدر واحد میں شریک تھے جنگ بیر معونہ میں شہید ہوئے جو ہجرت کے چھتیہویں مہیئے ماہ صفر میں ہوئی تھی' ان کی اولا د باتی نہ رہی۔

### ا بوطلحه زيد بن مهل منى الذعه:

تا م زیدین مهل بن اسود بن حرام بن عمر و بن عمر و بن زیدمنا 5 بن عدی بن عمر دابن ما لک بن النجارتقان کی والد ه عباد ه بن

### كي طبقات ابن سعد (عديهام) المسلك المس

ما لک بن عدی بن زید بن مناظ بن عدی بن عمر و بن ما لک بن النجارتھیں ابوطلحہ کی اولا دیمیں عبداللد وابوعمیر نظے ان دونوں کی والد ہ ام سلیم بعت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بنی النجارتھیں۔

ابوطلحہ سے مروی ہے کہ نام زیرتھا انہیں نے پیشعر کہا ہے:

انا ابوطلحة واسمى زيد وكل يوم في سلاحي صيد ا

دمیں ابوطلی ہوں اور میرانا م زید ہے۔ ہردوز میرا بھیار شکار کرتا ہے ! ''۔

محر بن عمرنے کہا کہ تمام راوی اس بات پر تنفق ہیں کہ ابوطلحہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر خدمت نبوی ہوئے برروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سالھ کے ہمر کاب رہے۔

عاصم بن عمر بن قبادہ سے مروی ہے کہ دسول اللہ مُظافِیْظ نے ابوطلحہ اور ارقم بن الارقم المحز وی کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ ابی طلح سے مروی ہے کہ میں احد میں اپنا سراٹھا کے دیکھنے لگا' قوم میں ہے کسی کو ندو یکھا جو نیندگی وجہ سے اپنی ڈھال کے نیچے نہ ہوگیا ہو۔ انس بن مالک ٹی دورے مروی ہے کہ ابوطلحہ نے کہا کہ بوم احد میں میں بھی ان لوگوں میں تھا جن پر نیند نا زل کی گئ یہاں تک کہ میری تلوار میرے ہاتھ ہے گئی مرتبہ گری۔

انس بن ما لک می مدور ہے کہ رسول اللہ سکا تیکی نے فر مایا تشکر میں ابوطلحہ کی آ واز ہزار آ دی ہے بہتر ہے می بن عمر نے کہا کہ ابوطلحہ می مدور بلند آ واز تتھے اور رسول اللہ سکا تیکی کے ان اصحاب میں سے تتھے جو تیرانداز بیان کیے گئے ہیں۔

انس بن ما لک می اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تیکی نے یوم نین میں فرمایا کہ جوشخص کسی کوئل کرے تو اس کا اسباب اس قاتل کے لیے ہے ابوطلحہ نے اس روز میں آ ومیوں کوئل کیا اور سب کا سامان لے لیا۔

انس بن ما لک می دورے مروی ہے کہ نبی مُلَّا اِنْ آنے جی میں جب سرمنڈ وایا تو آپ نے اپنی واہنی جانب سے شروع کیا' انہوں نے کہا کہ اس طرح' اوران بالوں کوآپ نے لوگوں میں تقسیم فرما دیا ہر شخص کوائک یا دوبال بااس سے کم یازیادہ پننچ اپنی با تمیں جانب بھی اسی طرح فرمایا' پھرفر مایا کہ ابوطلحہ کہاں ہیں وہ نسب بال آپ نے انہیں وے دیے' محد نے کہا کہ میں نے عبیدہ سے بیان کیا کہ اس میں سے پچھآل انس کے پاس موجود ہے عبیدہ نے کہا کہ اس میں سے ایک بال کا میرے پاس ہونا روئے زمین کے تمام سونے جاندی سے زیادہ پسند ہے۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ جب نبی طاقہ کا نے جج کیا تو آپ نے سرمنڈ ایا 'سب سے پہلے جس نے گھڑے ہو کے آپ کے بال لیے وہ ابوطلحہ تنے چرادرلوگ کھڑے ہوئے اورانہوں نے بھی لیے۔

انس بن ما لک جی دو سے مروی ہے نبی مُٹائیٹر ابوطلحہ کے پاس آئے آپ نے ان کے بیٹے کوجن کی کنیت ابوعمیر تقی ممکنین دیکھا۔ نبی مُٹائیٹر جب انہیں دیکھتے تو مزاح فر ماتے 'فر مایا مجھے کیا ہوا اے عمیر کہتہ ہیں ٹمکنین ویکھتا ہوں'لوگوں نے عرض کی' یا رسول اللہ ان کی وہ چڑیا مرگئ جس سے پیکھیلا کرتے تھے' نبی مُٹائٹرٹیٹر فرمانے لگے: اباعمیر مانعل العفیر (اے ابوعمیر بڑیا کیا ہوئی)۔ انس بن مالک جی دور مالک سے مروی ہے کہ ابوطلحہ رسول اللہ مٹائٹرٹیٹر کے زمانے عمیں روزہ کنڑت سے رکھا کرتے تھے'

### كر طبقات اين سعد (حديمام) كالمحاص 19 كالمحاص المارين وإنصار كالمحاص المحالين المحالي

انہوں نے آپ کے بعد سوائے سفر یا بیاری کے بھی روز ہترک نہیں کیا' یہاں تک کداللہ سے ل گئے۔ انس بن مالک تن اللہ ع مروی ہے کہ ابوطلحہ رسول اللہ منافیق کی وفات کے بعد چالیس سال تک برابر روزہ رکھتے رہے سوائے عید فطر واضیٰ یا بیاری کے روزے ترک نہیں کرتے تھے۔

انس بن ما لک ٹی اور ہے مردی ہے کہ یوم احدیں ابوطی نبی مگائیڈا کے آگے تیراندازی کررہے تھے 'بی مگائیڈا ان کے پیچے آڑیں تھے'وہ تیرانداز سے' جب اپنا سراٹھا کردیکھتے تھے کہ ان کا تیر کہاں گراتو ابوطلی بھی اپنا سراٹھاتے تھے اور کہتے تھے اس طرح (دیکھتے رہیے) میر ہے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں یارسول اللہ مگائیڈا آپ کوکوئی تیز نہیں گے گا'میراسید آپ کے سینے کے آگے ہے' ابوطلی اپنے آپ کورسول اللہ مثانیڈا کے آگے ہے' ابوطلی اللہ علی ماقتور ہوں' اپنی ضروریات میں مجھے ابوطلی اپنے تھے کہ یارسول اللہ علی طاقتور ہوں' اپنی ضروریات میں مجھے بھی اورآپ جوچا ہیں مجھے کہ اور کہتے تھے کہ یارسول اللہ علی موجہ ہے اپنی مجھے کہ دیا تھے اس میں داونٹ پر) رسول اللہ علی خوجہ سے اپنے بھی داغ لیا اور انس کو بھی داغ دیا۔ ابوطلی سے موجہ کے اور گذم گوں رنگ کے تھے ان میں بڑھا ہے کا تغیر نہ تھا۔ وفات سے سے موئی عثمان بن عفان میں موجہ کے اور گذم گوں رنگ کے تھے ان میں بڑھا ہے کا تغیر نہ تھا۔ وفات سے سے مردی کی دفات ہوگئی لوگوں نے قامت کے اور گذم گوں رنگ کے تھے ان میں بڑھا ہے کا تغیر نہ تھا۔ وفات سے سے دریائی سفر کیا' اس میں ان کی وفات ہوگئی لوگوں نے نہیں کی جزیرے میں وفن کر ذیا۔

انس بن مالک و و و مروی ہے کہ ابوطلحہ نے یہ آیت پڑھی انفروا خفافا و ثقالا کی تم لوگ جہاد میں جاؤتھوڑ ہے سامان کے ساتھ یا بہت سے سامان کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ میری رائے میں ہمارارب ہمارے بوڑھوں اور جوانوں کا (راہ خدا میں) سقر چاہتا ہے۔ا بائو الجمھے سامان دو جھے سامان دے دو ان کے لڑکوں نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ مظافیق کے ساتھ ابو بکر میں محمد میں انہوں نے کہا کہ جھے سامان دے دو وہ دریا میں موار ہوئے 'چران کی وفات ہوگئ کہ گول کو سات دن سے پہلے (فن کے لیے) کوئی جزیرہ نے ملا (سات دن کے بعد جب جزیرہ ملا) تولوگوں نے انہیں فن کیا ان میں کوئی تغیر نہ ہواتھا 'جسم یا لکل صبح وسالم تھا۔

محمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ مدیبے اور بھر ہیں ابوطلحہ کی بقیداولا دخمی عبداللہ بن محمد بن عمارہ نے کہا کہ آل ابی طلحہاور آل عبیط بن جا براور آل عقبہ بن کدیم سوائے بنی مغالبہ بن عدیلہ کے باہم وارث ہوتے تنھے۔

كل تين اصحاب بني مبذول ميں سے كه عامر بن مالك بن التجار تھے:

#### حضرت تغلبه بن عمر و فنالده:

ا بن محصن بن عمرو بن علیک بن عمرو بن مبذول وه عامر بن ما لک بن النجار تنصه ان کی والده کبیشه بنت ثابت المنذر بن حرام بن عمرو بن زید بن منا ة ابن عدی بن عمرو بن ما لک بن النجار حسان بن ثابت شاعر کی بهن خیس به

تغلبہ کی اولا دمیں ام ثابت تھیں ان کی والدہ کوشہ بنت ہا لک ابن قیس بن محرث بن الحارث بن تغلبہ بن مازن بن النجار تھیں ً۔ ثغلبہ بدر واحدو خندق اور تمام مشامد بیں رسول اللہ منافیز کے ہمر کاب تھے۔

### الرطبقات ابن سعد (صدچار) المسلك المس

محمد بن عمر نے کہا کہان کی وفات مدیعے میں عثمان بن عفان کی خلافت میں ہوئی ان کی کوئی بقیدا ولا دنیکھی۔ عبداللّذ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ تعلیہ نے عثمان حق ہذاد کونہیں پایا۔عمر بن الحطاب میں ہذاد کی خلافت میں جنگ جسر الی عبیدہ میں شہید ہوگئے۔

#### حضرت حارث بن الصميه فيماليفونه:

ابن عمرو بن علیک بن عمرو بن میڈول کثیت ابوسعد تھی' ان کی والدہ تماضر پنت عمرو بن عامر بن ربیعہ بن عامر بن صعصعه قیس عیلا ن میں سے تھیں ۔

حارث بن الصمدكي اولا ومين سعد تقيے جو جنگ صفين مين على بن ابي طالب تفايد كي جانب سے مقتول ہوئے ان كي والد وام الحكيم خويلد بنت عقبہ بن رافع بن امرى القيس بن زيد بن عبدالاشہل بن جشم اوس مين سے تقييں۔

ابوانجہم بن الحارث جنہوں نے نبی مٹافیظ کی صحبت پائی ہے اور آپ سے روایت کی ہے ان کی والدہ علیلہ بنت کعب بن قیس بن عبیدا بن زید بن معاویہ بن عمرو بن مالک بن الحجار تھیں۔

موی بن محمد بن ابراہیم بن حارث الیمی نے اپنے والد سے روایت کی که رسول الله مُلَّاقِیْم نے حارث بن الصمہ اورصہب بن سنان کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

عبدالله بن مکنف ہے مروی ہے کہ حارث بن الصمہ بدر کے لیے رسول الله سُلَّاتِیُّا کے ہمر کاب روانہ ہوئے الروحاء پنچاتو تھک گئے 'رسول الله سُلَّاتِیْلِا نے انہیں مدینے واپس کر دیاغنیمت وثواب میں ان کا حصہ لگایا' وہ انہیں کے مثل ہو گئے جواس میں حاضر تھے۔

محر بن عمر نے کہا کہ حارث احدیث شریک ہے اس روز جب کہ لوگ بھا گے تو وہ رسول اللہ سَائیۃ کے ہمر کاب ثابت قدم رہے انہوں نے آپ سے موت پر بیعت کی عثان بن عبداللہ بن المغیر ۃ المحز وی کوتل کیا اور اس کا اسباب لیا 'جوزرہ اور خودا ورعمہ ہوا تو فرمایا۔ سب توارشی اس روز ہم نے سوائے ان کے کسی کونہیں سنا کہ اس نے اسباب چھین لیا ہو۔ رسول اللہ سَائیۃ کا کمعلوم ہوا تو فرمایا۔ سب تعریفیں اس اللہ سَائیۃ کا فرمانے کے کہ میرے چھی تعریفیں اس اللہ سائیۃ کے فرمانے کے کہ میرے چھی کیا ہوئے حزہ کیا ہوئے 'حارث بن الصمہ ان کی تلاش میں نظر در کی تو علی بن الی طالب بن اللہ مورانہ ہوئے۔ حارث رہز پڑھتے ہے اور بہ شعر کہتے تھے۔

يارب ان الحارث بن الصمه كان رفيقًا وبنا ذا ذمه

''اے بروردگارجارث بن الصمه 'رفیق تھااور ہمارا ذمہ دارتھا۔

قدصل في مهامة مهمة يلتمس الجنة فيما ثمه

جوخطرناک مقام میں مارامارا چھرتا ہے۔ جہاں وہ جنت تلاث*ش کرتا*ہے''۔

یہاں تک کرعلی بن ابی طالب میں و حارث کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کو بھی پایا اور حمز ہ کومقتول پایا۔ دونوں نے واپس آسکر ٹی

### كر طبقات ابن سعد (مشرجهام) مسلك المسلك المس

مُنْ اللَّهُ كُوْجِر دَى ' حارث جنگ بیر معونه میں بھی تثریک تھے جو ہجرت کے چھتیویں مہینے صفر میں ہوئی' وہ ای روز شہید ہوئے آج حارث بن الصمہ کی اولا دیدیئے اور بغداد میں ہے۔

#### حضرت مهل بن عثيك حيى الدعنة :

ابن العمان بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن میڈول' ان کی والدہ جیلہ بنت علقمہ بن عمرو بن ثقف بن مالک بن مبذول تقییں - تہل کے ایک بھائی تھے جن کا نام حارث بن عتیک تھا' ان کی کنیت ابوتز متھی' وہ بدر میں حاضر ندیتے ان والدہ بھی جیلہ بنت علقہ تقییں جو تہل کی والدہ تھیں ۔ تنہا ابومعشر سہل بن عبید کہتے تھے حالا تکہ بیان کی یاان کے راوی کی خطاہے۔

سہل بن علیک بروایت موی بن عقبہ ومحد بن اسحاق وابومعشر ومحد بن عمرستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے سہل بن علیک بدر واحد میں شریک تھے ان کی بقیہ اولا دنہ تھی ان کے بھائی ابوخز م جنگ جسر ابی عبیدہ میں شہید ہوئے انہوں نے بھی ٹی منگھی کی صحبت یائی تھی۔

تين آ دي: عدى بن النجار:

#### حضرت حارثه بن سراقه مني الدُّوء :

ابن الحارث بن عدى بن ما لك بن عدى بن عامر بن عنم بن عدى بن النجار - ان كى والدوام حارثة تقيل نام ريج بنت النضر بن مضم بن زيد بن حرام ابن جندب بن عامر بن عنم بن عدى بن النجار تقار رسول الله مثل ين خادم انس بن ما لك بن النصر كى پچوپھى تقييں \_

رسول الله منافیظ نے حارثہ بن سراقہ اور السائب بن عثان بن مظعون کے درمیان عقد مواخاۃ کیا حارثہ رسول الله منافیظ کے ہمر کاب بدر میں شریک تھے۔اور اس روزشہید ہوئے حبان بن العرفۂ نے تیر مارا نبوان کے حلق میں لگا اور انہیں قبل کیا' حارثہ کی بقیماولا دنتھی۔

انس بن مالک تکافیف سے مروی ہے کہ بدر میں حارثہ بن سراقہ دیکھنے کے لیے نکلے ان کے پاس ایک تیرا یا جس نے انہیں قل انہیں قبل کر دیا۔ ان کی والدہ نے کہا پارسول اللہ آپ کو حارثہ سے میراتعلق معلوم ہے اگر وہ جنت میں ہوں تو میں صبر کروں ور نہ آپ کی جورائے ہووہ کرون فرمایا اے والدہ حارثہ ایک جنت نہیں ہے بلکہ بہت سی جنتیں ہیں اور حارثہ اس کے افضل یا اعلی فردوس میں ہیں۔

#### حضرت عمر وبن تقلبه وتفاطئة:

ابن وہب بن عدی بن ما لک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار کنیت ابو کیم تھی۔ والدہ ام کیم بنت النظر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم ابن عدی بن النجار انس بن ما لک اور عمر و بن تثلبہ کی چھو پی تھیں 'عمر و بن تثلبہ حارث بن سراقہ کی خالہ کے بیٹے تنفی عمر و کی اولا دمیں عکیم تنفے جن سے ان کی کنیت تھی' دوسر سے عبدالرحمٰن تنفے دونوں لا ولد مرکئے' دونوں کی بنیہ اولا دنہ تھی۔

### كِرْ طِبْقَاتُ ابن سعد (منه چهانو) ملاك المنظم الله المنظم المنه المناس المناس

حضرت محرز بن عامر شئالافنا

ابن ما لک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار ان کی والده سعدی بنت خیشمه بن الحارث بن ما لک بن کعب بن النحاط ابن کعیب بن ما لک بن حارثه بن غنم بن السلم اول میں سے تھیں اور سعد بن خیشمه کی بہن تھیں -

محرزی اولا دمیں اساءاور کاثم شخے ان کی والدہ ام سبل بنت ابی خارجہ عمر و بن قیس بن مالک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار تھیں' محرز بدر میں شریک مضان کی وفات اس مج کو ہوئی جس میں رسول اللّٰد مَثَاثِیْنِ احدروا نہ ہوئے' انہیں شرکائے احد میں شارکیا جاتا ہے ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

حضرت سليط بن فيس طي الدُوند:

ابن عمرو بن عبید بن مالک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار ۔ ان کی والدہ زغیبہ بنت زرارہ بن عدل بن عبید بن تغلبہ بن غنم بن مالک بن النجارا بی امداسعد بن زرارہ کی بہن تھیں۔

سليط كي اولا دمين همبيته تفين أن كي والدو تخيله بنت الصمه بن عمروا بن عليك بن عمرو بن مبذول حارث بن الصمه كي بهن بن -

سليط بن قين اور ابوصرمه جب اسلام لائے تو دونوں بنی عدی بن النجار کے بت تو ڈرہے تھے سليط بدر واحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سکا گھڑا کے ہمر کاب تھے جنگ جمر الی عبیدہ میں سماجے شہید ہوئے ان کی بقیداولا دند تھی۔ حضرت ابوسلیط اسیر ق بن عمر و شخالدونہ:

ان کا نام اسیرة بن غروتها عمروکی کنیت ابوخارجه بن قیس بن ما لک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجارتهی ان کی والد ه آمنه بنت اوس بن عجر و تقیس بلی میں سے تھیں جو بن عوف بن الخزرج کے حلیف تھے۔

ابوسلیط کی اولا دمیں عبداللہ اورفضالہ نتے ان دونوں کی والدہ عمر ہ بنت حیہ بن ضمر ہ بن الخیار بن عمر و بن مبذول تھیں۔ ابوسلیط بدروا حدمیں شریک تنے ان کی بقیداولا دنتھی۔

حضرت عامر بن اميه في الدعد:

ابن زید بن آنسخاس بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار عامر کی اولا دمیں ہشام بن عامر تھے جنہوں نے نبی مُنَّاقِیْظِم کی صحبت پائی تھی اور بصرے میں مقیم ہو گئے تھے ان کی والدہ بہراء میں سے تھیں۔عامر بدر واحد میں میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

حضرت ثابت بن خنساء ضالاعز.

ابن عمرو بن مالک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجاز ان کی بقیداد لا دندهی بروایت محمد بن عمرالا تعلمی بدر میں شریک تعریح کتاب نب الانصار میں جوہم نے عبداللہ بن محمد بن عمارة انصاری ہے کاسی ہے عمرو بن مالک بن عدی کے پیہال کسی نے ولا دت نہیں یا گی۔

# الرطبقات ابن سعد (صنبهام) المسلك والفعار المسلك والمسلك وا

ابن قیس بن زعور بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجاران كى كنيت ابوز يدخى الوگ بيان كرتے بين كدوه ان لوگوں ميں سے محصح جنہوں نے رسول الله مَا لَيْرَا كِيزَ مانے ميں قرآن جمع كيا تھا۔

قیس بن السکن کی اولا دمیس زید اور اسحاق اورخوله نیخ ان کی والده ام خوله بنت سفیان بن قیس بن زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن عنم ابن عدی بن النجارتھیں ۔

قیس بن السکن بدر واحد وخندق اورتمام مشاہد میں رسول اللہ مَالیَّیُوَا کے ہمر کاب سے جنگ جسر ابی عبید ہ میں شہید ہوئے۔ ان کی بقیداولا دندتھی۔

#### حضرت الوالاعور كعب ابن حارث ثفالاغنة

نام کعب بن الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام بن جندب بن عامر بن عنم بن عدی بن التجار تھا ان کی والدہ ام نیار بنت ایاس بن عامر بن ثغلبہ بلی میں سے تھے جو قبیلہ اوس کے بنی حارثہ بن الحارث کے حلفاء تھے۔ابوالاعور بدرواحد میں شریک تھے ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ ابوالاعور جی ہوند کا نام حارث بن ظالم بن عبس تھا کعب کی جو کتابوں میں نہ کور ہیں ابوالاعور کے چیا تھے'جونسب نہیں جانتا تھا اس نے ان کا وہی نام رکھ دیا حالا نکہ پیلطی ہے۔ حدم مصد مصرف ملک میں مناز میں مسلم میں مسلم میں مصرف کا میں مصرف کے مصرف کے مصرف کا میں مسلم کا معرف کے مصرف ک

#### حضرت حرام بن ملحان شاهدند:

ملحان کا نام مالک بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجارتھا' ان کی والدہ ملیکہ بنت مالک بن عدی بن زید بن منا ۃ بن عدی بن عمر و بن مالک بن النجارتھیں۔ بدر واحد اور بیر معونہ میں شریک تھے۔ بیر معونہ میں جو بجرت کے چھتیویں مہینے صفر میں ہواشہ بد ہوئے' ان کی بقیداولا دنے تھی۔

انس بن مالک ہی اور سے مردی ہے کہ پچھلوگ نبی شکائی آئی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ ایسے آدمیوں کو بھیجے جو ہمیں قرآن وحدیث کی تعلیم دیں آپ نے انصار کے ستر آدمی بھیجے جو قاری کہلاتے تھے ان میں میزے ماموں حرام بھی تھے کیہ لوگ قرآن پڑھتے 'راٹ کو باہم درس دیتے اور کیھتے دن کو پانی لاکر مسجد میں رکھتے' ککڑیاں جنگل سے چنتے اور بھی کرالل صفداور فقراء کے لیے غلہ خریدتے۔

نبی منافظ نے انہیں لوگوں کو ان کے پاس بھیجا'ان لوگوں نے انہیں روکا اور منزل تینچنے سے پہلے ہی سب کوئل کردیا'ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ ہماری نبی کو ہماری طرف سے پہنچا دے کہ ہم تھے سے ل گئے ہم تھے سے راضی ہو گئے اور تو ہم سے راضی ہو گیا۔

انس کے ماموں حرام کے پاس ایک شخص پیچھے ہے آیا اور نیز ہارا جوان کے پار ہو گیا حرام نے کہا کہ رب کعبد کی قتم میں کامیاب ہو گیا۔

### الطبقات ابن سعد (صدچان) السلام المسلام المسلم المسل

رسول الله طلقی ان کے بھائیوں سے فرمایا کہ تہارے بھائی قل کردیئے گئے انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے نبی کو پہنچا دے کہ ہم لوگ تجھ سے ملے ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے۔

انس بن ما لک می افتاد سے مروی ہے کہ نبی منافی آنے ام سلیم کے بھائی حرام کوستر آ دمیوں کے ساتھ بنی عامر کی طرف بھیجا' جب وہ لوگ آئے تو میرے مامول نے ان سے کہا کہ اگرتم لوگ مجھے امن دوتو میں تمہارے آگے وَ اِن اَک تمہیں رسول اللہ منافیق کی تعلیم پہنچاوی ور نہ تم لوگ مجھے سے قریب رہو' وہ آگے بڑھے ان لوگوں نے انہیں امن دے دیا جس وقت وہ ان سے رسول اللہ منافیق کی حدیث بیان کررہ سے قوانہوں نے کہا اللہ اکبررب اللہ منافیق کی حدیث بیان کررہ سے قوانہوں نے کہا اللہ اکبررب کعب کی تعلیم میں کامیاب ہوگیا' وہ لوگ ان کے بقیر ساتھیوں پر بیٹ پڑے اور آل کر دیا سوائے ایک لگڑے آدمی کے جو پہاڑ پر پڑھے گیا قا۔

انس سے مردی ہے کہ جریل طلط نبی مظافی ہے باس آئے اور خردی کہ وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملے وہ ان سے راضی ہوااوراس نے آئیس راضی کرویا۔

انس نے کہا کہ ہم لوگ (قرآن میں) پڑھتے تھے: ﴿بلغوا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وادصانا﴾ (ہماری قوم کو پہنچادو کہ ہم اپنے پروردگارے بل گئے وہ ہم ہے راضی ہوا اور اس نے ہمیں راضی کردیا) اس کے بعد بیآ یہ منسوخ ہوگئ رسول اللہ مناقط نے نہیں جو کہ اللہ مناقط نے نہیں ہوں کے اللہ مناقط نے نہیں جو کو ان و بی کھی بدد عاء کی ۔ اللہ مناقط نے نہیں جو کو کو کو کو کو کان و بی کھی بدد عاء کی ۔

عاصم بن بہدلہ سے مروی ہے کہ ابن مسعود ری اور نے فرمایا کہ جس کو اس قوم کے پاس آتا پیند ہوجنہوں نے مشاہدہ (جمال رب) کیا تو وہ ان لوگوں کے یاس آتا ہے۔ان کے بھائی:

#### حضرت سليم بن ملحان رين الذور

ملحان کا نام مالک بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن الفجار تقا۔ ان کی والد و ملیکہ بنت مالک بن عدی بن زیدمنا قابن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار تھیں' بیدونوں زوجۂ ابوطلحہ والد وَ انس بن مالک امسلیم بنت ملحان کے بھائی تتھا محرام زوجہ عبادہ بن الصامت ہی اور کے بھی بھائی تھے۔

سلیم بدرواحداور یوم بیرمعو ندمیں شریک تھے وہ ای روزشہدائے انصار کے ساتھ شہید ہوئے بیرواقعہ ہجرت کے چشیویں مہینے صفر جیں ہوا ان کی بقیداولا دندھی ٔ خالد بن زید بن حرام کی اولا دہھی تمام ہوچکی تھی ان میں سے کوئی ندر ہا

### حلفائے بنی عدی بن النجار

#### حضرت سواد بن غزیه ریاه غه

ابن وہب بن بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاع بدرواحدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مُنالِقِیْم کے ہمر کاب تھے بیروہی شخص میں کہ نبی مُنالِقِیْم نے ان کے لاٹھی بھو تکی' پھرانہیں دے دی اور فرمایا کہ انتقام لے لؤایلیاء (ببیت المقدش) میں ان کی بقیہ اولا و

### الطبقات ابن سعد (من جهار) المستخط المستخل المس

بي دينار بن النجار:

#### حضرت نعمان بن عبدعمر و حنالةؤنه:

ابن مسعود بن عبدالاشهل بن حارثه بن دیناران کی والده نمیراء بنت قیس بن ما لک بن کعب بن عبدالاشهل بن حارثه بن رخیس به

بدرواحد من شريك تصاحد بى مين شهيد بوے ان كى بقي اولا دنتھى -ان كے بھائى

#### حضرت ضحاك بن عبدعمر و تفالدونه

ا بن مسعود بن عبدالا شهل بن حارثه بن دیناران کی دالدہ بھی تمیرا بنت قیس بن مالک بن کعب بن عبدالا شہل تھیں۔ بدرواحد میں شریک تصان کی بقیہ اولا دنہ تھی' نعمان وضحاک کے ایک حقیقی بھائی تھے جن کانام قطب بن عبد عمر و بن مسعود تھی' نبی سُلائیوُم کی صحبت یائی تھی اور بیرمعونہ میں شہید ہوئے۔

#### حضرت جابرين خالد منى الدعنة

ا بن مسعودین عبدالاشهل بن حارثه بن دینا را ولا دمین عبدالرحن بن جابر تنصان کی والده تمییره بنت سلیم بن حارثه بن تغلبه بن کعب بن عبدالاشهل بن حارثه بن دینارخیس جابرین خالد بدر واحد مین شریک تنصه و فات اس حالت مین هو کی که بقیداولا و نه پز

#### حضرت كعب بن زيد فيالدف

ا بن قیس بن ما لک بن کعب بن عبدالاشهل بن حارثه بن دینار ان کی والده کیلی بنت عبداَلله بن بخشم بن ما لک بن سالم بنی الحبلی میں سے خیس ۔

کعب کی اولا دمیںعبداللہ اور جمیلہ تھیں'ان کی والدہ امر باع بنت عبد عمر و بن مسعود بن عبدالاشہل بن حارثہ بن دینا تھیں بینعمان وضحاک وقطبہ فرز ندان عبد عمر وکی بہن تھیں۔

کعب بن زید بدر واحد و پیرمعو نه میں شریک تھے اس روز وہ زخمی اٹھا کرلائے گئے خندق میں شریک ہوئے اور اسی روز شہید ہو گئے 'ضرار بن الخطاب النہری نے قبل کیا بیوا قعد ذوالقعد ہی ہے میں ہوا۔کعب ابن زید کی بقیداولا دنہ تھی۔

#### حضرت خليم بن حارث مني الدور:

ابن ثغلبہ بن کعب بن عبدالاشہل بن حارثہ بن ڈیٹار' نعمان وضحاک وقطبہ' فرزندان عبدعمرو بن مسعود' ان کی والدہ سمبرا بنت قیس بن مارک بن کعب بن عبدالاشہل کے ذریعہ ہے اخیانی بھائی تھے' سلیم بن حارث کی اولا دمیں حکیم وعبیر وقیس ان کی والدہ سپیمہ بنت ہلال بن وارم بی سلیم بن منصور میں سے قیس ۔

سلیم بن حارث بدر واحد میں شریک نے احد میں ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دھی۔

## 

حضرت سعيد بن سهيل طي الدعنه:

ابن ما لک بن کعب بن عبدالاشهل بن حارثه بن دینار موئی بن عقبه ومحمد بن عمر دعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے اس طرح کہا 'نسب انصار میں بھی وہ سعید بن سہبل ہیں 'لیکن محمد بن اسحاق وابومعشر نے کہا کہ وہ سعد بن سہبل تھے۔ بدر واحد میں شریک تھے وفات کے وقت ان کے کوئی اولا دنتھی ان کی ایک بیٹی ہزیلہ تھیں جومر پچکی تھیں۔

#### حلفائے بنی دینارین النجار

#### حضرت بجير بن الى بجير شالله عند

بلی کے ملیف تصادر کہا جاتا ہے کہ جہیں کے حلیف تھے بنی دینار بن النجار کہتے تھے کہ وہ ہمارے مولی تھے۔ بجیر بدرواحد میں شریک تصان کی بقیداولا دندھی ان سب لوگوں کی اولا دہلاک ہوچکی تھی سوائے سلیم بن حارث کی اولا دیکے۔ جملہ سات آ دمی بنی حارث بن الخزرج اور بنی کھیب بن حارث بن الخزرج ۔

#### سيدنا حضرت سعدبن الربيع مفالتغيذ

ابن عمروبن ابی زہیر بن مالک بن امری القیس بن مالک الاغرابن تغلید بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج 'ان کی والدہ ہر بلہ بنت علیہ بن عمروبن خدت کی بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج تھیں۔

سعدگی اولا دمیں ام سعدتھیں جن کا نام جیلہ تھا وہ خارجہ بن زید بن ثابت بن ضحاک کی والدہ تھیں' جیلہ کی والدہ عمرہ بنت حزم بن زید بن لوذان بن عمر و بن عبد بن عوف بن غنم بن ما لک بن النجارعمارہ وحزم فرزندان حزم کی بہن تھیں ۔

تمام رادی مثفق میں کہ سعد بن الربیع عقبہ میں موجود ہے وہ بارہ نقباء میں سے ایک تھے سعد جاہلیت میں بھی لکھتے ہے حالا نکد کتابت عرب میں بہت تم تھی۔

موسیٰ بن محمر بن ابراہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ متابعی ہے سعد بن الربیج اورعبدالرحمٰن بن عوف جی پیز کے درمیان عقدموا خات کیا تھا۔ایسا ہی محمر بن اسحاق نے بھی کہا۔

ان کے اور سعد بن الربیج بی اللہ سے مروی ہے کہ جب عبدالرحلٰ بن عوف میں ادان سے اللہ سال اللہ سال بی اللہ سے مروی ہے کہ جب عبدالرحلٰ بن عوامیں اپنے گھر لے گئے کھانا منگا یا اور دونوں نے کھایا 'انہوں نے ان سے کہا کہ میری دو ہو بیاں جی تم اللہ کی راہ میں میر ہے بھائی ہو تمہار ہے کوئی عورت نہیں ہے میں ایک کو جھوڑ دیتا ہوں تم اس سے ان ہے کہا کہ میری دو ہو بیاں جی تم اللہ کی راہ میں میر ہے بھائی ہو تمہار ہے کوئی عورت نہیں ہے میں ایک کو جھوڑ دیتا ہوں تم اس سے نکاح کر لو انہوں نے کہا خال کے کہا دائی ہوں نے کہا کہ میر نے باغ چلو کہ اس کا آ وجا حصہ میں تمہیں دے دول انہوں نے کہا نہیں اللہ تمہار ہے لگی اور پنیرخ بدااور فروخت کیا۔ مدینے کے کئی اللہ تمہار ہے بیاں اور اہل وعیال میں برکت کرے بچھے بازار کا راستہ بتا دو وہ بازار کئے تھی اور پنیرخ بدااور فروخت کیا۔ مدینے کے کئی رسول اللہ مظافی جرسونے پر نکاح کیا ہے فرمایا فرمایا کھرسونے پر نکاح کیا ہے فرمایا و لیمد کر وخواہ ایک بی بکری پر ہوں

محمد بن عمر نے کہا کہ سعد بن الرقیع بدر واحد میں شریک تھے غزوہ احد میں شہید ہوئے بقیداولا دندھی عمر و بن ابی زہیر بن مالک کی اولا دبھی ہلاک ہو چکی تھی ان میں ہے کوئی باقی نہ رہا۔ رسول اللہ مٹائیٹی نے فرمایا کہ میں نے احد میں سعد بن الربیع شہدو کو اس طرح دیکھا کہ ان کے بارہ نیزے لگے تھے۔

یکی بن سعید سے مروی ہے کہ جب یوم احد ہوا تو رسول اللہ منافیقی نے فرمایا کدمیر سے پاس سعد بن الربیج ہی اللہ کا خرکون لائے گا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ منافیقی میں وہ گیا اور مہ تولین میں گھو منے لگا۔ سعد بن الربیج ہی اللہ منافیقی میں وہ گیا اور مہ تولین میں گھو منے لگا۔ سعد بن الربیج ہی اللہ منافیقی میں جاؤ میر اسلام کہوا ور خبر ہے اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ منافیقی نے بھیجا ہے کہ تمہاری خبر لاؤں۔ انہوں نے کہا کہ خدمت نبوی میں جاؤ میر اسلام کہوا ور خبر دوکہ اگر رسول اللہ منافیقی اس حالت میں قبل کر دوکہ بھے بارہ نیز سے مارے گئے بین جو قبل کی حد تک پار ہوگئے ہیں۔ قوم کو آگاہ کر دوکہ اگر رسول اللہ منافیقی اس حالت میں قبل کر دیے گئے کہ ان میں سے ایک بھی زندہ رہا تو ان سے لیے اللہ کے زور یک کوئی عذر نہ ہوگا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ سعد بن الربیج تن الدیج تن الدیکے تن الی زمیں زخموں سے وفات ہوگئی اسی روز خارجہ بن زید بن الی زمیر میں الدول کے احد شہید ہوئے دونوں ایک ہی قبر میں وفن کیے گئے معاویہ میں الدول کے احد میں جس کے امران کی توان کے مناوی نے بدینے میں نداوی کہ احد میں جس کا کوئی شہید ہوئے وہ حاضر ہولوگ اپنے شہدا کے پاس گئے انہوں نے ان کواس طرح تروتازہ پایا کہ کوئی تغیر نہ ہواتھا 'سعد بن میں جس کا کوئی شہید ہوئے وہ خور دی گئی 'اوراس پرمٹی ڈال دی گئی۔ الربیج اور خارجہ بن زید جن دین کی قبر کنار سے تھے وہ مجھوڑ دی گئی 'اوراس پرمٹی ڈال دی گئی۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ سعد بن الرقع ہی ہوں اپنی دونوں بیٹیوں کو جوسعد ہے تھیں رسول اللہ سکا بیٹیا کے پاس الا نمیں اورعن کی پارسول اللہ سکا بیٹیا ہے۔ پہلے نے مال کمیں اورعن کی پارسول اللہ سکا بیٹیا ہے۔ بیٹیاں بین ان کے باپ غزوہ احد میں شہید ہوگئے۔ بیٹیا نے مال کے لیا اوران دونوں کے لیے بچھے نہ بچوڑا 'واللہ ان کے لیے مال نہ ہوگا تو ان کی شادیاں نہ ہوں گی 'فرمایا: اس معاملے میں اللہ فیصلہ کرے گا 'اللہ نے آیت میراث نازل فرمائی 'رسول اللہ مکا بھی کے بیٹیا کو بلایا اور فرمایا کہ سعد جی ایو کی دوان کی والدہ کو آٹھواں حصد دواور جو بیچے وہ تبہارا ہے۔

#### سيرنا خارجه بن زيد شياله

ا بن ابی زہیر بن مالک بن امری القیس بن مالک الاعز بن نظبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ' کنیت اپوزیدتھی اور والدہ السیدہ بنت عامر بن عبید بن غیان بن عامر بن هلمہ اوس میں سے تھیں۔

خارجہ کی اولا دمیں زید بن خارجہ تھے نیہ وہی ہیں جن سے عثان بن عفان میں افرائے میں ان کی موت کے بعد کلام سٹا گیا 'حبیبہ بنت خارجہ جن سے ابو بکر صدیق میں اور ہن ہن ان سے ان کے بہاں ام کلثوم پیدا ہو کیں 'ان وونوں کی والدہ ہزیلہ بنت عنبہ بن عمر و بن خدری بن الحارث بن الحزر می تھیں اور وہ دونوں سعد بن الربیع میں اور عمر بن جشم بن الحارث بن الحزر می تھیں اور وہ دونوں سعد بن الربیع میں اور عمر کی افرائی بھائی تھے۔
خارجہ بن زید بن زید کی بقید اولا دھی جو سب مرگئ زید بن ابی زہیر بن مالک کی بھی سب اولا ومرگی ان میں سے کوئی باتی نہ رہا '
خارجہ بن زید بن الی زہیر بالا تفاق سب کی روایت میں عقبہ میں آئے تھے۔

سعد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگالیا گا نے خارجہ بن زید بن ابی زہیر اور ابو بکر صدیق میں وہ کے درمیان عقد

مواخات کیا۔ ایباہی محر بن اسحاق نے بھی کہا' خارجہ بن زید بدر واحد میں شریک تھے غز وہ احد میں شہید ہوئے وہ نیزوں کی گرفت
میں آ گئے۔ دس سے زائد زخم گھان کے پاس سے مروان بن امیدگز رااس نے آئیس پچپانا' اور حملہ کر کے آل کر دیا بھر آئیس مثلہ کیا
اور کہا کہ بیان لوگوں میں سے ہے جس نے بدر میں میرے باپ علی پر برا میخفتہ کیا' کینی امید بن خلف پر اب میں اس قابل ہوا کہ اپنا
ول شند اکروں جبکہ اصحاب میر کے منتخب لوگوں کوآل کر ایا' میں نے ابن قو قل کوآل کیا میں نے ابن ابی زہیر یعنی خارجہ بن زید کوآل کیا
اور بیل نے اوس بن ارقم کوآل کیا۔

#### سيدنا حضرت عبدالله بن رواحه شاهف

ابن نظبه بن امری القیس بن عمر و بن امری القیس مالک الاغر بن نظبه بن کعب بن الخزرج 'بن الحارث بن الخزرج 'ان کی والد و کبیته بنت واقد بن عمر و بن الاطنابه بن عامر بن زیدمنا و بن مالک الاغر تھیں ۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ میں ہوں ان کی کنیت ابور واحد تی مکن ہے کہ ان کی دونوں کنیسیں بول ان کی بقیداولا و نہ تھی و و نعمان بن بشیر بن سعد کے مامول تھے۔

عبداللہ بن رواحہ میں مناو جاہلیت کے زمانے میں لکھتے تھے حالانکہ (اس زمانے میں) عرب میں کتابت بہت کم تھی۔
بالا تفاق سب کی روایت میں عبداللہ عقبہ میں سر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے انصار کے بارہ نقباء میں سے ایک (نقیب تھے) بدرواحد
وخندق وحدیبہ وخیبر وعمر و قضاء میں شریک تھے۔ انہیں رسول اللہ علی تھے نہ بدرسے اہل عالیہ کواس فتح کی خوشخری وسینے کے لیے
اس میں جو یا تھا جو آ ہے کواللہ نے عطافر مائی تھی۔ عالیہ بنی عمر و بن عوف وضلمہ ووائل (کی آبادی) ہے۔

رسول الله منافق احد کے بعد موجودہ غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو مدینے میں انہیں اپنا جانشین مقرر فرمایا ہے خضرت منافق نے انہیں اپنا جانشین مقرر فرمایا ہے خضرت منافق نے انہیں خیبر میں تعیی سواروں کے ہمراہ بطور سربیا سیربن رازم یہودی کی طرف بھیجا جس کو انہوں نے قبل کر دیا۔ پھر انہیں خارص ( تھجوروں کا اندازہ کرنے والا ) بنا کے خیبر بھیجا 'جہاں غزوہ مونہ میں شہید ہونے تک برابران لوگوں کی پیدا وار کا اندازہ کرتے رہے۔

اشعبی سے مروی ہے کہ نبی طاقاتی نے عبداللہ بن رواحہ ٹناہؤ کوالل خیبر کے پاس بھیجا تھا انہوں نے ان لوگوں کی محجوروں کا نداز ہ کیا۔

سعید بن جبیرے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقیم مجدحرام میں اونٹ پر داخل ہوئے آپ عصاء سے ججر اسود کو بوسد دے رہے تھے۔ ہمراہ عبداللہ بن رواحہ ٹی اور بھی تھے جو آپ کی اونٹنی کی تیل پکڑے ہوئے تھے اور بیر (اشعار) کہدرہے تھے حلوا بنی الکفار عن سبیله نحن ضربنا کم علی تاویله

ضربا يزيل الهام عن مقيله

''اےاولا دکفارآ پ کے رائے ہے ہٹ جاؤ۔ ہم نے آپ کے رجوع کرنے پرتمہیں ایسی مار ماری جوسروں کومقام استراحت سے ملابہ ''

### الم المقاف ابن سعد (صفيهام) المستحق ١٨ المستحق ١٨ المستحق وانسار كالمستحد المستحد الم

ہمارے اشیاخ سے مروی ہے کہ نبی مُلَا قُیمانے اپنی ناقد غضباء پراس طرح طواف کیا' کرآ ب کے پاس ایک عصاء تھا۔ جب آپ جراسود پر سے گزرتے تھے اس سے مس کر کے فجراسود کو بوسد دیتے تھے عبداللہ بن رواحد رجز پڑھتے تھے کہ۔

خلوا بنى الكفار عن سبيلة خلوا فان الخير مع رسوله قد انزل الرحطن فى تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخيل عن خليله

''اے اولا د کفار آپ کا راستہ خالی کردؤ کیونکہ خیر اس کے رسول کے ساتھ ہے اللہ نے قرآن میں نازل کر دی ہے۔ ایسی مار جو سروں کومقام استراحت سے ہٹادے۔ اور دوست سے دوست کو بھلادے''۔

قیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق نے عبداللہ بن رواحہ فناہؤے نے مایا کہ اتر واور ہمارے اونٹوں کو حرکت دو۔ ( بعنی رجز پڑھو ) عرض کی'یارسول اللہ منافیق میں نے بیکلام ( بعنی رجز کہنا ) ترک کر دیا ہے عمر فناہؤے نے کہا سنواور اطاعت کرو ٔ اور بیر کہتے ہوئے (اپنے اونٹ ہے اترے )۔

یارب لو لا انت ما اهندینا ولا تصدقنا و لا صلینا "
"اے پروردگار!اگرتونه بوتا تو بم لوگ راسته نه یا تے۔ندتو نیرات کرتے ناماز پڑھتے۔

فانزلن سكينة علينا وثبت الا قدام ان لا قينا

ہم پرسکیند (سکون واطبینان) نازل فرما۔ اور جب ہم دخمن کا مقابلہ کریں تو ہمارے قدم ثابت رکھ۔ کیونکہ کفارنے ہم پر بغاوت کی سنز'۔

وكيع في كها كددوسر اداوى في اتنااوراضا فدكيارع

وان ارادوا فتنة ابينا (جب انبول نے فت كااراده كياتو بم نے انكاركيا)-

راوی نے کہا کہ پھرنی مُؤلی کے فرمایا اے اللہ ان پررحت کراس برغمر شاندنے کہا کہ (رحمت) واجب بوگئی محمد بن عبیدی مدیث میں بیہ: ع، اللهم لولا انت ما اهدديدا. (اے الله اگرتون بوتاتو بم ہدایت ندیاتے)۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ نے صرف عمر ہ قضاء میں سے جیس نبی مَالْظِیَّا کے ہمراہ بیت اللہ کاطواف کیا تھا۔ اور عبداللہ بن رواحہ فن هذه شاعر تھے۔

مدرک بن عمارہ نے عبداللہ بن رواحہ فارونہ ہے روایت کی کہ میں مجد رسول اللہ طاقیظ میں اس وقت گزرا کدرسول اللہ طاقیظ میں اس وقت گزرا کدرسول اللہ طاقیظ میں ہے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو بکارا کہ اے عبداللہ بن رواحہ! اے عبداللہ بن رواحہ! مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ طاقیظ نے مجھے بلایا ہے میں آپ کی طرف گیا تو آپ نے فرمایا ' بیماں بیٹو میں آپ کی طرف گیا تو آپ نے فرمایا ' بیماں بیٹو میں آپ کے سامنے بیٹے گیا ' فرمایا جب تم شعر کہنا جا ہے ہوتو کیوکر کہتے ہو۔ گویا آپ اس سے تعجب فرمارہ سے عضوض کی خور کراوں تو

#### کر طبقات این سعد (صبیهای) کسی دانستان و انسار که می که اختیا دکرنا ٔ حالانکه میں نے کچھ تیار ند کیا تھا ، پھرغور کیا اور بیشعر سائے ۔ سنائے ۔ سنائے ۔

خبرونی اثمان العباء متی کنتم بطاریق او دانت لکم مُضَو ''لینی اےآگانعباء(عباءکی قیمتو) مجھے اس وقت کی خبر دو جبتم لوگ بطر بین (پادری) تھے یا قبیلہ مضرکے لوگ تمہارے نزد یک ریخے تھے''۔

میں نے رسول اللہ مٹافیق کو دیکھا کہ آپ نے میرے کلام کو ناپسند فر مایا اس لیے کہ میں نے آپ کی قوم کواثمان عبا کر دیا تھا پھرعرض کی \_

یاهاشم الحیران الله فضلکم علی البریة فضلاً ماله غیر "الله فضلاً ماله غیر "الله فی البریة فضلاً ماله غیر "الله فی الله فی الله

انی تفرست فیك الحیر اعرفه فراسة حالفتهم فی الذی نظروا میں نے آپ کے اندراپی فراست سے ڈیروریافت کرلی جے میں نے ایک فراست سے دریافت کیا جو نظر کرنے والوں کے خالف

یں نے آپ نے اندرا پی فراست سے ہیر در یافت کر کی بھے میں نے آئی فراست سے دریافت کیا جو نظر کرنے والوں لے مخالف ہے۔

ولو سألت او استنصرت بعضهم فی جل اموك ما آووا ولا نصروا اوراگرآپ طلب كريں ان ميں سے مدد چاہيں۔ كى اپنام عظيم ميں توندوه شكانا ديں اور نديد دكرين افتات وقت سے مدد چاہيں۔ كى اپنام عظيم ميں توندوه شكانا ديں اور نديد كرين الله مآ اتاك و من حسن تثبيت موسلى و نصراً كالذى نصروا اللہ نے جونيكياں آپ كودي انہيں اس طرح قائم ركھے۔ جس طرح موئى كى اور ان كى مددكى جن كى مددكى گئى (قائم ركھى) ''۔ آپ مسكراتے ہوئے متوجہ و سے اور فرمایا كرتم ہيں بھى اللہ ثابت قدم ركھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب بیآیت نازل ہوئی: ﴿الشعراء یتبعهم الغاؤن﴾ (گمراہ لوگ شعراء کی پیروی کرتے ہیں) تو عبداللہ بن رواحہ وی شونے کہا کہ اللہ کومعلوم ہے کہ میں انہیں (شعراء) میں سے ہوں۔ پھراللہ نے بیآیت نازل فرمانی: ﴿الا الذین اُمنوا وعملوا الصلحت﴾ ختم آیت تک (گمروہ لوگ جوائیان لائے اور نیک اعمال کے)۔

عبادہ بن الصامت میں وی ہے کہ رسول اللہ مظافیظ نے عبداللہ بن رواحہ میں وی کے عیادت فر مائی مگروہ اپنے بستر سے خر مایا کہ میری امت سے خد ہے فر مایا کہ میری امت کے شہداءکون ہیں لوگوں نے عرض کی مسلم کافل شہادت ہے فر مایا تب تو میری امت کے شہداء کو میری امت کے شہداء کم بین فل مسلم شہادت ہے مرض شکم شہادت ہے خرق شہادت ہے جس عورت کو اس کا بچے حمل بین فل کردے تو رہی شہادت ہے۔ شہادت ہے۔

نعمان بن بشیرے مردی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ میں طاری ہوئی توان کی بہن رونے لگیں اور کینے لگیں کہ ہائے پہاڑ' ہائے یہ ہائے وہ اور ان کی خوبیاں شار کرنے لگیں۔ جب افاقہ ہوا تو ابن رواحہ نے کہا کہتم نے جو پچھ کہا (اس سے) سوائے

اس کے کہ مجھے کہا جائے گئم ایسے ہو(اور کیا فائدہ)۔

حسن سے مروی ہے کہ این رواحہ رعثی طاری ہوئی تو ان کی عورتوں میں سے سی نے کہا کہ بائے پہاڑ بائے عزت ان ے کہا گیا کتم اس کے پہاڑ ہوئم اس کی عزت ہوجب افاقہ ہواتو انہوں نے کہا کتم نے جو پھے کہا اس کی مجھ سے بازیرس کی جائے

ابوعمران الجوفی ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ میں ہوئے رعثی طاری ہوئی تو ان کے بیاس رسول اللہ مٹائیٹیم تشریف لائے اورفر مایا اے اللہ اگران کی موت آگئی ہے توان پرآ سان کر دے اوراگران کی موت نیآئی ہوتو آئییں شفادے جب کچھآ رام محسوس ہوا تو عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ کہتی تھیں ' ہائے پہاڑ' ہائے ایشت اور فرشنہ او ہے کا گرز اٹھا کر کہتا تھا کہتم ایسے ہوا گر میں کہد دیتا كه مال تووه است مجھے یارہ یارہ کر دیتا۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ ہی اندونے کی جنگ کے موقع پر (پیشعر ) کھے۔

يانفس الاراك تكرهين الجنه احلف بالله لتنزلنه طائعة او لتكرهنه

''ا کے نفس کیا میں تخفیے نہیں دیکھٹا کہ تو جنت کو ناپیند کرتا ہے۔ بخدا تو اس میں نازل ہوگا' خوشی سے یا اسے ناپیند کر کے''۔

عبدالله بن الى مكر بن محد بن عرو بن حزم م مروى ہے كه جب موت ميں جعفر بن الى طالب مين في شهريد مو محكة تو ان ك بعد جھنڈا عبداللہ بن رواحہ میں ہوئے لے لیا' وہ بھی شہید ہو گئے اور آ گے بڑھ کے جنت میں داخل ہو گئے انصار پریہ شاق گزارا تو رسول الله سَالْقِیْمُ نے فرمایا کہ جب ان کے زخم لگا تو ہز دلی کی بعد کوائے نفس برعماب کیا اور بہا دری کی' وہ اس روزشہید ہوگئے' موجد كامراءيين سے تيے جنت ميں داخل ہو گئے اوراپن قوم كة كے ہو گئے غزوه موتہ جمادى الاولى مره ميں ہوا تھا۔ حضرت خلا وبن سويد مني الدونة

ا بن تغلید بن عمرو بن حارثهٔ بن امری انقیس بن ما لک الاغر بن تغلید بن کعب ان کی والده عمره بنت سعد بن قیس بن امری القیس بنی حارثہ بن الخزرج میں سے تھیں ۔خلادسب کی روایت میں عقبہ میں حاضر ہوئے تھےان کی اولا دہیں السائب بن خلاد تتھے جنہوں نے نبی مُناتِیْظ کی صحبت یائی تھی اور عمر بن الخطاب میں میڈنے یمن برعامل بنایا تھا۔ دوسر کے تھم بن خلا و تتھان دونوں کی والدہ ليلى بنت عباده بن وليم سعد بن عباده كى بين تيس أن دونوں كى اولا دختم بو پيكى تھى 'حارثة بن امرى القيس بن ما لك الاغرى اولا دبھى ختم ہوچکی تھی ان میں ہے کوئی باقی ندر ہا۔

خلاد بدر واحد وخند ق اور یوم بنی قریظ میں شریک تھے اس روز شہید ہوئے بنی قریظہ کی ایک عورت بنانا نے ان پر چکی گرا وی جس نے ان کا سر بھاڑ دیا۔ نبی مَنْ اللَّهُ فِل نے قرمایا کمان کے لیے دوشہیدوں کا تواب ہے ان کے بدلے رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال عورت کوتل کردیا بنانہ تھم القرضي کی بیوی تھی۔ رحول الله مَا اللهِ م قریظہ کا محاصرہ کیا یہاں تک کہ وہ اوگ رسول اللہ مَثَاثِیُّمُ کے حکم پرا تر ہے۔

عبداللد الخير بن المعيل بن محر بن البت بن قيس بن شاس في اسية باب دادا سے روايت كى كه يوم قريظه ميں انصار كے

الرطبقات ابن سعد (مشرجاز) المسلك المس

ایک شخص شہید ہوئے جن کا نام خلاد تھا ان کی ماں کولایا گیا اور کہا گیا کہ اے والدہ خلاد خلاق کر دیئے گئے وہ نقاب ڈالے ہوئے آئیں توان سے کہا گیا کہ خلاد توقتل کردیئے گئے اور تم نقاب ڈالے ہوئے ہوانہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے خلاد کم کردیئے گئے تو میں اپنی حیا کونہ کم کروں گی نبی مظافیظ کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کردیکھوان کے لیے دوشہیدوں کا اجر ہے کہا گیا کہ یارسول اللہ یکس لیے تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اہل کتاب نے انہیں قتل کیا ہے۔

حضرت بشير بن سعد تناهدن

ا بن تغلبہ بن خلاس بن زید بن مالک الاغر بن تغلبہ بن کعب ان کی والدہ ابیسہ بنت خلیفہ بن عدی بن عمر و بن امری القیس بن مالک الاغر خیس ۔

بشیری اولا دمیں نعمان متھے انہیں ہے ان کی کنیت ابوالنعمان تھی اور ابتیۂ ان دونوں کی والدہ عمرہ بنت رواحۂ عبداللہ بن رواحہ کی بہن تھیں' بشیر کی بقیداولا وتھی۔

بشیر جاہلیت میں بھی عربی لکھتے تھے حالا تکہ کتابت عرب میں بہت کم تھی بشیرسب کی روایت میں عقبہ میں ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے تھے بدرواحد وخندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ مَالِّةُ اِنج بمر کاب تھے۔

عبداللد بن الحارث بن الفضيل نے اپنے والد سے روایت کی کدرسول الله مالی فیلے نظیمان مصیر میں بیر بن سعد کو فدک میں بنی مرہ کی جانب تمیں آ دمیوں کے ہمراہ بطور مرید بھیجا۔ ان سے مریمین نے مقابلہ کیا اور بہت خت قبال کیا بشیر کے ساتھیوں کومصیبت پہنچائی اوران میں سے جو بھاگا وہ بھاگا 'بشیر نے نہایت خت قبال کیا یہاں تک کدان کے مخنے میں تکوارلگ گئی اور کہا گیا کہ وہ مرکئے جب شام ہوئی تو وہ بشکل فدک تک آئے اور وہان چندروز تک ایک یہودی کے یہاں دہ چرمدسے واپس آئے۔

عاصم بن عمر قنادہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافی جب عمرہ قضاء کے لیے ذی القعدہ مے میں روانہ ہوئے تو ہتھیار آ کے بھیج دینے اس پریشیز بن سعد کو عامل بنایا 'بشیر عین التمر میں خالد بن ولید ہی ہدد کے ساتھ تھے اور اسی روز شہید ہوئے بیہ خلافت ابو بکر صدیق ہی ہددی ہوا۔

ان کے بھائی۔

حضرت سأك بن سعد شالدود:

این تغلبه بن خلاس بن زید بن ما لک الاغزان کی والده انبیمه بنت خلیفه بن عدی بن عمرو بن امری القیس تغییں - بدرواحد

# ر طبقات این سعد (صنیباع) می افریق و افسار ۱۵۸ کی می افرین وافسار کی می شریک تصدیب ان کی وفات ہو کی تو بقیہ اولا د نہ تھی۔

حضرت سبيع بن قيس شيالاند:

این عبسه بن امیه بن مالک بن عامره بن عدی بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج 'ان کی والده خدیجه بنت عمر بن زید بن عبده بن عبید بن عامره بن عدی بن حارث بن الخزرج میں سے تھیں۔

سنبیج کی اولا دمیں عبداللہ تنے ان کی والدہ بنی جدارہ میں سے تھیں وہ مرکے اور کوئی اولا دنہیں چھوڑی۔ سبیج بدرواحد میں شریک تنے عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری کہتے تنے کہ وہ سبیج بن قیس بن عائشہ بن امیہ تنے۔ ان کے بھائی: حضرت عبادہ بن قیس میں اداؤد:

ا بن عبسه بن اميد بن ما لک بن عامره بن عدى بن كعب ميد دونون ابوالدرداء كے چھاتھ عباده كى بقيداولا دنے تھى۔

عبادہ بدرواحدوخندق وحدیبیو فیبرو جنگ مودین شریک تھے۔ای روز جمادی الاولی مرین شہید ہوئے۔

عبدالله بن محر بن عمارة الانصاري في بيان كيا كسيع بن قيس كايك حقيق بهائي تصحبن كانام زيد بن قيس تفا وه بدريس

شريك ند تنظ انبول نے بى ملاقط كى محبت بالى تقى -

حضرت يزيد بن الحارث شي النوند

ابن قیس بن مالک،ن احمر بن حارثہ بن نظبہ بن کعب بن الخزرج ابن الحارث بن الخزرج ان کی والدہ تھ قبیلہ قضاعہ کے بلقین بن جسر میں سے تھیں وہ (یزید) نہیں کی طرف منسوب تھے پڑیدھم اور پڑید بن تھم کہا جاتا تھا 'پڑید کی اولا دتمام ہو پکی تھی آج ان کا کو کی نہیں ہے۔

حارثہ بن تغلبہ بن کعب کی اولا دہمی تمام ہوگئ ان میں سے بھی کوئی ہاتی ندر ہارسول اللہ مظافیۃ لئے نے بزید بن الحارث اور ذوالید بن عبد عمر والخز اعی کے درمیان عقد مواخات کیا تھا یہ دونوں بدر میں شریک مضاور ای روز دونوں شہید ہو گئے جس نے بزید بن الحارث کوشہید کیا وہ نوفل بن معاویہ الدیلی تھا 'بدر کاغز وہ جمرت کے اٹھارہ مہینے کے بعد کے اررمضان کو جمعے کے دن مسح کے وقت ہوا تھا۔

بنی جشم وزید فرزندان حارث بن الخزرج-جنهیں تو اُم (جوڑواں) کہاجا تا تھا' دیوان میں ان دونوں کی دلیت ایک ہی تقی بیاس مجدکے لوگ تھے جوالی میں تھی' خصوصیت کے ساتھ وہی اصحاب السی تھے۔ سید ناخبیب بن بییاف شاہدہ:

این غبه بن عمرو بن خدن کبن عامر بن بهشم بن الحارث بن الخزرج 'ان کی والده سلمی بنت مسعود بن شیبان بن عامر بن عدی بن امیه بن بیاضه خیس به

خبیب کی اولا دمیں ابوکشر نظے ان کانام عبداللہ تھا'ان کی والدہ جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی سلول بنی عوف بن الخزرج کے بن الحیلیٰ میں سے تھیں۔

### كر طبقات ابن سعد (صبحبار) كالتحاص ١٩٦٨ كالتحاص مهاجرين وانسار كالم

عبدالرحمن ام ولدسے تھے۔

انىيە؛ ان كى والدە زينت بنت قبس بن شاس بن ما لك تقيل \_

ان سب کی اولا دھی' مگرسب ہلاک ہوگئے۔

ضیب بن عبدالرحمٰن بن ضیب نے اپنے باپ داوا ہے روایت کی کہ رسول اللہ منافظ کے دو کا ارا دہ فر مارہ ہے کہ
میں اور میری قوم کا ایک شخص آپ کے پاس آیا 'ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا'ہم نے کہا کہ ہم اس ہے شرماتے ہیں کہ کی مشہد میں
ہماری قوم حاضر ہواور ہم ان کے ساتھ نہ ہوں فر مایاتم دونوں اسلام لائے ہوء عرض کی نہیں 'فر مایا تو ہم شرکین ہے مشرکین پر مد ذہیں
چاہتے 'ہم لوگ اسلام لائے اور ہمر کا ب ہو گئے میں نے ایک شخص کوئل کیا' اس نے جھے ایک تلوار ماری' اس کے بعد میں نے اس کی
میٹی سے نکاح کیا تو وہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ وہ شخص مجھ سے جدانہ کیا گیا جس نے تمہیں پر تلوار پہنائی' میں اس سے کہا کرتا تھا کہ وہ شخص تھے ہے جدانہ کیا گیا جس نے تمہیں پر تلوار پہنائی' میں اس سے کہا کرتا تھا کہ وہ شخص تھے ہے جدانہ ہوگئے دیا۔

عاکشہ چھوٹنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا لیکڑا بدر کی طرف روانہ ہوئے جب حرہ الوبرہ پہنچے تو ایک ایسا مخص ملاجس کی بہادری وجرائت بہت مشہور تھی' اصحاب نبی سکا لیکڑائے جب اے دیکھا تو خوش ہوئے' قریب پہنچا تو بی سکا لیکڑا ہے عرض کی کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی بیروی کروں اور آپ کے ساتھ جان دوں' فرمایا کیا اللہ اور اس کے رسول پر تیرا ایمان ہے' عرض کی نہیں' فرمایا' واپس جا' ہم ہرگز کسی مشرک سے مدنہیں لیس گے۔

محر بن عمر نے کہا کہ وہ خبیب بن بیاف ہے جن کے اسلام میں اتنی دیر ہوئی کہ رسول اللہ مظافیظ بدر کی طرف روافہ ہو گئ وہ آپ سے ملے اور راستے میں اسلام لائے 'بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول الله مظافیظ کے ہمرکاب رہے عثمان بن عقان میں ہوئا کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی وہ خبیب بن عبد الرحمٰن بن خبیب بن بیاف کے دادا تھے عبید اللہ بن عمر اور شعبہ وغیر ہما نے روایت کی ہے خبیب کی تمام اولا دہلاک ہوگئ کوئی ہاتی نہ رہا۔

#### حضرات سفيان بن نسر متى الدعد :

ابن عمر و بن الحارث بن كعب بن زيد بن الحارث بن الخزرج ، محد بن عمر اورعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاري نے اس طرح كہا \_موئى بن عقبه ومحد بن اسحاق وابومعشر سے جوروایت ہے اس میں سفیان بن بشر ہے \_ممکن ہے كہ ان كے راويوں نے ان سے اس نام كو يا دندر كھا ہؤ سفیان بدروا حد میں شريك تھے ان كی اولا دھی جوسب مرگئے ۔ ابن عبدر بہ بن نقلبہ بن زید بن الحارث بن الخزرج عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ ان کے آباؤ اجداد میں نقلبہ بین بلکہ وہ عبداللہ بن زید بن عبدر بہ بن زید بن الحارث منے نقلبہ بن عبدر بہزید کے بھائی اور عبداللہ کے چیا تھے لوگوں نے انہیں ان کے نسب میں داخل کردیا' حالا نکہ بے خطاہے۔

عبداللد بن زیدی اولا دیمن محمد تصان کی والدہ سعدہ بنت کلیب بن بیاف بن عدبہ بن عمرو طبیب بن بیاف کے بھائی کی بین تحقیل اورام حمید بنت عبداللہ ان دونوں کی والدہ اہل یمن ہے تھیں اورام حمید بنت عبداللہ ان دونوں کی والدہ اہل یمن ہے تھیں اورعبداللہ بن زید سے مروی ہے کہ ان کے والد کی کنیت ابو محمر تھی وہ ایسے آ دمی تھے جونہ پست قامت تھے نہ بلند بالا محمد بن عبداللہ بن زید اسلام کے قبل ہی عربی لکھتے تھے حالا تکہ اس وقت عرب میں کتابت بہت کم تھی ۔

عبداللہ بن زیدسب کی روایت میں سب ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے 'بدر واحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سکا تیا کا ہے ہمر کاب تھے غزوہ کئے میں بنی حارث بن الخزرج کا جمنڈ انہیں کے پاس تھا یہ و بی شخص ہیں جن کوخواب میں اذان کا طریقہ دکھایا گیا۔

عامرالشعبی سے مروی ہے کہ عبداللہ بن زیدنے خواب میں از ان ٹی نی مثالی کے پاس آئے اورا پ کوخبر دی۔

محمہ بن عبداللہ بن زید سے مروی ہے کدان کے والد (مٹی میں) رسول اللہ عظاہدا کے پاس قربانی کے وقت حاضر تھے ہمراہ انصار کے ایک اور مخص بھی تھے رسول اللہ عظاہدا نے قربانیاں تقسیم کر دیں اور ان کے ساتھی کو پچھنیں ملا رسول اللہ عظاہدا نے اپنے چا در میں اپنا سر منڈ ایا اور بال لوگوں کو تقسیم کیے اپنے ناخن کو اے وہ انہیں اور ان کے ساتھی کو دیے انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے یاس ہیں جومہندی اور نیل میں ریکے ہوئے ہیں (یعنی سرخ ہیں)۔

محمہ بن عبداللہ بن ٹرید سے مروی ہے کہ میرے والدعبداللہ بن زید کی وفات مدینے میں س<u>سے</u> میں ہو کی اس وقت وہ چو نسٹھ سال کے تھے'عثان بن عفان ٹڑائڈ نے جنازے کی نماز پڑھی۔

ان کے بھائی:

#### حضرت حريث بن زيد ونيالاغه:

ابن عبدر بدلبشر بن محمد بن عبداللہ بن زیدئے اپنے والدسے روایت کی کہ حریث بن زید بدر میں شریک تھے ہے بن عمر اور ہمارے تمام اصحاب اس کے قائل ہیں' ایسا ہی موئ بن عقبہ ومحمد بن اسحاق وابومعشر نے بھی کہا کہ حریث کے متعلق کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ وہ در میں شریک تھے احد میں بھی حاضر تھے'ان کی بقیہ اولا دنتھی ۔

كل جاراصحاب: بني جداره بن عوف بن الحارث بن الخزرج:

حضرت تميم بن يعار مني الدؤر:

ابن قيس بن عدى بن اميه بن جداره بن عوف بن الحارث بن الخزرج ان كي والده زغيبه بنت رافع بن معاويه بن عبيد بن

### الرطبقات ابن سعد (صدجان) المسلك المسل

الا بجرتين الجرخدره بن عوف بن الحارث بن الخزرج تنظ زغيبه سعد بن معاذ اوراسعد بن زراره كي خالتهي-

تنميم كى اولا ديين ربعي اور جميلة تحين أن دونوں كى والدہ بنعمرو بن وقش شاعر بين متحين تميم بدروا حد ميں شريك تتے

وفات کے وقت ان کی اولا دنتھیں۔

حضرت بيزيد بن الحزين شي الدونة

ابن قیس بن عدی بن امیہ بن جدارہ محمہ بن عمر نے اس طرح بیان کیا ہے موٹ بن عقبہ ومحمد اسجاق وعبد اللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ زید بن المر ین سخے ابومعشر نے اپنی کتاب میں ان کاذکرنہیں کیا۔ ان کی اولا دہیں عمر واور رملہ سخے دونوں لا ولد مر گئے ان کی بقیہ اولا دندر ہی عدی بن امیہ بن جدارہ کی اولا دہمی ختم ہوگئی ان میں سے بھی کوئی ندر ہا۔

يزيد بن المزين بدروا حديس شريك تھے۔

حضرت عبدالله بن عمير فيالدند

ابن حارثہ بن نظبہ بن خلاس بن امیہ بن جدارہ 'جن کوموٹی بن عقبہ وگھر بن اسحاق وابوسعشر وگھر بن عمر نے شرکا عے بدر میں بیان کیا ہے۔عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے ان کا ذکر نہیں کیا 'ان کانسب بھی معلوم نہیں ہوا کی تین اصحاب :

بى الا بجر خدره بن عوف بن الحارث بن الخزرة

حضرت عبداللد بن الربيع شياليف

این قیس بن عامر بن عیاد بن الا بجران کا نام خدرہ بن عوف بن الحارث بن الخزرج تھا۔ بعض نے کہا کہ خدرہ الا بجر کی والدہ ہیں۔واللہ اعلم

عبدالله بن الربیج کی والدہ فاطمہ بنت عمرو بن عطیہ بن خنساء بن مہذول بن عمرو بن غنم بن مازن 'بن النجار تھیں' عبدالله کی اولا دمیں عبدالرحمٰن اور سعد تھے ان دونوں کی والدہ فتبیلہ طے میں سے تھیں' ان کی بقیہ اولا دبھی ختم ہوگئ تھی' کوئی باقی نہتھا۔ عبداللہ بن الربیج سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے بدرواحد میں بھی شریک تھے۔

### طفائے بن الحارث بن الخزرج

حضرت عبدالله بن عبس فناه عز

ر \_\_\_\_ ان کی بقیداولادند تھی موئی بن عقبہ ومحد بن اسحاق والومعشر ومحد بن عمر نے ان کا ذکر شرکائے بدر میں کیا ہے ان کی بقیداولا و ) -

عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری کہا کرتے تھے کہ بید دونوں حلیف ایک ہی تھے ان کا نام عبداللہ بن عمیر تھا جوان کے شھر

روآ دی بنی الحارث بن الخزرج کے حاضرین بدرتوآ وی تھے۔

# کر طبقات ابن سعد (صدیبات) کال کال کال کال کال کال وانسار کے اسلام کی دور سے نام الحبلی بن الخزرج سے ان کا پیٹ بڑا ہوئے کی وجہ سے نام الحبلی بن عوف بن الخزرج سے ان کا پیٹ بڑا ہوئے کی وجہ سے نام الحبلی

حضرت عبدالله بن عبدالله شاهد

ابن ابی بن مالک بن الحارث بن عبید بن مالک بن سالم که الحبلی نظان کی والده خوله بنت الممنذر بن حرام بن عمر و بن زید مناق بن عدی بن عمر و بن مالک بن النجار بنی مغالبه میں سے تھیں ۔

عبداللدين الى الخزرج كاسردارتها- جالميت كآخرز مانے ميں نبي منافق كي ماس جرت ميں مدين آيا تھا عبدالله بن ابى كاقوم نے اس كے ليے جوابرات جمع كيے تھے كداستان بہنائيں۔

رسول الله مَنْ تَقَوَّمُ مدینے تشریف لائے اور اسلام ظاہر ہو گیا تو تمام قومیں آپ کی طرف ہوجیں عبداللہ بن الی نے حسد و بغاوت اور نفاق کیا' اس کی بزرگی جاتی رہی' وہ ابن سلول تھا۔

سلول خزامہ میں ہے ایک عورت تھی جوائی بن مالک بن الحارث اورعبداللہ بن الی کی مال تھی۔ وہ عام داہب کی خالبہ کا بیٹا تھا۔

ابوعام بھی ان لوگوں میں تھا جونی مظاہر کا ذکر کرتا تھا'آپ پرائیان لاتا تھا اورلوگوں ہے آپ کے ظاہر ہونے کا وعدہ کرتا تھا۔ اور دہا نیت اختیار کرلی تھی جب اللہ نے اس کے سول مظاہر اس کے ٹائ کی بین لیا تھا۔ اور دہا نیت اختیار کرلی تھی جب اللہ نے اس کے رسول مظاہر کا تھا۔ کومبعوث کردیا تو اس نے حسد کیا' بغاوت کی اور اپنے کفر پرقائم دہا' مشرکیین کے ساتھ بدر میں رسول اللہ مظاہر کیا ہے جنگ کے لیے آیارسول اللہ مظاہر کیا نام فاس (بدکاروگناہ گار) رکھا۔

" ہشام بن حروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ مظافیظ نے عبداللہ بن عبداللہ بن البسلول ہے جس کا نام حباب تھا فرمایا کرتم عبداللہ ہو کیونکہ حباب شیطان کا نام ہے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ ایک محض کا نام حباب تھارسول اللہ من اللے ان کا نام عبد اللہ رکھا اور قرمایا کے جیاب شیطان کا نام ہے۔

ابی بکر بن محر بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ آنے فرمایا کہ حباب شیطان ہے افعنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ آنے فرمایا جباب شیطان ہے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ منگائیڈ کا جب کوئی برانام سنتے تصفیقو اسے بدل دیتے تھے۔ عبداللہ بن عبداللہ الی اولا دمیں عباوہ 'جابیے 'خیٹمہ' خولی اور امامہ تھے ہم سے ان کی ماوس کا نام بیان نہیں کیا گیا عبداللہ اسلام لائے اور ان کا اسلام اسچھا تھا بدروا صدو خند ق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ منگائی کے ہمر کا ب تھے آئیس اپنے باپ کے حال کا غم تھا۔ اس کا منافقین کے ساتھ رہنا ان برگراں تھا۔

ان كا باب رسول الله طَالِيْظِ كى تبوك كى دالى برمزاتورسول الله طَالِظُ ان كے باس آئے۔ آب اس كے باس كے اس بر

### الطبقاف ابن سعد (مقديهام) المستحال و المستحال ا

مماز پڑھی اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور قبر کے پاس عبداللہ بن عبداللہ ہے باپ کی تعزیت کی۔

عبدالله بن عبدالله بمامه میں موجود تھے ہوم جوا ٹامیں شہید ہوئے جو <u>سامیے میں ابو بکر صدیق میں شہرہ کی خلافت میں ہوا تھا۔</u> ان کی بقیداولا دہے۔

#### حضرت اوس بن خولي في الدرد:

این عبدالله بن حارث بن عبید بن ما لک بن سالم الحبلی'ان کی والدہ جمیلہ بنت ابی بن ما لک بن حارث بن عبید بن ما لک بن سالم الحبلی'عبدالله بن ابی سلول کی بہن تھیں ۔

اوس بن خولی کی اولا دین ایک بین تقی جس کا نامسم تھا وہ مرگئ اس کی بقیداولا دنتھی حارث بن عبید بن مالک بن سالم الحبلی کی اولا دبھی مرچکی تھی ان میں سے مدینے میں سوائے ایک یا دوآ دمیوں کے کوئی ندر ہا۔ پیرعبداللہ بن ابی سلول کی اولا دمیں تھے۔

اوں بن خولی کاملین میں سے نتے جاہلیت اور ابتدائے اسلام میں کامل ان لوگوں کے نزدیک وہ ہوتا تھا جوعر بی لکھتا تھا اور تیراندازی اور پیرنا اچھا جاننا تھا۔ بیسب باتیں اوس بن خولی میں جمع تھیں۔

رسول الله مَالِيَّةِ أَبِ اوس بن خول اور شجاع بن وہب الاسدى كے درميان جوال بدر ميں سے تضعقد موا خات كيا تھا۔ اوس بدروا حدو خند ق اور تمام مشاہد ميں رسول الله مَنْ الْقِيْمَ كے ہمر كاب تھے۔

الى الحويرث سے مردى ہے كدرسول الله سَلَيَّةِ الْهِ جَبِ عَمرة قضاء كے ليے تَحَدِين داخل ہوئے تو آپ نے ہتھياروں پر دوسو ع آ دميوں كوچھوڑا جن برادى بن خولى امير تھے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ جب ٹی مُلَاقِیْم کی وفات ہوئی اور انہوں نے آپ کوشس دینے کا ارادہ کیا تو انصار آئے اور دروازے پر ندادی الله الله ہم لوگ آپ کے باس خاضر ہونا چاہیے ان سے کہا گیا دروازے پر ندادی الله الله ہم لوگ آپ کے ماموں ہیں لہذا ہم میں ہے بھی کسی کو آپ کے پاس خاضر ہونا چاہیے ان سے کہا گیا کہ تم لوگ آپ کے میں خاص دون اللہ بیت کے ہمراہ موجود رہے اوس بن خولی کی وفات مدینے میں عثمان بن عفان جی ہدا ہ میں ہوئی۔

محمہ بن سیرین سے مردی ہے کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے رسول اللہ سُلَاثِیْمُ کو بلایا اور کہا کہ اے بھائی کے بیٹے جب میں مرجا وَں تو تم اپنے مامووں کے پاس آ جانا جو بنی النجار میں سے ہیں' کیونکہ جو پچھان کے مکانات میں ہے اس کی دجہ نے وہ سب سے زیاد و حفاظت کرنے والے ہیں۔

#### حضرت زيد بن ود لعبه طفالدعه:

ا بن عمرو بن قیس بن جزی بن عدی بن ما لک بن سالم الحبلیٰ ان کی والد وام زینت بن حارث بن ابی الجر با ء بن قیس بن ما لک بن سالم الحبلی تقییں ۔

زيد بن وديعه كي اولا ديس سعد والمامد وام كلثوم تقيل أن كي والدوزينت بنت سبل بن صعب بن قيس بن ما لك بن سالم

سعد بن زید بن و دید عمر بن الخطاب می الله می خلافت میں عراق آگئے تھے اور عقر قوف میں امرے ان کی اولا دبھی و ہیں چلی گئی جن کو بنوعبدالواحد بن بشیر بن محمد بن موی بن سعد بن زید بن و دید کہا جاتا تھا۔ ان میں سے مدینے میں کوئی نہ تھا۔ زید بن و دیچہ بدر واحد میں شریک تھے۔

#### حضرت رفاعه بن عمرو طني الدعنه

ابن زید بن عمر و بن نقلبہ بن مالک بن سالم الحبلی 'موئی بن عقبہ وحمد بن عمر نے ای طرح روایت کی ہے۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ رفاعہ کی کنیت ابوالولید تھی 'محمد بن عمر نے کہا کہ رفاعہ کے دا دا زید کی گئیت ابوالولید تھی 'اس لیے رفاعہ بن ابوالولید کہا جاتا تھا جو اینے دا داکی طرف منسوب تھے۔

عبدالله بن محر بن عمارة الانصارى نے كہا كەدەر فاعد بن الى الولىد تتصالى الولىد كانام عمرو بن عبدالله بن ما لك بن تقلبه مين جشم بن ما لك بن سالم الخبلى تقاران كى دالد دام رفاعه بنت قيس بن ما لك بن تقلبه بن جشم بن ما لك بن سالم الحبلى تقيل رفاعه بن عمرو كى اولا دمر چكى تقى \_

ابومعشر کی روایت میں اورمجر بن عمر کے بعض شخوں میں رفاعہ بن الہاف بن عمرو بن زید ہے واللہ اعلم رفاعہ سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر تھے ٔبدر واحد میں شریک تھے۔

#### حضرت معبد بن عباده فئالدعه

ابن قشر بن القدم بن سالم بن ما لک بن سالم الحبلی' ان کی کنیت ابوخیصه بین موی بن عقبه ومحد بن اسحاق ومحد بن عمرو عبدالله بن محد بن عمارة الانصاری نے اس طرح کہاہے' ابومعشر نے کہا کہ ان کی کنیت ابوعصیمہ بھی معید بدرواحد میں شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیداولا وزیقی ۔ "

### حلفائے بنی سالم الحبلیٰ بن عنم

#### حضرت عقبه بن وبهب طئاله عنه

ا بن کلد ہ بن الجعد بن ہلال بن الحارث بن عمر و بن عدی بن جشم بن عوف بن بہیشہ بن عبداللہ بن غطفان جومضر کے قبیل اعلان میں سے تھے۔

عقبہ سب سے پہلے اسلام لانے والے انصار کے ساتھ اسلام لائے بالا نقاق سب کی روایت میں وہ دونو ں عقبہ میں حاضر ہوئے کے میں رسول اللہ طالیجا کے ہمر کاب ہو گئے اور آپ کے ہمراہ و ہیں رہے جب رسول اللہ سالیجائے ہجرت کی تو وہ بھی آپ کے ہمر کاب رہے ای وجہ سے عقبۂ کوانصاری مہاجری کہا جاتا ہے۔

ان کی بقیہ اولا رتھی جوسعد بن زید بن وربعہ کی اولا دے ساتھ تھے عقر قوف میں تھے۔عقبہ بدر واحد میں شریک تھے کہا

### المعاد المن المعد (عند جهام) المن المعال المعال المن المعاد المن المعاد المناسعة (عند جهام) المناسعة (عند جهام)

جا تا ہے کہ عقبہ بن وہب وہ مخف ہیں جنہوں نے یوم غز وہ احد میں رسول اللہ مُٹائِیْزِم کے رخسار سے خود کی کڑیاں کھینجی تھیں' ایک روایت میں ہے کہ ابوعبید و بن الجراح میں دونے نے تھینجی تھیں۔جس ہے ان کے سامنے کے دودانت ٹوٹ گئے تھے۔

محمد بن عمر في عبد الرحمن بن الى الزناد سے روایت کی کہ ہماری رائے ہے کہ دونوں نے مل کے انہیں تھینچا اور تکالا تھا۔

حضرت عامر بن سلمه في الدود:

این عامر بن عبدالله جواہل یمن کے حلیف تنظ بدروا حد میں شریک تنظ ان کی بقیداولا دندھی۔ حضرت عاصم بن العکیر میں ادعو

مريد كے حليف تنے بدر واحد ميں شريك تنے ان كى بقيداولا و شقى كل آئھ آدى: قوا قلہ جو بنونم و بنوسالم فرزندان عوف بن عمر و بن عوف بن الخررج تنے

سيدنا حضرت عباده بن الصامت من الدود:

ابن قیس بن امرم بن فهر بن ثغلبه بن غنم بن عوف بن عرو بن عوف بن الخررج ' کثبت ابوالوليد تقي \_

ان کی والده قرق العین بعث عباده بن نصله بن مالک بن العجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج تغییل به

عباده بن الصامت مئاه و کی اولا دییں ولید تھان کی والدہ جیلہ بنت ابی صصعه تھیں' ابی صصعه عمر و بن زید بن عوف بن مبذول بن عمر و بن غنم ابن مازن بن النجار تھے۔

محمرُ ان کی والدہ ام حرام بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار تھیں۔ عبادہ میں ہند سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔وہ بارہ نقبامیں ہے ایک تھے رسول اللہ سَکَاتُیْا کِمَا وہ بن الصامت اور الی مرقد الغنوی میں ہیں کے درمیان عقد موا خات کیا تھا۔عبادہ میں ہود بدروا حدو خندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ مَنْ الْحِیْمُ کے ہمر کاب متھ عیادہ عقب نقیب بدری انصاری تھے۔

عبادہ الولید بن عبادہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبادہ بن الصامت جی ہوئد کیے موٹے خوبصورت آ دمی تھے ملک شام میں رملہ میں سرسے میں ان کی وفات ہوئی اس وقت ۲ سال کے تھے ان کی بقیداولا وتھی محد بن سعد نے کہا کہا میں نے کسی کو کہتے سنا کہوہ زندہ رہے بہاں تک کہشام میں خلافت معاویہ بن الی سفیان جی ہوئی سان کی وفات ہوئی ۔ ان کے بھائی : حضرت اوس بن الصامت جی ایشاؤ :

ابن قیس بن اصرم بن فیر بن تقلیه بن غنم ان کی والدہ قرق العین بنت عبادہ بنت نصلہ بن مالک بن العجلان تھیں۔ اوس کی اولا دیش الرکھ تھے ان کی والدہ خولہ بنت تقلبہ بن اصرم بن فیر بن تقلبہ بن غنم بن عوف تھیں وہی وہ جھڑنے وال تھیں جن کے بارے میں اللہ عزوجل نے قرآن میں نازل کیا ، (قد سمع الله قول التی تبعاد لك فی زوجها) (اللہ نے اس عورت كا قول شاجوآب سے اسے شوہر كے بارے میں جھڑا كرتی ہے )۔

### كر طبقات اين سعد (منه جهار) كالمن المعال ١٩٣ كالمن المعال المعال

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ الصاحب اور مرفد بن الى مرفد الغنوى في الله عند كدر ميان عقد موا خات كيا اوس بدر واحد و خند ق اور تمام مشابد ميس رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ ع

عبدالحمید بن عمران بن الی انس نے اپنے والد سے روایت کی کہ اسلام میں سب سے پہلے جس نے ظہار کیا وہ اوس بن الصامت می دونہ سے (ظہار کے معنی میہ ہیں کہ اپنی بیوی کوکسی ایسی عورت کے (جواس شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوجیسے ماں بیٹی 'مہن وغیرہ ہیں ) کسی ایسے عضو سے تشہید و بنا جس کی طرف بلاضرورت نظر کرنا حرام ہے مثلاً پشت وشکم وران وغیرہ )۔

انہیں خفیف ساجنون تھا بھی افاقہ بھی ہوجا تا تھا' انہوں نے ہوش کی حالت میں اپنی بیوی خولہ بنت تعلیہ ہے جھڑا کیا اور کہا کہ تم مجھ پرالیں ہوجیے میری ماں کی پیٹے' پھر نادم ہوئے اور کہا کہ میری رائے میں تم مجھ پرحرام ہوگئیں' انہوں نے کہا کہ تم نے طلاق کا تو ذکرنہیں کیا۔

الله نے اپنے رسول پر وہی نازل فر مائی آپ کاغم دور ہوااور آپ مسکرائ فر مایا اے خولداللہ نے تمہارے معالم میں وہی نازل کی جس میں بیرے: ﴿قد سمع الله قول التي تجاد لك في زوجها ﴾

آپ نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو تھم دو کہ وہ ایک غلام آزاد کریں عرض کی ان کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا کہ انہیں تھم دو کہ دو مہینے تک روز بے رخیں عرض کی انہیں اس کی بھی طاقت نہیں فرمایا انہیں تھم دو کہ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا کیں عرض کی سیجی ان کے پاس کہاں ہے فرمایا کہ ان کو تھم دو کہ ام المنذر بنت قیس کے پاس آئیں اور ان سے نصف وسق تھجور لیں اور ساٹھ مسکینوں کو خیرات دیں۔

وواوس کے پاس واپس بھی انہوں نے دریافت کیا کرتمہارے پیچے کیا ہے ( یعنی کیا تھم لائمیں ) انہوں نے کہا خیر ہے تم برے آ دمی ہو پھر انہیں خبر د کی وہ ام المند رکے پاس آئے اور ان سے لے کر ہر سکین کودود و مد بھجور دیے لگے۔ حضرت نعمان بن مالک میں دور:

ابن تغلبہ بن وعدین فہرین تغلبہ بن عمل بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج ' تغلبہ بن وعدوہ ہیں جن کا نام قوقل تھا' قوقل کے لیے غلبتھا' خاکف جب ان کے پاس آتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ تو جہاں چاہے چ'ھ جا۔ تجھے امن ہے' بی غنم و بن سالم کا نام اس وجہ سے قوا قلہ ہوگیا اس طرح وہ دیوان میں بھی بنی قوقل یکارے جاتے تھے۔

نعمان بدرواحد میں شریک تھے ای روزشہید ہوئے صفوان بن امیہ نے شہید کیا۔ نعمان بن مالک ہی ہور کی بقیداولا دنہیں تھی ہیم میں عمر کا قول ہے ۔

### المعاد (صيبار) المال المعاد (صيبار) المال المعاد ا

کیکن عبداللہ بن محمد بن محمارۃ الانصاری نے کہا کہ بدر میں جوشریک تھے وہ نعمان الاعرج بن مالک بن نظابہ بن اصرم بن فہر بن نظابہ بن عنم تھے احد میں شہید ہوئے ان کی والدہ عمرہ بنت زیاد بن عمرو بن زمزمہ بن عمرا بن عمارہ بن مالک بن غطبیعہ میں سے تھیں جو بلی کے حلیف تھے وہ المجذر بن زیاد کی بہن تھیں۔

و چھنے جن کوتو قل پکارا جاتا تھا نعمان بن مالک بن ثعلبہ بن وعد بن فہر بن ثعلبہ بن غنم تھے جن کامحمہ بن عمر نے ذکر کیا اور وہ بدر میں شریک نہ تھے ندان کی بقیداولا دتھی ۔

عبدالله بن محم عمارة الانصاري نے كتاب نسب انصار ميں نعمان بن ما لك بن بقلبه بن وعد كانسب اور نعمان الاعرج بن مالك بن نتابه بن اصرم كانسب بيان كيا سان كي اولا د كااوراولا د كي اولا د كا اورا و لا د كيا ولا د كا اورا و لا د كي

حضرت ما لك بن الدهشم هيئاللغة

ابن ما لک بن الدخشم بن مرضحه بن غنم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج 'ان کی والده عمیر ه بنت سعد بن قبس بن عمر و بن امری القیس بن ما لک بن نشابه بن کعب بن الخرّ رج بن حارث بن الخرّ رج شمیں ۔

ما لك بن الدختم كى اولا دمين الفريق فين أن كى والده جيله بنت عبدالله بن الى بن ما لك بن الحارث بن عبيد بن ما لك بن سالم الحيلي بن غنم تعين اوروه عبدالله بن الي بن سلول تفا\_

ما لک بن الدخشم بروایت موی بن عقبه و گربن اسحاق و گربن عمر عقبه میں حاضر ہوئے تھے کیکن ابومعشر نے کہا کہ ما لک عقبه میں حاضر بین ہوئے۔

داؤدین الحصین سے مروی ہے کہ مالک بن الدخشم عقبہ میں حاضر تبیں ہوئے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ مالک بدرواحد دخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سالھی آئے ہمر کاب تھے۔ رسول اللہ مُلَا ﷺ نے توک سے آئیں عاصم بن عدی کے ساتھ بھیجاان دونوں نے مجد ضرار کو چو بن عمر و بن عوف میں تھی آگ لگا دی مالک کی وفات جب ہو کی توان کی اولا دنتھی۔

#### حضرت نوفل بن عبدالله ريئالاند:

ابن نصله بن ما لک بن العجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج ب

ما لک بن العجلان اپنے زمانے میں الخزرج کے سردار تھے وہ احجہ بن الجلاح کی خالہ کے بیٹے تھے نوفل بن عبداللہ بدر واحد میں شریک تھے احد میں شہید ہوئے جو جرت کے بتیسویں مہینے شوال میں پیش آیا ان کی بقیدادلا دنے تھی۔

#### حضرت عنبان بن ما لک ضائعت

این عمر و بن العجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف ان کی والده مزید میں ہے تھیں۔ عتبان کی اولا و میں عبدالرحمٰن منے' ان گی والد ہ لیلی بنت ریا ہے ابن حنیف بن ریا ہے بن امیہ بن زید بن سالم بن عمر و بن عوف بن الخزر رہے تھیں ۔

ہ عبدالواحدین الی عون ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِيم نے عتبان بن مالک اور عمر بن الحظاب میں وقت کے درمیان عقد

عتبان بن مالک بدرواحدو خندق میں شریک سے نبی سالٹیٹا کے زمانے میں ان کی نظر جاتی رہی توانہوں نے نبی مالٹیٹا سے مید درخواست کی کہ آپ ان کے پاس آئیں اور ان کے گھر کے کسی مقام میں نماز پڑھیں تا کہ وہ اسے جائے نماز بنالیس رسول اللہ مُٹاٹیٹا نے ایسانی کیا۔

ان شاءاللہ محمود سے مروی ہے کہ عتبان بن مالک الانصاری کی نظر جاتی رہی تھی انہوں نے نبی مُظاہِیَّا سے نماز جماعت میں شریک نہ ہونے کو پوچھانے رمایا کہ آیاتم اذان سنتے ہوء عرض کی'جی ہاں' آپ نے انہیں اجازے نہیں دی۔

عتبان بن ما لک ہمروی ہے کہ میں نے عرض کی بارسول اللہ کرات تاریک ہوتی ہے بارش اور آندھی ہوتی ہے اس لیے اگر آپ میرے مکان پرتشریف لاتے اور اس میں نماز پڑھتے (تو کیسا چھا) ہوتا۔ رسول اللہ طافیق میرے پاس آئے اور فر مایا کہ تم کہاں چاہتے ہوکہ میں نماز پڑھول تو میں نے آپ سے گھر کے ایک کنارے اشارہ کردیا 'آپ نے دور کعت نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے بیچے پڑھی۔ مجمد بن عمر نے کہا کہ آئ تک مذیبے میں اس مکان میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔

عتبان بن ما لک کی وفات وسط خلافت معاویه بن الی سفیان شی هده میں ہوئی ان کی بقیداولا دند بھی عمر و بن العجلان بن زید کی اولا دمھی لاولد مرگئی ان میں سے کوئی ندر ہا۔

#### حضرت مليل بن وبره مِنَ الدُعَدُ

این خالدین التحلان بن زید بن غنم بن سالم ملیل کی اولا دمیس زید اور حبیبه تغییس ان دونوں کی والدہ ام زید بنت تعلید بن مالک بن التحلان بن زید بن غنم بن سالم عباس بن عبادہ بن تعلیہ کی چھو پی تھیں ملیل بدرواحد میں شریک بیخے ان کی بقیداولا و ند تھی۔

#### حضرت عصمة بن الحصين في الدعد:

این و بره بن خالد بن العجلان بن ژید بن غنم بن سالم عصمه کی اولا دمیں دو بیٹییاں جن کا نام عفراء واساء تھا \* دونوں کی شادی انصار میں ہوئی تھی۔

عصمه بروایت محمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں شریک تھے جب ان کی وفات ہوئی تو بقیہ اولا دندگی' خالد بن العجلان بن زید کی اولا دبھی لا ولد مرگئی ان میں سے کوئی ندر ہا۔

#### حضرت ثابت بن بزال شياه ند:

ابن عمرو بن قربوس بن عنم بن اميه بن لوذان بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزر من ثابت بدرواحد وخندق اور تمام مشاہد ميں رسول الله سَلَّ اللَّهِ عَلَى بَعْمَ عَلَى اللهُ عَلَى عِمَامَ عِيلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى خلافت ميں ہوئي تقی ان کی بقيداولا دھی جوسب مرکے کوذان بن سالم بن عوف کی اولا دہمی لاولد مرکئ ان میں سے کوئی ہاتی نہیں ہے۔ حضرت رہیج بن ایاس میں ہوئی:

### الم طبقات ابن سعد (عديهام) المستحق المستحق (١٩ ماليكون وانسار )

ابن عمرو ہن غنم بن امیہ بن لوؤان بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف ابن الخزرج۔ بدرواحد میں شریک متے وفات کے وقت ان کی کوئی اولا دنتھی۔ان کے بھائی:

حضرت و ذفه بن ایاس:

این عمرو بن عنم بن امیه بن لوذان بن سالم بدر واحد وخندق اور تمام مشاہدیس رسول الله سکا پیزا کے ہمر کاب سے جنگ بمامه میں جو سامیے ابو بکر صدیق می ہود کی خلافت میں ہوئی تھی شہید ہوئے ان کی بقیہ اولا دنے تھی عبداللہ بن محمہ بن علاق آلا نصاری نے کتاب نسب انصار میں رہیج اور وو فیفر زندان ایاس کا ذکر نہیں کیا 'ندعمر و بن عنم بن امید کی کوئی اولا وقتی۔

القوا قلہ کے وہ صلفا جو بنی غصینہ میں سے متھے کہ بنی عمر و بن عمار ہ تھے غصینہ ان کی والدہ تھیں جن کی طرف وہ منسوب ہوئے وہ بلی میں سے تھیں ۔

حضرت مجذر بن زياد شاه

ابن عمروین زمزمه بن عمروین عماره بن مالک بن عمرو بن همیر ه بن شنو بن القسر بن بن همیم بن عود منا ۴ بن ناخ بن تمیم بن اراشه بن عامر بن عبیله بن قسمیل بن قران بن بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعه-

مجذر کا نام عبداللہ تھا' انہوں نے جا ہمیت میں سوید بن الصامت کولل کر دیا تھا ان کے للے بنات کو برا میختہ کیا' مجذر بن زیاد اور حارث بن سوید بن الصامت میں من اسلام لے آئے رسول اللہ سُلُ تُعَیِّم نے مجذر بن زیاد اور عاقل بن ابی البیر میں من کے درمیان عقدموا خات کیا۔

حارث بن سوید مجذر بن زیار کی خفلت کی تلاش میں تھے کہ اپنے والد کے عوض انہیں قبل کریں دونوں احد میں شریک ہوئے جب لوگ اس جولا نگاہ میں دوہارہ حملہ آ در ہوئے تو حارث بن سویدان کے پاس پیچھے سے آئے اور گردن مار کے انہیں دھو کے سے قبل کر دیا۔

جبرئیل علائل رسول اللہ متالی کے پاس آئے۔ اور خبر دی کہ حارث بن سوید نے مجدر بن زیاد کو دھو کے سے قبل کر دیا انہوں نے آپ کو تھم دیا کہ آپ انہیں ان کے بدلے ان کو قبل کریں رسول اللہ متالی کے حارث بن سوید کومجدر بن زیاد کے بدلے قبل کر دیا۔

ت جس مخص نے مجد قبائے دروازے پر رسول اللہ مثاقیق کے حکم ہے گرون ماری وہ عویم بن ساعدہ نتھ مجذر بن زیاد کی مدینے اور بغدادیش بقیہاولا دہے۔

۔ ابی وجزوے مروی ہے کہ مقتولین احد کے جوتین آ دی ایک قبر میں دفن کیے گئے وہ مجذر بن زیاد کعمان بن مالک اور عبد ہ بن الحیجاس ہتھے۔

حضرت عبدة بن الحسحاس معيالة عند

ابن عمرو بن زمرمہ بن عمرو بن عمارة بن مالک مجذر بن زیاد کے چھا زاد بھائی اوران کے اخیافی بھائی تصحیر بن عمرا

### المعاث ابن سعد (مدجاز) المسلك المسلك

عبدالله بن محمد بن عمارة انصاری نے ای طرح عبدة بن الحسحاس کہا کیکن محمد بن اسحاق وابومعشر نے عبدة بن الحشخاش کہا۔ بدر واحد میں شریک تھے بھرت کے بتیبویں مہینے شوال میں غز وۂ احد میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنے تھی۔

#### حضرت بحات بن تغلبه شاهئه:

ا بن خرّ مه بن اصرم بن عمرو بن عمارة بن ما لك ـ بدرواحد ميں شريك تصوفات كے وقت ان كى بقيداولا دنے تھى ـ

#### حضرت عبدالله بن تعلبه في الدعد:

ابن خزمہ بن اصرم بن عمرو بن عمارہ بن مالک۔ بدرواحد میں شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیداولا دنتھی۔ ابن خالد بن معاویۂ بہراء میں سے تھے جو بن عصینہ کے حلیف تھے۔

#### خضرت عنبه بن ربيعه رض النعنه:

بشربن محمہ بن عبداللہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عتبہ بن رہید بدر میں شریک سے محمہ بن عمر نے کہا کہ ہمارے اصحاب سب اس بات پر منفق بین کہ اس حلیف کا معاملہ ثابت ہے محمہ بن عمر نے کہا کہ وہ عبیدہ بن رہید بن جبیر سے جو بن کعب بن عمر و بن محمون بن مام منا قابن طبیب بن دریم بن القین بن امود بن بہراء سے عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ بہر سے اور بن سلیم بن مصور میں سے سے بدرواحد میں شریک سے ۔

#### حضرت عمروبن اياس شيالاغذ

ابن زید بن جشم جواال یمن کے عسان کے حلیف تھے بدروا حدیمی شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیہ اولا دنے تھی کل ستر ہ آ دمی :

بى ساعده بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج:

#### حضرت المنذربن عمرو تفالدون

سب کی روایت میں وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں شریک ہوئے وہ نقبا میں سے تنے رسول اللہ مَالَّيْظِ نے بروایت محر بن عمر منذرا بن عمر واور طلیب بن عمیر کے درمیان عقد موا خات کیا۔

لیکن محمد بن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ سکا تیکی ہے منذر بن عمر واور ابوذ رغفاری بی اللہ عندے ورمیان عقد مواخات کیا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ اس طرح کیونکر ہوسکتا ہے۔ حالا تکہ رسول اللہ سکا تیکی نے بدر سے پہلے ہی اپنے اصحاب کے درمیان عقد مواخات کیا تھا اور ابوذر می اللہ عاس زمانے میں مدینے سے باہر شے وہ نہ بدر میں حاضر تھے نہ احد میں نہ خندق میں وہ تو اس کے بعد رسول اللہ سکا تیکی کیاں مدینے آئے بدر میں جب آیت میراث ٹازل ہوگئ مواخات ختم ہوگئ اللہ ہی بہتر جا نتاہے کہ اس میں منذر بن غمر و بدر واحد میں شریک تھے رسول الله مَالْقِیَّلِم نے انہیں اصحاب بیر معونہ پر امیر بنا کے بھیجاتھا 'وہ اس روز شہید ہوئے۔ یہ واقعہ جمرت کے چستیویں مہینے صفر میں پیش آیا رسول الله مَالْقِیْلِم نے فرمایا تھا کہ منذر نے اپنے کوموت کے لیے پیش کر دیا۔ فرماتے تھے کہ وہ موت کی طرف چلے گئے حالا نکہ وہ اسے جانتے تھے منذر کی بقیداولا دینتھی۔

عبدالرحمان بن عبداللد بن كعب بن مالك اور دوسر بابل علم بيمروي به كه منذ ربن عمروالساعدى بير معونه ميل شهيد بوئ بيره بن الله بين بحل بير معونه ميل شهيد بوئ بير جن كي نسبت كها جاتا به كه وه موت كه ليه آگه بوگ عامر بن الطفيل في ان لوگول پر بن سليم كو پكارا و و لوگ ان كي ساتھ رواند ہو گئے انہول في سب كولل كر ديا سوائع و بن اميدالفيم كي جنہيں عامر بن الطفيل في كرفيار كرليا تھا ' پھر انہيں بھج ديا جب و ه بني من الفيظ كي باس آك توان سے رسول الله منا يظ في في مايا كه تم أنہيں ميں سے ہو۔ حضرت ابود خاند ساك بن خرشد فني الفيد :

نام ساک بن خرشہ بن لوذان بن عبدو دبن زید بن نشابہ بن الخزرج ابن ساعدہ تھاان کی والدہ حزمہ بنت حرملہ بن سلیم بن منصور کے بنی زغب میں سے تھیں ۔

ابود جانہ می اولا دمیں خالد بھے ان کی والدہ آ مند بنت عمر و بن الاجش بن سلیم بن منصور کے بنی بنزمیں سے تھیں۔ رسول اللہ منگافیظ نے ابود جانہ میں ہود اور عقبہ بن غزوان کے درمیان عقد موا خات کیا تھا 'ابود جانہ بی اور میں شریک تھے غزوہ بدر میں ان کے سریرایک سرخ عمامہ تھا۔

موی بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابود جانہ خیاد نو الشکروں میں سرخ عمامے سے پیچانے جاتے تھے جوغز وہ بدر میں بھی ان کے سر پرتھا، محمد بن عمر نے کہا کہ ابود جانہ خیادہ احد میں بھی شریک متے رسول اللہ مٹالیق کے ساتھ ٹابت قدم رہے آپ سے انہوں نے موت پر بیعت کی۔

انس بن مالک جی دورے مروی ہے کہ رسول اللہ منافقہ ہے غزوہ احد میں ایک تلوار کی اور فرمایا' بیتلوار کون لیتا ہے' لوگوں سے ہاتھ کے ہاتھ کی بیلا دیے۔ برخض کہدر ہاتھا کہ میں' میں' فرمایا اسے اس کے حق کے ساتھ کون لیے گا' ساری قوم رک گی' ابود جانہ جی دیدد (ساک بن خرشہ) نے کہا کہ میں اسے اس کے حق کے ساتھ لوں گا' وہ انہوں نے لے کی اور اس سے مشرکیون کی کھو پڑیاں بھاڑ دیں۔
دیں۔

زیدین اسلم ہے مروی ہے کہ غزوہ احد میں جس وقت نبی مُظَافِّۃ اپنی تلوارا بود جانہ ٹن مندو کواس شرط پرعطافر مائی کہ دہ اس کاحق اداکریں گے تو وہ بطور رجز کہدرہے تھے:

انا الذي عاهدني خليل بالشعب ذي الفسح لذي النحيل "
" ميں وہ مخص ہوں کہ مجھے میر سے ليل نے باغ خرماک پاس پہاڑ کے سیال بی دائے میں عبدلیا ہے کہ
الا اکون اخر الا فول اصرب بسیف الله والرسول

### كر طبقات ابن سعد (صريهان) كالمستحد (صريهان) المستحد (صريه

میں بھا گئے والوں کے آخر میں فدہوں گا۔ (بیعبدلیاہے کہ )اللہ اوراس کے رسول کی تلوارے مارو '۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ غزوہ احد میں جب لوگ واپس ہوئے تو علی شار نے فاطمہ بنی انتخاب کہ تم بغیر خوف ندمت کوار لے لو رسول الله مُلَا يُؤَمِّم نے فرمايا کہ (اے علی شار نہیں اگرتم نے قبال اچھی طرح کیا ہے (تو اس میں تم منفر دنہیں ہو) بلکہ وہ حارث بن الصمیہ اور ابود جاند میں ایسی انجھی طرح کیا ہے اور یہ احد کا دن تھا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ ابود جانہ میں فید مریض سے ان کے پاس لوگوں کی آمد ہوئی 'پوچھا گیا کہ کیا بات ہے جو آپ کا چیرہ اس قدر چکتا ہے۔ انہون نے کہا کہ میرا کوئی عمل ایسانہیں ہے جودوباتوں سے زیادہ قابل وثوق ہو۔ ایک توبید کہ میں وہ کلام نہیں کرتا جومیرے لیے مفید نہ ہود وسرے یہ کہ میرا قلب مسلمانوں کے لیے دوست ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ابود جانہ ٹئ ہذیرامہ میں شریک تھے وہ ان کوگوں میں تھے جنہوں نے مسلمہ کذاب کوتل کیا۔ ابود جانہ جن ہذواسی روز سامے خلافت ابو بکر صدیق جن ہندو میں شہید ہوئے آج ابود جانہ بن ہدو کی بقیداولا دید بیندوبغداد میں ہے۔ خصرت ابواسید مالک بین رہید الساعدی میں ہیں۔

ثام ما لک بن رمیعه بن الیدی بن عامر بن عوف بن حارشا الی عمر و بن الخزرج بن ساعده تھا' ان کی والدہ عمیر ہوئت الحارث بن جبل بن امیہ بن حارث بن عمر و بن الخزرج بن ساعدہ تھیں۔

ا بواسید کی اولا دمیں اسیدا کبراورمنذر تھے ان دونوں کی والدہ سلامہ بنت وہب بن سلامہ بن امیر بن حارثہ بن عمر و بن الخزرج بن ساعد چھیں ۔

غلیظ بن الی اسیدان کی والدہ سلامہ بنت ضمضم بن معاویہ ابن سکن تھیں جوتیں کے بنی فزارہ میں سے تھیں۔اسیدا صغران کی والدہ ام دلد تھیں۔

> میموندان کی والده فاطمه بنت الحکم تھیں جو بنی ساعدہ پر بنی تصبہ میں سے تھیں۔ حباندان کی والدہ رباب تھیں جونیس عیلان کے محارب بن حصہ میں سے تھیں۔

> > حفصه و فاطمهٔ ان دونوں کی والدہ ام ولدخیں۔

حز وان کی والدہ سلامہ بنت والان بن معاویہ بن سکن بن خد تئے تھیں جوقیس عیلان کے بنی فزارہ میں سے تھین۔ ابواسید بدر واحد وخند ق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ علی تیج کے ہمر کاب تھے۔ یوم فنخ سکہ میں بنی ساعدہ کا مجنڈ اان کے

يا ک تھا۔

ابی بن عباس بن بہل بن سعد الساعدی نے اپنے والدے روایت کی کہ بیں نے ابواسید الساعدی کوان کی نظر جانے کے بعد دیکھا مقصیر و بہت قد تصر اور داڑھی کے ہال سفید تھے بیس نے ان کے سرکودیکھا کہ اس بیس بہت بال تھے۔ ''

عبیداللہ بن الی رافع ہے مروی ہے کہ میں نے ابواسید کودیکھا کہ اپنی موقیجیں کترواتے تنے جبیا کہ میرے بھائی منڈات

### كر طبقات ابن سعد (صبرجان) كالمنافق ابن سعد (صبرجان) كالمنافق ابن سعد (صبرجان)

عثمان بن عبیداللہ سے مروی ہے کہ میں نے ابواسید کود یکھا کہ اپنی داڑھی زردر نگتے تھے ہم لوگ ملتب میں تھے۔

عثان بن عبیداللہ سے مروی ہے کہ میں نے ابواسیدوابو ہریرہ وابوقیا دہ وابن عمر ڈیاڈٹٹٹم کودیکھا۔ ہمارے پاس سے گزرتے سے 'ہم لوگ مکتب میں متھ ہم لوگ ان کی عمیر کی خوشبومسوں کرتے تھے (مجیرایک مرکب خوشبوہہ کے کا بڑ واعظم زعفران ہے ) اس سے وہ لوگ داڑھیاں ریکتے تھے۔

حمزہ بن ابی اسید وزبیر بن المنذر بن ابی اسیدے مروی ہے کہ ان دونوں نے (وفات کے وقت) ابواسید کے ہاتھ سے سونے کی انگوشی اتاری حالانکہ وہ بدری تھے۔

عصمہ بردایت محمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں شریک تنے محمد بن عمر نے کہا کہ ابواسیدالساعدی کو ناچین عام الجماعة میں مدینے میں وفات ہوئی اس وقت ۷۷سال کے تنے بقیداولا دیدینہ و بغداو میں ہے۔ حضرت مالک بن مسعود میں اینفوز

ابن الیدی بن عامر بن عوف بن حارثه بن عمرو بن الخزرج بن ساعده به برواحد مین شریک تنظیروفات کے وقت ان کی بقیداولا دندهمی به

#### حضرت عبدرب بن حق منياه ونه

ابن اوس بن قیس بن ثعلبہ بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ۔مویٰ بن عقبہ والی معشر ومحد بن عمر کی روایت میں ان کا نام و نسب اس طرح ہے۔محمد بن اسحاق نے عبداللہ بن حق کہا ہے۔لیکن عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ عبدرب بن حق بن اوس بن عامر بن تعلبہ بن وقش بن تعلبہ بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ تھے۔عبدرب بن حق بدر واحد میں شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

### حلفائے بنی ساعدہ بن کعب بن الخزرج

#### حضرت زياوبن كعب رياه وين

ا بن عمرو بن عدی بن عامر بن رفاعہ بن کلیب بن مودعہ بن عدی بن غنم ابن الربیعہ بن رشدان بن قیس بن جہیدے بدرواحد میں شریک تقے۔وفات کےوقت ان کی بقیہ اولا دنیتی۔ان کے بھائی کے بیٹے :

#### حضرت ضمر ٥ بن عمر و وني الذعه:

ابن عمرو بن کعب بن عمر و بن عدی بن عامر بن رفاعه بن کلیب بن مودعه بدر واحد میں شریک بیٹے اسی روز ججرت کے بتیسویں مہینے شوال میں شہید ہوئے لوگوں نے بیان کیا کہ ان کی بقیہ اولا دھی جن میں بعض بسیس بن عمر و بن نثلبہ الجہنی کی طرف منسوب تتے۔ ا بن تغلبه بن خرشه بن زید بن عمر و بن سعد بن ذبیان بن رشدان بن قیس بن جهینه ر

بدروا حدمین شریک تصان کی بقیداولا دندهی \_

حضرت كعب بن جماز مني اللهؤة

ابن ما لك بن تعليه جوعسان كے حليف تھے۔

محمہ بن عمر وعبداللہ بن محمہ بن عمارة الانصاری نے ای طرح بیان کیا۔لیکن محمہ بن اسحاق وابومعشر نے انہیں جہینہ کی طرف منسوب کیا موی بن عقبہ نے ان کا اور ان کے والد کا نام بیان کیا اور انہیں سی عرب کی طرف منسوب نہیں کیا۔ کعب بن جماز بدر واحد میں شریک تنے ان کی بقیداولا دنتھی۔کل نوآ دمی :

بنی بشم بن الخزرج که بن سعد بن علی بن اسد بن ساروه بن تزید بن بشم بتھے۔ بعد ہ بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمہ۔

#### سيدنا حضرت عبدالله بن عمر وبن حرام وياله في

ابن نقلبه بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمه کنیت ابوجا برختی ان کی والده الرباب بنت قیس بن القریم بن امپیرین سنان بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمنتیس رباب کی والده میند بنت ما لک بن عامر بن بیاضر تھیں ۔عبداللہ بن عمر و کی اولا دمیں جابر شخے پی عقبہ میں موجود متصان کی والدہ انبیہ بنت عنمہ بن عدی بن سنان بن نا فی بن عمر و بن سواد تھیں ۔

عبداللہ بن عمروسر انصار کے ساتھ عقبہ عن حاضر ہوئے وہ بارہ نقیبوں میں سے تھے بدر واحد میں شریک تھے اسی روز ہجرت کے بتیبویں مہینے شوال میں شہید ہوئے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جب میرے والداحد میں شہید ہو گئے تو میں ان کے پاس آیا چادر ڈھی ہو ئی تھی' ان کا چیرہ کھول کراہے بوسہ دینے لگا' نبی مُنَافِیَّۃِ المجھے دیکھتے تھے گر آپ نے منع نہیں فر مایا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جب غزوۂ احد میں میرے والد شہید ہو گئے تو میں چا دران کے چیرے ہے ہٹانے لگااور رونے لگا'اصحاب نبی مَنْائِیْتُمْ مجھے منع کرنے گئے' نبی مَنِائِیْتُمْ مجھے منع نہیں کرتے تھے۔ میری چوپی فاطمہ بن عمرو بھی ان پررونے لگیں تو نبی مَنْائِیْمُ نے فرمایاتم ان پرروئیان پر ندروملا تکہ برابراہتے بازوؤں ہے ڈھا تھے رہیں گے یہاں تک کرتم لوگ انہیں اٹھاؤ۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ غزوہ احد میں میرے والداور ماموں شہید ہوگئے تو میری والدہ ان دونوں کواونٹ پر مدینے کے آئیں 'رسول اللہ مناقظ کے مناوی دی کہ شہدا کوان کی قل گا ہوں میں دفن کرووہ دونوں واپس کیے گئے اور دونوں آپٹی اپنی قتل گاہ میں دفن ہوئے۔

ما لک بن انس ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر داور عمرو بن المجموع تن پین کوایک ہی گفن میں گفنایا گیا اور ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔

### المقادة ابن سعد (صديهام) المسلك المس

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سَکُا اَلَیْمُ جب شہدائے احد کو فن کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے فرمایا آنہیں معد ان کے زخوں کے گفتاد و کیونکہ میں ان پر گواہ ہوں کوئی مسلمان ایسانہیں جواللہ کی راہ میں زخمی کیا جائے اور وہ قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ خون بہتا ہو رنگ زعفران جیسا اور خوشبومشک کی ہی ہو۔

جابر نے کہا کہ میرے والد کوایک ہی جا در کا کفن دیا گیا۔ آنخضرت مَثَاثِیْمُ فُر مار ہے تھے کہ ان لوگوں میں کون زیادہ حافظ قرآن تھا۔ جب کی شخص کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا تو آپ قبر میں اس کے ساتھی ہے اے مقدم کرتے تھے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر و بن حرام غرز و احد میں مسلمانوں کے سب سے پہلے شہید متے جنہیں سفیان بن عبد مثم ابوالاعور اسلمی کے باپ نے قبل کیا تھا۔ رسول اللہ منافظ نے فلکت کے قبل ہی ان پرنماز جناز ہ پڑھی اور فر مایا کہ عبداللہ بن عمر و اور عمر و بن المجموح کوایک ہی قبر میں فن کر واس لیے کہ دونوں کے درمیان صفائی ومجت تھی۔ دوبارہ ارشاد ہوا کہ ان دونوں کو جو دنیا میں باہم دوست تھا یک ہی قبر میں فن کرو۔

عبداللہ بن عمروسرخ آ دمی تھے چندیا پر بال نہ تھے کا بنے نہ تھے۔عمرو بن جموح لا نے تھے دونوں پہچان کیے گئے اور دونوں ایک بی قبر میں دفن کیے گئے قبر سلاب ز دہ رقبے میں تھی اس میں سلاب داخل ہو گیا قبر کھودی گئی تو ان بر چادریں بڑیں تھیں ، عبداللہ کے چبرے پر زخم لگا تھا'ان کا ہاتھ اپنے زخم برتھا۔ ہاتھ زخم سے بٹایا گیا تو خون جاری ہوگیا پھر ہاتھ اپنے مقام پر واپس کر دیا گیا تو خون رک گیا۔

جابر نے کہا کہ میں نے اپنے والد کوان کی قبر میں دیکھا تو گویا وہ سور ہے تھان میں قلیل یا کثیر کوئی تغیر نہ ہوا تھا۔ بوچھا گیا کہ کیا تم نے ان کے گفن دیکھے تھے۔ جواب دیا کہ انہیں صرف ایک جا در بین گفن دیا گیا تھا جس سے چہرہ توجھپا تھا اور پاؤں پر (حرملہ) گھاس ڈال دی گئی تھی' ہم نے جا در کو بھی اسی طرح پایا جس طرح وہ شروع میں تھی' گھاس جوان کے پاؤں پر تھی اپنی ہیئت برتھی' حالانکہ دفن اور اس واقع کے درمیان جالیش سال کا زمانہ گزرا تھا۔

جابر نے اصحاب نبی سُکا ﷺ سے مشورہ لیا کہ ان کو مشک سے معطر کر دیا جائے تو ان لوگوں نے انکار کیا اور کہا کہ ان میں کوئی نتی بات نہ کرو۔ وہ دونوں اس مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کردیۓ گئے۔ بیاس لیے کیا گیا کہ پانی کا سوندان پر سدگز ررہا تھا' وہ لوگ اس جالت میں نکالے گئے کہ تر وتازہ تھے۔ اور کوئی تغیر نہ ہوا تھا۔

جابرے مروی ہے کہ جس وقت معاویہ ٹی ہوئے نئر جاری کی تو ہمیں ہارے شہدائے احد کی طرف پکارا گیا' ہم نے انہیں جالیس سال کے بعد نکالاتوان کے جسم زم ہے ہاتھ یاؤں بھی ڈھیلے تھے۔

جابر بن عبراللہ ہے مروی ہے کہ قبر میں میرے والد کے ساتھ ایک اور محص بھی دفن کیے بھیے تھے میر اول خوش نہ ہوا۔ پیماں تک کہ انہیں نکال کر تنہا فن کر دیا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان سے کہا کہ مجھے امید ہے بیں صبح کو پہلا مخض ہوں گا جے شہادت ہوگی شہیں عبداللہ کی بیٹیوں کے حق میں خبر کی وصیت کرتا ہوں' وہ شہید ہو گئے تو ہم نے دودوآ دمیوں کوایک ایک قبر میں فن کیا میں

### كِ طِبْقاتُ ابْن سعد (صَرِيبار) المسلك المسل

نے انہیں بھی ایک دوسرے شخص کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا' ہم چھ مہینے تک تھبرے میرا دل نہ مانیا تھا تا وفتیکہ میں انہیں تنہا دفن نہ کرلوں'اس لیے انہیں قبرسے نکالا زمین نے سوائے ڈراسی ان کی کان کی لو کے اور کسی چیز کونہیں کھایا تھا۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے گہ میرے والد کے ساتھ ان کی قبر میں ایک یا دوآ دی وفن کیے گئے اس سے میرے دل میں بے چینی تھی میں نے انہیں چیر مہینے کے بعد نکالا اور دوسری عبد نقل کر دیا۔ میں نے ان کی کسی چیز کوشنفیز نہیں پایا سوائے چند بالوں کے جوان کی داڑھی میں تھے اور زمین کے مصل تھے۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب ان کی والد کی وفات ہوئی تو ان پر قرض تھا ہیں رسول اللہ سکا لیکھ ہے ہاں آیا اور عرض کی کہ میرے والدا ہے او پر قرض چھوڑ گئے ہمارے ہاں سوائے ان کے باغ کی بیداوار کے پھی نہیں ہے باغ کی دوسال کی بیداوار بھی اس مقدار کونہیں پنچے گی جوان پر ہے البذا میرے ساتھ چلئے کہ قرض خواہ بھے سے بدکلامی نہ کریں آئے خضرت سکا ہی آئے ہم محبور کے کھلیانوں میں سے ایک کھلیان کے گرد گھو ہے اور دعاء کی وہاں بیٹے گئے اور فر مایا کہ قرض خواہ کہاں ہیں جتنا ان کا تھا آپ نے انہیں اداکر دیا۔ پھر بھی اتنا بی نے گیا جنا آپ نے انہیں دیا تھا۔

#### حفرت خراش بن الصمه فأله

ابن عمرو بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمه ان کی والد وام حبیب بنت عبدالرحل بن ہلال بن عمیر بن الاحلم اہل طا نف میں سے تھیں ٔ خراش کو قائدالفرسین ( دوگھوڑ وں کا تھینچنے والا ) کہاجا تا تھا۔

خراش کی اولا دمیں سلمہ تھے' ان کی والدہ تکیبہ بنت پزید بن قیظی بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبید بن سلمہ میں سے تھیں ۔عبدالرحمٰن وعا کشۂ ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں خراش کی بقیداولا دتھی جوسب مرکھے کو کی باتی شدر ہا۔

الی جابر سے مروی ہے کہ معاذین الصمہ بن عمرو بن جموح خراش کے بھائی بدر میں شریک سے محمد بن عمر نے کہا کہ نہ بیہ ٹابت ہے اور شاس پر اتفاق کیا گیا ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ خراش بن الصمہ ان اصحاب رسول اللہ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مِنْ عَلَى حِدِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

#### حضرت عمير بن حرام حيَّاللهُ وَ:

ا بن عمرو بن الجموح بن زید بن حزام بن کعب جو بروایت محمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر بیس شریک تخف موی بن عقبه ومحمد بن اسحاق وابومعشرنے ان کا ذکر شرکائے بدر میں نہیں کیا۔ان کی وفات ہوئی تو بقیہ اولا دنے تھی۔ حضرت عمیسر بن الحمام خی ایدود:

ابن الجموح بن زید بن حرام بن کعب ان کی والد والنوار بنت عامر بن نا بی بن زید بن حرام بن کعب تقین ۔ رسول الله مَالِيَّةِ اللهِ عمير بن الحمام اور عبيده بن الحارث كے درميان عقد مواضات كيا تھا' دونوں غزوة بدر ميں شہيد

### كر طبقات ابن سعد (صرجان) المسلك المسل

عکر مدے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ ایم بدر میں ایک خیے میں ہے آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہوکر اس جنت کی طرف جاؤجس کی وسعت آسان وزمین کے برابر ہے اور پر ہیز گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ عمیر بن الحمام نے کہا کہ خوب وسول اللہ طاقیۃ اللہ طاقیۃ اللہ طاقیۃ اللہ علی ہوں کہ اس کا اللہ ہوں گا فرمایا ہے شک تم اس کے اہل ہوا انہوں نے اپنے ترکش سے مجود میں جھاڑیں اور انہیں چبانے گئے بھر کہا کہ واللہ اگر میں ان کے چبانے تک زندہ رہاتو یہ بوی طویل زندگی ہے۔ مجود میں بورق کی ایمان تک کہ شہید ہوگے۔

عاصم بن عمر و بن قمادہ سے مروی ہے کہ اسلام میں انصار کے سب سے پہلے شہید عمیر بن الحمام ہیں جن کو خالد بن الاعلم نے شہید کیا۔

محربن عمر وعبداللد بن محربن عمارة الانصاري في كها كيمير بن الحمام كي بقيداولا دخةي -

#### حضرت معاذبن عمرو منيالانونه:

ا بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب ان کی والدہ ہند بنت عمر و بن حرام بن تغلبہ بن حرام بن کعب تھیں ۔

معاذین اولا دمیں عبداللہ اورانام تھیں ان دونوں کی والدہ شہیتہ بنت عمر و بن سعد بن مالک بن حارثہ بن تعلیہ بن عمرو بن الخزرج بنی ساعدہ میں سے تھیں۔

معاذسب کی روایت میں عقبہ میں حاضر من بدر واحد میں شریک تھے۔ وفات کے وقت ان کی بقیداولا و نہ تھی۔ان کے

#### حضرت معو ذبن عمر و رسى الدعنه

ابن الجموح بن زيد بن الحرام أن كي والده بند بنت عمر وبن حرام بن تغلبه بن حرام تفس

بروایت موی بن عقبہ والی معشر وقحہ بن عمر ٔ بدر میں شریک تھے۔ محمہ بن اسحاق نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نز دیک بدر میں حاضر تھے وہ احد میں بھی شریک تھے ان کی بقیداولا دنتھی۔

ان دونوں کے بھائی:

#### حضرت خلا وبن عمرو مني الدعنه

این الجموح بن زید بن حرام ان کی والدہ ہند بنت عمر و بن حرام بن ثغلبہ بن حرام تھیں ۔ تمام راوی متفق ہیں کہ وہ بدر میں شریک تضاحد میں بھی حاضر بنضان کی بقیداولا دئیتھی۔

#### سيدنا حضرت حباب بن المنذر منى الدعنه.

ابن الجموح بن زید بن حرام بن کعب کنیت ابوعمر وتھی ان کی والد ہ الشموس بنت حق بن امة بن حرام تھیں۔ حباب کی اولا دیمیں خشرم اورام حمیل تھیں' وونوں کی والدہ زینب بنت صفی بن تیجر بن خنساء بنی عبید بن سلمہ ثین ہے تھیں' حباب وہی تتھے جن کے ماموں عمرو بن الساعدی ایک نقیب تتھے وہ (حباب) ہیرمعو نہ میں شہید ہوئے۔رسول اللہ ساتھ تا فی

## کر طبقات این سعد (صنبهای) میلان وانصار که و این وانصار که و این تاکیم میاج بن وانصار که و این تاکیم میاج بن وانصار که و تاکیم می تاکیم تاکیم می تاکیم تاکیم تاکیم می تاکیم تاکیم

این عباس میں میں میں میں کے غزوہ بدر میں رسول اللہ مَالِیَّا نے ایک مقام پرنزول فرمایا ُ حباب بن المهند دنے کہا کہ بیمنزل نہیں ہے آئے ہمیں ایسے مقام پر لے چلئے جہاں پانی قوم کے قریب ہو کہ ہم اس پر ایک عوض بنالیں اس میں برتن ڈال دیں ' ریانی استعال کریں اور پھرائویں ۔اس کے سواجتنے کئویں ہیں انہیں یاٹ دیں۔

جرئیل علیک رسول الله منافظ مر نازل ہوئے اور فرمایا کہ رائے یمی ہے جس کا حباب المنذر نے مشورہ دیا' رسول الله منافظ نے نے اس کے اور آپ نے یمی کیا۔ الله منافظ کے اس کے اور آپ نے یمی کیا۔

یجیٰ بن سعد سے مروی ہے کہ یوم بدر میں نبی سُلگاؤا نے لوگوں سے مشورہ طلب کیا تو حباب المنذر کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ ہم ماہر جنگ ہیں میری رائے یہ ہے کہ ہم سب کنویں پاٹ دئیں سوائے اس ایک کنویں کے جس پر ہم ان لوگوں سے مقابلہ کریں۔

آپ نے یوم قریظہ اور نوم النفیر میں بھی لوگوں سے مشورہ طلب کیا تو حباب بن المنذ رکھڑے ہوئے اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم محلات کے درمیان اثرین تاکہ ان کی خبران سے اوران کی خبران سے منقطع ہوجائے رسول اللہ مظاہر کے آنہیں کا قول اختیار کیا۔

عمرين الحين عصروى بكديوم بدريس خزرج كاحبندا حباب المندرك بإس تفا-

محمد بن عمرنے کہا کہ حباب بن المنذر جب بدر میں شریک ہوئے تو وہ ۳۲ سال کے تھے۔سب نے ان کے بدر میں شریک ہوئے پرا تفاق کیا۔

محرین اسحاق نے ان کا ذکران لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نزویک بدر میں شریک ہے۔ حالانکہ ہمارے نزدیک بیان کا وہم ہے' اس لیے کہ بدر میں حباب بن المنذر کا معاملہ مشہور ہے حباب احد میں بھی شریک تھے۔ اس روز وہ رسول الله سُلَّ اللهِ عَلَیْمُ کے ہمر کاب ثابت قدم رہے انہوں نے آپ سے موت پر بیعت کی خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله سَلِیْمُ کے ہمر کاب تھے۔

جس وقت انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں سعد بن عبادہ جن الدوں سیعت کرنے کے لیے جمع ہوئے تو یہ جمی وہاں موجود تھے ابو بکر اور عمر وابوعبیدہ بن الجراح بی المحقار دوسرے مہاجرین بھی آئے ان لوگوں نے گفتگو کی تو حباب بن المحقد رنے کہا کہ "اناجلہ بلا المحکل وعُدَیقُها المرجب" ﴿ (میں وہ شاخ ہوں جس ے اونٹ اپناجس کھجاتے ہیں اور وہ میوہ لورس ہوں جو بابرکت ہے) ایک امیر جم میں ہے ہواور ایک امیر تم میں ہے ہواؤر ایک امیر تم میں سے ہواور ایک امیر تم میں سے ہواؤر ایک امیر تم میں سے ہواؤر ایک منتشر ہو

(A) 对 (A) (A) (A)

بيكاوره ايدونت استعال كرت بين جب ايخ كوم جع الدطا بركرنا مو.

# الم طبقات ابن سعد (مدجهان) المسلك ال

حباب بن المنذر فيَّاهُ عَمْ وَفَات عمر بن الخطاب فيَّهُ عَمْ اللهُ فت مِين مِونَى ٩ ان كَي بقيه اولا دنه شي

#### حضرت عقبه بن عامر شياط

ابن نا بی بن زید بن حرام بن کعب ان کی والدہ فلیہ ہوت سکن بن زید بن امید بن سنان بن کعب بن عدی بن کعب بن سلم تھیں ان کی بقیداولا ڈئیس تھی ۔

عقبہ عقبہ اولی میں موجود تھے۔انہیں ان چھآ دمیوں میں بیان کیا جاتا ہے جو مکہ میں اسلام لائے وہ اول انصار تھے جن کے قبل کوئی نہ تھا۔محمد بن عمر نے کہا کہ ہمارے نز دیک یہی ثابت ہے۔

عقبہ بدرواحدیثی شریک تھے۔انہوں نے اس روزاپنے خود میں سنر پٹی بطورنشان کے لگا لی تھی' خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله سُکافیتی محمر کاب تھے کیا مہ میں بھی شریک تھے اور اس روز سامیے میں شہید ہوئے۔ یہ واقعہ ابو بکرصدیق تن اللہ عن کی خلافت میں ہوا :۔

#### حضرت ثابت بن تغلبه رضي الداد: الر

ابن زید بن حارث بن حرام بن کعب ان کی والد وام اناس بنت سعدتھیں جو بنی عذر و پھر بنی سعد ہذیم پھر قضاعہ میں سے تھیں۔

میں ہیں جن کو ثابت بن الحذع کہا جاتا ہے الحذع تعلیہ بن زید تھے۔ان کا بینام ان کی شدت قلب وخود رائی کی وجہ سے رکھا گیا ( کیونکہ جذع کے معنی درخت کے خٹک تنے کے ہیں )۔

ثابت بن تغلید کی اولا دیمین عبدالله طارث اورام اناس خیس ان کی والده امامه بنت عثان بن خلده بن مخلد بن عامر بن زر بق خزرج میں سے خیس ان لوگوں کی بقیداولا دھی جوشتم ہوگئی۔

محد بن سعدنے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو م زمانہ قریب سے ان کی طرف ( ثابت کی طرف) منسوب ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ثابت بن ثغلبہ الجذع تھے۔

سب کی روایت میں ثابت ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے ثابت بدر دا حد دخندق وحدیب دخیبر وقتح مکہ دیوم طاکف میں موجود تھے اور اسی روزشہیر ہوئے۔

#### خطرت عمير بن الحارث فياه نو:

این نفلیہ بن حارث بن حرام بن کعب بروایت موں بن عقبہ عمیر بن الحارث بن لبدہ بن نفلیہ بن الحارث تھے ان کی والدہ کھشہ بنت نافی زیدین بن حرام بنی سلمہ میں سے تقیس ہتمام راوئ متفق ہیں کہ وہ عقبہ میں موجود تھے۔ بدرواحد میں بھی شریک تھے' جب ان کی وفات ہوئی توان کی بقیداولا دنہ تھی۔

الحیاب بن المنذریوم پیرمعون میں رسول الله مؤین کے زمانے ہی میں شہید ہو یکے تضائی لیے بیسب وہم راوی ہے۔

# الم طبقات ابن سعد (صبيات) المستحدة الم

# حرام بن كعب كے موالي

#### حضرت تميم مولائے خراش مني الله فذ:

ابن الصمه ورسول الله متَّاقَيْقِ نتميم مولائے خراش بن الصمه اور حباب مولائے عقبه بن غزوان کے درمیان عقد مواضات کیا تھا، تنمیم بدرواحد میں شریک تھے جس وقت ان کی وفات ہوئی تو بقیہ اولا دنتھی۔

#### حضرت حبيب بن الاسود مني الدعد

جو بی حرام کے مولی تھے محمہ بن اسحاق وابومعشر ومحمہ بن عمر نے بھی اسی طرح حبیب بن الاسود کہا' موئی بن عقبہ نے ا روایت میں حبیب بن سعد کہا جو بنی حرام کے مولی تھے دو ہدروا حدمیں شریک تھے وفات کے وقت بقیداولا دنے تھی۔

بی عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمہ جو (دیوان میں )علیحدہ پکارے جاتے تھے۔

#### حضرت بشربن البراء فني للهذ

ابن معرور بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبيدان كي والده خليد ه بنت قيس بن ثابت بن خالدا شجع كي شاخ بن وبهان ميس مستخيس -

سب کی روایت میں عقبہ میں حاضر ہوئے تھے اور ان اصحاب رسول الله مَنْ اَلَّهُ مِنْ مِن سے تھے جو تیرا نداز بیان کیے محکے ہیں۔رسول الله مَنْ اللّٰهِ مِنْ البراء معرور اور واقد بن عبدالله اللّٰمِنى حلیف بنی عدی کے درمیان عقد موا خات کیا تھا۔

بشر بدرواحد وخندق وصدیبیه و فیمبر میں رسول الله ملائی ایک بمرکاب تصانبوں نے بیم فیمبر میں رسول الله ملائی کی بمراہ وہ زہر آلود بکری کھائی جوآپ کو یبودیہ نے بدیۂ دی تھی۔ بشر نے اپنالقمہ لگلاتو وہ اس جگہ سے بیٹے بھی نہ تھے کہ رنگ بدل کرطیلسان کی طرح سبز ہوگیا۔ درد نے انہیں ایک سال تک اس طرح مبتلا رکھا کہ بغیر کروٹ بدلوائے کروٹ تک نہ بدل سکتے تھے بھرای سے ان کی شہادت ہوگی۔ ان کی شہادت ہوگی۔

عبدالرحن بن عبداللہ بن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ نے فرمایا کہ اسے بنی سلمہ تنہارا سردار کون ہے۔ ہے۔ان لوگوں نے کہا کہ الحجد بن قیس دان میں اور کوئی برائی نہیں سوائے اس کے کہ بخل ہے۔فرمایا کہ بخل سے زیادہ اور گون مرض ہوگا۔ تمہار سے مردار پشر بن براہ ابن معرور ہیں۔

#### حضرت عبدالله بن الحد فهي الدعد

ابن قیس بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبیدان کی والدہ ہند بنت سہیل جبید کی شاخ بنی الربیعہ میں سے قیس ان کے اخیا فی بھائی معاذ بن جبل میں دویتے عبداللہ بدرواحد میں شریک تھے ان کے والدالجد بن قیس کی گئیت ابود ہب تھی اس نے بھی اسلام ظاہر کیا تھا اور رسول اللہ منافیظ کے ہمرکاب جہاد بھی کئے تھے حالانکہ وہ منافق تھا۔ جب رسول اللہ منافیظ نے غزوۂ تبوک کیا تو اسی کے بارے میں ریآیت نازل ہوئی: ﴿ ومنهم من يقول اثنات لي ولا تفتني الافي الفتنة سقطوا ﴾

''ان لوگوں میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ جمیل آجازت دیجیے اور ہمیں فتنہ میں نہ ڈالئے' دیکھو خبر داریدلوگ فتنے میں پڑ گئے ہیں''۔

عبدالله بن الجدكي بقيداولا دينقي أن كے بھائي محد بن الجد بن قيس كي بقيداولا دھي۔

#### حضرت سنان بن صفى رينالهُ عَدَّ:

ا بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبیدُ ان کی والدہ نا کلہ بنت قیس بن العمان بن سنان بن سلمہ میں سے قیس 'سنان بن شفی کی اولا و مین مسعود ہے ان کی والدہ ام ولد قیس ۔

سنان سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے 'بدر واحد میں بھی شریک تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی توبقیہ اولا دنیتھی ۔

#### عتب بن عبد الله ص

این صحر بن خنساءین سنان بن عبید ان کی والد ه بسر ه بنت زید بن امیه بن سنان بن کعب بن غنم بن کعب بن سلم تقییں \_ بدر واحد میں شریک تھے جب ان کی وفات ہو کی تو بقیہ اولا و نہتھی ۔

#### حضرت طفيل بن ما لك شاهوند:

آبن خنساء بن سنان بن عبيدُ ان كي والدرواساء بنت الفين بن كعب بن سواد بني سلمه ميں سے خيس \_

طفیل بن ما لک کی اولا د میں عبداللد اور الرج تھے' دونوں کی والدہ اوام بنت قرط بن خنساء بن ستان بن عبید بنی سلمہ میں ہے تھیں۔

طفیل بن ما لک سب کی روایت میں عقبہ میں شریک نے بدر واحد میں بھی تنے ان کی بقیہ اولاد تھی جو سب کے سب ختم ہو گئے اور لا ولد مر گئے۔

#### حضرت طفيل بن ما لك رين الدعة:

ابن خنساء بن سنان بن عبید ٔ ان کی والده خنساء بنت رباب بن النعمان بن سنان بن عبید تقییں جو جابر بن عبدالله بن رباب کی پھوتی تھیں۔

طفیل سب کی روایت میں عقبہ میں شریک تھے'بدر واحد میں بھی تھے'ان کی بقیہ اولا دندتھی ۔احد میں انہیں تیرہ زخم <u>لگے تھے'</u> غزوۂ خندق میں بھی شریک تھے اور اسی روزشہید ہوئے۔وحش نے انہیں شہید کیا تھا۔

وحثی کہا کرتے تھے کے تمز وہن عبدالمطلب اورطفیل بن نعمان میں بنن کا اللہ نے میرے ہاتھ ہے اگرام کیااوران کے ہاتھوں سے میری تو بین نہیں کی کہ میں کفری حالت میں قبل کر دیا جاتا۔

طفيل بن العمان وي ولا و من ايك بني تحيل جن كانام الربيع تقاان سابديكي عبد الله بن عبد مناف بن العمان بن

سنان بن عبید نے نکاح کیاان سے ان کے بہاں ولادت ہوئی الربیع کی والدہ اساء بنت قرط بن ضناء بن سنان بن عبید تھیں۔ ان کی بقیداولا دنتھی۔

#### جضرت عبدالله بن عبدمناف من الدعد .

ا بن النعمان بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمهٔ کنیت ابویجی تقی ان کی والده همیمه بنت عبید بن ابی کعب بن القین بن کعب بن سواد بن سلمه میں سے تھیں جن کا نام حمیمه تھا' ان کی والدہ الربیج بنت الطفیل بن النعمان بن خنساء بن سنان بن عبیر تھیں ۔

عبدالله بن عبدمناف بدروا حديث شريك تصروفات كے وقت ان كى بقيہ اولا دن تھى \_

#### حضرت جابر بن عبدالله شالاعد .

ابن رماب بن العمان بن سنان بن عبید ان کی والد دام جابر بنت زمیر بن تقلید بن عبید بن سلمه سے تقییں۔ چابر جی مذہ ان چھآ دمیوں میں بیان کیا جاتا ہے جوانصار میں سب سے پہلے کے میں اسلام لائے۔ جابر بدر واحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سَائِیْنِمُ کے ہمرکاب رہے۔ انہوں نے رسول اللہ سَائِیْنِمُ سے حدیثیں بھی بیان کی ہیں۔

الگلی نے اس آیت ﴿ يمحوالله مايشاء ويفيت ﴾ (الله جوچا بتا ہمنا ويتا ہم اور جوچا بتا ہے باتی رکھتا ہے) کی تقير ميں ان سے بيان کيا کہ ﴿ يمحومن الرزق ويزيد فيه ويمحو من الاجل ويزيد فيه ﴾ (رزق ميں سے منا ويتا ہے اور اس ميں زيادہ کرديتا ہے اور موت ميں سے ( کچھون) منا ويتا ہے اور اس ميں زيادہ کرديتا ہے)۔

میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ سے کس نے بیان کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھے سے ابوصالح نے جابر بن عبداللہ بن ریا ب ریاب الانصاری سے اور انہوں نے نبی سکا اللہ تا کہ اللہ جابر بن عبداللہ بن ریاب الانصاری سے مروی ہے کہ نبی سکا اللہ تا کہ اللہ بن ریاب الانصاری سے مروی ہے کہ نبی سکا اللہ تا کہ اللہ تا ہے۔ اس آبت ﴿ لَهِم البَسْرِي فِي الْحَدِوةَ الدنيا و فِي الاَحْدِةَ ﴾ (ان کے لیے حیات دنیاو آخرت میں خوشخریاں ہیں ) کی تفسیر میں فرمایا کہ بیدویا ہے صالحہ (سیے خواب) ہیں جنہیں ہندہ دیکھتا ہے یا اسے دکھائے جاتے ہیں ۔

#### حضرت خليد بن قبس ري الأعناء

ابن العمان بن سنان بن عبید ان کی والدواوام بنت القین بن کعب بن سواد بن سلمه میں ہے تھیں لے محربن اسحاق ومحر بن عمر نے خلید کواسی طرح کہا ہے موئی بن عقبی وابومعشر نے خلید و بن قیس کہا۔ان کے سواد وسرون نے خالدہ بن قیس کہا عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ خالد بن قیس تھے ان کے ساتھ ان کے ایک حقیقی بھائی بھی جن کا نام خلاوتھا۔ بدر میں شریک تھے۔

موسیٰ بن عقبہ ومحمہ بن عمر ومحمہ بن اسحاق وابومعشر نے شرکائے بدر میں خلاد کا ذکر نہیں کیا۔ میں بھی اے ثابت نہیں سمجھتا۔ خلید بن قیس بدر واحد میں شریک تھے جب ان کی وفات ہو کی تو بقیہ اولا دنہ تھی۔

#### حضرت يزيد بن المنذر مني الدعنة

ابن سرح بن خناس بن سنان بن عبيد - سب كى روايت ميل ستر انصار كے ساتھ عقبہ ميں حاضر ہوئے - رسول الله منافيظم

نے برید بن المنذ راور عامر بن الربیعۂ حلیفہ بنی عدی بن کعب کے درمیان عقد مواخات کیا بزید بن المنذ ربدر واحد میں شریک تھے جب ان کی وفات ہوگی تو بقیداولا دنی ۔

عبداللد بن محرالعمارة الانساري في بيان كيا كرز مان قريب سايك قوم في يريد بن المنذر كي طرف اينا انتساب كيا بيا بيرباطل ب- ان كي بها كي:

حضرت معقل بن المنذر منى الدعد:

ابن سرح بن خناس بن سنان بن عبید سب کی روایت میں سنز انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔ بدر واحد میں بھی شریک تھے جب ان کی وفات ہوئی تو بقیداولا و نہتی۔

حضرت عبداللدبن النعمان فني النعند

ا بین بلدمہ بن ختاس بن سنان بن عبید محمد بن عمر نے ای طرح بلذ مہ کہا۔ موئی بن عقبہ ومحمد بن اسحاق والومعشر نے بلدمہ کہا عبد اللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ بلد مہدوہ ہیں جوابوقا وہ بن ربعی بن بلد مہ کے پیچاڑا و بھائی تھے۔

عبدالله بن النعمان بدر داحد میں شر یک تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو بقیدا ولا دنہ تھی۔

#### خضرت جباربن صحر فنالنافذ

ابن امیہ بن خضاء بن سنان بن عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمہ ان کی والدہ عنیکہ بنت خرشہ بن عمر و بن عبید بن عامر بن بیاضة تھیں جبار کی کنیت ابوعبداللہ تھی سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے رسول اللہ مُؤَقِّرِ آئے جبار بن صحر اور مقداد بن عمر و کے درمیان عقد موافات کیا تھا۔

جبار بدر واحد وخندق اورتمام مشاہد میں رسول الله منافیظ کے ہمرکاب نفیے رسول الله منافیظ انہیں خارس ( تھجوروں کا انداز و کرنے والا ) بنا کے خیبر وغیرہ بھیجا کرتے تھے جبار جس وقت بدر میں شریک ہوئے تو ۲۳ سال کے تصان کی وفات مشاج میں مدینے میں عثان بن عفان میں ہوئے کی خلافت میں ہوئی ان کی بقیداولا دنے تھی۔

#### حضرت ضحاك بن حارثه مني الدارد

ابن زیدبن ثعلبہ بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلماً ان کی والدہ ہند بنت ما لک بن عامر بن بیاضر خصیں ۔ ضحاک گ اولا ومیں یزید ہے ان کی والدہ امامہ بنت بحرث بن زید بن ثعلبہ بن عبید بن سلمہ میں سے خیس ایک تر مانے سے خماک کی بقیدا ولا دمر چکی ختی ۔

ضحاک سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بدر میں بھی شریک تھے۔

#### حضرت سوا دبن رزن مني الدعد:

ا بن زید بن نظید بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمهٔ ان کی والده ام قیس بن القین بن کعب بن مواد بنی سلمه میں سے

تقيل

# العقات ابن سعد (عديمار) المحال المحال

محر بن عمر وعبدالله بن محر بن عمارة الانصارى نے ان كانام ونسب اس طرح بيان كيا ہے موى بن عقب نے كہا كدوه اسود بن رزن بن تعلبہ تنے انہوں نے زيد كا ذكر نہيں كيا محر بن اسحاق والومعشر نے سواد بن زريق بن تعلبہ كہا۔ يہ بمارے نزديك آن كے راويوں كے نام كے پڑھنے ميں خطا ہے۔

سوادین رزن کی اولا دمیں ام عبداللہ بن سوادمبایعات میں ہے تھیں' ام رزن بنت سوادیہ بھی مبایعات میں ہے تھیں' ان کی والدہ خنساء بنت رُبا ب بن العمان بن سنان بن عبید تھیں۔

مواد بن رزن بدروا حديس شريك تصوفات كوفت ان كي بقيداولا دنه تقي \_

## حلفائے بنی عبید بن عدی اور ان کے موالی

حضرت مزة بن الحمير في الدفد:

ا شجع کے پھر بنی دہان کے حلیف تھے۔ محمد بن عمر نے اس طرح کہا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے خارجہ بن الحمیر سناہے محمد بن اسحاق نے کہا کہ وہ خارجہ بن الحمیر تھے۔ موی بن عقبی نے کہا کہ وہ حارثہ بن الحمیر تھے۔ اور ابومعشر سے مختلف روایتیں ہیں۔ ان کے بھٹ راویوں نے کہا کہ وہ حربہ بن الحمیر تھے۔

اس پرسب کا اتفاق ہے کہ وہ اشجع بنی دہمان حلیف بن عبید بن عدی میں سے تھے۔ بدرواحد میں شریک تھے۔ وفات کے وقت ان کی بقیداولا دنتر تھی۔ان کے بھائی:

#### حضرت عبدالله بن الحمير مني النود:

جوا تی بی دہان میں سے تھے۔ان کے نام میں سب کا اتفاق ہےان کے بارے میں کسی کا اتفاق نہیں کہ بدرواحد میں شرکی تھے وفات کے وقت ان کی بقیداولا وزیمی۔

#### حضرت نعمان بن سنان مني الدور:

بنی عبید بن عدی کے مولی تھے اس پرسب کا اتفاق ہے 'بدر دا حدیش شریک تھے دفات کے دفت ان کی بقیداد لا دندھی ۔ بنی سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ:

#### حضرت قطب بن عامر في الدونه:

ابن حدیده بن عمر و بن سواد کنیت ابوزید تھی ۔ ان کی والدہ زینب بنت عمر و بن سنان بن عمر و بن یا لک بن بیٹ بن قطب بن عوف بن عمر و بن تغلید بن مالک بن افضی بن عمر قبیس جواسلم میں سے قبیل ۔

قطبه کی اولا دمیں ام جمیل تھیں کہ مبایعات میں شارتھا۔ان کی والدہ ام عمرو بنت عمرو بن خلید بن عمرو بن سواد بن عظم بن کعب بن سلمتھیں ۔

قطبہ سب کی روایت میں دونوں عقبہ میں حاضر تنے ان کوان چھآ دمیوں میں بیان کیا جاتا ہے جن کے متعلق مروی ہے کہ

# العقات ابن سعد (صيباع) العلاق المالي العلاق المالي العلاق المالية الم

وہ انصار میں سے سب پہلے مکہ میں اسلام لائے کہ ان کے قبل کوئی مسلمان نہ ہوا تھا تھے بن عمر نے کہا کہ ہمارے نزویک بیتمام اقوال میں سب سے زیادہ ثابت ہے۔

قطبہ رسول اللہ متالیقیا کے ان اصحاب میں تھے جو خیرا نداز بیان کیے گئے ہیں۔ بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ متالیقیا کے ہمر کاب رہے غزوۂ فتح میں بنی سلمہ کا حجنڈ اانہیں کے پاس تھا۔غزوۂ احد میں ان کے نوزخم کیکے تھے۔

ابن کعب بن ما لک سے مروی ہے کہ رسول اللہ منٹائیٹی نے قطبہ بن عامر بن حدیدہ کو بیں آ دمیوں کے ہمراہ شعم کے ایک قبیلے کی طرف نواح تبالہ میں بھیجااور حکم دیا کہ ان لوگوں پر دفعیۃ حملہ کر دیں۔

یہ لوگ الحاضرتک پنچے اور سو گئے۔ بیدار ہو کے بڑھے اور دفعتہ حملہ کر دیا اس قوم نے بھی حملہ کیا ہاہم شدیدلڑا اگی ہوئی جس میں فریقین کو بکٹرت زخم گئے۔

قطبہ کے ساتھی عالب رہے اور جس کو جا ہاتل کیا۔ ان کے اونٹ اور بکریاں مدینہ ہٹکا لائے خس نکا لنے کے بعد ان کے حصد بیں فی کس جاراونٹ تھے ایک اونٹ وس بکریوں کے مساوی قرار دیا گیا۔ بیسر پیصفر وج بیس ہوا تھا۔

ابومعشر نے کہا کہ قطبہ بن عامر نے غزوہ بدر میں دونوں صفوں کے درمیان ایک پھر پھینک دیا۔اور کہا کہ اس دقت تک میں بھی ند بھا گوں گا جب تک کہ یہ پھر نہ بھا گے نے قطبہ زندہ رہے۔ یہاں تک کہ عثمان بن عفان جی درم کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ان کی بھیداولا دیکھی۔ان کے بھائی:

#### يزيد بن عامر شيالندفد:

این حدیده بن عمر و بن مواد کنیت ابوالمنظر تھی۔ ان کی والدہ زینب بنت عمر و بن سنان تھیں۔ و بی قطب بن عامر کی والدہ بھی نعیں۔

یز بدین عامر کی اولا دمی*ں عبدالرحل* اور منذر تھے ان دونوں کی والدہ عائشہ بنت جری بن عمر و بن عامر بن عبدرزاح بن ظفراوس میں ہے تھیں۔

یزیدین عامرسب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔ بدر واحد میں بھی شریک تھے' مدینہ اور بغدا و میں ان کی بقیداد لا تھی۔

#### حفرت سليم بن عمر و منيالاؤد.

ابن حدیدہ بن عمرو بن سوادُ ان کی والدہ ام سلیم بنت عمرو بن عیاد بن عمرو بن سواد بنی سلمہ میں سے تھیں۔ تمام راو بوں کا انفاق ہے کہ وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں شریک ہوئے بدر واحد میں بھی حاضر تھے ہجرت کے بتیبویں مہینے بماہ شوال غزوہ احد میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دندتھی۔

#### حضرت لغلبه بن عنميه شكالذؤذ

ابن عدی بن سنان بن نا بی بن عمر و بن سوادان کی والده چهید و بنت القین بن کعب بنی سلمه میں سے تھیں ۔سب کی روایت

# كر طبقات ابن سعد (مشرچار) كالمن السار كالمن كالمن السار كالمن كال

میں وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔ جب اسلام لائے تو وہ اور معاذبین جبل اور عبداللہ بن انبیس بن سلمہ سی اسلام کے بت تو ژر ہے تھے۔

بدروا حدو خندق مین شریک تصای روزشهید موئ مهره بن الی وبب المحز وی نے شهید کیا۔

#### حضرت عبس بن عامر شيالدود:

ا بن عدی بن سنان بن نا بی بن عمر و بن سوا در ان کی والده ام النبین بنت زمیر بن تغلبه بن عبید بنی سلمه میں سے تھیں۔ سب کی روابیت میں وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بدر واحد میں بھی شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیہ ا۔

#### حضرت ابواليسر كعب بن عمر و مني اللهرة.

ابن عباد بن عمرو بن سواد ان کی والدہ نسیبہ بنت قیس بن الاسود ابن مرکی بن سلمہ میں سے تھیں۔ابوالیسر کی اولا دہیں غمیر تھے ان کی والدہ ام عمرو بنت عمرو بن حرام بن تقلبہ بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمہ تھیں 'یہ جابر بن عبدالقد اور یزید بن آبی الیسر کی چھو پی تھیں' ان کی والدہ لبابہ بنت الحارث بن سعید مزینہ میں سے تھیں۔ حبیب' ان کی والدہ ام ولد تھیں۔

عا كنشران كي والده ام لرباع بنت عبد عمرو بن مسعود بن عبدالاهبل تغييل \_

ابوالیسرسب کی روایت میں عقبہ میں حاضر ہوئے' جس وقت وہ بدر میں شریک ہوئے تو ہیں سال کی تھے'احد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول الله طلاقیا کے ہمر کاب تھے۔

ابواليسر تصير و پت قد براے پيف والے آ دی تھے ان کی وفات سے میں مدینے میں ہوئی۔ پر معاویہ بن ابی سفیان فی دور کاز ماند تھا۔ان کی بقیداولا دمہ پند میں تھی۔

#### حضرت شهل بن قيس رنئاله عَنهِ: "

ا بن الی کعب بن القین بن کعب بن سواد ً ان کی والدہ نا تکہ بنت سلامہ بن وقش بن زغبہ بن زعوراء بن عبدالاشہل اوس میں سے تھیں' کعب بن مالک بن الی کعب بن القین شاعر کے چیازاد بھائی تھے۔

سہل بدرواحد میں شریک متھے۔ بجرث کے بتیسویں مہینے بما ہ شوال یوم احد میں شہید ہوئے احد میں مشہور تیروالے ہیں ان کی اولا دمیں ایک مرداور ایک خاتون باتی تھیں۔

# بنى سوادبن غنم كے موالى

### حضرت عنتر ومولا ئے سلیم میں لائ<u>و</u>:

ا بن عمرو بن حدیدہ بن عمرو بن سواد۔ بدرواحد میں شریک تھے اسی روزشہید ہوئے۔ نوفل بن معاویہ الدیلی نے شہید کیا۔ موکی بن عقبہ نے کہا کہ دوعشر ہ بن عمروتھے جوسلیم بن عمروکے مولی تھے۔

حضرت معبد بن قيس رئياله وهذ

ابن منی بن صحر بن حرام بن رمید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمه ان کی والده الز بره بنت زمیر بن حرام بن تغلیه بن عبید بنی سلمه میں سے تھیں محمد بن عمر و وعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے اسی طرح ان کا نام ونسب بیان کیا اور اسی طرح کتاب نسب الانصار میں بھی ہے کئین موگ بن عقبہ وحمد بن اسحاق واپومعشر معبد بن قیس بن صحر کہتے ہے وہ لوگ میں کا ذکر نہیں کرتے ہے۔

معبد بدروا حدمين شريك تص ببان كي وفات ہو كي تو بقيداولا دنتھي ۔

حضرت عبدالله بن فيس ثفاه عند

ابن مینی بن صحر بن حرام بن رہید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلم، محمد بن اسحاق وابومعشر ومحمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے عبدالله بن قیس کا ان لوگوں کے ساتھ ذکر کیا ہے جو بدر میں شریک تھے موی بن عقبہ نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جو بدر میں موجود تھے عبداللہ احد میں بھی شریک تھے ان کی بقیداولا دنے تھی ۔

حضرت عمر وبن طلق حقاله فؤ

ابن زيدبن اميدبن سنان بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمد

محرین اسحاق وابومعشر ومحمد بن عمر و بن عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے ان کا ذکر شرکائے بدر کے ساتھ کیا ہے لیکن موٹی بن عقبہ نے اپنی کتاب میں ان کوشر کانے بدر میں شار نہیں کیا۔ وہ احد میں بھی شریک تھے۔ان کی بقیداولا دیکھی ۔ سید نا حضرت معافر بن جبل میں ہیوء:

ا بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدى بن كعب بن عمرو بن ادى بن سعد برادرسلمه بن سعد ان كى والده مند بنت سهل بن الرسيعه كي شاخ جهينه ميں سے خيس ان كے اخيافی بھائى عبد الله بن الحبد بن قيس اہل بدر ميں سے تھے۔

معاذ کی اولا دمیں ام عبداللہ خمیں جن کا شارمبایعات میں تھا۔ان کی والدہ ام عمر و بنت خالد بن عمر و بن عدی بن سنان بن با بی بن عمر و بن سواد بنی سلمہ میں سے خمیں ۔

ان کے دو بیٹے تھے۔ایک عبدالرحن اور دوسرے کا نام ہم نہیں بیان کیا گیا۔ ندان دونوں کی والدہ کا نام ہم سے بیان کیا گیا۔معاذ کی کئیت ابوعبدالرحن تھی۔

وہ سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں آئے تھے۔معاذین جبل جب اسلام لائے تو وہ اور تعلبہ بن عنمہ اور عبداللہ بن انیس بنی سلمہ کے بت تو ژر ہے تھے۔

عقدموا خات:

این الی عون سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافق کے معاذ بن حبل اور عبداللہ بن مسعود جدد من درمیان عقد موا خات کیا

## المقات ابن سعد (صديهام) المستحق المست

تھا۔ جس میں ہمارے بزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن خاص محمد بن اسحاق کی روایت میں جس کا ان کے سواکس نے ذکر نہیں کیا' رسول اللہ منافیظ نے معاذبین جبل اور جعفر بن الی طالب میں پینا کے درمیان عقد موا خات کیا تھا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ بید کیسے ہوسکتا ہے ٔ حالا تکہ مواخات رسول اللہ مثاقیق کے مدین تشریف لانے کے بعد بدر سے پہلے ان لوگوں میں ہوئی تھی۔ غزوہ بدر کے بعد جب آیت میراث نازل ہوگئ تو مواخات جاتی رہی۔ جعفر بن ابی طالب میں ہونے اس سے پہلے ہی مکہ سے ملک عبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ رسول اللہ مثاقیق نے اپنے اصحاب کے درمیان جب عقد مواخات کیا تھا تو وہ ملک عبشہ ہیں شھے اور سات سال بعد آئے لہٰ دائے محمد بن اسحاق کا وہم ہے۔

ىمن كى طرف بھيجا جانا:

ابن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ جس وقت معاذین جبل میں دند کے قرض خواہوں نے ان پرتخی کی تو رسول اللہ متالیقیا م نے قرض خواہوں کے لیے انہیں ان کے مال سے جدا کر کے یمن جھیج دیا۔اور قرمایا کہ امید ہے کہ اللہ تمہار انقصان پورا کردے گا ہجمہ بن عمر نے کہا کہ بیروا قعدر تھے الآخر مع بھے کا ہے۔

معاذین جبل نی در سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی مقدمہ آئے اس معاذین جبل نی در سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اس سے فیصلہ کروں گا فر مایا اگر کتاب اللہ میں نہ ہو عرض کی اس سے فیصلہ کروں گا خورسول اللہ علی ہے اس سے فیصلہ کروں گا جورسول اللہ علی ہے فر مایا کہ سے اجتہاد کروں گا اورکوتا ہی نہ کروں گا۔ آنخضرت ملی ہو فیق میرے سینے پر برکت کے لیے مارا۔ اور فر مایا کہ سب تعربین اس اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ علی ہے تا صد کواس بات کی تو فیق دی جس سے وہ رسول اللہ کوراضی کرے۔

ا بن البی تیجے سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی تی آئی اللہ یمن کے پاس معاذ کو بھیجا اور لکھا کہ میں نے تم پرایسے خص کو بھیجا ہے جو میرے بہترین اصحاب میں سے ہے اور ان میں بہترین صاحب علم اور صاحب دین ہے۔

یکی بن سعیدے مروی ہے کہ معاذبن جبل شی دنے کہا کہ جس وقت میں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو سب ہے آخر جووصیت رسول اللہ منا فی اُلے نے فرمائی وہ لیکنی کہ لوگوں کے ساتھ اسپنے اخلاق الجھے رکھنا۔

بشیر بن بیارے مروی ہے کہ معاذبن جبل ہی ہوں کنگڑے آ دمی تھے' جب معلم بنا کے یمن بھیجے گئے تو انہوں نے لوگوں کو نماڑ پڑھائی۔اورنماز میں اپنا پاؤں پھیلا دیا۔قوم نے بھی اپنے پاؤں پھیلا دیئے۔ جب نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا کہتم لوگوں نے اچھا کیا الیکن دوبارہ نہ کرنا میں نے تو صرف اس لیے اپنا پاؤں نماز میں پھیلا دیا کہ مجھے تکلیف ہے۔

شفیق سے مردی ہے کہ رسول اللہ منالیقی نے معاذ کو یمن پر عامل بنایا 'نبی منالیقی کی وفات ہوئی اور ابو بکر جی اللہ وفلیفہ ہوئے۔ تو معاذیمن ہی کے عامل تھے عمر جی الانواس سال حج پر عامل تھے۔معاذ مکہ آئے توان کے ساتھ دفیق تھا اور غلام علیمہ و تھے۔

## 

عمر می الدونے ان سے پوچھا کہ اے ابوعبد الرحمٰن یہ غلام کس کے ہیں انہوں نے کہا کہ بیرے ہیں فرمایا وہ کہاں سے تمہارے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیرے ہیں فرمایا وہ کہاں سے تمہارے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جمیرا کہنا مانو اور انہیں الوبکر می الدوک پاس بھیج دواگر وہ خوشی سے تمہیں ان کو دے دیں تو وہ تمہارے ہیں۔انہوں نے کہا کہ میں اس میں آپ کا کہنا نہیں مانوں گا۔ کہ ایک شے جو جھے ہدیئہ دی گئی ہے میں اسے ابو بکر میں ہوئے دول۔

رات کوسوئے جوئی تو اُنہوں نے کہاا ہے ابن الخطاب می اینو میں سوائے آپ کا کہنا مائے کے اور کوئی صورت نہیں ویکھنا' میں نے رات کوخواب میں دیکھا کہ میں دوزخ کی طرف تھینچایا ہٹکایایا ایسا ہی کیا جا رہا ہوں آپ میرا ٹیف کیڑے ہوئے ہیں للمذا آپ ان سب کوابو بکر میں دینے یاس لے جائے۔ انہوں نے کہا کہم اس کے زیادہ ستی ہوگہ خود لے جاؤابو بکر میں دونر فایا کہ وہ تمہارے ہیں' تم انہیں اپنے گھر واکوں میں لے جاؤ۔

غلام ان کے پیچھے صُف باندھ کرنماز پڑھنے لگئے جب وہ واپس ہوئے تو پوچھا کہتم لوگ کس کی نماز پڑھتے ہو سب نے کہا کہاللہ تبارک وقعالیٰ کی۔انہوں نے کہا کہتم لوگ جاؤ کیونکہ تم انہیں کے ہو۔

مویٰ بن عمران بن مناخ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منافیظم کی وفات ہوئی تو لشکر پر آپ کے عامل معاذ بن مناف عند عنے۔ حبل جھاد تنھے۔

ذکوان ہے مروی ہے کہ معاذ ہی منافظ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پھر آ کراپی قوم کی امامت کرتے تھے۔ امت کے سب سے زیادہ عالم:

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آنے فرمایا کہ میری امت کے سب سے زیادہ عالم حلال وحرام کے معافہ بن جبل ہیں ندور ہیں عبداللہ بن الصامت سے مروی ہے کہ معافر ٹی اندو نے کہا جب سے میں اسلام لایا ہمیشدا پی داہنی طرف تھو کا جبکہ وہ نماز میں ندشتے اور کہا کہ جب سے میں نے نبی سنگائی کی محبت یائی ہے ایسانہیں کیا۔

محفوظ بن علقمہ نے اپنے باپ سے روایت کی کہ معاذبن جبل جی ہدادا پنے خیے میں داخل ہوئے تو بیوی کو دیکھا کہ خیصے کے سوراخ سے جھا تک رہی ہیں' انہوں نے ان کو مارا' معاذ تر بوز کھار ہے تھے ہمراہ ان کی بیوی بھی تھیں' ان کاغلام گزرا تو بیوی نے اسے تر بوز کا کلزاجوانہوں نے وائٹ سے کاٹا تھا دے دیا۔معاذبی ہدند نے انہیں مارا۔

ا بی ادر لیں الخولانی ہے مروی ہے کہ میں دمشق کی معجد میں گیا۔ اتفاق ہے وہاں ایک چمکداروانت والا محص تھا' لوگ اس کے گروشھے۔ اگر کسی بات میں اختلاف کرتے تو اس کے پاس لے جاتے اور اس کی رائے سے رجوع کرتے ' میں نے دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ بیرمعاذ بن جبل جی دو ہیں۔

جب دوسرا دن ہوا تو میں صبح سورے گیا۔ وہ مجھ ہے زیادہ سورے آگئے تھے۔ میں نے انہیں نماز پڑھتا ہوا پایا۔ ان کا انظار کیا یہاں تک کدانہوں نے اپنی نمازا داکر لی گھر میں سامنے ہے ان کے پاس آیا۔ سلام کیاا درعرض کی کدواللہ میں آپ ہے اللہ کے لیے عبت کرتا ہوں' فر مایا: اللہ کے لیے' عرض کی اللہ کے لیے۔ پھر فر مایا اللہ کے لیے' عرض کی اللہ کے لیے۔

# العقاد المنتعد (صبيهاء) المنتعد (صبيهاء)

انہوں نے میری چاور کا کنارہ پکڑے مجھے اپنی طرف گھسیٹا اور کہنا کہ تہمیں خوش خبری ہو میں نے رسول اللہ سکا قبار ک فرماتے سنا کہ اللہ تبارک وتعالی نے فرمایا کہ میری رحمت ان دوشخصوں کے لیے واجب ہوگئ جومیرے بارے میں باہم محبت کریں میرے بارے میں باہم بیٹھیں میرے بارے میں باہم اپنامال یا طاقت خرج کریں اور میرے بارے میں باہم زیارت کریں۔

شہر بن حوشب سے مروی ہے کہ جھ سے ایک مخف نے بیان کیا کہ وہ مص کی مجد میں گیا۔ وہاں لوگوں کے طقے میں ایک خوبصورت گندم گوں اور صاف دانت والا آ دمی تھا۔ قوم میں وہ لوگ بھی تھے جو اس سے عمر میں بڑے تھے۔ پھر بھی وہ اس کے پاس آتے تھے اور حدیث سنتے تھے۔ میں نے ان سے دریا فت کیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں معاذ بن جبل (جی دور) ہیں۔

جابر بن عبداللہ ہے مردی ہے کہ معاذبین جبل ہی ہو صورت میں سب سے اچھے اخلاق میں سب سے پا کیزہ دل درست کے بحرد کان تھے۔انہوں نے بہت قرض لے لیا تو قرض خواہ ان کے ساتھ لگ گئے۔ یہاں تک کہ چندر در وہ ان لوگوں سے اپنے گھر میں چھے رہے۔

قرض خواہوں نے رسول اللہ منافیق ہے تقاضا کیا تو رسول اللہ منافیق نے کی کومعاذ جی دو کے پاس میں کران کو بلوایا وہ آپ کے پاس آئے ساتھ قرض خواہ بھی تھے۔ان لوگوں نے کہایارسول اللہ منافیق ہمارے لیے ہماراحق ان سے لیے کو رسول اللہ منافیق ہمارے لیے ہماراحق ان سے لیے کو رسول اللہ منافیق ہمارے نے فرمایا: اس پراللہ رحمت کرے جوانین معاف کروے۔

پھولوگوں نے انہیں معاف کردیا' دومروں نے انکارکیا' اور کہا کہ یارسول اللہ سکا پیٹی ہمارے لیے ہماراخق ان سے لے لیجے' رسول اللہ سکا پیٹی نے ان سے ان کا مال لے لیا اور قرض خواہوں کے دلیے عبر کرو' رسول اللہ سکا پیٹی نے ان سے ان کا مال لے لیا اور قرض خواہوں کو دُے دیا' ان لوگوں نے اسے یا ہم تقسیم کرلیا۔ انہوں نے اپنے حقوق کے 200 صے وصول کر لیے اب قرض خواہوں نے عرض کی یا رسول اللہ انہیں جارے لیے ان پرکوئی گئے اکثر نہیں ہے۔ رسول اللہ انگری مارے لیے ان پرکوئی گئے اکثر نہیں ہے۔ معاذبی سلمہ کی طرف واپس ہوئے' ان سے کسی نے کہا کہ اے ابوعبد الرجمٰن! اگرتم رسول اللہ متا پیٹے ہے۔ کہ ما تک لیت تو معاذبی سلمہ کی طرف واپس ہوئے' ان سے کسی نے کہا کہ اے ابوعبد الرجمٰن! اگرتم رسول اللہ متا پیٹے ہے۔ کہ ما تک لیت تو

بہتر ہوتا' کیونکہ آج تم نے ناداری کی حالت میں مجے کی ہے'انہوں نے کہا کہ میں ایسانیں ہوں کہ آ ہے ہے ماگوں۔

وہ دن جرم مرے چررسول اللہ مَن اللہ عَلَيْظِ نے بلايا اور يمن بھيج ديا اور فرمايا كه اميد ہے كه الله تمهار انقصان پوراكروے اور قرض اداكرادے معاذ يمن روانه ہوگئے وہ برابرو بيں رہے بيال تك كه رسول الله مَنا يَنظِم كي وفات ہوگئي۔

وہ اس سال کے پنچے جبکہ عمر بن الخطاب ٹن ہونے کچ کیا 'ان کو ابو بکر ٹن ہوئے کچ پر عامل بنایا تھا دونوں یوم الترویہ (۸؍ ذی الحجہ) کومنی میں ملے اور معانقہ کیا۔ دونوں میں سے ہرا یک نے رسول اللہ مٹانٹی کم گرنے کی پھرز مین پر بیٹھ کر ہاتیں کرنے لگے۔

 معاذ تخالفظ سو گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گویاہ ہ آگ کے گڑھے پر ہیں اور عمر ہی اللہ فان کے چیچے سے ان کا نیفہ کیڑے ہوئے آگ میں گئے اور کہا کہ بیہ ہی جس کا عمر شخالفظ نے مشورہ دیا تھا۔ کیڑے ہوئے آگ میں گرنے سے روگ رہے ہیں۔ معاذ گھیرا گئے اور کہا کہ بیہ وہی ہے جس کا عمر شخالفظ نے مشورہ دیا تھا۔ معاذ شخالفظ نے ابو بکر شخالفظ سے نے کہ کیا تو ابو بکر شخالفظ نے اسے ان کے لیے جائز رکھا۔ انہوں نے اسے بقید قرض خواہوں کو بھی اداکر دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ منگا تھی ہے ساکہ امید ہے کہ اللہ تمہارا نقصان پوراکردے گا۔

#### حضرت ابوعبيده طي الدعن كي نيابت:

عبداللہ بن رافع ہے مروی ہے کہ جب ابوعبیدہ بن الجراح کی عمواس کے طاعون میں وفات ہوئی تو انہوں نے معاذ بن جبل شاہد کو کو اللہ بن رافع ہے مروی ہے کہ جب ابوعبیدہ بن الجراح کی عمواس کے طاعون میں وفات ہوئی اتو الوگوں نے معاذ جی ہوئی ہوئی ہوئی معاذ میں ہوئی معاذ میں ہوئی معاذ میں ہوئی معاذ میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے ہے ہے اس بات کی کہتم میں سے اللہ جس کو جا بتا ہے اس کے ساتھ محصوص کردیتا ہے اے لوگو! جا رفصاتیں ہیں کہ جسے یہ ممکن ہوکدہ وہ ان میں ہے کہ اس کے ساتھ مکن ہوکدہ وہ ان میں ہے کو اس جا سے کہ اسے ضاحی کو اسے جا ہے کہ اسے ضاحی کی اسے کہ اسے نہ یا گے۔

لوگوں نے پوچھا گہوہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں باطل ظاہر ہوگا آ دی صبح الیک وین پر کرے گا اور شام دوسرے دین پڑوہ کے گا' واللہ میں نہیں جانتا کہ کس دین پر ہوں نہ بھیرت کے ساتھ وہ زندہ رہے گا نہ بھیرت کے ساتھ مرے گا۔ آ دمی کواللہ کے مال میں سے اس شرط پر مال دیا جائے گا کہ وہ جھوٹی با تیں بیان کرے جواللہ کونا راض کریں اے اللہ تو آل معا ذکوائی رحمت (وبا) کا یورا جھ عطا کر۔

#### عمواس کے طاعون میں وفات:

ان کے دونوں بیٹے طاعون میں مبتلا ہوئے 'پوچھا کہتم دونوں اپنے کوئس حالت میں پاتے ہوانہوں نے کہا: اے ہمارے والدحق آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔انہوں نے کہا کہ ان شاء اللہ مجھے تم دونوں ضبر کرنے والوں میں سے یاؤگے۔

ان کی دونوں ہیویاں طاعون میں مبتلا ہوئیں اور ہلاک ہوگئیں۔خودان کے انگوشطے میں طاعون ہوا تواہے اپنے منہ سے بیا کہ کرچھونے گئے کہ اے اللہ یہ چھوٹی سی ہے تو اس میں برکت دے کیونکہ تو چھوٹے میں برکت دیتا ہے کیہاں تک کہ وہ بھی فوت ہوگئے۔

حارث بن عمیرہ الزبیدی ہے مروی ہے کہ میں اس وقت معاذ بن جبل تن ہندے پاس بیٹھا تھا جب ان کی وفات ہوئی' کہجی ان پر ہے ہوشی طاری ہوجاتی تھی اور کبھی افاقہ ہوجا تا تھاا فاقے کے وقت میں نے انہیں کہتے سٹا کہتو میرا گلاگھونٹ کیونکہ تیری عزت کی قتم میں تجھ سے عبت کرتا ہوں۔

سلمہ بن کہیل ہے مروی ہے کہ معاذ ہی ہؤد کے حلق میں طاعون کا اثر ہوگیا تو انہوں نے کہا کہ یارب تو میرا گلا گھونٹتا ہے۔

حالانكه توجا نتائب كهين تجويت محبت كرتابول ..

داؤد بن الحصين سے مروى ہے كے عمواس كے سال جب طاعون واقع ہوا تو معاذ تفاد على ساتھيوں نے كہا كه بدعذات ہے جو واقع ہوائے۔معاذین شونے نے کہا کہ آیاتم لوگ رحت کو جواللہ نے اپنے بندوں پر کی اس عذاب کے مثل کرتے ہوجواللہ نے سمی قوم پر کیا۔ جن سے وہ ناراض ہوا۔ بےشک وہ رحت ہے جس کواللہ نے تمہارے لیے خاص کیا' وہ شہادت ہے جس کواللہ نے تمہارے لیے خاص کیا'اے اللہ معاذ اوراس کے گھر والوں پر بھی پیرجت بھیج تم میں ہے جس مخض کومرناممکن ہو' وہل ان فتنوں کے جوہوں کے مرجائے قبل اس سے کہ آ دی اپنے اسلام کے بعد کفر کرئے یا کسی کو بغیر حق کے قبل کرئے یا اہل بغاوت کی مدد کرے یا آ دى يد كي كديل بيس جانباك من كاسم يرمول الرين مرول ياجيون حق يرمول ياباطل ير

ابومسلم الخولانی ہے مروی ہے کہ میں مجرحمص میں گیا تو وہاں تقریباً ( 🗝 ) ادھیر عمر کے رسول اللہ مُثاثِیْج کے اصحاب منتے' ان میں ایک جوان تھا جوآ تھوں میں سرمہ لگائے ہوئے تھا۔ دانت چیکدار تھے وہ خاموش تھا اور چھنہیں بول تھا۔ جب قوم سی امر میں شک کرتی تھی تواس کے پاس آ کردریافت کرتے تھے تل نے اپنے پاس بیٹھے والے سے پوچھا کہ بیکون ہیں تواس نے کہامعاذ بن جبل منياه قد.

اسحاق بن خارجہ بن عبداللہ بن كعب بن مالك نے اسے بات دادا سے روایت كى كه معاذ بن جبل جي ور لين محور نے خوبصورت دانت کے بڑی آئکھ والے تھے بھویں آپس میں ملی ہوئی تھیں' گھونگھریا لیے بال تھے' جس وقت بدر میں شریک ہوئے تو ہیں یا کیس سال کے تنے۔رسول اللہ مَانْ فِیْزُم کے ہمر کاب غزوۂ تبوک میں تنے پھر یمن روانہ ہو گئے اس وقت وہ اٹھارہ سال کے تنے' ملک شام وعلاقہ اردن میں و بائے عمواس ۸اچ میں بخلافت عمر بن الحطاب تن مدر وفات ہوئی' اس وفت وہ اڑتمیں سال کے تقےان کی بقیداولا دنتھی۔

#### حفرت علیلی علائل ہے مناسبت:

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ تیسی علاظ جب زندہ آسان پر اٹھائے گئے توسس سال کے منظ معاذ جی او فات ہوئی تو وہ بھی۳۳سال کے تھے۔

سعید بن ابی عروبہ سے مروی ہے کہ میں نے شہرین خوشب کو کہتے سنا کہ عمر بن الخطاب میں ہونہ نے فرمایا کہ اگر میں معاذین جبل میں ہونوں کو یا تا تو انہیں خلیفہ بنا تا۔ مجھ سے میرارب ان کے متعلق یو چھتا تو میں کہتاا ہے میرے رب میں نے تیرے نبی کو کہتے سنا کہ قیامت کے دن جب علماء جمع ہوں گے تو معاذین جبل ہی اور بقتر پیتر جھینکنے کے ان کے آ گے ہوں گے۔

این سعدنے کہا کہ بدر میں قبیلہ سلمہ کی کثرت کی وجہ سے سلمۂ بدر کہا جاتا تھا اس قبیلے کے ۱۳۱۳ وی غزوے میں شریک

بني زريق بن عامر بن زريق بن عبد بن حارث بن ما لك بن غضب بن جشم بن الخزرج .

# المعد (صرفهام) المعدد (صرفهام

حضرت قبيس بن محصن وتحالاؤدا

این خالد بن مخلد بن عامر بن زریق-ان کی والدہ اہیں۔ بنت قیس بن زید بن خلدہ بن عامر بن زریق تھیں' محمد بن اسحاقر والومعشر ومحد بن عمر نے قیس بن محصن کواسی طرح کہا۔عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ وہ قیس بن حصن تھے۔

قیس کی اولا دمیں ام سعد بنت قیس تھیں' ان کی والدہ خولہ بنت الفا کہ بن قیس بن مخلد بن عامر بن زریق تھیں ۔قیس بد واحد میں شریک تھے۔وفات کےوقت مدینے میں ان کی بقیہ اولا دھی ۔

حضرت حارث بن قيس مناهؤه.

ابن خالد بن مخلد بن عامر بن زریق \_ان کی کثیت ابوخالد تھی' ان کی والدہ کبیشہ بنت الفا کہ بن زید بن خلدہ بن عامر بر زریق خیس ۔

حارث بن قیس کی اولا دمیس مخلد اور خالد اور خلد و نظر ان کی والد واعیسه بنت نسرین بن الفا که بن زید بن خلد و بن عامر بر زریق تھیں ٔ واقد کی نے صرف نسر کہا۔

حارث بن قیس سب کی روایت میں سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بیر رواحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسوا اللہ مُٹائیڈیم کے ہمر کاب تھے۔ خالد بن ولید میں ہوئے ساتھ کیامہ میں بھی تھے اسی روز انہیں ایک زخم لگا جو مندمل ہوگیا 'عمر ہر الخطاب میں ہونو کی خلافت میں وہ بھٹ گیا جس سے ان کی وفات ہوگئی اس کیے شہدائے کیامہ میں شار کیے جاتے ہیں ان کی بھیساولا نہتی۔

#### جبير بن أباس شكالته عنه

ابن غالدین مخلدین عامرین زریق موی بن عقبه ومحمدین اسحاق وابومبشر ومحمدین عمر نے جبیرین ایاس کواسی طرح کہا۔ عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ جبیرین الیاس تھے۔

بدروا حدمين شريك تضان كى بقيداولا دنهمي

#### حضرت الوعباده سعد بن عثان تفاسعه:

نام سعد بن عثان بن خلده بن مخلد بن عامر بن زریق تھا'ان کی والدہ ہند بنت عجلان بن غنام بن عامر بن بیاضہ بن عا ن الخزرج تھیں۔

ابوعباده كى اولا دمين عباده بيخ ان كى والده سنبله بنت ماعص بن قيس بن خلده بن عامر بن زريق خيس -

عبداللهٔ ان کی والد ه انیسه بنت بشر بن بیزید بن زید بن انعمان بن خلده بن عامر بن زر بی خیس فرورهٔ ان کی والده خالد بنت عمرو بن وزند بن عبید بن عامر بن بیاضه بن عامر بن الخزر رج خیس -

عبدالله اصغر ان کی والد و ام ولد تھیں ۔عقبہ ان کی والدہ بھی ام ولد تھیں ۔میبونہ ( وختر ) ان کی والدہ جند بہ بنت مری : ساک بن علیک بن امری القیس 'بن زید بن الاشہل بن جشم تھیں ۔

# المقات ابن سعد (مدچار) المسلك المسلك الما المسلك المالي المسلك ا

غروه بدروا حدمین شریک تھے وفات کے وقت مدینے میں ان کی بقیداولا دھی ۔ ان کے بھائی:

#### حضرت عقبه بن عثمان شالاعنه:

ابن خلده بن خلد بن عامر بن زریق ان کی والده ام جمیل بنت قطبه بن عامر بن حدیده بن عُمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلم تھیں 'بدروا حد میں شریک تھے ان کی بقیداولا دنتھی۔

#### حضرت ذكوان بن عبدقيس مناهؤه

ابن خلده بن مخلد بن عامر بن زريق كنيت الوسي تقى ان كى والده التجع مين سيتقيل م

کہاجاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے انصاری ہیں جواسلام لائے وہ اور اسعد بن زرارہ ابوامامہ دونوں روانہ ہوکر باہم مکہ جا رہے تھے کہ نبی مَالِیْنِم کوسنا آپ کے پاس آ کراسلام لائے اور مدینے واپس چلے گئے۔

ذکوان سب کی روایت میں دونوں عقبہ میں حاضر ہوئے تھے اور مکہ میں رسول اللہ مُلاَقِقِم کی خدمت میں رہے۔ یہاں تک کرآ پ کے ساتھ مدینہ کی طرف جمرت کی ای لیے ان کومہا جری انصار کہا جاتا تھا۔

بدروا حدیمی شریک تھے۔غز و ہُ احدیمی ابوالحکم بن الاضل بن شریق بن علاج بن عمرو بن وہب النقعی نے شہید کیا۔ علی بن الی طالب میں ہوئے نے ابوالحکم بن الاضل پر جوسوار تھا حملہ کیا اس کے پاوس پرتلوار ماری اور آدھی ران سے کا ویا۔ اسے اس کے گھوڑے سے گرا کرختم کر دیا ہے ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں ہوا۔ ذکوان کی بقیداولا دنے تھی ۔ حضرت مسعود بن خلدہ فنی الفظہ:

ابن عامر بن مخلد بن عامر بن زریق ان کی والده انیسه بنت قیس بن تغلیه بن عامر بن فہیر ہ بن بیاضه بن الخزرج تھیں۔ مسعود کی اولا دمیں پزید و حبیبہ تھے ان کی والدہ الفارعہ بنت الحباب بن الربیع 'بن رافع بن معاویہ بن عبید بن الا بجر تھیں ' الا بجرحذرہ بن عوف بن الحارث بن الخزرج تھے۔

عامران کی والدہ قسمہ بنت عبید بن المعلی بن لوذان بن خارثہ بن عدی بن زید تھیں۔ کہ غضب بن بھتم بن الخزرج کی اولا دمیں سے تھے یہ مسعود بن خلدہ بدر میں شریک تھان کی اولا دختم ہو پیکی تھی' کوئی باقی ندر ہا۔

#### حضرت عبا دبن فيس رشى الذور:

ابن عامر بن خالد بن عامر بن زریق' ان کی والدہ خویلد بنت بشر بن نقلبہ بن عمر و بن عامر بن زریق تھیں ۔عباد کی اولا د میں عبدالرحمٰن تنصٰان کی والد وام ثابت بنت عبید بن وہب اشجع میں سے تھیں ۔

سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بدرواحد میں بھی شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیہ اولا دھجی۔

#### حضرت اسعدين يزيد فنالدفنه

ا بن الفاكہ بن زید بن خلدہ بن عامر بن زریق موی بن عقبہ وابومعشر ومحد بن عمر وعیداللہ بن محمد بن عمارة الانصاري نے

# المبقات ابن سعد (منه جهاز) مراح المعلق المعل

ای طرح کہاہے۔ صرف محمد بن اسحاق نے کہا کہ وہ سعد بن یزید بن الفا کہ تھے۔

اسعد بدروا صديمن شريك من وفات كووت ان كى بقيدا ولا دند كلى ـ

#### حضرت فاكه بن نسر منى الدونة

ابن الفاكد بن زید بن خلدہ بن عامر بن زریق' ان کی والدہ امامہ بنت خالد بن مخلد بن عامر بن زریق تھیں 'صرف محر بن عمر نے اسی طرح الفاكہ بن نسر كہا۔ موئ بن عقبه ومحمہ بن اسحاق وابومعشر وعبداللہ بن محمہ بن عمارة الانصاری نے كہا كہ وہ فاكہ بن بشر تھے۔ عبداللہ بن محمہ بن عمارة الانصاری نے كہا كہ انتظار میں نسر كوئى نہيں سوائے سفيان بن نسر كے جو بنی حارث بن الخزرج میں سے تھے۔

فاکه کی اولا دمیں دو بیٹیاں تھیں ام عبداللہ ورملہ ان دونوں کی والدہ ام نعمان بنت نعمان بن څلدہ بن عمرو بن امیہ بن عامر بن بیاضتھیں ۔ فاکہ بدر میں شریک تھے وفات کے وفت ان کی بقیداولا دنتھی۔

#### حضرت معاذبن ماعض شيالتونه:

ا بن قیس بن خلدہ بن عامر بن زریق ان کی والدہ الحج میں سے تھیں رسول اللہ مَالَّا ﷺ معاذبین ماعص اور سالم مولا کے الی حذیفیہ جی دور کے درمیان عقد موا خات کیا تھا۔

معاذین رفاصہ مروی ہے کہ معاذین ماعص بدر میں مجروح ہوئے ای زخم سے مدینہ میں وفات پا گئے مجمد بن عمر نے کہا کہ یہ ہمارے نزدیک ثابت ہیں جرت کے چھتیسویں کہا کہ یہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں خابت سے ہمائی : مہینے شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنتھی ۔ان کے بھائی :

#### حضرت عائذ بن ماعض مني الدُوز

ابن قیس بن خلدہ بن عامر بن زریق ان کی والدہ اٹنج میں سے تھیں رسول اللہ منافق کے عائد بن ماعص اور سویط بن عمر و العبدری کے درمیان عقدموا خات کیا تھا۔

عائذ بدروا حداور يوم بيرمعونه يل شريك تفي اى روز شهيد بوع-

ابن سعد نے محمد بن سعد سے روایت کی کہ میں نے کسی کو بیان کرتے سنا کہ وہ بیر معونہ میں شہید نہیں ہوئے اس روز جوشہید ہوئے وہ ان کے بھائی معاذبن ماعص تھے عائذ بن ماعص غزدہ کی بیر معونہ اور خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ علاق ہ تھے خالد بن ولید بن شعد کے ساتھ جنگ بمامہ میں شریک تھے اور اس روز ہجرت نبوی سکا فیز کے بار ہویں سال خلافت الی بکر صدیق جی شعدہ میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنے تھی۔

#### حضرت مسعود بن سعد طي الذعه:

ا ہن قیس بن خلدہ بن عامر بن زریق \_ان کی اولا دیس عامر ٰام ثابت ٰام سعد ٰام ہل اورام کبیٹہ بنت الفا کہ بن قیس بن مخلد بن عامر بن زریق تھیں ۔

# الم طبقات ابن سعد (صديباء) المسلك والصار ١٢٣ المحتمد المساري والصار المساري والصار المساري والمساري والمساري والمساري

مسعود بدر واحد وخندق بوم بیر معونه میں شریک سفے ای روز بروایت محمد بن عمر شہید ہوئے عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ مسعود بوم خیبر میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنتھی قیس بن خلدہ بن عامر بن زریق کی اولا دبھی ختم ہوگئی ان میں سے کوئی ندر ہا۔

حضرت رفاعه بن راقع مني للدو:

ابن ما لک العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق ان کی والده ام ما لک بنت ابی بن ما لک بن الحارث بن عبید بن ما لک بن سالم الحبلی تھیں۔

ر فاعد کی اولا دمیں عبدالرحمٰن بینے ان کی والدہ ام عبدالرحمٰن بنت انعمان بن عمرو بن مالک بن عامر بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق تھیں ۔

عبیدُ ان کی والدہ ام ولد تھیں ۔معاذ ہ ان کی والدہ ام عبداللہ تھیں جوسکمی بنت معاذبین الحارث بن رفاعہ بن الحارث بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن النجار تھیں ۔

عبیداللهٔ العمان رمایهٔ بثیریه 'ام سعدُ ان کی والده ام عبدالله بنت الفا که میں نسر بن الفا که بن زید بن خلده بن عامر بن تقتیس به

ام سعد صغرای ان کی والده ام ولد تھیں ، کاشم 'ان کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔

رفاعہ کے دالدرافع بن مالک ہارہ نقیبوں میں ہے ایک نتیب تھے جوستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر تھے 'بدر میں شریک نہ تھے'بدر میں ان کے دونوں بیٹے رفاعہ دخلا دفر زندرافع شریک تھے۔

رفاعه احدو خندق اورتمام مشاہد میں رسول الله منگائی کے ہمر کاب تھے ابتدائے خلافت معاویہ بن ابی سفیان جی دند میں ان کی وفات ہوئی بقیداولا دبغدادومدینہ میں بہت ہے۔

#### حضرت خلا دبن را فع ښاه نونه:

ابن ما لک العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق ان کی والده آم ما لک بنت ابی بن ما لک بن الحارث بن عبید بن ما لک بن سالم الحبلی تقییں ۔

خلاد بن رافع کی ادلا دمیں بچی تھے۔ ان کی والدہ ام رافع بنت عثان بن خلدہ بن مخلد بن عامر بن زریق تھیں۔خلاد بدر واحد میں شریک تھےان کی بہت ادلا بھی جومر گئے ۔اب کوئی ہاتی نہیں۔

#### حضرت عبيد بن زيد حي الذعه:

ابن عامرین العجلان بن عمروین عامر بن زریق بدرواحد میں شریک تھے۔وفات کے وقت ان کی بقیداولا دندھی' عمرو بن عامر بن زریق کی اولا دبھی مرچکی تھی' سوائے رافع بن مالک کی اولا دکے کہان میں سے قوم کثیر ہاتی ہے' نعمان بن عامر کی اولا د میں ایک یاوو ہاتی ہیں۔جملہ سولہ آ دمی۔ بى بياضد بن عامر بن زريق بن عبد حارثه بن ما لك بن غضب بن جشم بن الخزرج:

#### مصرت زياد بن لبيد مني الدعد:

۔ ابن تغلبہ بن سنان بن عامر بن عدی بن امیہ بن بیاضہ کنیت ابوعبداللہ تقی۔ ان کی والدہ عمرہ بنت عبید بن مطروف الجارث بن زید بن عبید بن زید فنبیائراوس کے بنی عمرو بن زید سے تقیس۔

زیاد بن لبیدگی اولا دمیں عبداللہ نظان کی بقیداولا دیدینداور بغداد میں ہے۔ زیادسب کی روایت میں ستر انصار ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے'زیاد جب اسلام لائے تو وہ اور بنی بیاضہ کے وفرہ بن عمروبت تو ڑتے تھے۔

زیاد مکدیں رسول اللہ منافیق کے پاس چلے گئے آپ کے پاس مقیم رہے یہاں تک کدرسول اللہ منافیق نے مدیند کی طر جمرت کی انہوں نے بھی آپ کے ہمر کاب جمرت کی اس لیے زیاد کومہا جری وانساری کہتے تھے۔ زیاد بدرواحدو خندق اور تمام منا میں رسول اللہ منافیق کے ہمر کاب تھے۔

مویٰ بن عمران بن مناخ ہے مروی ہے کہ جس وقت رسول الله مٹائیڈ کی وفات ہوئی تو حضر موت پرآپ کے عامل ا بن لبید بیخ مین میں جب اہل النجیر افعد بن قیس کے ساتھ مرتد ہوئے تو جنگ مرتدین انہیں کے سپردیھی جب ان پر کام بہ ہوئے انہوں نے ان میں سے جسے قبل کیا اسے قبل کیا اور جسے قید کیا اسے قید کیا 'افعد بن قیس کو بیڑیاں ڈال کے ابو بکر میں ہوئے ماس بھیج دیا۔

#### حضرت خليفه بن عدى تى الدار:

ابن عمروبن ما لک بن عامر بن فہیر و بن بیاضہ ابومعشر ومحد بن عمر نے اسی طرح ان کا نسب بیان کیا الیکن موئی بن عقب بن اسحاق نے صرف خلیفہ بن عدی کہا۔اوران دونوں نے ان کا نسب آ گے تک ٹہیں بیان کیا۔خلیفہ کی اولا دہیں ایک لڑک تھی ج نام آ منہ تھا 'اس سے فروہ بن عمرو بن وذفہ بن عبید بن عامر بن بیاضہ نے نکاح کیا۔خلیفہ بدرواحد میں شریک تھے وفات کے و ان کی بقیداولا ونہ تھی۔

#### حضرت فروه بن عمر و مني الدعة

ابن وذ فه بن عبید بن عامر بن بیاضهٔ ان کی والده رحیمه بنت نالی بن زید بن زید بن حرام بن کعب بن کعب بن

فروه کی اولا دمیں عبدالرحمٰن منے ان کی والدہ حبیبہ بنت ملیل بن و بر ہ بن خالد بن التحلان بن زید بن غنم بن سالم تقییں ۔عبید دکمیشہ وام شرجیل ان کی والد ہ ام دلد تھیں ۔

ام سعد ٔ ان کی والده آمند بنت خلیفه بن عدی بن عمرو بن ما لک بن عامر بن لبیر ه بن بیاضهٔ خیس خالده ان کی والده ا تخیین آمنهٔ ان کی والده بھی ام ولدخیس ۔

فروہ بن عمروسب کی روایت میں سر انصار کے ساتھ عقب میں حاضر ہوئے رسول اللہ مالی کا ن ان کے اور عبداللہ بن ؟

# طبقات این سعد (مدچار) کال السال ۱۲۵ کال ۱۲۵ کال میا جرین وانسار کا

ن عبدالعزى بن الى قيس كے درميان جو بي عامر بن لوي ميں سے تصفقد موا خات كيا۔

فروہ بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ منگائی کے ہمر کاب رہے۔غزوہ خیبر میں رسول اللہ منگائی کے انہیں کائم پر عامل بنایا تھا۔ آپ انہیں مدینہ میں خارص ( تھجوروں کا اندازہ لگانے والا ) بنائے بھیجا کرتے تھے فروہ کی بقیداولا دھی لیکن ب مرگئے ان میں سے کوئی باتی ندر ہا۔

#### غرت خالدين قبيس مني الذؤر:

ابن ما لک بن المحیلان بن عامر بن بیاضهٔ ان کی والده سلنی بنت حارثه بن الحارث بن زید منا و بن صبیب بن عبد حارثه بن لک بن غضب بن جشم بن الخزر رج تفیس \_

خالدین قیس کی اولا دمیں عبدالرحلٰ نتھے ان کی والدہ ام رہے بنت عمر وین وذ فدین عبیدین عامرین بیاضتھیں۔خالدین ں بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمرستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے موٹیٰ بن عقبہ وابومعشر نے ان کاذکران لوگوں میں نہیں یا جوان کے نز دیک عقبہ میں حاضر ہوئے تھے۔

داوُ دین الحصین سے مروی ہے کہ خالدین قیس عقبہ میں حاضر نہیں ہوئے 'سب نے کہا کہ خالدین قیس بدروا حدیثیں شریک ان کی بقیداد لادتھی ۔ گرسب مرگئے ۔

#### مرت رحيله بن تغلبه وي

ابن خالد بن تعلید بن عامر بن بیاضهٔ بدرواحدیش شریک تھے۔ وفات کے وقت ان کی بقیداولا دند تھی۔ کل پانچ آ دمی تھے: بن حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج۔

#### لنرت رافع بن معلى مى مندود:

ابن لوذان بن حارثه بن زید بن تقلبه بن عدی بن ما لک بن زیدمنا ة بن حبیب بن عبد حارثهٔ ان کی والده اوام بعث عوف مبذول بن عمروین مازن بن النجارتھیں ۔

رسول الله من النظام التي ان كاورصفوان بن بيضاء كه درميان عقد مواخات كيا تفادونوں بدريس شريك سيخ بعض روايات ، دونوں اى روز شهيد ہوئے۔ بي بھى روايت ہے كہ صفوان اس روز شهيد نہيں ہوئے اور رسول الله مناقبار كے بعد تك زنده رہے ب نے رافع بن معلى كوشهيد كياوه عكر مدين الي جہل تھا۔

مویٰ بن عقبہ ومحمد بن اسحاق وا بومعشر ومحمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری کا اس پراتفاق ہے کہ رافع بن المعلّی بدر اشریک ہے اور اس روزشہید ہوئے ان کی بقیہ اولا دنیقی۔ان کے بھائی:

#### نرت ہلال بن المعلی جی الدور:

ابن لودان بن حارثه بن زید بن نثلبه بن عدی بن ما لک بن زیدمنا ة بن حبیب بن عبد حارثه ران کی کنیت ابوتیس خلی ٔ ان والده اوام بنت عوف بن مبذول بن عمرو بن عنم بن ماذن بن النجار خیس به

## كالطبقات ابن سعد (صيباء) المسلك المسل

منوی بن عقبہ وابومعشر ومحد بن عمر وعبداللہ بن محد بن عمارة الانصاری نے اس پراتفاق کیا کہ ہلال بن المعلیٰ بدر میں شریک شخے کیکن محد بن اسحاق نے ان کا ذکران لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نز دیک بدر میں شریک تھے۔

محدین عمر نے کہا گدوہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا و ہے عبداللہ بن محمد بن عمارة الا نصاری نے کہا گداس میں کوئی شک نہیں کررافع بن المعلٰی شہید بدر ہیں لیکن ہلال اس روز شہید نہیں ہوئے وہ اپنے بھائی عبید بن المعلٰی کے ساتھ احد میں بھی شریک منتے البت عبید بدر میں نہ ہے۔
شریک منتے البت عبید بدر میں نہ ہتے۔

قبیلہ ٹرزن کے جولوگ رسول اللہ سَلَقَیْم کے ہمر کاب بدر میں تھے وہ محمد بن عمر کے شار میں ایک سو پچھتر آ دمی تھے۔لیکن محمد بین اسحاق کے شار میں ایک سوستر تھے وہ تمام مہاجرین وانصار اور وہ لوگ کدرسول اللہ سَلَقَیْم نے نفیمت وثو اب میں ان کا حصد لگایا 'محمد بین اسحاق کے شار میں تین سوچودہ آ دمی تھے مہاجرین میں ہے تراسی انصار کے قبیلہ اور میں ہے اکسٹی اور خزری میں ہے ایک سوستر۔

ابومعشر ومحد بن عمر کے شار میں جولوگ بدر میں شریک مضورہ تین سوتیرہ آ دمی مضے محد بن عمر نے کہا کہ میں نے بیاروایت بھی سنی کہ و ۱۳۱۴ آدمی شے اور مولیٰ بن عقبہ کے شار میں ۳۱۷ آدمی تھے۔

انصارك وه باره نقيب جنهين رسول الله مَنْ عَيْمُ فِي مِين شب عقب منتف فرمايا:

عبدالله بن انی مکرمجہ بن عمرو بن تزم سے مردی ہے کہ دسول الله منافقائم نے اس جماعت والوں سے جوآب سے عقبہ میں مطے تھے فرمایا (منی میں نقام پرری کی جاتی ہے ان میں سے ایک کا نام عقبہ ہے جو کمہ سے ٹن آئے میں سب سے پہلے ماتا ہے ، اردی المجہ کو کہتے ہیں ) کہ اپنی جاعت میں سے بارہ آدی نکال کرمیرے پاس مجمع جوانی قوم کے ذمہ دار ہوں جیسا کہ میں بن مریم عبرات کے حواری ذمہ دار تھے ان لوگوں نے بارہ آدی نتخب کر لیے۔

سمی اور راوی نے دوسری روایت میں اتنااور کہا گہا مخضرت مناقظ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کو کی مخض اپنے دل میں بی محسوس نذکر سے کہ دوسرے کا انتخاب کرلیا گیا' کیونکہ میرے لیے جرئیل ہی انتخاب کرتے ہیں۔

عکرمدے مروی ہے کہ سال آئندہ رسول اللہ مائی اللہ سارے سر آدی ملے جو آپ پرایمان لائے آپ نے ان جس سے بارہ آومیوں کو فقیب بنایا۔

محمود بن لبیدے مروی ہے کہ رسول اللہ مانتیا نے نقیبوں ہے دریا فت فر مایا کہتم لوگ اپنی قوم کے ذرمہ دار ہوجیسا کرمیسیٰ بن مریم کے حواری ذرمہ دار تھے ان لوگوں نے کہا جی ہاں۔

الی امامہ بن عبل بن حنیف سے مروی ہے کہ بارہ نقیب تھے جن کے ریکس اسعد بن زرارہ تھے۔ عا کشد حیدط سے مروی ہے کدرسول اللہ علی تیجا نے اسعد بن زرارہ کونقیبوں پرنقیب ( ذیدوارورکیس ) بنایا تھا۔

#### 

عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری اور دوسرے متعدد طریق ہے مروی ہے کہ اوس میں سے تین نقیب تھے جن میں سے بی الاشہل کے صب ذیل دو تھے:

سيد ناابو يجي اسيد بن الحضير منياه و:

این ساک بن عتیک بن امری القیس بن زید بن عبدالاشهل 'کنیت ابویجی ادر ابوالحضیر تھی' ان کی والدہ بروایت محمد بن عمر ام اسید بنت العمان بن امری القیس بن زید بن عبدالاشهل تھیں' اور بروایت عبداللہ بن محمد بن عمار قالا نضاری ام اسید بن سکن بن کرز بن زعوراء بن عبدالاشهل تھیں ۔

اسيدكى اولا دميس يجي تضان كى والده كنده ميس في تصي جب ان كى وفات موكى توبقيداولا دينهى .

ان کے والد حفیر الکتائب جاہلیت میں شریف (سردار) نفے اور جنگ بعاث کے دن اوس کے سردار شخے اور ان تمام جنگوں میں جواوس وفرز رج میں ہواکرتی تھیں آخری جنگ تھی ای روز حفیرا لگتائی مقتول ہوئے یہ جنگ ہور ہی تھی اور رسول اللہ مظافیاً کمہ میں سے آپ نبی ہو پچکے تھے اور اسلام کی دعوت دی تھی اس کے چیسال بعد آپ نے مدیدی طرف ہجرت کی۔
اشعار ذیل خفاف بن ند بہ السلمی نے حفیر الکتائب کے ہارے میں کہے ہیں:

لو ان المنايا جدن عن ذي مهابة نهبن حضير اليوم غلق واقما "أرموتين خوفناك آدى سے بھاكتين تووه اس روز هير سے ضرور ڈرتین جس روزاس نے قلعہ واللم كومقفل كرديا تھا۔

يطوف به حتى اذ الليل جنةً تَبُوًّا منه مقَعْدًا منا عما

وہ ای قلعہ کے گردگھومتار ہا یہاں تک کہ جب رات نے اسے چھپالیا تو اس نے اس سے ایک آ رام کی نشست گاہ بنائی '۔ واقم تضیر الکتا ئب کا قلعہ تھا جو بنی عبدالا شہل میں تھا۔

اسید بن الحفیر زمانۂ جاہلیت میں اپنے والد کے بعد اپنی قوم میں شریف تنے اسلام میں وہ عقلائے اہل الرائے میں شار ہوتے تنے جاہلیت میں بھی عربی لکھنا جانتے تنے حالانکہ اس زمانے میں عرب میں کتابت بہت کم تھی وہ چیزنا اور تیراندازی اچھی جانتے تنے جس مخص میں بیرصفات جمع ہوتی تھیں اسے جاہلیت کے زمانے میں کامل کہا جاتا تھا۔ بیسب خوبیاں اسید میں جمع تھیں ان کے والد حفیر الکتا ئب بھی اس میں مشہور تنے اور ان کا نام بھی کامل تھا۔

واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ہے حروی ہے کہ اسید بن الحضیر اور سعد بن معاذ جی بین ایک ہی دن مصعب بن عمیر العبدری میں شعد کے ہاتھ براسلام لائے نتھے۔اسید اسلام میں سعد ہے ایک گھنٹہ پہلے تھے رسول اللہ سائٹی آئے کے تھا ہے مصعب بن عمیر میں شعد کے ہاتھ دیں ہے مصاب بن عمیر میں شعد ستر اصحاب عقبہ الشخرہ سے بہلے مدینہ میں آ کرلوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے انہیں قرآن پڑھاتے تھے اور دین کا فقیہ بناتے تھے۔

اسيد بخاصة سبكى روايت مين سر انصار كساته عقبه آخره مين حاضر موسئ اورباره نقيبول من سے ايك تلے رسول

# الطبقات ابن سعد (صربهای) کال المسلام ۱۲۸ کال المسلام ۱۲۸ کال المسلام المسلوم ا

الله من النيار عن الحضر اورزيد بن حارث والنين كورميان عقد مواخات كياتها-

اسید ہی اور میں حاضر نہیں ہوئے اور وہ اکابرا صحاب رسول اللہ مَلَّ النِّیْمُ جونقبا وغیر نقباء تھے بدرے چیجے رہ گئے تھے۔ ان کا یہ گمان نہ تھا کہ وہاں رسول اللہ مَلَّ النِّیْمُ کو جنگ وقبال کی نوبت آئے گئ رسول اللہ مَلَّ النِّیْمُ اور آپ کے ہمرا بی محض قافلہ قریش کے روکنے کے لیے نگلے تھے جوشام سے والی آرہا تھا۔

اہل قافلہ کو بیمعلوم ہوگیا توانہوں نے کسی کو مکہ بھیجا کہ قریش کورسول اللہ سُلُھیُّم کی روانگی کی خبردے ان لوگوں نے قافلے کوساحل سے روانہ کیا اور وہ چ گیا۔ قریش کی جنگی جماعت اپنے قافلہ کی حفاظت کے لیے مکہ سے روانہ ہوئی' ان کا مقابلہ رسول اللہ سُلُھیُٹِم اور آپ کے اصحاب سے بغیر کسی قرار و کے بدر میں ہوگیا۔

عبداللہ بن ابی سفیان مولائے ابن ابی احمہ سے مروی ہے کہ اسید بن الحضیر جی دور رسول اللہ مٹائیٹی ہے اس وقت ملے جب آپ بدر سے آگئے تھے اور کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کو فتح مند کیا اور آپ کی آ کھے کو شنڈ اکیا 'یارسول اللہ واللہ میرا بدر سے چیچے رہنا میدگمان کر کے ندتھا کہ آپ وشن کا مقابلہ کریں گے میرا کمان میرتھا کہ وہ تجارتی قافلہ ہے آگر میں میہ خیال کرتا کہ وہ وشن ہے تو چیچے ندر ہتا۔ رسول اللہ مٹائیڈ کا سے فرمایا تم نے بچ کہا۔

محر بن عمر نے کہا کہ اسید میں شریک شے اس روز انہیں سات زخم لگئے۔ جس وقت لوگ بھا گے تو وہ رسول الله مَنَّ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِلَى بِهِ مِن مِن مِن مِن اللهِ مِن رسول الله مَنَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِن الله سے تھے۔

ابو ہریرہ میں مندنے نی مظافی کے روایت کی کہ اسید بن الحضیر میں مندنہ کسے اجھے آدمی میں الک سے مروی ہے کہ اسید بن الحصیر اور عبادہ بن بشر میں مہینے کی آخری تاریک رات میں رسول اللہ مٹافی کے پاس سے دونوں آپ کے پاس با تیس کرتے رہے یہاں تک کہ جب نظے تو دونوں میں سے ایک کا عصاء دونوں کے لیے روشن ہوگیا۔ اس کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب راستہ جدا ہوا تو ان میں سے ہرایک کا عصااس کے لیے روشن ہوگیا جس کی روشنی میں وہ چلے۔

بشیر بن بیار سے مردی ہے کہ اسید بن هنیز بن ہورا پی قوم کی امامت کرتے تھے بیار ہو گئے توانہوں نے بیٹھ کرنماز پڑھائی۔ سلیمان بن بلال نے اپنی حدیث میں کہا کہ پھرلوگوں نے ان کے پیچھے بیٹھ کرنماز پڑھی۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ اسید بن الحضیر ہی ہونہ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ وہ اپنے او پر چار ہزار کا قرض چھوڑ گئے۔ ان کے مال میں ایک ہزار سالانہ کی آید ٹی ہوتی تھی' لوگوں نے اس کے بیچنے کا ارادہ کیا تو عمر بن الحظاب میں ہو آ نے ان کے قرض خواہوں کو ہلا بھیجااور کہا کہ آیا تہ ہیں یہ منظور ہے کہتم لوگ ہز سال ایک ہزار لے لواور اسے جارسال میں پورا کرلو۔ ان لوگوں نے کہا ہاں اے امیر المومنین لوگ جائیدا وفروخت کرنے سے بازر سے اور ہرسال ایک ہزار لیتے تھے۔

محود بن لبید ہے مروی ہے کہ اسید بن الحفیر کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ انہوں نے قرض چھوڑا عمر می ہوند نے ان کے قرض خواہوں ہے مہلت دینے کی گفتگو کی۔

حضرت ابوالهبيثم بن التيهان مثياله غنه:

نام مالک تھا۔ بلی میں سے تھے جو بنی عبدالاشہل کے حلیف تھے۔ ان کی والدہ ام مالک بنت مالک بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعہ میں سے تھیں۔ وہ بھی انصار کے ہارہ نقیبوں میں سے تھے۔ ابوالہیثم دونوں عقبہ اور برو واحد اور تمام مشاہد میں رسول الله مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَا لَلْهِ مَا اللّٰهِ مَا لِيُور احال بنى عبدالاشہل کے شرکائے بدر میں لکھ دیا ہے۔

بی عنم بن اسلم بن امری القیس بن ما لک بن الاوس میں ہے حسب ذیل ایک صحابی تھے۔

#### حضرت سعار بن خديم، وي الدور:

ابن حارث بن ما لک بن کعب بن النجاط بن کعب بن حارث بن غنم بن السلم ' کنیت ابوعبدالله همی' ان کی والده جند بنت اوس بن عدی بن امیه بن عامر بن خطمه بن جشم بن ما لک بن الاوس تقییں ۔

انصارکے بارہ نقیبوں میں سے تھے عقبہ آخراور بدر میں شریک تھے اسی روز شہید ہوئے ہم نے ان کا بورا حال بی عنم بن اسلم کے حاضرین بدر میں لکھودیا ہے۔

خزرج كونقيب تع جن مين بن النجار كحسب ذيل أيك تع.

#### سيدنا ابوا مامه اسعدين زراره مني الأغذ:

ابن عدس بن عبید بن تقلبہ بن علم بن مالک بن النجار۔ کنیت ابوا مامتھی۔ ان کی والدہ سعادتھیں۔ ایک روایت ہے کہ الفریعہ بنت رافع بن معاویہ بن عبید بن الا بج تھیں 'ابج حذرہ بن عوف بن الحارث بن الخزرج نتھے اسعد چھھڑو' سعد بن معاذ چھھڑو کے خالہ زاد بھائی تھے۔

اسعدین زرارہ میں بینو کی اولا دمیں حبیبہ و کبیثہ والفریعی جوسب مبایعات میں سے تھیں ان کی والدہ عمیرہ بنت مہل بن تعلیہ بن الحارث بن زبیر بن تعلیہ بن غنم بن مالک بن النجار تھیں اسعد بن زرارہ جی بینو کی اولا دنر پیٹر نبھی اور سوائے ان بیٹیوں کے اولا دکان کی بقیباولا دنتھی۔ان کے بھائی اسعد بن زرارہ می بینو کی بقیباولا دھی۔

خبیب بن عبدالرحن بن خبیب بن بیاف سے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ دی و اور ذکوان بن عبد قیس مکہ معظمہ عتبہ بن ربید کے پاس گئے بیٹے ان دونوں نے رسول اللہ مٹائیز کم کو سنا تو آپ کے پاس آئے آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ دونوں مشرف بداسلام ہوئ کھرعتبہ بن ربید کے پاس نہ گئے بلکہ مدید والی آئے بیدونوں سب سے پہلے مختص سے جو مدید بین اسلام لے گڑے ہے۔

مگارہ بن غزیہ سے مردی ہے کہ اسعد بن زرارہ ٹھا ہؤ سب سے پہلے مخص میں جواسلام لائے آپ سے چھآ دی لیے جن میں چھنے اسعد ٹھا ہؤد شنے یہ پہلاسال تھا۔ دوسرے سال انصار کے بارہ آ دی آپ سے عقبہ میں ملے انہوں نے آپ سے بیعت کی تیسرے سال آپ سے سنز انصار ملے انہوں نے آپ سے شب عقبہ یعنی وارڈی الحجہ کی زات کو بیعت کی آپ نے انہیں میں سے بارہ نقیب لیے اسعد بن زرارہ ٹھا ہؤد بھی ایک نقیب تنے۔

# كِ طِبقاتُ ابن سعد (صنبهام) المسلك ال

محد بن عمر نے کہا کہ اسعد بن زرارہ ہی در آوان آ محد آ دمیوں میں شارکیا جاتا ہے جن سے متعلق لوگوں کا کمان ہے کہ وہ انسار میں سب ہے پہلے نبی منگر ہے قدم بوس ہوئے اور اسلام لائے۔ ہمارے نزد کی حجد آ دمیوں کا واقعہ تمام اقوال میں سب سے زیادہ ٹایت ہے وہ لوگ انسار میں سب سے پہلے نبی شائی کے سے اور اسلام لائے ان سے قبل انسار میں سے کوئی اسلام نہیں لایا تھا۔

عبادہ بن الولید بن عبادہ بن الصامت جی شن سے مروی ہے کہ لیلۃ العقبہ میں اسعد بن زرارہ سی شفہ نے رسول اللہ منا کہ ہوئے ہوئے اور جن وانس سب سے جنگ کرو گے۔ موکہ عرب وجم اور جن وانس سب سے جنگ کرو گے۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کے لیے جنگ ہیں جو جنگ کرے اور اس کے لیے سلح ہیں جو صلح کرے اسعد بن زرارہ میں مونے عرض کی پارسول اللہ منگافیا کی مجھے پر لازم کرو بیجئے۔

رسول الله طَلَقَاعُ نے فر مایا کہتم لوگ بھے اس امر پر بیعت کرتے ہو کہ گواہی دو کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نیس اور میں اللہ کا رسول ہوں' نماز پڑھو گے' زکو قدو کے طاعت وفر مال برداری کرو گے اللہ کا رسول ہوں' نماز پڑھو گے' زکو قدو کے طاعت وفر مال برداری کرو گے اللہ کا رسول ہوں۔ میری بھی حفاظت کرو گے جس سے اپنی اور اپنے اہل وعیال کی حفاظت کرتے ہو۔

سب نے عرض کی جی ہاں انصار کے کسی کہنے والے نے کہا جی ہاں یار سول اللہ یہ تو آپ کے لیے ہے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے فرمایا جنت اور نصرت الٰہی۔

یکی بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالرحن بن سعد بن زرارہ وی شور سے مروی ہے کہ میں نے ام سعد بن سعد بن الرہ کو کہتے ساجو خارجہ بن زید بن ثابت کی ماں تھیں کہ مجھے النوار والدہ زید بن ثابت میں شور نے خبر دی کہ رسول اللہ متا تی ہے کہ سے پہلے اسعد بن زرارہ وی اور معداس سجد میں پڑھار ہے ہیں جوانہوں نے ہمل و سہیل اسعد بن زرارہ وی اور معداس سجد میں پڑھار ہے ہیں جوانہوں نے ہمل و سہیل فرزندان رافع بن البی عمرو بن عائمذ بن تغلبہ بن عنم بن مالک بن النجار کے میدان میں بنائی ہے انہوں نے کہا کہ چرمیں رسول اللہ سکا تیجا کو دیکھی تھی کہ جب آ ب تشریف لاے تواسی مسجد میں نماز پڑھی اورا سے تعبیر کیا۔ آپ کی وہ مسجد آ ب تک ہے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ مصعب بن عمیر بھی رسول اللہ مائیڈا کے تھم ہے اس جگہ لوگوں کو نماز اور جمعہ پڑھاتے تھے۔ جب وہ رسول اللہ ملکیڈا کے پاس روانہ ہوگئے کہ آپ کے ساتھ ججرت کریں تو اسعد بن زرارہ جی درنے لوگوں کونماز پڑھائی۔

اسعد بن زرارہ می معدد اور عمارہ بن حزم اورعوف بن عفراء جب اسلام لائے تو بیلوگ بنی مالک بن النجار کے بت تو ڈر ہے

ö

محمہ بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ ہے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ دی ہند کوخلق کی بیاری ہوئی تو ان کے پاس رسول اللہ مٹائیٹی تشریف لائے اور فرمایا کہ داغ دو میں تہمارہ ہارے میں اپنے اوپر ملامت نہ کروں گا۔

بعض اصحاب نبی منافیظ ہے مروی ہے کدرسول اللہ منافیظ نے اسعد بن زرارہ میں مدر کے علق میں درو ( و بحر ) کی وجہ سے

# الطبقات ابن سعد (مدچار) المسال المسال

د ومرتبه داغا اورفر ما یا که مین اس سے اینے دل میں کو کی تنگی نہیں چھوڑ تا ہوں ( لیعنی جائز مجھتا ہوں ) ۔

جابرے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ کوذبحہ (در دخلق) تھا۔ تو اسے رسول اللہ منگائی نے داغ دیا۔ جابرے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آغے ان کی اتحل (رگ دست) میں دوم رتبدداغ دیا۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ انہیں الی امامہ کہل بن حنیف نے خبر دی کہ رسول اللہ مُثَاثِیْرُم نے اسعد بن زرارہ ہیں ہندو عیادت فرمائی ان کے جسم پر پی اچھل آئی تھی۔ جب آپ ان کے پاس تشریف لائے تو فرمایا اللہ یہودکوغارت کرے جو کہتے ہیں کہ آپ نے ان سے اس مرض کو کیوں نہ دورکر دیا حالا تکہ میں ان کے لیے اور اپنے لیے کسی بات پر قادر نہیں مجھے ابی امامہ کے بارے میں تم لوگ ملامت نہ کرو۔ آپ نے ان کے متعلق تھم دیا تو انہیں داغ دیا گیا اور داغ سے ان کے حلق میں دائرہ کر دیا گیا۔

یجیٰ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ ٹئ ہؤ سے مروی ہے کہ ابوا ہامہ ٹئ ہؤ نے اپنی بیٹیوں کے متعلق جو تین خیس رسول اللّٰہ مُنَا ﷺ کووصیت کی وہ رسول اللّٰہ سُنا ﷺ کے عیال میں ہو گئیں آپ کے ہمر کاپ ازواج کے مکانوں میں گشت کرتی خیس وہ کبٹ وجبیہ والفارعہ (الفریعہ) دختر ان اسعد خیس ۔

زینب بنت عبیط بن جابرزوجہ انس بن مالک ہی اور سے مروی ہے کہ ابوا مامہ یعنی اسعد بن زرارہ ہی اور نے میری والدہ اور خالہ کے متعلق رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ کو وصیت کی وہ آپ کے پاس زیور لائے جس میں سونا اور موتی تھے۔ اس کا نام الرعاث (بالی یا بندہ) تھا'رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اَنْ ہُوران کو پہنا دیئے۔ راویہ نے کہا کہ میں نے ان میں کے بعض زیورا پینا عزوہ کے پاس یائے۔

ابی امامہ بن بہل بن صنیف سے جواسعد بن زرارہ فی افرد کے تواسے تھے مروی ہے کہ رسول اللہ مطابع ابوا مامہ اسعد بن زرارہ فی افرارہ کے بارے کہتے ہیں کہ کیوں ندا ہے نے اس مرض کوان سے دور کر دیا۔ حالانکہ میں تمہارے لیے یا این کی جہ سے انہیں اسے لیے کی چیز پر بھی قادر نہیں ۔ لوگ الوا مامہ کے بارے میں ہر گز ملامت نہ کریں ۔ رسول اللہ مقالی کی میں داغ کا ایک طوق بنادیا گیا بھرائی امامہ کو بہت دیر نہ گز ری تھی کہ ان کی و قات ہوگئی ۔

عبدالرحلٰ بن ابی الرجال سے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ جی مید کی وفات شوال میں بجرت کے تویں مہینے ہوئی۔اس زمانے میں رسول الله مَالِيَّتِهُم کی معجد تغییر ہور ہی تھی۔ یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے رسول الله مَالِیَّتِهُم کے پاس بنی النجار آئے اور عرض کی جمارے نقیب مرکئے۔ ہم پرکسی کونقیب (کفیل وزمہدار) بنادیجے 'رسول الله مَالِیَّتِهُم نے فرمایا تمہار القیب میں ہوں۔

یجیٰ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے اپنے اعزہ ہے روایت کی کہ جب اسعد بن زرارہ جی افود کی وقات ہوئی تو رسول اللّه مَثَّالِيْظُ ان کے عُسل مِیں تشریف لائے۔ آپ نے انہیں تین کپڑوں میں کفن دیا جن میں ایک چادر تھی۔ آپ نے ان پر نماز پڑھی۔رسول اللّه مَثَّالِیْظُ کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا گیااور آپ نے انہیں بقیع میں دفن کیا۔

عبداللہ بن الی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ہے مروی ہے کہ بقیع میں سب سے پہلے جو دفن کیا گیا وہ اسعد بن زرارہ شادہ تھے۔محمد بن عمرنے کہا کہ یہ انصار کا قول ہے۔مہاجرین کہتے تھے کہ سب سے پہلے جو بقیع میں دفن کیا گیاوہ عثان بن

مظعون رئالناؤنه تنص

بى الحارث بن الخررج كے حسب ذيل دونقيب تھے

#### حضرت سعدبن الربيع شيالافذ

ابن عمرو بن ابی زہیر بن مالک بن امری القیس بن مالک الاغر بن نثلبہ بن کعب بن الخزرج 'ان کی والدہ ہزیلہ بنت عقبہ بن عمرو بن خدیج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج تقییں ۔

وہ انصار کے بارہ نقیبوں میں سے تھے بدروا حد میں حاضر تھے اور اس روز شہید ہوئے۔ ہم نے ان کا حال بنی الحارث بن الخزرج کے شرکائے بدر میں لکھ دیا ہے۔

#### حضرت عبداللدين رواحه شياشونه:

ابن ثعلبہ بن امری القیس بن عمر و بن امری القیس بن مالک الاغر بن ثعلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج' ان کی والدہ کبشہ بنت واقد بن عمر و بن الاطنابہ بن عامر بن زیدمنا ۃ بن مالک الاغرقیس ۔وہ انصار کے بارہ نقیبوں بس سے تھے۔

بدر داحد وخندق وحدیبیہ میں شریک تھے'یوم مونۃ میں شہید ہوئے وہ اس روز ایک امیر تھے ہم نے ان کا حال بنی الحارث بن الخزرج کے حاضرین بدر میں لکھ دیا ہے۔

بني ساعده بن كعب بن الخزرج كحسب ذيل دوآ دي ته:

#### سيدنا حضرت سعدبن عباده ويحالان

ابن دیلم بن حارثہ بن خزیمہ بن تغلبہ بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ کنیت ابوٹا بت تھی ان کی والدہ عمرہ تھیں جوالثالثہ بن مسعود بن قیس بن عمرو بن زیدمنا ۃ بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار بن الخزرج تھیں' وہ سعد بن زیدالاشہل کے جوالل بدر تھے خالہ زاد بھا کی تھے۔

سعدین عباده می دند. کی اولا دمیں سعید ومحد وعبدالرحل نتنے ان کی والدہ غزیہ بنت سعد بن خلیفہ بن الانثرف بن الی خزیمہ بن نقلبہ بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ تھیں ۔

قیس وا مامه وسدوس'ان کی والده قلیهه بنت عبید بن ولیم بن حارثه بن البینزیمه بن تقلبه بن طریف بن الخزرج بن ساعده تقییں ۔

سعد جاہلیت میں بھی عربی لکھتے تھے حالانکہ کتابت عرب میں بہت کم تھی وہ پیرنا ادر تیراندازی اچھی جانتے تھے۔ جواسے اچھی طرح جانتا تھاوہ کامل کہلاتا تھا۔

سعد بن عبادہ شیندہ اور ان کے قبل ان کے آبا و اجداد زمانہ جاہلیت میں اپنے قلعہ پرندا دیا کرتے تھے کہ جو گوشت اور چر بی پسند کرے وہ ولیم بن حارثہ کے قلعے میں آئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے سعد بن عباوہ شاہد کواس وقت پایا جب وہ اپنے قلعہ پر نداویتے

# کر طبقات ابن سعد (صرحهای) کر طبقات ابن سعد (صرحهای) کر طبقات ابن سعد (صرحهای) کر طبقات ابن سعد (صرح پایا که وه بھی مجاده می اندور کے پاس آنا چاہیے۔ میں نے ان کے بیٹے کواس طرح پایا کہ وہ بھی دعوت دیتے تھے۔

میں مدینہ کے راستے پرچل رہا تھا۔اس وقت جوان تھا۔مجھ پرعبداللہ بن عمر پیکٹن گزرے جوالعالیہ اپنی زمین کی طرف جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ اے جوان ادھر آؤ۔ دیکھو آیا تمہیں سعد بن عبادہ ٹی ہؤرکے قلعے پرکوئی ندادیتا ہوانظر آتا ہے۔میں نے نظر کی تو کہا کہنیں۔انہوں نے کہا کتم نے بچ کہا۔

حضرت سعد مني الدعن كي وعا:

ہشام بن عردہ نے اپنے والدہ روایت کی کہ سعد بن عبادہ تناہؤد دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے جمد عطا کر اور مجھے مجد (بزرگی) عطا کر مجد بغیرا چھے کام کے نہیں ہے اور اچھا گام بغیر مال کے نہیں ہے اے اللہ تھوڑا میرے لیے مناسب نہیں ہے اور نہ میں اس پر درست ہوں گا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ سعد بن عہادہ 'منذر بن عمر داور ابود جانہ ٹھا ڈیٹھ جب اسلام لائے تو یہ بنی ساعدہ کے بت تو ڑتے تھے' سعد بن عہادہ ٹھا ہوئے سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے 'انصار کے بارہ نقیبوں میں سے متھے وہ مرداد تکی سے' بدر میں حاضر نہ تھے'وہ روا تکی بدر کی تیار کی کرر ہے تھے اور انصار کے گھر ول میں آ کر انہیں بھی روا تکی پر برا پھیختہ کرتے تھے' مگر روا تکی سے پہلے وہ محتاج ہو گئے اور کھم کے' رسول اللہ سکا تھے نے فرمایا کہ اگر چہ سعد شریک نہ ہوئے کیکن اس کے آرز ومند تھے۔

بعض نے روایت کی کدرسول اللہ مناقظ نے نفیمت وثواب میں ان کا حصد لگایا بیانہ شفق علیہ ہے اور شد ثابت راویان مغازی میں سے کسی نے بھی حاضرین بدر میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن وہ احد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مناقظ میں ہمرکاب شے۔

رسول الله مقالية في مهمان نوازي:

جب رسول الله منگافینظ مدینہ سے تشریف لائے تو سعد میں ہونہ آپ کوروزانہ ایک بڑا پیالہ جیجے تنے جس میں گوشت کا ثرید (ثرید بروٹی کے کلڑے گوشت میں کیے ہوئے) یا دودھ کا ثرید یا سر کہ وزیتون یا تھی کا ثرید ہوتا تھا۔ اکثر گوشت کا ہوتا تھا' سعد کا بیالہ رسول الله منگافیظ کے ساتھ آپ کی ازواج کے مکانوں میں گھومتا تھا (یعنی جس روز آپ جہاں ہوتے تنے وہیں وہ پیالہ بھیجاجا تا تھا)۔

ان کی والدہ عمرہ بنت معلود مہایعات میں سے تھیں۔ وفات مدینہ میں اس وفت ہوئی کہ رسول اللہ مَنَّ الْقَاعُ عَرْوہُ دومة الجحدل کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ بیغز وہ رہنے الاول <u>ہے میں</u> ہوا تھاسعد بن عبادہ ہی اللہ مائی قال ہے ہمر کا ب تھے' جب رسول اللہ مَنْ اللّٰ اللہ مِنْ تَشْریفِ لائے تو آپ ان کی قبر پر آئے اوران پر نماز پڑھی۔

سعید بن المسیب ولینمیزے مروی ہے کہ سعد بن عبادہ نئاشند کی والدہ کی وفات اس وقت ہوئی جب نبی مظالمیز کم یہ ہے۔ با ہر تھے۔ آپ سے سعد مٹناندہ نے کہا کہ ام سعد کی وفات ہوگئ چا بتا ہوں کہ آپ ان پرنماز پڑھیں' آپ نے نماز پڑھی' ھالانکہ ان کو ایک مہینہ گزرگیا تھا۔

# كر طبقات ابن سعد (صديهام) كالتكافية المناوك المساوية المناوك كالتكافية المناوك كالمناوك كالتكافية المناوك كالتكافئة كالتكافئة المناوك كالتكافئة المناوك كالتكافئة كالتكافئة

ابن عباس سے مروی ہے کہ سعد بن عبادہ میں ہوئی رسول اللہ مُٹاٹیٹی سے اس نذر کے بارے میں استفتاء کیا جوان کی والدہ پرتھی اوراس کو پورا کرنے سے پہلے ان کی وفات ہوگئی رسول اللہ مُٹاٹیٹی کے فرمایاتم ان کی طرف سے ادا کردو۔

این عباس سے مروی ہے کہ سعد ہن عبادہ میں اللہ و کا انتقال ہوا تو و موجود نہ تھے۔رسول اللہ مُنَافِیَّا کے پاس آئ اور عرض کی یار سول اللہ مُنَافِیَّا میری والدہ کی وفات ہوگئ میں ان کے پاس موجود نہ تھا۔اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو یہ انہیں مفید ہوگا آپ نے فرمایا ہاں' عرض کی میں آپ کوگواہ بنا تا ہوں کہ میرا باغ خرماان کی طرف سے صدقہ ہے۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ سعد نبی مظافیۃ کے پاس آئے اور کہاام سعد کی وفات ہوگئی۔انہوں نے وصیت نہیں کی اگر میں ان کی جانب سے خیرات کروں تو انہیں مفید ہوگا۔فر مایا ہاں انہوں نے کہا کہ پھرکون ساصد قد آپ کوزیا دو پسند ہے۔فر مایا کہ یانی بلاؤ۔ (بیعنی کنوال وقف کردو)۔

سعید بن المسیب سے مردی ہے کہ ام سعد کا انقال ہوا تو سعد نے نبی ملکی اسے بوچھا کہ کون ساصد قد افضل ہے فرمایا: یانی پلاؤ۔

حن سے مروی ہے کدان ہے کی نے دریافت کیا آیا میں اس حض کا پانی پول جو مجد میں ہے کیونکہ وہ صدقہ (وقف) ہے۔ حن نے کہا کدابو کر دعمر جہوں نے ام سعد کے سقامیت پانی بیاہے کبس کافی ہے۔ انصار کی طرف آیے کوخلیفہ بنانے کا مشورہ:

عمر بن الخطاب می ایندے مروی ہے کہ جس وقت اللہ نے اپنے نبی مظافی کو وفات دی تو انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے سعد بن عبادہ می ایند بھی ساتھ تھے انہوں نے سعد می ایدو کی بیعت کا مشورہ کیا۔ یہ خبر ابو بکر وعمر جی ایس کو پیچی کی دوتوں روانہ ہوئے اوران لوگوں کے پاس آئے بھراہ بچھ مہاجرین بھی تھے۔

ان کے اور انصار کے درمیان سعد بن عبادہ تھ ہوند کی بیعت کے بارے میں گفتگو ہوئی تو خطیب انصار کھڑا ہوا اور اس نے کہا: "انا جذیلھا المحکك وعذیقھا الموجب" (میں وہ شاخ ہوں جس سے اونٹ اپنا جسم کھجاتے ہیں اور وہ میوؤ نورس ہوں جو باہر کت ہے) اے گروہ قریش ایک امیر ہم میں سے ہواور آیک امیر تم میں سے پھر بہت شور ہونے لگا۔ اور آوازیں بلند ہوگئیں۔

عمر میں ہذونے کہا کہ میں نے ابو بکر میں ہوئوں ہوئی کہ آپ اپناہاتھ پھیلا سے 'انہوں نے اپناہاتھ پھیلا دیا تو میں نے ان سے بیعت کر لی اور انصار نے بھی ان سے بیعت کر لی' مہا جرین نے بھی ان سے بیعت کر لی' ہم سعد بن عبادہ میں ہوئے کی وہ جا دراوڑ ھے ہوئے ان لوگوں کے درمیان تھے میں نے بوچھا کہ انہیں کیا ہواہے' لوگوں نے کہا کہ وہ بیار ہیں۔

ان میں ہے کی کہنے والے نے کہا کہتم لوگوں نے سعد وی دو کوقت کر دیا۔ میں نے کہا کداللہ نے سعد وی دو کوقت کیا' واللہ ہمیں جوحالت میش آئی تھی اس میں ہم نے ابوبکر وی دو کی بیعت سے زیادہ متحکم کوئی امرنہیں پایا۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہاگر ہم نے بیعت نہ کی۔ اور قوم کوچھوڑ دیا تو وہ ہمازے بعد بیعت کرلیں گے پھریا تو ہم بھی ان سے بیعت کرتے جو ہماری مرضی کےخلاف تھایا ہم ان کی ز پیر بن المند را لی اسید الساعدی سے مروی ہے کہ ابو بکر شیاف نے سعد بن عبادہ شیافت کہا گہتم بھی آ کر بیعت کرلو کیونکہ سب لوگوں نے بیعت کر کی تمہاری قوم نے بھی بیعت کر کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں واللہ میں اس وقت تک بیعت نہ کروں گا جب تک کہ جیتنے تیر میرے ترکش میں ہیں تم سب کونہ مارلوں گا۔اورا پی قوم وقبیلے کے ان لوگوں کی ہمراہی میں جومیرے تا بع ہیں تم لوگوں سے قال نہ کرلوں گا۔

ابو بکر مین فقط کے پاس میز آئی تو بشیر بن سعد نے کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ مٹالیٹی انہوں نے انکار کیا اور اصرار کیا۔ وہ تم سے بیعت کرنے والے نہیں میں خواہ انہیں قبل کر دیا جائے اور وہ ہر گرفتل نہیں کیے جائے تا وقتیکہ فزرج کو نہ آل کیا جائے اور خزرج کو برگرفتل نہیں کیا جائے اور خزرج کو ہرگرفتل نہیں کیا جاسکتا تا وقتیکہ اوس کو قبل کیا جائے۔ لہذا آپ لوگ انہیں نہ چھیٹر ہے۔ کیونکہ آپ کا معاملہ درست ہو گیا ہے وہ مہمیں نقصان پہنچانے والے نہیں جی جب تک ان سے باز پرس نہ ہو وہ صرف ایک آ دی جی ابو بکر میں ہوئے وہ کے بھوڑ دیا۔
کرلی اور سعد جی ہوئے کو چھوڑ دیا۔

جب عمر می انداد والی ہوئے تو ایک روز مدینہ کے راستے پران سے ملے کہا کہوا ہے سعد می انداد ن سعد می انداد نے کہا کہوا ہے عمر می انداد عمر می انداز نے کہا کہتم وہی ہوجو ہو سعد می انداز کہا ہاں میں وہی ہوں 'یدید حکومت تم تک پہنچ گئے ہے واللہ تمہارے ساتھی ابو بکر میں انداز جمیس تم سے زیادہ محبوب تنے واللہ میں نے اس حالت میں تب کی میں تبہاری نزد کی کو تا پیند کرتا ہوں۔

عمر فنا النفط نے کہا کہ جوابی پڑوی کی نزد کی کو پیند نہ کرئے وہ اس کے پاس سے منتقل ہوجائے سعد ہیں اللہ میں اسے بھولانہیں ہول اور میں ان کے پڑوی میں نتقل ہونے والا ہول جوتم سے بہتر ہیں۔ زیاد وز مانہ نہ گزرا کہ وہ ابتدائے خلافت عمر بن الخطاب بنا الفطاب بنا شام کی طرف ہجرت کر کے روانہ ہوگئے اور حوران میں ان کی وفات ہوئی۔

یجیٰ بن عبدالعزیز بن سعید بن سعد بن عبادہ ٹئ افرنے اپنے والد سے روایت کی کہ سعد بن عبادہ ٹئ اور کا ت حوران ملک شام میں خلافت عمر چئاہ اور کے ڈھائی سال بعد ہوئی۔

محمر بن عمرنے کہا کہ گویا ہاہے میں ان کی وفات ہوئی۔

عبدالعزیز نے کہا کہ مدیند میں ان کی موت کاعلم اس وقت ہوا کہاڑکوں نے جو بیر سندیاسکن میں جو دو پہری سخت گرمی میں تھے ہوئے تھے کسی کہنے والے کو کنویں سے کہتے ساکہ:

قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده رميناه بسهمين فلم نخط فواده

'' ہم نے خزرج کے سروار سعد بن عبادہ کوتل کر دیا' ہم نے انہیں دو تیر مارے ہم نے ان کے دل پر نشانہ لگانے سے خطانہ کی''۔

لڑے ڈرگے اوراس دن کویا در کھا'انہوں نے اس کووہی دن پایا جس روز سعد کی وفات ہوئی تھی۔ کسی سوراخ میں بیٹے وہ بیشاب کررہے تھے کہ آل کردیئے گئے اورای وقت مرگئے۔ لوگوں نے ان کی کھال کودیکھا کہ سز ہوگئی تھی۔

. محمد بن سيرين سے مروى ہے كەسعد بن عباده فئاندند نے كھڑے ہوكر پيشاب كيا۔ جب واليس آئے تواہيئے ساتھيوں ہے

کہا کہ میں جراثیم محسوں کرتا ہوں ان کی وفات ہوگئی تولوگوں نے جن کو کہتے سنا:

قتلنا سيد الحزرج سعد بن عباده رميناه بسهمين قلم نخط فواده

' 'ہم نے خزرج کے سر دار سعد بن عبادہ کوتل کر دیا' ہم نے انہیں دو تیر مارے ہم نے ان کے دل پرنشانہ لگانے سے خطانہ کی''۔

حضرت منذربن عمرو رني الدعنه

ابن حتیس بن لوذ ان بن عبدود بن زید بن نثلبه بن خزرج بن ساعده ان کی والده مند بنت المنذر بن الجموح بن زید بن حرام بن كعب بن عنم بن كعب بن سلم هير -

سب کی روایت میں وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے اور بارہ نقیبوں میں سے بیٹے بذروا حد میں شریک تھے بیرمعو نہ میں شہید ہوئے' ان کا حال بئی ساعدہ کے حاضرین بدر میں لکھ دیا ہے۔

بني سلمه بن سعد بن على بن اسد بن سار ده بن تزيد بن جشم بن الخررج كے حسب ذيل دونقيب تتھے۔

سيدنا حضرت براء بن معمرور شي اللغذ

ابن صحر بن خنساء بن سنان بن عبيد في عدى بن عنم بن كعب ابن سلمهٔ ان كي والده الرباب بنت العمان بن امري القيس بن زيد بن عبدالاشهل بن جشم بن الاوس تحيير -

براء کی اولا دمیں بشرین البراء تھے جوعقبہ اور بدر میں حاضر ہوئے تھے ان کی والدہ خلیدہ بنت قبیل بن ثابت بن خالد وہمان کی شاخ انتجع میں ہے تھیں ۔مبشر' ہند' سلافہ' لرباب مبایعات میں سے تھیں' ان کی والدہ حمیمہ بنت صغی بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبيد بني سلمه ميں سے عيں۔

براء بن معرورسب کی روایت میں عقبہ میں حاضر تھے انصار کے بارہ نقیبوں میں سے تھے لیلة العقبہ میں جس وقت ستر انصار رسول اللد من اليول من المورج توبراء نقباء مين سب سے بہلے تحص تھے جنہوں نے كلام كيا 'ان لوگوں نے آب سے بيت كي آپ نے ان ميں سے نقيب بنائے۔

براء کھڑے ہوئے اللہ کی حمد وثنا کی اور کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے محمد منافیظ کے ذریعے سے جمیں بزرگی دی اور آپ کوہمیں عطا کیا۔ ہم لوگ ان میں سب سے پہلے ہوئے جنہوں نے قبول کیاان میں سب سے آخر ہوئے جن کو آپ نے دعوت دی ہم نے اللہ اوراس کے رسول کی دعوت قبول کی اور سنا اور فرمان برداری کی۔ اے گروہ اوس وخزرج اللہ نے اسے وین · سے تمہاراا کرام کیا ہے اگر تم نے فرمان برداری اطاعت اور شکر گزاری اختیار کی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ چمروہ

ابن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ براء بن معرور سب سے پہلے مخص ہیں جنہوں نے نبی مانچھ کے قبلہ کی طرف منہ کرنے سے پہلے حیات ووفات میں قبلداول کی طرف مند کیا۔ انہیں نبی مٹائٹیٹا نے پیچم دیا کہ وہ بیت المقدی کی طرف مند کریں ہراء ئے نی منافق کی اطاعت کی۔

# المعد (صيباء) المعد (صيباء) المعد (صيباء) المعدد (

جبان کی وفات کاوفت آیا تواپے اعز ہ کو تھم دیا کہ وہ ان کا منہ مجد حرام کی طرف کردیں 'بی مثلاثیم مہاجر ہو کے آئے تو آپ نے چید مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ پھر قبلہ کعبہ کی طرف پھیر دیا گیا۔

ابوم بن معبد بن الی قنادہ سے مروی ہے کہ براء بن معرور انصاری ٹی ہیں جنہوں نے قبلہ کی طرف رخ کیا' وہ ستر میں سے ایک نقیب سے 'نی منافیق کی جمرت سے پہلے مدینہ آئے اور قبلے کی طرف نماز پڑھنے لگے وفات کا وقت آیا تو اپ ثلث مال کی رسول اللہ منافیق کے لیے وصیت کی کہ آپ اسے جہاں چاہیں خرچ کریں' اور کہا کہ جمھے میری قبر میں روبہ قبلہ رکھنا۔

نی منافیق ان کی وفات کے بعد آئے اور آپ نے ان پرنماز پڑھی۔

مطلب بن عبداللہ سے مروی ہے کہ براء پہلے محص ہیں جنہوں نے اپنے ثلث مال کی وصیت کی اور رسول اللہ مَثَاثِیْنَا نے اسے جائز رکھا۔

ابن کعب بنن مالک سے مروی ہے کہ براء بن معرور ٹی رہند نے وفات کے وقت وصیت کی کہ جب انہیں قبریش رکھا جائے توان کا مذاکعبہ کی طرف کیا جائے 'رسول اللہ من اللہ من اللہ من اللہ علیہ ہے ہیں روز بعد مکہ سے جبرت کر کے مدیدتشریف لائے اور آپ نے ان برنماز پڑھی۔

یجیٰ بن عبداللہ بن ابی قبارہ نے اپنے والدین ہے روایت کی کہ جب قبلہ پھیرا گیا تو ام بشرنے کہایارسول اللہ منافق ا کی قبر ہے رسول اللہ منافق انے اس پاسے اس کے اس پر تکبیر کہی ( کہوہ پہلے ہی سے قبلہ رخ تھی )۔

' یکی بن عبداللہ بن ابی قادہ نے اپنے والدین سے روایت کی کہ نبی مُنَافِیْم جس وفت مدیند تشریف لائے تو برآء بن معرور میں اور میں اور جن برآپ نے نماز جنازہ پڑھی آپ اپنے اصحاب کو لے گئے ان کے پاس صف باندھی اور کہا کدا ساللہ ان کی مغفرت کران پر رحت کران سے راضی ہوجا اور تونے (بیسب) کردیا۔

محدین بلال سے مروی ہے کہ براء بن معرور شاہدر کی وفات نبی سائیڈ کے مدینہ آنے سے پہلے ہوئی۔ جب آپ تشریف لائے توان برنماز بردھی۔

سمی اہل مدینہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالْقِیْمَ نے سی نقیب کی قبر پرنماز پڑھی محمد بن عمر نے کہا کہ براء بن معرور تفاہدو ہی تھے جن کی نقباء میں سب سے پہلے وفات ہوئی۔

#### حضرت عبداللدبن عمروض الثقنة

ام حرام بن تعلبه بن حرام بن كعب بن عنم بن كعب بن سلمه ان كي والده الرباب بنت قيس بن القريم بن اميه بن سنال بن كعب بن عنم بن كعب بن سلمة تعييل -

وہ جابر بن عبداللہ کے والدیتے سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے اور ہارہ نقیبول میں سے تنظ بدر واحد میں شریک تنے اور اسی روزشہید ہوئے ہم نے ان کا حال بنی سلمہ کے حاضرین بدر میں لکھا ہے۔

#### 

#### سيدنا حضرت عباده بن الصامت شياندونه

ابن قيس بن اصرام بن فهر بن تعليه بن غنم بن عوف بن عرو بن عوف بن الخزرج\_

ان کی والده قرق العین بنت عباده بن نصله بن ما لک بن العجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج تقیس' کنیت ابوالولید تقی ۔

عقبہ میں ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے تھے اور بارہ نقیبوں میں سے تھے بدر واحد وخندق اور تمام مشاہر میں رسول الله مُؤَلِّمُ کے ہمرکاب تھے ہم نے قوا قلہ کے حاضرین بدر میں ان کا حال کھا ہے۔

بني زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثه بن ما لك بن غضب بن جثم بن الخزرج ك نقيب:

حضرت رافع بن ما لک منی اندور:

ابن العجلان بن عمروبن عامر بن زریق-ان کی والده معاویه بنت العجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج تعین آن کی کنیت ابوما لک تھی۔

رافع بن ما لک کی اولا دمیں۔ رفاعہ وخلا دیتھ ہے دونوں بدر میں حاضر تھے اور ما لک تھے ان سب کی والد وام مالک بنت افی بن مالک بن الحارث بن عبید بن مالک بن سالم الحبلی تھیں 'رافع بن مالک کاملین میں سے تھے۔ زمانتہ جا ہلیت میں کامل وہ ہوتا تھا جولکھنااور پیرنااور تیراندازی الحجی طرح جانیا تھا۔ رافع الیسے ہی تھے حالانکہ کیابت قوم میں کم تھی۔

' کہا جاتا ہے کہ رافع بن مالک اور معاذبین عفراء انصار میں پہلے مخص ہیں جورسول اللہ سکا تھے ہے۔ میں قدم ہوں ہوکر اسلام لائے اور اپنے ساتھ مدینہ میں اسلام لائے اس امر میں ان دونوں کے لیے ایک روایت ہے۔ رافع کوان آٹھ آ دمیوں میں شار کیا جاتا ہے جن کے متعلق بیروایت ہے کہ وہ پہلے انصار ہیں جوسب سے پہلے اسلام لائے ان کے اس کو کی اسلام نہ لایا تھا بھر بن عمرنے کہا کہ ہمارے نزویک چھ آ دمی والا معاملہ تمام اقوال ہیں سب سے زیادہ کا بت ہے۔ واللہ اعلم

رافع بن مالک سب کی روایت میں سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے رافع بن مالک بدر میں حاضر نہ سے بلکہ ان کے دو بیٹے رفاعہ وخلاد حاضر سے کیکن احد میں حاضر تھے اور ای روز ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں شہید ہوئے۔

عبدالملک بن زید نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ طَالِقُتِم نے رافع بن مالک الزرقی اور سعید بن عمر و بن نفیل کے درمیان عقدموا خات کیا۔ یہ ہیں وہ اصحاب جن کورسول اللہ سَالِقِیَم نے اپنی قوم پرنقیب بنایا تقا۔ اور جو لقداد بیل بار ہ تھے۔ کلیوم بن ہدم العمری اور وہ لوگ جن کے متعلق غیرمصد ق روایت ہے کہ بدر میں حاضر تھے۔

حضرت كلثوم بن الهدم منى الدور

ا بن امری القیس بن الحارث بن زید بن عبید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف بن ما لک بن الا وس ۔ ابن عباس سے (متعدد طریق سے ) مروی ہے کہ کلثوم بن الهدم شریف آ دمی اور بہت بوڑھے تقے رسول اللہ مَا اللَّیْمَا کے

# كر طبقات اين سعد (حديهاي) مياجرين وانسار كي طبقات اين سعد (حديهاي)

مدینة تشریف لانے سے پہلے اسلام لائے تھے جب رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ جَرت کی اور بن عمر و بن عوف میں اترے تو آپ کلتوم بن الهدم کے پاس اترے آپ سعد بن خیشمہ کی منزل میں حدیث بیان کیا کرتے تھے اور اس کا نام منزل العز آب تھا۔

محر بن عرنے کہا کہ ای لیے کہا گیا کہ آپ سعد بن ضیمہ کے پاس اترے ہمارے نزدیک کلثوم بن الہدم العمری کے پاس آپ کا اتر نا ثابت ہے۔

کلثوم کے پاس اصحاب رسول اللہ سکاتی کی ایک جماعت بھی اثری تھی۔ جن میں ابوعبیدہ بن الجراح' مقداد بن عمرو' خباب بن الارث سبیل وصفوان فرزندان بیضاء' عیاض بن زمیر' عبداللہ بن مخر مہ' وجب بن سعد بن الی سرح' معرو بن ابی عمر وجو بن محارب بن فہر میں سے تھے اور عمیر بن عوف مولائے مہل بن عمر و تھے بیسب لوگ بدر میں حاضر تھے۔

کلثوم بن الہدم کورسول اللہ منگائی کے مدینہ جانے کے بعد بہت دن نہ گزرے تھے کدان کی وفات ہوگئی۔ بیدسول اللہ منگائی کے بدرجانے سے کچھ بی پہلے ہوا۔ ان کے اسلام میں ان پرکوئی نکتہ چیٹی نہیں کی گئی اور وہ مردصالح تھے۔

حضرت حارث بن فيس طيئالاغة:

ا بن بيشه بن الحارث بن اميه بن معاويه بن ما لك بن عوف بن عمر وبن عوف بن ما لك بن الاوس -

ان کی والدہ زینب بنت منٹی بن عمر و بن زید بن جشم بن حارثہ بن الحارث بن الاوس تھیں ۔ان کے بھائی حاطب بن قیس وہ مخض تھے جن کے بارے میں اوس وفتر رج میں جنگ ہو کی تھی اس کا ٹام حرب حاطب تھا۔

حاطب کی والدہ بھی زینب بنت صغی بن عمر وتھیں' وہی عدیک بن قیس کی بھی والدہ تھیں' حارث اور حاطب اور عدیک فرزندان قیس بن ہیشہ جبر بن عدیک بن قیس بن ہیشہ کے بچاتھے۔

عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے بیان کیا کہ حارث بن قیس بدر میں حاضر تھے۔محمد بن عمر نے کہا کہ بیل نے کسی کو بیہ بیان کرتے سنا' حالانکہ بیٹا بت نہیں۔

موی بن عقبہ وجمد بن اسحاق وابومعشر نے حارث بن قبیں کوان لوگوں میں بیان نہیں کیا جوان کے مزد یک بدر میں حاضر

تمام علیائے انساب اپنی روایات میں اس امر پرمنفق میں کہ ان کے بھائی کے بیٹے جبر بن علیک بدر میں حاضر تھے انہوں نے ان کے نسب میں غلطی کی اور انہیں جبر بن علیک بن الحارث بن قیس بن ہیشہ کہددیا۔ انہوں نے ان کوان کے چچا کی طرف منسوب کردیا۔ حالانکہ الیانہیں ہے۔ وہ جبر بن علیک بن قیس تھے۔ جو حارث بن قیل کے بھائی کے بیٹے تھے۔

حضرت سعد بن ما لک منیانده:

ابن خالد بن نقلیہ بن حارثہ بن عمرو بن الخزرج بن ساعدہ بن کعب بن الخزرج۔ ان کی والدہ بن سلیم میں ہے تھیں ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ الجموح بن زید بن حرام کی اولا دمیں بن سلمہ سے تھیں ۔

سعدین ما لک کی اولا دین نثلبه تھے جواحد میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنتھی سعد بن سعد عمرواور عمرہ ان کی والدہ ہند

سعد بن سعد کے بیٹے سہل بن سعد نے نبی مَالِیَّا کی صبت پائی شی' ان کی والدہ ابیہ بنت الحارث بن عبداللہ بن کعب بن مالک بن شعم تھیں۔

ا بی بن عباس بن بہل بن سعدالساعدی نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ سعد بن مالک نے بدر جانے کی تیاری کی تھی' مگریمار ہوئے اور مرکئے'ان کی قبر کامقام دارین قارظ کے پاس ہے۔ رسول اللہ سکا فیز کمٹ نے فنیمت وثو اب میں ان کا حصہ لگایا۔

عبدالم مین بن عباس نے اپنے دادا ہے روایت کی کر سعد بن مالک کی وفات الروحاء میں ہوئی نبی مالی کے ان کا حصد

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے کسی کو بیان کرتے سا کہ بدر میں حاضر تھے وہ سعد بن سعد بن مالک بن خالد تھے اور سہل بن سعد الساعدی کے والد تھے۔

عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کتاب نسب الانصار میں ان لوگوں کا نسب اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح ہم نے اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے انہوں نے بینین بیان کیا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بدر میں حاضرتھا۔ بین عبداللہ کے بدر میں تذکرہ نہ کرنے کوسوائے اس کے اور کچھٹیس سجھتا کہ وہ روا تھی بدر سے پہلے بیار ہوکر مرگئے جیسا کہ ابی وعبدالمہمین فرزندان عباس نے اپنے باپ داوا ہے روایت کی۔

سبل بن سعدے مروی ہے کہ ان کے والد سعد بن سعد بن مالک نے نبی مظافر کے لیے وصیت کی جوا پنے کجاوے کے آخری حصے میں لکھ دی انہوں نے آپ کے لیے اپنے کجاوے اور اپنے اونٹ کی اور پانچ وس جو کی وصیت کی نبی مظافر کے اے تبول کرلیا۔ اور اسے ان کے ورثاء پروالیس کرویا۔

محمہ بن سعد نے کہا کہ بیتہیں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جن کا ذکر بدر میں کیا گیا ہے وہ سعد بن سعد بن مالک تھے ان کی وفات اس وقت ہو کی جب وہ بدر کی تیاری کررہے تھے انہوں نے رسول اللہ سکا پیڑا کے لیے بیوسیت کی ۔

ابی اورعبدامہمین فرزندان عباس نے آپ باپ دادا سے روایت کی کدرسول الله من الله من ان کا حصد لگایا۔ یہ ابت نہیں ہے۔ راویان مغازی میں سے کسی نے اس کو بیان نہیں کیا۔

موی بن عقبہ ومحمد بن اسحاق وابومعشر نے سعد بن ما لک اوران کے فرزند سعد بن سعد کا ان لوگوں میں ذکر نہیں کیا جوان کے نز دیک بدر میں حاضر تھے۔

ہمارے نز دیک ہیجی ثابت ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بدر میں حاضر نہ تھا شاید وہ روائگی کی تیاری کررہے ہوں اور پھرا س کے قبل مرکھے ہوں ۔جیسا کہ ابی وعبدالمہمین فرزندان عباس نے اپنی حدیث میں روایت کی ہے 'سعدین سعدین مالک کی بقیہ اولا دہے۔

# كر طبقات اين سعد (صيبار) كالمن وانسار كري وانسار كري اسمال كري وانسار كري وا

حضرت ما لک بن عمر والبخاري مخالاغه:

جہم نے کتاب نسب انصار میں ویکھا مگراس میں ان کا نسب نہیں پایا۔ ہم نے مالک بن عمرو بن علیک بن عمرو بن میذول پایا۔ وہ عامر بن مالک بن النجار تھے۔ مالک بن عمروو ہی ہیں جنہیں ہم نے نسب الانصار میں اس طرح پایا کہ حارث بن الصمه بن عمروکے چاہیں میں نہیں بنہیں مجتا۔

یعقوب بن محمد الظفری نے اپنے والد سے روایت کی کہ مالک بن عمر والنجار کی وفات جمعہ کے روز ہوئی۔ جب رسول اللّه مَنَّا يَّتُوْمَا اللّه مَنَّا يَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنَّا مُنْ اللّه مَنْ اللّه مِنْ اللّه وَرُامَا نَكَا اور سوار ہو کے احدروانہ ہوگئے۔

#### حضرت خلا دبن قيس منيالدهد:

ابن العمان بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمه ان کی والده اوام بنت القین بن کعب بن سواد بنی سلمه میں سے تھیں عبداللہ بن محمرین عمارة الانصاری نے بیان کیا که۔وہ اپنے بھائی خالد بن قیس بن العمان بن سنان بن عبید کے ساتھ بدر میں حاضر شخے۔

محمہ بن اسحاق ومویٰ بن عقبہ وا پومعشر وحمہ بن عمر نے ان کوان لوگوں میں بیان نہیں کیا جو پدر میں شریک بیٹھے۔ محمہ بن سعد نے کہا کہ میں اسے ( یعنی قول عبداللہ ) کو درست نہیں سمجھتا ' اس لیے کہ بیلوگ ( یعنی مویٰ بن عقبہ وغیرہ ) بہ نسبت اور وں کے سیرت ومغازی کے زیادہ جانے والے ہیں' عبداللہ بن محمہ بن عمارة الانصاری نے جوروایت کی میں اسے درست

#### حضرت عبدالله بن خيشمه شيالله

نہیں تمجھتا۔خلا دبن قیس کا اسلام قدیم تھا۔

ابن قیس بن منی بن صحر بن حرام بن رہید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمہ ان کی والدہ عائشہ بنت زید بن نظابہ بن عبید بنی سلمہ میں سے تقییں 'عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے بیان کیا کہ وہ اپنے دونوں چچا معبد وعبداللہ فرزندان قیس بن میٹی کے ہمراہ بدر میں حاضر تقے موی بن عقبہ ومحمد بن اسحاق وابومعشر ومحمد بن عمر نے ان کا ذکران لوگوں میں نہیں کیا جو بدر میں حاضر تھے۔ عبداللہ بن خیشمہ کی جب وفات ہوئی توان کی بقیہ اولا در تھی ۔

# مهاجرین وانصار منی الذیم کا طبقهٔ ثانیه

حبی کو ججرت کرنے والے اورغ و کا حداوراس کے بعد کے غو وات میں شریک ہونے والے

بنی ہاشم بن عبد مناف کے مہاجرین

حضرت سيدنا عباس بن عبد المطلب وي

ائن باشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن ما لک بن العضر بن کناند بن خزیمه بن مدرکه بن الباس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان -

عباس جی پیود کی والدہ نتیلہ بنت جناب بن کلیب بن مالک بن عمرو بن عامرہ بن زیدمنا ۃ بن عامرتھیں 'ابن عامرالضحیان بن سعد بن الخزرج بن تیم اللہ بن النمر بن قاسط بن بنب بن اقصلی بن دعمی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعہ بن نزار بن معد بن عدنان شخصہ عباس جی ہود کی کثبیت ابوالفضل تھی۔

شعبہ مولائے ابن عباس میں ہیں ہے مردی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس میں بین کو کہتے سنا کہ میرے والد عباس بن عبدالمطلب میں دواصحاب فیل کے آئے ہے تین سال پہلے پیدا ہوئے اس طرح رسول اللہ منافظ اسے تین سال بڑے تھے۔ از واج واولا د:

لوگوں نے بیان کیا کہ عماس بن عبدالمطلب جی ہوں کی اولا دیمی فضل ان کے سب سے بوے بیٹے تھے آئییں سے ان کی گئیت ابوالفضل تھی' وہ خوبصورت تھے رسول اللہ طائق کی میں آئییں اونٹ پڑہم فقین (رویف) بنایا تھا۔ شام میں طاعون عمواس میں ان کی وفات ہوئی بقیداولا دیر تھی۔

## الطبقات ائن سعد (صربهام) المسلم المسل

عبداللہ' بڑے زیر دست عالم تنے ان کی ترقی علم کے لیے رسول اللہ مَا اَفْتِهُمْ نَے دعاء فرما کی تھی' وفات طا کف میں ہو گی' بقیبہ اولا دتھی۔

عبیداللہ بخشش کرنے والے بڑے تخی اور مالدار تھے۔وفات مدینہ میں ہوئی بقیداولادتھی عبدالرحلن وفات شام میں ہوئی بقیداولا دنتھی۔

قَتْمُ انہیں نبی مُلَاقِیَّا کے ساتھ شکل وشائل میں تشبید دی باتی تقی مجاہد بن کے خراسان گئے نتے سمرقند میں وفات ہوگی بقید ا دنیتی۔

معبدُ افريقه مين شهيد موع عن بقيداولا دندهي رام حبيبه بنت العباس .

ان سب کی والد وام الفضل تھیں جولبابۃ الکیڑی بنت الحارث بن ترین بن بچیر بن البرم بن رویپہ بن عیداللہ بن ہلال بن عامر بن صعصعہ بن معاویہ بن مکر بن ہوازن بن منصور بن عکر مہ بن خصفہ بن قیس بن عیلان بن معز تھیں۔ ام الفضل کے بطن سے عباس میں ہوکے ان بیٹوں کی نسبت عبداللہ بن بڑیدالہلا کی نے قطعہ کہا:

ماولدت نجيبة من فحل بنجبل تعلمه او سهل

'' کسی شریف عورت نے کسی شوہرے ایسے بچنہیں جنے کسی پہاڑ میں جے قوجا نتا ہویاز مین پر۔

كستة من بطن ام الفضل اكرم بها من كهلة وكهل

مثل ان چھ بچوں کے جوام الفضل کے بطن سے بیں۔ جواد هیز بیوی اوراد هیزمیاں سے کیسے اچھے ہیں''۔

ہشام بن محمہ بن السائب النکسی نے اپنے والدے روایت کی کہ ہم نے ایک مال اورایک باپ کی اولا دکی قبور کو بھی آیک دوسرے سے اتنا بعید نہیں دیکھاجتنا کہ عباس بن عبدالمطلب کے ان لڑکوں کی قبریں جوام الفضل سے تھے۔

عباس بن عبدالمطلب می اولا وام الفضل کے علاوہ ووسری بیو بول سے بھی تھی۔ کثیر بن العباس بن عبدالمطلب یہ فقیدومحدث منے تمام بن العباس اپنے معاصرین میں سب سے خت تھے۔صغیداورامیمدان کی والدہ ام ولد تھیں۔

حارث بن العباس ان کی والدہ جمیلہ بنت جندب بن الربیع بن عامر بن کعب بن عمر و بن الحارث بن کعب بن عمر و بن سعد بن ما لک بن الحارث بن تمیم بن سعد بن بذیل بن مدر کہ بن الیاس بن معنر بن نز ارتھیں ' حارث کی بقیداولا دتھی جن میں السری بن عبداللہ والی بمامہ شے کثیراً ورتمام کی اولا و آئے نہیں ہے۔

#### بيعت عقبه مين آپ كاكردار:

ا بی البداج بن عاصم بن عدی بن عبدالرحن بن عویم بن ساعدہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب ہم مکہ آئے تو مجھ ہے۔ سعد بن خیشہ ومعن بن عدی وعبداللہ بن جبیر نے کہا کہ اے عویم ہمیں رسول اللہ سالٹی آئے گا سے لیے چلو کہ آپ پراسلام لائیں' ہم نے آپ کو بھی نہیں دیکھا۔ حالانکہ آپ پرائیمان لائے ہیں۔

میں ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا مجھ سے کہا گیا کہ آپ عہاس بن عبدالمطلب میں دو کے مکان پر ہیں ہم لوگ ان کے

#### الطبقات ابن سعد (مقربيات) المستحد المس

یاس گئے۔سلام کیا اور کہا کہ ہم لوگ کب ملا قات کر تمیں گے۔عباس بن عبدالمطلب میں دونے کہا کہ تمہارے ساتھ تمہاری قوم کاوہ فخص بھی ہے جو تمہارا مخالف ہے البندا اپنا معاملہ اس وقت تک پوشیدہ رکھو کہ بیجاج چھنٹ جا کیں اس وقت ہم اور تم ملا قات کریں اور تمہارے لیے اس امر کوواضح کریں بھرتم لوگ امر بین کی بنا پر داخل ہوگ۔

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ م

معاذبن رفاعہ بن رافع ہے مروی ہے کہ اس کے بعد شب نفراول (شب ۱۱ رذی الحجہ) بیقوم روانہ ہوئی لوگ پوشیدہ طور پر جارہے تھے رسول اللہ مَثَالِیْنِمُ اس مقام پر پہلے ہی پہنچ کچکے تھے۔ آپ کے ہمر کاب عباس بن عبدالمطلب نی اور تھے ان کے سواکوئی دوسرانہ تھا آنجنصرت مَثَالِیَّنِمُ اسے تمام معاملات میں ان پراعتا دفر ماتے تھے۔

جب سب لوگ جع ہو گئے تو عباس بن عبد المطلب فی اور کا کام شروع کیا انہوں نے کہا: اے گروہ خزری (قبیلہ اوس وخزرج کو ملاکر بھی خزرج پکارا جاتا تھا) تم لوگوں نے محمد طالقی کوجس بات کی طرف بلایا ہے اس بات کی طرف بلایا ہے وان کے قول پر ہیں وہ بھی جوان کے قول پر ہیں وہ بھی جوان کے قول پر ہیں وہ بھی جوان کے قول پر ہیں وہ بھی حسب ونسب وشب و شرف کی وجہ سے ان کے حافظ ہیں سوائے تمہار سے سب لوگوں نے محرد طالقی آج کی دعوت ردگ ہے اگر مم لوگ اہل قوت و شجاعت اور جنگ کا تجرب در کھنے والے اور سارے عرب کی عداوت میں تابت قدم رہنے والے ہوتو وعوت دو کی کونکہ عرب سب ل کے تمہیں ایک بی کمان سے تیر ماریں گے۔ البذا اپنی رائے پرغور کرلوا ہے معاملے میں مشورہ کرلوا ور بغیرا پنے اتفاق وا بختا کے بیباں سے نہ جاؤ۔ سب سے اچھی بات یہ ہوسب سے زیادہ کی ہو۔ مجھے خاص کر جنگ کا اندیشہ ہے آج لوگ السینے دشن سے کس طرح جنگ کرو گئے۔

قوم نے سکوت کیا عبداللہ بن عمرو بن حرام نے جواب میں کہا کہ واللہ ہم لوگ اہل جنگ ہیں جوہمیں غذا میں دی گئی ہے ہمیں اس کا خوگر بنایا گیا ہے ہم نے اپنے بزرگوں میں کیے بعد دیگر ہے اسے میراث میں پایا ہے ہم فنا ہونے تک تیراندازی کریں گئیزوں کے ٹوشنے تک بیز وہازی کریں گئے ہم تلواریں چلائیں گے ہم اسے اس وقت تک چلائیں گے جب تک کہ ہم میں سے یا ہمارے دیمن میں سے جوجلدی مرنے والا ہے وہ نہ مرجائے۔

عباس بن عبدالمطلب بن الدخ کہا کہ بےشکتم لوگ اہل جنگ ہوکیا تنہا ہے پاس زر ہیں ہیں۔لوگون نے کہا ہاں موجود )۔

براء بن معرورنے کہا: اے عباس اتم نے جو پھی کہاوہ ہم نے سا۔ واللہ اگر ہمارے دل میں اس کے علاوہ ہوتا جوعبداللہ بن عمرونے کہا تو ہم اے ضرور کہددیتے ہم لوگ وفا وصد ق اور رسول اللہ مٹاٹیٹیٹا پراپی جانیں قربان کرنا جا ہے ہیں۔ رسول اللہ مٹاٹیٹٹا نے قرآن کی تلاوت فربائی 'انہیں اللہ کی طرف دعوت دی' اسلام کی رغبت ولائی اوروہ امر بیان فربایا جس

کے لیے وہ لوگ جمع ہوئے تھے۔

براء بن معرور نے ایمان وتصدیق کے ساتھ اس کو قبول کیا۔ رسول الله سَلَقَیْم نے اَس پر انہیں بیت کیا عباس بن عبدالمطلب شين وراس شب كورسول الله مَنْ الله عَلَيْهِ كَامِ ته يكر في موسع آپ كے ليے انصار پر بیعت كومؤ كدكر د ہے تھے۔

سفیان بن ابی العوجاء سے مروی ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جواس شب کوان لوگوں کے پاس موجود تھا کہ عباس بن عبد المطلب بنا الله من الله من التي كا ما تهم بكر بي بهويئ كهه رب تھے كدائے كروہ انصارا ين كروہ كو پوشيدہ ركھنا كيونكه بهم برمخبر لگے ہوئے ہیں۔اپنے من رسیدہ لوگوں کوآ گے کرووہ لوگ تم سے ہمارے کلام کے نگران ومحافظ بن جا کیں جمعیں تم پرتمہاری قوم سے اندیشہ ہے جبتم لوگ بیعت کر چکوتواپیے اپنے مقامات میں منتشر ہوجاؤ اورا پناحال پوشیدہ رکھو۔اگرتم نے اس امرکوا تنا پوشیدہ رکھا کہ بہرموسم چھنٹ جائے تو تم لوگ مروہوا ورتم لوگ آج کے بعد کے لیے بھی ہو۔

براء بن معرورنے کہا کہ اے ابوالفضل ہماری بات سنؤ عباس ہی ہؤنہ خاموش ہو گئے براء نے کہا' واللہ تم جس امر کو جا ہتے ہوہم پوشیدہ رکھیں تو وہ تمہارے لیے ہمارے پاس پوشیدہ رہے گا۔ وہ چیز ظاہر کی جائے گی جے تم جا ہے ہو کہ ہم ظاہر کریں اور اپنی جان قربان کریں اور اپنی جانب سے اپنے پروردگارکوراضی کریں ہم لوگ بہت بوے گروہ والے اور کانی حفاظت و غلے والے میں ہم لوگ جس سنگ پرستی پر تھے اس پر تھے ہم لوگ جیسے تھے دیسے تھے آج ہمارے ساتھ کیونکر ہوگا جب کہ اللہ نے ہمیں وہ چیز دکھا دی جو ہمارے اغیار پر پوشیدہ رکھی ہماری محمد منافقاً اسے تائید کی (یارسول اللہ) آپ اپناہاتھ پھیلا ہے۔

سب سے پہلے جس نے رسول الله مالی الله مالی مارادہ براء بن معرور سے ۔ ایک قول ہے کہ ابوالہیثم بن التیہان تھے۔ایک قول بیہے کداسعد بن زرارہ تھے۔

سلیمان بن تحیم ہے مروی ہے کداوی وخز رج نے باہم اس فخص کے بارے میں فخر کیا جس نے لیلۃ العقبہ میں سب سے پہلے رَسُولِ اللّٰهُ مَنْ يَقِيْزُ کے دست مبارک پر بیعت کی لوگوں نے کہا کہ اس کوعیاس بن عبدالمطلب میں ہوؤ سے زیادہ جانبے والا کوئی نہیں ہے عباس ہے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اے مجھ ہے زیادہ جانے والا کوئی نہیں ہے سب سے پہلے اس شب کوجس نے رسول الله مناتین کے دست مبارک پر بیعت کی وہ اسعد بن زرارہ تھے پھران کے بعد براء بن معرور پھراسید بن الحفیر پ

عامر التعمى ہے مروى ہے كہ نبي مُؤلِين العقبہ ميں درخت كے بنچستر انصار كے ياس جوسب كےسب ذي رتبہ منھ عباس بن عبد المطلب بن مو كو لے مجلے عباس من دوئے كما كرتمها رامقر رتقر بریشروع كرے مرخطير ميں طول نددے۔ تم برمشر كيين کے جاسوں ہیں اگران لوگوں کو علم ہوجائے گا تو و تمہیں رسوا کریں گے۔

ان میں سے ایک خطیب نے جوابوا مامد اسعد بن زرارہ تھے کہا کہ یامحد (طَالِقِیم) آپ اپنے پروردگار کے لیے ہم سے جو عا ہیں مانگیں اپنے اور اپنے اسحاب کے لیے جو جا ہیں طلب کریں۔ گرجمیں سے بتادیجے کہ جب ہم ایسا کریں تو ہماڑے لیے اللہ کے یاس گیا تواب ہے اور آ پاوگوں کے ذمہ کیا ہے۔

فر مایا میں اپنے پروردگار کے لیے تم لوگون سے بیطلب کرتا ہوں کہ اس کی عبادت کرواس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو۔

# کر طبقات ابن سعد (صنیجار) کی کان وانصار کی اور انصار کی اور این انصاب کے لیے تم سے بیطلب کرتا ہوں کہ جمیں ٹھکا نا دواور ہماری مدد کر وجس چیز سے اپنی حفاظت کرتے ہواس سے ہماری حفاظت بھی کرو۔

اسعد بن زرارہ نے پوچھا کہ ہم بیر کریں گے تو ہمیں گیا سلے گا؟ فرمایا جنت عرض کی بھرآ پ کے لیے بھی وہ ہے جوآ پ نے طلب فرمایا۔

معلی جب بیصدیث بیان کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ بوڑھوں اور جوانوں نے اس سے مخصراوراس سے بلیغ خطبہیں

#### بدرمين زبردستي ليجايا جانا:

عبداللہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب سے مروی ہے کہ قریش جب بدر کی طرف روانہ ہوئے تو مرانظہر ان میں تھے کدار جہل اپنے خواب سے بیدار ہوا اس نے بیکار کہا:

اے گروہ قریش! کیا تہماری عقل پر تباہی نہ ہوگی تم نے کیا کیا کہ بی ہاشم کواپنے چھے چھوڑ ویا۔ اگر محمد علی تاہم پر فتح مند ہو گئے تواس سے وہ بھی اس کے مثل ہوجا کیں گے اور اگرتم محمد علی تی امری تحق تو وہ لوگ تمہار النقام عقریب تم سے تمہاری اولا دسے اور تمہارے اعز ہ سے لیں کے لہٰذا تم انہیں اپنے محن اور اپنے میدان میں نہ چھوڑ وانہیں اپنے ساتھ لے چلوخواہ ان سے کام نہ نگلے۔

لوگ ان کے پاس واپس کیے عباس بن عبد المطلب اور نوفل اور طالب اور عقبل کوز بردی اینے ساتھ لے لیا۔

این عباس میں بین عامر وی ہے کہ ہم بنی ہاشم میں ہے جولوگ مکہ میں تھے وہ اسلام لے آئے تھے کیکن ظاہر کرتے ڈرتے تھے کہ ابولہب اور قریش ملکہ کرکے انہیں مقید کردیں گے جیسا کہ بن مخز وم نے سلمہ بن ہشام اور عباس بن ابی ربیعہ وغیرہ کو پا ہزنجر کردیا تھا اس کیے غزوہ بدر میں نبی منافظ کے نبیل مقید کر اور ابوسفیان سے مطرق انہیں قتل شکرے کیونکہ بیاوگ زیروتی لائے گئے ہیں۔
کیونکہ بیاوگ زبردتی لائے گئے ہیں۔

ابورافع مولائے عباس می مفرقہ ہے مروی ہے کہ میں عباس بن عبدالمطلب شاہدہ کا غلام تھا۔اسلام ہم اہل بیت میں واخل ہو چکا تھا'عباس اسلام لے آئے تھے'ام الفضل اسلام لے آئی تھیں اور میں بھی اسلام لے آیا تھا'عباس اپنی قوم ہے ڈرتے تھے اور ان کی محالفت کو ناپسند کرتے تھے'ا بنااسلام چھپاتے تھے'وہ مالدار تھے ان کا مال قوم میں پھیلا ہوا تھا۔وہ ان لوگوں کے ساتھ بدر گئے' حالا تکہ اسلام برتھے۔

ابن عباس تفاد من وی ہے کہ غزوہ کو بدر میں نبی مثالی کے اپنے اصحاب نے رہایا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی ہاشم وغیر ہم کے چھوگ زیردی لائے گئے ہیں ان کواس جنگ ہے چھیمر وکارنہیں'تم میں سے کوئی شخص بنی ہاشم کے کمی شخص سے مطرقوا ہے تل ندکرے کیونکہ وہ زیردی لائے گئے ہیں۔

الوحديف بن عتب بن رسيد نے كہا كه بم اپنے باپ بينوں بھائيوں اور عزيز دن گونل كريں كے اور عباس كوچھوڑ ديں ہے؟

# الطبقات ابن سعد (مدچهای) مسلامی انسان کا میادین وانسار کی انسان کی میادین وانسار کی

والثداكر مين ان سے ملول گا تو ضرور تكوار سے ان كى بتريوں كا گوشت جدا كردوں گا۔

یے گفتگورسول الله منافظ کا کومعلوم ہوئی تو آپ نے عمر بن الخطاب ٹئ اللہ سنافظ کے اے ابوحف (عمر ٹئ اللہ منافظ کے اللہ منافظ کے ابوحف کی کنیت سے مجھے پکارا) کیا رسول الله منافظ کے مند پر تکوار ماری جائے گی؟''عمر ٹئ اللہ منافظ کہا کہ مجھے ابوحد یفدکی گردن ماردینے دہیجے کیونکہ وہ منافق ہوگیا ہے۔

الوحذیفہ تک فیدائی گفتگو پر نادم ہوئے وہ کہا کرتے تھے کہ داللہ میں اپنے اس کلے سے جواس روز کہا بے خوف نہیں ہول۔ میں برابراس سے خوف میں رہوں گا سوائے اس کے کہاللہ عزوجل بذر بعیشہادت مجھ سے اس کا گفارہ کردےوہ جنگ بمامہ میں شہد ہوئے ۔

ابن عباس میں میں سے مروی ہے کہ غزوہ بدر میں جس وقت رسول اللہ سَلَّ اللّٰہِ مُسْرِکین سے مطابق فر مایا کہ جو شخص بنی ہاشم کے کسی فروے مطابقات قبل ندکر سے کیونکہ وہ لوگ زبرد متی مکہ سے نکا لے گئے ہیں ابوحذ یفیہ بن عتبہ بن رہیجہ نے کہا کہ واللہ میں تو ان میں سے جس سے ملوں گاا سے ضروقی کردوں گا۔

رسول الله طَالِقَةُ كومعلوم ہوا تو آپ نے فرمایا كرتم نے ایباایبا كہائے عرض كى بى ہاں یارسول الله طَالِقَةُ جب بين اپنے باپ اور چھا اور بھائى كومقتول و كيموں گا تو يہ بھے پر گرال گزرے گا ميں نے جو كہا وہ كہا۔ رسول الله طَالِقَةُ في ان سے فرمایا كه تہارے ہاپ چھا اور بھائى جنگ كى خاطر خوشى خوشى بغير جر وكراہ كے نكلے ہيں أيه نوگ تو زير دئتى بلارضا ور غبت لا اتى كے ليے نكالے كے ہیں۔

عبداللہ بن الحارث سے مروی ہے کہ جب غزوۂ بدر ہوا تو قریش بی ہاشم اور ان کے حلفاء ایک جیمے میں جمع کیے گئے' مشرکین نے ان سے اندیشہ کیا۔ان پران لوگوں کومقرر کیا جوان کی حفاظت کریں۔اورانہیں روکے رکھیں۔ان میں سے حکیم بن حزام بھی تھا۔

#### اسيران بدرمين شار:

عبید بن اوس سے جو بنی ظفر کے قید یوں کے محافظ تھے مروی ہے کہ غز وۂ بدر ہوا تو میں نے عباس بن عبدالمطلب ٹئ ہؤواور عقیل دعباس کے فہری حلیف کو گرفتار کرلیا۔ میں نے عباس اور عقیل کوری سے باندھ دیا۔ رسول اللہ منافیق نے ان دونوں کو دیکھا تو میرانا م مقرن ( رسی سے باند ھنے والا ) رکھ دیا۔اور فر مایا کہان دونوں پرا بک سنر رنگ کے فر شیتے نے تمہاری مدد کی۔

ابن عبال بی پینا ہے مروی ہے کہ جم شخص نے عباس کوگر فنار کیا وہ ابوالیسر کعب بن عمر و برا دربی سلمہ بیٹے ابوالیسر و بلے پہلے آ دمی شخے اور عباس جی دور بھاری جسم کے رسول اللہ ملاقی آئے نے ابوالیسر سے فر مایا کہ اب ابوالیسر تم نے عباس کوکس طرح اسپر کرلیا۔ عرض کی یارسول اللہ ان پرا کیک شخص نے میر کی مد د کی جس کو نہ میں نے بھی در یکھا تھا نہ بعد کواس کی ہیئت ایسی الی تھی۔رسول اللہ ملاقی اللہ علی کے ان برایک بزرگ فرشتے نے تمہاری مدد کی ۔

محمر بن اسحاق کے علاوہ ایک دوسرے راوی نے اپنی حدیث میں اتنا اور کہا کہ ابوالیسر غزوہ بدر میں عباس بن عبدالبطلب

# کے طبقات ابن سعد (حدجہام) کی مسلم کی افساد کے باس سعد (حدجہام) کی مسلم کی افساد کے باس نے بیٹے جو بت کی طرح کھڑے تھے۔ ان سے کہا کہ تمہیں تمہارے کیے کی جزالے کیا تم اپنے جو بت کی طرح کھڑے تھے۔ ان سے کہا کہ تمہیں تمہارے کیے کی جزالے کی افساد تھے۔ ان سے کہا کہ میں اور چیز باطل کے میں اور جیز باطل ہے۔ تم کیا جا جہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مَا اُلْوَا اَنْ مَهَا اُلْوَا اَنْ مَا اُلْوَا اَنْ مَهَا اُلْوَا اَنْ مَهَا اُلْوَا اِنْ مَهَا اُلْوَا اُلْدِ مَهَا اُلْوَا اِنْ مَهَا اُلْوَا اِنْ مَهَا اُلْوَا اِنْ مَا اُلْوَا اِنْ مَهَا اُلْدِ اَلْوَا اِنْ مَهَا اُلْوَا اِنْ اِلْوَا اِنْ اِلْوَا اِنْ اِلْوَا اِنْ اِلْوَا اِنْدَ مَا اُلْوَا اِنْ اِللّٰہِ اِلْوَا اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہُ مَا اُلْوَا اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الل

ابن عباس خاس خاس سے مروی ہے کہ فروؤ بدر میں قوم نے اس حالت میں شام کی کہ قیدی بیڑ بوں میں مجوں تھے رسول اللہ مُلا ﷺ نے ابتدائی شب بیداری بین گر اری آپ سے اصحاب نے کہا کہ یارسول اللہ آپ کو کیا ہوا کہ آپ سوتے نہیں' فر مایا کہ میں نے عباس کی آ ہ بیڑیاں ہے ہوئے سی' لوگ اٹھ کرعباس خاہدہ کے باس گے انہیں کھول دیا۔ تورسول اللہ مٹالی موسے۔

احسان ہیں ہے۔

یزید بن الاصم سے مزوی ہے کہ جب بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ طالقیا کے بچاعباس میں ہود بھی تھے نبی طالقیا اس رات کو جاگتے رہے بعض اصحاب نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ کو کیا چیز جگار ہی ہے فر مایا عمال کی آ والیک آ دبی اٹھا اوران کی بیڑی ڈھیلی کردی۔ رسول اللہ طالقیانے فر مایا کیابات ہے کہ اپ میں عماس کی آ وزیس سنتا جماعت میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے کسی قدران کی بیڑی ڈھیلی کردی ہے فر مایا کیجی تمام قیدیوں کے ساتھ کردو۔

محمود بن کبید سے مروی ہے کہ جس وقت عباس بن عبدالمطلب قید یوں کے ساتھ لائے گئے تو ان کے لیے ایک کر تہ در کار ہوا۔لوگوں نے بیڑ ب میں کوئی کر تہ ایسانہ پایا جوان کے ٹھیک ہوتا۔سوائے عبداللہ بن ابی کے کرتے کے جوانہوں نے اپنے والد کو بہنا دیا تھا اوران کے پاس تھا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جس وقت عباس جن ہذاہ قید کیے گئے تو کوئی گریتہ ندملا جوان کے ٹھیک ہوتا سوائے ابن الی کے کرنے کے۔

محمہ بن اسحاق سے مروی ہے کہ عہاس بن عبدالمطلب خی ہوء جس وقت مدینہ لائے گئے تو ان سے رسول اللہ مَلَّ يَوْمَ نے فرمایا 'اے عباس ابنا' اپنے بھینے عقیل بن ابی طالب' نوفل بن الحارث اور اپنے حلیف عتبہ بن عمرو بن مجدم برادر بنی الحارث بن فہر کا فدید دو کیونکہ تم مالدار ہو۔

انہوں نے کہا' یارسول اللہ میں تو مسلمان تھا۔ لیکن قوم نے مجھ پر جرکیا' فرمایا جو پچھتم بیان کرتے ہواگر حق ہے تو اللہ تنہارے اسلام کوزیادہ جا نتا ہے تنہیں وہ اس کا جرد ہے گا۔ لیکن تمہارا ظاہر حال وہی ہے جو ہمارے سامنے تھا۔

رسول الله منافقی نے ان ہے ہیں اوقیہ مونا لینے کوفر مایا' عباس میں دونے کہایار سُول اللہ۔ ہیں خیال کرتا ہوں کہ میرا فدیہ میرے ہی لیے ہوگا ( لیخن مجھ ہی کول جائے گا ) فرمایائبیں۔ بیتو وہ چیز ہے جواللہ نے تم ہے ہمیں دلائی ہے' عرض کی میرے پاس مال نہیں ہے۔

فر مایا کدوہ مال کہاں ہے جوتم نے روا تکی کے وقت مکہ میں ام الفضل بنت الحارث کے پاس رکھا تھا جبکہ تم دونوں کے ساتھ کوئی نہ تھا؟ تم نے ان سے کہا تھا کہ اگر مجھے اس سفر میں موت آگئ تو فضل کے لیے اتنا اتنا اور عبداللہ کے لیے اتنا اتنا ہے۔ انہوں

# کر طبقات این سعد (مدیبار) کال کال و ۱۳۹ کی کال کال واقت کی جس نے حق کے ساتھ آپ کومبعوث کیا کدائن کا سوائے میرے اورام الفضل کے کسی کوعلم ند تھا۔ میں

ے آبا کہ م ہے اس فرات کی مس نے میں کے ساتھ آپ لوسبعوث کیا گذائن کا سوائے میرے اور ام اسٹس کے می لوسم ضرور جا نتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔عباس نے اپنا۔اپنے جیسے کا اور اپنے حلیف کا فدیدا داکر دیا۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ کسی انساری نے رسول اللہ مُلَّاثِیْنا ہے عرض کی' ہمیں اجازت دیجیجے کہ ہم اپنے بھتیج عباس بن عبد المطلب میں مدور کوان کا فدیہ چھوڑ دین فرمایا نہیں ایک درم بھی نہیں۔

عبدالله بن الحارث ہے مروی ہے کہ عباس ہی دونے ایٹااورا پنے بھتیج قبل کا فدیدہ ۱۸وقیہ سونااوا کیا یہ بھی کہا جا تا ہے کہ ایک ہزار دینار

لوگوں نے بیان کیا کہ عباس جی اور انہیں خبر دی ابوا اور اپنے بھینے کا فدیہ بھیج دیا گر حلیف کا فدیہ نہیں بھیجا۔رسول اللہ علی ہوگئے نے حسان بن ثابت جی اور انہیں خبر دی ابورافع علام جوعباس جی اللہ کا فدیہ لائے تھے واپس چلے گئے عباس جی اور انہوں نے قصہ بیان کردیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ کون ساقول سخت موگا۔قبل اس کے کہتم ابنا کجاوا اتارو میں باتی بھی روافہ کردوں گاوہ لے گئے۔عباس جی اس می اور اور کردیا۔ ابن عباس جی ایم میں باتی بھی روافہ کردوں گاوہ کے عباس جی اور کی اس ب کا فدیدادا کردیا۔ ابن عباس جی بین ہے آیت :

﴿ يَايِهَا النبي قل لمن في ايديكم من الاسراي ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤثكم خيرًا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ﴾

اے نی اان قید یوں سے کہدو جوتم لوگوں کے قبضے میں ہیں کداگر اللہ تنہارے قلوب میں خیر جانے گا تو جوتم سے لیا گیا اس کے عوض میں تنہیں خیردے گااور تنہاری مغفرت کرے گااللہ بڑا بخشنے والا مہر بان ہے''۔

کی تقییر میں مروی ہے کہ بیرآیت بگر کے قید ہوں کے بارے میں نازل ہوئی جن میں عباس بن عبدالمطلب ' نوفل بن الحارث' اور عقیل بن الی طالب جی مدر تھے۔عباس می مدر ان لوگوں میں تھے جو اس روز گرفتار کیے گئے تھے۔ ان کے پاس میں اوقیہ سونا تھا۔

ابوصالح مولائے ام ہانی نے کہا کہ میں نے عباس جن دو کہتے سنا کہ وہ سونا مجھ سے لے لیا گیا تو میں نے رسول اللہ مُلَّ ﷺ جوش کی کہای کو میرافدیہ کر دیں آپ نے اس سے انکار فر مایا۔ پھراللہ نے مجھے اس کے عوض بیس غلام دے د ایک کا انداز و بیس اقیہ کے برابر کیا جاتا ہے۔ مجھے زمزم عطا کیا جس کے بدلے مجھے اہل مکہ کا تمام مال بھی پسندنیس اور مجھے اپنے پروردگارے مغفرت کی المیر بھی ہے۔

خفید مال کے بارے میں حضور علائظ کا اطلاع وینا:

رسول الله منال کی بھی پر عقبل بن ابی طالب کے قدیہ کابار ڈالاتو عرض کی یارسول اللہ آپ نے میری وہ حالت کر دی کہ جب تک زندہ ربوں لوگوں سے بھیک مانگٹا رہوں فر مایا کہ اے عباس سونا کہاں ہے؟ عرض کی کون ساسونا؟ فر مایا وہ جوتم نے روانگی کے دن ام الفصل کو دیا اور ان ہے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس موقع پر کیا چیش آئے گا۔ البذایہ تمہارے لیے اورفصل عبداللہ عرض کی اس کی آپ گوئس نے خبر دی؟ واللہ سوائے میرے اور ام الفصل کے سی کواس کی اطلاع نتھی۔ رسول اللہ سَالَ اللهِ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خبر دی عرض کی میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور بے شک آپ سچے ہیں۔ میں شہا دت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی لاکن عبادت نہیں 'بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔

قدىيكابدلدونيامن:

حمید بن ہلال العدوی ہے مروی ہے کہ علاء الحصر می نے بحرین ہے رسول اللہ خلافیظ کو ۹۸ ہزار درہم بھیج اس ہے قبل نہ اس کے بعدرسول اللہ مُلافیظ کے پاس اتنامال آیا تھا۔ تھم دیا کہ بوریئے پر پھیلا دیا جائے اور نماز کی اذان دے دی گئ

رسول الله سُلُّوَّيَّا تشریف لائے اور مال کے پاس کھڑے ہو گئے لوگوں نے جس وقت مال دیکھا تو وہ بھی آئے۔ اس زمانے میں نہ شار کرنے کارواج تھا اور نہ وزن کا 'سوائے مٹی ک' عباس بی اندو آئے اور عرض کی یارسول الله سُلُّاتِیْلِ میں نے یوم بدر میں ابنااور قبل بن ابی طالب کا فدید دیا تھا۔ جبکو قبل کے پاس کوئی مال نہ تھا۔ لبندا مجھے اس مال میں سے عطافر ماینے 'فر مایا لے لو! عباس شی ایشانو نے اپنی جا در جو اوڑھے تھے بھر لی۔ جب چلنے کے لیے کھڑے ہوئے تو چل نہ سکے رسول الله مُلَّاتِیْلِ کی طرف اپنا سراٹھا کے عرض کی یارسول الله مَلَّاتِیْلِ مجھے الحواد ہیں ۔ آئے ضرب مالی تاسراٹھا کے کہاں طاہر ہو کمیں اور فر مایا کہ حصہ مال کا دوبارہ لے جانا۔ اتنالے جاؤ جتنی تہمیں طاقت ہو۔

وہ اس مال کو لے گئے اور کہتے تھے کہ اللہ نے جو دو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک پورا کر دیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ دوسرے وعدے میں کیا کرے گاان کی مرادیہ آیت تھی:

﴿ قُلُ لَمِن فَى الدِيكِم مِن الاسراي ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفرلكم

بداس سے بہتر ہے جو مجھ سے لیا گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ مغفرت کے بارے میں میرے ساتھ کیا کرے گا۔

ابن عبال میں بھند سے مروی ہے کہ بی ہاشم کے جنتے لوگ مشرکین کے ماتھ بدریں حاضر تھے سب اسلام لے آئے۔ عباس میں بدو نے اپنااورا پے بینچے عقیل کافند بیادا کر دیا۔اس کے بعد سب لوگ مکدوالیس آئے بعد کو بھرت کر کے مدین چلے گئے۔ اسحاق بن الفصل نے اپنے اشیاخ سے روایت کی کہ عقیل بن افی طالب نے نبی مُثاقِظ سے کہا کہ آپ نے جن اشراف کو قبول کرلیا آیا ہم لوگ انہیں میں سے ہیں مجرکہا کہ ابوجہل قل کر دیا گیا۔فر مایا کہ اب تو وادی ( مکہ ) بالکل تمہارے ہی لیے ہوگئی۔

# المعات أبن عد (منهار) المحال الما المحال الما المحال الما المحال الما المحال ال

عقیل نے عرض کی کہ آپ کے اہل بیت میں سے کوئی ایبانہیں ہے جو اسلام ندلے آیا ہو۔ فرمایا کہ ان لوگوں سے کہدو و کہ میرے ساتھ شامل ہوجائیں (اور میرے ہی ساتھ مدینے میں رہیں)۔

جب عقیل ان لوگوں کے پاس بیر گفتگو لے کرآئے تو وہ لوگ روانہ ہو گئے بیان کیا گیا ہے کہ عباس اور نوفل اوعقیل مکہ لوٹ گئے جن کو اس کا حکم دیا گیا تھا تا کہ وہ لوگ جس طرح سقامیہ ورفاوہ ورپاست کا انتظام کرتے تھے بدستور کریں (سقامیہ چاہ زمزم کا انتظام ۔ رفادہ حجاج کی آسائش کے لیے مال جمع کرنا)۔

بیابولہب کی موت کے بعد ہوا' ز مانۂ جاہلیت میں سقابیور فا وہ وریاست بن ہاشم میں بھی اس کے بعد ان لوگوں نے مدینہ کی طرف بھرت کی اور دہ ہیں اپنی اولا دواعز ہ کو بھی لے آئے۔

حضرت عباس من ادو کی غزوات میں شرکت:

عباس بن عیسیٰ بن عبداللہ ہے مردی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب تھ ہونا اور نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب کی مکہ ہے رسول اللہ ساتیج کی خدمت میں بازیابی زمانہ خندق میں ہوئی تھی ان دونوں کی روانگی کے وقت مقام ابواء تک ربیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب نے مشایعت کی جب ربیعہ نے مکہ جانے کا ارادہ کیا تو ان ہے ان کے چپاعباس اور بھائی نوفل بن الحارث نے کہا کہ تم کہاں دارالشرک میں واپس جاتے ہو جہاں لوگ رسول اللہ متابع تھے کرتے ہیں اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں رسول اللہ ساتھ چلو۔ ربیعہ بھی ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہوگئے اللہ ساتھ چلو۔ ربیعہ بھی ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہوگئے اور پیاوگ رسول اللہ ساتھ چلو۔ ربیعہ بھی ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہوگئے اور پیاوگ رسول اللہ ساتھ چلو۔ ربیعہ بھی ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہوگئے اور پیاوگ رسول اللہ ساتھ چلو۔ ربیعہ بھی ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہوگئے اور پیاوگ رسول اللہ ساتھ ہے۔

ابن عباس بن عبدالله بن معبد بن عباس سے مروی ہے کہ ان کے دادا عباس خود اور ابو ہریرہ میں ہو آیک ہی قافے میں آئے جس کا نام قافلۂ الب شمر تھا یہ لوگ نبی مالی تیکا کے فتح خیبر کے دن الجھہ میں اترے آئے مخضرت مُل تیکی کواطلاع دی کہ ہم الجھہ میں اترے ہیں اور شرف باریا بی کا ارادہ رکھتے ہیں کیے دوز فتح خیبر کا تھا۔ نبی مثل تیکی نے عباس اور ابو ہریرہ ہی تین کوخیبر میں حصد دیا۔

محمد بن سعد نے کہا کہ میں نے بیر حدیث محمد بن عمر سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک بیروہم ہے آہل علم و روایت کواس میں پچھ شک نہیں کہ عباس شاہد مل میں سے اور رسول اللہ سال قرانے نیبر فتح کرلیا تھا۔ بچاج بن علاط السلمی نے آ کر (اپنا قرض وصول کرنے کے لیے) رسول اللہ سال قران کی جانب سے قریش کو وہ خردے دی جودہ لوگ جا ہے تھے کہ آپ پر فتح حاصل کرلی گئی اور آپ کے اصحاب قبل کردیئے گئے ویش اس سے مسرور ہوئے عباس کواس خبر نے خاموش کردیا۔ انہیں نا گوار ہوا اپنا درواز و کھول دیا اور اپنے جیاتھ کو جینے پر بٹھالیا اور سے کہنے گئے

ماقتم باقتم باشدة ذي الكرم (أحَثْم الحَثْم الرام والي عشل)

عباس جورای حالت میں شے کدان کے پاس جاج آئے رسول الله علی تا کی سلامتی کی خبر دی اور کہا کہ آپ نے خبر فتح کرلیا اور جو پچھاس میں تھ وہ سب اللہ نے آپ کوغلیمت میں وے دیا عباس جی ہو اس سے مسرور ہوئے انہوں نے اپنے کپڑے پہنے سنج کے وقت مجد حرام گئے بیت اللہ کا طواف کیا 'رسول اللہ منگاتیم کی سلامتی' فتح خبری خوشخری اور یہ اطلاع کہ اللہ نے اہل جیبر ے اموال آپ کوغنیمت میں دیئے قریش کو دی' مشرکین رنجیدہ ہوئے انہیں بیانا گوار ہوا اور معلوم ہوگیا کہ تجاج ان سے جھوٹ بولے تھے۔

وہ مسلمان جو مکہ میں مضح خوش ہوئے عباس میں سورے کے پاس آئے اور انہیں رسول اللہ منافیق کی سلامتی برمبار کباددی اس کے بعد عباس میں شوروانہ ہوئے اور نبی منافق کے سے مدینہ میں قدم بوس ہوئے آنخضرت منافق کی نے انہیں خیبر کی محبور میں سے دوسو وہن سالانہ کی جا گیر عطافر مائی وہ آپ کے ہمر کاب مکہ روانہ ہوئے فتح مکہ نین طائف اور تبوک میں نثر یک مضفر وہ حنین میں جب لوگ آپ کے پاس سے بھا گے تو وہ آئل بیت کے ہمراہ ثابت قدم رہے۔

کشرین عباس بن عبدالمطلب نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں یوم خین میں رسول اللہ سکا تیکا کے ہمر کاب تھا۔ میں اور ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب اس طرح آپ کے ہمر کاب رہے کہ آپ سے جدا نہ ہوئے رسول اللہ سکا تیکا اپنے سفید څجر پر سوار تھے۔جوفرورہ بن نفاشہ الحبذ امی نے بطور ہدید یا تھا۔

مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ ہواتو اول الذکر پشت پھیر کر بھا گے۔ رسول اللہ ملاقظ آنے فجر کو ایر مار کر کفار کی طرف بوصانے لگئے عباس شیند نے کہا میں رسول اللہ ملاقظ کی لگام پکڑے ہوئے اسے تیزی سے روک رہا تھا ابوسفیان رسول اللہ ملاقظ کی رکاب پکڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ ملاقظ نے فرمایا اے عباس لوگوں کو ندا دو کہا ہے اصحاب مرہ (اسے بول ک درخت دالو)۔ •

عباس جی آور نے کہا کہ میں بلند آواز آدمی تھا۔ میں نے اپنی بلند آواز سے کہا کہ اصحاب سمرہ کہاں میں واللہ جس وقت انہوں نے میری آواز تی توان کا بلٹنا اس طرح تھا جیسے گائے کا بلٹنا اپنے بچوں کی طرف ہوتا ہے۔ان لوگوں نے جواب دیا' یالبیک الہیک' (اے پکارنے والے ہم حاضر میں اے پکارئے والے ہم حاضر میں انہوں نے کھارے جنگ کی دعوت (ندا) انصار میں تھی جو کہ رہے تھے کہ اے گروہ انصار اے گروہ انصار ای گروہ انصار ایکارٹ بن الخز رج میں رہ گئی جو پکار رہے تھے کہ اے بن الخز رج ایس کی الحارث بن الخز رج اے بن الخز رہ اس کی الحارث بن الخز رہ الحارث بن الخز الحارث بن الخز رہ الحارث بن الخز الحارث بن الخز الحارث بن ال

رسول الله سَالَقَائِم نِے نظر دوڑائی۔ آپ اپنے خچر پر تھے اور گویا گردن اٹھا کے میدان جنگ کی طرف دیکھیر ہے بھے رسول الله سَائِقَائِم نے فرمایا کہ نیدوفت ہے کہ تنورگرم ہو گیا ہے' ( یعنی جنگ زوروں پر ہے ) آپ نے چندکنگریاں لے کے کفار کے چیروں پڑ ماریں اور فرمایا رہے مرسائیقائم کی فتم' بھا گو۔

میں دیجیا گیا کہ جنگ اپنی ای بیب پرتھی کہ جس پر پہلے دیکھی تھی اپنے میں رسول اللہ سائٹیٹی نے انہیں کنگریاں ماریں اور خود سوار ہو گئے ۔ آ نا فانا مشرکین کی تلواروں کی دھاریں کند پڑ کئیں ان کی حالت برگشتہ ہوگئی اور اللہ نے انہیں فکست وے دی۔ قادہ سے مروی ہے کہ یوم حنین میں جب لوگ بھائے تو عباس بن عبدالمطلب جی ہور رسول اللہ سائٹیٹیم کے آگے تھے ان

ان وگون نے حدیبیمیں بول کے درخت کے نیچے بعت کی تھی ای لیے آ خضرت حالی نے اس لقب سے دا دادائی۔

#### كر طبقات ابن سعد (مدچاز) كالتحقيق المان كالتحقيق المان كالتحقيق مهاجرين وانسار كالم

ے رسول اللہ طالقین نے فرمایا کہلوگوں کوندادووہ بلند آ واڑ آ دی تھے ایک ایک قبیلے کواس طرح ندادو کہائے گروہ مہاجرین اے گروہ الفعار اے اصحاب سمرہ کینی اس ورخت رضوان والوجس کے نیچے انہوں نے بیعت کی تھی 'اے اصحاب سور ہُ بقرہ وہ برابر ندادیے رہے یہاں تک کہلوگ ایک ہی طرف رٹ کر کے (آپ کی جانب) متوجہ ہوگئے۔

ابوعبداللدالا ملی ہے مروی ہے کہ غزہ کا اسقف (پادری) تبوک میں رسول اللہ مظافیق کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ہاشم وعبدشس جو تا جر تصریبرے پاس مرے بیان دونوں کا مال ہے۔ نبی مظافیق نے عباس میں دونو کو بلایا اور فرمایا کہ ہاشم کا مال بن ہاشم کے بوڑھوں پرتقسیم کرد دابوسفیان بن حرب کو بلایا اور فرمایا کہ عبدشس کا مال عبدشس کی معمراؤلا دیرتقسیم کردو۔

سلیمان بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل ہے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب اور نوفل بن الحارث ہی ہیں جب ججرت کر کے مدینہ میں رسول اللہ مظافر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ مظافر کے ان دونوں کے درمیان عقد مواخات کیا 'مدینہ میں ایک بی جگہ زمین عطا فرمائی اور وسط میں ایک دیوار ہے آ ڈکر دی دونوں ایک ہی مقام پر یا ہم پڑوی ہوگئے ۔ ڈمانۂ جا ہلیت میں بھی وہ شریک تصاور شرکت میں ان کا مال برابر تھا۔ یا ہم مجبت اور ضاح سرکھنے والے تھے۔

نوفل کامکان جوانہیں رمول اللہ مٹائیؤائے عطافر مایا تھا مقام رحبة الفصاء میں اس جگہ تھا جہاں قریب ہی رسول اللہ مٹائیؤا کی مجدتھی وہ مقام آج بھی رحبة الفصامین ہے اور اس دارالا مار ق کے مقابل ہے جس کا نام آج دار مروان ہے۔

عباس بن عبدالمطلب ٹی دو کا مکان جوانہیں رسول اللہ سکا تھا نے عطا فرمایا تھا۔ اس کے پڑوی میں رسول اللہ سکا تھا مسجد کی طرف وار مروّان میں تھا بیو ہی وارالا مارت تھا جس کا نام آج دار مروان ہے ۔

آنخضرت ما الآیان عباس می دو کوایک اور مکان عطافر مایا جو بازار میں اس مقام پرتھا جے محرز وابن عباس کہتے تھے۔ حضرت عباس میں ادعو کے مکان کا پر نالہ:

عبید بن عباس سے مروی ہے کہ عباس ہیں ہونہ کا ایک پر نالہ عمر ہیں ہونہ کے رائے پر تھا۔ عمر ہی ہونہ نے جمعہ کے دن کیڑے پہنے عباس ہی اور کے لیے دوچوزے ذبخ کیے گئے تھے جب عمر میں ہونہ پر نالے کے باس پہنچے تو اس میں وہ یائی ڈالا گیا جس میں چوزوں کا خون تھا۔ پانی بہدکر عمر میں ہونہ تک پہنچا۔انہوں نے اس کے اکھاڑنے کا تھم دیا اور دائیں ہوگئے۔ کپڑے اٹار کے دوسرے پہنے پھر آئے اور لوگوں کونماز پڑھائی۔

ان کے باس عباس میں ہوئو آئے اور کہا کہ والقداس پرنا لے کا مقام وہی ہے جہاں اس کورسول اللہ می گھیائے رکھا تھا۔ عمر میں ہونے عباس میں ہونے ہے کہا کہ میں تنہیں تتم دیتا ہوں کہتم میری پیٹھ پر چڑھا ورائے ای مقام پر رکھو جہاں رسول اللہ می گئیائے۔ رکھا تھا۔عباس میں ہونے بہی کیا۔

یعقوب بن زید سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی اندو جمعے کے روز مکان سے روانہ ہوئے ان برعباس جی اندو کا برنالہ فیک کیا جوم مجد نبوی شانٹیولم کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتا تھا عمر شاہدو نے اسے اکھاڑ ڈالا عباس جی اندو نے کہا کہ آپ نے میرا پرنالہ اکھاڑ ڈالا۔ والقدوہ جس جگہ تھا وہاں رسول القد سائٹولم نے اپنے وست مبارک سے نصب فر مایا تھا۔ عمر جی استانے کہا کہ ضرور ہے کہ

#### الطبقات ابن سعد (صديماء) مسلك ملاك المسلك ال

تمہارے لیے میرے سواکوئی سیر طی نہ ہواور اسے سوائے تمہارے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ عمر میں ہوند نے عباس میں ہوند کواپنے کند ھے پر بٹھایا' انہوں نے اپنے دونوں پاؤں عمر میں ہوند کے شانوں پر رکھے اور پر نالہ دوبارہ اس جگہ لگادیا جہاں وہ پہلے تھا۔ حضرت عباس میں ایڈوز کے مکان کی قیمت :

سالم الی النصر سے مروی ہے کہ عمر ہی ادائد سے رہانے میں جب مسلمانوں کی کثرت ہوگئ تو مسجد ان کے لیے تنگ ہوگئ' عمر بنی ادائد نے مسجد کے گرد کے تمام مکانات سوائے عباس بن عبدالمطلب ہی ادائد کے مکان اور امہات المومنین کے حجروں کے ثرید لیے۔

عمر شاہ و نے عباس شاہ و سے کہا کہ اے ابوالفضل مسلمانوں کی مسجد ان پر تنگ ہوگئی ہے۔ میں نے اس کے گر دے تمام مکانات سوائے تمہارے مکان اورامہات الموشین کے چروں کے خرید لیے ہیں۔ جن ہے ہم مسلمانوں کی مسجد وسیج کریں گے لیکن امہات الموشین کے چروں تک رسائی کی کوئی سبیل نہیں ہے بجر تمہارے مکان کے تم اسے بیت المال سے جس موض میں جا ہومیرے ہاتھ قروخت کردو کہ میں مسلمانوں کی مسجد وسیج کردوں عباس جی ہورے کہا کہ میں ایسا کرنے والانہیں ہوں۔

عمر تفاط نے ان سے کہا کہتم میری تین باتوں میں سے ایک بات مان لویا تو اسے بیت المال سے جس قیت پر چاہو میرے ہاتھ بچ ڈالویا مدینہ میں جہاں چاہو تہہیں زمین دیدوں اور تمہارے لیے بیت المال سے مکان بنادوں یا اسے مسلمانوں پر وقف کردوکہ ہم ان گی مسجد وسیع کریں۔عباس جی مناویے کہا کہ ٹیس ان میں سے جھے ایک بھی شرط منظور نہیں۔

عمر ٹھاسٹونے کہا کہتم اپنے اور میرے درمیان جے چاہو تھم کر دو انہوں نے کہا کہ الی بن کعب دونوں ابی کے پاس گئے اور ان سے قصہ بیان کیا۔ ابی نے کہا کہ اگرتم چاہوتو میں وہ صدیث بیان کروں جو میں نے رسول اللہ منا ہی ہے کہا کہ بیان کرو۔

انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مٹافیق کے خور ہاتے سا کہ اللہ نے داؤد علیظ کو دی کی کہ میرے لیے ایک مکان بناؤ
جس میں میرا ذکر کیا جائے انہوں نے بیت المقدس کا یمی خطر معین کیا اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے مکان سے
مزیع ہوتا تھا' داؤد نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے ان کے ہاتھ فروخت کروئے گراس نے انکار کیا' داؤد علیظ نے اپنے دل
میں کہا کہ وہ مکان اس سے چھین لیس' اللہ نے انہیں وہی کی کہ اے داؤد علیظ میں نے تمہیں بیتھ مدیا تھا کہ میرے لیے ایک گھر بناؤ
جس میں میرا ذکر کیا جائے ہم نے بیارا دہ کیا کہ میرے گھر میں غصب داخل کیا جائے حالا تکہ غصب میری شان نہیں ہے تمہاری
میرانی بائے کہ انہوں نے کہا' یا رب میری اولا دمیں سے کوئی بنائے فرمایا تمہاری اولا دمیں سے کوئی بنائے گا۔

عمر تفاض نے الی بن کعب کی تہر کا کمر بند پکڑ کر کہا کہ میں تہارے پاس ایک چیز لایا مگرتم وہ چیز لائے جواس سے زیادہ ہے جو پچھتم نے کہااس کی وجہ سے تہمیں ضرور ضرور بری ہو تا پڑے گا۔

عمر بنی در انہیں تھیٹے ہوئے لائے اور معجد میں داخل کیا وہاں اصحاب رسول الله سالی کے ایک گروہ کے سامنے کھڑا کر دیا جس میں الوذر ان اللہ علی تنے اور کہا میں اس محض کواللہ کی قتم دیتا ہوں جس نے رسول اللہ سالی کی حدیث بیت المقدس بیان کرتے

#### كر طبقات ابن سعد (مديدار) كالمستحد (مديدار) المستحد (مديدار) المستحد (مديدار)

#### مسجد نبوی کے لئے مکان وقف کرنا:

عمر نفاط نے عباس نفاط سے کہا کہ جاؤیش تمہارے مکان کے بارے میں تم سے پچھے نہ کہوں گا عباس نفاظ نے کہا کہ جب آپ نے ایسا کردیا تو میں نے اسے مسلمانوں پروقف کردیا جس سے میں ان کی مجدوسیے کردوں گا کیکن اگر آپ مجھ سے جھڑا کریں تو وقف نہیں کرتا۔

عمر شاہد نے ان لوگوں کے مکان کے لیے وہ زمین دی جوآج بھی ان کی ہے اور اسے انہوں نے اسے بیٹ المال سے قبیر کردیا۔

جب فیصلہ ہو چکا تو ان سے عباس می اور نے بوچھا کہ کیا میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوا عمر می اور نے کہا ہے شک ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ مکان آپ کے لیے ہے میں نے اسے اللہ کے لیے وقف کردیا۔

الی جعفر محمد بن علی ہے مروی ہے کہ عباس میں مدو ہم جی اندو کے بیاس آئے اور کہا کہ مجھے نبی منابع آئے ہے ہی جا کیر میں دیا ہے فرمایا اسے کون جانتا ہے انہوں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ وہ انہیں لائے مغیرہ نے ان کے موافق شہادت دی۔ محرعمر می علاقہ عطانہیں فرمایا۔ کویا انہوں نے ان کی شہادت قبول نہیں کی عباس جی اندو نے عمر میں اندو کو سخت کہا۔ عمر جی اندو نے عبداللہ بن عباس میں عمارے کہا کہا ہے والد کا ہاتھ بکڑ لواور یہاں ہے لے جاؤ۔

مفیان راوی نے ایک دوسرے طریق ہے روایت کی کہ عمر شاہد نے کہا دالتد اے ابوالفضل میں خطاب کے اسلام سے زیادہ تمہارے اسلام سے خوش ہوتا۔ اگروہ رسول اللہ شاہیج کم مرضی کے مطابق اسلام لاتے۔

#### كِلْ طِقَاتُ ابْن سِعِد (صَدِيدِم) كِلْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعَاتِقِينِ مِن جَرِينَ وانسار كِلْ

عبداللد بن حارث سے مروی ہے کہ جب صفوان بن امیہ بن خلف انجی مدینہ آئے تورسول الله منافظ نے بوجھا کہ اے ابو وہب تم عمر کے پاس ابرے عرض کی عباس بن عبدالعطلب کے باس فر مایا تم قریش میں سب سے زیادہ قریش سے محبت کرنے والے کے یاس انزے۔

ام الفضل سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی خضرت عباس نی دیکھر والوں کے پاس تشریف لائے۔عباس ٹی اسٹو عم رسول اللہ منگائی علیل منے انہوں نے موت کی تمناکی تو رسول اللہ سنگائی آئے نے فرمایا کہ اے رسول اللہ منگائی آئے کے بچا موت کی تمنانہ کرو کیونکہ اگر تم محسن ہوتو مہلت ملنے پر تمہارے احسانات اور برصیں گے جو تمہارے لیے بہتر ہوگا اور اگرتم بدہواور مہلت دی جائے تو تم اپنی بدی ہے تو بہ کر کے اللہ کوراضی کرنا جا ہوگے اس کیے موت کی تمنانہ کرو۔

صبیب بن الی ثابت سے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب میں دو کی کان کی لوسب سے زیادہ آسان کی طرف تھی ( یعنی وہ وجی البی کے سب ہے زیادہ منتظر شے اور اسی طرف کان لگائے رہتے تھے )۔

ابن عباس شون ہے مروی ہے کہ عباس شوندہ اور لوگوں کے درمیان بجھ رنجش تھی ٹبی مُلَاثِقِ کے فرمایا کہ عباس شوند مجھ ہے ہیں اور میں ان سے ہون۔

ابن عباس میں میں سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عباس میں میں کے اجداد میں ہے کئی کو جو جا ہلیت میں گز دے تھے برا کہا۔ عباس میں میں نے اسے طمانچہ ماردیا' اس کی قوم جمع ہوگئی انہوں نے کہا کہ واللہ ہم بھی انہیں ظمانچہ ماریں گے جس طرح انہوں نے اس کوطمانچہ مارا ہے' ان لوگوں نے ہتھیاریہن لیے۔

رسول الله سلائیوم کو معلوم ہوا تو آپ تشریف لائے منبر پر چڑھے اللہ کی حمدوثنا کی اور فرمایا: اے لوگو اتم سم محض کو جانتے ہوکہ وہ خدا کے نز دیک سب سے زیادہ مکرم ہے عرض کی آمخضرت ملائیوم فرمایا تو عباس جی دیو بھی سے ہیں اور میں ان سے ہول تم لوگ ہمارے اموات کو گالیاں شدود جس سے ہمارے احیاء کو ایذا پہنچے۔

قوم آئی اورعرض کی پارسول الله من الله من آپ سے غضب سے اللہ سے بناہ ما تکتے ہیں یارسول الله من الله من الله من ا وعائے مغفرت فرمائے۔

ا بن عباس جی پین مروی ہے کہ نبی منافق منبر پر چڑھے اللہ کی حمد وثنا بیان کی اور فر مایا اے لوگو! زمین والوں میں اللہ کے زو کی سب سے زیاد ہ مکرم کون ہے لوگوں نے کہا آپ جیں فر مایا 'تو عباس جی پیدند مجھے ہیں اور میں عباس میں پیوں عباس جی پیدو کوایڈ ادے کے مجھے ایڈ اند د واور فر مایا جس نے عباس جی پیدو کوگالی دی اس نے مجھے گالی دی۔

عباس بن عبدالرمن ہے مروی ہے کہ مہاجرین میں ہے ایک شخص عباس بن عبدالمطلب جی دفرے ملے کہا کہ اب ابو الفضل کیا تم نے عبدالمطلب بن ہاشم اور الغیطلہ کا ہندئی ہم پرغور کیا جن کو اللہ نے دوز رخ میں جمع کردیا ہے؟ عباس جی دونیان ہے درگز رکی وہ ان سے دوبارہ ملے اور ای طرح کہا تو عباس جی دورگز رکی تیسری مرتبہ جب ملے اور ای طرح کہا تو عباس جی درنے اپنا ہاتھ اٹھا کران کی ناک پر مارا اور اسے تو ژدیا۔

## كر طبقات ابن سعد (مديمات) المسلك المس

وہ ای حالت میں بھی ملاقظ کے پاس گئے جب آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے عرض کی عباس میں ہوئے مارائے آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے عرض کی عباس میں ہوئے ارائے آپ نے انہیں بلا جھیجا عبالی میں سے ایک محف کے ساتھ کیا ارادہ کیا۔ عرض کی یارسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ عبدالمطلب دوزخ میں بین کیکن یہ مجھے سے مطاور کہا اے ابوالفصل کیا تم نے غور کیا کہ عبدالمطلب بن ہاشم اور الغیطلہ کا ہمنہ بن سہم کو اللہ نے دوزخ میں جمع کر دیا ہے تو میں نے ان سے کئی مرتبہ درگزر کی واللہ مجھے اپنے فٹس پر قابوندر ہا اس محف نے بھی ان کا ارادہ نہیں کیا تھا لیکن میرے آزار پہنچانے کا ارادہ کیا تھا۔

رسول الله طَلَّقَةُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

ابن عمر میں ویں ہے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب میں دینے لیالی منی ( یعنی شبہائے ۱۱ر۱۱ر۱۱ روی الحجہ ) میں نبی منافق کے سقامیر کی بدولت مکہ میں رات گز ارنے کی اجازت جا ہی آ پ نے انہیں اجازت دے دی۔

مجاہدے مروی ہے کہ رسول اللہ مُناکِیم نے اس طرح بیت اللہ کا طواف کیا گہ آ پ کے پاس ایک لاکھی تھی جس ہے آ پ حجرا سودکو جب آ پ اس پرگزرتے تھے ابوسد دیتے تھے بھر آ پ سقایہ (پانی کی تبییل ) پر آ کے آب زمزم پینے سکا۔

جعفر بن تمام کے مردی ہے کہ ایک شخص ابن عباس ہی پیزا کے پاس آیا اور کہا کہتم جولوگوں کو کشمش کا عرق وشر بت پلاتے ہوتو اس پرغور بھی کرلیا ہے کہ بیرنت ہے جس کی تم پیروی کرتے ہویا اے اپنے نزویک دود صاور شہدے زیادہ سبل سجھتے ہو۔

ابن عباس جند من خراب کہ رسول الله مُلَّاقَيْظِ عباس جن دور کے پاس جولوگوں کو پانی پلا رہے متھے تشریف لائے اور فر مایا مجھے بھی پلاو' عباس جی دور نے نبید (بعنی مشمش کے زلال) کے پیالے منگائے اور ایک پیالدرسول الله مَلَّاقِظِم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے پیااور فرمایاتم نے اچھا کیا' ایسا ہی کرو۔

ابن عباس ٹن پین کہا کہ رسول اللہ منافقیا کے اس ارشاد کے بعد کہتم نے اچھا کیا ای طرح کرواس کا سقایہ مجھ پر دود ہ اور شہد بہادے تب بھی مجھے سرت مذہوگی۔

عجابد سے مروی ہے کہ میں آل عباس میں میں کے سقامیہ سے پانی پیتا ہوں کیونکہ وہ سنت ہے۔ علی بن ابی طالب می دور سے

# الطبقات ابن سعد (صربهان) المسلك المسل

مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب فی اللہ نے سال کر رنے سے پہلے زکوۃ اداکرنے کی رسول اللہ منابھی سے اجازت جابی آپ نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔

تحكم بن عتبیہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ سَالَيْتِیْمُ نے عمر بن الخطاب شیدد کور کو ہ کا عامل بنا کے بھیجا ، وہ عباس شید کے پاس آ کے ان کے مال کی زکو ہ ادا کر دی ہے ۔ پاس آ کے ان کے مال کی زکو ہ طلب کرنے گئے انہوں نے کہا کہ بیس نے رسول اللہ سَالَیْتِیْمُ کو پہلے بی دوسال کی زکو ہ ادا کر دی ہے ۔ وہ آئیس رسول اللہ سَالِیْتِیْمُ کے پاس لے گئے رسول اللہ سَالِیَّیِمُ فرمایا میرے بچانے بھی کہا ، ہم نے ان سے پہلے بی دوسال کی زکو ہ لے لی ہے۔

تھم ہے مردی ہے کہ نبی شافیظ نے عمر میں ہوں کو تعدایہ ( یعنی وصول زکو ۃ ) پر عامل بنایا۔ وہ عباس میں ہوند کے پاس مال کی ذکو ۃ طلب کرنے آئے عباس میں ہوند نے انہیں سخت ست کہا' عمر میں ہوند کے پاس آئے اور ان سے نبی منافیظ کے پاس مدد علی میں ہوند کے پاس آئے اور ان سے نبی منافیظ نے قرمایا تمہمارے ہاتھ کر دہ کو دہوں' کیا تمہمیں معلوم نہیں کہ آدمی کا چچااس کے باپ کا بھائی ہوتا ہے؟ عباس میں ہوند نے جمیں اس سال کی ذکو ۃ بھی سال اوّل ہی ادا کردی ہے۔

الى عثان النهدى سے مروى ہے كەرسول الله سۇلىلى كى عباس سى الدى سے فرماياس جگه بيضے كونكه آپ ميرے چاہيں۔

قادہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب اور عباس میں میں کے درمیان کوئی بات تھی عباس میں مدون نے ان کی طرف عجلت کی توعمر میں میں افواد کے بات تھی اس میں میں اور کی بات تھی اس میں اور کی اس کے اور عرض کی آپ عباس میں مدود کود کی تعین کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا اور ایسا کیا 'میں نے جا با کہ انہیں جواب دوں پھر مجھے آپ سے ان کا تعلق یاد آگیا اور میں ان سے بازر ہا۔ فرمایا تم پر اللہ رحمت کرے انسان کا چھا اس کے باپ کا بھائی ہوتا ہے۔

ا بی مجدر سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ نے فر مایا عباس منافظ میرے والد کے بھائی ہیں لبذا جس نے عباس منافظ کو ایذادی اس نے مجھے ایذادی۔

عبداللہ الوراق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافق نے فرمایا مجھے عباس عسل ندویں کیونکہ وہ میرے والد ہیں اور والد اپن اولا دے سترکونیں دیکتا۔

علی ہی مندوے مروی ہے کہ میں نے عباس ہی مدودے کہا کہ نبی سُلِیجُنِّم ہے درخواست سیجے کہ وہ آپ کوز کو قاپر عامل بناویں ا انہوں نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسانہیں ہوں کہ لوگوں کے گنا ہوں کے دھون پر آپ کو عامل بناووں۔

محمد بن المكند رسے مروى ہے كہ عباس من دون نے رسول اللہ مثاقة فاسے عرض كيا كه آپ جھے كى امارت پرامير نہيں بناتے۔ فرمايا كہ دونفس جسے تم نجات دواس امارت ہے بہتر ہے جس كاتم احاط دانتظام ندكر شكو۔

الجالعالیہ ہے مروی ہے کہ عباس خاصد نے چھچہ بنالیا تو نبی مثاقیظ نے فر مایا اسے گرا دو فر مایا کیااس کی قیمت کے برابراللہ کی راہ میں خرچ کردوں؟ فر ماما ہے گرا دو۔

عبدالله بن عباس جور التراك الم المحصمير الدين خبر دي كدوه رسول الله مَا اللهُ عَلَيْمُ كم ياس آئ اور عرض كي

# كر طبقات ابن سعد (عنه جبار) كالمنافق المن الفعال ١٥٩ كالمنافق المن الفعار كالم

یار سول الله میں آپ کا چچاہوں میراس دراز ہو گیا اور میری موت قریب آگئ لہذا مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم فرما و بیجئ جس سے الله نفع بخشے فرمایا اے عباس تفاطر تم میرے بچپا ہو پھر بھی اللہ کے معاملے میں میں پچھ بھی تمہارے کام نہیں آسکتا تم اپنے رب ہی سے عفو اور عافیت مانگو۔

ابوب سے مردی ہے کہ عباس تفاید نے کہایار سول اللہ مجھے کوئی دعا بتا ہے 'فر مایا اللہ سے عفوا ورعافیت طلب کرو۔ عثان بن مجمد الاخنسی سے مردی ہے کہ ہم نے نہ جاہلیت میں اور نہ اسلام میں کوئی آ دمی ایسا پایا جوعہاس بن عبد المطلب جی دونو کو عقل میں مقدم نہ کرتا ہو۔

عبدالله بن عينى بن عبدالرحن بن ابي ليلى نے اپند دادا سے دوایت کی کہ میں نے کونے میں علی جی الد کا جُ ساکہ کا جُ میں نے عباس میں اللہ کا کہنا مان لیا ہوتا' کا ش میں نے عباس جی الدو کا کہنا مان لیا ہوتا انہوں نے کہا کہ عباس جی اللہ کا تھا کہ ہمیں رسول اللہ مان گھڑا کے پاس لے چلو اگر بیدا مر (خلافت) ہم میں ہو (تو خیر) در نہ آپ ہمارے ڈریعے سے لوگوں کو وصیت کر دیں گے۔ نبی عالی تھڑا کے پاس آئے تو آپ کو بید کہتے ساکہ اللہ یہود پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انہیاء کی قبروں کو ہجد و گاہ بنالیا 'پیلوگ، آپ کے پاس سے چلے آئے اور آپ سے بچھے نہا۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ جب عمر ہی اور کے ان میں لوگوں پر قبط پڑا تو عمر جی اور 'عباس جی اور کے ان کے ان کے و کے وسلے سے بارش کی دعاء کی اور کہا کہ اے اللہ جب ہم لوگوں پر قبط ہوتا تھا تو ہم لوگ اپنے نبی علائط کو تیرے پاس وسیلہ بناتے ہے وسیلہ بناتے ہیں لہٰذاہمیں سیراب کر دے۔ سے قو ہمیں سیراب کر دے۔

مویٰ بنعم سے مردی ہے کہ لوگوں پر قبط آیا تو عمر بن الخطاب ہی دو نماز استیقاء کے لیے نکلے اور عباس ہی آرہ کا ہاتھ پکڑ کرانہیں روبقبلہ کیا اور کہا کہ یہ تیرے نبی مُلَّا تُنِیِّا کے پچاہیں ہم لوگ انہیں وسیلہ بنا کے تیرے پاس آئے ہیں لہٰذا ہمیں سیرا ہب کر۔ لوگ واپس بھی نہ ہوئے تھے کہ سیراب کردیئے گئے۔

یجیٰ بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عمر شاہدند کو دیکھا کہ انہوں نے عباس شاہدہ کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیااورکہااے اللہ ہم تیرے رسول مالیڈیل کو تیرے پاس شفیع بناتے ہیں۔

ابن الی جی سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب دی دو یوان میں عباس بن عبدالمطلب میں دو کے لیے سات ہزار در ہم سالان مقرر کیے تھے۔

محمد بن عمرنے کہا کہ بعض نے روایت کی ہے کہ انہوں نے ان کی قر ابت رسول اللہ مظافیظ کی وجہ ہے امل بدر کے حصوں کے مثل ان کے لیے پانچ بڑارمقرر کیے تھے انہوں نے ان کواہل بدر کے حصوں سے ملا دیا تھا' سوائے اڑواج نبی مظافیظ کے اور کمی کو اہل بدر پرفضیلت نبیس دی تھی۔

احف بن قیس ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب ہی دو کہتے سنا کہ قریش لوگوں کے سردار ہیں ان میں ہے کوئی مسی مصیبت میں بھی پڑتا ہے تو لوگ یا لوگوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ مجھے ان کے اِس قول کی تاویل اس وقت تک نہ معلوم ہوئی جب تک کہ انہیں تیجر نہ مارا گیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا توصیب کوشکم دیا کہ تین دن تک لوگوں کوئماڑ پڑھا ئیں اورلوگوں کے لیے کھانا تیار کریں جوانہیں کھلایا جائے یہاں تک کہ وہ کمی کوخلیفہ بنالیں۔

لوگ جنازے سے والیس آئے تو کھانالایا گیا' وسترخوان بچھائے گئے لوگ اسٹم کی وجہ سے رکے جس میں وہ مبتلا تھے' عباس بن عبدالمطلب من مدونے کہا اے لوگورسول اللہ سالٹیٹم کی وفات ہوئی تو ہم نے آپ کے بعد کھایا پیا تھا۔ ابو بکر من مدود کی وفات ہوئی تو ہم نے آپ کے بعد بھی کھایا پیاتھا۔ موت سے تو کوئی چارہ کا زمیس لہذاتم یہ کھانا کھاؤ۔

اس کے بعد عباس میں وزیر ان با ہاتھ بڑھایا اور کھایا 'لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے اور کھایا تب میں نے قول عمر جی اور کو سمجھا کہ وہ لوگ لوگوں کے مبر دار ہیں۔

علی بن عبداللہ بن عباس سے مردی ہے کہ عباس شی دنونے اپنی موت کے وقت ستر غلام آزاد کیے۔ ابن عباس شی دروں ہے کہ عباس شی دون ہے کہ وہ اس میں مرے کہ ان سے زیادہ معتدل قد کے تقصیر عباس شی دون ہوئے اس وقت ۸۸سال کے معتدل قد کے تقصیر عباس شی دون ہوئے۔

معتدل قد کے تقصیر عباس شی مرفون ہوئے۔

خالدین القاسم نے کہا کہ میں نے علی بن عبداللہ بن عباس کودیکھا کہ وہ معتدل القنا ہ لیعنی طویل تھے یا وجود بوڑھے ہونے کے اچھی طرح کھڑے ہوتے تھے تمیدہ نہ تھے۔

ابن عماس میں پین سے مردی ہے کہ عماس بن عبدالمطلب میں اندورسول اللہ مثالیّتی کی بھرت ہے پہلے اسلام لائے تھے۔ ابن عماس میں پین ہے مروی ہے کہ عماس میں اندونئر وہ بدر سے پہلے مکہ میں اسلام لائے اور اس وقت ام الفضل بھی ان ک ساتھ اسلام لائٹین نے ان کا قیام مکہ ہی میں تھا۔ مکہ کی کوئی خبررسول اللّه مثالیّتی تا پیشید دنہیں رکھتے تھے جو ہوتا تھا آپ کولکھ دیتے تھے

#### كم طبقات اين سعد (صديمار) كالمن المسار الا المن المسار كالمنافق المن سعد (صديمار)

جومونین وہاں تھانمیں ان کی وجہ سے تقویت حاصل تھی وہ ان کے پاس رجوع کرتے تھے اور اسلام پر ان لوگوں کے مدد گارتھای فکر میں تھے کہ نبی مظافیرا کے پاس آئمین رسول اللہ مظافیرا نے لکھا کر تہارا مقام جہاد کے لیے نہایت موز وں ہے لہٰذارسول اللہ مظافیرا کے تھم سے ججرت کا خیال ترک کردیا۔

محربن علی ہے مروی ہے کہ مدینہ میں رسول اللہ سکا تھا گا کہ روز کی مجلس میں لیلۃ العقبہ کا ذکر فرما رہے ہے کہ اس شب کو میرے بچاعباس ہی شدہ سے میری تا تدکی گئی جوانصا رہے لین دین کررہے تھے۔ ( بینی ایمان و ہجرت کا معاہدہ طے کردہے تھے )۔
عباس بن عبداللہ بن معید ہے مروی ہے کہ جب عمر بن الخطاب جی شدہ نے دیوان مرتب کیا تو انہوں نے سب سے پہلے عباس بن عبدالمطلب ہی شدہ مقام دعوت میں جس سے پہلے عباس بن عبدالمطلب ہی شدہ میں سب سے پہلے عباس بن عبدالمطلب ہی شدہ بی کو لیکا راجا تا تھا۔

حضرت عباس فناهنا كي وفات:

ابن عہاس جی دین سے مروی ہے کہ عہاس بن عبدالمطلب جالمیت میں بھی امور بنی ہاشم کے والی تھے۔ تملہ بن ابی تملہ نے اپ تملہ نے والد سے روایت کی کہ جب عباس بن عبدالمطلب جی دواتو بنی ہاشم نے ایک مؤذن کو بھیجا جو اطراف مدینہ کے باشندوں میں بیاعلان کرتا تھا کہ ان پراللہ کی رحمت ہو جوعباس بن عبدالمطلب جی دور کے جنازے میں شریک ہوں لوگ جمع ہوگئے اوراطراف مدینہ ہے آگئے۔

عبدالرحمٰن بن بزید بن حارشہ مروی ہے کہ ہمارے پاس قباء میں ایک مؤذن گدھے پرسوار آیا اور ہمیں عباس بن عبدالمطلب جیدد کی وفات کی اطلاع دی چرایک دوسر افخض گدھے پرسوار آیا میں نے دریافت کیا کہ ببلاقض کون تھا اس نے کہا کہ تی ہاشم کا مولی اورخودعثان تھ دو کا قاصد۔

نماز جنازه میں لوگوں کی کثرت:

اس نے انصار کے دیہات میں ایک ایک گاؤں کارخ کیا یہاں تک وہ سافلہ بنی حارثۂ اوراس کے متصل تک بہنچ گیا کوگ جمع ہو گئے۔ہم نے مورتوں کو بھی نہ چھوڑا۔ جب عہاس میں دو کو مقام جنا تزمیں لایا گیا تو وہ ٹک ہوا۔ لوگ انہیں بقیج لائے۔

جس روز ہم نے بقیع میں ان پرنماز پڑھی تو میں نے لوگوں کی اتن کٹڑے دیکھی کہ اس کے برابر بھی کسی کے جنازے میں لوگوں کوئیس دیکھا تھا۔ کسی کو پیمکن نہ تھا کہ ان کے جنازے کے قریب جاسکے۔ بنی ہاشم پر بھی ہجوم ہوگیا۔

جب لوگ قبرتک پہنچ تو اس پر بھی ہجوم ہوا۔ ہیں نے عثمان ٹی ہوں کو یکھا کہ کنارے بٹ گئے اور ایک محافظ دیتے کو بھجا جولوگوں کو مارکر بی ہاشم سے جدا کر رہے تھے اس طرح بنی ہاشم کو نجات کی 'وہی لوگ تھے جوقبر میں اثر ےاور انہیں نے لاش کو پیرو خاک کیا 'میں نے ان کے جنازے پرایک حمر و ٹی ہدو کی چاور دیکھی جولوگوں کے بچوم سے ظر سے مکڑے مکاڑے ہوگئے تھی۔

عاکشہ بنت سعدے مروی ہے کہ ہمارے پاس عثمان ہی دور کا قاصد آیا کہ عباس میں دور کی وفات ہوگئی اس وقت ہم لوگ اپنے مل میں تنے جومدیندے دن میل برتھا میرے والداور سعد ہن زید بن ممرو بن فیل بھی گئے ابو ہر برہ میں دو جسی السمر ہ ہے گئے

#### الم طبقات ابن سعد (مدجهاتر) المسلك ال

آیک روز بعد والد واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کی اس قدر کثرت تھی کہ ہم لوگ مغلوب ہو گئے اور اس پر قا در نہ ہوئے کہ جناز سے کے قریب چائیں۔ حالا نکہ میں انہیں کندھا دینا جا بتا تھا۔

ام عمارہ سے مردی ہے کہ ہم انصار کی عورتیں سب کی سب عباس بنی ہوئے جنازے میں شریکے تھیں ان پررونے والوں میں ہم سب سے پہلے تتے ہمارے ساتھ بیعت کرنے والی پہلی مہاجرات بھی تھیں۔

عباس بن عبداللہ بن سعید ہے مروی ہے کہ جب عباس جی دو کی وفات ہوئی تو عثان جی دونے ان لوگوں کے پاس کہلا بھیجا کداگر تمہاری رائے ہوکہ میں ان کے شسل میں موجودر ہوں تو بیان کرومیں آجاؤں وہ آئے اور گھر کے ایک کنارے بیٹھ گئے علی بن ابی طالب جی شور اور عبداللہ وعبیداللہ وقتم فرزندان عباس جی دور نے شسل دیا۔ بی ہاشم کی عورتوں نے ایک سال تک سوگ کیا۔

ا بن عباس جواد من سے مروی ہے کہ عباس خواد نے وصیت کی کہ انہیں حمر و کی جیا دروں میں کفن دیا جائے رسول الله منا ا

عیٹی بن طلحہ سے مروی ہے کہ میں نے بقیع میں عثان جی دنو کوعباس میں دور پرنماز جناز ہ میں تکبیر کہتے دیکھا اگر چہلوگوں کے بولنے کی وجہ سے ان کا انداز ہنیں ہوسکتا تھا۔ لوگ الحشان تک پہنچ گئے تھے مردوں عورتوں اور بچوں میں سے کوئی بھی چیچے شدر ہا تھا۔

#### سيدنا جعفر بن الي طالب ض

الی طالب کا نام عبد مناف بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھا۔ان کی والدہ قاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھیں ۔جعفر کی اولا دہیں عبد اللہ تھے۔انہیں ہے ان کی کنیت تھی اولا دجعفر میں عبد اللہ بی ہے نسل برقر ارر ہی ۔محمد وعون جن کی بقید اولا دنتھی۔ یہ سب کے سب جعفر کے یہاں ملک عبشہ میں بزمانہ ہجرت پیدا ہوئے۔

ان سب کی والد وا ساء بنت عمیس بن معبد بن تیم بن ما لک بن قحافیہ بن عامر بن ربید بن عامر بن معاویہ بن زید بن مالک بن نسر بن وہب اللہ بن شہران بن عفرس بن افتل تھیں وہ شم بن انمار کے جمع کرنے والے تھے۔ سوار جعف مندوں

#### أ ل جعفر منيئاللهُ عَنه

عبیداللہ بن محر بن عمر بن علی نے اپنے والدے روایت کی کہ اولا دجعفر میں عبداللہ' عون اور محمہ ہے'ان کے دواخیافی بھا کی یکی بن علی بن الی طالب اور محمد بن الی بکر شےان کی والدہ اساء بنت عمیس شعمیہ خیس ۔

یز بدین رومان ہے مروی ہے کہ جعفر بن ابی طالب رسول اللہ منافظ کے حضرت ارقم حی دعہ کے منکان میں جانے اور اس میں دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے۔

محدین عمر نے کہا کہ جعفر جرت ثانیہ میں ملک جیشہ کو گئے معراہ ان کی زوجہ اساء بنت عمیس تھیں۔ وہیں ان کے لڑ کے عبداللہ عون ومحمہ پیدا ہوئے وہ برابر ملک حبشہ میں رہے یہاں تک کہ رسول اللہ سائے تاہم نے کدینہ کی طرف جرت قرما کی۔اس کے بعد جعفر سے پیش آپ کے پاس آئے اس وقت آپ نیبر میں بھنے ایسا ہی محمہ بن اسحاق نے بھی کہا۔

#### كر طبقات ابن سعد (منه چهارم) كالتكافي انسار كالتكافي انسار كالتكافي مهاجرين وانسار كالتكافي انسار كالتكافي كالتكاف كالتكافي ك

محر بن عمر نے کہا کہ ہم سے روایت کی گئی کہ ملک حبشہ کی جمرت میں لوگوں کے آمیر جعفر بن ابی طالب جی دو تھے ۔ حضور عَدَائِنگِ کی آپ سے محبت

قعمی سے مروی ہے کہ جب رسول الله منگائی خیبر سے واپس ہوئے تو آپ کوجعفر بن ابی طالب جی سف ملے رسول الله منگائی خیبر سے واپس ہوئے تو آپ کوجعفر بن ابی طالب جی سف کے اللہ منگائی کو بوسدویا۔اور فر مایا کہ جھے نہیں معلوم کہ میں دونوں میں سے کس پرخوشی کروں جعفر کی آ مد پر یا فیج خیبر پر۔

قعی سے مروی ہے کہ جعفر بن ابی طالب میں وہ جب ملک حبشہ سے آئے تو نبی تنگیری ہے ان کا استقبال کیا۔ پیشانی کو بوسد دیااور انہیں جمثالیااور گلے سے لگالیا۔

تھم بن عتبہ سے مروی ہے کہ جعفر اوران کے ساتھی فتح نجبر کے بعد آئے رسول القد شاقیقی نے خیبر میں ان کا حصد لگایا۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ دسول اللہ شاقیقی نے جعفر بن ابی طالب اور معافر بن جبل جی شعاکے در میان عقد موا خات کیا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ بیروہم ہے موا خات تو صرف رسول اللہ شاقیقی کے نشریف لانے کے بعد اور بدر سے پہلے ہوئی تھی غزوہ بدر ہوا تو آئیت میراث نا زل ہوئی اور موا خات منقطع ہوگئ جعفراس زمانے میں ملک حبشہ میں تھے۔

جعفر بن مجمد نے اپنے والد ہے روانیت کی کہتمزہ خی مدید کی بٹی لوگوں میں گھوم رہی تھی' اٹفاق سے ملی تی ادعات اس کا ہاتھ کیڑ لیا اور فاطمہ جی دین کے بود سے میں ڈال دیا اس کے بارے میں علی جی دورا ورجعفر اور زید بن حارثۂ جی دین آگرنے لگے۔ آ وازیں اتنی بلند ہو میں کہ رسول اللہ سالٹھو تھا خواب ہے بیدار ہو گئے۔فر مایا ادھر آ وُمیں اس کے اور دوسری کے بارے میں تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دوں۔

علی ج<sub>یاش</sub>تونے کہا کہ بیمیرے چپا کی بیٹی ہے میں اسے لایا ہون اور میں ہی اس کا زیادہ مستحق ہوں جعفر جی طف کہا کہ بیر میرے چپا کی بیٹی ہے اس کی خالہ میرے پاس ہیں۔ زید جی طاف کہ ایک میرے جھائی کی بیٹی ہے۔

آ مخضرت سالتین نے ہرمخص کے بارے میں ایسی بات فر مالی جس سے وہ خوش ہو گیا فیصلہ جعفر نظامة موسے حق میں دیا اور فر مایا خالہ دالدہ بھی ہے۔

جعفر بنی دوا مٹھے اور ایک پاؤں پر کھڑے ہوکر نبی ساتھ کا ردگر دگھو منے لگے آنتخصرت نے فر مایا پیر کیا ہے عرض کی ہیدوہ شے ہے جو بین نے حبیثیوں کواپنے باوشاہوں کے ساتھ کرتے ویکھا ہے اس لا کی کی خالدا ساء بنت عمیس میں بینا تھیں اور والد وسلمی بنت عمیس ۔

مجمہ بن اسامہ بن زید نور پیرنے اپنے والد اسامہ شہادہ ہے روایت کی کہ نبی سالتی کا کو جعفر بن ابی طالب نور دوسے قرماتے ساکتہ ہاری فطرت میری فطرت کے مشاہ ہے اور تنہاری خصات میری خصلت کے مشاہ ہے تم مجھ ہے ہواور میرے تجرب ہے ہو۔

علی خار سے مروی ہے کہ دسول اللہ علی تیزائے حدیث بت جزہ خار میں جعفر بن ابی طالب جائدہ سے فرمایا کہتم میری

#### المبقاف ابن سعد (صريهاي) المسلم المسل مهاجرین وافصار 🔝 کے

فطرت اورخصلت کےمشابہ ہو۔ براءنے بھی نبی مُنافیظ سے اس کےمثل روایت کی۔

حزہ انتقاد کی بیٹی کے بارے میں جھڑا کیا تھا۔ فرمایا کہتمہاری فطرت میری فطرت کے اور تمہاری خصلت میری خصلت کے مشابہ

ٹابت سے مروی ہے کہ بی مالی الم اے جعفر جی دو سے فرمایا کہتم میری فطرت وخصلت کے مشابہ ہو۔ جعفر بن الی طالب تفاهد سے مروی ہے کہ وہ دائے ہاتھ میں انگوش سنتے تھے۔

سيد ناجعفر شئالدفع كي شهادت:

عبدالله بن جعفر بی معدد سے مروی ہے کدرسول الله ملا تا کے ایک فیکر بھیجان پریزیدین حارثہ کوعال بنایا اور فر مایا کہ اگر زید محاه و قتل کردیئے جا کمیں یا شہید ہوجا کیں تو تمہارے امیر جعفر بن الی طالب میں پر ہوں گے اگر جعفر میں دو بھی قتل کر دیئے جا کمیں یا شہیدہوجا کی توعبداللہ بن رواحہ سی در امیر ہول کے۔

وہ لوگ و تمن سے مط جھنڈا زید جی دو نے لیا انہوں نے جنگ کی یہاں تک کو قل کردیے گئے اس کے بعد جعفر ہی مند نے جھنڈ الیا اور قال کیا یہاں تک کہ وہ بھی قتل کر دیئے گئے۔ پھر جھنڈ اعبداللہ بن رواحہ منی مند نے لیا اوراڑے۔ یہاں تک کدوہ بھی آل کردیئے گئے۔ان لوگوں کے بعد جھنڈ اخالد بن الولید شاہ و نے لیااوران کے ہاتھ پراللہ نے فتح دی۔

می خبرنی مظافظ کے یاس آئی تو آپ لوگول کے پاس تشریف لائے اللہ کی حمد و ثنابیان کی اور فرمایا کر تمہارے جمائی وحمن ے مے جھنڈازید بن حارثہ نے لیااورلڑے یہاں تک کوبل کردیئے گئے یا شہید ہوگئے جھنڈا جعفر بن ابی طالب وی دونے لیا اور قال کیا یمان تک کدوه مجی قل کرد ہے گئے یا شہید ہو گئے ، پھرا ہے عبداللہ بن رواحہ شی دونے لیا اور قال کیا یمان تک کدوہ مجی قل کردیے محتے یا شہید ہو گئے آخر کواے اللہ کی تلواروں میں ہے ایک تلوار یعنی خالدین ولید شیاہ اور نے لیا اللہ نے ان کے ہاتھ پر

آ مخضرت علی فیانے آل جعفر کو تین دن کی مہلت دی اس کے بعدان کے یاس تشریف لائے اور فرمایا میرے بھائی پرآج کے بعد خدرونا 'چرفر مایا کدمیرے بھائی کے لڑکوں کومیرے پاس لاؤ۔ جمیں اس حالت میں لایا گیا کہ گویا ہم ذکیل و کمزور تصفر مایا ' ميرے ياس مجام كو بلالاؤ يجام بلايا كيا تو آپ نے ہمارے سرمنڈ وائے اور فر مايا كەمحد تو ہمارے پچاا بي طالب كے مشابه جي عبداللہ باغون میری فطرت وخصلت کے مشابہ ہیں۔

عبدالله بن جعفر چیدین نے کہا کہ پھرآ پ نے میرا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور تین مرتبہ فر ہایا کہ اے اللہ تو جعفر کے اہل میں ان کا خلیفہ ہوجاا ورعبداللہ میں دورے ہاتھ کے معاملات میں برکت دے اس کے بعد ہماری والدہ آئیں اور ہماری بیٹیی بیان کر کے آپ کو ممكين كرنے لگيں فرماياتم ان لوگوں پر تنگدتن كا نديشة كرتى ہو۔ حالانكه ميں دنياوآ خرت ميں ان كاولى ہول۔

یجی بن عبادنے اپنے والدے روایت کی کہ مجھے میرے رضاعی باپ نے جو بنی قرومیں سے تھے خبر دی کہ کویا میں جعفر بن

#### الطبقات ابن سعد (حديمام) المسلك المسل

ابی طالب می او کوغز و کاموند میں دیکی رہا ہوں جوابی گھوڑے سے اترے اس کا پاؤں کا دیا۔ اس کے بعد قال کیا یہاں تک کہ می میں گئے گئے۔ محل کردیئے گئے۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ جب جعفر بن ابی طالب تفاهد نے جینڈ الے لیا تو ان کے پاس شیطان آیا 'حیات دنیا کی آرزودلائی اورموت کو ان کے لیے بھیا تک کر دیاانہوں نے کہا کہ اس وقت جبکہ ایمان قلوب مونین میں مضبوط ہو چکا ہے تو مجھے دنیا کی آرزودلا تا ہے پھروہ بہا دری کے ساتھ پڑھے اورشہید ہو گئے۔ فروالجنا حین کا لقب:

رسول الله منافقیم نے ان پرنماز پڑھی ان کے لیے دعا فر مائی رسول الله منافقیم نے فرمایا کہاہیے بھائی جعفر کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ شہیر ہیں اور جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔وہ اپنے یا قوت کے دوباز وؤں سے اڑ کر جنت میں جہاں چا جے ہیں جاتے ہیں۔

عبدالله بن محمد بن على في اپنو والدے روایت کی کدرسول الله منالی فی فی مایا میں فی جعفر میں ہود کوایک فرشتے کی طرح دیکھا کو میں کی طرح دیکھا کو میں میں اڑتے تھے ان کے دونوں بازوؤں سے خون بہتا تھا کرید میں ہون کے میں دیکھا تو میں نے کہا کہ میرا گمان ندتھا کہ زید میں ہون ہوں ہوں گے آپ کے پاس جبریل آئے اور کہا کہ زید میں ہون میں ہوں گے آپ کے پاس جبریل آئے اور کہا کہ زید میں ہوں کی تو ایت کی وجہ سے فضیلت دی ہے۔ کم نہیں ہیں۔ لیکن اللہ نے جعفر میں ہوں کی آپ سے قرابت کی وجہ سے فضیلت دی ہے۔

ابن عمر شدست مروی ہے کہ جعفر بن الی طالب حدود کا جسم لا یا گیا تو ہم نے ان کے دونوں شانوں کے درمیان نیز ہے اور تلوار کے نوے یا بہتر زخم یائے۔

ابن عمر جو المنظم مروی ہے کہ میں موتہ میں تھا۔ جب ہم نے جعفر بن ابی طالب جو اللہ تو مقولین میں تلاش کیا۔ ہم نے انہیں اس حالت میں پایا کہ نیزے اور تیر کے نوے زخم تھے یہ ہم نے ان کے اس حصہ جسم میں پائے جولا یا گیا تھا۔ عبداللہ بن ابی بحرہ مروی ہے کہ جعفر جی اور کے بدن میں ساٹھ سے زیادہ زخم پائے گئے ایک زخم نیزے کا پایا گیا جو پار

ہو گیا تھا۔

عبداللہ بن مجمہ بن عمر بن علی نے اپنے والدے روایت کی کہ جعفر ٹیکندو کوایک رومی نے مارااس نے ان کے دو گلڑ ہے کر ویے'ایک گلڑا تو انگور کے باغ میں جاپڑا دوسر ہے گلڑے میں تنس یا تنس سے زائد زخم پائے گئے۔

ا کیے مخص سے مردی ہے کہ نبی مگاہی آئے فرمایا کہ میں نے جعفر میں دند کو جنت میں اس حالت میں دیکھا کہ ان کے دولوں پرخون آلود میں 'باز در کگے ہوئے میں ۔

علی بن ابی طالب می مدند سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی کے اس کے معام بن ابی طالب می مدند کے دویر ہیں جن ہے وہ ملا تک کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں ۔

عبدالله بن المخارے مروی ہے کدرسول الله ماليكم نے فرمايا كه آج شب كوجعفر بن ابي طالب جي مدور الأكلہ كے ايك كروہ

كرساتهمير بياس سكرر سان كروخون آلود يرتض سفيد بازوته

علی بن ابی طالب می البیت مروی ہے کہ رسول اللہ من البیائی نے فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب می البیت کے دو پر ہیں جن سے وہ ملائکہ کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں۔

حسن ہے مروی ہے کہ جعفر جی شورے دو پر ہیں جن ہے وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑ کے جاتے ہیں۔انس بن مالک ہے مروی ہے کہ نبی شائیق نے قبل اس کے کہ جعفر وزید جی پین کی خبر مرگ آئے ان کی خبر مرگ سنا دی جب آپ نے خبر مرگ سنائی تو آنسو جاری تھے۔

عامرے مروی ہے کہ جعفر بن ابی طالب جی اور جنگ موتہ میں البلقاء میں قتل کیے گئے رسول اللہ مُؤاثِیْرِ نے فر مایا کہ اے اللہ تو جعفر حی اور کے اہل میں اس سے بہتر خلیفہ ہو جا جیسا کہ تو اپنے کسی نیک بندے کا خلیفہ ہوا ہے۔

عامرے مروی ہے کہ جب جعفر جی اینوں کی وفات ہو گئی تو رسول القد ملک قوائے ان کی بیوی کے پاس کہلا بھیجا کہ میرے پاس جعفر جی اینوں کو کو کو کو کا کیا تو ان ملک تا ہے اور اندانوں کے اسے اللہ جعفر تیرے پاس بہتر تو اب کی طرف گے ہیں لہذا تو ان کی ذریت میں اس سے بہتر خلیفہ بن جا جیسا تو اپنے نیک بندوں میں سے سمی کے لیے بنا۔

عائشہ جی انتا ہے مروی ہے کہ جب جعفر وزید وعبداللہ بن رواحہ شی اٹنے کی سنانی آئی تو رسول اللہ سکا تینے اس طرح بینے کہ چبرہ مبارک سے حزن معلوم ہوتا تھا۔

عائشہ میں شانے کہا مجھے دروازے کے بٹ سے خبر ہور ہی تھی ایک شخص آیا اور کہا کہ یارسول اللہ منافیق جعفر میں شاند عورتوں نے گریہ وڑاری کولازم کرلیا ہے۔رسول اللہ منافیق نے اسے تھم دیا کہ انہیں منع کرے وہ شخص گیا اس کے بعد آیا اور کہا کہ میں نے انہیں منع کیا۔ گرانہوں نے کہنانہیں مانارسول اللہ منافیق نے اسے تھم دیا کہ انہیں دوبارہ منع کرے وہ شخص گیا'اس کے بعد آیا اور کہا کہ واللہ انہوں نے مجھے مغلوب کرلیارسول اللہ منافیق نے اسے بھر تھم دیا کہ انہیں منع کرے۔

عائشہ جی ہونائے کہا کہ وہ گیا اور پھر آپ کے پاس آیا اور کہا کہ والتہ یارسول اللہ سٹائیڈ آوہ بچھ پرغالب آگئ ہیں میرا گمان ہے کہ رسول اللہ سٹائیڈ آنے فریایا کہ ان عورتوں کے منہ میں ڈال دو عائشہ سی ہونائے کہا کہ اللہ تخجے ڈلیل کرے توکرنے والانہیں ہے میں نے رسول اللہ سٹائیڈ آئم کونیس چھوڑ ا۔

عائشہ میں بین سے مروی ہے کہ جب وفات جعفر ہیں بیند کی خبر آئی تو ہم نے رسول اللہ مثل تین کے اندر حزن معلوم کیا۔ آیک مختص آیا اور عرض کی یارسول اللہ مثل تین مورق ہیں فر مایا ان کے پاس جا دَاور نہیں خاموش کر دؤوہ مختص دوبارہ آیا اورای طرح کہا ہوا ان کے مند میں مثل کہا فر مایا اگر وہ انکار کریں تو ان کے مند میں مثل ذال دو۔

ذال دو۔

عائشہ جن بین نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ واللہ تونے اپنے نفس کورسول اللہ سابھی کا فرمال بردار ہوئے بغیر میموز ا

## الطبقات ابن سعد (مدجهام) المستحد المستحد المستحد المستحدين وانساد المستحدين وانساد المستحدين وانساد المستحدين وانساد المستحدين المستحدين وانساد وانساد

اساء بنت عمیس سے مردی ہے کہ جب جعفر میں ہوئد کی وفات ہوئی تو مجھ سے رسول الله مَنَّ الْفِیْزَ نے تین مرتبہ قرمایا اپناغم دور کرو پھر جو جا ہوکر د۔

محمد بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ مظافیق نے خیبر کی پیداوار سے بچاس وسق تھجورسالا نے جعفر بن ابی طالب میں ہوء کوعطا فرمائی

عامرے مروی ہے کہ علی جی مندند نے اساء بنت عمیس جی مندندے کاح کیا تو ان کے دو بیٹوں محمد بن جعفر وحمد بن ابی بکرنے باہم مخرکیا 'ہر ایک نے کہا کہ میں تم سے زیادہ برزگ ہولئ میرے والد تمہارے والد ہے بہتر ہیں علی جی مندند نے ان دونوں ہے کہا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں' اساء نے کہا کہ میں نے عرب کے سی جوان کوئیں و یکھا جوجعفر جی مندند ہے بہتر ہواور نہ میں نے کہی ادھیڑ کود یکھا جو جعفر جی مندند ہے بہتر ہو علی جی مندند نے اساء ہے کہا کہ تم نے ہمارے فیصلے کے لیے پچھنیوں چھوڑ ا' اساء نے کہا کہ والد متیوں جن میں تم سب سے کم در ہے کے ہو بہتر ہیں علی جی مندند نے کہا کہ اگر تم اس کے سواکہتیں تو میں تم سے ناراض ہوتا۔

ابوہریرہ جی ہونے مردی ہے کہ رسول اللہ منافقاتی کے بعد کو کی حقیق جس نے جوتا پہنا اور سوار بوں پر سوار ہوا اور تلمامہ باعد ھا وہ جعفر خیاہ در سے افضل ندتھا۔

ابوہریرہ جی اور سے مروی ہے کہ جعفر بن ابی طالب جی اور مساکین کے حق میں سب سے بہتر تھے وہ ہمیں لے جاتے تھے اور جو پکھ گھر میں ہوتا تھا سب کھلا ویتے تھے یہاں تک کداگر وہ گھی کا کپہ ہمارے پاس نکال لاتے تھے جس میں پکھینہ ہوتا تھا تواہے نچوڑتے تھے اور ہم' جواس میں ہوتا تھا چاٹ لیتے تھے۔ عقال

سيدنا عقبل بن اني طالب سياه

ا بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھیں طالب کے بعد ابوطالب کے لاکول میں سب سے بڑے خطر کے بقیداولا دنے تھی ان کی والدہ بھی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھیں 'طالب عقیل سے دس سال بڑے تھے۔ علی میں سب سے عقیل سے دس سال بڑے تھے۔ علی میں سب سے چھوٹے اور جعفر علی سے دس سال بڑے تھے۔ علی میں سب سے چھوٹے اور جعفر علی سب سے جھوٹے اور اسلام میں سب سے چھوٹے اور اسلام میں سب سے چہلے تھے۔

عقیل بن ابی طالب می دو کی اولا دمیں پزید منے جن سے ان کی کنیت تھی ۔ سعید تنے ان دونوں کی والد وام سعید بنت عمرو بن پزید بن مدلج بنی عامر بن صعصعہ میں سے تھیں۔

جعفرا کبراورابوسعیدالاحول بیان کا نام تھا (بعنی وہ احول یا جھیتے نہ تھے) ان دونوں کی والدہ ام النہین بنت النغر تھیں (النغر) عمرو بن البصار بن کعب بن عامر بن صحصعہ تھے النغر کی والدہ اسمار بن کعب بن عامر بن صحصعہ تھے النغر کی والدہ اسمار بن کعب بن البی بکر بن کلاب رسول اللہ ساتھی کے جہن تھیں ۔ والدہ اسمام بن عقبل بی وہی تھے جن کو حسین بن علی بن ابی طالب جی پیشانے مکہ جھجا کہ وہ لوگوں سے ان کی بیعت لیس وہ کو فی مسلم بن عقبل کہ یہ جن کو حسین بن علی بن ابی طالب جی پیشانے مکہ جھجا کہ وہ لوگوں سے ان کی بیعت لیس وہ کو فی

من میں بانی بن عروہ المرادی کے پاس انرے عبیداللہ بن زیاد نے مسلم بن عقبل اور ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا اور دونوں کو تل کر کے دار پر میں ہانی بن عروہ المرادی کے پاس انزے عبیداللہ بن زیاد نے مسلم بن عقبل اور ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا اور دونوں کو تل کر کے دار پر فان کنت لاتدرین ماالموت فانظری الی هانی فی السوق و آبن عقیل "
"اگرتونبین جانتی کرموت کیا چیز ہے تو تو د کھے بازار میں بانی اور ابن عقیل کی طرف۔

تری حسدا قد غیر الموت لونه ونضح دم قد سال کل مسیل توایاجم دیچے گی جن کارنگ موت نے بدل دیا ہے۔ اور خون کی دہ روائی دیچے گی جو بہنے کی جگہ بہر ہائے۔

عبدالله بن عقبل عبدالرمن عبدالله اصغران کی والده خلیاتھیں جوام ولدتھیں علی جن کے کوئی بقیداولا دنیتمی ان کی والدہ بھی ام ولد تھیں ۔

جعفراصغر وجزه وعثان جوسب کے سب امہات اولا د (بائد یوں) سے تھے محمد ورملہ ان دونوں کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔ ام بانی 'اساء' فاطمہ' ام القاسم' زینب اورام نعمان' میسب مختلف امہات اولا د (بائد یوں) سے تھیں۔

لوگوں نے بیان کیا کیفقیل بن ابی طالب میں وہی ان بنی ہاشم میں سے تھے جوز بروی مشرکین کے ساتھ بدر میں لائے گئے تھے وہ اس میں صاضر ہوئے اور اس روزگر فقار کیے گئے ان کے پاس کوئی مال ندتھا عباس بن عبدالمطلب جی دو نے ان کا فدیدادا کیا۔

معاویہ بن عمارالذہبی ہے مروی ہے کہ میں نے ابوعبداللہ جعفر بن محر کو کہتے سنا۔ کہ رسول اللہ منافیظ نے خروہ بدر میں فر مایا کہ یہاں سے میر سے اہل بیت کود کیھو جو بنی ہاشم میں سے ہیں۔ علی بن ابی طالب جن اللہ آئے انہوں نے عباس اور نوفل اور عین کو ریکھا اور والیس ہوئے عین مندر سول اللہ سنگائی کے پاس آئے ویکھا اور والیس ہوئے عقیل نے بکارا کہ اے والدہ علی کے فرزند کیا تم نے ہمیں نہیں دیکھا 'علی من مندر سول اللہ سنگائی میں نے عباس اور نوفل اور عقیل کودیکھا ہے۔ رسول اللہ سنگائی تشریف لائے اور فقیل کے سر پر کھڑے ہوگئی اور کی اس جھڑا اس کے نور ایک اور کی اس میں جھڑا اس کے نور ایک اللہ منافی کی مر بر کھڑے ہیں جھڑا اس کے نور ایک کردیا تو لوگ آپ سے مکہ کے معاطم میں جھڑا انداز ہیں گے ور ندا ہے ان کے کندھوں پر سوار ہوجا ہے۔

اسحاق بن الفضل نے اپ اشیاخ سے روایت کی کوفٹیل بن افی طالب شی ہوئے نی سکا پیٹا سے کہا کہ آپ نے مشرکین کے اشراف (سرداروں) میں سے کس کوئل کیا اور جہل قل کردیا گیا انہوں نے کہا کہ آپ کہ لیے صاف ہوگیا کوگوں نے کہا کہ قاب مکہ آپ کے لیے صاف ہوگیا کوگوں نے کہا کہ قاب مکہ آپ کے لیے صاف ہوگیا کوگوں نے کہا کہ فیل کہ واپس آ نے اور وہیں رہ نہ آ خر بجرت کر کے ۸ھے کے شروع میں رسول اللہ طاقتی کے پاس روانہ ہوگئے غزوہ موجہ میں جا مرانہ مرفن لاحق ہوا فتح کہ طاکف خیبراور حین میں ان کا ذکر نہیں تا گیا دہول اللہ طاقتی خیبراور حین میں ان کا ذکر نہیں تا گیا دہول اللہ طاقتی ہوا فی جا کیرعطافر مائی۔

عبداللہ بن محر بن عقبل ہے مروی ہے کہ غروہ میں عقبل بن ابی طالب کوایک انگوشی ملی جس میں تصویریں تھیں' وواس کو رسول اللہ ملا تو آئے گائے گائے انہیں کو دے دی' ووان کے ہاتھ میں تھی' قیس نے کہا کہ میں نے اے اب تک دیکھا ہے۔ زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عقبل بن ابی طالب جی کا کہ سوئی لائے آئی زوجہ ہے کہا کہ اس سے اپنے کیڑے بیٹا'

# كر طبقات اين سعد (عديهاي) المساه المحال 149 المحال المحال

نی مال ایک منادی بھیجا کدد مجھو خبردارکوئی فخص ایک سوئی کے یاس ہے کم کے برابر خیانت زکر نے عقیل نے اپنی زوجہ ہے کہا کرمعلوم ہوتا ہے کہ تنہاری سوئی تم ہے جاتی رہے گی۔

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثاقیۃ کے عقیل بن ابی طالب نفایۃ دے فرمایا کہ اے ابویزید مجھے تم ہے دوطرح کی محبت ہے ایک مجت تمہاری قرابت کی وجہ ہے ہے اور دوسری اس وجہ ہے کہ مجھے تم ہے اپنے چپا (ابوطالب) کی محبت آتی ہے۔ مطاع ہے مردی ہے کہ میں نے عقیل بن ابی طالب نفایۃ کودیکھا جو بہت بوڑھے اور عرب کے سردار تھے انہوں نے کہا کہ اس وطاء ہے مردی ہے کہ میں نے اس جماعت کے افراداب بھی دیکھے ہیں کہ روئے زمین پرکوئی ان سے ولاء (الفید) نہیں اس (زمزم) پر چرفی کا سامان تھا۔ میں نے اس جماعت کے افراداب بھی دیکھے ہیں کہ روئے زمین پرکوئی ان سے ولاء (الفید) نہیں

اس (زمزم) پر چرقی کا سامان تفار میں نے اس جماعت کے افراداب بھی دیکھے ہیں کرروئے زمین پرکوئی ان سے ولاء (الفت) نہیں رکھتا جواٹی چا در میں لیٹتے ہیں اور کرتے کھینچتے ہیں یہاں تک کدان کے کرتوں کے دامن پائی سے ترریخ ہیں جے سے پہلے اور اس کے بعد ایام ٹی میں یہ نظارہ نظر آتا ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عقیل بن الی طالب ٹی دو کی وفات ان کے نابینا ہونے کے بعد خلافت معاویہ بن الی سفیان میں موگی' آئ ان کی بقیداولا و ہے' بقیع میں ان کا مکان رہہے بعنی (پالنے والا گھر) جس میں بہت سے اللہ ہے والے اور بہت بوی جماعت ہے۔ جماعت ہے۔

سيدنا نوفل بن الحارث ضائدة

ابن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى أن كى والده غزيه بن قيس بن طريف بن عبدالعزى بن عامره بن عميره بن وديعه بن الحارث بن فبرهيں \_

نوفل بن الحارث كى اولا ديم حارث من البيس سے ان كى كنيت تقى رسول الله طَلْقِيم كے زمانے كے آدى ہے آپ كى محبت پائتى اور آ ب سے روایت كى ہے ان كے يہ برسول الله طَلْقِيم كے زمانے ير الموئے۔

عبدالله بن نوفل جن کو نی مظاهر نے تشبید دی جاتی تھی وہ پہلے مخص ہیں جو مدینہ کے محکمہ قضاء کے والی ہوئے ا ابو ہریرہ ففاط نے کہا کہ بیسب سے پہلے قاضی ہیں جن کو میں نے اسلام میں ویکھا بی خلافت معاولیہ بن ابوسفیان میں ہوا عبدالرحمٰن بن نوفل جن کی بقیداولا دنتھی ۔ربیعہ ان کے بھی اولا دنتھی ۔سعیہ نقیہ (عالم ) تھے۔مغیرہ ام سعد ام مغیرہ اورام تکیم۔

ان سب کی والدہ ظریبہ بنت سعید بن القشیب تھیں' قشیب کا نام جندب بن عبداللہ بن رافع بن نصلہ بن محضب بن صعب بن مبت بن مبتشر بن دہمان بن نصر بن زہران بن کعب بن الحارث بن کعب بن عبداللہ بن مالک بن نصر بن الاز دھا' ظریبہ کی والدہ ام حکیم بنت سفیان بن امیہ بن عبد ممن بن عبد مناف بن قصی تھیں جو سعد بن الی وقاص کی خالہ تھیں نے فل بن الحارث کی اولاد کثیر مدید وبھرہ و بغداد میں ہے۔

ہشام بن محمد بن السائب الكلى نے اپنے والدے روایت كى كہ جب مشركين نے مكہ كے بنى ہاشم كور بردى بدر رواند كيا تو ان كے بارے ميں نوفل بن الحارث نے رشعر كے:

حرام على حرب احمد انني ازى احمد مني قريباً او امرة

# الطبقات ابن سعد (صرچهار) السلام المسلم العالم العال

"مجه يرجنك احرحرام ي كيونك مين احمد كاحسانات كواية قريب و يكتابول -

وان منك فهر لبّت و تبجهعت عليه فان الله لاشك ناصره الرّتمام اولا دنهر آپ ك خلاف هو جائز و تبجهعت عليه فان الله لاشك ناصره الرّتمام اولا دنهر آپ كامد دگار موگا''۔ بشام نے كہا كرمعرف بن الخر بوذ نے نوفل بن الحارث كوشعر ذيل يڑھ كرسنايا

فقل القریش ایلبی و تحربی علیه فان الله لاشك ناصره "قریش سے که دو که تم لوگ آپ کے خلاف متفق ہوجاؤ اور گروہ بندی کرلؤ کوئی شک نہیں کہ اللّٰد آپ ہی کا مددگار ہوگا"۔ نیز نوفل بن الحارث جب اسلام لائے توانہوں نے اشعار ذیل کیے

الیکم الیکم النی لست منکم تبرات من دین الشیوخ اکابو

"تم لوگ دورہو تم لوگ دورہو کوئک میں تم میں سے نیس ہوں میں بڑے بوڑ تھوں کے دین سے بیزارہو گیا۔

لعموك ما دینی بشی ابیعه وما انا اذا سامت یوما بكافر

تیری جان کی شم میرادین اس چیز پڑئیں ہے جے میں بیچتا ہوں۔ اور جب میں اسلام لے آیا تو کی دن کا فرئیس ہوا۔

شہدت علی ان النبی محمدا اتی بالهدی من ربه والبصائر

میں گوائی دیتا ہوں کہ نی شاہر المسین دب کے یاس سے عمایت اور دوشنیاں لاے بین۔

وان رسول الله يدعوالى التقى وان رسول الله ليس بشاعر رسول الله ليس بشاعر رسول الله تقوي وان رسول الله المرسول الله الله المرسول الله المرسول الله الله المرسول المر

علی ذاك احیاثم ابعث موقعا واثوی علیه میتا فی المقابر اس پرمیری زندگی ہے اس کے بعد مجھے قبر میں فن کیا جائے گا'۔
عبراللہ بن الحارث بن نوفل سے مروی ہے کہ جب نوفل بن الحارث بدر میں گرفتار کیے گئے تو ان سے رسول اللہ عَلَّا اللّٰہِ ال

كداني جان كافديدان نيزون سے اداكر وجوجدے من بين عرض كى ميں گواى ويتا مول كدب شك آب رسول الله بين -

نوفل في انبيل نيزول سايل جان كافديدادا كيااوروه تعداديس ايك بزار تصد

نوفل بن الحارث مشرف باسلام ہوئے بنی ہاشم میں سے جولوگ اسلام لائے تھے وہ ان سب سے زیادہ س رسیدہ تھے ا اپنے بچا تمزہ وعباس بی رضا ہے بھی زیادہ س رسیدہ تھے۔ اپنے بھائی ربیعہ والی سفیان وعبدشس فرزندان حارث سے بھی زیادہ س رسیدہ تھے۔

نوفل مکدوالی گئے۔انہوں نے اور عباس ہی مدنے غز وہ خندق میں رسول الله منافقا کے پاس جبرت کی رسول الله سنافقا کے نے ان کے اور عباس بن عبدالمطلب کے درمیان عقد موا خات کیا۔ وونوں جاہلیت میں بھی تجارتی مال میں برابر کے شریک تھے باہم رسول الله مَنْ الْفِيْمَ نے مدینہ میں انہیں مبجد کے پاس مکان کے لیے زمین عطافر مائی ان کواور عباس میں ہوئی کوایک ہی مقام پر زمین عطافر مائی دونوں کے درمیان ایک دیوار ہے آٹر کر دی ٹوفل بن الحارث کا مکان رحبۃ القضاء میں مبحد نبوی منافقیم دار الا مارۃ کے مقابل تھا جس کوآج دارم دان کہا جاتا ہے۔

رسول الله سالتين الحارث كوجمى مدينه مين ايك مكان عنايت فرما يا جوباز اركے پاس الثنيه كراستے پران كے اونتوں كاطويله تفاية نوفل نے اپنى حيات ہى ميں اسے اپنے لڑكوں ميں تقسيم كرديا تھا ان كے بقيہ لوگ آج تك اس ميں جيں۔ نوفل رسول الله سَالَتُونِ كَمَر كابِ فَحْ كَمَدُونِين وطائف ميں حاضر ہوئے غزوہ حنين ميں رسول الله سَالَتُونَ كم مركابِ فَحْ كَمَدُونِين وطائف ميں حاضر ہوئے غزوہ حنين ميں رسول الله سَالَتُونَ كَمَر كابِ

توس رسوں اللہ علیوں ہے ہمرہ ب کہ مدویان وطالف میں جاتم ہوئے عروہ میں میں رسوں اللہ علیوں اللہ علیوں ہے۔ ثابت قدم رہے وہ آپ کی داہنی جانب تھے انہوں نے یوم خنین میں ہزار نیزوں سے رسول اللہ علیوں کی مدد کی تھی رسول اللہ علیوں کے نے فرمایا کہ ابوالحارث گویا میں تنہارے نیزوں کومشر کین کی پشتوں میں ٹو تنا ہواد کھتا ہوں۔

نوفل بن الحارث کی وفات عمر بن الخطاب می مدور کے خلیفہ ہونے کے سوابرس بعد ہوئی عمر بن الخطاب میں میونے ان پر نماز پڑھی بھیج تک ان کے ساتھ گئے اور وہیں وفن کیا۔

#### سيدنار سعيد بن الحارث ضياه

ا بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی ان کی والد ہ غزیبہ بنت قیس بن طریف بن عبدالعزی بن عامر ہ بن عمیرہ بن وو بیہ بن الحارث بن فہرتھیں' کنیت ابوار وٰ کی تھی ۔

اولا دیمس محمد وعبدالله وعباس اور حارث تھے جن کی بقیداولا دنہ تھی امیہ ٔ عبد شش اروٰی کیرنی اور ہندصغرای تھیں ا والدہ ام انحکیم بنت الزبیر بن عبدالمطلب تھیں اروٰی صغرای ان کی والد وام ولدتھیں ۔

آ دم بن ربعیہ 'یہ وہی ہے جنہیں قبیلہ بی مذیل میں دودھ پلایا جاتا تھا۔ بنولیٹ بن بکرنے اس جنگ میں قبل کر دیا جوان کے درمیان ہو کی تھی' وہ بچے تھے۔ مکان کے آگے تھنوں کے بل چلتے تھے' بنولیٹ نے ایک پھر مارا جوان کے لگا اور سرپاش پاش کر دیا نہیں کے متعلق یوم فتح میں رسول اللہ علی تی آئے گاہ ہوکہ ہروہ خون جو جا ہلیت میں ہوا میرے قدم کے نیچے ہے (لیمنی اب اس کا کوئی شارا ورانقا منہیں ہے) سب سے پہلاخون جس سے میں درگز رکرتا ہوں وہ ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کے بیٹے کا خون ہے۔

، ہشام بن محمد بن السائب النکھی نے کہا کہ میرے والداور بنی ہاشم اس کتاب میں جس میں وہ ان کانسب بیان کرتے تھے ان کانا منہیں لیتے تھے دوہ کہتے تھے کہ وہ ایک چھوٹا سابچہ تقاجس نے کوئی اولا دند چھوڑی اور نداس کانا م یا در کھا گیا۔

ہماری رائے ہے کہ جس نے آ دم بن رہید کہا اس نے کتاب میں دم بن رہید ( لینی ابن رہید کا خون لکھا) دیکھا'اور اس میں الف زیادہ کر کے آ وم بن رہید کہا۔ بعض روایان حدیث نے کہا کہ ان کا نام تمام ابن رہید تھا دومروں نے ایاس بن رہید کہا۔ واللہ اعلم

## الم طبقات ابن سعد (مدجهام) المستحد المستحد المستحدين وانسار كي

لوگوں نے بیان کیا کہ ربیعہ بن الحارث اپنے چچاعباس بن عبد المطلب تفاد دے دوسال بڑے تھے جب مشرکین مکہ سے بدر کی طرف روانہ ہوئے توربیعہ بن الحارث شام میں تھے وہ مشرکین کے ہمراہ بدر میں موجود نہ تھے۔ اس کے بعد آئے۔

عباس بن عبدالمطلب اورنوفل بن الحارث ایام خندق میں بجرت کر کے رسول الله متابع کی خدمت میں روانہ ہوئے تو ربید بن الحارث نے مقام ابواء تک ان دونوں کی مشابعت کی۔

مکدوالین جانے کا ارادہ کیا تو عہاس اور نوفل جی دین نے کہا کہ تم دارالشرک کی طرف واپس جاتے ہو۔ جہاں لوگ رسول الله مُنَّاقِیْق سے جُنگ کرتے ہیں اور آپ کی جگذیب کرتے ہیں۔رسول الله مُنَّاقِیْق غالب ہو گئے ہیں۔ آپ کے اصحاب بہت ہو گئے ہیں۔واپس آؤ۔

ربید تیار ہوئے اور ان دونوں کے ساتھ روانہ ہوگئے یہاں تک کرسب کے سب رسول الله منافق کے پاس مدینہ مسلم مباجرین بن کے آئے رسول الله منافق کے ربید بن الحارث کونیبر سے سووس سالاند کی جا گیردی۔

ربید بن الحادث رسول الله ظافیر کے ہمر کاب فقع کمدوط الف وحین میں حاضر سے بوم حین میں آپ کے ان اہل بیت و اصحاب کے ساتھ ثابت قدم رہے جو ہمر کا جسعادت سے انہوں نے مدیند میں بی حدیلہ میں ایک مکان بنالیا تھا' بی علی الله است کی ہے۔ روایت کی ہے۔

ر بید بن الحارث کی و فات مدینے میں بعبد خلافت عمر بن الخطاب میں دونوں بھائی نوفل وابوسفیان بن الحارث کی وفات کے بعد ہوئی۔

#### سيدناعبدالله بن الحارث في الدعد:

ا بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن تصی ان کی والدہ غزیہ بنت قیس بن طریف بن عبدالعزی بن عامرہ بن عمیرہ بن ود بعہ بن الحارث بن فبرتغیں 'عبداللّٰد کا نام عبد تنس تفا۔

اسخاق بن الفضل نے اپنے اشیاخ ہے روایت کی کہ عبد شمس بن الخارث بن عبد المطلب قبل فتح مکہ ہے رسول الله مظافیۃ کے پاس مسلم مہا جربن کے روانہ ہوئے 'رسول الله مظافیۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کا نام عبد الله رکھا' رسول الله مظافیۃ کے پاس مسلم مہا جربن کے روانہ ہوئے 'رسول الله مظافیۃ کے ہمرکاب بعض غزوات میں بھی گئے مقام صفراء میں ان کی وفات ہوئی نبی مظافیۃ کے انہیں اپنے کرتے میں دفن کیا اور فرمایا کہ وصعید ہے جن کوسعادت نے پالیا' ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

#### سيدنا ابوسفيان بن الحارث مى مندهد:

ابن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى أنام مغيره تفاران كى والده غزيد بنت قيس بن طريف بن عبدالعزى 'بن عامره بن ميروبن وديد بن الحارث بن فبرهين \_

ایوسفیان بن الحارث کی اولا دمین جعفر تھے ان کی والدہ جمالہ بنت ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھیں۔

# الطبقات ابن سعد (صرچهای) مسلامی السامی ا

ابوالبياج 'ان كا نام عبدالله تقام جمانه وهصداور كهاجا تا ہے كه جميده ان سب كى والد وفقمه بنت بهام بن الأقلم بن الى عرو بن ظویلم بن جمیل بن د بهان بن تصربن معاویہ تھیں 'كہاجا تا ہے كہ هصد كى والدہ جمانه بنت الى طالب تھیں۔

عا تكدأن كي والده امعمروبنت المقوم بن عبد المطلب بن باشم تيس-

امیدان کی والدہ ام ولد تھیں۔ کہا جاتا ہے کہان کی والدہ ابوالہیاج کی والدہ تھیں۔ ام کلثوم جوام ولدہ تھیں۔اولا دائی سفیان بن الحارث سب فتم ہوگئ کوئی یاتی ندریا۔

ابوسفیان شاعر سے رسول اللہ مالی کے اصحاب کی جو کیا کرتے ہے۔ اسلام میں جو داخل ہوتا تھا اس سے سخت دوری اختیار کرتے سے رسول اللہ مالی کی کے مطاب کی جھے علیمہ نے کچھ دن دودھ پلایا تھا رسول اللہ مالی کی الفت کرتے ہے آپ کے ساتھ پیدا ہوئے ہے۔

رسول الله مَنْ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ فَي بَن كُر مِعُوث ہوئے قرآب کے دہمن ہو گئے۔ آپ کی اور آپ کے اسحاب کی بجوشروع کر دی ہیں سال تک رسول الله مَنْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْكُونُ اللهُ عَلَیْ اللّٰ اللهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ عَلَیْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

ابوسفیان نے کہا کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کے پائ آیا اور کہا کہ روائی کے لیے تیار ہوجاؤ' کیونکہ محمد (سالیم) کی آیہ قریب آگئ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سبتم پر فدا ہوں تم ریکھتے ہو کہ عرب ومجم نے محمد (سالیم آ) کی بیروی کر لی اور تم اب تک ان کی عداوت پر ہو۔ حالانکہ سب سے زیادہ تم ان کی مدد پسند کرتے تھے۔

میں نے اپنے غلام ندکور سے کہا کہ جلد میرا کھوڑا اور اونٹ لاؤ ہم مکہ سے رسول اللہ منافیظ کی قدم ہوئی کے لیے روانہ ہوگئے مقام ابواء پیٹیچ تورسول اللہ منافیظ کامقدمہ الحیش اتر چکا تھا اور مکہ کا ارادہ کر دہا تھا۔

میں آگے بڑھنے ہے ڈرا'رسول اللہ مَالَّةِ کُلِمِیرے خون کے لیے تیار ہو گئے تھے میں گھبرا ممیا اور روانہ ہوا' اپ فرزی جعفر کا ہاتھ کچڑ لیا۔ ہم دونوں اس مین کوجس میں رسول اللہ مَاکِّةِ کم نے مقام ابواء میں مین کی تقریبا ایک میل تک پیاد و پلے اور آپ کے چمرے کی طرف ہے آگے آئے۔

آ مخضرت مُٹائیڈ نے میری طرف سے دومری جانب منہ پھیرلیا۔ میں بھی دومری جانب آپ کے سامنے پلٹ گیا۔ آپ نے کی مرتبہ جھے صنہ پھیرا بچھے ہر قریب وبعید نے پکڑلیا میں نے کہا کہ نٹاید آپ کے پاس پینچے سے پہلے ہی قبل کر دیا جاؤں گا۔ میں آپ کی نیکی درم اور آپ کی قرابت آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ ای بات نے لوگوں کو بچھ سے پازر کھا۔

میں گمان کرتا تھا کہ رسول اللہ علی ڈی سرے اسلام ہے خوش ہوں گے میں اسلام لایا اور ای حال پر ہمر کا ب روانہ ہوا۔ فق مکہ وخین میں حاضر تھا۔ حین میں جب ہم دخمن سے ملے تو میں اپنے گھوڑ ہے ہے اثر کران کی مفوں میں تھس گیا۔ ہاتھ میں پر ہند تکوار تھی۔

# كر طبقات ابن سعد (مندجار) ميلان المنظمة المنظ

فر مایا میں نے کر دیا' (یعنی راضی ہوگیا) اللہ نے ان کی ہرعداوت کوجووہ مجھ سے رکھتے تھے بخش دیا' آپ میری طرف متوجہوئے اور فر مایا میرے بھائی ہیں۔اپنی جان کی تم میں نے آپ کے پاؤں کور کاب میں بوسد دیا۔

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب اصحاب رسول الله طافقا کی جو کیا کرتے تھے اسلام یجو آشعار کئے

لكا لمدلج الحيران اظلم ليلة فهذا اواني اليوم الهداي واهتدى

تو بے شک میری بیتات ہوتی تھی کہ میں اس پریثان شب روی طرح تھا جس کی رات تاریک ہو۔ گر آج بیعالم ہے کہ جھے ہدایت کردی گئی اور میں نے ہدایت یالی ہے۔

هدائي هاد غير نفسي ودلني على الله من طردت كل مطود

مجھے آیک ایسے ہادی نے ہدایت دی جومیر کی ذات کے علاوہ ہے اس نے مجھے اللہ کا راستہ بتایا جس کومیں نے پورے طور پر دھتکارویا نترا ''

رسول الله منافية من فرمايا ملك مم فرقم كوده كارديا تها.

حمراء سے مروی ہے کہ ان سے دریافت کیا تھا کہ اے ابوتمارہ کیاتم لوگوں نے یوم حنین میں پشت پھیری تھی 'براء نے جواب دیا اور میں سنتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس روز اللہ کے نبی نے پشت تہیں پھیری آپ کے خچرکوابوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب ہاگ مکڑ کے تھے جب مشرکین نے آپ کو گھیر لیا تو آپ خچر سے اثر پڑے اور فرمانے لگے:

انا النبي لا كذب انا ابن عبدالمطلب

د سیجه جموت نبیس که میں بی سول میں فرزندعبدالمطلب ہوں''۔

ان روز آپ نے زیادہ ہنت کوئی نہیں ویکھا گیا۔

عبداللہ بن الحارث بن توفل ہے مروی ہے کہ ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب کو نبی طاقیخ سے تشہید دی جاتی تھی' و شام میں آئے تھے۔انہیں جب دیکھا جاتا تھا تو بوجہ مشا بہت ابن عمر کے انہیں ابن عمر کہا جاتا تھا۔ابوسفیان بن الحارث نے اپنے شع ( وَ لَ ) میں کہا ہے کہ

 افرو انالی جاهدا عن محمد وادعی وان لم انتسب بمحمد میں گوشش کر کے محمد بکاراجا تا تھا''۔ میں گوشش کر کے محمد بکاراجا تا تھا''۔ میں گوشش کر اوجہ آپ کی مشابہت کے لوگ ابوسفیان کو دھو کے سے محمد بکارٹے لگتے تھے۔

ابوسفیان بن الحارث اوران کے بیٹے جعفر بن الیسفیان تمامہ بائد تھے ہوئے نبی مَالَّقَیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ کے پاس پنچے تو دونوں نے کہا' السلام علیم یارسول الله رسول الله مَالِّقَیْمُ نے فرمایا کہ چبرے سے کیڑ اہٹاؤ تا کہ پہچانے جاؤ۔

انہوں نے اپنانب بیان کیا۔ چرے کھول دیتے اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے شک آپ اللہ کے رسول ہیں' رسول اللہ سَلَّ ﷺ نے فر مایا اے ابوسفیان تم نے مجھے مس دھتاکار کی جگہ یا کسی وقت دھتاکارا تھا۔ عرض کی یارسول اللہ ملامت کا وقت نہیں ہے۔ فرمایا اے ابوسفیان ملامت نہیں ہے۔

رسول الله مُنَاقِيَّةُ نَے علی بن ابی طالب می الدوسے فرمایا کہ اپنے بچاکے بیٹے کو وضوا ورسنت سکھا وَ اور میرے پاس لاؤ۔ وہ انہیں رسول الله سَائِیَّتِمُ کے پاس کے گئے انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔

رسول الله مَثَالِّيَّةُ نِهِ فِي بِن ابِي طالب مِنْ هُوَ كُوَكُم ديا كه وه لوگوں بيں اعلان كر ديں كه آگاه ہو جاؤالله اور اس كارسول ابوسفيان ہے راضى ہو گئے کليذاتم لوگ بھی ان ہے راضى ہو جاؤ۔

وہ اور ان کے بینے جعفر رسول اللہ سَالِیَّتِیْم کے ہمر کاب فِنْ کھی کیے میں اور طائف میں حاضر ہوئے۔ یوم خنین میں جب لوگ بھا گے تو دونوں باپ بیٹے آپ کے ہمر کاب ثابت قدم رہے اس روز ابوسفیان کے بدن پر چھوٹی چھوٹی چاوریں اور چاوروں کا عمامتہ تھا۔ انہوں نے ایک چاورے اپنی کمر باندھ رکھی تھی اور رسول اللہ سَالِیَّائِم کے نچرکی لگام پکڑئی تھی۔

جب غبار ہٹ گیا تورسول اللہ سُلُائِیم نے پوچھا یہ کون ہے عرض کی آپ کا بھائی ابوسفیان فرمایا: اے اللہ سُلُوّہ ہ ہے رسول اللہ سَلَّائِیمُ فرمات تھے کہ ابوسفیان میرے بھائی ہیں اور میرے بہترین اعزہ میں ہیں اللہ نے حمزہ کے بدلے مجھے ابوسفیان بن الحارث کودیا ہے اس کے بعد ابوسفیان کواسد اللہ اور اسد الرسول کہا جاتا تھا۔

ابوسفیان بن الحارث نے یوم حنین کے بارے میں بہت سے اشعار کیے ہیں جنہیں ہم نے ان کی کثر ت کی وجہ سے چھوڑ ویا ہے ان کے کلام میں یہ بھی ہے۔

لقد علمت افناء كعب وعامر عداة حنين حين عَمَّ التضعضع 
د كعب وعام ركع بيرجان لياكر

بانی اخو الهیجاء ارکب حدها ، امام رسول الله لا انتعدع بیس جنگ کاماجر مول کداس کی حدتک کرتا مہول رسول اللہ شکائٹیٹا کے آگے اس طرح کہ بیس خوف نبیس کرتا۔ رحاء ثواب الله والله واسع ، الیه تعالی کل اصر لیوجع

## المعات ابن سعد (طبقات ابن سعد (طبقات ابن سعد (طبقات المعالم ال

الله كوابى اميد بر (كرتابون) اورالله وسعت والاساس بررگ وبرتر كي طرف تمام اموراويس عين -

لوگوں نے بیان کیا گدرسول اللہ ملاقظ نے ابوسفیان بن الحارث کونیبرے سووس مجورسالانہ کی جا میردی۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ ابوسفیان بن الحارث گرمی میں نصف النہار کے وقت نماز پڑھتے تھے جو کروہ مجھی جاتی تھی اس کے بعد ظہر عصر تک پڑھتے تھے۔ ایک روزعلی میں شور طے۔ ابوسفیان میں شور وقت سے پہلے نماز سے فارغ ہو کرواپس ہو پچے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ میں عثان سے انہوں نے ان سے کہا کہ میں عثان بین عفان میں شور کے جب عمو ما واپس ہو تے تھے انہوں نے کہا کہ میں عثان بن عفان میں شور کے پاس آیا۔ ان کی بین کا پیام دیا۔ انہوں نے پچھ جواب نددیا۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا پھر بھی پچھ جواب نددیا۔ علی میں میں ترب ہے انہوں نے ان نے انہوں نے ا

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ عَلَیْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْمِ اللهِ عَلَیْمِ اللهِ عَلَیْمِ اللهِ عَلَیْمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ابواسحاق سے مروی ہے کہ ابوسفیان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھ پر رونانہیں کیونکہ جب سے میں اسلام لایا ہوں کسی گناہ میں آلودہ نہیں ہوا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ابوسفیان بن الحارث کی وفات مدید میں اپنے بھائی نوفل بن الحارث کے تیرہ دن کم چار مہینے کے بعد بہوئی میں بین الجارت کے بیرہ دن کی مقبل بن الجا بعد بہوئی میں اس کی وفات ہوئی اور عمر بن الفطاب جن مدنے نماز پڑھی انہیں بقیج میں مقبل بن الجا طالب جن مدد کے مکان کی دیوار میں فن کیا گیا۔

انہوں نے خود ہی وفات ہے تین روز قبل اپنی قبر کھود نے کا انظام کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں رسول اللہ سَائِیْ اور اپنے بھائی کے بعد زندہ نہ رہوں مجھے ان دونوں کے ساتھ کروے ای روز آفراب بھی غروب نہ ہوا تھا کہ ان کی وفات ہوگئ ان کا مکان عقیل بن ابی طالب میں تورک مکان کے قریب تھا۔ یہ دبی مکان تھا جو دار الکراحی کہلاتا تھا اور علی بن ابی طالب میں تھا۔ کے مکان کے بیزوں میں تھا۔

حضرت سيد نافضل بن عباس مناهنتها:

این عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصی کنیت ابوجمرتنی ان کی والد وام الفضل تعیس جولبا به کیزای بنت الحارث بن حزن بن بحیر بن الهزم بن روییه بن عبدالله بن بلال بن عامر بن صفصصه بن معاویه بن بکر بن بواژن بن منصور بن عکر مد بن حصله بن قیس بن عبلان بن مفترتیس -

فعنل بن عباس کی اولا دیمی صرف ام کلثوم تھیں' ان کے کوئی دوسری اولا و نہ ہو گی ان کی والدہ صفیہ بنت محمیہ بن جزبن الحارث بن عربیٰ بن عمر والزبیدی قبیلہ مدتج کے سعدالعشیر و میں سے تھیں۔

فضل بن عباس عباس بن عبد المطلب كيسب اؤكول سے بوے تھے انہوں نے رسول اللہ منافظ كي بمركاب مكدونين كا

#### 

جہاد کیااس روز جب لوگ پشت پھیر کے بھا گے تو رسول اللہ مٹائیز کے ہمر کاب ٹابت قدم رہنے والے اصحاب واہل بیت میں تھے۔ آپ کے ہمراہ ججۃ الوداع میں بھی جاضر ہوئے رسول اللہ مٹائیز کے فارس سفر میں اپنی اونٹنی پر ) انہیں ردیف (ہم نشین ) بنایااس لحاظ سے انہیں ووف رسول اللہ مٹائیز کے (رسول اللہ کا ہم نشین ) کہاجا تا ہے۔

ا بن عباس جی منت مردی ہے کہ یوم حرفہ (۹ رذی الحجہ) کوففل بن عباس رسول الله مناتیج کے ہم نشین (ردیف) ہے وہ نوجوان عورتوں کود کیفنے سے اوران کی طرف نظر کرنے لگے رسول الله سناتیج بیجے سے اپنے ہاتھ سے یار باران کا منہ پھیرتے ہے وہ انہیں تنکھیوں سے دیکھنے لگے رسول الله سناتیج نے فرمایا کہ اے بھائی بیدوہ دن ہے کہ جوشف اپنے کان اور آ مکھاورا پی زبان پر قاور رباتواس کی مغفرت ہوجائے گی۔

عبداللہ بن عبیدے مردی ہے کہ یوم عرفہ میں رسول اللہ سائے آئے آئے نے فضل بن عباس کوشرف ہم نشینی بخشا'وہ خوبصورت بدن کے آ دمی تھے جن کے فتنوں کاعوراتوں پراند بیشہ تھا۔ فضل نے بیان کیا کہ رسول اللہ سائے آئے ہمرہ عقبہ کی رمی کرنے تک برابر مکبیہ کہا۔

ابن عباس نے فضل بن عباس سے روایت کی کہ وہ نبی منافقا کے ہم نشین تھے آپ جمرہ عقبہ کی رکی کرنے تک برابر رمی کرتے رہے۔

ا بن عباس سے مروی ہے کہ نبی سُلِیُونِم نے عرفات سے منی تک فضل بن عباس کوا پنا ہم نشین بنایا 'انہوں نے کہا کہ مجھے فضل نے خبر دی کہ رسول اللہ سَکا تِیوَنِم جمرہ عقبہ کی رمی کرنے تک برابر تلبیہ کرتے رہے۔

لوگوں نے بیان کیا کفشل بھی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے نبی منائقی کوشس دیااور آپ کے دفن کواپے و مدلیا اس کے بعدوہ مجاہد بن کے شام چلے گئے مارچ کا واقعہ ہے کہ اردن کے تواح میں جب طاعون عمواس کا زور ہوا تو انقال کر گئے۔ یہ واقعہ خلافت عمر بن الخطاب جی مدد کا ہے۔

#### سيدناجعفر بن الب سفيان شاهدة

ابن الحارث بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ جمانہ بنت الی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم تھیں ' جمانہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف تھیں ۔

جعفر کےصلب ہے ام کلثوم پیدا ہو میں جن کے فرزندسعید بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب تنے جعفر کی اولا د کا سلسلہ ال ناسکا۔

جس وقت رسول الله على ينات فتى مكه كه ليه ) آئے جعفر بن البي سفيان اپنے والد كے ہمراہ تھے دولوں اسلام مائے۔

انہوں نے رسول اللہ منافقہ کی معیت میں مکہ وحتین کا جہاد کیا جس روزلوگ پشت پھیر کر بھا گے وہ رسول اللہ منافقہ کے ان اصحاب واہل بیت میں تھے جو آپ کے ہمراہ ٹابت قدم لا ہے۔ آپئے والد کے ساتھ برا بررسول اللہ منافقہ کے ساتھ رہے یہاں تک كراللدنة آپ والقاليا جعفركي وفات وسط خلافت معاويد بن الي سفيان مين بهوئي .

#### سيدنا حارث بن توقل من الدعد:

ابن الحارث بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ ظریبہ بنت سعید بن القشیب تھیں' قشیب کا نام جندب بن عبد اللہ بن رافع بن نصلہ بن مضب بن صعب بن مبشر بن و ہمان تھا جو قبیلہ از دمیں سے تھے۔

حارث بن نوفل کی اولا دیمی عبداللہ بن الحارث تھے جنہیں اہل بھر ہنے بتہ کا لقب دیا تھا ابن الزبیر کی کی جنگ کے زمانے میں انہوں نے ان سے سلح کی اور ان کے والی ہو گئے۔

محمدا کبرین الحارث رسید عبدالرحمٰن رملهٔ ام اکز بیر جومغیره کی والده تغییں اور ظریبه ان سب کی والده مبند بنت ابی سفیان بن حرب بن امید بن عبدشش تغیین ب

عتب محراصغ حارث بن الحارث ريط اورام الحارث ان سب كي والده ام عمر وبثت المطلب بن الي وواعد بن ضير والسهي تفيس ـ سعيد بن الحارث ام ولد سے تقے۔

حارث بن نوفل رسول الله سَلَّالِيَّةُ كَنِهَا فِي كَ تَصَانِهُوں فِي رسول الله سَلَّالِيَّةُ كَ صَحِبَ بِا لَيَ تَنِي اور آپ سے روایت كی سے وہ اپنے والد کے ساتھ اسلام لائے ان كے بیٹے عبداللہ بن الحارث رسول الله سَلَّائِیُّا كے زمانے مِيں بيدا ہوئے انہيں رسول الله سَلَّائِیُّا كے زمانے مِيں بيدا ہوئے انہيں رسول الله سَلَّائِیُّا کے پاس لایا گیا تو آپ نے ان كی اصلاح فرمائی اور دعاء كی۔

رسول الله عَلَيْقِيَّا في حارث بن توقل كومكه كي بعض اعمال كا امير مقرر فر مايا تبيس ابو بكر وعروعثان التحاشين في مكه كاوالى بنايا - عبد الله مثل الله عند الخارث في الشيخ المين الله عبد الله من الخارث السلطرح) تعليم فر ما كى:
اللهم اغفر لا حيائنا و امو اتنا اصلح ذات بيننا الف بين قلوبنا اللهم عبدك فلان بن فلان لانعم الاخير اوانت اعلم به فاغفر لنا وله.

''اے اللہ ہمارے زندہ لوگوں کی اور ہمارے مردہ لوگوں کی مغفرت کر ہمارے آگیں میں اصلاح کر اور ہمارے ولوں ، میں الفت ڈال و نے اے اللہ غیرے بندے قلال بن قلال کو ہم سوائے خیرے کچھ نیس جانتے ۔ تو اسے زیادہ جانے ۔ والا بے البذا ہماری اور اس کی مغفرت کر''۔

میں نے کہا حالانکہ میں اس جماعت میں سب سے چھوٹا تھا کہ اگر میں اسے خیر نہ جا نتا ہوں فر مایا اس کے سوا کچھ نہ کو جوتم جانتے ہو۔ علی بن عیسیٰ نے اپنے والد سے روایت کی کہ حارث بن نوفل بھر بے نتقل ہو گئے تھے وہیں انہوں نے محدود مکان بنالیا تھا۔عبداللہ بن عامر بن کریز کی ولایت کے زمانے میں وہاں اتر ہے تھے بھر ہے میں آخر زمانۂ خلافت عثمان بن عفان جی ہؤد میں وفات ہوئی۔

#### سيدنا عبدالمطلب بن ربيعه وخالفظ

ابن الحارث بن عبد المطلب بن ماشم بن عبد مناف بن قصى ان كي والده ام الحكيم بنت الزبير بن عبد المطلب بن ماشم بن عبد

عبدالمطلب بن ربیعہ کی اولاد میں محریتے ان کی والدہ ام النبین بنت حزہ بن مالک بن سعد بن حزہ بن مالک تھیں جو ابوالشعیرہ بن سلمہ بن مالک بن غدر بن سعد بن رافع بن مالک بن جشم بن جاشد بن جشم بن الخبو ان بن نوف بن ہمدان ہے۔

(ام النبین) قیس بن حزہ کی بہن تھیں ' بہی مالک بن حزہ دونوں تھموں کی موجودگی میں معاویہ بن ابوسفیان کے ساتھ ہے۔

ہشام بن محر بن السائب نے کہا کہ مجھے والد نے خردی کہ جزہ بن مالک نے چارسوغلاموں کے ہمراہ بمن سے شام کی طرف بشمام بن محرت کی اورانہ بین آزاد کردیا ' سب نے شام میں ہمدان کی طرف این کو منسوب ہوجانے کی وجہ سے ان لوگوں سے شاوی کرنا نابہند کیا۔ ان کی اولا و میں اردی پنت عبدالمطلب بن ربیعہ تھیں ' ان کی والدہ بن تربیعہ تھیں ۔

ہشام نے کہا کہ میرے والدمحر بن السائب نے محد بن عبدالمطلب کو پایا ہے اور ان سے روایت کی ہے عبدالمطلب بن ربیعہ نے رسول اللہ مثالثین کے سے روایت کی ہے۔ وہ آپ کے زمانے میں بالغ تھے۔

عبداللہ بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب سے مروی ہے کہ انہیں عبدالمطلب بن ربیعہ بن الحارث بن طبحہ بن الحارث بن عبدالمطلب بن ربیعہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب بیجا ہوئے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر جم ان دونوں لڑکوں کو بعنی عبدالمطلب بن ربیعہ اورفضل بن عباس کو) رسول اللہ سائے کیا ہے جججے اور آپ ان کوصد قات پر مامور کردیے تو یہ بھی وہ (خدمت) اداکرتے جودوسرے ایا کے جودوسرے یاتے ہیں۔

یمی گفتگوہور ہی تھی کہ علی بن ابی طالب می الدخر آئے اور کہا کہتم کیا چاہتے ہوانہوں نے اپنا خیال طاہر کیا یلی ہی الدخر نے کہا کہ ایستان کے اپنا مت کرو کیونکہ آپ کرنے والے نہیں ہیں۔ دونوں نے کہا کہ بیٹم محض ہم لوگوں پر حسد کی وجہ سے کہتے ہو واللہ تم نے رسول اللہ مثل تھے ہو اللہ تا کہ بین حسن می اللہ مثل تھے ہوں ہے کہا کہ بین حسن می اللہ مثل تھے ہوں تھے ہوں ہے کہا کہ بین حسن می اللہ مثل ہوں تم ان دونوں کو بھیجو اس کے بعد علی میں ہونے ہے۔

رسول الله مناتیجاً غاموش ہو گئے اور گھر کی حجت کی طرف اپنا سرا ٹھایا۔ ہم نے آپ سے ٹفتگو کرنے کا ارادہ کیا تو زینب نے پردے سے اشارہ کیا' گویا آپ سے کلام کرنے کوہمیں منع کرتی ہیں۔

آ پ متوجہ ہوئے اور فرمایا کے خبردار صدقہ محمد وآل محرکے لیے مناسب نہیں کیونکہ وہ لوگوں کامیل ہے تکم ہوا کہ میر یاس محمیہ بن جزءکو جوعشور (محصول زمین) پر (عامل) تنے اور ابوسفیان کو بلاؤ۔ دونوں حاضر ہوئے آپ نے محمیہ سے فرمایا کہ اس

#### الم طبقات ابن سعد (صبيدة) كالمستحل ١٨٠ المستحدة المستحدة وانسار كالمستحدة المستحدة المستحدين وانسار كالم

اڑے فضل سے اپنی لڑکی کا نکاح کردو انہوں نے ان سے نکاح کردیا۔ ابوسفیان سے فرمایا کداس لڑکے (عبدالمطلب) سے اپنی بٹی کا نکاح کردو انہوں نے مجھ سے نکاح کردیا تھید سے فرمایا کٹس سے ان دونوں کا مہرادا کردو۔

علی بن عیسلی بن عبداللہ النوفلی سے مروی ہے کہ عبدالمطلب بن رہید عمر بن الخطاب بن ورد کے زمانے تک مدینہ پیس رہے اس کے بعد وہ مشق میں مفقل ہو گئے وہیں اتر ہے اور ایک مکان بنالیا۔ پر ید بن معاوید بن الی سفیان کا خلافت کا زمانہ تھا کہ دمشق میں اِن کی وفات ہوئی انہوں نے پر ید بن معاویہ کو وصیت کی اس نے وصیت قبول کی۔

سيدنا عتب بن الي لهب صياليف

نام عبدالعزی بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن قصی تقان کی والده ام جمیل بنت حرب بن امیه بن عبدمن بن عبد مناف بن قصی تھیں۔

اولا ومیں ابوعلی ابوالہیشم ابوغلیط تھے ان کی والدہ ام عباس بنت شراحیل بن اوس بن صبیب بن الوجیہ تھیں جوممیر کی شاخ زی الکلاع میں سے تھیں جاہلیت کے زمانے کی قیدی تھیں۔

عبیداللہ ومحمہ وشیبۂ یہ سب لا ولد مرکئے اور ام عبداللہ ان سب کی والد ہام عکر مدینت خلیفہ بن قبیں جوالا زد کے الحد رہ میں ہے تھیں وہ لوگ بنی الدیل بن بکر کے حلیف تھے۔

> عامر بن عتبهٔ ان کی والده بالداحریت بی الاحر بن الحارث بن عبد مناق بن کنانه میں سے تھیں۔ ابووا ثله بن عتبهٔ ان کی والدہ خولان میں سے تھیں۔

> > عبيد بن عتب ام ولدے تھے۔

اسحاق بن عتبه ام ولدسوداء سے تھے۔

ام عبدالله بنت عنبهٔ ان کی والده خولدام ولدخیس به

عباس بن عبدالمطلب سے مروی ہے کہ جب رسول الله ما الله علی فیا کے زمانے میں مکہ آئے تو مجھ سے فر مایا' اے عباس تنہارے دونوں جیتے عتبہ ومعتب کہاں ہیں ان کو میں نے نہیں و یکھا۔عرض کی یارشول الله مشرکین قریش میں سے جولوگ چلے انہیں کے ساتھ وہ بھی میں فر مایاان دونوں کے پاس جا دَاورمیر سے پاس لے آؤ۔

میں سوار ہو کے ان کے پاس عرفہ گیا اور کہا کہ رسول اللہ سُلِّقَیْرًا تم کو بلاتے ہیں' وہ قوراْ سوار ہوئے میزے ساتھ رسول اللہ سُلِقِیْم کے پاس آئے آیے نے انہیں اسلام کی دعوت دی وہ اسلام لے آئے اور بیعت کرلی۔

رسول اللہ سلاقیم کھڑے ہوئے۔ان کے ہاتھ بکڑیے اوراس طرح لے چلے کہ آپان کے درمیان تھے ملتزم پر لائے جویاب کعبدو حجراسود کے درمیان ہے آپ نے وعاکی اور واپس ہوئے۔عارض منوزے مسرت نمایاں تھی۔

عباس نے کہا کہ میں نے عرض کی یار مول اللہ اللہ آپ کوخٹ وخرم رکھے میں چیزے پرمسرت و کیسا ہوں' فرمایا' ہاں' میں نے اپنے بچاکے ان دومیٹوں کواپنے رہ سے مانگا تھا اس نے مجھے دونوں عطا کروپئے۔

#### كر طبقات اين سعد (صريهاي) كالمستحد (صريباي) كالم

ممزہ بن عتب نے کہا کہ دونوں اسی وقت آئے کے ہمراہ خین روائت ہوگئے غزوہ حنین میں حاضر ہوئے اس روز دونوں رسول الله مخالق کے ہمر کا ب آپ کے اہل بیت اور ثابت قدم رہنے والے امتحاب کے ساتھ ٹابت قدم رہے اس روز معتب کی آئے میں چوٹ لگ گی۔ فتح کمد کے بعد بنی ہاشم کے مردوں ہیں ہے ہوائے عتب ومعتب قرزندان الولہب کے کوئی مکہ میں تبییں رہا۔ حضرت معتب بن افی لہب شی ادفوہ :

ا بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی ان کی والدہ ام جمیل بنت حرب بن امید بن عبدمش بن عبد مناف تغییر به معتب معتب کی اولا دمین عبداللدومجد وابوسفیان وموی وعبیداللدوسعید و خالدہ تغییر ان سب کی والدہ عا تکہ بنت الی سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب تغییر عاتکہ کی والدہ ام عمر و بنت المقوم بن عبدالمطلب بن ہاشم تغییر ب

الومسلم ومسلم وعباس فرزندان معتب مخلف ام ولدے تھے۔

عبدالرحمٰن بن معتب ٰان کی دالدہ حمیر میں ہے تھیں۔

ہم نے معتب بن الی اب سے اسلام کا ذکران کے بھائی عقبہ بن الی اب کے ساتھ کیا ہے۔

حبّ رسول اللُّهُ تَلْيَقِيْمُ حضرت اسامه بن زيد حي اللَّهُ فا:

ابن حارثه بن شراحیل بن عبدالعزی بن امری القیس بن عامرین النعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کنانه بن عوف بن عذره بن زیداللات بن رفیده بن تورین کلب به

رسول الله طالقيام كے حب (محب ومحبوب) تھے كئيت ابومجرتھى ۔ ان كى والدہ ام ايمن تھيں 'ام ايمن كا نام بر كہ تھا' رسول الله طالقیام كى كھلانگى اور آپ كى آزادگردہ باندى تھيں ۔

#### حضور غلاسك كي آپ سے شد يد محبت:

زید بن حارثہ جی در بعض اہل علم کی روایت میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے انہوں نے رسول اللہ سائیز ہم کوئیں چھوڑا' اسامہ جی دندان کے یہاں مکہ بی میں پیدا ہوئے' بڑھے یہاں تک کہ عاقل ہو گئے انہوں نے سوائے اللہ تعالیٰ کے اسلام کے اور پچھ نہیں جانا نہائی کے خلاف کوئی وین اختیار کیارسول اللہ سکائیز کم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی رسول اللہ سکائیز کا ان سے شدید مجبت کرتے سے وہ آ ہے کے باس مثل آ ہے کے بعض اعزہ کے سے۔

عا کشد می دینا سے مروی ہے کہ اسامہ میں ہوا دروا زے کی دہلیٹر پر پیسل کر گریزے جس سے ان کی پیشانی بیٹ گئی رسول اللہ مثاقیق نے فرمایا اے عاکشہ میں دینا ان کا خون صاف کرو' عاکشہ میں دین کو کرا ہت ہوئی' رسول اللہ سٹائیق کم ان اسے تھوک کرفرمانے کے کہ اگر اسامہ میں دولز کی ہوتے تو انہیں ضرور کیڑے بہنا تا 'دیوریہنا تا یہاں تک کہ مشہور کرویتا۔

ابوالسفرے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ طالقیق اور عائشہ جی پیٹے تنے اسامہ جی پیدان کے پاس تھے رسول اللہ طالقیق نے اسامہ جی پیز و کی کا اور بننے فرمایا کہ اگر اسامہ جی پیز کو کی ہوتے تو میں انہیں زیور پہنا تا 'ان کی آ رائش کرتا یہاں تک کدان کا باز ارگرم ہوجا تا۔

### المعقات ابن سعد (صنبهام) المستحد المعتمل المعالم المعتمل المعالم المع

اسامہ بن زید خاشف سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهُ عُلِی مجھے اور حسن میں ادارہ کو ( گود میں ) لے کر فر ماتے تھے کہ اے اللّٰہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔

اسامہ بن زید میں شناسے مروی ہے کہ نبی مُثالِقًام مجھے اپنے ایک زانو پر بٹھا لیتے تھے اور حسن بن علی ہیں ہیں کو دوسرے پر پھر ہم دونوں کو چمٹا لیتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ ان دونوں پر رحمت کر کیونکہ میں بھی ان دونوں پر رحمت کرتا ہوں۔

قبس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ جس وفت نبی مُقافِظُ کومعلوم ہوا کہ جھنڈا خالد بن الولید جی ہو کے پاس پہنچ گیا تو فر مایا کیوں نداس شخص کے پاس گیا جس کے والدقتل کر دیئے گئے بعثی اسامہ بن زید جی پیناکے پاس۔

قیس بن ابی عازم سے مردی ہے کہ اسامہ بن زید جی شما پنے والد کے قل کے بعد رسول اللہ منافیق کے سامنے کھڑ ہے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسوجاری ہوگئے دوسرے دن چرآئے اوراس مقام پر کھڑے ہوئے نبی سالی ان مایا کہ میں آج تم سے اسی مقام پر ملوں گاجہاں کل ملاتھا۔

عائشہ ٹھ ڈٹنا سے مروی ہے مجورالمد کجی رسول اللہ سکا گھٹے کے پاٹس آئے انہوں نے اسامہ اور ڈید ٹھ ڈٹنا کواس حالت میں دیکھا کہ ان کے جسم پرایک ہی چا درتھی جس سے سرتو چھے ہوئے تھے لیکن قدم کھلے تھے مجورٹ نے کہا کہ یہ قدم تو ایک دوسرے کا جزمیں (بیعنی دونوں باپ بیٹے میں) رسول اللہ سکا گھڑے خوش ہوئے میرے پاس آئے آپ کے چبرے کے خط چیک رہے تھے۔

عائشہ تف ونا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا اِللَّمُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهِ مُلَا اِللَّهِ مَا اَسْدِ مِن اللهِ مَلَا اِللَّهُ مَا اِللَّهِ مَا اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللِهُ مَا مُلِمَا مِنْ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلَمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُ

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ مظافیر آنے عرفات ہے واپسی میں اسامہ بن زید ہیں ہیں گی وجہ سے تا خبر کردی جن کے آپ منتظر تھے وہ آ گے تو ایک چپٹی ناک والے کا لے لڑکے تھے اہل یمن نے کہا کہ ہم لوگ محض اس وجہ سے روکے گئے اس سب سے اہل یمن نے کفر کیا۔

محمد بن سعد نے کہا کہ میں نے برزید بن ہارون سے پوچھا کہان کے اس قول کی کیا مراد ہے کہ' آسی سبب سے اہل یمن نے کفر کیا'' تو انہوں نے کہا کہ جب وہ لوگ ابو بکر سی اندرے زیانے میں مرتد ہوئے تُو ان کا مرتد ہونا محض نبی منافظیا کے حکم کی تو ہیں کرنے سے ہوا۔

اسامہ بن زید میں نوند موی ہے کہ رسول اللہ منافیق عرفات ہے واپس ہوئے تو مجھے ہم نشینی کا شرف بخشا۔ آپ اپنی سواری کی باگ تھنچ رہے تھے یہاں تک کہ اس کے دونوں کا نوں کا بچھلا حصہ قریب تھا کہ کیاوے کے اگلے جھے ہے لگ جائے فرماتے تھے کہاں لوگڑ مہیں سکون ووقارلا زم ہے کیونکہ اونٹ کے ضائع کرنے میں نیکی نہیں ہے۔

ابن عباس میں میں سے مروی ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ مناقظ اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے رویف اسامہ بن زید جہ میں تئے ہم نے آپ کواس نبیذ (شربت کشمش) میں سے پلایا تو آپ نے نوش فرمایا اور فرمایا 'تم نے اچھا کیا' ای طرح کرو۔

## الطبقات ابن سعد (صنرجهام) المسلك المس

عامراشعتی سے مروی ہے کہ اسامہ ٹن مٹرنے کہا کہ وہ شب عرفہ میں نبی مَالَّیْوَا کے ہم نشین ہے۔ جب آپ والی ہوئے تو مز دلفہ پینچنے تک سواری نے دوڑ کرفتہ منہیں اٹھایا ( یعنی آ ہستہ آ ہستہ چلتی رہی )۔

ابن عمر وی است مردی ہے کہ نبی سکا تی آئے کے روز مکہ میں اس طرح داخل ہوئے کہ اسامہ بن زید ہی ہے انسین سے ' آپ نے کعبہ کے سائے میں اوٹ بٹھا دیا' میں لوگوں کے آگے ہوگیا' نبی سکا تی اللہ اور اسامہ جی دین کعبہ میں داخل ہوئے میں نے بلال تک اندوں سے جودروازے کے پیچھے تھے پوچھا کہ رسول اللہ مَن اللہ مَن اللہ اس نماز پڑھی انہوں نے کہا کہ تمہارے مقابل دونوں ستونوں کے درمیان۔

اسامہ بن زید میں شناسے مردی ہے کہ رسول اللہ منافیق نے مجھے ایک مونا مصری کیڑا پہنایا جودجہ کلبی میں ہوئے ہوایا میں سے تھا میں نے اسے اپنی زوجہ کو پہنا دیا' رسول اللہ منافیق نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ وہ مصری کیڑا نہیں پہنا' عرض کی یارسول اللہ منافیق میں نے اپنی زوجہ کو پہنا دیا' فرمایا نہیں تھم دو کہ نیچے انگیا (چولی یا کرتی) پہن لیس کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ (کیڑا) اللہ منافیق فل ہرکرے گا۔
ان کی بڈیوں کی موٹائی فلا ہرکرے گا۔

عبیداللہ بن مغیرہ سے مروی ہے کہ کئیم بن حزام نے رسول اللہ مظافیر کو ایک جوڑ اندید مجیجا جو ذی برن کا تھا ' کئیم بن حزام اس زمانے میں مشرک تھے انہوں نے اس کو بچاس وینار میں خریدا تھا رسول اللہ مظافیر کے فرمانیا کہ ہم مشرک ہے تبول نہیں کرتے لیکن جب تم نے کتنے میں لیا ہے؟ انہوں نے کہا پچاس وینار میں رسول اللہ مظافیر کم نے کتنے میں لیا ہے؟ انہوں نے کہا پچاس وینار میں رسول اللہ مظافیر کم نے اسے کے لیا اور پہن کر جعد کے لیے منبر پر بیٹھے۔ پھر آپ اترے اور وہ جوڑ الرحلہ ) اسامہ بن زید جی المارت میں لشکر کی روائی :

عبداللہ بن عمرے مروی ہے کہ رسول اللہ شکا لیکڑانے ایک نشکر بھیجا اس پراسامہ بن زید جی پین کوامیر بنایا بعض لوگوں نے ان کی امارت پراعتراض کیارسول اللہ مٹائیڈ آئے نے فرمایا اگرتم لوگ ان کی امارت پراعتراض کرتے ہو (تو تعجب نہیں) کیونکہ تم لوگ اس سے قبل ان کے والد کی امارت پراعتراض کرتے تھے اللہ کی تم وہ امارت ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے اور بے شک میرے محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔

سالم نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ ان سے رسول اللہ مَالَّیْظِ کی بیر حدیث بیان کرتے سنتے ہے کہ جس وقت آپ نے اسامہ بی اور کی اور ان کی امارت میں طعن کیا رسول الله مَالِیْظِ کو عیب جوئی کی اور ان کی امارت میں طعن کیا رسول الله مَالِیْظُ اوگون میں کھڑے ہوئے جیسا کہ سالم نے بچھ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ فردارتم لوگ اسامہ بی ہوئی کرتے ہوا در ان کی امارت میں اعتراض کرتے ہواس کے قبل یہی تم ان کے باپ سے ساتھ کر چکے ہوا گر چہ وہ امارت بی کے لیے کرتے ہوا در وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں گہذا ان کے متعلق پیدا ہوئے وہ کی وصیت قبول کرو کیونکہ وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہیں۔

اسامہ بن زید جی دین سے مروی کے رسول اللہ مُؤلٹیزانے انہیں کسی جانب روانہ کیا گر ان کے اس جانب روانہ ہونے ہے

## كر طبقات ابن سعد (عدجهاز) كالمستخطون السار كالمستخطون والسار كالمستخطون والسار كالمتحدة المتعدد المتعد

پہلے رسول اللہ مَثَالِقِیْمُ کی وفات ہوگئی اور الوبکر ٹن سٹو خلیفہ بناویئے گئے ۔ ابوبکر جن سٹو نے اسامہ جن سفوے بوچھا کہ وہ کیا بات ہے جس کی رسول اللہ مُثَالِقِیْمُ نے تمہیں وصیت فر مائی ہا نہوں نے کہا کہ مجھے بیوصیت فر مائی ہے کہ صبح کہ وفت اُبٹی پرحملہ کروں اس کے بعد انتہا تک چلا جاؤں۔

حنش سے مردی ہے کہ بین نے اپنے والد کو کہتے سنا کہ نبی مثلی اُنٹی نے اسامہ بن زید جو بین کواس وقت عامل بنایا جب وہ اٹھارہ سال کے تھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد شے روایت کی کدرسول الله ملا الله ملا الله ملا الله ملا الله ملا کے اسامہ بن زید ہی اس کوامیر بنایا اور تھم ویا کہ وہ ساحل سمندر سے ابنی پر حملہ کریں۔

ہشام نے کہا کہ رسول اللہ منافظ جب کسی شخص گوامیر بناتے تھے تو اسے آگاہ کر دیتے تھے اور ساتھیوں کو نا مزوفر ما دیتے تھے'وہ اس طرح روانہ ہوئے کہ ان کے ہمزاہ لوگوں کے سردار اور منتخب لوگ تھے ان کے ہمراہ عمر تھا ہوں بھی تھے۔

لوگوں نے اسامہ جی ہوں کے امیر بنانے میں اعتراض کیا۔ جیسا کہ انہوں نے ان کے والد کو امیر بنانے پر کیا تھا تو رسول اللہ طاقتی نے خطبہ ارشا وفر مایا کہ بعض لوگوں نے اسامہ جی ہوں کے امیر بنانے پراعتراض کیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے ان کے والد کو امیر بنانے پر کیا تھا۔ طالا تکہ وہ افارت ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اپنے والدکے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں مجھے امید ہے کہ وہ تمہارے صالحین میں سے ہوں گے لہذا ان کے متعلق خیر کی وصیت قبول کرو۔

مرسول الله سلاقی بیمار ہوئے تو مرض میں فرمانے گئے کے لشکر اسامہ خود دو کوروانہ کرو کشکر اسامہ جود دو کوروانہ کردو اسامہ خود مقام جرف تک پہنچے تو انہیں ان کی زوجہ فاطمہ بنت قیس نے کہلا بھیجا کہ جلدی نہ کرو کیونکہ رسول الله ملاقی کا سخت علیل ہیں وہ مضمرے رہے یہاں تک کہ دسول الله ملاقی کا موقات ہوگئی۔

اسامہ بی بید ابو بکر بی بدند کے پاس واپس آئے اور کہا کہ رسول اللہ سائیڈ آنے مجھے بھیجاتھا آپ لوگوں سے میری حالت جدا ہے۔ مجھے آندیشہ ہے کہ عرب کا فرہو جا کیس کے وہ لوگ کا فرہو گئے تو سب سے پہلے وہی ہوں گے جن سے قبال کیا جائے گااوراگروہ کا فرند ہوئے تو میں روانہ ہوجاؤں گا کیونکہ میر سے ہمراہ لوگوں سے سر داراور منتخب حضرات ہیں۔

ابوبكر جي مند نے لوگوں كوخط بستايا الله كى حدوثابيان كى اوركها كدوالله اگر مجھے پرندے ايك لے جائي توبياس سے زيادہ

## كر طبقات اين معد (مديهام) كالتكافية (١٨٥ كالتكافية المارين والفيار كالم

ابوبکر می مدونے انہیں آمل بھیج دیا اور عمر ہی مدو کے لیے اجازت لے لی کہ ان کے پاس چھوڑ جائیں اسامہ جی مدونے عمر میں مدود کے لیے اجازت دے دی۔ ابو بکر نی مدونے اسامہ ہی مدود کو قبال میں ہاتھ پاؤں اور درمیانی جھے کا منے کا حکم دیا کہ دشمن پریشان ہوجائے۔

۔ اسامہ خیار دوانہ ہوئے اوران پر تملہ کر دیا۔انہوں نے لشکر کو تکم دیا کہ خوب بحروح کریں تا کہ دیمن خوفز وہ ہوجائے اس کے بعد پیلوگ اس حالت میں واپس ہوئے کہ تھے دسالم تھے اور مال غنیمت میں کامیاب تھے۔

عمر ہی مدود کہا کرتے تھے کہ میں سوائے اسامہ جی مدے کئی کوامارت پرلانے والانہیں ہوں اس لیے کہ رسول اللہ ساتھ کا کی وفات کے دفت بھی وہ امیر تھے پیلوگ روانہ ہوئے ملک شام کے قریب پنچے تو ان کو خت گہرنے گھیرلیا۔ جس میں اللہ نے انہیں پوشیدہ کردیا۔

مسلماتوں نے حملہ کیا اور اپنے مقصود کو پہنچ ایک ہی وقت میں ہرقل کے پاس رسول اللہ منافظ کی وفات اور اس کے علاقے پراسامہ جی دور کے جملے کی خبر لائی گئی اس پراہل روم نے کہا کہ اس قوم نے ہمارے ملک پر ہملہ کرنے میں اپنے صاحب کی موت کی بھی پرواندگی عروہ نے کہا کہ وکی کشکر اس کشکر سے زیادہ صحیح سالم ہیں و یکھا گیا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے حدیث اسامہ جی شد کے مثل روایت کی اور بیاضا فدکیا کہ جس شکر پرانہیں عامل بنایا اس میں ابو بکر وعمر اور ابو عبیدہ بن الجراح جی شخے ان کی زوجہ فاطمہ بنت قیس نے لکھا کہ رسول اللہ سال کھے تھے ہیں جھے معلوم نہیں کہ کیا بات پیدا ہواس لیے اگرتم قیام کرنا مناسب مجھوتو قیام کرواسامہ مقام جرف ہی میں مقیم رہے یہاں تک کہ رسول اللہ سال کیا جائے کی وفات ہوگئی۔ آپ نے تھم دیا تھا کہ ان لوگوں کوخوب مجروح کیا جائے اور ذخی کیا جائے پھر عرب کا فرہوگئے۔

محمہ بن اسامہ بن زید ہی بین نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی نٹائٹٹٹ کولوگوں کا بیاعتراض معلوم ہوا کہ آپ نے اسامہ ہی ہور کومہا جرین وانصار پر عامل بنادیا۔رسول اللہ مٹائٹٹٹ ہا ہرتشریف لائے منبر پر بیٹھے اللہ کی حمد و ثنابیان کی اور فرمایا کہ اسے لوگو الشکر اسامہ ہی ہور کوروانہ کرو۔میری جان کی قتم اگرتم نے ان کی امارت پس کلام کیا ہے (توبیٹی بات نہیں )تم نے اس کے قبل ان کے والد کی امارت میں بھی کلام کیا ہے وہ امارت ہی کے لیے بیدا ہوئے ان کے والد بھی اس کے لیے بیدا ہوئے تھے۔

لشکراسامہ جی ہو روانہ ہوا۔ انہوں نے مقام جرف میں پڑاؤ کیا۔ یہاں سب لوگ ان کے پاس آ گئے۔ جس وقت وہ روانہ ہوئے رسول اللّٰہ مَالْقِیْظِ بخت علیل شخے اسامہ گھر گئے لوگ دیکھ رہے تھے کہ اللّٰہ اپنے رسول کے بی بین کیا فیصلہ کرتا ہے۔"

اسامہ جی ندونے کہا کہ جب رسول اللہ حل تیجا ہخت علیل ہو گئے تو میں اپنے کشکر سے واپس آ گیا اور لوگ بھی میرے سام واپس آ گئے رسول اللہ حل تیجا پر غشی طاری تھی آپ بات نہیں کرتے تھے آپ آسان کی طرف ہاتھ اٹھانے لگے بھرا سے میری طرف اٹھایا میں سمجھا کہ آپ میرے لیے وعا کرتے ہیں ۔

الحضر می سے جواہل بمایہ سے متصمروی ہے کدرمول اللہ ساتھ اسامہ جوادر کورواند کیا۔ آ بان سے اوران سے پہلے

## 

اسامہ ٹھاؤو نے کہا میں رسول اللہ سکا گیائے کے پاس اس وقت آیا کہ مڑوہ فتح لانے والا بھٹے چکا تھا۔ آپ کا چیرہ (خوشی سے ) چمک رہا تھا' مجھے اپنے قریب کرلیا اور کہا کہ واقعات جنگ بیان گرو۔ میں نے بیان کیا کہ جب وہ قوم بھا گی تو ایک شخص ملا۔ یہ میں نے نیز واس کی طرف جمکا دیا' اس نے لا اللہ الا اللہ کہا گریں نے اسے نیز وہار کے قبل کر دیا۔

رسول الله منافیق کا چره (غضب ہے) متغیر ہو گیا اور فر مایا اے اسامہ تم پر افسوں ہے تہمیں لا الدالا اللہ کے ساتھ کیوکر جرائت ہوئی۔ اس کا بار باراعا دہ فرمائے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ پسند تھا کہ میں اپنے برغمل ہے جو میں نے کیا ہے بری ہوجاؤں اور اس روز از سرنواسلام لاؤں واللہ رسول الله منافیق سے سننے کے بعد میں کسی ایسے فض سے قبال نہیں کرتا تھا جولا الدالا اللہ کہتا۔

ابراہیم الیمی نے اپنے والدے روایت کی کہ بڑے پیٹ والے اسا مربان زید ہی ہوں کہا کہ میں کہمی ایسے مخص ہے قبال نہ کروں گاجولا الله اللہ کہے اس دونوں ہے کسی نہ کروں گاجولا الله اللہ کہے اس دونوں ہے کسی نہ کروں گاجولا الله اللہ کہا کہ ونوں ہے کسی نے کہا کہ کہا اللہ کہا ہے کہ ہوقاتلو ہو حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله الله کی مہاں تک قبال کرو کہ فتنانہ رہے اور سارادین اللہ بی کے لیے ہوجائے ) ان دونوں نے کہا کہ ہم نے اتنا قبال کیا کہ فتنانیس رہااور دین اللہ بی کے لیے ہوگیا۔ حدود اللہ میں سفارش برسر زنش:

جعفر بن محمد نے اپنے والدے روایت کی کہ بعض معالمے میں اسامہ نتی ہونے نبی مُنَّا اِنْتِیَا کے پاس آتے تھے اور اس بیں آپ سے سفارش کرتے تھے وہ ایک مرتبہ کپ حد (شرعی مقرر سزا) میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے اسامہ نتی ہوئو کسی حد میں سفارش نہ کروں

عائشہ تف مناسے مروی ہے کہ قریش کواس عورت کے حال نے پریشان کر دیا جس نے چوری کی تھی ان لوگوں نے کہا کہ۔ کون ہے جواس کے بارے میں رسول اللہ مظافیۃ کے سے حض کرے لوگوں نے کہا کہ سوائے اسامہ بن زید جی ہوئی کے جورسول اللہ مظافیۃ کم سے محب ومحبوب ہیں کون جرائت کرسکتا ہے؟ اسامہ جی ہوئہ نے آپ سے سفارش کی تورسول اللہ مظافیۃ کم نے فرمایا کہتم اللہ کی حدود میں کیوں سفارش کرتے ہوں۔

اس کے بعد نبی مُکالِیُکُم کھڑے ہوئے آپ نے خطیدارشاوفر مایا کہتم سے پہلے لوگوں کوصرف اس امر نے ہلاک کر دیا کہ جب ان میں شریف چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور کمزور چوری کرتا تھا تو اس پر حد قائم کرتے تھے اللہ کی قتم اگر فاطمہ بنت محمد مُکالِیُکُم چوری کرتیں تو ان کا ہاتھ بھی کا تا جاتا۔

اسامه رفئالناءَ وحضرت عمر ونئالناءُ كي نظر مين:

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں وہ نے مہاجرین اولین کو فضیلت (ور جیے) دی ان کے فرزندوں کو اس

## کے طبقات این سعد (صدیهای) کال الله بن عرفی الله بن عرفی

عبداللہ بن عمر شائن نے کہا کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا کہ امیر المومنین نے تم پر ایسے شخص کو ترجیح دی جو نہ تم سے عمر میں زیادہ ہے نہ ہجرت میں افضل ہے اور نہ دوان مشاہد میں حاضر ہوا جن میں تم حاضر ہوئے۔

عبدالله نفاط نے عرض کی یا امیر الموشین آپ نے جھ پر ایسے محض کوفضیات دی جوٹ عمر میں مجھ سے زیادہ ہے نہ اجمرت میں مجھ سے افضل ہے اور نہ دہ ایسے مشاہد میں حاضر ہوا جن میں ماضر ہوا 'فر مایا کہ وہ کون ہے عرض کی اسامہ بن زید جی دن فر مایا تم نے عمر مخاطف سے بھے کہا۔ واللہ میں نے بیاس لیے کیا کہ زید بن حارثہ مخاطب عمر مخاطب نے میں نے یا وہ رسول اللہ سکا بھی کے کہا۔ واللہ من ایسے کیا۔ اسامہ بن زید مخاطف عبداللہ بن عمر مخاطف سے زیادہ رسول اللہ منابھ کے محبوب سے بس اس لیے میں نے کیا۔

ابن عمر میں بیٹن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئونے اسامہ بن زید ہی بیٹن کے لیے ایسا بی حصہ مقرر کیا جیسا کہ بدر بین کے لیے چار ہزار مقرر کیا تھا اور میرے لیے ساڑھے تین ہزار مقرر کیا عرف کی آپ نے میرے لیے جومقرر کیا اسامہ می بیٹن ہزار مقرر کیا عرف کے لیے اس سے زیادہ کیوں مقرر کیا حالا نکہ وہ تھی انہیں مشاہر ہیں حاضر ہوئے جن میں میں حاضر ہوا۔ فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ رسول اللہ متابع بیٹن کو بحوب تھے۔ اور ان کے والد تمہارے والدے زیادہ رسول اللہ متابع بیٹن کو بحوب تھے۔

محمد بن سیرین سے شمروی ہے کہ عثمان بن عفان ہی اندو کے زمانے میں تھجور کے درخت کی قیمت ہزار درہم تک پہنچ گئی تھی۔ اسامہ ہی ادونہ نے تھجور کے ایک درخت کا قصد کیا اے انہوں نے چیرڈ الا اور گودا نکال کے اپنی والدہ کوکھلا دیا۔

لوگوں نے کہا کہ تنہیں اس کام پر کس نے برا پھیخۃ کیا حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ تھجور کا درخت ہزار درہم کو پینچ گیا ہے انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے نے ماکش کی تھی' وہ مجھ سے جب کسی الیسی چیڑ کی فر ماکش کریں گی جس پر میں قا در ہوں گاتو میں انہیں ضرور دوں گا۔

بزید بن الاصم ہے مروی ہے کہ وہ ام الموثنین میمونہ کے پاس اس حالت میں تھے کہ ان کی پیٹ کی تہ بندلنگی ہوئی تھی' میمونہ نے انہیں اس بارے میں شدید ملامت کی' انہوں نے کہا کہ میں نے اسامہ بن زید جی پین کودیکھا کہا بی تہ بندلاکا کے تھے' میمونہ نے کہا کہتم نے غلط کہا۔اسامہ جی ہو وہ کے پیٹ والے تھے شایدان کی تذہند پیٹ کے نچلے حصہ کی طرف لنگ جاتی ہو۔

مولائے اسامہ بن زید ہی دین ہے مروی ہے کہ اسامہ بن زید ہی دین سوار ہو کے اپنے مال کی طرف جاتے تھے جو وادی القرامی میں تھا' وہ دوشنبہ اور پنج شنبہ کوروزہ رکھتے تھے' میں نے ان سے کہا کہ آپ سفر میں بھی روزہ رکھتے ہیں حالا نکہ آپ بوڑھے ہوگئے اور بڑے ہوگئے' فرمایا' میں نے رسول اللہ مُلَا تُنْظِم کو دیکھا ہے کہ دوشنبہ اور پنج شنبہ کوروزہ رکھتے تھے' اور آپ نے فرمایا کہ اعمال دوشنبہ اور پنج شنبہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔

حرملہ مولائے اسامہ میں ہوئی ہے کہ اسامہ ہیں ہوئی نے مجھے علی ہی ہوئی کے پاس بھیجااور کہا کہ ان سے سلام کہنا اور کہنا کہ اگر آپ وہاں شہر بین ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ اس مین داخل ہونا پسند کروں گا۔ لیکن یہ ایسا امر ہے جس میں میری رائے نہیں ہے۔ میں علی جی ادو کے پاس آیا گرانہوں نے مجھے کچھ نہ دیا۔ پھر میں حسن اور ابن چعفر کے پاس آیا تو ان لوگوں نے میرے

اسامه شیان کے اہل بیت واولا د:

ہشام بن مخد السائب الکلمی نے اپنے والدے روایت کی کدا سامہ بن زید طی بیٹر بنت الفا کہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر و بن مخز وم سے اور درہ بنت عدی بن قیس بن حذافہ بن سم سے تکاح کیا ' در و کے یہاں ان سے محد و ہند پیدا ہو کیل ۔

نیز انہوں نے فاطمہ بنت قیس ہمشیرہ ضحاک بن قیس الفہری سے نکاح کیا جن سے جبیروزید وعاکشہ بیدا ہوئیں۔ ام انگلیم بنت عتبہ بن الی وقاص اور بنت الی ہمدان النہمی سے نکاح کیا جو بنی عذرہ کی شاخ بنی رزاح سے تھیں۔ ان کے یہاں ان سے حسن وحسین پیدا ہوئے۔

ا بی بکر بن عبداللہ بن ابی جم سے مردی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی اسامہ بن زید جہ انتہاں عجب کرتے تھے۔ جب وہ چودہ سال کے ہوئے توانبوں نے ایک عورت سے نکاح کیا جن کا نام زینب بنت حظلہ بن قسامہ تھا۔ پھرانہیں طلاق وے دی۔

رسول الله سائقيم فرمائے گھے كہ ميں خوبصورت كم كھانے والى عورت كس كو بتاؤں كہ ميں اس كا خسر ہوں يہ فرما كے آنخضرت سائقيم فيم بن عبدالله بن النجام كي طرف و يكھنے گئے تھيم نے كہايا رسول اللہ كويا آپ كى مراد جھ ہے ہے فرمايا ، ہاں انہوں نے ان سے نكاح كرليا۔ان كے بہاں ان سے ابراہيم بيدا ہوئے ابراہيم يوم الحروميں في كيے گئے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ اسامہ ہی ہونو کی اولا وذکور وانا ٹ کسی ذیائے میں ہیں ہے زیاوہ نہیں جو کی ۔

محر بن عمر نے کہا کہ جس وقت ٹی مُناکِیّا کی وفات ہو گی تو اسامہ میں دو ہیں سال کے تھے ٹی مُناکِیّا کے بعد انہوں نے وادی القرام میں سکونت اختیار کر لی پھر مدیند آ گئے وفات مقام جرف میں معاویہ بن الی سفیان میں ہوگئے۔

ابن شہاب ہے مروی ہے کہ اسامہ بن زید جی بین کا جس وقت انقال ہوا تو وہ ( وفن کے لیے ) مقام جرف میں مدینہ لائے گئے۔

سيدنا ابورا فع اسلم (رسول اللهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَرَاد كرده غلام):

تام اتنام تھا' عباس بن عبدالمطلب بن سندے غلام تھے'انہوں نے ان کو نبی مُنَاقِیَّا کو ہید کر دیا تھا' جب رسول الله مَنَاقِیَّا کو عباس جی سند کے اسلام کی خوشخبری دی گئی تورسول الله مَناقِیَّا نے انہیں آزاد کر دیا۔

عکر مدامولائے ابن عباس بن ایش سے مروی ہے کدابورافع مولائے رسول اللہ سکا تیزائے کہا کہ بیس عباس بن عبدالمطلب کا غلام تھا۔ اسلام ہم اہل ہیت بیس داخل ہو چکا تھا۔ عباس بن اور میں ہمی اسلام لایا۔ اور عباس اپنی قوم سے ڈرتے تھے ان کی مخالفت کو تا پیند کرتے تھے اور اپنا اسلام چھیاتے تھے وہ کثیر مال والے تھے جو ان کی قوم میں پھیلا ہوا تھا۔

اللہ کا دشن ابولہب ہدر ہے پیچھے رو گیا تھا۔ اس نے بجائے اپنے عاص بن ہشام بن المغیر وکو بھیج دیا تھا۔ وہ لوگ اس طرح کرتے تھے کو ٹی مخص بغیراس کے پیچھے نہیں رہتا تھا کہ اپنے بجائے کسی کو بھیج وے جب قریش کے اصحاب بدر کی مصیبت کی خبر آئی تواللہ نے اسے مرگون اور رسوا کردیا اور ہم لوگوں نے اپنے دلوں میں قوت وغلب محسوں کیا۔

میں ایک کمزور آ دمی تھا۔ ایک جمرے میں پیالے بنایا کرتا تھا اور انہیں گھڑتا تھا۔ بس واللہ میں اس میں بیضا ہوا اپ پیائے بناتا تھا۔ میرے پاس ام الفضل بھی ہمٹی ہوئی تھیں جو خبرتھی اس ہے ہم لوگ خوش تھے کہ یکا یک بدکارا بواہب شرے ساتھ اپنے پانوں کھینچتا ہوا آیا۔ ججرے کی رسیوں کے پاس اس طرح بیٹھ گیا کہ اس کی پیٹے میری پیٹھ کی طرف تھی۔

وہ بیٹےا ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا' یہ ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب آیا ہے ابولہب نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹ ادھر آؤ' میری جان کی نتم تنہارے پاس خبر ہے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور لوگ کھڑے رہے اس نے کہا کہ اے میرے بھائی ک بیٹے' بتاؤ کہ لوگوں کی کیا کیفیت تھی۔

اس نے کہا واللہ بچھنہ تھا سوائے اس کے کہ ہم لوگ اس قوم سے مطے اور اپنے آپ کوان کے حوالے کر دیا وہ لوگ ہس طرح چاہتے تھے ہمیں قل کرتے تھے اور جس طرح چاہتے ہمیں قید کرتے تھے اللہ کی شم پا وجود اس کے ہیں نے لوگوں کو ملامت نہیں کی ہم ایسے گورے آ دمیوں سے ملے جوابلق گھوڑوں پر آسان وزمین کے درمیان (معلق) تھے واللہ ندوہ (گھوڑے) کی کے لائق تھے اور نہ کوئی شے ان کے مناسب تھی (جس سے مثال دی جائے) ابور افعے نے کہا کہ بین نے جرے کی رسیاں اپنے ہاتھ سے اٹھا کیں اور کہا واللہ وہ ملائکہ تھے۔ ابولہب نے اپنا ہاتھ اٹھا کر بڑے زور سے میز ہے منہ پر مارا۔ میں اچھل کر اس پر کر پڑا۔ اس نے مجھے اٹھا کرز مین بردے مارا سینے پرچ ہے کر مارنے لگا عال تک میں کرور آ دمی تھا۔

ام الفضل اٹھ کر مجرے کے کھمبوں میں ہے ایک تھے تک گئیں اور لے سے اس سے ایسا مارا کہ سر میں گہرازخم پڑ گیا اور کبا کہ اس کا آتا موجود نہیں ہے تو تو اے کمزور جھتا ہے وہ ذلیل ہو کے پیٹ چھیرے کھڑ اہو گیا۔

واللہ وہ سات رات سے زیادہ زندہ خدر ہا۔اللہ نے اسے عدسہ کی بیاری لگا دی (جس میں پیشانی پرمسور کے دائے کے برابرایک زہر یلا دانہ کل آتا ہے) اس نے اسے آل کر دیا اس کے دونوں بیٹے اسے دویا تین رات تک اس طرح چھوڑ ہے دہ کہ وفن نہیں کرتے تھے پیمان تک کہ دہ اپنے گھر میں سوگیا۔

قریش مرض عدسہ ادراس کے متعدی ہونے ہے پر ہیز کرتے تھے جس طرح لوگ طاعون ہے پر ہیز کرتے ہیں' قریش کے ایک شخص نے ان دونوں سے کہا کہتم پرافسوس ہے تہہیں شرم نہیں آئی کہ تہارا باپ اپنے گھر میں سر گیا ہے اورتم اسے وفن نہیں کرتے۔

ان دونوں نے کہا ہم اس زخم ہے ڈرتے ہیں'اس نے کہا کہتم چلو میں بھی تنہارے ساتھ ہوں۔ان لوگوں نے سرف اس طرح اسے مسل دیا کہ دورہے پانی بھینک دیتے تھے اور اسے چھوتے نہ تھے بھراہے لا دکر مکہ کے اونچے ھے میں ایک دیوار کی طرف دفن کیااور چھرڈ ال کے اسے چھیادیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ بدر کے بعد ابورافع نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور رسول اللہ ساتھ کی ساتھ مقیم ہوگئے احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ ساتھ کی کے ہمر کا ب حاضر رہے رسول اللہ ساتھ کی آزاد کر دہ باندی سلمی کے ساتھ ان کا نکا ت

#### ل طبقات ابن سعد (مشجام) ملا المستحد (مشجام) المستحد (مشجام) المستحد ال

کر دیا۔ وہ بھی ان کے ساتھ جیبر میں حاضر ہو تیں ان کے بیہاں ابورا فع سے عبدائن ابی رافع پیدا ہوئے وہ علی بن ابی طالب شاہدو کے کا جن تھے۔

تھم سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلُقِیم نے ارقم بن انی الله رقم کوز کو ۃ پر عامل بنا کے بھیجا انہوں نے ابورافع سے کہا کہ آیا مہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلُقیم نے ارقم بن انی اللہ رقم کوز کو ۃ پر عامل بنا کے بھیجا انہوں نے کہا کہ (میں بھی نہیں کہ سکتا) تا وقتیکہ بی مناقیم سے اور اور میں تمارے لیے مناقیم سے ذکر منہ کروں انہوں نے نبی مناقیم سے ذکر کیا تو آپ نے فر مایا اے ابورافع ہم لوگ اہل بیت ہیں ہمارے لیے ذکو ۃ ملال نہیں ہے۔ قوم کا مولی انہیں میں ہے۔

اسلمیل بن عبیداللہ بن رفاعدالرز قی نے اپنے باپ داداسے روایت کی کہرسول اللہ مظافی آنے قرمایا 'ہمارا خلیفہ ہم میں سے ہے' ہمارا مولی ہم میں سے ہے' ہمارا مولی ہم میں سے ہے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ابورا فع کی وفات عثمان بن عفان می دور کے آل کے بعدمدینہ میں ہوئی اوران کی بقیداولا دھی۔

#### ا بوعبدالله حضرت سيدنا سلمان فارس مني الأعد

ا بی سفیان نے اپنے اشیاخ نے روایت کی کہ سلمان کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔ ابی عثمان النہد سے مروی ہے کہ مجھ سے سلمان خیٰ ہؤنہ نے پوچھا کہتم رام ہرمز کا مرتبہ جانتے ہو میں نے کہا کہا 'انہوں نے کہا میں بھی اسی کے اعز و میں سے ہوں۔

سلمان سے مروی ہے کہ میں اہل جی میں سے جون۔

#### حضرت سلمان کی کہانی ان کی اپنی زبانی

ابن عباس میں مناسے مروی ہے کہ سلمان فاری میں ہوئے خود مجھ سے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں اصبان کے قصبہ جی کے باشندوں میں سے تھا۔ میرے والداس کی زمین کے کاشٹکار تھے میں تمام بندگان خدامیں سب سے زیادہ انہیں محبوب تھا' میرے ساتھان کی محبت برابر قائم رہی انہوں نے مجھے گھر میں اس طرح قید کردیا جس طرح لڑکی قید کی جاتی ہے۔

میں بحوسیت میں خوب سرگرم تھا یہاں تک کہ اس آگ کا پرستار ہو گیا جس کو ہم لوگ روش کرتے ہیں اسے بجھے ندویتا تھا۔ میرے والد کی ان کے بعض علاقوں میں جائیدادتھی۔وہ اپنے مکان میں ایک بنیا د کی مرمت کررہے تھے۔

انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے مجھے اس بنیاد نے مشخول کرلیا ہے جیسا کہ تم ویکھتے ہولہٰ داتم میری جائیداد کی طرف جاؤ مگر دیر نہ کرنا کیوں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو مجھے ہر جائیدا دیے یا ذر کھو گے۔ میں جس حالت میں ہوں تم میرے نز دیک اس سے زیادہ اہم ہو۔ میں روانہ ہوا۔ نصاری کے کئید پرگز را تو وہاں ان کی نماز سی ان کے پاس چلا گیا کہ دیکھوں وہ کیا کرتے ہیں میں برابرانہیں کے پاس رہا۔ ان کی جونماز دیکھی وہ مجھے بہت پیند آئی ول میں کہا کہ یہ ہمارے اس دین ہے بہتر ہے جس پر ہم ہیں۔

میں برابران کے پاس رہا۔ یہاں تک کدا فاب خروب ہوگیا نہ والد کی جائنداد تک گیا اور نہان کے پاس انہوں نے میری تلاش میں کسی کو بھیجا۔ جس وقت مجھے نصاری کی حالت اوران کی نماز اچھی معلوم ہو کی تو میں نے ان سے یو چھا کہ اس دین میں کہاں وافل ہوسکوں گا۔انہوں نے کہا کہ شام میں۔ والدکے پاس گیا انہوں نے کہا اے بیٹے تم کہاں تھے میں نے تہیں نفیحت کی تھی اور حکم دیا تھا کہ ویرنہ کرنا۔ میں نے کہا کہ پچھلوگوں پرگز راجو کنیں۔ میں نماز پڑھ رہے تھے ان کی حالت اور ان کی نماز دیکھی تو مجھے پیند آئی میری رائے ہے کہان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے انہوں نے کہا کہا ہے میرے بیٹے اتمہارا دین اور تمہار نے باپ کا دین ان کے دین سے بہتر ہے میں نے کہا واللہ بڑگر نہیں۔ انہیں مجھے پراندیشہ ہوا تو یا وُں میں بیڑی ڈال دی اور قید کر دیا۔

میں نے نصاری کوخیر کرادی کہ میں ان کی حالت سے خوش ہوں 'جب شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع وینا۔ ان کے پاس ایک قافلہ آیا جن میں تاجر بھی تھے انہوں نے مجھے کہلا جنجا۔ میں نے انہیں کہلا جیجا کہ جب وہ لوگ والیسی کا ارادہ کریں تو مجھے اطلاع دینا۔

جب ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو مجھے کہلا جمیجا۔ میں نے ہیڑیاں اپنے یاؤں سے نکال چینکیں اور ان لوگوں کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہوگیا۔شام میں آیا تو ان لوگوں کے عالم کو دریافت کیا۔ کہا گیا کہ کنیبہ والا ان لوگوں کا استف (عالم اور یاوری) ہے۔

میں اس کے پاس آیا اپنا حال بتایا اوراجازت جا ہی کہ ساتھ رہ کرتمہاری خدمت کروں نماز ردِ حوں اورعلم حاصل کروں۔ کیونکہ مجھے تمہارے دین کی رغبت ہے اس نے کہاتھ ہر جاؤ۔

میں اس کے ساتھ ہوگیا' وہ اپنے دین میں برا آ دمی تھا۔لوگوں کوصدقے کا تھم دیتا تھا اورانہیں اس کی ترغیب دیتا تھا۔ جب لوگ اس کے پاس مال لاتے تھے تو وہ اے اپنے لیے جمع کر لیتا تھا اس طرح دینا رودرہم کے جار منکلے جمع کر لیے تھے۔

اس کے بعدوہ مرگیا۔لوگ جمع ہوئے کہ فن کریں۔ میں نے کہا کہتم لوگ جانے ہو کہ تمہارا بیرساتھی بہت برا آ دمی تھاوہ جو پھھان کےصدیے میں کیا کرتا تھا میں نے انہیں بتایا لوگوں نے پوچھا کہاس کی پہچان کیا ہے۔ میں نے کہاتم لوگوں کواس کا راستہ بتا تا ہوں میں نے اسے نکالا تو سات ملکے تھے جوسونے جاندی ہے جرے ہوئے تھے۔

جب ان لوگوں نے منکوں کودیکھا تو کہا کہ داللہ ہم اس شخص کو بھی دقن نہ کریں گے انہوں نے اسے ایک ککڑی پراٹگا دیا اور پھر مارے دوسرے شخص کولائے اور اس کی جگہ مقرر کیا۔

سلمان ٹی ہوئے کہا کہ میں نے کوئی ایسامخص نہیں دیکھا جو پانچ وقت کی ٹماز اس سے بہتر ادا کرتا ہو آخرت کے شوق میں اس نے بڑھا ہوا ہو۔ ترک دنیا میں اس سے زائد ہو۔ رات دن کی عبادت میں اس سے بڑھ کر مشقت اٹھانے والا ہو۔ مجھے اس سے اپنی محبت ہوگئ کہ معلوم نہیں اس سے پہلے کئی شے سے محبت کرتا تھا۔

جب اس کا وقت مقدر آیا تو میں نے اس ہے کہا کہ تمہارے پاس اللہ کا جوتھم آگیا ہے وہ تم دیکھتے ہوئی مجھے کیا تھم دیے ہو اور کس سے متعلق وصیت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اے میرے جلئے جس طریقے پر میں ہوں سوائے اس محف کے جوموصل میں ہے اور کی کوائن طریقے پرنہیں دیکھتا۔ لوگوں نے دین کو ہدل دیا ہے اور ہلاک ہوگئے ہیں۔

جب اس کی وفات ہوگئ تو میں موصل والے کے پاس آیا اے وصیت کی خبر دی جواس نے مجھ سے کی تھی کہ میں اس ہے

و اوراین کے ماتھ رہوں۔اس نے کہار ہو۔ بٹن اس کے پاس اس کے ساتھی کے طریقے پرا تنار ہاجتنا اللہ نے جاہا۔

اس کے بعداس کی وفات کا وقت آیا تو میں نے کہا کہ تبہارے پاس اللہ کا جوتکم آیا وہ تم ویصے ہوالبدا کس کی جانب مجھے وصیت کرتے ہو۔اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے مجھے سواایک شخص کے جوتسیین میں ہے اور کو کی نہیں معلوم جو ہمارے طریقے پرہو وفایان شخص ہے تم اس سے ملو۔

میں اس کے پاس آیا وہ اس طریقے پرتھا جس پر ان کے دونوں ساتھی تتھے۔ میں نے اسے اپنا حال بتایا اس سے پاس اتنا قیام کیا جتنا اللہ نے چاہا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو میں نے اُس ہے کہا کہ فلاں نے مجھے فلاں کی طرف (جانے کی)وصیت کی تھی اور فلاں نے فلاں کی طرف اور فلاں نے تمہاری طرف 'ابتم مجھے کس طرف جانے کی وصیت کرتے ہو۔

اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے میں کسی ایسے تخص کونہیں جانتا جو اس طریق پر ہوجس پر ہم ہیں سوائے ایک شخص کے جو عمور نیا ملک روم میں ہے۔ تم اگر اس سے مل سکوتو ملو۔ وہ مرکیا تو میں عموریہ والے سے ملا۔اسے ایٹا اور اس شخص کا جس نے مجھے وصیت کی تھی حال بتایا اس نے کہا تھیرو۔ میں اس کے یاس تھیر گیا۔

میں نے اسے ای طریق پر بیایا جس پر اس کے ساتھی تھے وہاں بھی اتناظیر اجتنا اللہ نے جیا ہا۔ میرے پاس بچھ جمع ہو گیا اس ہے گائے اور بحریاں لے لیں۔ اس کی وفات کاوقت آیا تو میں نے کہا کہتم مجھے کس کی طرف جانے کی وصیت کرتے ہو۔

ان نے کہا اے سرے بینے والقدروئے زمین پر جھے کوئی الیا شخص معلوم نہیں جس نے اس طریقے پرضیح کی ہوجس پر ہم میں کہ میں تہم ہیں کہ میں تہم ہیں کہ میں تہم ہیں کہ میں تہم ہیں اس کے پاس جانے کی ہدایت کروں لیکن ایک ایسے نبی کا زمانہ قریب آگیا ہے جو دین صیفیہ ابراہیم پر مبعوث ہوں گئی سکو ہوں گئی اپنی جھے کا بی جھے کہ ان کا قیام دو پھر یلی جلی ہوئی زمینوں کے درمیان تھجوروالے مقام پر ہوگا۔ان کے پاس بھی سکو تو بہنی جو پوشیدہ نہ ہوں گئے ۔ وہ صدقہ نہیں کھا کیں گئے ہدید کھا کیں گے دونوں شانوں کے درمیان مہر میوت ہوگی جب تم اے دیجھو گئے بچیان لوگے۔

اس کے بعدوہ مرگیا۔میرے پاس قبیار کلب کا ایک قافلہ اترا۔ میں نے ان کے شہروں کا حال ہو چھاانہوں نے مجھے بتایا۔ میں نے کہا کہ میں تنہیں اپنی یہ گائیں اور بکریاں اس شرط پر دیتا ہوں کہ مجھے سوار کرلواورا پنے ملک کو لے چلو۔وہ راضی ہو گئے۔

مجھے سوار کیا اور وادی القرای میں لے گئے نہاں مجھ برظلم کیا کہ غلام بنا کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ میں نے تھجورے ورخت دیکھے گمان ہوا کہ نیے وہی شہر ہوگا جو مجھ ہے بیان کیا گیا ہے جیسا کہ بعد کو ثابت ہوا۔

جس وفت کھچور کے درخت دیکھے تو مجھے امید ہوگئ تھی۔ میں اس کے پاس تھبر گیا۔ یہود بنی قریظہ کا ایک مخص آیا اور مجھے اس ے خرید کے مدیندلایا دانند میں نے اپنے حاقتی کے حال بیان کرنے کی وجہ ہے اسے دیکھتے ہی پیچان لیا اور مجھے یقین ہوگیا کہ بیووی ششرے جو مجھ سے جان کیا گیا ہے۔

میں اس کے پاس خبر کربی قریط کے ایک باغ میں کام کرنے لگا ای اثناء میں اللہ نے آپنے رسول اللہ سلاھیج کومبعوث کیا۔ان کا حال پوشیدور ہا یہاں تک کرآپ یہ بیندتشریف لاے اور قباء میں بی عمرو بن عوف کے پاش انترے۔

#### كر طبقات ابن سعد (طبقات ابن سعد (طبقات ابن سعد (طبقات المستعد) المستعدد العديمان)

میں مجورے درخت پر چڑھاتھا اور میراساتھی نیچے بیٹھا ہواتھا کہ اس کے بچاکے خاندان کا ایک بہودی آیا۔ اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے فلاں اللہ بنی قیلہ کوغارت کرے وہ قباء میں ایک شخص کے پاس جو مکہ سے آیا ہے جمع ہوگئے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ نبی ہے۔

اس نے بیکہاہی تھا کہ مجھے کرزہ آگیا جس سے مجور کا درخت تفر تھرانے لگا میں نے گمان کیا کہ ضرورا پنے ساتھی پرگر پڑوں گااس کے بعد میں تیزی سے پیکہتا ہواتر اکرتم کیا کہتے ہوئید کیا خبر ہے؟

آ قانے اپناہاتھ اٹھا کے بڑے دورہ مجھے ایک گھونسا مارا اور کہا کہ تجھے اس سے کیا تواہیے کام پر متوجہ ہو۔ میں نے کہا کہ پچھ نہیں سوائے اس کے کہ چاہا تھا کہ اس خبری تحقیق کرلوں جو میں نے اس تحص کو بیان کرتے تن ۔ اس نے کہا کہ اپنی حالت کی طرف متوجہ ہو۔ میں اپنے کام پرلگ گیا اور اس سے باز آ گیا۔

شام ہوئی توجو کھے میرے پاس تھا جمع کیا اور چل کے رسول اللہ علی آئے کے پاس آیا۔ آنخضرت علی آئے قبامیں تھے میں آپ کے پاس گیا آپ کے ہمراہ اصحاب کی ایک جماعت بھی تھی۔

عرض کی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس بچھ نہیں اور ہمراہ اصحاب بھی ہیں آپ لوگ مسافر و حاجت مند ہیں۔ میرے پاس بچھ ہے آپ لوگوں کا حال بیان کیا گیا تو سب سے زیادہ اس کا مستحق آپ لوگوں کا حال بیان کیا گیا تو سب سے زیادہ اس کا مستحق آپ لوگوں کو سمجھا۔ وہ آپ کے پاس لا یا ہوں اس کے بعد ہیں نے اسے آپ کے لیے رکھ دیا۔

رسول الله سَالَيْظِمَ في (اپنے اصحاب سے) فرمایا کہتم لوگ کھاؤ اور آپ خود باز رہے میں نے اپنے ول میں کہا کہ واللہ (راہب کی بتائی ہوئی علامات میں سے) بیا یک ہے میں واپس آگیا۔

رسول الله علی اور عرض کی کھر ف منتقل ہو گئے میں نے پھوجن کیا آپ کے پاس آیا سلام کیا اور عرض کی کہ یں نے سمجھ لیا ہے کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے میرے پاس پھے ہے جا ہتا ہوں کہ اس کے ذرایع آپ کا اکرام کروں آپ کے اکرام کے طور پر ہدیہ دیتا ہوں جوصد قد نہیں ہے۔ اس کو آپ نے بھی ٹوش فر مایا اور اصحاب نے بھی کھایا۔ دل میں کہا کہ یہ (را ہب کی بتائی ہوئی علامات میں ہے ) دوسری ہے۔

میں واپس ہو گیا اور جتنا اللہ نے چاہا تھہرا۔ بھر جب حاضر خدمت ہوا تو بھیج الغرقد میں ایک جنازے کے ساتھ پایا۔گرد آپ کے اصحاب تھے بدن پر دوبری چا دریں تھیں ایک کی آپ نہ بند با ندھے ہوئے تھے اور دوسری کو اوڑھے ہوئے تھے میں نے آپ کوسلام کیا اور بلیٹ گیا کہ پشت دیکھوں۔

آ بخضرت طَالِمَةِ مَنِي جَو کُنَهُ کُهُ مِن کِيا جَا ہُوں اور کس بات کی شخیق مطلوب ہے آپ نے اپنی جا وراٹھا کر پشت ہے ہٹا دی میں نے مہر شوت کوائی طرح دیکھا جس طرح میر ہے ساتھی نے بیان کیا تھا میں اس پراوندھا ہو کر بوسد دینے لگا وررونے لگا۔ آستخضرت مُنَالِمَنِیْمُ نے فرمایا کہ ادھر بلیٹ آؤ۔ میں بلیٹ آیا اور آپ کے آگے بیٹھ گیا۔ آپ ہے ابنا ٹھال بیان کیا 'اے ابن عباس بی پین جس طرح تم سے بیان کیا۔ آستخضرت مُنالِمَیْمُ بہت خوش ہوئے اور جا ہا کہ اپنے اصحاب کوسنا کمیں اس سے بعد اسلام

### الطبقات ابن سعد (صربهان) المسلك المسل

کے آیا۔غلامی اور جس حالت میں میں تھاوہ مجھے رو کے رہی یہاں تک کہ مجھ سے غز وٰ کا ہدروا حد بھوٹ گیا۔

رسول الله طالع نے مجھ سے فرمایا کہ مکا تب بن جاؤ (مکا تب بننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آتا سے ایک خاص رقم پر معاہدہ کرلوکہ ہم اتنا کما کے دیں گے تو آزاد ہوجا کیں گے ) میں نے آتا سے درخواست کی اور برابرکرتا رہااس نے مجھے اس شرط پر مکا تب بنایا کہ میں اس کے لیے مجود کے تین سودرخت لگا دوں اور چالیس اوقیہ چاندی دوں۔

رسول الله من الله من الله من الله على الله من الله من

پھر میں کھودنے کے لیے اٹھا ساتھیوں نے بھی مدد کی ہم نے تین سوتھا لے بنائے 'ہر خض وہ درخت لے آیا جس سے اس نے میری مدد کی تھی رسول اللہ علی کی تشریف لائے انہیں اپنے ہاتھ سے رکھنے لگے تھالوں کو برابر کرتے تھے اور دعائے برکت فرماتے تھے۔ یہاں تک کدرسول اللہ علی تی اس نے فارغ ہو گئے ۔ تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ بیل سلمان کی جان ہے ان بیل سے کوئی پودائبیں مرجھایا ' درہم ہاتی رہ گئے۔

رسول الله مَثَلِيَّةُ ايک روز اپنے اصحاب بین تشریف فر ما تضحا یک شخص انٹرے کے برابر سونا لایا جوانہیں کی معدن سے ملا تھا۔ انہوں نے صدیے کے لیے رسول الله مَثَالِیَّةِ کی خدمت میں پیش کیا۔

رسول الله منظ الله على المان) فارى مسكين مكاتب كهال بين ميرے پاس لاؤ مجھ بلايا كيا۔ بيس آيا تو آپ نے فرمايا اسے لے جاؤ اور اپنى جانب سے اس مال كوش اداكر دوجوتم پر واجب ہے عرض كى يارسول الله سياتنا كهال ہوگا جوجھ پر واجب ہے فرمايا كدالله تمهارى جانب سے اداكرےگا۔

بزید بن ابی حبیب نے کہا کہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ طافیۃ اے اپنی زبان پر رکھا۔ پھر منہ ہے نکال دیا۔ جھے نے رایا کہ جاؤاور اے اپنی رابان پر رکھا۔ پھر منہ ہے نکال دیا۔ جھے نے رابا کہ جاؤاور اے اپنی طرف ہے اداکر دوراس کے بعد ابن عباس میں جوالیس اوقیہ تول دیا اور جو اس کا حق تھا اداکر دیا۔

کو جس ہے اس ذات کی جس کے بعد میں میری جان ہے میں نے اس میں سے جالیس اوقیہ تول دیا اور جو اس کا حق تھا اداکر دیا۔
سلمان میں دور تا دورہ کے خندق اور بقیہ مشاہدر سول اللہ علی تی آزاد مسلمان ہوکر حاضر ہوئے رہے یہاں تک کہ اللہ نے انہیں وفات دے دی۔

عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے کہ مجھ سے ایسے خص نے بیان کیا جس نے سلمان سے سناتھا کہ جس وقت انہوں نے اپنا واقعہ ر رسول اللہ منافظ سے بیان کیا تو اس میں میر بھی تھا کہ عمور یہ والے اسقف نے ان سے کہا کہ کیاتم نے اس طرح کے آوی کو ملک شام کی دو جھاڑیوں کے درمیان دیکھا ہے جو ہر سال رات کونکل کر اس جھاڑی ہے اس جھاڑی تک جاتا ہے اس طرح دوسرے سال معینہ وقت پررات کونکا ہے ۔ لوگ اے روکتے ہیں وہ بیاروں کا علاج کرتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے جس سے وہ شفایا تے ہیں۔ اس محض کے باس جاؤ جس امرکی تلاش ہے اس سے دریا ہے کہ و سلمان سے مروی ہے کہ میں نے اپنے آقا سے اس شرط پر مکا تبت کی کہ میں ان لوگوں کے لیے مجور کے پانچ سو پودے لگا دول۔ جب وہ پچل جا تیں گے تو میں آزاد ہوجاؤں گا۔ میں نے نبی طابقتا سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم ورخت لگانے کا ارادہ کروتو مجھے اطلاع دینا میں نے آپ کواطلاع دی مول اللہ طابقتا نے سوائے ایک ورخت کے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لگانے کا ارادہ کروتو میں نے اپنے ہاتھ سے لگا دیۓ وہ سب چھل سوائے ایک کے جو میں نے اپنے ہاتھ سے لگا دیۓ وہ سب چھل سوائے ایک کے جو میں نے ابویا تھا نہ

سلمان فاری ٹی ہوئو سے مروی ہے کہ میں فارس کے سواروں کے بیٹوں میں تھا اور کا تب تھا میرے ہمراہ دو غلام تھے۔ جب وہ دونوں اپنے معلم کے پاس سے لوٹتے تھے تو ایک عالم کے پاس جَاتے تھے وہ دونوں اس کے پاس گئے میں بھی ان کے ساتھ گیا تو اس نے کہا کہ کیا میں نے تم دونوں کوکس اور کومیرے پاس لانے ہے منع نہیں کیا تھا۔

میں اس کے پاس آ مدورفت کرنے لگا اور اس کے نزدیک ان دونوں سے زیادہ محبوب ہوگیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب تم سے تمہارے گھروالے دریافت کریں کہ تمہیں کس نے روکا تھا۔ تو کہنامعلم نے جب معلم دریافت کرے کہ تمہیں کس نے روکا تھا تو کہنا گھروالوں نے۔

ال نے (وہاں سے) منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا کہ میں بھی تہارے ساتھ نتقل ہوں گا' میں بھی اس کے ساتھ منتقل ہو گیا۔ وہ ایک گاؤں میں اتراو ہاں ایک عورت اس کے پاس آتی تھی' جُب اس گی وفات کا وفت آیا تو اس نے کہا کہا سلمان میرے سر ہانے کھودو' میں نے کھود کر درہم کی ایک تھیلی نکالی اس نے مجھ سے کہا کہ اسے میرے سینے پر ڈال دو میں نے اس کے سینے برڈال دیا۔

وہ مرگیا تو میں نے درہموں کے تعلق قصد کیا کہ انہیں جمع کرلوں یا (اس کے بینے سے ) منتقل کردوں پھر میں نے یاد کیا' علماء وزامدین (قبسیسن ورہبان) کو اطلاع دی۔لوگ اس کے پاس آئے میں نے کہا کہ اس نے مال چھوڑا ہے۔ گاؤں کا ایک جوان کھڑا ہوا۔ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے والد کا مال ہے جن کی بائدی اس کے پاس آئی تھی۔اس نے اسے لے لیا۔

میں نے راہبوں سے کہا کہ کوئی عالم بتاؤجس کی پیروی کروں ان لوگوں نے کہا کہ ہم روئے زمین پر آج اس شخص سے زیادہ عالم کمی کوئیس جانتے جوجمص میں ہے میں اس کے پاس گیا اس سے مل کرقصہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ تہیں صرف طلب علم لائی

# کر طبقات این سعد (مدجهای) کی افسار کی در انسار کی در انسار کی می در در جهای در انسار کی می در در در جهای در انسار کی کی می در می در می در این در می د

میں روانہ ہوا'ا تفاق ہے اس کا گدھابیت المقدس کے دروازے پرتھا۔ ہیں اس پاس پیٹھ گیا۔ وہ لکلاتو اس سے قصہ بیان کیا اس نے کہا کہ تہمیں صرف طلب علم ہی لائی ہے میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہااورخود چلا گیا' اے سال بھر تک نہیں دیکھا۔ جب آیا تو میں نے کہا' اے اللہ کے بندے میرے ساتھ تم نے کیا کیا۔ یو چھا کہ تم ای جگہ ہو میں نے کہا تی ہاں۔

اس مخف نے کہا کہ واللہ مجھے آج روئے زمین پراس نے زیادہ عالم کوئی نہیں معلوم جوایک کشادہ محرا کی زمین پر لکلا ہے۔ اگرتم ابھی جاؤ تو اس میں تین نشانیاں پاؤگے وہ ہدیکھا تا ہے صدقہ نہیں کھا تا اس کے داہنے شانے کی کری کے پاس کبوتر کے انٹرے کے برابر مہر نبوت ہے جس کا رنگ اس کی کھال کے رنگ کی طرح ہے۔

میں اس طرح روانہ ہوا کیے زمیں مجھے اٹھاتی تھی اور دوسری گراتی تھی 'اعراب کی ایک جماعت پر گزر ہوا۔انہوں نے مجھے غلام بنا کر چھ ڈالا' مدینہ کی ایک عورت نے پیچھے خرید لیا۔ان لوگوں کو نبی ساتیج اُلاکر کرتے سنا 'زندگی اچھی گزرتی تھی۔

میں نے اس عورت ہے کہا کہ ایک دن (کی رخصت) دواس نے اجازت دی میں گیالکڑیاں چنیں اور انہیں جے کررسول اللہ سالٹی کے پاس کچھلایا وہ تھوڑا ساتھا' میں نے آپ کے آگے رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا صدقہ ہے۔ آپ نے اصحاب سے فرمایاتم لوگ کھاؤ' خود آپ نے بچھنیں کھایا' میں نے دل میں کہا کہ بیر آپ کی علامت ہے۔

حسن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ متالی ﷺ نے فرمایا کہ سلمان میں ہوء فارس کے سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ سلمان میں ایس میں سے میں سے ہیں :

کیٹر بن عبداللہ المزنی نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ رسول اللہ مٹائٹیٹر نے اس سال جسے عام الاحزاب کہا جا تا ہ المداد کی زمین کے ایک جصہ پر بنی حارثہ کی طرف جواجم اشیخین ہے اس پر خندق کا نشان لگایا ہر دس آ دمی کے لیے جالیس گز ( خندق کھودنا ) فرمایا۔

مہاجرین وانصار نے سلمان فاری میں ہود کے بارے میں جب کی وہ توی آ دمی نے مہاجرین نے کہا کہ سلمان میں ہو ہم میں ہے ہیں اورانصار نے کہانہیں سلمان میں ہونہ ہم میں ہے ہیں۔رسول اللہ میں گئے اس سلمان میں ہود ہم اہل ہیت میں ہے ہیں۔

## کر طبقات ابن سعد (صبرجاء) میاجرین وانسار کا میابی میاجرین وانسار کے حضرت سلمان غز و دُ خند ق میں:

عمرو بن عوف نے کہا کہ میں سلمان حذیقہ بن الیمان تعمان بن مقرن المزنی اور چھانصار میں اللہ اصل ذباب کے پنچے داخل ہوئے۔ ہم لوگ کھودنے لگے۔ یہاں تک کہ تری تک پہنچ گئے خندق کے بچے سے اللہ نے ایک سفید سخت پھر نکال دیا جس نے ہمارے گدال توڑ دیے ہم پر بہت دشوار ہوا۔

میں نے سلمان می دونوں کہا کہ جندق پر چڑھ کر رسول اللہ طافیق کے پاس جاؤ' آپ پر ایک ترکی خیمہ نصب تھا' سلمان می دونور کر آپ کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ ایک سفید چٹان خندق کے اندر سے نکلی ہے جس نے ہمارے کدال توٹر دیئے اور ہم پر دشوار ہوگئی ہے یا تو ہم اس سے درگر دکر میں اور درگر دکرنا قریب ہے یا اس کے بارے بیں جو تھم دیں۔ کیونکہ ہم لوگ پنہیں جا ہے کہ آپ کے نشان سے ہے جا تھیں۔

فر مایا اے سلمان اپنی کدال دکھاؤ۔ آپ ان کی کدال لے کے ہارے پاس اترے ہم لوگ خندق کے ایک کنارے ہو گئے رسول اللہ شائیٹی مشاکش کے لیے اترے اس پرالی ضرب لگائی کہٹوٹ کیا اس سے ایسی چک پیدا ہوئی جس نے خندق کے دونوں کناروں کے درمیان روشن کردیارسول اللہ شائیٹی نے فتح کی تکبیر کہی ہم نے بھی تکبیر کہی۔

آ تخضرت مَنَّ الْتُوَامِنَ ووبارہ ماراتو پھراس ہے ایسی چک پیدا ہوئی جس نے اس کے دونوں کناروں کے درمیان روشن کر دیا گویا اندھیرے گھر میں ایک چراغ ہو۔ رسول اللہ مَنَّ الْتُوَامِنَ فَتَح کی تکبیر کبی ہم نے بھی تکبیر کبی تیسری ضرب لگائی تو پارہ پارہ ہوگیا۔اس سے ایسی چک پیدا ہوئی جس نے اس کے دونوں کناروں کے درمیان روشن کردیا 'آپ نے فتح کی تکبیر کبی ہم نے بھی تکبیر کبی۔

فر مایاتم نے سے کہا۔ میں نے پہلی ضرب لگائی تو وہ چک پیدا ہوئی جوتم نے دیکھی اس نے میرے لیے جرہ اور مدائن کسرای کے کل اس طرح روشن کر دیئے گویا وہ کتوں کے دانت ہیں جھے جرئیل نے خبر دی کے میری امت ان پر غالب آئے گی۔

میں نے دومری ضرب لگائی تو وہ چنک پیدا ہوئی جوتم نے دیکھی۔ جس نے میرے لیے ملک روم کے بنی احر کے قصر روثن کر دیئے جو کتوں کے دانت جیسے دکھائی دیتے تھے جر ٹیل نے جھے خبر دی کہ میری امت ان پرغالب آئے گی۔

تیسری منرب لگائی تو دہ چک پیدا ہوئی جوتم نے دیکھی جس نے ساتھ ہی صنعاء کے کل روٹن کرویئے کہ گویا وہ کتوں کے دانت ہیں' جبرئیل نے خبر دی کہ میری امت ان پر غالب آئے گی جن کو مدد پہنچے گی۔ لہٰذاتم لوگوں کوخوشجری ہواس کو آپ نے تین مرجہ دہراہا۔

## كِرْ طِقَاتُ ابن سعد (مندجهام) المسلك المسل

مسلمان خوش ہو گئے کہ بیدا ہے سے نیکو کار کا دعد ہ ہے جس نے ہم ہے گھرے ہوئے کے بعد مدّداور فتوح کا وعدہ کیا ہے انہوں نے باہم احزاب ( کفاروں کے لشکرون ) کودیکھا۔اللہ نے فرمایا

﴿ ولَمَا رأَى الْمَوْمِنُونِ الْاحِرَابِ قَالُوا هَذَا مَاوَعَدِنَا اللَّهِ وَ رَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهِ وَرَسُولُهِ وَمَا زَادُهُمُ اللَّا ايمَانَا وَ تَسْلَيْمًا مِن الْمَوْمِنِينِ رِجَالَ صَدَقُوا مَاعًا هَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ الْيَ آخَرِ الآيه ﴾

''اور جب مونین نے احزاب (لشکر کفار) کو دیکھا توانہوں نے کہا کہ بیوی ہے جوہم سے اللہ نے اوراس سے رسول نے وعدہ کیا تقااور اللہ اوراس کا رسول ہے ہیں اور اس امر نے ان میں سوائے ایمان اور شلیم کے اور پچھا ضافہ نہ کیا۔ بیا یسے موس لوگ ہیں جنہوں نے اس عہد کو بچائی ہے پورا کیا جوانہوں نے اللہ سے کیا تھا''۔

#### عقدموا خات

ا بن سیرین سے مروی ہے کہ نبی مظافیق نے سلمان فاری اور ابوالدرداء عند شنائے در میان عقد مواخات کیا تھا' ایسا ہی محمد بن اسحاق نے بھی کہا۔

حمید بن ہلال سے مروی ہے کہ سلمان وابوالدرواء ہی پینا کے درمیان عقد موا خات کیا تھا۔ابوالدرواء ہی پیونے شام میں سکونت اختیار کی اورسلمان جی پیونونے کونے میں ۔

انس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُلَّاثِیَّا مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے سلمان اور حذیفہ جی درمیان عقد مواخات کیا۔

زہری سے مروی ہے کہ وہ دونوں ہراس مواغات کے منکر تھے جو بدر کے بعد ہوئی اور کہتے تھے کہ بدر نے میراث کو منقطع کر دیا 'سلمان جی دواس زمانے میں غلامی میں تھا تن کے بعد ہی آزاد ہوئے ۔ سب سے پہلاغزوہ جوانہوں نے کیا جس میں وہ شریک ہوئے غزوۂ خندق تھا جو رہے میں ہوا۔ ا

سلمان شي النهمة علم ميسير هو گئے:

ابی صالح ہے مروی ہے کہ سلمان جی ہونہ 'ابوالدرواء جی ہونہ کے پاس انزے'ابوالدرواء'جب ٹماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تھے تو سلمان جی ہونہ انہیں رو گئے تھے اور جب وہ روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تھے تب بھی رو گئے تھے'ابوالدرواء جی ہونے کہا کہ تم مجھے اس ہے رو کتے ہوکہ میں اپنے رب کے لیے روزہ رکھوں اور نماز پڑھوں سلمان نے جواب دیا کہ تمہاری آ نکھ کا بھی تم پڑھ ہاوئ ہوئ کا بھی لہذاروزہ بھی رکھواورٹرک صوم بھی کرو'نماز بھی پڑھواورسوؤ بھی رسول اللہ شاھیے کے معلوم ہوا تو فرمایا کہ سلمان جی ہور علم سے سرکر

محمر بن سیرین ہے مروی ہے کہ جمعہ کے روز سلمان خیاد نو 'ابوالدرداء خیاد عزے پائ آئے ان سے کہا گیا کہ وہ سوتے جن بوچھا نہیں کیا ہوا ہے لوگوں نے کہا کہ جب شب جمعہ ہوتی ہے تو وہ اس میں بیدارر ہتے ہیں اور جمعہ کے دن روز ہ رکھتے ہیں۔ لوگوں کو چم ویا تو انہوں نے جمعہ کے دن کھانا تیار کیا سلمان ان کے پاس آئے اور کہا کہ کھانا کھاؤ۔ ابوالدرداء خی دو نے کہا کہ میں روزے سے ہوں وہ برابرا صرار کرتے رہے پہال تک کمانہوں نے کھانا کھالیا۔

دونوں تی منافظ کے پاس آئے اور بیان کیا تی منافظ ابوالدرداء میں اور کا انور ہاتھ ماررہے تھے تین مرتبہ فرمایا کہ عویمرسلمان (سلمان کے یہاں کے رہنے والے ) سے زیادہ عالم ہیں راتوں میں سے شب جمعہ کوعباوت کے لیے خاص شاکرلونہ روز جمعہ کواور ایام میں سے روز وں کے لیے خاص کرلو۔

قادہ سے مردی ہے کہ سلمان تقادرہ او الدرداء شاہدے پاک آئے توام الدرداء نے شکایت کی کہ وہ رات بجرعبادت کرتے ہیں اور دن بھرروز ہ رکھتے ہیں' وہ رات کوابوالدرداء میں انٹون کے پاس رہے جب انہوں نے عباوت کاارا وہ کیا تو سلمان میں اللہ نے انہیں روکا بہاں تک کدوہ سو گئے ۔ صبح ہوئی تو سلمان ٹئ اور نے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور اتنا مصر ہوئے کہ انہوں نے افظار کیا' ابوالدرداء تئ مَنْ اللَّيْرَاكِ باس آئے 'بی مُلْقِیّانے فرمایاعو پمرسلمان تن الله تم سے زیادہ عالم ہیں اتنانہ چلو کہ تھک جاؤاور نداتنا رکوکهتم سے آ گے لوگ نکل جا کیں درمیانی راستداختیار کرو کہ شاند دہری مشقیں بر داشت کرسکو۔

ابی البختری سے مروی ہے کہ علی میں مدوسے سلمان میں دور یا دیت کیا گیا تو فرمایا کہ انہیں علم اول وا خردیا گیا تھا۔ جوان کے پاس تھااہے پایانہیں جاسکا۔

زاذان سے مردی ہے کی میں میں میں اور کی اور کی اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک آدی ہیں جوہم میں ہے ہیں اور ہماری طرف ہیں اے الل بیت تم میں ہے (سوائے سلمان میں مقدے) لقمان تکیم کے مثل کون ہے جو علم اوّل وآخر کو جانتے ہیں اور جنہوں نے کتاب اوّل بھی پڑھی ہے اور کتاب آخر بھی وہ ایک دریا تھے جس کا پورا یانی زکالانہیں جاسکتا۔

یزید بن عمیرت اسکسکی سے جومعاذ کے شاگر دیتھے مروی ہے کہ معاذ خواہد نے انہیں جارا آدمیوں سے طلب علم کامشور و دیا تفاجن میں سے ایک سلمان فاری تفاید بھی تھے۔

حضرت عمر فني الدعم كاطرف سي سلمان فني الدعمة كالكرام:

بنی عام کے ایک فخص نے اپنے مامول سے روایت کی کہ سلمان میں دونہ جب عمر میں دونہ کے پاس آئے تو عمر میں دونوں ہے کہا کہ ہمیں لے چلوتا کہ سلمان جی دور سے ملیں۔

سالم بن الى الجعد ہے مروی ہے كي عمر شينة و نے سلمان شينة و كاوظيفہ چھ ہزارمقرر كيا تقا۔ مالك بن عمير ہے مروى ہے كہ سلمان فارسى تؤاهد كاوظيفه جار بزارتها

مسلم البطین سے مروی ہے کہ سلمان محاصد کا وظیفہ چار ہزار تھا۔مسلم البطین سے (ایک اور طریق ہے) مروی ہے کہ سلمان فئاه نو كاوظيفه جار مرارتها به

میمون سے مروی ہے۔ سلمان فاری میں میں وظیفہ جار ہزارتھا اور عبداللہ بن عمر میں میں کا وظیفہ ساڑ ھے تین ہزار میں نے کہا کہ اس فاری کی کیا شان ہے چار ہزار میں اور فرزند امیر المومنین کی ساڑھے تین ہزار میں؟ لوگوں نے کہا کہ سلمان شاہدہ رسول الله مَا يَعْدُ كَا بِهِ مِن مُشهد ميں حاضر ہوئے ابن عمر جو احتال ميں حاضر نہيں ہوئے۔ الطبقات ابن سعد (صدچهای) کال محال ۲۰۰ کال محال وانسار کا

حسن سے مروی ہے کہ سلمان ٹئ اور کا وظیفہ پانچ ہزارتھا اور فوج کے تین ہزار آ ومیوں پر عامل تھے چا در میں لکڑیاں چنتے شخے اس کا نصف بچھاتے اور نصف اوڑ ھتے تھے۔ جب وظیفہ ملتا تو اسے خرچ کر دیتے اپنے ہاتھ سے بوریا بنتے اور اس کی آ مدنی پر گذار ہ کرتے۔

#### مدائن کی امارت:

خلیفہ بن سعیدالمرادی نے اپنے پچاہے روایت کی کہ میں نے سلمان فاری ٹی اندند کو مدائن کے بعض راستوں پرگزرتے ہوئے دیکھا آئیس بانس سے لدے ہوئے آونٹ نے دھکا دیا اور تکلیف پہنچائی وہ پیچے ہٹ کراس کے مالک کے پاس گئے جواسے ہنکار ہاتھا باز و پکڑ کراسے جنجھوڑ ااور کہا کہ تو ندم ہے جب تک کہ نوجوانوں کی امارت نہ پالے۔

ٹابت ہے مروی ہے کہ سلمان ٹی مند مدائن کے امیر تھے باہر نکلتے تو اس طرح کہ اندرایک گلائی کیڑا ہوتا اور اوپر سے پھٹا پرانا خرقہ پہنے ہوتے لوگ دیکھ کے کہتے'' کرک آندکرک آند' مسلمان پوچھتے کہ یہ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے کہ آپ کواپی گڑیا سے تشبیہ دیتے ہیں وہ کہتے کوئی حرج نہیں کیونکہ خیرتو آج کے بعد ہی ہے۔

ہریم ہے مروی ہے کہ میں نے سلمان فاری جی ایئو کو ایک بر ہندگدھے براس طرح سوار دیکھا کدان کے بدن پرایک جھوٹا ساسنبلانی کر تہ تھا جس کے دامن تنگ تھے وہ لا نبی پنڈلی اور بہت بال والے آ دمی تھے کر تہ او پر کھسکت کے گھٹنوں کے قریب تک پہنچ گیا تھا' میں نے لڑکوں کو جوان کے پیچھے تھے دیکھا تو کہا کہ تم لوگ امیر سے کنار نے نبیل نہتے' سلمان جی ایڈو کہا کہ آئیس جھوڑ دو کیونکہ خیروشر تو آج کے بعد ہی ہے۔

میمون بن مہران نے عبدالقیس کے ایک شخص ہے روایت کی کہ میں سلمان فاری کے ساتھ تھا جوا یک سریے پرامیر شخے ان کاگز رانشکر کے چندنو جوانوں پر ہوالوگ بنسے اور کہا کہ یہ تمہارے امیر ہیں میں نے کہا کہ اے ابوعبداللّٰد آپ دیکھتے نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں فر مایا نہیں چھوڑ دو کیونکہ خیروشرتو آج کے بعد ہی ہے اگرتم مٹی کھاسکوتو کھا و اور دوآ دمیوں پر ہرگز امیر نہ بنؤ مظلوم اور مفظر کی بدوعا ہے ڈروکیونکہ وہ روکی نہیں جاتی۔

ٹابت سے مروی ہے کہ سلمان نئی ہؤد مدائن کے امیر تھے۔ شام کے بٹی تیم اللہ میں سے ایک شخص آیا جس کے ہمراہ ایک گھڑی انچیر کی تھی اللہ میں سے ایک شخص آیا جس کے ہمراہ ایک گھڑی انچیر کی تھی سلمان نئی ہؤد کے جسم پر اندرورو (جو ایک قتم کا فاری پاجامہ ہے ) اور عباقتی اس شخص نے سلمان نئی ہؤد سے کہا کہ بہتو امیر جیں اس ادھر آؤ ' بوجھ اٹھا لیا لوگوں نے دیکھ کر پہچانا تو کہا کہ بہتو امیر جیں اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کونیس بہجانا تھا۔ سلمان میں ہؤد نے اس سے کہا کہ نیس تا وقتیک تمہاری منزل تک نہ پہنچا دول۔

بی عیس کے ایک شیخ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں ہازارکو گیا ایک درہم کا چارہ خریدا سلمان میں ہوریکھا میں انہیں پہچا نتا نہ تھا' نا واقفیت میں انہیں بگار بنایا اور چارہ ان پرلا دریاوہ ایک قوم پر ہے گز رہے تو لوگوں نے کہا کہ اے ابوعبداللہ آپ کا بوجہ ہم اٹھا کیں گئے میں نے بوچھا کہ یہ کون میں 'لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ عُلَاقِعُ کے صحابی سلمان میں ہوئے ہیں' میں نے کہا گہ آپ کو پہچا نائبیں تھا' بوجہ رکھ دیجے اللہ آپ کوعافیت دے انہوں نے انکار کیا اور میری منزل تک لائے فرمایا کہ میں نے بیشیت کی تھی کہ

#### 

میسرہ سے مروی ہے کہ سلمان خوات کو جب عجم نے سجدہ کیا تھا توانہوں نے اپناسر جھکالیا تھااور کہا کہ میں اللہ سے ڈرگیا۔ جعفر بن برقان سے مروی ہے کہ سلمان خوات سے پوچھا گیا کہ آپ کوامارت سے کیا چیز ناپند کراتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کی رضاعت ( دودھ پلانے ) کی شیرینی اور فطام ( دودھ چھڑانے ) کی گئی۔

عبادہ بن نی سے مروی ہے کہ سلمان بین افرد کے پاس عباء کا عمامہ تھا حالانکہ وہ لوگوں کے امیر تھے۔ مالک بن انس سے مروی ہے کہ سلمان فاری بین افر سے جہاں جہاں گھومتا تھا ای سے سابیہ حاصل کرتے تھے ان کا کوئی گھر نہ تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ آتپ اسپنے لیے گھر کیوں نہیں بنا لیتے 'جس سے گرمیوں میں سابیہ اور سردیوں میں سکون حاصل ہو۔ فرمایا: اچھا 'جب اس شخص نے پشت پھیری (اور جانے لگا) تو اسے پکار ااور بوچھا کہ تم اسے کیونکر بناؤگ عرض کی اس طرح بناؤں گا کہ اگر آپ اس میں کھڑے ہوں تو سرمیں لگے اور ٹیس تو یاؤں میں لگے سلمان میں دونے کہا 'بال۔

نعمان بن ممیدے مروی ہے کہ میں اپنے ماموں کے ہمراہ مدائن میں سلمان ہی ہوئے پاس گیا۔ وہ بوریا بن رہے سے میں نے انہیں کہتے سنا کدایک درہم مجبور کے پتے خرید تا ہوں اسے بنتا ہوں اور ثین درہم میں فروخت کرتا ہوں ایک درہم دیتا ہوں اور ایک درہم عیال پرخرچ کرتا ہوں اور ایک درہم خیرات کر دیتا ہوں 'اگر عمر بن الخطاب ہی ہوئے مجھے منع ندفر ماتے تو میں اس سے بازندا تا۔

عبداللہ بن بریدہ ہے مروی ہے کہ سلمان خواہدہ کو جب کچھ ملتا تھا تو اس سے گوشت خرید کے محدثین کی دعوت کرتے تھے اوران کے ساتھ کھاتے تھے۔ سی میں میں قبل ع

کھانا کھانے ہے بل عجیب دعا:

ابراہیم التیمی سے مروی ہے کہ جب سلمان خواہد کے آگے گھانا رکھا جاتا تو کہتے"الحمد للله الذي محفانا المعووّنة واحسن الرزق" (تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری ضرورت پوری کی اور ہمیں اچھارزق دیا)۔

حارث بن سوید سے مروی ہے کہ سلمان می دو جب کھانا کھاتے تو کہتے تھے:"الحمد لله الذی محفانا الموؤنة واوسع علینا فی الوزق" (سب تعریفین ای اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری ضرورت پوری کی اور ہمیں رزق میں وسعت دی)۔ حضرت سلمان بنی دو کی سا دگی اور زیدو تقویی:

حارثہ بن معترب سے مروی ہے کہ میں نے سلمان جی ہو کو کہتے سنا کہ اس خوف سے کہ خادم سے جمجھے بدگما ٹی پیدا نہ ہو میں اس کے لیے بہت ساسامان فراہم کردیتا ہوں۔

ا بی لیکی الکندی سے مروی ہے کہ سلمان می ہوئے غلام نے کہا کہ مجھے مکاتب بنا دیجئے پوچھا تنہارے پاس پچھ ہے؟ اس نے کہانییں 'فرمایا: مکا تبت کہاں سے ہوگی 'اس نے کہا کہ لوگوں سے ما مگ لوں گا فر مایا تم بیرچا ہے ہوکہ مجھے لوگوں کا دھوون کھلاؤ۔ ابولیکل سے (ایک اور طریق ہے ) مروی ہے کہ سلمان ٹی ہدوئے غلام نے کہا کہ بچھے مکاتب بنا و بیجئے' پوچھا کیا تمہارے

#### المعاث ابن سعد (صنيهام) المعالم المعال

پاس مال ہے اس نے کہانہیں فرمایا کم مجھے بیمشورہ دیتے ہو کہ لوگوں کے ہاتھ کا دھوون کھاؤں۔ راوی نے کہا کہ سلمان میں ہوئے کہ مواثی کا چارہ چوری ہوگیا تو انہوں نے کہا کہ سلمان میں ہوتی کا جارہ چوری ہوگیا تو انہوں نے اپنے باندی یا غلام سے کہا کہ اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے ضرور مارتا۔

الی قلابہ سے مروی ہے کہ ایک شخص سلمان جی تھا تا ہے۔ تا ٹا گوندھ رہے تھے آیا۔ عرض کی کہ خادم کہاں ہے فرمایا ہم نے اسے ایک کام سے بھیجا ہے چھریہ ناپسند کیا کہ اس پر دوکام جمع کریں اس نے کہا کہ فلان آپ کوسلام کہتا ہے 'پوچھاتم کب سے آئے ہواس نے کہاتین دن سے فرمایا دیکھواگرتم سلام نہ پہنچاتے توبیا یک امانت تھی جسے تم ندادا کرتے ہے۔

عمر بن ابی قرہ سے مروی ہے کہ سلمان ٹن ہؤنے کہا کہ ہم تمہاری مساجد میں امامت نہیں کریں گے اور نہ تمہاری مورتوں سے نکاح کریں گے ان کی مرادعرب سے تھی۔ ایام علالت اور آپ کی وصیتیں:

الی اسحاق وغیرہ سے مروی ہے کہ سلمان میں اندوا ہے آپ سے کہا کرتے تھے کہ اے سلمان مرجا (سلمان ابمیر) ابی سفیان سفیان سفیان سفی استان میں میں اندوا ہے کہ کہ سعد بن الی وقاص میں اندو کے پاس عیادت کو آئے تو سلمان میں اندوروٹ کے سعد جی اندو کے اور دوش کو ترخ کے بعدتم اپنے ساتھوں سے ملو کے اور دوش کو تر ایس کے تعمیم اپنے ساتھوں سے ملو کے اور دوش کو تر آپ کے پاس آ ڈ گے۔

سلمان می دونے کہا کہ واللہ ندموت کی پریشانی ہے روتا ہوں اور ندونیا کی حرص سے البتہ رسول الله ملا اللہ علی ایک وصیت کی تھی کہتم میں سے ہرایک کا دنیا سے انتہائی عیش الیا ہونا چاہیے جیسے سوار کا تو شداور میرے اردگر دیدا شیاء ہیں۔

سعد میں دونے کہا کہ ان کے اردگر دصرف ایک بڑا پیالہ تھا یا ایک نگن تھی یا تسلہ تھا۔ سعد میں دونے کہا کہ اے ابوعبداللہ جمیں کوئی وصیت سیجنے کہ آپ کے بعداے اختیار کریں۔انہوں نے کہا کہ اے سعد میں دونہ جب قصد کروتو اس وقت اللہ کویاد کروجب تھم کروتو اس وقت اللہ کویاد کرواور جب تقسیم کروتو قبضے کے وقت اللہ کویاد کرو۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ سعد بن مسعود وسطر بن ما لک سلمان می اوٹو کے پاس عمیادت کرنے گئے تو وہ روئے' پو چھاا ہے ابوعبداللّٰد آپ کو کمیا چیز رلاتی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَا لِیَّتِمُ ایک وصیت کی تھی جے ہم قیس ہے کسی نے یاد ندر کھا' آنخضرت ما لِلِیُّا نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہرا یک کا دنیا ہے انہا کی عیش سوار کے توشے کی طرح ہونا جا ہے۔

رجاء بن حیوہ ہے مروی ہے کہ سلمان میں ہوئے اصحاب نے ان سے کہا کہ جمیں وصیت کیجیئے انہوں نے کہا کہ جوشخص تم میں سے سطح یا عمرہ یا جہادیا بخصیل قرآن میں مرسکے تو اسے مرنا جا ہے تم میں سے کوئی شخص فاجر (بدکار) اور خائن (وغاباز) ہو کے ہرگزند مرے۔

جسن سے مروی ہے کہ جب سلمان فاری بھی دون کی وفات کا وقت آیا اور ان پرموت نازل ہوئی تو وہ رونے لگئے پو جھا گیا کہ آپ کو کیا چیز رلاتی ہے فرمایا' آگاہ ہو کہ نہ میں موت کی پریشانی سے روتا ہوں اور تہ پلنٹے کی ہوں پر روتا ہوں میں صرف ایک امر کے حکھے روتا ہوں' ہمیں رسول اللہ مُلِا ﷺ نے وصیت فرمائی تھی 'اندیشہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی مُلَا ﷺ کی وصیت کو یاونہیں رکھا۔ الم طبقات ابن سعد (مدیمار) میلاد میلاد میلاد میلاد میلاد کارسید (مدیمار) میلاد کارسید (مدیمار) کی افسار کارسید

حسن سے مروی ہے کہ امیر نے سلمان تک طرح کی بیاری میں ان کی عیادت کی سلمان میں اور نے ان سے کہا کہ اے امیر تم جس وقت قصد کر د تو اپنے قصد کے وقت اور جب حکم کر و تو اپنی زبان چلئے کے وقت اور جب تقسیم کر و تو اپنے قبضے کے وقت اللہ کو یا دکرو \_میر سے یاس سے انتھ جاؤ' امیراس زمانے میں معد بن مالک تھے۔

سيدنا سلمان فارسي ضي مذعِه کي و فات:

عامر قعمی سے مروی ہے کہ جب سلمان ٹائھ ہونہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی گھروالی سے کہا کہ وہ پوشیدہ چیز لاؤجو میں نے تہمارے پاس پوشیدہ کرائی تھی میں ان کے پاس مشک کی تھیلی لائی فر مایا میرے پاس ایک بیالا لاؤجس میں پانی ہوا نہوں نے مشک اس میں ڈال کے اپنے ہاتھ سے گھول دیا اور کہا کہ اسے میرے گردا گردچھڑک دو کیونکہ میرے پاس اللہ کی مخلوق میں سے ایک الی مخلوق آئے گی جوخوشبومحسوس کرتی ہے اور گھانا نہیں کھاتی۔ چھر دروازے پرچھپ رہواور اثر جاؤ' میں نے اس طرح کیا تھوڑی در پیٹھی تھی کہ ایک جھوٹاری آ وازشی' میں چردھی اور وہ مرتجے تھے۔

عام معمی ہے مروی ہے کہ جس روز جلولاء فتح 'مواسلمان میں دونو کومشک کی ایک تھیلی ملی وہ انہوں نے اپنی زوجہ کے پاس امانت رکھوا دی' جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ مشک لاؤ' اس کو انہوں نے پانی میں گھول دیا اور کہا کہ میر ہے گر داگر دچھڑک وو کیونکہ ابھی ابھی میرے پاس زیارت کرنے والے آئیں گے میں نے اس طرح کیا' اس کے بعد بہت کم در ہوئی تھی کہ ان کی وفات ہوگئی۔

بقیرہ زوجہ سلمان مخاصہ مردی ہے کہ جب سلمان مخاصہ کا وفات کا وفت آیا تو انہوں نے مجھے بلایا وہ اپنے ایک بالا خانے میں ہے جس کے چاردروازے سے انہوں نے کہا کہ اے بقیرہ یہ دروازے کھول دو کیونکہ آج میرے زیارت کرنے والے آئیں گے جھے معلوم نہیں کہ وہ ان دروازوں میں ہے کس ہے میرے پائ آئیں گے انہوں نے اپنی مشک مظائی اور کہا کہ اے تنور میں بھی بھیلا وُ جب وہ پکھلا گئو کہا کہ اسے میرے بستر کے گرداگر دچھڑک کے اثر جاوًا ور کھمری رہوع تقریب تم خبر دار ہوجاؤگی اور میں میرے بستر پردیھوگی کہ جھے خبر ہوئی کہ ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ اس حالت میں میں کہ گویا بستر پرسور ہے ہیں اور اس کے قرب نقے۔

عطاء بن السائب سے مروی ہے کہ جب سلمان ٹھائٹ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے مشک کی تقبلی منگائی جو لیمز سے لی تھی تھم دیا کھا سے بگھلا کے ان کے گروا گروچھڑک دیا جائے اور کہا کہ آج رات کو جیرے پاس ملائکہ آئیں گے جو خوشبومحسوس کرتے جن اور کھانانہیں کھاتے۔

عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ سلمان بی اوٹو نے ان سے کہا کہ اے میر سے بھائی ہم میں سے جو مخض اپنے ساتھی ہے۔ پہلے مرے اسے چاہیے کہ وہ دیکھنے آ سے 'میں نے کہا کہ کیا ایسا ہوگا۔ فر مایا 'ہاں' مومن کی روح آ زادر ہتی ہے' زمین پر جہال چاہے چاتی ہے اور کا فرکی روح قید خانے میں رہتی ہے' سلمان جی اوز کی وفات ہوگئ ایک روز جس وقت میں دو پہر کواپنے تحت پر قیلول کر رہا قام محصکی قدر غنودگی آگئ یکا یک سلمان بی سفه آئ اور کہا کہ السلام علیم ورحمة الله میں نے بھی کہا کہ السلام علیک ورحمة الله اے ابوعبدالله تم نے ابنی منزل کو کیسے پایا نہوں نے کہا کہ بہتر پایا'تم تو کل اختیار کرو کیونکہ تو کل بہترین شے ہے'تم تو کل اختیار کرو کیونکہ تو کل بہترین شے ہے۔ تو کل بہترین شے ہے۔

مغیرہ بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام سے مروی ہے کہ سلمان میں ہونے کی وفات عبداللہ بن سلام سے پہلے ہوئی عبداللہ بن سلام نے انہیں خواب میں ویکھا تو پوچھا اے ابوعبداللہ تم کس حال میں ہوانہوں نے کہا خبر میں 'پوچھا تم نے کس عمل کو افضل پایا انہوں نے کہا کہ میں نے تو کل کوعیب چیزیایا۔

محربن عمر مے مروی ہے کہ سلمان فارس میں مندور کی وفات مدائن میں عثمان بن عفان میں مندور کی خلافت میں ہوئی۔

## بنى عبرشمس بن عبد مناف

سيدنا خالد بن سعيد بن العاص شياه

ابن امیہ بن عبد من من عبد مناف بن قصی ان کی والدہ ام خالد بنت خباب بن عبد یالیل بن ناشب بن غیرہ بن سعد بن لیے بن بکر بن عبد مناف بن کنانہ تھیں۔

خالد بن سعیدگی اولا دمیں سعید تھے جو ملک حبشہ میں پیدا ہوئے لا ولد مرکئے 'امہ بنت خالد تھیں جو ملک حبشہ میں پیدا ہو کیں جن سے زبیر بن العاص می ہوئے ان سے نکاح کرلیا۔ جن سے زبیر بن العوام می ہوئونے نکاح کیاان سے عمر وو خالد پیدا ہوئے ان کے بعد سعید بن العاص می ہوئونے ان سے نکاح کرلیا۔ ان دونوں کی والدہ ہمینہ بنت خلف بن اسعد بن عامر بن بیاضہ بن سیع بن بعثمہ بن سعد بن ملح بن عمر ووخز اعد میں سے تھیں آج خالد بن سعید کی بقیداولا ونہیں ہے۔

محر بن عبداللہ بن عمر بن عثان سے مروی ہے کہ خالد بن سعید کا اسلام قدیم تھا آپنے بھائیوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے۔

ان کے اسلام کی ابتداء اس طرح ہوئی کے خواب میں دیکھا کہ آگ کے گڑھے پر کھڑے ہیں انہوں نے اس کی وسعت الیی بیان کی جس کو اللہ ہی زیادہ جانتا ہے پھر دیکھا کہ ان کے والد اس میں دھکیلتے ہیں اور رسول اللہ مخلی آتان کا نیفہ پکڑے ہوئے ہیں کہ گرفتہ پڑیں۔

خواب ہے بیدار ہوئے تو پریشان ہوئے کہا کہ میں اللہ کی تم کھا تا ہوں کہ بیخواب بچاہا بو بکر بن الی قافیہ سے ملے او بیان کیا تو ابو بحر میں ہوئے کہا کہ میں تمہارے ساتھ خیر چاہتا ہوں 'بیدسول اللہ طاقیظ میں البقدا آپ کی پیروی کرو 'آپ کی پیروی کرو گے اور آپ کے ساتھ ای اسلام میں داخل ہوئے جو تہمیں آگ میں گرنے ہے روکے گا اور تمہارا باپ اس میر 'گرے گا۔

و خالد بن سعيدرسول الله مَا الل

## عراضات الن سعد (صرچهام) المسلك المسل

کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں ،فرمایا 'میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں 'جو تنہاہے' اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور جراس کے بندےاوراس کے رسول ہیں تم پھر کی جس پرستش پر ہواس کے چھوڑنے کی (دعوت دیتا ہوں) گرند سنتا ہے 'ندویکھتاہے ند ضرر پہنچا تا ہے'ند نفع پہنچا تا ہے اور ندبیہ جا نتاہے کہ کون اس کی پرستش کرتاہے اور کون نہیں۔

خالد نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود تہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

رسول الله مَنْ ﷺ ان کے اسلام سے مسر درہوئے خالد پوشیدہ ہوگئے ان کے دالد کو قبول اسلام کاعلم ہو گیا تو تلاش میں بقید لڑکوں کو جواسلام نہیں لائے تھے اورمولی رافع کو بھیجا' جب ل گئے ان کے باپ ابوا جھرکے یاس لائے۔

اس نے ملامت کی اور ڈانٹا' کوڑے ہے' جواس کے ہاتھ میں تھا۔ اتنامارا کہ سرزخی ہوگیا پھر کہا کہتم نے محمد (مُثَاثِينًا) کی پیروی کرلی' حالانکہ تم اپنی قوم سے ان کی مخالفت کوریکھتے ہوئے مرکھتے نہیں کہ وہ ہمارے معبودوں کی اور مرے ہوئے آ ہاوا جداو کی عیب گوئی کرتے ہیں خالد نے کہا کہ واللہ وہ شتیج ہیں اور میں نے ان کی پیروی کرلی ہے۔

ابواجحے کوغصہ آیااس نے اپنے بیٹے کو آزار پہنچائی اور گالیاں دیں اور کہا کہ اے بدمعاش جہاں چاہے چلا جاواللہ میں تیرا کھانا بند کردوں گا۔خالد نے کہا کہ اگر تو بند کردے گا تو اللہ مجھے رزق دے گاجس ہے میں زئدہ رہوں گا۔

اس نے انہیں نکال دیا اور بیٹوں ہے کہا کہتم میں ہے کوئی ان سے بات نہ کرے ورندان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گاجوان کے ساتھ کیا۔ خالدرسول اللہ مَلَا ﷺ کے پاس آیے دوآ پ ہی کے ساتھ اور ہمرا ورہنے لگا۔

عمروبن شعیب سے مروی ہے کہ خالد بن سعید تن اندو کا اسلام تیسرایا چوخاتھا اور بیاس دفت ہوا جب رسول الله مَنْ الله طور پر دعوت دیتے تھے وہ رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ

ابواهیحہ کومعلوم ہوا تو اس نے انہیں بلایا اور اس دین کے ترک کرنے کو کہا جس پروہ تنے خالدنے کہا کہ میں دین حجری ترک نہ کروں گا' بلکہای پرمروں گا۔

ابواجیحہ نے انہیں کوڑے سے ماراجواس کے ہاتھ میں تھا'اے اس نے ان کے سر پرتوڑ ویاان کوقید کرنے کا حکم دیا 'نگلی ک اور بھوکا پیاسار کھا۔وہ مکہ کی گرمی میں تین تین دن تک اس طرح رہتے تھے کہ یانی تک نہ چکھتے تھے۔

خالدنے ایک سوراخ ویکھا وہ نکل کر مکہ کے اطراف میں اپنے والدے پوشیدہ ہو گئے اصحاب رسول اللہ مظافیظ کا ہجرت ٹانید میں حبشہ کی طرف جانے کا وقت آیا تو وہ سب سے پہلے محض تھے جواس کی طرف روانہ ہوئے۔

خالد بن سعیدے مروی ہے کہ سعید بن العاص بن امیہ بیمار ہوا تو اس نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے اس بیاری ہے اٹھا دیا تو مکہ کے اندرا بن ابی کبیشہ کے خدا کی پرشنش نہیں کی جائے گی' اس وقت خالد بن سعید نے کہا کہ اے اللہ اسے نہ اٹھا تا۔

ام خالد بن خالد بن سعید بن العاص سے مردی ہے کہ میر سے دالداسلام میں پانچویں پھنے شعرادی نے پوچھا کہ ان سے پہلے کون تھا انہوں نے کہا کہ علی ابن الی طالب ابو مکر صدیق زید بن حارث اور سعد بن الی وقاص بھائٹے میر سے والد حبث کی پہلی ہجرت کے قبل اسلام لائے' دوسری ہجرت میں وہاں گئے نو سال رہے میں وہیں پیدا ہوئی' ہجرت نیویؓ کے ساتویں سال خیبر میں

نی ملاقائم کے پاس آئے۔

محر بن عبداللہ بن عمر و بن عثان بن عفان خلاص مروی ہے کہ ملک حبشہ سے آنے کے بعد خالد رسول اللہ مُثَاثِیْنِ کے ہمراہ مدینہ میں مقیم ہو گئے تھے آنخضرت مُثَاثِیْنِ کے کا تب تھے انہیں نے وفد تقیف کو اہل طاکف کا فر مان لکھ دیا اور وہی تھے جو ان لوگوں کے اور رسول اللہ مُثَاثِیْنِ کے درمیان صلح میں گئے تھے۔

ابراہیم بن جعفر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز ولیٹی کواپنے خلافت کے زمانے میں کہتے سنا کہ رسول اللہ مَالِیُظِ کی وفات ہو کی تو خالد بن سعید ہی ہوئے عامل تھے۔

موی بن عمران بن مناخ سے مروی ہے کہ رسول الله مَلَّ يَقِيمُ کی وفات کے وقت صدقات نج برخالد بن سعید وی الله عامل

ä

ام خالد بنت خالد بن معید بن العاص می الدوسے مروی ہے کہ خالد بن سعد می الدو ملک حبشہ دوا شہوئے تو ان کے ہمراہ ان کی بیوی ہمینہ بنت حلف بن اسعد الخز اعیہ بھی تھیں وہاں ان سے سعید وام خالد پیدا ہوئیں (ہمینہ ) زبیر بن العوام می الدور کی زوجہ کی لونڈی تھیں ابومعشر بھی ہمینہ بنت خلف کہتے تھے لیکن مولی بن عقبہ وقمہ بن اسحاق کی روایت میں امینہ بنت خلف ہے۔

ابراہیم بن عقبہ سے مروی ہے کہ میں نے ام خالد بنت خالد بن سعید بن العاص میں الدی گئی سنا' کہ میرے والد ابو بکر میں الدین سے بعت ہوجانے کے بعد پمن سے بدینہ آئے علی وعثان میں پین سے کہا کہ اے فرزاندان عبد مناف کیاتم راضی ہوگئے کہ اس امر میں تم ایک غیر شخص کے والی ہوجاؤ۔

عمر میں ایونے نے بیہ بات ابوبکر میں ادبو سے نقل کر دی مگر ابوبکر میں ادبر نے خالد پر ظا ہر نہیں کیا 'عمر میں ادبو نے ان پر ظاہر کیا خالد میں ادبو نے تین مہینے تک ابوبکر میں ادبو نہیں گی ۔

اس کے بعد ابوبکر شی شفر ان کے پاس سے گزرے وہ اپنے مکان میں تھے سلام کیا تو خالد شی شفر نے کہا کہ کیا آپ ہ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے بیعت کروں' ابوبکر می شفر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہتم بھی اس صلح میں داخل ہوجاؤ جس میں مسلمالا داخل ہوئے ہیں خالد می شفر نے کہا کہ اچھا' بیدوعدہ ہے کہ رات کو بیعت کروں گاوہ اس وقت آئے' ابوبکر میں شفر منہر پر تھے انہوں ۔ ان سے بیعت کرلی۔

ابوہکر خادر کی رائے ان کے بارے میں انچی تھی ان کی تعظیم کرتے تھے جب شام پر لشکر شی کی تو ان کے لیے مسلمانوں ، ( حجنڈ ۱) بائدھااوران کے مکان پرلے آئے۔

## الم طبقات ابن سعد (صنبهاء) معلی المسلم المس

عمر مخالفظ نے ابوبکر مخالفظ سے کہا کہ خالد مخالفظ کووالی بنادیا گیا حالاً تکہ وہ ان باتوں کے کہنے والے ہیں جوانہوں نے کہیں' عمر مخالفظ بھی کہتے رہے' ابوبکر مخالفظ نے ابواروی الدوی کو بھیجا' انہوں نے کہا کہ خلیفہ رسول اللہ مُخالفظ تم سے کہتے ہیں کہ ہمارا حجنڈ اوالیس کردو۔

انہوں نے اسے نکال کردے دیا اور کہا کہ واللہ نہتمہاری ولایت نے ہمیں مسرور کیا تھا اور نہتمہاری معزولی نے رہنج پہنچایا قابل ملامت تو کوئی اور ہے۔

مجھے سوائے ابو کمر تن اور کے کوئی معلوم نہ ہوا کہ میرے والد کے پاس آئے جوان سے عذر کرتے تھے اور تشم ویتے تھے ک عمر تن اور سے ایک حرف بھی نہ بیان کرنا۔ واللہ میر ے والد ہمیشدا بی وفات تک عمر جی دور پرمہر بانی کرتے رہے۔

سلمہ بن ابی سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف سے مروی ہے کہ جب ابو بکر میں ہوئے خالد میں ہو کومعزول کیا تو بزید بن ابی سفیان کولٹکر کا والی بنایا اور جھنڈ ایز بدکو دیا۔

موی بن محد بن اہراہیم بن الحارث نے اپنے والد سے روایت کی 'جب ابو بکر بی ایند نے خالد بن سعید تو ایند و کو معزول
کیا تو ان کے متعلق شرحیل بن حسنہ جی ایئو کو جوام او بیل سے سے وصیت کی کہ خالد بن سعید تو ایند اگرتم پروالی بن کے آئیں تو ان
کا خیال رکھنا۔ اپنے او پر ان کا ایسا بی حق سجسنا جمینا تم چیا تھے ہو کہ وہ اپنے او پر تبہارا حق سمجسن سمجس سامام بیل ان کا مرتبہ معلوم
ہے رسول اللہ طابع کی وفات کے وقت تک وہ آپ کے والی سے میں نے بھی انہیں والی بنایا تھا 'پر ان کا معزول کرنا مناسب سمجس تریب ہے کہ بیر (عزل) ان کے لیے ان کے دین بیل بہتر ہو 'بیل کی پر امارت کی تمنا نہیں کرنا بیل امرائے لکر (کے انتخاب) میں افقار دیا تھا 'انہوں نے تم کو دوسروں پر اور اپنے بچازاد بھائی پر (انتخاب بیل) ترجیح دی اجبہیں کوئی ایسا امرپیش آئے جس بیل میں تم کسی تھا وہ کہ ان الحراح اور معاذ بن آئے جس بیل تو تھی ہوں ہے کہ بیر میں تھی وہ تھی ہوں کے مقابلہ بیل خودرائی جس جس بیلے تھی جس بیلے تھی جس بیلے تھی ہوں کے ان لوگوں کے مقابلہ بیل خودرائی جس جس جی خبر کو پوشیدہ کرنے سے پر ہیز کرنا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ جس نے موئی بن محمد ہے ہو چھا کہ آیا تم نے ابو بکر میں ہوئے اس قول پر غور کیا کہ انہوں نے تم کواوروں پر ترجیح دی انہوں نے کہا کہ مجھے والد نے بتایا کہ جب ابو بکر میں ہوئے خالد بن سعید میں ہو کو معزول کیا تو انہوں نے کھا کہ کون امیر بہتمہیں زیادہ پسند ہوں میں ہمی زیادہ پسند ہیں کونکہ رسول بہتمہیں زیادہ پسند ہیں کہا کہ میرے بی کہا کہ میرے بیائی ہیں۔ اور چھا کے بینے تر مالے میں میرے مدد گار ہیں انہوں نے شرحمیل بن اللہ مالی ہیں میرے مدد گار ہیں انہوں نے شرحمیل بن حدثہ میں ہوئے کے مقابلے میں میرے مدد گار ہیں انہوں نے شرحمیل بن حدثہ میں ہوئے کے مقابلے میں میرے مدد گار ہیں انہوں نے شرحمیل بن

عبدالحمید بن جعفر نے اپنے والدے روایت کی کہ خالد بن سعید میں ہوئی و جنادین فل ومری الصفر میں شریک تھے ام انگیم بنت الحارث بن ہشام میں ہفتا ' عکرمہ بن ابی جہل میں ہفتہ کے نکاح میں تھیں' وہ اجنادین میں انہیں چھوڑ کے قبل ہو گے انہوں نے چار مہینے دس دن عدت کے گزار کے بزید بن ابی سفیان انہیں بیام نکاح دیتے تھے' خالد بن سعید میں ہوؤ بھی ان کی عدت کے زمانے میں

#### المقات اين سعد (مديدار) المسلك المسل

سمی گوان کے پاس بھیج کر بیام نکاح دیتے تھے وہ خالد بن سعید می اللہ کی طرف مائل ہو کئیں چارسودینار (مہر) پر نکاح کرلیا۔ جب مسلمان مرج الصفر میں اثرے تو خالد میں اللہ عند نے ام حکیم میں اللہ عالمی ساتھ شادی (رخصتی ) کرنا جا ہی ۔ کہنے لگیس کہ اگر

جب من کوا تنا مؤخر کر دیتے کہ اللہ ان جماعتوں کومنتشر کر دیتا ( تو مناسب ہوتا ) خالد شکھ نونے کہا کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں ان جماعتوں میں مقتول ہوں گا انہوں نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے۔

انہوں نے مرج الصفر کے پل کے پائی ان سے شادی کی اُئی وجہ سے اس کا نام قنطرۃ ام انکیم (ام حکیم کاپل) ہو گیا' صبح کو ولیمہ گیا'اپنے اصحاب کو کھانے پر مدعو کیا' ابھی کھانے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ رومیوں نے آگے پیچھے اپنی صفیں یا ندھ لیس' ایک مختص نشان جنگ لگائے ہوئے نکلا اور مبارز طلب کرنے لگا۔

ابو جندل بن سبب بن عمر والعامری جی دان کی جانب نظے تو ابوعبیدہ جی دند نے منع کیا حبیب بن مسلمہ خی دند نے نکل کر اے تل کردیا اور اپنے مقام پر واپس آ گئے خالد بن سعید جی دند نکلے جنگ کی اور قل کردیئے گئے۔ام حکیم بنت الحارث نے اپنے او پر کپڑے بائدھ لیے اور بھا گیں بدن پر حلقوں کی زرو تھی۔

نہر پران لوگوں نے شدید جنگ کی دونوں فریق نے صبر کیا' تلواریں ایک دوسرے کو لگنے گئیں نہ تو کوئی تیر پھیکا جاتا تھا نہ کوئی نیز ہ مارا جاتا تھااور نہ کوئی پھر مارا جاتا تھا' نوائے تلواروں کے لوہے پڑتا دمیوں کی کھو پڑیوں پراوران کے بدن پر لگنے گی آواز کے سوا کچھ نہ سنائی دیتا تھا۔

اس روز ام تھیم نے خیمہ کی میخوں سے جس میں خالد بن سعد جی اور نے ان سے شادی کر کے رات گزاری تھی 'سات آ دمیوں کولل کردیا' جنگ مرج الصفر محرم سماج میں عمر بن الخطاب جی اور کی خلافت میں ہوئی۔

مویٰ بن عبیدہ نے اپنے اشیاخ سے روایت کی کہ خالد بن سعید بن العاص میں بندنے جومہا جرین میں سے تھے مشرکین کے ایک شخص کوتل کر دیا۔ اس کا سامان دیباو خریر پہن لیا۔ لوگوں نے ان کی طرف دیکھیا وہ عمر ٹیکا بندند کے ساتھ تھے عمر ٹیکا بندند کہا کہ تم لوگ کیا دیکھتے ہوجوجا ہے وہ خالد میں بندند کا ساعمل کرےاس کے بعد خالد میں بدند کا لباس پہنے۔

خالد بن سعید بن العاص می هدو سے مروی ہے کہ رسول الله منافظی نے آئییں قریش کے ایک گروہ کے ساتھ شاہ عبشہ کے پاس جمیعات کی اس جمیعات وہ لوگ اس کے پاس آئے خالد میں ہور میں ان کے بہاں ان سے ایک لڑکی بیدا ہوئی جو دہیں باؤلو یا وُلو یا وُلو یا وَلو یا

خالد میں بدو اور ان کے ساتھی اس وقت آئے کہ رسول اللہ سُلِقَیْنِ جنگ بدرے فارغ ہو چکے تھے ہمراہ ان کی جی بھی تھیں' عرض کی بارسول اللہ ہم بدر میں حاضر نہیں ہوئے' فرمایا اے خالد کیا تم راضی نہیں ہو کہ لوگوں کے لیے ایک ہجرت ہوا ور تمہارے لیے دو اِجر تیں ہوں' عرض کی' بے شک' یارسول اللہ' فرمایا' تو پرتمہارے لیے ہے۔

خالد چی پونے اپنی بیٹی ہے کہ کہ اپنے بچا کے پاس جاؤ' رسول اللہ مظافیرا کے پاس جاؤ آپ کوسلام کروڈوہ چھوٹی بگی گ آپ کے پاس چیجیے ہے آئی اور آپ پراوندھی کر پڑی اس کے جسم پر ایک زرد کرنتہ تھا۔ پھر اس سے اس نے رسول اللہ مظافیرا

### الم طبقات ابن سعد (مندجهام) المن المساور المناس ال

طرف اشاره كيا- آپ كودكها تى تقى سند سند سند يعنى اچهائ جبشى ژبان ميں پراند كرو بھر پراند كرواوركهند كرو

سيدنا عمروبن سعيد شايدر

ابن العاص بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى ان كى والده صفيه بنت المغير ه بن عبد الله بن عمر بن مخر وم قيس بقيه اولا ونه قيس -

عبداللہ بن عمر و بن سعید بن العاص بنی العاص بنی العام بن سے کہ جب خالد بن سعید بنی الله الله الدان کے ساتھ الن باپ ابواجحہ نے جوسلوک کیا خالد بنی اللہ اس پر بھی اپنے دین سے نہ پھرے رسول اللہ ساتھ اللہ کے ساتھ رہے۔ اور بجرت ثانیہ میں ملک حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

ابواجیے کویہ ناگوارگز را' رنج پہنچا' قرار دیا کہ میں ضرور ضرورا پنے مال ہے یکسوہوجاؤں گا اور خد پھر آباؤا جداد کی گالیاں سنوں گا اور ندمعبودوں کی ندمت' یہ مجھے ان گڑکوں کے ساتھ قیام کرنے ہے زیادہ پہند ہے' مقام ظریبہ میں بجانب طائف چلاگیا جہاں اس کا مال ومتاع تھا۔ اس کا بیٹا عمرو بن سعید ہی ہو اس کے دین پرتھا وہ اس سے محبت کرتا اور خوش رہتا تھا' ابواجیحہ نے (بروایت مغیروبن عبدالرخمٰن اکخراعی ) اشعار ذیل کے:

الالیت شعری عنك یاعمر وسائلا اذا شبّ واشتدت یده وسلخا "الله من الله وسلخا الله وسلخا الله وسلخا الله وسلم الله و الل

میں پوچھتا کہ قوم کے معاملہ کوتو ای ہنگاہے کی حالت میں چھوڑ دے گا'اور اس غیظ وغضب سے پروہ اٹھادے گا جوسینہ میں مشتعل ہے''۔

اس کے بعدراوی اشعار نے عبدالکیم کی حدیث کی طرف رجوع کیا جوعبداللہ بن عمرو بن سعید جیدو سے مروی ہے اور جواو پر بیان کی گئی۔

ابواجید مقام ظریبه میں اپنے مال کی طرف چلا گیا تو عمر و بن سعید شی اندا سلام کے آئے اور اپنے بھائی خالد بن سعید شی انداز سے ملک حبشہ میں جالے۔

محمہ بن عبداللہ بن عمرو بن عثان سے مروی ہے کہ عمرو بن سعید' خالد بن سعید کے تھوڑ ہے ہی زمانے بعداسلام لائے ہجرت ثانیہ میں وہ بھی مہاجرین حبشہ میں تھے۔ان کے ساتھ ان کی زوجہ فاطمہ بنت صفوان بن امیہ بن محرث بن ثق بن رقبہ بن مخدج الکنانہ بھی تھیں' محمد بن اسحاق بھی فاطمہ کا اسی طرح نام ونسب بیان کرتے تھے۔

ام خالد بنت خالد ہے مروی ہے کہ میرے بچاعمرو بن سعید بنی اندو ملک حبثہ میں والد کے آئے کے دوسال بعد آئے وہ برابر وہیں رہے یہاں تک کہ دوکشتیوں میں رسول اللہ مڑا تی اصحاب کے ساتھ سوار ہوئے سے بھی میں اس وقت نبی ساتھ کے یاس آئے کہ آپ جیبر میں تھے۔

#### الم طبقات ابن سعد (مندجار) المسلك ال

غمر جی دو ورسول الله مقالیق کی جمراه فتح مکه حثین وطائف و تبوک میں موجود تھے۔ جب مسلمان شام کی طرف رواند ہوئے تو وہ بھی شریک تھے۔ جنگ اجنادین میں جوابو بکر صدیق جی دور کی خلافت میں جمادی الاقرل س<u>امع میں ہوگی شہید ہوئے</u> اور اس زمانے میں لوگوں پرامیر عمرو بن العاص می دور تھے۔

یداصل کے اعتبار سے جزونیم کا آخر ہے اور جزود ہم کا اوّل حصہ ' حلفائے بی عبد شمس بن عبد مناف' اس کے متصل ہے تمام تعریفیں اوّل میں بھی اور آخر میں بھی اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں۔

اللهم اغفر لكاتبه و لمن سعى فيه.

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الغربي المكي المدنى الابطحي الهاشمي وعلى آله وعلى جميع الانبياء عليهم السلام اجمعين.



#### بسم الله الرحس الرحيم

#### حلفائم بنى عبد شمس بن عبد مناف

#### حضرت ابواحمه عبداللدين جحش متحاشفة

ابن رماب بن يعمر بن صبره بن مره بن كبير بن غنم بن دودان بن اسد بن خزيمه نام عبدالله تقاله ان كي والمده اميه بنت عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن تصيفين -

یزید بن رو مان سے مروی ہے کہا بواحد بن جحش تن دو اپنے دونوں بھائیوں عبداللہ وعبیداللہ بن مراہ رسول الله منافظ ا الله منافظ کے دارالارقم میں داخل ہونے اور اس میں دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے۔

عمرہ بن عثان انتحش نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابواحمہ بن بحش میں ہوئے نے اپنے بھائی عبداللہ اور اپنی تو م کے ساتھ مدینہ کی طرف ججرت کی میشر بن عبدالمنذ رکے پاس اترے ابوسفیان بن حرب نے ابواحمہ کے مکان کا قصد کیا اور ابن علق العامری کے ہاتھ جارسودینارکو بچ ڈالا۔

عام الفتح میں رسول الله من قطر الله من قطر الله من قطب سے فارغ ہوئے تو ابواحد مسجد حرام کے درواڑے پراپنے اونٹ پر کھڑے ہوئے اور چلانے گے کہ میں اللہ کی قتم دیتا ہوں اسے بن عبد مناف میرا حلف (معاہدے کا پاس کرو) اور اللہ کی قتم دیتا ہوں ا اے بن عبد مناف میرامکان (میرے مکان کا پاس کرو) ۔

رسول الله مل الله مل الله عنمان بن عفان جن مدو كو بلايا اور بطور رازان سے پھے فرمايا۔عثان جن مدو ابوا حمد كے پاس كئے ان سے پھے كہا۔ ابوا حمد اپنے اونٹ سے اتر ہے اور توم كے ساتھ بيٹھ كئے پھرانبيں اس كا ذكر كرتے نہيں سناگيا يہاں تك كدوہ اللہ سے مل كئے۔

ابواحد کے اعزہ نے کہا کہ رسول اللہ منافیق نے ان سے بیفر مایا تھا کہ تمہارے کیے اس کے عوض جنت میں گھر ہے۔ ابواحد من اللہ نے اپنے مکان کے بیچنے کے متعلق (اشعارہ یل میں)ابوسفیان سے خطاب کیا ہے

اقطعت عقدك بيننا والجاريات الى نداما

'' آیا تو نے اس معا<u>ط</u> کو منقطع کر دیا جوہم میں ہوا تھا۔اوران معاملات کو جو جاری ہوئے تضدا مت تک (منقطع کر دیا)۔

الا ذكرت ليالي العشر التي فيها القسامه

تونے ان دی راتوں کو کیوں نہ یاد کیا جن میں صلح ہو گی ہے۔

عقدى وعقدك قائم أن لا عقوق ولا أثامه

ميراع بداور جيراعبد قائم باندتو نافرماني بوگئ ته گناه .

دار ابن عمك بعنها قشرى بها عنك الغرامة

## المقات اين سعد (منه جهام) المستحد المستحد (۲۱۲ ما مستحد المستحد) المستحد المست

تونے اپنے چیا کامکان چے ڈالا۔جس سے تواپنا قرض ادا کرے گا۔

وجريت فيه الى العقوق واسوأ الخلق الزعامه

اس میں تونے نافر مانی کا قصد کیا اور جموث سب سے بری عاوت سب

قد كنت آوى الى ذرى فيه المقامه والسلامه

ايك پناه كى جكد بناه ليتا تها جس مين قيام وسلامتى تقى ـ

ما كان عقدك مثل ما عقد ابن عمرو لابن مامه

تيراعقداييا بھي تھا كەجىياا بن عمرونے ابن مامەسے كيا تھا''۔

(اشعار ذیل) بھی ابواحد بن جحش نے ای بارے میں کے ہیں:

ابني امامه كيف احذل فيكم وانا ابنكم وحليفكم في العشر

''اے بی امامہ مجھے تمہارے درمیان کس طرح نقصان پہنچایا جائے گا حالانکہ میں تمہارا بیٹا ہوں ادر ( ذی الحجہ )کے دس دن میں تمہارا حلیف ہوں۔

ولقد دعاني غيركم فاتيته اوجستكم لنوائب الدهر

مجھ تمہارے اغیار نے دعوت دی میں اس کے باس آ گیا اور میں نے حوادث زماند کی وجہ سے پوشیدہ کیا ' اُ

اسود بن عبدالمطلب نے ابواحد کواس امر کی دعوت دی کدوہ اس سے تنہاری خالفت کریں اور کہا کہ میر اخون تمہارے خون سے پہلے اور میرا مال تھے پہلے اور میرا مال تھے پہلے اور میرا مال تھے پہلے ( کام آئے گا ) انہوں نے انکار کیا اور حرب بن امیہ سے خالفت کرئے والے ڈی المجہ کے دس دن میں کھڑے ہو کراس طرح مخالفت کرتے تھے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملاتے تھے جس طرح دوخر پدوفروخت کرنے والے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں ان دس دنوں سے پہلے اس کے لیے باہم وعدہ کرلیتے تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن رقيش شياه ود.

این ریاب بن یعمر بن صبرہ بن کمیر بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ احد میں حاضر ہوئے میزید بن رقیش ڈی دو کے بھائی تھے جو بدر میں شریک تھے۔

حضرت عمر وبن خصن مني الدعنه:

ابن حرثان بن قیس بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ احد میں حاضر ہوئے عکاشہ بن محصن میں فائد کے بھائی تنتے جو بدر میں شریک تنتے۔

حضرت فيس بن عبدالله مني الدّوز:

بٹی اسد بن خزیمہ سے تھے' مکہ میں قدیم الاسلام تھے' جبرت ٹانیہ میں ملک حبشہ کو گئے ہمراہ ان کی زوجہ برکہ بنت بیار الا زوی بھی تھیں جوابی تجراہ کی بہن تھیں' قیس بن عبداللہ' عبیداللہ بن ججش کے دوست تھے انہیں کے ساتھ ملک حبشہ کی طرف جبرت

## الطقات این سعد (منترجان) میلان مناس ۱۳۳ میلی وانسار کا طبقات این سعد (منترجان)

کی عبیداللہ بن جحش نصرانی ہوگیااورو ہیں ملک حبشہ میں مرگیا قیس بن عبداللہ شیدواسلام پر ثابت قدم رہے۔

حضرت صفوان بن عمرو ضايده:

قیس عیلان کے بی سلیم بن مصور میں سے تھا بی کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن فزیمہ کے حلیف تھے جو بی عبد شس کے حلفاء تھے احد میں حاضر ہوئے مالک و مدلائ وثقف فرزندان عمر و کے بھائی تھے جو بدر میں موجود تھے۔ مدموں سامیں سامیں اور میں اور میں بھی میں میں ہے۔

سيدنا حضرت ابوموسي عبدالله بن قيس الاشعرى متكاهدة

نام عبدالله بن قیس بن سلیم بن حضراء بن حرب بن عامر بن عزب بن بکر بن عامر بن عذر بن واکل بن ناجیه بن الجماہر بن الاشعر تھا۔اشعر بنت بن ادد بن زید بن یعجب بن عریب بن زید بن کہلان بن سباین یعجب بن یعرب بن قبطان تھے ابومویٰ ک والدہ ظبیہ بنت وہب عک میں سے تھیں اسلام لائی تھیں 'مدید ہی میں ان کی وفات ہوئی۔

شرف صحابیت محمد بن عمر دغیرہ اہل علم ہے مروی ہے کدا بوموی اشعری اللہ نام کے ۔ ابواجی سعید بن العاص ہے محالفت کی کے بیس اسلام لائے اور ملک عبشہ کی طرف ہجرت کی دوکتی والوں کے ہمراہ اس وقت آئے کدرسول اللہ سکا پیٹی خیبر میں تھے۔

ا بی بردہ بن ابی مویٰ نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ مٹائٹیٹر نے ہمیں جعفر بن ابی طالب ہی دو کے ہمراہ تجاشی کے ملک میں جانے کا حکم دیا۔ قریش کومعلوم ہوا تو ان لوگوں نے عمرو بن العاص اور تمارہ بن الولید کو بھیجا 'خباشی کے لیے ہدیہ جمع کیا' نجاشی کے یاس ہم بھی آئے اور وہ بھی آئے۔

انی بکر بن عبداللہ بن الی المجم ہے مروی ہے کہ ابوموی مہاجرین حبشہ میں ہے بیس تھے نہ قریش میں ان کا معاہدہ حلف تھا' ابتدائی زمانے میں مکہ میں اسلام لائے چھرا بی قوم کے شہروں میں واپس چلے گئے اور وہیں رہے یہاں تک کہ وہ اور اشعر بین کے کچھلوگ رسول اللہ مُلِیِّظِم کی خدمت میں آئے' ان کا آنا اہل مقینتین (دوکشتی والوں) جعفر جی دو اور ان کے ہمراہیوں کے ملک حبشہ ہے آئے کے ساتھ ساتھ ہوا۔

یہ سب لوگ رسول اللہ مُلَاقِدُم کے پاس خیبر میں ایک ساتھ پنچ لوگوں نے کہا کہ ابومویٰ اہل عینتین کے ساتھ آئے لیکن بات وہی تھی جو ہم نے بیان کی کہ ان کا آنا ان لوگوں کے آئے کے ساتھ ہوا' محر بن اسحاق' مویٰ بن عقبہ اور ایومعشر نے مھی ان کو مہاجرین ملک حیشہ میں شارتیس کیا۔

غذا تلقى الأجبه محمدا وحزبه

'' لینی صبح ہم احباب ہے ملاقات کریں گے محم مُثلِظ فی اوران کے گروہ ہے''۔

ذ وجحرتين كا خطاب:

ابوموی الاشعری میدو سے مردی ہے کہ ہم نے اپنی قوم کے انسٹھ آ دمیون کے ساتھ جرت کی ہم تمن بھا کی تھے ابوموی '

المقات ابن سعد (صديمات) المسلك المسل

ابورہم اورابو بردہ 'کشتی شاہ حبشہ بھا تھی کے طرف لے چلی' ان کے پاس جعفر بن ابی طالب جی در اوران کے ساتھی ہے کہ سب ایک کشتی ہیں اس وقت ہی من القیام کے پاس آئے جس وقت آپ نے خیبر فتح کیا تھا' آنحضرت مناتیج نے سوائے ان لوگوں کے جو آپ کے ہمراہ ہے فتح خیبر میں کی کا حصر نہیں لگایا' البتہ اصحاب سفیہ جعفر اوران کے ساتھوں کا دیگر اصحاب کے ساتھ حصد لگایا اور فرمایا کہ تبدارے لیے دومر تبہ ہجرت کی اورا کیہ مرتبہ ہجرت کی اورا کیہ مرتبہ ہجرت کی اورا کیہ مرتبہ ہم نے شاہ جیشہ نجا تھی کی طرف ہجرت کی اورا کیہ مرتبہ ہمرت کی طرف میں اور میر کے شکی والے ساتھی جب کدرسول اللہ مناتیج المدینہ میں سے اور اورائی کے باس اس وقت کنے کہ از عشاء کے وقت باری باری رسول اللہ مناتیج المی باس جاتا تھا۔ میں اور میر کستی رسول اللہ مناتیج المی بین جاتا تھا۔ میں اور میر کستی رسول اللہ مناتیج المی بین ہو جاتا ہو ہے بین ہو جاتا ہے بیاس موجود رسول اللہ مناتیج المی رسول اللہ مناتیج المی موجود رسول اللہ مناتیج المی مناز بوری کر کی توجود گئی جب کہ بیاس موجود رسول اللہ مناتیج المی مناز ہو تھی ہو جاتا ہم بیاس موجود رسول اللہ مناتیج المی مناز ہو جاتا ہم بیاس موجود کے اس ما عت میں مناز ہوری کر کی توجود گئی ہی جاتا ہم اس ما عت میں سوائے تم بیارے اور کوئی نماز نوبیں پر حتا ہے یا یہ فرمایا کر تمہارے سوائی نمین پڑھی۔ ہم نے رسول اللہ مناتیج اسے جو سال سوائے تم بیل اللہ مناتیج المیں اللہ مناتیج اسے خوش ہو کے والی موجود کے تھیں پڑھی۔ ہم نے رسول اللہ مناتیج اسے خوش ہو کے والیں ہو ہے و

ابوموی خی دند نے کہا کہ میرے یہاں اڑکا پیدا ہوا تو اے رسول اللہ سکا پیٹیا کے پاس لایا۔ آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اوراے مجور کھلائی ابوموی خی دند کا و مب سے بڑالڑ کا تھا۔

ہاک سے مروی ہے کہ میں نے عیاض اشعری ہے آیت ﴿ یاتی الله بقوم یعبهد ویعبونه ﴾ (الله ایک الیمی قوم لائے گا جس سے آپ محبت کریں گے اور جو آپ سے محبت کرے گی) کی تقبیر میں سنا کہ نبی مناظیم نے فرمایا: وہ یہی قوم ہے یعنی الاموی فی الله کی۔

#### حضور عَلَيْكُ كَ رَبِّان ت ت ي خوش آ وازى كاتعريف:

تعیم بن یجی المیمی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیۃ کے فرمایا احواروں کے سردار ابوموی جی ہے ہیں۔ عبداللہ بن بریدہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول الله منافیۃ کے فرمایا عبداللہ بن قبیں یا اشعری کومزامیر آل داؤد میں ہے ایک مزماردی گئی ہے ( یعنی خوش آ وازی ) ابو ہریرہ جی ہون ہے کہ رسول الله سافیۃ کم محد میں آئے ایک شخص کی قراءت کی تو بوچھا کہ بیکون ہے کہا گیا کہ عبداللہ بن قبیل من ایر میں مزامیر آل داؤد ہے ایک مزماددی گئی ہے ( یعنی خوش آ دازی ) عائشہ جی سفاھ مردی ہے کہ عبداللہ بن قبیل میں ہوئی ہی تا تھ جی سفاھ مردی ہے کہ بن سفاھ مردی ہے کہ بنا ایک مزماردی گئی ہے ( یعنی خوش آ دازی )

عبدالرحلٰ بن کعب بن ما لک ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیق نے ابوموی کو (قرآن) پڑھتے سنا تو فرمایا کہ تہمارے بھائی کومزامیر آل داؤد میں سے دیا گیا ہے۔

ابوعثان ہے مروی ہے کہ ابومویٰ اشعری جی ہونہ ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے اگر میں کہتا کہ میں نے بھی جھانج کی آ وازنہیں ٹی اور نہ بربط کی تو اس سے زیادہ امچھا ہوتا۔

### كر طبقات اين معد (مشريار) مسلك ملاك و Pio المسلك و انسار كر طبقات اين معاجرين وانسار كر

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ ابوموٹی اشعری میں ہوا ایک رات کو کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے تھے از واج نبی مَالَّا يَّمْ ان کی آ داز بن وہ شیریں آ داز تھے وہ کھڑے ہو کر شتی رہیں جب انہوں نے مبح کی تو کہا گیا کہ عورتیں متی تھیں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں تم عورتوں کورغبت دلا تا اورشوق دلاتا۔

سعید بن الی برده نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی نبی مَلَّاتِیْمُ نے ان کواور معاذ جی نبید کو بمن بھیجا تھا۔ سعید بن ابی برده ف اپنے والد ہے روایت کی نبی مَلَّاتِیْمُ نبید بن ابی مالت میں ویکھتے نبی والد ہے روایت کی کہ جھے ہے میرے والد یعنی ابومونی جی نبید نبید کہا کہ اے میرے بیٹے اگر تم ہمیں اس حالت میں ویکھتے کہ ہم اپنے نبی مَلَّاتِیْمُ کے ساتھ ہوتے اور ہم پر بارش ہوتی تو ہمارے کمبل کے لباس کی وجہ ہے تم ہم میں جھیڑی ہویا تے۔ قرآن مجید سے محبت اور تعلق:

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ جھے (ابوموی) اشعری خاصد نے عمر مخاصد کے پاس بھیجا عمر مخاصد نے پوچھا کہ تم نے اشعری خاصد کی کا کہ منظری کو کس حالت میں جھوڑا کہ وہ لوگوں کو تر آن کی تعلیم دےرہ ہے۔ فرمایا : خبر دار وہ برے آدی ہیں اور یہ بات انہیں نہ سنا تا بوچھا کہ تم نے اعراب کو کس حالت میں چھوڑا 'عرض کی اشعر یوں کو؟ ارشا وہوا 'نہیں' بلکہ وہ برے آدی ہیں اور یہ بات انہیں نہ بہنچانا 'وہ اعراب ہیں سوائے اس نے کہ اللہ بھرہ کو میں نے کہا گروہ اسے من لیں تو انہیں شاق گر رے فرمایا کہ (بیربات) انہیں نہ پہنچانا 'وہ اعراب ہیں' سوائے اس نے کہ اللہ بھرہ کو جہاد فی سبیل اللہ عطافر مائے۔

ابوسلمدے مروی ہے کہ عمر تفاہد جب ابوموی تفاہد کود کھتے تھے تو کتے تھے کہ اے ابوموی ہمیں ذکر سناؤ وہ ان کے پاس قرآن پڑھتے تھے۔

محمدے مردی ہے کہ عمر ٹھادہ جب ابوموی ٹھادہ کور بکھتے تھے تو گئتے تھے کہ اے ابوموی ہمیں ذکر سناؤوہ ان کے پاس قرآن پڑھتے تھے۔

#### بقره کی امارت:

محرے مروی ہے کہ عمر بن الحطاب می الفاق نے فرمایا شام میں چالیس آ دی ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی امر امت کا والی ہوجائے تو اسے کافی ہو۔ انہوں نے ان لوگوں کو بلا بھیجا۔ ایک گروہ آیا جن میں ابوموٹی اشعری ہی ہوز سے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو بلا بھیجا تھا کہ (اے ابوموٹی) میں تنہیں لشکر کی ایسی قوم کے پاس بھیجوں جن کے درمیان شیطان ہے انہوں نے کہا کہ پھر آپ بھے نہ جیجے 'فرمایا کہ وہاں جہادہے یالشکرہ اوران کو بھرہ بھیج دیا۔

عامرفعی ہے مروی ہے کہ عمر شاہدنے وحیت کی کران کے بعد ابومویٰ کوایک سال تک ان کے عمل پر (عبدے پر) چھوڑ اجائے۔

الی نضر ہے مروی ہے کہ عمر ہیں ہوئے نے ابومویٰ ہے کہا کہ ہمیں ہمارے رب کا شوق دلا ؤ۔انہوں نے قرآن پڑھالوگوں نے کہا کہ نماز ( کاوفت ) ہے عمر ہیں ہونے جواب دیا کہ کیا ہم نماز میں نہیں ہیں۔

حبیب بن الی مرز وی سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں وہ اوقات ابوموی اشعری می دورے فرماتے تھے کہ ہمیں

### الطبقات ابن سعد (صبيعاء) المستحق المس

ہمارےرب کی یاددلاؤ 'ابومویٰ ان کے یاس قرآن پڑھتے تھے وہ قرآن میں (پڑھنے میں ) خوش آواز تھے۔

ا پی المبلب سے مردی ہے کہ میں نے ابوموی کومنبر پر کہتے سا کہ جس کواللہ نے علم دیا وہ اس کوسکھائے اور یہ ہرگز نہ کے کہ اے علم نہیں ہے کیونکہ وہ تکلف کرنے والول میں سے ہوگا اور دین سے خارج ہوجائے گا۔

ابومویٰ کی ایک باندی ہے مروی ہے کہ ابومویٰ جی اور نے کہا'اگر مجھے علاقہ سواد عراق کا خراج دوسال ماتار ہے اور تیز وتند نبیذ پنی پڑے تواس سے میں خوش ندہوں گا۔

قسامہ بن زہیر سے مروی ہے کہ ابومویٰ ہی ہونہ نے بصرے جی لوگوں کو خطبہ سنایا کہ اے لوگو! روؤ اورا گرنہیں روتے تو رونے کی صورت بناؤ' کیونکہ اہل دوزخ روتے ہیں یہاں تک کہ اگر اس میں کشتیاں چلائی جائیں تو چلئے گیس۔

عبداللہ بن عبید بن تمیسرے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی ہدونے ابوموی اشعری ہی ہدو کو لکھا کہ (قبط کی وجہ ہے ) عرب ہلاک ہو گئے 'لبذا مجھے غلہ جیجو انہوں نے غلہ بھیجا اور لکھا کہ میں نے آپ کے پاس اثنا اثنا غلہ بھیجا ہے 'یا میر الموشین اگر آپ کی رائے ہوتو مختلف شہر والوں کو لکھتے تا کہ ایک دن جمع ہوں اس روز تکلیں اور بارش کی دعا کریں 'عمر ہی سوند نے مختلف شہر والوں کو لکھا' حصر ہے میں ہی مدد نکلے دعائے پارش کی اور نماز (استسقاء) نہیں برجی۔

بشربن ابی امیہ نے اپنے والدے روایت کی کہ (ابوموئی) اشعری جی ہو اصبان میں اترے 'لوگوں پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے انکارکیا 'جزیہ (حفاظتی محصول) پیش کیا تو اس برصلح کر کی صلح پر رات گزاری 'صبح ہوئی تو بدعبدی کی انہوں نے لوگوں سے جنگ کی اس سے زیادہ تیزی ندہونے یائی کہ اللہ نے ان کوغالب کردیا۔

ام عبدالرحمٰن بنت صالح نے اپنے دادا ہے روایت کی کہ ابومویٰ اشعری بی در اصبہان میں اتر ہے ہوئے تھے دادا کے دوست تھے جب بارش ہوتی تقی تو ابومویٰ اس میں کھڑے ہوجاتے تھے بارش ان پر ہوتی تھی' گویا وہ اسے پیند کرتے تھے۔

ائس بن ما لک ہے مروی ہے کہ اضعری نے جب وہ بھرے پر عامل سے کہا کہ میرا سامان سفر درست کر دوفلال فلان
دن روانہ ہونے والا ہوں۔ میں ان کا سامان درست کرنے لگا جب وہ دن آیا تو ان کے سامان میں ہے بچے دہ گیا تھا جس ہے میں
فارغ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے انس میں روانہ ہوتا ہوں میں نے کہا کہ آپ ا تناظیر جاتے کہ بقیہ سامان سفر بھی درست کر
دیتا تو مناسب ہوتا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں ہے کہ دیا تھا کہ میں فلال دن روانہ ہونے والا ہوں اگر میں ان
ہے جھوٹ بولوں گا تو وہ جھے سے جھوٹ بولیں گے۔ اگر میں ان سے خیانت کروں گا تو وہ جھے نے نیانت کریں گے اور اگر میں ان
ہے وعد و خلائی کروں گا تو وہ جھے سے بھی چیزیں روگئی تھیں
جن سے فراغت نہیں ہوئی تھی۔

ابی بروہ سے مروی ہے کہ جھے سے میری والدہ نے بیان کیا کہ ابوموی بنی پیز جس وقت بھرے ہے معزول کئے گئے تو وہ اس طرح روانہ ہوئے کہ پاس چیسودر ہم سے زیادہ نہ تھے جوان کے میال کے وظیفے تھے۔

انس بن مالک ہے مروی ہے کہ ابوہوی اشعری بی ہوند جب سوتے تصفواس اندیشے ہے کہ ان کاستر ندکھل جائے کیڑے

# 

الی لبیدے مروی ہے کہ ہم ابوموی شاہد کے کلام کو ( بالکل صحیح ودرست ہونے میں ) قصاب سے تثبید دیا کرتے تھے۔ جو (بڈی کے )جوڑ ( کا منے ) میں غلطی نہیں کرتا۔

ابی بردہ بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے طاعون کے زمانے میں ابوموی اشعری ٹی دو سے کہا کہ ہمیں وابق کی طرف لے چلو کہ وہاں قیام کریں ابومویٰ نے کہا کہ ہم تو اللہ ہی کی طرف بھا گیں گے نہ کہ وابق کی طرف (المی الله آبق لا وابق).

ابی بردہ سے مردی ہے کہ ابوموی جی دونے کہا کہ مجھے معاویہ جی دونے کھا: سلام علیک امابعد عمر و بن العاص جی دونے مجھے سے ان امور پر بیعت کر لی جن پر انہوں نے بیعت کر لوگ مجھے سے ان امور پر بیعت کر لی جن پر انہوں نے بیعت کر لوگ جی سے ان امور پر بیعت کر لوگ جی سے ان ان شرائط پر بیعت کر لوگ جی بین پر انہوں نے کی ہے تو میں ضرور ضرور تنہارے دونوں بیٹوں میں سے ایک کو بھڑے پر (عامل بناکے ) جھیجے دوں گا اور دوسرے کو کو فیے پر تمہارے آگے درواز و بندنہیں کیا جائے گا۔ میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے لکھا ہے لئدا تم بھی مجھے اپنے ہاتھ سے لکھنا۔

انہوں نے کہا کہ اے میرے اڑکؤ میں نے رسول اللہ علی ہی وفات کے بعد مجم (مشکلات) سیکھی ہے راوی نے کہا کہ انہوں نے ان کو بچھووں کی طرح لکھا ہے کہ اما بعد آپ نے امت محمد سے علی تیزا کے امر عظیم میں مجھے لکھا ہے' آپ نے جو بچھ پیش کیا ہے اس کی مجھے کوئی صاحت نہیں ہے۔

راوی نے کہا کہ پھر جب وہ والی ہوئے تو بیں ان کے پاس آیا نہ تو میرے آگے دروازہ بند کیا گیا اور ندمیری کوئی حاجت بغیر یوری ہوئے رہی۔

الی بردہ سے مردی ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان جی دیو کوجش وقت زخم لگا تو میں ان کے پاس آیا 'انہوں نے کہا کہ اے میر ہے بھائی کے بیٹے 'ادھرآ و 'پلیٹ کردیکھو' میں نے بلٹ کردیکھا تو ان کا زخم بحر گیا تھا۔ میں نے کہا کہ اے امیرالمونٹین آپ برکوئی اندیشہ نیس ہے 'انھاق سے بڑید بن معاویہ جی دو آیا اس سے معاویہ جی دو نے کہا کہ اگرتم لوگوں کی حکومت کے والی ہونا تو اس محلق (خیرکی) وصیت تبول کرتا کیونکہ ان کے والد میرے بھائی یا دوست تبھے یا اس کے قریب انہوں نے کوئی اور کلمہ کہا' سوائے اس کے کہ میری دائے قال کی تھی۔

ابی بردہ ہے مروی ہے کہ کوئی ابوموی کا ہمراہی تھا جس نے ان ہے اسلام کے بارے بیں بغیرسو ہے ہوئے گفتگو گی'اس نے مجھ ہے کہا کہ قریب ہے کہ ابوموی مختلفہ چلے جائیں اور ان کی حدیث محفوظ ندر ہے تم ان سے (حدیث) لکھ لوٹیس نے کہا' تمہاری بڑی انچھی رائے ہے بیں ان کی حدیث لکھنے لگا۔

انہوں نے ایک حدیث بیان کی تو میں اے لکھنے لگا۔ جس طرح میں نکھا کرتا تھا انہیں شک ہوا اور کہا کہ شایدتم میری حدیث لکھتے ہو'میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا تم نے جو پھی لکھا ہے وہ سب میرے پاس لاؤ' میں ان کے پاس لا یا تو انہوں نے اسے مثادیا اور کہا کہتم بھی اسی طرح یا ذکر وجس طرح میں نے یا دکیا۔

قادہ ہے مروی ہے کہ ابوموی جہدور کومعلوم ہوا کہ ایک قوم کو جمعے سے بیامر مانع ہے کہ ان کے پاس کیڑے تبیں ہیں وہ

# کے طبقات این سعد (منترچاری) کا منتخال ۲۱۸ کی کی کا انسار کے ایک وانسار کے ایک عربا میں لوگوں کے باس گئے۔

بینس بن عبداللہ الجری سے مروی ہے کہ الدموی میں ہونہ خواویہ جی ہوئی کے پاس آئے جو مقام خیلہ میں ہے ان کے جسم پُرسیاہ عمامہ اور سیاہ جبہ تھا اور ان کے پاس سیاہ الٹھی تھی۔

حضرت على شيئالية كالآب شيئالية و كو تعلم بنانا:

حسن سے مردی ہے کہ (علی ومعاویہ بن این کے درمیان) دولوں تھم ابوموی اور عمروبن العاص بن این تھا کی ان میں سے ونیا جا ہتا تھا اور دوسرا آخرت۔

مسروق بن الاجدع سے مروی ہے کہ میں حکمین کے زمانے میں (یعنی جس زمانے میں حضرت علی وحطرت معلی وحطرت معلی وحطرت معلی معاویہ دی ہوت کے باہمی فیصلہ کے لیے دو حکموں کا تقرر بوا تھا) ابوموی ٹن ہند کے ساتھ تھا میرا خیمدان کے جیسے کے کنارے تھا' جب ابوموی انہوں ابوموی نتی ہوت کی توانہوں نے اپنے خیمے کا پر دواٹھایا اور کہا کہ اے سروق بن الاجدع میں نے کہالجبیک اے ابوموی انہوں نے کہا کہا کہ امارت وہ ہے جس میں مشورہ کیا جائے اور سلطنت وہ ہے جس پر بذریع ششیر غلبہ یایا جائے۔

قادہ ہے مروی ہے کہ ابوموی می دند نے کہا کہ قاضی کو اس وقت تک فیصلہ کرنا جائز نہیں جب تک کہ حق اسے اس طرح واضح نہ ہوجائے جس طرح رات دن ہے واضح ہوتی ہے عمر بن الخطاب می دند کو پیمعلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ابوموی می دند نے تھے کہا۔

سمیط بن عبداللہ اللہ وی سے مروی ہے کہ ابوموی نے دوران خطبہ میں کہا کہ (قبیلہ) بابلہ ایک ٹا تک کی حیثیت رکھا تھا۔
ہم نے اسے ایک وست بنا دیا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ کیا میں ان سے بھی زیادہ لئیم وسطے کا نشان نہ بنا دوں؟ پوچھا وہ
کون ہے؟ اس نے کہا کہ (قبیلہ) عک اور اشعر! انہوں نے کہا کہ اسے اپنے امیر کوگا کی دینے والے وہ لوگ تمہارے باب اور
میرے دادا (ہوئے) ادھر آ و 'انہوں نے ایک خیمہ نصب کر کے اس میں نظر بند کر دیا۔ ایک رکانی کھانے کی شام کوئلتی ایک ضمی کو یہ
اس کا قد خانہ تھا۔

حضرت ابوموسی مین الدورکی:

ا لی مجلزے مروی ہے کہ ابومویٰ جی دونے کہا کہ میں تاریک کوٹھڑی میں نہا تا ہوں اوراپے رب سے بوجہ حیا پیٹے جھا لیٹا ہوں۔

قادہ ہے مردی ہے کہ ابومویٰ جی اور جب کس تاریک کوٹھڑی میں نہاتے تھے تو کپڑے لیئے تک اپنی پیٹھ جھکائے رکھتے تھے اور سید سے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔

ابن سیرین ہے مروی ہے کہ ابومویٰ جی دونے کہا کہ بین خالی کوٹھڑی میں نہا تا ہوں جھے اپنے رب ہے حیار دگتی ہے کہ پیشت سیدھی کردں۔

#### كر طبقات ابن سعد (حديمار) كالمحال المحال الم

عبادہ بن نبی سے مروی ہے کہ ابوموی خی ہوئے ایک قوم کودیکھا کہ بغیر تہبند کے پانی ٹیں کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ میں مرجاؤں پھرزندہ کیا جاؤں' پھر مرجاؤں پھرزندہ کیا جاؤں' پھرمرجاؤں پھرزندہ کیا جاؤں تو ایسا کرنے سے مجھے بیڈیا وہ الی عمر والشیبانی سے مروی ہے کہ ابوموی جی ہوئے کہا کہ جھھے اپنی ناک مردار کی بدیو سے بھرنا اس سے زیاوہ پہندہے کہ وہ کسی (نامحرم) عورت کی خوشبو سے بھرے۔

#### لوہے یاسونے کی انگوشی کی ممانعت:

عبدالرحمٰن مولائے ابن برش ہے مروی ہے کہ ابوموئی وزیا دعمر شاہدے بن الخطاب کے پاس آئے انہوں نے زیاد کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی تو کہا کہتم لوگوں نے سونے کا مجھلہ بنایا ہے ابوموئی نے کہا کہ میری انگوشی تو لوہے کی ہے عمر جی ہدو نے کہا کہ یہ بہت ہی براہے تم میں سے جوشھ انگوشی ہنے اسے جا ہے کہ جا ندی کی انگوشی ہینے۔

عبدالملک بن عمیرے مروی ہے کہ میں نے ایومویٰ کواس دروازے کے اندراس طرح دیکھا کہ ان کے بدن پر چیوٹی چا دراور بڑی چا در جبری تھی (یعنی شری) عبدالملک نے کندہ کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ راوی نے کہا کہ میں نے زہیرے پوچھا کہ (تم نے )ابومویٰ کو (دیکھا)انہوں نے کہا کہ چمراور کس کو۔

عبدالله بن بریدہ سے ابوموی اشعری تی دو کا علیہ مروی ہے کہ دبلے پتلے پت قدیتے داڑھی نہیں نکل تھی۔ ابوموی سے مروی ہے کہ نبی ملا اس میں وہ شہید ہوئے مروی ہے کہ نبی ملاقی اس میں وہ شہید ہوئے ابوموی نے ان کے قاتل کو آل کر دیا۔ ابودائل نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ابوموی تی دو اور قاتل عبید دوزخ میں جع نہیں ہوں گے۔ وفات سے قبل مدایات:

سیار بن سلامہ سے مروی ہے کہ جب ابوموی ہی ہو کی دفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جب میں مروں تو کسی کومیری اطلاع نہ کرنا اور نہ میرے ساتھ (رونے کی) آواز اور آگ ہو تم میں ہے کسی ایک کی رات گزرنے کی جگہ میرے تا بوت کے سامنے محشنوں کے یاس ہو۔

ربعی بن خراش سے مروی ہے کہ جب ابومویٰ میں ہوئی طاری ہوئی تو ان پر والدہ ابو بر دہ اندیۃ الدوی روئے لگیں انہوں نے کہا کہ بیس تم لوگوں بیں ان سے بری ہوتا ہوں جوسر منڈ ائے 'رنج کی باتیں کرے اور کپڑے بھاڑے۔

یز پدین اوس سے مروی ہے کہ ایوموی جی ہود پر بے ہوشی طاری ہوئی تو لوگ رونے گئے انہوں نے کہا کر تہمیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ مظافیظ نے کیا فرمایا' لوگوں نے بیہ بات ان کی بیوی سے بیان کی۔ انہوں نے ان سے بوچھا تو انہوں نے کہا جوسر منڈ اے اور رنج کی با تیں کرے اور کیڑے بھاڑے۔

صفعان بن محرزے مروی ہے کہ ابوموی ٹی دور پر بے ہوشی طاری ہوئی تو لوگ ان پررونے لگے۔ انہیں افاقہ ہو گیا تو کہا کہ میں تم لوگوں سے برمی ہوتا ہوں جس ہے رسول اللہ منافظ گیری ہوئے جوسر منڈ ائے 'کپڑے چھاڑے اور رن گی باتیں کرے۔ ابومویٰ ٹی دور سے مروی ہے کہ ان کی علالت میں ان پر بے ہوشی طاری ہوئی تو ابو بردہ کی والدہ جیج کررونے لکیں'ا فاقہ

# کر طبقات ابن سعد (حصّر جار) کی افسار کی افسار کی اور نے کی باتیں کرے۔ وہ اپنامنہ پیٹے والی کو بوگیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے بری ہوتا ہوں جر کیڑے چھاڑے سرمنڈ اے اور رنج کی باتیں کرے۔ وہ اپنامنہ پیٹے والی کو

ابوموی اشعری می مدور کے بعض گورکن ہے مروی ہے کہ ابوموی اشعری میں دونے کہا کہ جب تم لوگ میرے لیے قبر کھود نا تو اس کی خدکو گھرا کردینا۔

ابوموی اشعری جی در سے مروی ہے کہ میرے لیے قبر گری کرنا۔

حضرت ابوموی اشعری <sub>مناه</sub>عه کی وفات:

ابو بکرین عبداللہ بن افی جم ہے مروی ہے کہ ابوموی ٹن ہؤد کی وفات م<mark>وج جس ہوئی ہم بین سعد نے کہا کہ میں نے بعض</mark> اہل علم کو کہتے سنا کہ ان کی وفات اس سے دس سال پہلے میں ہوگی۔

الى برده بن عبدالله سے مردى ہے كه ابوموى في الدو كى وفات م م م ميں معاويد بن الى سفيان في الدو كى خلافت ميں ہوئى۔ حضر ت معيقيب بن الى فاطمه الدوسى شئ الدور ق

قبیلداز دے تنے بی عبرش بن عبد مناف بن قصی کے حلیف تنے جوسٹید بن العاص یا عتبہ بن رہید کے حلیف تنے قدیم زمانے میں مکد میں اسلام لائے بروایت موئی بن عقبہ ومحد بن عمر ومحد بن اسحاق والومعشر جمرت تا نبید میں مہاجرین حبشہ میں تنے۔ ابی بکر بن عبداللہ بن الی جم سے مروی ہے کہ انہوں نے اس سے انکار کیا کہ معیقیب کا عتبہ بن رہید کے خاندان میں کوئی معاہد و حلف تھا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ معیقیب اسلام لانے کے بعد مکہ سے روانہ ہو گئے بعض کہتے ہیں کہ ملک عبشہ کی طرف ہجرت کی اور بعض کہتے ہیں کہا پی قوم کے شہروں میں واپس چلے گئے اور ابومویٰ اشعری جی ہذاد کے ساتھ آئے۔ جس وقت بیاوگ آئے رسول اللہ ساتھ فی میسر میں متے وہ جیبر میں حاضر ہوئے اور عثان بن عفان جی ہداد کی خلافت تک ڈندہ رہے۔

محمود بن لبید ہے مروی ہے کہ جھے بچی بن الحکم نے جرش کا امیر بنایا۔ میں وہاں گیا تو لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن جعفر نے ان لوگوں سے کہا کہ رسول اللہ مٹائیڈ کل نے مرض جذام والے کے لیے فر مایا کہ اس سے اس طرح بچوجس طرح درندے سے بچا جاتا ہے۔ جب وہ کمی وادی میں اتر ہے تو تم لوگ دوسری وادی میں اتر وئیس نے کہا کہ واللہ اگر ابن جعفر نے تم لوگوں سے یہ بیان کیا سے تو غلط نہیں کیا۔

جب مجھے جرش سے معزول کر دیا اور میں مدینہ آگیا تو عبداللہ بن جعفر جی افروسے ملائو جھاا سے ابوجعفر وہ حدیث کیا ہے جو
اہل جرش نے مجھے سے تمہاری طرف منسوب کی ہے انہوں نے کہاواللہ ان اوگوں نے غلط کہا جس نے ان سے بہ حدیث نہیں بیان کی ۔
اہل جرش نے عمر بن الخطاب جی دور کھا ہے کہ ان کے پاس برتن لایا جاتا تھا جس میں پانی ہوتا تھا تو وہ اسے معیقیب کو ویتے تھے ۔
معیقیب ایسے محص سے کہ ان جس بیمرض تیزی ہے دوڑ رہا تھا وہ اس سے پہتے تھے پھر عمر میں متعدی ہونے کی وجہ ہے وکی چیز ان کے متام پر رکھ کر چیئے تھے میں سمجھا کہ عمر میں دوڑ رہا تھا وہ اس سے بچنا جا جے ہیں کہ ان میں متعدی ہونے کی وجہ ہے وکی چیز

دہ جس کے پاس علاج سنتے تھے اس سے ان گاعلاج کرائے تھے۔ یمن کے دوآ دمی آئے تو پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اس مردصالح کا کوئی علاج ہے میں مرض تیزی سے ان میں دوڑر ہا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز جواسے دورکر دے اس پر ہم قا در نہیں البتداس کی ہم ایسی دواکریں گے جواسے روک دے اور برھے گانہیں عمر شیدونے کہا نہی بہت ہے کہ درک جائے اور برھے ٹیسی دونوں نے پوچھا کہ اس مرزمین میں خطل بھی پیدا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عرض کی کہ اس میں سے پھے ہمارے لیے پیدا سیجے ۔ دونوں نے ہر خطل کے دو کھرے کے معاقب کولٹا یا ہر عمر شیدونے اس کے دو بہت برٹ ٹوکر سے جمع کرنے کا تھم دیا۔ دونوں نے ہر خطل کے دو کھڑے کے معیقیب کولٹا یا ہر ایک نے ان کا ایک ایک ایک یا کول پکڑلیا اور تلو سے میں خطل طنے گئے جب کھس جاتا تھا تو دومر اختطل لے لیتے تھے ہم نے معیقیب کو دیکھا کہ دو مہز و تلح بلغ تھو کتے تھے پھر انہیں چھوڑ دیا اور کہا کہ اس کے بعد ان کا مرض بھی نہیں بر سے گا' والڈ معیقیب اس حالت میں در سے ان کا مرض بڑھتا نہ تھا' یہاں تک کہ وفات ہوگئی۔

خارجہ بن زید سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئے ان لوگوں کواپنے ناشنے کے وقت بایا تو ووڈ رے معیقیہ بھی ساتھ تھے انہیں جذام تھا 'معیقیب نے لوگوں کے ساتھ کھایا' عمر میں ہونے ان سے کہا کہ جوتمہارے قریب اور تمہارے نزویک ہے اس میں سے لوکیونکہ تمہارے سواکوئی اور ہوتا تو وہ ایک بیالے میں میرے ساتھ نہ کھا تا۔ میرے اور ان کے درمیان ٹیز ہ بھر فاصلہ تھا۔

فارجہ بن زید سے مروی ہے کہ مرفنادو کے لیے رات کا کھانا لوگوں کے ساتھ رکھا گیا جو کھار ہے تنے وہ نکلے معیقیب بن الی فاطمہ الدوی سے جوان کے دوست متھ اور مہاجرین جشہ میں سے متھے کہا کہ قریب آؤاور بیٹھو قتم خداکی اگر تمہارے سواکوئی اور ہوتا جے وہی مرض ہوتا جو تمہیں ہے قو وہ جھ سے ایک نیز ہ مجرسے زیادہ قریب ند بیٹھتا۔

حضرت مبیح می الدو حضرت سعید بن العاص کے آز ادکردہ غلام

محمد بن عمر نے بیان کیا کہ میں ہمار ہے بعض اصحاب نے خبر دی کھنچے مولائے سعید بن العاص نے تیار ہوکر بدر کی روا تھی کا قصد کیا " مگر علیل ہو گئے اور رہ گئے اپنے اونٹ پر ابوسلمہ بن عبدالاسد المحز وی کوسوار کردیا ، صبیح احداور تمام مشاہد میں رسول اللہ مالیج ہے۔ کے ہمر کاب منے اس طرح محمد بن اسحاق وابومعشر وعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصار کی نے بھی بیان کیا۔

# بنی اسد بن عبدالعزمی بن قصی

#### حضرت سائب بن العوام شي الدّود:

ابن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن تصی ان کی والدہ صفیہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن تصی تھیں 'رپیز بن العوام میں ہوئے بھائی تتے احد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سال قطاع کے ہمر کاب رہے جنگ بمامہ میں جو ہجرت نبوی کے بارھویں سال خلافت ابی بکرصد بق جی ہوئی شہید ہوئے سائب کی بقیداولا دنبیں ہے۔

# الطبقات ان سعد (صربهان) المسلك المسلك

حضرت خالد بن حزام مني الدعمة:

ابن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی ان کی والده ام تحکیم تحسی جن کا نام فاخته بنت زمیر بن الحارث بن اسد بن عبدالعزی بن قصی تھا و تد یم الاسلام تھے اور ملک عبشہ کی طرف ججرت کی تھی۔

مغیرہ بن عبدالرحمٰن الحزامی نے اپنے والد سے روایت کی کہ خالد بن تزام دوسری بجرت میں حبشہ روانہ ہوئے مگر راستے ہی میں سانپ نے ڈس لیا' ملک حبشہ میں واخل ہونے سے پہلے ہی مرکئے انہیں کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی:
﴿ وَمِن يَخْرِجُ مَن بِيتِهُ مِهَا جِرا الَّى اللّٰه وَرسُوله ثمر يَلُاد كَهُ الْمُوت فقد وقع الجرہ على اللّٰه ﴾

'' اور جو خف اپنے گھر ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بجرت کر کے نکاے اور (راستے ہی میں) موت آ جائے تو اس کا ثواب اللہ کے دعول کی طرف بجرت کر کے نکاے اور (راستے ہی میں) موت آ جائے تو اس

محر بن عمر نے کہا کہ ہم نے اپنے اصحاب کواس امر پر متفق نہیں دیکھا کہ خالد بن حزام مختاہ فرین عبشہ بیل سے تھے' موسیٰ بن عقبہ وقعہ بن اسحاق وابومعشر نے بھی ان لوگوں میں بیان نہیں کیا جنہوں نے حبشہ کی طرف ججرت کی تھی' واللہ اعلم' ان کی اولا د میں سے ضحاک بن عثمان اور مغیرہ بن عبد الرحمٰن الحزامی ہیں بید دونوں حال علم وراوی علم ہیں ۔

حضرت اسودبن نوقل شكالدعية

ابن خوبلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی ان کی والده ام لیٹ بنت ابی لیٹ تھیں ابولیٹ مسافر بن الجی عمرو بن امیہ بن عبد
سمس تنے اسود مکہ میں قدیم الاسلام سے جمرت ثانیہ میں ملک حبشہ کو گئے انہیں موی بن عقبہ وقیمہ بن اسحاق وقیمہ بن عمر نے بیان کیا ابومعشر نے بیان نہیں کیا۔ موی بن عقبہ نے ان کے نام میں غلطی کی کہ انہیں نوفل بن خویلد کر دیا۔ حالا نکہ وہ اسود بن نوفل بن خویلد ابومعشر نے بیان نہیں کیا۔ موہ بن عقبہ نے ان کے نام میں غلطی کی کہ انہیں نوفل بن خویلد کر دیا۔ حالا نکہ وہ اسود بن نوفل بن خویلد ابوم عشر سے بیان کیا ہے۔ ان کے نام جرت کی۔

ان کی اولا دمیں ہے محمہ بن عبدالرحمٰن بن نوفل بن الاسود بن نوفل بن خویلد تھے جن کی کنیت ابوالاسود تھی بیر ہو ہی عروہ بن الزبیر کا پیتیم کہا جاتا ہے عالم وراوی تھے۔اسود بن نوفل کی کوئی بقیداولا دندر ہیں۔

حضرت عمروبن أمبيه ضاهونه

ابن الحارث بن اسد بن عبد العزى بن قصى أن كي والده عا تكه بنت خالد بن عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مره

یں۔ گدمیں قدیم الاسلام تنے دوسری مرتبہ کی ہجرت میں ملک حبشہ کو گئے۔سب کی روایت میں وہیں ان کی وفات ہو گی 'بقیہ اولا دنیقی۔

حضرت يزبير بن زمعه ضيالتاعذ

این الاسودین المطلب بن اسدین عبدالعزی بن قصی ان کی والده قریبه کبرای بنت ابی امیدین المغیر ۵ بن عبدالله بن عمر بن مخر و ترخین مکه میں قدیم الاسلام تھے' سب کی روایت میں انہوں نے دوسری مرحبہ ملک حبشہ کی طرف جمرت کی تھی' جنگ طائف میں

# كر طبقات ابن سعد (مديدام) كالمساه المساه الم

شہید ہوئے بقیاولا دنتھی اس روزان کے گھوڑے نے انہیں (گراکے ) کچل دیا۔

ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ قلعہ طاکف کی طرف کے گردہ میں تصال اوگوں نے انہیں قبل کردیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے امن دو کہتم لوگوں سے گفتگو کروں ان لوگوں نے انہیں امن دیا پھرانتے تیر مارے کو آل ہو گئے۔

# بني عبدالدار بن قصي

حضرت ابوالروم بن عميرين ماشم مخاطفة

ابن عبد مناف بن عبد الدارين قصي ان كي والده رومي تفيس مصعب بن عبير كما تي تعالى تحد

محر بن عمر نے کہا کہ وہ مکہ میں قدیم الاسلام نے ہجرت ٹانیہ میں انہوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی موئی بن عقبہ وگھ بن اسحاق نے بھی اپنی روایت میں ان لوگوں میں بیان کیا جنہوں نے دوسری مرتبہ ملک حبشہ گی طرف ہجرت کی تھی احد میں حاضر ہوئے وفات کے وفت ان کی بقیداولا دئے تھی۔

عبدالرحنٰ بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابوالروم مہاجرین حبشہ میں ہے نہیں تھے اگر وہ ان میں سے ہوتے تو ان لوگوں کے ساتھ ضرور بدرمیں حاضر ہوتے جو ملک حبشہ سے بدر سے پہلے آئے تھے لیکن وہ احد میں حاضر ہوئے تھے۔ حضرت فراس بن النصر میں النظر میں اس میں اس میں النظر می

این الحارث بن علقمہ بن کلد ہ بن عبد مناف بن عبدالدار بن تصی ان کی والدہ نیب بنت النباش بن زرارہ تھیں جو بن اسد بن عمر و بن تمیم تھیں مکہ بیں قدیم الاسلام سخے انہوں نے سب کی روایت میں دومر تبد ملک عبشد کی طرف جمرت کی ۔ سوائے اس کے کہموکی بن عقبہ وابومعشر ان کے بارے میں غلطی کرتے تھے ادرائعشر بن الحارث بن علقمہ کہتے تھے النظر بن الحارث تو بوم بدر میں شجاعت کے ساتھ کا فرمارا گیا بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر جو شخص اسلام لائے اور ملک عبشہ کی طرف جمرت کی وہ اس کے بیشے فرماس بن النظر بن الحارث تضاور جنگ برموک میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

حضرت جم بن فيس فني الدعنه:

ابن عبد بن شرحبیل بن باشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی ان کی والده رُبیم تحیس اخیا فی بھائی جہم بن ملت کمدیس قدیم الاسلام تصب کی روایت میں دوسری مرتب ملک حبشہ کی طرف اس طرح ججرت کی تھی کدان کے ساتھ ان کی بیوی حربیلہ بنت عبد الاسود بن خزیمہ بن عامر بن بیاضہ الخزاعیہ بھی تھیں 'ہمراہ دونوں بیٹے جوانہیں حربیلہ سے تھے۔ عمر ووخزیمہ فرزندان جم بھی تھے حربیلہ بنت الاسود ملک حبشہ بی میں وفات یا گئیں۔

# الم طبقات ابن سعد (مندچار) ما المحال المحال

#### حلفائے بی عبدالدار

#### حضرت الوفكيبية شياه من

کہاجاتا ہے کہ از دمیں سے تھے بعض نے کہا کہ بنی عبدالدار کے مولی تھے کمد میں اسلام لائے ان پرعذاب کیا جاتا تھا کہ
اپ دین سے پھر جائی مگروہ انکار کرتے تھے۔ بنی عبدالدار کی ایک قوم کے لوگ آنہیں دوپیر کو بخت گرمی میں لوہے کی بیڑیوں میں
اکا لتے تھے کپڑے بہنائے جاتے تھے ادر گرم رہت میں اوند سے مندلنا دیا جاتا تھا اور پھران کی بیٹھ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ جس سے وہ
بہوش ہوجاتے تھے وہ برابرای حالت میں زے یہاں تک کہ اصحاب رسول اللہ سکا پیٹے کے مک حبشہ کی طرف ہجرت کی وہ ان کے
ہمراہ بجرت ٹائید میں روانہ ہوئے۔

# بى زېرە بن كلاب

#### حضرت عامر بن الي وقاص شي الذعنه

ابن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب ان کی والدہ حمتہ بنت سفیان بن امیہ بن عبد مسلم تھیں 'سعد بن الی وقاص کے حقیقی بھا کی تھے کہ

ابو بکر بن اساعیل بن محمد بن سعد بن ابی و قاص نے اپنے والد سے روایت کی کہ عامر بن ابی و قاص می مدوری آ دمیوں کے بعد اسلام لائے اور گیار هویں تھے انہوں نے اپنی والدہ سے جو ختیاں اور ایذ اکیں اٹھا کیں وہ قریش میں سے کسی سے نہیں اٹھا کیں۔ ملک حبشہ کی طرف جمرت کی ۔

عامر بن سعدنے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں تیرا ندازی ہے فارغ ہوکر آیا تو لوگ میری والدہ حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبر شمس اور میرے بھائی عامر کے پاس جواسلام لائے تھے جمع تھے میں نے کہا' لوگوں کی کیا حالت ہے ان لوگوں نے کہا کلہ بیتمہاری والدہ ہیں تمہارے بھائی عامر کو پکڑا ہے اور اللہ ہے بیعبد کرتی ہیں کہ وہ نہ کسی چیز کے سائے ہیں ہبٹھیں گی نہ کھانا کھا تیں گی اور نہ یانی چیس گی تا وقتیکہ عامر شعوین کوترک نہ کردیں۔

سعدان کے پاس گئے اور کہا کہ اے والدہ میرے پاس آؤاور تھم کھاؤ' انہوں نے کہا کس کے لیے سعد نے کہا کہ اس کے لیے کہ تم نہ تو کسی چیز کا سابیہ حاصل کر وگی نہ کھاؤ گئی نہ پائی ہوگی تا وقتیکہ اپنی جہنم کی نشست گاہ نہ وکی ۔ مال نے کہا کہ میں تو صرف آپ جئے پر نیکل کی تشم کھاتی ہوں' اللہ تعالی نے بیہ آپ نازل کی: ﴿وان جاهداك علی ان تشرك ہی مالیس لك به علمه فلا تطعیمها وصاحبهما فی الدنیا معروفا ﴾ الی آخر الآیہ . (اور اگر تیرے والدین تجھ پر اس امرکی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کوشر کے کر جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی فر ہا نبر داری نہ کر اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح رہ ) عامر بن ابی وقاص احد ساتھ اس جیز کوشر کے کر جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی فر ہا نبر داری نہ کر اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح رہ ) عامر بن ابی وقاص احد ساتھ اس جیز کوشر کے کہا تھے۔

#### حضرت مطلب بن از ہر فئالدُونہ:

ا بن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زمره بن كلاب ان كى والده البكير ه بنت غبد يزيد بن باشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصى تقيين كله بن عبد مناف بن قصى تقيين كله بن الملك بن البيار و بنت عبد الله بنت البي عوف بن بن صحير و بن سعيد بن سعد بن سهم بھى تقيين مطلب كى اولا ديس عبد الله بنتي أن والده رمله بنت البي عوف تقيين عبد دوسرى مرتبدكى ججرت ميں ملك عبيث ميں بيدا بورے تھے۔

ان کے بھائی

#### حضرت طليب بن از هر شي الدعة:

ابن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زهره بن كلاب ان كى والده بھى البكير ه بنت عبد يزيد بن ہاشم بن المطلب بن عبد مناف بن تصى تھيں مكه ميں قديم الاسلام تھے بروايت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر ملک حبشه كى طرف جمرت كى تھى موى بن عقبہ وابومعشر نے انہیں بیان نہیں كیا۔

طلیب بن از ہر کی اولا دییں محمد تھے ان کی والدہ رملہ بنت ابی عوف ابن ضبیر ہ بن سعید بن سہم تھیں 'طلیب اپنے بھائی مطلب بن از ہر کے بعدرملہ کے دوسرے شو ہر تھے۔

#### حضرت عبداللدالاصغربن شهاب متاشئ

بن عبداللد بن الحارث بن زہرہ بن كلاب ان كى والدہ بنت عتب بن مسعود بن رباب بن عبدالعزى بن سبيع بن بعثمه بن سعد بن ملتح فزاع ميں سخص عبدالله كا معبدالله كا معبدالله كا معبدالله كا الم عبدالله الاصغر بن سعد بن ملتح فزاع ميں سخص عبدالله كا معبدالله بن عبدالله بن الحادث بن زہرہ بن كلاب شعد۔

عبداللہ اکبر کی والدہ بھی بنت عتبہ بن مسعود بن رہا ہا بن عبدالعزی بن سبع بن بعثمہ بن سعد بن بلیج فزاھ میں سے تھیں۔ مکہ سے انہوں نے ججرت نبیں کی مشرکین کے ساتھ بدر میں موجود تھے ان جار آ ومیوں میں سے ایک تھے چنہوں نے یوم احد میں باہم عہدو پیان کیا تھا۔ کداگر دسول اللہ منافیظ کو دیکھیں گے تو ضرور ضرور آ پ کوتل کردیں گے۔ یا آپ کے آ گے تل ہوجا کیں گے۔عبداللہ بن شہاب ابی بن طف ابن قمیدا ورعت بن ابی وقاص ۔ ان کے بھائی

#### حضرت عبداللدالا كبربن شهاب مئالاند

این عبداللدین الخارث بن زہرہ بن کلاب ان کی والدہ بنت عتبہ بن مسعود بن ریاب بن عبدالعزی بن سینے بن معتملہ بن س سعد بن ملتے خزاعہ میں سے تھیں' مکہ میں بر مانہ قدیم اسلام لائے ملک حبشہ کی دونوں ہجرتوں سے پہلے وفات پا گئے انہیں کی اولا دمیں زہرمی فقیہ ہیں جن کا نام محر بن مسلم بن عبیداللہ بن عبداللہ بن شہاب تھا۔

#### حلفائے بنی زہرہ بن کلاب

حضرت عنب بن مسعود مني الدعة:

ابن عافل بن حبیب بن شمع بن فار بن مخزوم بن صابله بن كابل بن الحارث بن تمیم بن معید بن بذیل بن مدركه ان كی والده ام عبد بن عافل بن حبیب بن شمع بن فار بن مخزوم بن صابله بن كابل بن الحارث بن تمیم بن سعد بن بذیل تحیی ام عبد كی والده به بن عبد بن و الده بن عبد بن الحارث بن تر بره بن كلاب تحییل عبد الله بن صابله بن كابل بن الحارث بن زمره بن كلاب تحییل عبد الله بن مسعود می دوایت میں جرت تا دیا ملک حبشه كو گئے چر مدید آكے احد میں حاضر ہوئے دواؤد بن الحصین سے مروى ہے كہ عتب بن مسعود می دوارد میں حاضر ہوئے۔

محمر بن عمر نے کہا کہ اس کے بعدوہ تمام مشاہد میں حاضر ہوئے۔عمر بن الخطاب جی در کی خلافت میں مدینہ میں ان کی وفات ہو کی عمر می درنے ان پرنماز پر حی ۔

قاسم بن عبدالرحن سے مروی ہے کے عمر بن الخطاب جی دینے علیہ بن مسعود فی دیو گی نماز جنازہ جس ام عبد کا انتظار کیا حالانکہ وہ جنارے کے آگے جا چکیں تھیں ۔

خثیمہ سے مروی ہے کہ جب عبداللہ (بن مسعود سیدر) کے پاس ان کے بھائی عتبہ کی خبر مرگ آئی تو ان کی آتھوں ہے آنسو جاری ہو گئے کہنے گئے کہ پیدر حمت ہے جسے اللہ نے بنادیا ہے فرزند آ دم اس پر قادر تبیس۔

حفرت شرصبل بن حسنه طياه فو:

حسندان کی والدہ تھیں جو عدویہ تھیں' والد کا نام عبداللہ بن المطاح بن عمرو بن کندہ تھا' بی زہرہ کے حلیف تھے' کنیت ابوعبداللّٰتھی' ججرت ٹانیہ میں مہاجرین عبشہ کے ساتھ شریک تھے۔

محمد بن احماق کہتے سے کہ حسنہ والدہ شرحبیل 'سفیان بن معمر بن حبیب بن و بب بن حذافہ بن جمح کی بیوی تھیں' سفیان سے ان کے یہاں خالد و جنادہ پیدا ہوئے' سفیان بن معمر نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تؤاپی بیوی حسنہ کو بھی ساتھ لے گئے' خالد و جنادہ اوران کے اخیافی بھائی شرحیل بن حسنہ میں دو بھی ہمراہ ہتے۔

محمد بن عمر کہتے تھے کہ مفیان بن معمر بن حبیب المحمی شرحبیل بن حسنہ سی مدد کے اخیا فی جھائی تھے اور حسنہ سفیان کی والدہ خمین بیوی خمیس انہوں نے ملک حبشہ کو ہجرت کی تو ہمراہ ان کے بھائی شرحبیل خی درو 'ان کی والدہ حسنہ اور دونوں بینے جنادہ و خالد ہجی تھے۔

ابومعتمر بیان کرتے بتھے کہ نٹر صبل بن حشہ میں دوران کی والد وان بی تجے میں سے تھے جنہوں نے ملک حبشہ کی طرف مجر جمرت کی اوٹ نہ سفیان بن معمر کا ذکر کرتے تھے اور ندان کے کسی لا کے کا 'مویٰ بن عقبہ نے ان میں سے کسی کا ذکر تبیس کیا 'اور ندان کی روایت میں شرصیل جی دیو کا ان لوگوں میں ذکر ہے جنہوں نے ملک حبشہ کی طرف جمرت کی تھی۔

# الطبقات ابن سعد (صدچهای) سال می است کاری انسار کار طبقات ابن سعد (صدچهای)

حسن سے مروی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ عمرو بن العاص جب موت کے قریب سے تو انہوں نے اپ در بانوں کو بلایا اور کہا کہ اس کہ میں دیتے اور یہ کرتے کہا کہ آپ ہمارے مجت والے ساتھی شے کہ ہمارا اکرام کرتے ہمیں دیتے اور یہ کرتے اور در کرتے انہوں نے کہا کہ میں بیصرف اس لیے کرتا تھا کہ تم لوگ مجھے موت سے بچالو گاور موت بیآ گئی لہذا تم لوگ مجھے اس سے بچاؤ۔

قوم نے ایک دوسرے کی طرف ویکھا اور کہا واللہ اے ابوعبداللہ ہم لوگ آپ کو ابیا نہیں سیجھتے تھے کہ آپ اہی باریک باتیں کریں گے آپ کومعلوم ہے کہ ہم لوگ موت کو آپ سے ذراجی نہیں ہٹا سکتے عمر و نے کہا واللہ میں نے اس بات کو کہا ہے اور میں ضرور جانتا ہوں کہ تم لوگ ذراجھی موت سے بچھے نہیں بچا سکتے 'لیکن واللہ بچھے اپنا اس حالت میں ہونا کہ میں نے تم میں ہے کہی کو بھی اس لیے نہیں اختیار کیا کہ مجھے موت سے بچا ہے گا فلاں فلاں امر سے زیادہ محبوب ہے وائے افسوں ابن افی طالب پر جو کہتے ہیں کہ دربان ان کی موت سے امراء ہیں۔

عمرونے کیا کہ اے اللہ میں بری نہیں ہوں' میراعد رقبول کر' میں قوی نہیں ہوں میری مدد کر اور اگر تونے مجھے رحت کے ساتھ نہ پایا تو میں ہلاک ہونے والوں میں ہے ہوں گا۔

عبداللہ بن عمروے مروی ہے کدان کے والد نے انہیں وصیت کی کداے بیٹے جب میں مرجاؤں تو بھے ایک عشل تو پانی سے دینا پھر کپڑے سے بوچھنا دوبارہ خالص پانی سے عشل دینا اور کپڑے سے بوچھنا 'سہ بارہ ایسے پانی سے عشل دینا جس میں کسی قدر کا فور ہو۔ پھر کپڑے سے بوچھنا۔

جب بچھے کیڑے پہنا نا (بعنی گفن دینا) تو گھنڈی لگا دینا کیونکہ میں جھگڑا کرنے والا ہوں پھر تا بوت پراٹھانا تو ایسی رفتار سے لے چلنا جو دونوں رفتاروں (بعنی ست و تیز) کے درمیان ہوتم میرے جنا زے کے پیچھے ہونا کیونکہ اس کے آگے کا حصہ ملائکہ کے لیے ہے اور پیچھے کا بی آ وم کے لیے۔ جب مجھے قبر میں رکھ دینا تو مٹی ڈال دینا۔

اس کے بعد کہا کہ اے اللہ تونے ہمیں تھم دیا تو ہم نے عمل کیا اور تونے ہمیں منع کیا تو ہم نے ترک کیا۔ میں بری نہیں ہوں' میر اعذر قبول کر'میں قوی نہیں ہوں میری مدد کر'لیکن لا اللہ الا اللہ وہ برابر انہیں کلمات کو کہتے رہے۔ یہاں تک کہ وقات ہوگئی۔

معاویہ بن حدی سے مروی ہے کہ میں نے عمر و بن العاص ج<sub>ائدا</sub> کا عیادت کی جو بخت علیل تھے۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کوکیسا پاتے ہیں' انہوں نے کہا کہ (مرض سے ) گلتا ہوں اور تندرست نہیں ہوتا کی نیات کومصیب سے زیادہ پاتا ہوں۔اس حالت پر بوڑھے کی زندگی کیا ہوگی۔

عوانہ بن انحکیم سے مروی ہے کہ عمرو بن العاص کہتے تھے کہ اس شخص کے لیے تعجب ہے جس پر موت نازل ہو مگر عقل اس کے ساتھ ہوتو وہ کیسے اسے نہ بیان کرے جب ان پر موت نازل ہوئی تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرونے کہا کہ اے والد آپ کہا کرتے تھے کہ اس شخص پر تعجب ہے کہ جس شخص پر متوت نازل ہواور اس کی عقل اس کے ساتھ ہوتو وہ کیسے اسے نہیان کرے۔ لہذا آپ ہم ہے موت کو بیان تیجئے کیونکہ آپ کی عقل آپ کے ساتھ ہے۔

### كر طبقات ابن سعد (مدجهام) كالمن المساد كالمنافق ابن سعد (مدجهام)

معاویہ بن حدیج نے بیج میں پڑ کے ان کی حالت درست کردی انہوں نے دونوں کے درمیان ایک اقر ارنامہ لکھا جس میں لوگوں کے لیے اور خاص کر معاویہ اور عمر و جن بین سے لیے عمر و پر پچھ شرطیس مقرر کیس ۔ بیا عمر و کے لیے سات سال تک مصر کی ولایت ہوگی ۔ بدایں شرط کہ عمر و پر معاویہ کی فرمانبرداری وطاعت ضروری ہوگی ۔ اس پردوئوں نے باہم اعتبار اور اقر ارکرلیا ۔ اور دونوں نے اپنے اوپر گواہ بنالیے ۔

عمروین العاص مصریر والی ہو کے چلے گئے۔ بیآخر بیس جوا پھر واللہ وہ مصرییں دویا تین سال ہے زائد نہ رہے کہ وفات ہا گئے ۔

انہوں نے ہماری طرف مند کیا اور کہا کہ جو چیزتم سب سے بہتر مجھ پرشار کرتے ہووہ کلمیے شہادت لا الله الا اللہ وقحہ رسول اللہ سَالْشِیْزِ ہے لیکن میں تین حالات پر رہا ہوں۔

میں نے اپنے کواس حالت پردیکھا ہے کہ ایک زمانہ میرے نزدیک رسول اللہ سُلَاتِیْنے سے زیادہ قابل بغض وعداوت کوئی نہ نھا' مجھے اس سے زیادہ کوئی امر پسندنہ تھا کہ رسول اللہ سُلِیِّیْنِ پر قابو پاؤں اور آپ کوئل کر دوں اگر میں اس حالت پر مرجاتا تو اہل دوزخ میں سے ہوتا۔

اللہ نے میرے ول میں اسلام ڈال دیا۔ رسول اللہ سُلَا ﷺ کی پاس حاضر ہوا تا کہ آپ ہے بیت کروں عرض کی یارسول اللہ سُلَا ﷺ آپ اپنا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ بھیلا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ سیٹ لیا فر مایا کہ اللہ سُلَا ﷺ آپ پنا داہنا ہاتھ بھیلا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ سیٹ لیا فر مایا کہ اے عمر وسمیں کیا ہوا۔ عرض کی میں کچھ شرط چاہتا ہوں فر مایا کیا شرط کرتے ہو۔ عرض کی مید کم میری معظم ت کردی جائے فر مایا کہ اے عمر و کیا شہیں معلوم نہیں کہ اسلام انسان کے پہلے گنا ہوں کو ڈھا دیتا ہے۔ ہجرت بھی اپنے قبل کے گناہ ڈھا دیتی ہے اور جج بھی اپنے قبل کے گناہ ڈھا دیتا ہے۔ اور جج بھی اپنے قبل کے گناہ ڈھا دیتا ہے۔ اور جب بھی ا

میں نے اپنے آپ کواس حالت میں دیکھا کہ کوئی شخص میرے نز دیک رسول اللہ سُلُ ﷺ سے زیادہ محبوب نہ تھا اور نہ میری نظر میں آپ سے زیادہ بزرگ تھا اگر مجھ سے درخواست کی جاتی کہ میں آپ کی تعریف کروں تو مجھے طاقت نہ تھی اس لیے کہ آپ کی بزرگ کواچی آ کھ میں جرنے کی طاقت نہ تھی۔ پھرا گرمیں اس حالت برمرجا تا توامید تھی کہ میں اہل جنت سے ہوتا۔

بعد کو چند چیزین ہمارے قریب آئٹیں' مجھے معلوم نہیں کہ میں اس میں کیا ہوں' یا اس میں میرا کیا حال ہے۔ جب میں مرجا وں تو نو حہ کرنے والی اور آگ میرے ساتھ نہ ہوجب تم لوگ مجھے وفن کرنا تو مٹی ڈ النا۔ اس سے فارغ ہو کے آئی دیر میری قبر کے پاس ظہر نا بھٹی دیر میں اونٹ ذیج کرکے گوشت تقسیم کیا جائے۔ کیونکہ تمہاری وجہ سے مجھے انس رہے گا۔ یہاں تک کہ مجھے معلوم ہوجائے کہ میرے پر وردگارکے قاصد کس امر کے ساتھ میرے پاس لوٹا کے جاتے ہیں۔

#### المعد (صيبار) المسلم ال

سے زیادہ امت کے حال کے مناسب اور اس کی پراگندگی کوزیادہ جوڑنے والی نہیں دیکھی کہ ہم لوگ اس کے امور پر ڈبردی قبضہ نہ کریں اور نہاہے مجبور کریں یہاں تک کہ میام امت کی رضامندی اور مشورے ہے ہو۔ میں اور میرے دفیق عمرو (ایک ہی بات پ متفق میں (یعنی) علی ومعاویہ جی بین کے معزول کرنے پڑآ کندہ بیامت اس امر میں غور کرے گڑان میں مشورہ ہوگا اپنے میں جس کو جاہیں گے والی بنا کیں گے۔ میں نے علی ومعاویہ جی بین کو معزول کردیا ہے۔ لہٰذاتم اپناوالی امر جس کو جاہو بنالو۔

یہ تقریر کر کے ابومویٰ کنارے ہٹ گئے عمر و بن العاص آ گئے آئے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ انہوں نے جو پچھ کہا وہ تم لوگوں نے سن لیا۔انہوں نے اپنے ساتھی (علی میں الدور) کومعز ول کر دیا۔ میں نے بھی ان کے ساتھی کومعز ول کر دیا جیسا کہ انہوں نے کہا۔ میں اپنے ساتھی معاویہ میں افتاء کو قائم رکھتا ہوں کیونکہ وہ ابن عفان کے ولی اور ان کے خون کے انتقام کے طلبگار ہیں اور ان کی قائم مقامی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔

سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اے ابومویٰ تم پر افسوں ہے تنہیں عمر واوران کے مکا کدے کس نے معز ول کر دیا۔ ابومویٰ نے کہا کہ میں کیا کروں انہوں نے ایک امر میں مجھے سے اتفاق کیا پھر اس سے ہٹ گئے۔

ابن عباس ٹن رہنے کہا کہ اے ابوموی تمہارا گوئی گناہ نہیں ' گناہ کسی اور کا ہے جس نے تمہیں اس مقام پر آ گے کیا۔ ابوموی ٹن رہند نے کہا کہتم پر خدا کی رحمت ہوانہوں نے مجھ سے وعد ہُ خلائی کی تو میں کیا کروں۔

ابوموی نے عمرو سے کہا کہ تمہاری مثال کتے کی ہے کہ اگر اس پر تملہ کروتو زبان نکال دیتا ہے اور اگراہے چھوڑ دوتو زبان نکال دیتا ہے۔ عمرونے جواب دیا کہ تمہاری مثال اس گدھے کی ہے جودفتر اٹھا تا ہے۔

ابن عمر جی میں نے کہا کہ بیامت کس کی طرف جائے گی اس کی طرف جو پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے کیا کیا اور دوسرے ممزور کی طرف۔

عبدالرحن بن ابی بکرین این کے کہا کہ اگر الاشعری اس کے قبل مرجائے توان کے لیے بہتر ہوتا۔

الزہری سے مروی ہے کہ جس وقت خوارج نے علی می الدیکے خلاف بغاوت کی تو عمر ومعاویہ می الدید سے کہتے ہے تھے تم نے میری تدبیر کواپنے لیے کیسا دیکھا۔ جس وقت تمہارا دل تنگ تھا اور اپنے گھوڑے الور دکوست رفتار سمجھ کراس پر افسوس کررہے تھے تو میں نے تمہیں مشورہ دیا کہ تم ان لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف دعوت دو میں جانتا تھا کہ اہل عراق شہے والے بین وہ اس امر پر اختلاف کریں گے علی می الدی تمہیں چھوڑ کران میں مشغول ہوجا کیں گے اور وہ لوگ آخر کو (علی می الدی کے قاتل ہوں گے اور کو گل میں ان لوگوں سے زیادہ کمزور نہ ہوگا۔

عبدالواحد بن ابی عون سے مروی ہے کہ جب حکومت معاویہ میں انتوں میں ہوگی تو انہوں نے لقمہ مھر کوعمرو کے لیے ان کی زندگی بھر کے لیے بہت سمجھا۔ عمرو نے بیسمجھا کہ پورا معاملہ ان کی وجہ اورخوش تدبیری ان کی توجہ اور کوشش سے سلجھا۔ معاویہ میں ان کی توجہ اور کوشش سے سلجھا۔ معاویہ میں کیا کہ مصر کے ساتھ شام کا بھی اضافہ کر دیں گے مگر کیانہیں تو عمرومعاویہ سے بھڑک گئے۔ دونوں میں اختلاف اور غلط بنی ہوگی۔ اختلاف اور غلط بنی بھی بھی بھی تھے گئے اور گمان کیا کہ ان دونوں کی رائے منفق نہ ہوگی۔

### العلقات الناسعد (صربهام) المستحدة الساسي المستحدة الساسي المستحدة المستحدة

میں ان کے قریب ہو گئے باہم قاصدوں کی آمد ورفت ہوئی علی شاہد نے کہا کہ ہم نے کتاب اللہ کو قبول کرلیا۔ گر ہمارے اور تنہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کون کرے گا؟ معاویہ شاہد نے کہا کہ ایک آ دمی ہم اپنی جماعت میں سے لیس کے جمے ہم منتخب کریں گے اورا کیے تم اپنی جماعت سے لینا جمع منتخب کرنا۔ معاویہ شاہد نے عمر و بن العاص کو منتخب کیا اور علی شاہد نے آبوموی الا شعری شاہدہ کو۔

زیاد بن النضر سے مروی ہے کہ علی شاہدئونے ابوموی الاشعری شاہدؤ کو بھیجان کے ہمراہ جارسوآ دمی تھے جن پر (امیر ) شریح بن بانی تھے اور عبداللہ بن عباس شاہد بھی تھے جو ان لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے اور ان کے امور کے گراں تھے۔ معاویہ شاہدنے بھی عمرو بن العاص شاہدؤ کو جارسوشا میوں کے ہمراہ بھیجا۔ دونوں گروہ دومۃ الجندل پہنچ گئے۔

عمرو بن الحکم سے مروی ہے کہ جب لوگ دومۃ الجندل میں جمع ہوئے تو ابن عباس جی پیننانے ابوموی اشعری ہے کہا کہ عمرو سے ہوشیار رہناوہ یکی چاہیں گئے کہتم کوآ گے کریں اور کہیں گے کہتم رسول اللہ مناتیج کے سے ابی مواور جھے سے عمر میں زیادہ ہولہذاان کے کلام میں خوب غور کرلینا۔

یمی ہوا کہ جب دونوں جمع متھ تو عمرو کہتے تھے کہتم نے مجھ سے پہلے رسول اللہ مٹائٹیٹر کی صحبت حاصل کی ہے اور تم مجھ سے عمر میں بھی زیادہ ہولہٰذاتم تقریر کروں کا مرمیں تقریر کروں گا۔عمرویبی چاہتے تھے کہ تقریر میں ابوموی میں ہود کوآ گے کریں تا کہ وہ علی میں ہود کومعزول کردیں۔

دونوں اس پرمتفق ہو گئے تو عمر و محادث نے خلافت کو معاویہ جی ہوند پر باتی رکھنا جاہا گر ابوموی محادث نے انکار کیا۔ ابوموی محادث نے کہا کہ عبداللہ بن عمر محادث کو خلیفہ کیا جائے ) عمر و نے کہا کہ مجھے اپنی رائے سے خبر دوابوموی نے کہا کہ میری رائے سے سے کہ ہم لوگ ان دونوں کومعزول کردیں اور اس امر خلافت کومسلمانوں کے مشور سے پرچھوڑ دیں وہ لوگ اپنے لیے جے جا ہیں انتخاب کرلیں عمرونے کہا یہی میری بھی رائے ہے۔

دونوں لوگوں کے سامنے آئے جو جمع تقے عمرونے ابومویٰ ہے کہا کہ اے ابومویٰ دونوں کو بتا دو کہ ہم دونوں کی رائے متنق ہوگئ ہے۔ ابوموئیٰ نے تقریر کی انہوں نے کہا کہ ہماری رائے ایک ایسے امر پر متنق ہوگئ ہے جس سے ہمیں امید ہے کہ اس امت کی حالت درست ہوجائے گی۔

عمرونے کہا کہ بچ کہااور نیکی گی۔ابومویٰ اسلام اوراہل اسلام کے کیسےا پیھے نگہبان ہیں للبذااے ابومویٰ تقریر کرو۔ ابن عباس مویٰ کے پاس آئے ان سے خلوت میں گفتگو کی اور کہا کہتم فریب میں ہو۔ کیا ہیں نے تم سے نہیں کہا تھا کہتم شروع شہرنا اوران کے بعد تقریر کرنا؟ مجھےاندیشہ ہے کہ انہوں نے تہیں خالی بات دے دی۔اس کے بعد وہ لوگوں کو مجمع میں اور ان کے جمع ہونے پراس سے جٹ جائیں گے۔اشعری نے کہا کہتم اس کا اندیشرنہ کرو۔ہم دونوں مثنق ہو گئے ہیں اور ہم نے سلح کر لی ہے۔

ابوموی کھڑے ہوئے اللہ کی حمدوثا کی اور کہا کہ اے لوگوہم دونوں نے اس امت کے معاملے میں غور کیا۔ کوئی بات اس

# ﴿ طِبْقًاتُ ابن سعد (صديبار) كالعلاق المساد الله المساد المساد الله المساد الله المساد المساد الله المساد المساد الله المساد المساد الله المساد الله المساد الله المساد الله المساد الله المساد الله المساد المساد المساد الله المساد الله المساد الله المساد المساد

علی خیافتونہ کومعلوم ہوا تو وہ کھڑے ہوئے اہل کوفہ کوخطبہ سایا اور کہا کہ امابعد 'مجھے بیرمعلوم ہواہے کہ عمرو بن العاص نے جو بدتر ابن بدتر ہیں معاویہ جی النفزے سے خون عثمان میں النفز کے انتقام کے مطالبہ پر بیعت کر لی ہے اور انہوں نے اس پران لوگوں کو برا پیچنتہ کیا ہے واللہ عمر واور ان کی مدوختک ہا زوہے۔

عکرمدین خالد وغیرہ سے مروی ہے کہ زمانہ صفین میں عمروین العاص قلب شکر میں خود اپنے ہاتھ سے قبال کرتے تھے ، جب انہی دنوں میں سے ایک دن ہوا تو اہل شام واہل عراق نے باہم قبال کیا یہاں تک کہ آفاب غروب ہوگیا ہماری صفوں سے بچھے سے ایک بہت ہتھیار والانشکر نظر آیا جنہیں میں پانچ سو بچھتا ہوں ان میں عمرو بن العاص سے علی جی دور ایک دوسر لے نشکر کے ساتھ آئے جو تعداد میں عمرو بن العاص کے نشکر کے برابر تھا' رات کے ایک گھنٹ تک باہم جنگ ہوئی' مقتولین کی کثرت ہوگی عمرو بن العاص نے اپنے ساتھ اس کے اہل عراق العاص نے ساتھ اس کے اللے مال شام' اپنی زمین کا خیال کرو' لوگ بیادہ ہوگے اور وہ آئیں لے تھے۔ اہل عراق بھی بیادہ روانہ ہوئے' میں نے عمرو بن العاص کود یکھا کہ اپنے ہاتھ سے قبال کرو' لوگ بیادہ ہوگے اور وہ آئیوں لے تھے۔ اہل عراق بھی بیادہ روانہ ہوئے' میں نے عمرو بن العاص کود یکھا کہ اپنے ہاتھ سے قبال کرتے تھے اور کتے تھے۔

وصبرنا علی مواطن صنك و حطوب تری البياض الوليد " " م نے ان تگ اور خطروں کے مقامات میں صبر کیا ہے جو نے کو بوڑ ھابنا دیے ہیں ''۔

اہل عراق کا ایک شخص آر ہا تھا وہ نی کرعمر و تک پینچ گیا اور انہیں ایک ایسی تلوار ماری جسنے ان کا شانہ مجروح کر دیا وہ کہہ رہا تھا کہ میں ابوالسمر اء ہوں' عمر و بھی اسے پاگئے اور ایسی تلوار ماری کہ اس کے آرپار کر دی' عمر واپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہٹ آئے ان کے ساتھی بھی ہٹ گئے۔

عبیداللہ بن ابی رافع ہے مروی ہے کہ میں نے جنگ صفین میں عمرو بن العاص کواس حالت میں ویکھا کہ ان کے لیے کرسیاں رکھی گئیں۔لوگوں کی صفیں وہ خود قائم کررہے تھے اور کہدرہے تھے کہ مونچھ کترنے کی طرح ( کاٹ ڈالو )وہ بغیرزرہ کے تھے میں ان سے قریب تھا اورانہیں کہتے من رہاتھا کہ شخ از دی یا د جال ( کاقل ) تم پرلازم ہے یعنی ہاشم بن عتبہ کا۔

الزہری ہے مردی ہے کہ لوگوں نے صفین میں ایسا شدید قال کیا کہ اس کامٹل اس دنیا میں بھی نہیں ہوا۔ اہل شام وعراق نے بھی قال کونا پسند کیا۔ باہمی شمشیرزنی نے ظرفین کو پیزاز کر دیا تو عمرو بن العاص نے جواس روز معاویہ جی پینو کی طرف ہے امیر جنگ تھے۔ کہا کہ (اے معاویہ جی پینو) کیا تم میری بات مانو کے کہ پچھلوگوں کوقر آن بلند کرنے کا تھم دو جو کہیں کہ اے اہل عراق ہم تہمیں قرآن کی طرف اور جواس کے شروع میں ہے اور اس کے فتم میں ہے اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اے معاویہ جی پیدو اگر تم یہ کرو گے تو اہل عراق میں باہم اختلاف ہوجائے گا اور بیا مرائل شام میں سوائے اتفاق کے اور پچھرزیادہ فیڈرے گا۔

معاویہ محاویہ محادث کی بات مان کی اورعمل کیا عمرونے اہل شام میں سے چند آ دمیوں کوعلم ویا جنہوں نے قر آن پڑھا اور ندادی اے اہل عراق ہم تمہیں قر آن کی دعوت دیتے ہیں اہل عراق میں اختلاف ہو گیا۔ایک گروہ نے کہا کہ کیا ہم کتاب اللہ اور اپنی بیعت پڑئیں ہیں دوسروں نے جوقال کونا پسند کرتے تھے ہماری دعوت کتاب اللہ کوقبول کرلیا۔

جب علی جی اندو نے ان لوگوں کی ستی اور ان کی جنگ ہے بیزاری دیکھی تو معاویہ جی ایندونے جس امر کی دعوت دی تھی اس

# الطبقات ابن سعد (صبهائ) المسلك المسلك

خالد می اور نے جینڈالے لیا اور تھوڑی دیرا تھائے رہے مشرکین ان پر جملہ کرنے گئے تو وہ ثابت قدم رہے اس پر مشرکین پس و پیش کرنے گئے۔ خالد میں اور نے مع اپنے اصحاب کے حملہ کر دیا 'انہوں نے ان کے گروہ میں سے ایک جماعت کوجدا کر دیا ان کے بہت سے آدمیوں کو چھاپ لیا۔ پھر مسلمانوں کو جمع کیا 'مشرکین ہزیمت کے ساتھ پلٹے۔

عبداللہ بن الحارث بن الفضل نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب خالد بن الولید میں ہوئونے نے مجھنڈ الیا رسول اللہ مَثَاثِیْتُطِ نے فرمایا کہاب تنور (جنگ) بھڑ کا۔

قیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ میں نے جیرہ میں خالد بن الولید ہیں ہوء کو کہتے ساکہ یوم موتد میں میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوئیس ۔

#### حضرت سيدناعمروبن العاص مني النوفذ

( کہتے ہیں کہ) میرے کیے میرے دین میں زیادہ مناسب ہے ان مجھے ایک چیز کامشورہ دیا ہے جود نیا میں میرے لیے ذیادہ معقول ہے اور آخرت میں بدتر علی خی ہوت کر لی گئی ہے وہ اپنی گذشتہ روایات پراتراتے ہیں مجھے اپنی خلافت کے کی کام میں شریک کرنے والے نہیں ہیں۔ اے ور دان میں کوچ کروں گا وہ روانہ ہوئے ہمراہ ان کے دونوں بیٹے بھی تھے معاویہ بن ابی سفیان کے پاس آئے ان سے خون عثمان میں ہوئے کا نقام کے مطالبہ پر بیعت کی اور دونوں کے مابین ایک عہد نامہ کھا سے کیا۔ جس کی نقل سے ہے اس کے مطالبہ پر بیعت کی اور دونوں کے مابین ایک عہد نامہ کھا سے کہا۔ جس کی نقل سے ہے :

بسم اللدالرحمن الرحيم

'' یہ وہ عبد نامہ ہے جو تل عثان بن عفان تی افتاد ہے بعد بیت المقدی میں معاویہ بن البی سفیان وعمر و بن العاص کے درمیان ہوا ہے ، دونوں میں ہے ہر ایک نے اپ ساتھی کی امانت ہر داشت کی ہے ہمارے درمیان اللہ اور اسلام کے امریں باہم مدد کرنے ، خلوص کرنے اور خبر خواہی کرنے پراللہ کا عبد ہے ہم میں سے کوئی شخص اپ ساتھی کی طرح کئی مدد ترک نہ کرے گا اور نہ بغیر اس کے کوئی راہ اختیار کرے گا ان امور میں جو ہمارے امکان میں ہوں گے۔ ہماری کی مدد ترک نہ بٹیا ہمارے درمیان حائل ہوگا نہ باپ ، جب مصر فتح ہوجائے گا تو عمر واس کے مالک اور اس کی امارت پر ہواہی ہوں گے جس پرا میر الموشین نے انہیں امیر بنایا ہے۔ ہمارے درمیان میں ان امور پر جو ہمیں پیش آئی کیں گی باہم خبر خواہی مشورہ اور مدور ہے گی ٹوگوں میں اور عام امور میں معاویہ عمر و بن العاص چی شرح ہیں ، یہاں تک کہ اللہ تعالی امت کو تعق ہونے کی ٹوگوں میں ہونے گی تو دونوں اس کے عمد وطریقے میں اس عدہ شرط پر ان لوگوں میں بھی ہونے پر بھی عمر و بن العاص میں معاویہ کے جو اللہ کے معاطے ان دونوں کے درمیان اس صحفے میں ہے ( یعنی ساری امت کے متحق ہونے پر بھی عمر و بن العاص معاویہ کی متحق ہونے پر بھی عمر و بن العاص میں معاویہ کی متحق ہونے پر بھی عمر و بن العاص معاویہ کے متاب کے اتحق ہونے کی تھی میں ہوں کے جو اللہ کے معاطے ان دونوں کے درمیان اس صحفے میں ہے ( یعنی ساری امت کے متحق ہونے پر بھی عمر و بن العاص معاویہ کے متاب کے اتحق ہونے کے گئی موردان کی ساری امت کے متاب کے اتحق ہونے کے گئی و دونوں اس کے جو اللہ کے متاب کے اتحق ہونے کے گئی و دونوں اس کے جو اللہ کے متاب کے اتحق ہونے کے گئی و دونوں اس کے جو اللہ کے متاب کے اتحق ہونے کے گئی و دونوں اس کے خواہد کے متاب کے اتحق ہونے کے گئی و دونوں اس کے جو اللہ کے متاب کے اتحق ہونے کے گئی و دونوں اس کے عمر کی سام کی انہ کی تعلق ہونے کی گئی و دونوں اس کے خواہد کی متاب کے انہ کو کر میں کی جو کر کر کی سام کی کی تعلق ہونے کی تعلق

<sup>•</sup> بہلے بیٹے کی بات ہے جنہوں نے معاویہ اللہ اور بہر تھا۔

# صحابہ شِيَاللَّهُ مِوفَّح مكرسے بہلے اسلام لائے

#### حضرت سيدنا خالد بن الوليد ثني النوند:

خالد جی اور کی میں مصاحب تھا عثان بن طلحہ سے ملا ان سے وہ بات بیان کی جس کا میں ارادہ کرتا تھا 'انہوں نے فورا قبول کرلیا۔ ہم دونوں روانہ ہوئے اور پچھلی شب کی تاریکی میں چلے۔ مقام البل پینچے تو اتفاق سے عمر و بن العاص ملے انہوں نے ہم کومر حبا (خوش آمدید) کہا ہم نے کہا کہ تم کو بھی (مرحبا) پوچھا تہاری روائلی کہاں ہے ہم نے انہیں خردی انہوں نے بھی ہمیں ہینجہ دی کہ نبی منافظ کا قصدر کھتے ہیں۔ تا کہ اسلام لا کئیں۔

ہم متنوں ساتھ ہو گئے کم صفر ۸ ہے کورسول اللہ سالھی کے پاس مدینہ حاضر ہوئے جب میں نبی سالھی کے سامنے آیا تو آپ کویا نبی اللہ کہ کرسلام کیا آنخضرت سالھی کے خندہ پیثانی سے سلام کا جواب دیا میں اسلام لایا اور حق کی شہادت دی۔

رسول الله منافظ نظر مایا کہ میں تمہارے لیے عقل مجھتا تھا اور امید کرتا تھا کہ وہ تمہیں سوائے خیر کے اور کسی کے سپر د نہ کر ہے گی ۔ رسول الله منافظ ہے بیعت کے بعد عرض کی میں نے اللہ کے راستے ہے روکنے میں جو پچھ نقصان بہنچا یا اس میں میرے لیے دعائے مغفرت سیجئے فرمایا کہ اسلام اپ قبل کے گنا ہوں کوقطع کر دیتا ہے عرض کی یا رسول اللہ اس کے باوجود ( دعائے مغفرت کردے۔ فرمایا اللہ خالد بن الولید منی ہوئے فرمایا کے منابوں کوقطع کردیتا ہے جھے نقصان پہنچایا اس میں ان کی مغفرت کردے۔

خالد می اور نے کہا کہ عمر و بن العاص اور عثان بن طلحہ میں این بھی آئے اور اسلام لائے ووثوں نے رسول اللہ ملا اللہ علی اللہ

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ حالیۃ کا سالہ بن ولید میں اللہ کو مکان کے لیے زمین عطافر مائی۔ محد بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ حالیۃ کم نے خیبر کے بعداور خالد میں اپنے پاس آنے کے بعدانہیں المیّا (جومکان کا نام ہے) عطافر مایا' المیّا حارثہ بن العمان کے مکا نات تھے جوانہیں اپنے بزرگوں سے وراشت میں ملے تھے وہ انہوں نے رسول اللہ

ابراہیم بن یکی بن زید بن ثابت ہے مردی ہے کہ جنگ موتہ میں امراء شہید ہو گئے تو ثابت بن اقرم نے جنڈ الے لیا اور پکارنے لگے کہ اے آل انصار! لوگ ان کی طرف لوشنے لگے انہوں نے خالد بن الولید جن ہو کہ دیکھا تو کہا کہ اے ابوسلیمان تم جنڈ الے لوخالد جن ہونے کہا کہ میں اسے نہ لول گا۔ تم مجھ ہے زیادہ اس کے متحق ہو تمہارے لیے سن کی بھی بزرگ ہے اور تم بدر میں بھی حاضر تھے ثابت نے کہا کہ اے محف اسے لو کیونکہ واللہ میں نے اسے صرف تمہارے ہی لیے لیا ہے ثابت نے لوگوں سے کہا کیا تم خالد جن ہو پر پہنفق ہوانہوں نے کہا ہاں۔

# الطبقات ابن سعد (مسيداع) المسلك المسل

امید کا مکان برهیوں کے پاس تھا معاویہ بن ابی سقیان کی خلافت میں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی۔

#### حضرت دحيه بن خليفه كلبي وتفالاعد:

ا بن فرده بن فزاله بن زید بن امری القیس بن الخزرج وه زیدمنا 6 بن عامر بن بکر بن عامرالا کبر بن عوف بن بکر بن عوف بن عذره بن زیداللات بن رفیده بن ثور بن کلب بن و بره بن تخلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه تنص

دحيه بن خليف حي النه قد م من اسلام لائ بدر من حاضر نبين موع انبين جرئيل سے تشبيدي جاتي تھي۔

عام الشعبی ہے مروی ہے کہ آنخضرت نے امیہ کے تین آ دمیوں کوتشبید دی فرمایا کہ دحیہ الکلی میں مدر جرئیل کے مشابہ میں عروہ ہن مسعود التقلی میں مذافظ بن مریم میں انسال کے مشابہ میں اور عبد العزی و جال کے مشابہ ہے۔

الی واکل سے مروی ہے کہ دحیہ الکھی کو جرئیل سے تشبیہ دی جاتی تھی عروہ بن مسعود کی مثال صاحب لیبین کی سی تھی اورعبدالعزی بن قطن کو د جال سے تشبیہ دی جاتی تھی۔

ابن شہاب سے مروی ہے کدر سول اللہ سال ا الکھی شکالا طوم ہیں۔

ابن عمر جند بین نے رسول اللہ مالی کے روایت کی کہ جبر تیل علائل نبی مالی کی اس دحید الکعبی جن دور کی صورت میں آتے تھے۔

عائشہ شاہ شاہ منا میں نے دیکھ اللہ منافیظ نہا ہت تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ الکہ شخص تھا جوزی گھوڑے پر کھڑا تھا اس کے سرپر سفید عمامہ تھا جس کا کنارہ وہ اپنے شانوں کے درمیان لاکائے ہوئے تھا۔ رسول اللہ منافیظ اپنا ہاتھ اس کے گھوڑے کی ایال پر رکھے ہوئے تھے عرض کی یارسول اللہ منافیظ آپ نے ایک دم کھڑے ہوئے مجھے اس مخص سے ڈرادیا فرمایا 'کیا تم نے اسے دیکھا تھا'عرض کی جی ہاں' فرمایا تم نے کس کودیکھا تھا'عرض کی میں نے وحید الکہی شی میدد کو دیکھا تھا۔ فرمایا وہ جریل علی منافظ تھے۔ مجام سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے دیدالکلی شی دور کو بطور سریہ بھیجا۔

عبداللہ بن عباس جی پینز سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹیٹر نے قیصر کو ایک فرمان لکھا جس جیں اے اسلام کی دعوت دی فرمان دھیہ الکھی جی پینز کے ہمراہ روانہ کیارسول اللہ مٹائیٹیٹر نے تھم دیا کہ وہ اے بصرٰی کے سردار کودے دیں کہ اے قیصر کے پاس بھیج دے بھرٰی کے سردار نے اے قیصر کو بھیج دیا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ دحیہ میں دواس ہے مص میں ملے رسول اللہ سَلِقَیْلُ کا فریان دیا۔ بیروا قعدمحرم سے ہے گا ہے دحیہ بدر کے بعد رسول اللہ ملاقیٰلُ کے ہمر کا ب تمام مشاہد میں حاضر ہوئے۔خلافت معاویہ بن ابی سفیان تک زندہ رہے۔

كتاب الطبقات كي حصدُ وهم كاجزوآ خرفتم موا - الحمد الله رب العلمين وصلوت على خير خلقه محمدوآ له وصحبه اجمعين \_

تذکرہ مہاجرین کے بعد انصار کا طبقہ ٹائیہ ندکور ہوگا جو بدر میں حاضرتیں ہوئے گر احد اور اس کے بعد کے غز وات میں شریک ہوئے۔وصلی الدعلی مجہ وآلد۔

### الطبقات ابن سعد (صربهام) المسلم المسل

لمبان میں اس میں انہیں واخل کیا۔ تو ان کی نصف ساق تک پیچی'آپ نے حکم دیا' ہم نے گھاس (حرمل) جمع کی اور ان کے پاؤس پر ڈال دی جولحد میں متھاس کے بعدرسول اللہ مظافیظ واپس ہوئے۔ عمر بن الخطاب اور سعد بن ابی وقاص جن پین کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی حال الموز نی کے حال سے زیادہ پندنہیں جس پرہم مرکز اللہ ہے ملیں۔

#### حضرت عمروبن اميه ضيالتونه:

ابن خویلد بن عبدالله بن ایاس بن عبد بن ناشرہ بن کعب بن جدی بن ضمر ہ بن بکر بن عبد منات بن کنانہ۔ان کی بیوی عنیلہ بنت عبیدہ بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصی تقیس جن ہے ان یہاں ایک جماعت پیدا ہوئی۔

عمروبن امیدبدرواحدیش مشرکین کے ساتھ آئے تھے۔مشرکین احدے واپس ہوئے تو وہ اسلام لے آئے 'بہادر آدی تھے کہ جن کو جراً ت تھی' کنیت ابوامیتھی وہ وہ بی مخف ہیں جن سے اس طرح روایت آئی ہے۔ ابوقلا بدالجری عن ابی امید ( یعنی ابوقلا بد الجرمی ابی امیدے روایت کرتے ہیں )۔

الی قلابہ سے اس صدیث میں مروی ہے جوانہوں نے نبی مُنافِیز کے سے دوایت کی کرآ پ نے عمرو بن امیة الضمر ی سے فرمایا یا ابا امیہ (اے ابوامیہ)

محمد بن عمرنے کہا کہ سب سے پہلے مشہد جس میں عمرو بن امیہ مسلمان ہو کر حاضر ہوئے بیر معونہ تھا جو ہجرت کے چھتیویں مہینے صفر میں ہوااس روز انہیں بی عامر نے گرفتار کر لیا۔ عامر بن الطفیل نے ان سے کہا کہ میری ماں کے ڈمدایک قیدی کا آزاد کرنا تھالہٰذاتم ان کی طرف سے آزاد ہو۔ ان کی پیٹانی کوقط کر دیا'وہ مدینہ آئے آپ کواصحاب کی خبر دی جو بیر معونہ میں شہید ہوئے' رسول اللہ مَنَا قَدِیمَ نے مایا کہ تم ہے گئے اور قبل تہیں کیے گئے جس طرح وہ لوگ قبل کیے گئے۔

عمرو بیرمعونہ سے واپس آ رہے تھے کہ مدینہ کے قریب بنی کلاب کے دوآ دمی ملے انہوں نے ان دونوں سے قبال کیا اور قبل کردیا حالا نکہ رسول اللہ سکا لیکن کی جانب سے انہیں امان تھی۔ رسول اللہ سکا لیکن کے دونوں کا خون بہا ادا کیا پیمقتول وہی تھے جن کے سب سے رسول اللہ سکا لیکن کی العقیر کی طرف تشریف لے گئے تا کہ ان لوگوں سے ان کی دیت میں مدد مانگیں۔

رسول الله منافق کے عمر و بن امیداوران کے ساتھ سلمہ بن اسلم بن حریش الانصاری کوبطور سرید مکہ میں ابوسفیان بن حرب کے پاس جیجا قریش کومعلوم ہوا تو ان کی جنبو کی میدونوں پوشیدہ ہو گئے۔

عمرو بن امیہ شہر کے کنارے ایک غارمیں پوشیدہ تھے کہ عبیداللہ بن مالک بن عبیداللہ لٹیمی پر قابو پا گئے اورائے قل کر دیا۔ خبیب بن عدی ٹی ہوند کی طرف قصد کیا جودار پر تھے اورانہیں تختہ دارے اتارلیا 'مشرکین کے ایک اور محض کو جو بنی الدیل میں ہے تھا اور کا نا اور لا نباتھا قبل کیا بھرمدیند آگئے۔رسول اللہ مثل تی آنے ہے مسرور ہوئے اور دعائے خیر دی۔

رسول الله ملائی کے انہیں دوفر مان دے کے نجاشی کے پاس بھیجا ایک میں آپ نے لکھا تھا کہ وہ ام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب کا آپ سے نکاح کر دیں اور دوسرے میں فرمائش تھی کہ جو اصحاب ان کے پاس باقی میں وہ انہیں آپ کے پاس سوار کرا دیں۔ نجاشی نے ام جبیبہ کا نکاح آپ سے کر دیا اور آپ کے اصحاب کو دو بھتیوں میں آپ کے پاس روانہ کر دیا۔ مدینہ میں عمر و بن

# المرقاف ابن سعد (مشرچار) المسلك المولال المسلك المولال المسلك المولال وانسار كالمولال المسلك المولال وانسار كا

الا قرع جیسے لوگوں سے بہتر ہیں کیکن میں نے ان لوگوں کے قلوب کو ما نوس کیا تا کہ بیاسلام لے آئیں اور میں نے جعیل بن سراقہ میں ہور کوان کے اسلام کی سیر کردیا۔

عمارہ بن غزیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْاً نے غزوہ ذات الرقاع میں جعیل بن سراقہ کو رسول اللہ مُنَافِیْنَ اور مسلمانوں کی سلامتی کابشیر (خوش خبری دینے والا) بنا کے مدینے بھیجاتھا۔

#### حضرت وجب بن قابوس المز ني حدّاله عند

کوہ مزیدے اپنی بکریاں لائے ہمراہ ان کے بھینج حارث بن عقبہ بن قابوس تھے ان دونوں نے مدینے کو متغیر پایا تو دریافت کیا کہ لوگ کہاں ہیں۔لوگوں نے کہا کہ احدیدں ہیں رسول اللہ مَنَائِیْکِمْ مشرکین قریش سے قبال کرنے گئے ہیں ان دونوں نے کہا کہ پچشم خود دیکھ لینے کے بعد ہم کوئی علامت دریافت نہیں کرتے دونوں اسلام لے آئے اور نبی مَنَائِیْکِمْ کے پاس احدیدں حاضر ہوئے قوم کو جنگ کرتے ہوئے پایا غلبہ رسول اللہ منافیہ اور آپ کے اصحاب کی طرف تھا۔

یادگرہ میں مسلمانوں کے ساتھ لوٹ میں شریک ہوگئے بیچے سے خالد بن الولید اور بکر مدین ابی جہل جہ بین کالشکر آیا ' لوگ مل گئے ان دونوں نے اتنا سخت قبال کیا کہ شرکین کا ایک گروہ ہٹ گیا' رسول اللہ سٹا ٹیٹے آئے دومرے گروہ شرکین کو بڑھتے ہوئے د کھے کے فرمایا کہ اس گروہ کوکون ہٹائے گا۔ وہب بن قابوس نے کہا کہ یارسول اللہ سٹا ٹیٹے میں وہ کھڑے ہوئے اور لوگوں پر استے تیر برسائے کہ سب واپس ہو گئے وہب لوٹے ایک اور گروہ ہٹ گیا تورسول اللہ سٹا ٹیٹے آئے فرمایا کہ اس لشکر کوکون ہٹائے گا؟ المزنی نے کہا' یارسول اللہ میں' وہ کھڑے ہوئے اور اس لشکر کو تلوارے دفع کیا' وہ سب بھائے' المزنی واپس آئے۔

ایک اور کشکر ظاہر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے کون اٹھے گا 'المر نی نے کہا' یارسول اللہ میں' فرمایا' اٹھو جنہیں جنت کی خوشخبری ہے' الممز نی خوش ہو کے رہے کہتے ہوئے اٹھے کہ واللہ نہ میں قیلولہ کروں گانہ جہا دے معافی چاہوں گاوہ کھڑے ہوئے ان لوگوں میں کھس کرتلوار مارنے لگے اور ان کے انتہائی حصہ سے نکل جاتے تھے' رسول اللہ سکا ٹیٹیڈ اور مسلمان ان کی طرف دیکھنے لگے۔اور رسول اللہ سکا ٹیڈ افر ماتے تھے کہ اے اللہ ان پر رحمت کر۔

وہ برابر اسی طرح الڑتے رہے لوگ انہیں گھیرے ہوئے تھے کہ ایک ڈم سے تلواریں اور نیزے ان پر پڑنے لگے ان لوگوں نے انہیں قبل کر دیا۔ اس روز ان کے جسم پر بیس زخم پائے گئے جوسب کے سب نیزے کے تھے اور ہرزخم موت کے لیے کافی تھا اس روز بہت بری طرح ان کا مثلہ کیا گیا ( یعنی ان کے اعضاء کائے گئے )۔ پھر ان کے بھینچے حارث کھڑے ہوئے اور انہیں کے طریقے برقال کیا۔ وہ بھی قبل ہوگئے۔

رسول الله منافقیظ ان کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے اور فر مایا کہ اللہ تم سے راضی ہے کیونکہ میں تم سے راضی ہول' یعنی وہب ہے۔آپان کے قدموں کے پاس کھڑے ہوئے ہا وجوداس کے کہآپ کوزخم کلے تصاور کھڑا ہونا آپ پر گزاں تھا مگر آپ برابر کھڑے دے یہاں تک کدالمزنی قبر میں رکھ دیئے گئے۔

کفن ایک جاور کا تھا جس میں سرخ دھاریاں تھیں۔ رسول اللہ مالٹی کا نے وہ جا درسر پر تھینج دی اور اسے ڈھا تک دیا اور

# کے طبقات ابن سعد (منتہاء) کی مہاجرین وانسار کے طبقات ابن سعد (منتہاء) کی دوانسار کے طبقات ابن سعد (منتہاء) کی دوان کے پہتے ہوی کہیں اور تھم دیا کہ ان لوگوں کو بہت ہوں کے بہت ہوی جماعت تبوک میں حاضر ہوئی۔

ابورہم رسول اللہ مُٹائینے کے ساتھ مدیدہی میں رہے۔ جب آپ جہاد کرتے تھے تو وہ بھی شریک ہوتے تھے۔ بنی غفار میں ان کا ایک مکان تھا اکثر الصفر اء عدیقہ اور اس کے قرب وجوار میں اترتے تھے جو کنانہ کی زمین ہے۔ سیدنا عبداللہ وعبدالرحمٰن بنی ہیں 'فرزندان ہبیب :

بنى سعد بن ليب بن بكر بن عبد منا ة بن كنان ميل سے تھے۔

دونوں کی والدہ ام نوفل بنت نوفل بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن تصی تھیں۔ دونوں زمانۂ قدیم میں اسلام لائے۔ رسول الله سُلَّیَّتِا کے ہمر کاب احد میں حاضر ہوئے۔اور اسی روز شوال میں ہجرت کے بتیسویں مہینے شہید ہوئے۔ سید نا بحال بن مراقعہ الضمری شیادہ :

کہاجا تا ہے کہ نظابی تھے۔ یہ بھی کہاجا تا ہے کہ بن سوادیس ان کا شار ہوتا تھا جوانصار بنی سلمہ میں سے تھے فقرائے مہا جرین میں سے تھے مردصالح 'کریدمنظراور بدشکل تھے۔ زمانہ قدیم میں اسلام لائے رسول اللہ سکھ تھے۔ اسامہ بن زید جی دین نے اپنے والدہے روایت کی کہ جوال بن سراقہ جی دونے احد کی طرف جاتے ہوئے کہا کہ یارسول

الله مَلَّاقَةُ مجھ ہے کہا گیا ہے کہ آپ کل قبل کردیئے جا کیں گےوہ بہتی ہے سانس لیتے تھے۔ نبی مَلَّاقَةُ اِبْناہا تھوان کے بینے پر پھیرااور فرمایا کہ کیا کل ساراز مانہ نہ ہوگا۔

عاصم بن عمر بن قنادہ ہے مروی ہے کہ بعیل بن سراقہ مروصالح ' کریہ منظراور بدشکل تھے خندق میں مسلمانوں کے ساتھ کام کرتے تھے۔ رسول اللہ منگافیا کے اس روز ان کا نام بدل دیا آپ نے ان کا نام عمر رکھامسلمان لوگ رجز پڑھنے اور کہنے لگے:

> سماہ من بعد جُعیل عمر و کان للباس یوما ظهر "آپ نے بعیل کے بعدان کا نام عمر رکھا۔ اور آپ اس دن فقیر کے پشت و پناہ تھے"۔

ر سول الله مناقطة ان نامول ميں ہے کچھ نہ کہتے تھے سوائے اس کے کہ آپ عمر کہتے تھے۔

شریک بن عبداللہ بن الب نمرے مروی ہے کہ تعیل بھی مسلمانوں کے ساتھ "سماہ من بعد جعیل عمر" کہنے لگے اور سب کے ساتھ وہ بھی بنتے تھے۔ مسلمانوں کومعلوم ہوگیا کہ وہ پرواہ کیں کرتے۔

محد بن عمر نے کہا کہ وہ بعال بن سراقہ سے تصغیر کر کے بعیل کہا گیا اور رسول اللہ علی بھڑا نے ان کا نام عمر ور کھا کی شعر میں اس طرح عمر آیا۔ بعال اللہ سلاھی نے جمر انہ میں اس طرح عمر آیا۔ بعال اللہ سلاھی نے جمر انہ میں عفر آئے ہوئے ان لوگوں کو دیا جن کی تالیف قلوب منظور تھی تو سعد بن الی وقاص جی در نے کہا کہ یا رسول اللہ آئے نے عید نین خوام میں اور ان کے مشابہ لوگوں کو تو سوسواونٹ عطا فرمائے اور جعیل بن طراقہ الضمر کی کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ مناتیج نے فرمایا کہ تم ہے اس دات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ بعیل بن سراقہ جی دورے زمین کے تمام عید اور

# كر طبقات ابن سعد (نصيرياء) كالمنظمة المستعدد التعرين وانصار الم

میں نے تنہارے قل کا ارادہ نہیں کیالیکن میں تم سے بھی جا ہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک قوم تھی جن کے لیے اللہ کی طرف سے بہت میں نیکیاں گزرگئیں پھر اگر وہ جا ہے تو جو پھھا نہوں بہت میں نیکیاں گزر میں ان کی وجہ سے ان کی مغفرت کرد کے اور اگر جا ہے تو جو پھھا نہوں نے نئی با تیں کیں ان کی وجہ سے ان پرعذاب کرئے ان کا حساب اللہ پر ہے۔

سيدناما لك ونعمان شارينها و فرزندان خلف:

ابن عوف بن دارم بن غنر بن واکله بن سم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن اسلم بن اقصی بن حارث بشام بن محر بن السائب التكنی نے ہمیں ان كے نام ونسب اسی طرح بتائے اور کہا كه دونوں يوم احد ميں نبی منافق کے خبر تھے۔ اس روزشبهید ہوئے اور ایک ہی قبر میں مدفون ہوئے ۔

حضرت ابور بهم كلثؤم بن الحصين الغفاري بني العقد:

نام کلثوم بن الحصین بن خلف بن عبید بن معشر بن زید بن اقیمس بن غفار بن ملیک بن ضمر ہ بن بکر بن عبد مناق بن کمنانہ تفا۔ رسول اللہ منافیظ کے مدینہ تشریف لائے کے بعد اسلام لائ غزوہ احد میں حاضر سوئے ای دوز آنہیں ایک تیر مارا گیا جو پینے میں لگا۔ رسول اللہ منافیظ کے پاس آئے تو آپ نے اس پرتھوک دیا جس سے وہ ایکھے ہوگئے۔ ابور ہم کا نام منحور ہوگیا (لیعنی جس کا سینہ چھدا جائے)۔

ا بی رہم الغفاری ہے مروی ہے کہ عمرہ قضاء میں میں ان لوگوں میں تھا جوقر بانی کے اوٹٹوں کو بنکائے تھے اور ان پرسوار ہوتے تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ جس وقت رسول اللہ مٹائیڈیل طا نف ہے جر انہ جارہے تھے تو ابورہم الفقاری رسول اللہ سائیڈیل کے پہلو میں اپنی اونٹنی پر تھے یاؤں میں نا پاک جو تیاں تھیں' ان کی اونٹنی رسول اللہ سائیڈیل کی اونٹنی سے تکر آگئی۔

ابور ہم نے کہا کہ میری جوتی کا کنارہ رسول اللہ مٹائٹو کی پیڈلی پرلگا جس ہے آپ کو چوٹ لگ گئی۔رسول اللہ مٹائٹو ک میرے پاؤں پر کوڑا مارااور فر مایا کہتم نے میرے پاؤں کو چوٹ لگاوی ابنا پاؤں چیچے رکھو۔ جیجے اپنے ایکلے پیچھلے گنا ہول کی قلز ہوگئ اوراندیشہ ہوا کہ اس بخت فعل کی وجہ سے جو میں نے کیا میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا۔

جب ہم نے بعر انہ میں منح کی تو میں جا توروں کو چرانے کے لیے نکل گیا حالانکہ میر ٹی باری کا دن نہ تھا۔ اس خوف ہے بچنا حابتا تھا کہ نبی مُلاتِقِیَّم کا قاصد مجھے بلانے کے لیے آئے گا۔

نٹام کواونٹ واپس لایا۔ دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ تہمیں نبی مٹائیؤ نے یادفر مایا تھا۔ میں نے کہا کہ واللہ ایک بات پیش آئی گئی۔ میں آپ کے پاس ڈرتے ڈرتے آیا۔ فرمایا کہ تم نے جھے اپنے پاوک سے دکھ دیا تو میں نے تہمیں کوڑ امارا۔ للبذا بید مجریاں اس مارک بدلے لے لو۔

ابورہم نے کہا کہ آ پ کا مجھ ہے راضی ہوجانا مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب تھا۔

ر سول الله متافیظ نے جس وقت تبوک کی روانگی کااراوہ فر مایا توابور ہم کوان کی قوم کی طرف بھیجا کہ دشمن کے مقابلہ پر چلتے کو

# الطبقات ابن سعد (طنهام) المسلك المسلك

على تفاهد كومعلوم بنوا كدوه توم صفاد في الدور كي بين تو كها كدلوگول كووا پي كردو \_اون وا پي كرد يي كئے \_ حضرت بريده بن الحصيب بني الدين

ابن عبداللہ بن الحارث بن الاعربی بن سعد بن رزاح بن عدی بن سم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن اسلم بن افضی اسلم ان لوگوں میں ہیں ہیں ہیں ہیں بن مار جو ماءالسماء تھے بطون خزاعہ اسلم ان لوگوں میں ہیں جوخودان کے دونوں بھائی مالک و ملکان فرزندان افضی بن حارثہ بن عمر و بن عامر جو ماءالسماء تھے بطون خزاعہ سے الگ ہوگئے تھے۔ بریدہ کی کنیت ابوعبداللہ تھی وہ اس وقت اسلام لائے جب رسول اللہ سالی ہی کہ جب رسول اللہ سالی اللہ سالی کی طرف ہجرت کی تو جعیم بین عاصم الاسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب رسول اللہ سالی کے ہمراہ تھے سب اسلام لے آئے وہ میں بریدہ بن الحصیب حاضر ہوئے رسول اللہ سالی عوت دی وہ اور جولوگ ان کے ہمراہ تھے سب اسلام لے آئے وہ

لوگ قریب ای گھر کے تھے رسول اللہ سَالِیَوَمُ نے عشاء کی نماز پڑھی تو ان لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ منذرین جم سے مردی ہے کہ رسول اللہ سالیوَمُ نے اس رات کو ہریدہ بن الحصیب کوسور کا مریم کے شروع کی تعلیم دی تھی۔

بریدہ بن الحصیب ہی در دواحد گزرنے کے بعد رسول اللہ علی ایک کے پاس مدینہ آئے اور رسول اللہ علی کا کے ساتھ مقیم ہوگئے۔وہ اکند عمر مندر میں میں مرکز رہے کے بعد رسول اللہ علی کا اس مدینہ آئے اور رسول اللہ علی کا کے ساتھ مقیم ہوگئے۔وہ

ساکنین مدیند میں سے تصاور آپ کے ہمر کاب مغازی میں شرکت گی

انی بکر بن عبداللہ بن الی جم سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی آئے المریسی کے قیدیوں کے متعلق تھم دیا تو ان کے بازو باندھ دیئے گئے اور انہیں ایک کنارے کر دیا گیا آپ نے ان پر ہریدہ بن الحصیب کوعامل مقرر کیا۔

محر بن عمر نے کہا کدوسول اللہ سُلِیَّتِیْم نے غزوہ فتح مکہ میں دوجھنڈ ہے باند ھے ایک کو ہریدہ بن الحصیب جی سونے نے اٹھایا اور دوسرے کو ناجیہ بن الاعجم نے رسول اللہ سُلِیَّتِیْم نے ہریدہ بن الحصیب سی سونہ کو قبیلہ اسلم وغفار سے زکو ہو وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ سُلِیَّتِیْم نے جس وفت غزوہ توک کا ارادہ فر مایا تو ان کو اسلم کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں کو دشمن کے مقابلے پر چلئے کو کہیں رسول اللہ سُلِیَّتِیْم کی وفات کے بعد مدینہ بی میں مقیم رہے بھرہ جب فتح ہوا اور اسے شہر بنایا گیا تو دہاں منتقل ہوگے اور زمین لے لی وہاں سے وہ جہاد کے لیے خرائمان کی طرف روانہ ہوئے مرو بیس بیزید بن معاویہ جی اللہ کی خلافت میں وفات ہوئی ان کے بیٹے وہیں رہے۔ ان کی ایک جماعت آئی اور بغداد میں اس کے بیٹے وہیں رہانی کی ایک جماعت آئی اور بغداد میں اس کے وہیں وفات یائی۔

محرین ابی الضی ہے مروی ہے کہ مجھ ہے اس شخص نے بیان کیا جس نے بریدہ الاسلمی کونہر بلخ کے پیچھے ہے کہتے سنا کہ ایک لٹکر کے دوسر سے لٹکرکو دفع کرنے کے سواکو کی زندگی نہیں ہے۔

بگر بن وائل کے ایک شخص ہے جن کا نام ہم ہے نہیں لیا گیا مروی ہے کہ میں بھتان میں ہریدہ الاسلمی کے ساتھ تھا ہریدہ نے کہا کہ میں علی وعثان وطلحہ وزبیر خیافتۂ پراعتراض کرنے لگا کہ ان کی رائے معلوم کروں قبلہ روہو کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اب اللہ عثان خیاف وی مغفرت کرائے اللہ علی بن ابی طالب خیافت کی مغفرت کر۔ اے اللہ طلحہ بن عبیداللہ میں فیور کی مغفرت کراور اے اللہ زبیر بن العوام جی فیور کی مغفرت کر۔

اس کے بعدوہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تمہاراباپ ندرے کیا تم نے میرے قبل کاارادہ کیا ہے میں نے کہاواللہ

#### كر طبقات ابن سعد (مندچيار) ميلان المسلك الم

محمد بن اسحاق ہے مروی ہے کہ طفیل بن عمر و میں اس کا ایک بت تھا جس کا نام ذوالکفین تھا انہوں نے اسے تو ڑ کے آگ لگا ی اور کہا:

#### يادى الكفين لست من عبادك ميلادنا اقدم من ميلادك انا حشوت البنار في فوادك

اس کے بعد حدیث اول کی طرف رجوع ہے۔

جب میں نے ذی الکفین کوآگ لگا دی تو ان لوگوں کو جو اس کا سہارا لیتے تھے ظاہر ہو گیا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے اور سب کے سب اسلام لے آئے طفیل بن عمرو میں خور سول اللہ مَا اُنْتِا کے پان حاضر ہوئے اور آپ کی وفات تک مدینہ میں رہے۔ جنگ میامہ میں شہاوت:

جب عرب مرتد ہو گئے تو مسلمانوں کے ساتھ لکلے اور جہاد کیا۔طلبحہ اور سارے ملک نجدے فارغ ہو گئے بھروہ مسلمانوں کے ساتھ میامہ گئے ہمراہ ان کے بیٹے عمرو بن طفیل بھی تھے طفیل بن عمرو میں بیامہ میں شہید ہو گئے۔

ان کے بیٹے عمرو بن الطفیل مجرور ہوئے ایک ہاتھ کاٹ ڈالا گیا پھر وہ تندرست ہو گئے اور ہاتھ بھی اچھا ہو گیا۔ عمر بن الخطاب می الفون کے پاس تھے کہ کھانالا یا گیا۔ وہ اس سے الگ بہت گئے عمر می الدون نے کہا کہ تہمیں کیا ہوا شاید اپنے ہاتھ کی وجہ سے الگ ہوئے انہوں نے کہا 'ہاں عمر میں ہوئے واللہ میں اسے نہ چکھوں گا تا وقتیکہ تم اپنے ہاتھ سے نہ چھولو کیونکہ واللہ موائے تمہار سے تو م میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا کچھ حصہ جنت میں ہونے طافت عمر بن الخطاب میں جنگ ریموک میں شریک تھے کہ شہید ہو گئے۔

#### خضرت ضا دالا ز دي شياله هند:

از دشنو دامیں سے تھے۔

ابن عباس جی شناہ مروی ہے کہ از دشنوہ ہے ایک شخص عمرے کے لیے مکد آیا نام صاد تھا۔ کفار قریش کو کہتے سنا کہ محمد (مَثَافِیْظ) مجنون ہیں۔اس نے کہا کہ اگر میں اس شخص کے پاس جا کراس کا علاج کروں ( تواچھا ہوجائے گا) وہ آپ کے پاس آئے اور کہا' یا محمد (مُثَافِیْظ) میں ہوا ہے علاج کرتا ہوں'اگر آپ جا ہیں تو آپ کا علاج کروں شایدانڈ نفع دے۔

ٹرسول اللہ مظافیۃ کلمیہ شہادت پڑھا'اللہ کی حمد کی اور ایسے کلمات فرمائے جنہوں نے صاد جی پیدو کو تعجب میں ڈال ویا۔ عرض کی میر سے سامنے ان کا اعادہ فرمائیے آپ نے ان کلمات کا اعادہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کلام کے مثل بھی نہیں سنا میں نے کا ہنوں کا اور شاعروں کا اور ساحروں کا کلام سنا ہے گر اس کا مثل بھی نہیں سنا جو دریا کی گہرائی تک پہنچا ہوا ہے' وہ اسلام لے آئے اور بی کی شہادت دی۔ ایپے او پر اور اپنی قوم پر آپ سے بیعت کر لی۔

اس کے بعد علی بن ابی طالب نکاہؤد ایک سرے میں یمن کی طرف روانہ ہوئے لوگوں کو چڑے کے برتن ملے تو علی نکاہؤنے فرمایا نہیں واپس کردو کیونکہ بیقوم صاد کے برتن میں کہاجا تا ہے کہ انہیں کسی مقام پرمیں اونٹ ملے لوگوں نے لے لیا۔

# الطبقات ابن سعد (صرچهام) السلام السام السا

كرووة على في من في ان براسلام بيش كيا جس كوانبون في قول كرايا-

میری بیوی آئیں تو میں نے ان سے بھی کہا کہ جھے دور ہو گیونکہ نہ میں تمہارا ہوں نہ تم میری انہوں نے کہا کہ میر ب باپ تم پر فعدا ہوں کیوں میں نے کہا کہ اسلام نے میر ہے اور تمہارے درمیان جدائی کردی میں اسلام لے آیا اور دین جمری پیروی کرلی انہوں نے کہا گہمیرا دین بھی وہی ہے جوتہارا دین ہے۔ میں نے کہا کہ حسی ذی الشری جا دَاوراس سے خوب طہارت کرو

ذی الشری دوس کابت تھا اور حتی اس سے محافظ تھے وہاں پائی کا ایک چشمہ تھا جو پہاڑ ہے گرتا تھا۔انہوں نے کہا کہ میرے باپ تم پر فعدا ہوں کیا تنہیں ذی الشری کے لڑکوں ہے کسی شرارت کا اندیشہ ہے؟ میں نے کہا 'نہیں تنہیں جو بات پیش آئے اس کا میں ضامن ہوں وہ گئیں عسل کیااور آئیں تو میں نے اسلام پیش کیا۔وہ اسلام لے آئیں۔

قبيليه دوس كودعوت اسلام:

میں نے دوس کواسلام کی دعوت دی توانہوں نے تاخیر کی مکہ میں رسول اللہ شکا تی اس آیا اور عرض کی یارسول اللہ دوس مجھ پیغالب آ گئے آپ اللہ سے ان پر بدوعا کیجیے ، قرمایا: اے اللہ دوس کو ہدایت دے۔

ابوہریرہ میں مودی ہے کہ رسول اللہ منافیظ ہے کہا گیا کہ آپ اللہ ہے دوس پر بدوعا سیجے تو آپ نے فرمایا کہا ہے۔ اللہ دوس کو ہدایت کردے اور انہیں لے آپ نے

اس کے بعد پھر طفیل میں سونہ کی حدیث ہے کہ مجھ سے رسول اللہ مٹائی جانے فرمایا اپنی قوم کی طرف روانہ ہو انہیں دعوت دو اور ان کے ساتھ نری کرو۔ میں روانہ ہوا اور دوس کی بستی میں لاہ کر برابر انہیں دعوت دیتا رہا۔ یہاں تک کے رسول اللہ مٹائی آئے نہ بینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور بدر داحد وختد ق کا زمانہ بھی گزرگیا۔

قوم کے ان لوگوں کورسول اللہ مُنَاقِیْم کے پاس لا یا جو اسلام لائے تھے رسول اللہ مُنَاقِیْم نیبر میں تھے یہ بینہ میں دوس کے ستر یا ای گھر (کے لوگ) اترے ہم لوگ رسول اللہ مُناقِیْم نے نیبر میں لیے آپ نے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا بھی حصدلگایا ہم نے عرض کی یارسول اللہ مُناقِیْم ہم لوگوں کو اپنے لشکر کا میمنہ بنا دیجئے اور ہمارا شعار (جو بوقت جنگ اپنی شنا شت کے لیے زباں سے کہتے ہیں) میرورکرد ہیجے 'آئے مخضرت نے ہماری درخواست منظور فرمائی' تمام قبیلہ از دکا شعار آج کک میرور ہے۔

طفیل میں ہونے کہا کہ میں برابررسول اللہ مٹالیکا کے پاس رہا۔ یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو مکہ کی فتح دی عرض کی یارسول اللہ مجھے ذی الکفین کی طرف بھیج دیجئے جوعمرو بن حمہ کا بت تھا کہ میں اسے جلا دوں آنخضرت مٹالیکٹا نے آئیں اس کی طرف بھیجا اور انہوں نے اس کوجلا دیا۔ بت لکڑی کا تھا طفیل میں ہواس پرآ گ لگاتے وقت کہدرہے تھے۔

ياذي الكفين لست من عبادك ميلادنا اقدم من ميلادك

انا حششت النار في فوادك

''اے ذِوالکفین میں تیرے بندوں میں نہیں ہوں۔ ہماری ولا دت تیری ولا دت سے پہلے ہے۔ میں نے تیرے ول میں آگ لگا دی''۔

# ل طبقات ابن معد (سرچهام) کال محمد (مدچهام)

باپ کے درمیان بھائی اور بھائی کے درمیان میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال ویتا ہے ہم لوگ تم پر اور تنہاری قوم پر ای بات کا اندیشہ کرتے ہیں جوہم میں آگئی لہٰذاتم اس سے کلام نہ کر واور نہ اس کی کوئی بات سنو۔

طفیل نے کہا کہ واللہ وہ اوگ برابر میر ہے ساتھ رہے۔ یہاں تک کہ میں نے ارادہ کرلیا کہ اس شخص ہے پھی نہ سنوں گااور نہاں سے گلام کروں گا۔ ضبح کو میں مبجد گیا تو اس اندیشے ہے اپنے دونوں کا نوں میں روئی ٹھوٹس کی تھی کہ اس کے کلام کی آ واڈپٹنچے گ یہاں تک کہ مجھے دوروئی والا کہاجا تا تھا۔

#### خدمت مصطفى متالينا مين حاضري كاشرف

ایک روز میج کومبحد گیا' اتفاق سے رسول الله ملائیلم کعبے پاس کھڑے ہوئے نماز پر ندر ہے تھے۔ ہیں آپ کے قریب کھڑا ہوگیا اللہ کو ایک کھڑا ہوگیا گئی کہ دائے گریئر میں بھی کہا کہ دائے گریئر میں بھی کھڑا ہوں ہے کہ بیٹ کہا کہ دائے گریئر میں بھی کھڑا ہوں ہے کہ بیٹ کو بھی کہتا ہے اسے مدین کھڑا ہوں ہوگی کھڑا ہوں ۔ کیا چیز اس امر سے مانع ہے کہ بیٹ کو بھی کہتا ہے اسے نہستوں جو کھوڑ دون ۔

میں ظہرار ہا یہاں تک کہ آپ اپ مکان کی طرف واپس ہوئے۔ میں آپ کے چھے گیا۔ جب آپ اندر گئے تو ہیں بھی ساتھ گیا۔ ہن نے کہایا محمد (ساتھ آپ آپ کی قوم نے مجھے بیادر یہ جس سب سے کہا کہا واللہ انہوں نے مجھے آپ سے اس وقت تک خوف ولا نا نہ چھوڑا جب تک کہ میں نے اپنے دونوں کان روئی سے بندنہ کر لیے تا کہ میں آپ کا کلام نہ سنوں اللہ تعالیٰ کواس کے سوا بچھ منظور نہ ہوکہ وہ مجھے آپ کا کلام سنا ہے۔ میں نے اچھا کلام سنا البذا آپ اپنا معاملہ مجھ پر پیش سیجے۔ تا شیر قر آن نا ورقبول اسلام:

رسول الله سلط الله سلط الله سلط میش کیااور قرآن کی تلاوت فرمائی انہوں نے کہا کہ واللہ میں نے بھی اس سے اچھا کلام نہیں سنا اور نہ کوئی معاملہ اس سے زیادہ مناسب ذیکھا' میں اسلام لاتا ہوں اور تن کی شہادت دیتا ہوں' عرض کی ٹیا جی اللہ میں ایسا آ دمی ہوں کہ قوم میں میری فرمانیرواری کی جاتی ہے میں انہیں کے پاس لوٹے والا ہوں' للبدا اللہ سے دعا کیجئے کہ میں جس امر کی انہیں دعوت دوں اس میں وہ میر امدد گار ہوجائے' فرمایا اے اللہ ان کے لیے کوئی نشانی کردے۔

میں اپنی قوم کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس گھائی میں تھا جہاں حاضر وموجود لوگ نظر آتے تھے۔ تو میری وونوں آنکھوں کے درمیاں چراغ کی طرح ایک نور پیدا ہو گیا میں نے کہااے اللہ میرے منہ کے علاوہ اس نورکو کہیں اور پیدا کردے میں ڈوتا ہوں کہ لوگ گمان کریں گئے کہ وہ مثلہ (چبرے کا تغیر یاداغ) جوان کے دین کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے وہ نور بدل کرمیز سے کوڑے مجسرے میں پیدا ہو گیا حاضرین اس نورکومیرے کوڑے میں اس طرح دیکھورے تھے جیسے آویزاں قندیل۔

طفیل اپنے مکان میں داخل ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے پائ والدا آئے۔ میں نے ان سے کہا کہا کہا ہے والد مجھ سے دور رہوکیونکہ ابتم میر نے بیس ہواور نہ میں تمہارا ہوں' بوچھا' میرے بیٹے' کیوں' میں نے کہا میں اسلام لے آیا اور دین جمہ (مُثَاثِیّةً) کی بیروی کر کی انہوں نے کہا کہ اے فرزند میرا دین بھی وہی ہے جو تمہارا دین ہے۔ میں نے کہا کہ جاوعشل کرواور اپنے کیڑے پاک ینچالیک فورت جماء بھی تھی، میں نے کہا گدائے ابو ڈرسماء سے نکاح کرلؤانہوں نے کہا میں اس سے نکاح کروں گاجو مجھے ذکیل کر سے میں کے دیار کا جو مجھے ذکیل کر سے مجھے اس سے زیادہ پیٹیڈ ہے جومیری عزت کرنے میرے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنگر برابر رہا۔ یہاں تک کرفن نے میرے لیے کوئی دوست نہ چھوڑا۔

ابی اساء الربی سے مروی ہے کہ میں ابوذر میں شدہ کے پاس گیا وہ ربذہ میں شے ساتھ ان کی بیوی بھی تھیں جو کالی اور آرات تھیں زعفر ان وعطر کا کوئی نشان شرقا۔ ابوذر میں شدہ نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جھے بیکا کی کیا مشورہ دیتی ہے کہ میں عراق جاول وہاں لوگ جھے پر اپنی ونیا کے ساتھ جھک پڑیں گے لیکن میر نے خلیل (مُنَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ہوں کے بیا کہ اس حالت میں آئیں کہ ہماری گھڑیوں میں قوت ہوگی تو ہم اس حالت میں آئیں کہ ہماری گھڑیوں میں قوت ہوگی تو ہم اس حالت میں آئیں کہ ہماری گھڑیوں میں قوت ہوگی تو ہم اس حالت میں آئیں کہ لدی ہوئی پھل دار کھور کی طرح ہوں۔

ا بی عثمان النبدی سے مروی ہے کہ میں نے ابوذر ہی افتاد کواس حالت میں دیکھا کہ اپنی سواری پر چھے ہوئے تھے اور مشرق کی طرف مند کیے ہوئے تھے میں نے انہیں سوتا ہوا خیال کیا ان سے قریب ہو گیا اور کہا کہ اے ابوذر جی افتاد کیا تم سوتے ہوانہوں نے کہانہیں بلکہ میں نماز پڑھتا تھا۔

یز بدبن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ابوذ ر جی ایود کے ساتھ ایک کالی لڑکی ہوگئی ان سے کہا گیا کہ آھے ابوذ ر جی ایود پہتمہاری بیٹی ہے انہوں نے کہا کہ اس کی ماں تو بہی دعوی کرتی ہے۔

عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ ابوذر بن مدن نے دوچادریں اوڑھیں ایک کو تہد بنایا اس کے لمبے حصہ کو چا در بنالیا دوسری آپنے غلام کواڑھادی قوم کے پاس برآ مدہوئے تو لوگوں نے کہا کہ اگرتم دونوں اوڑھے تو زیادہ بہتر ہوتا انہوں نے کہا کہ اگرتم دونوں اوڑھے تو زیادہ بہتر ہوتا انہوں نے کہا کہ اگرتم دونوں اوڑھے تو زیادہ بہتر ہوتا انہوں نے کہا کہا کہ اور انہیں اس میں سے معلوہ جوتم کھاؤ۔ اور انہیں اس میں سے میں سے مطلوب بین میں نے رسول اللہ مناقظ کو فرماتے سنا کہ غلاموں کو اس میں سے مطلوب بین میں کے بہنو۔

ایک اہل البادیہ سے مروی ہے کہ میں نے ابوذر خواہدہ کی صحبت اٹھائی مجھے ان کے تمام اخلاق پیند آئے سوائے ایک خلق کے بچھا کہ وہ خلق (عادت) کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ عاقل تھے جب بیت الخلاء سے آئے تو پانی بہادیتے۔

#### سيد ناطفيل بن عمر والدوسي ريئاه ينها:

ا بن طریف بن العاص بن تعلیه بن طبیم بن فهم بن عنم بن دوس بن عد ثان بن عبدالله بن زهران بن الحارث بن کعب بن عبدالله بن ما لک بن تصرین الا ژو۔

عبدالواحد بن ابی عون الدولی ہے جن کا قریش ہے معاہدہ حلف تھا مردی ہے کہ طفیل بن عمر والدوی شریف شاعر مالدار اور بہت دعوت کرنے والے آ دمی تھے مکہ میں آئے رسول اللہ ساتھ کے بین تھے۔

قریش کے پچھلوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے طفیل تم ہمارے شہر میں آئے ہو پیشخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں چیران کر دیا ہے۔ ہماری جماعت کومقرق کر دیا اور ہماری حالت کومنتشر کر دیا ہے۔ اس کا کلام مثل سحر کے ہے جو بیٹے اور جب ان کا انتقال ہوگیا تو ان دونوں نے ان کے ساتھ یکی کیا انہیں شاہراہ پرر کھ دیا عبداللہ بن مسعود میں ہونا الل عراق کی انہیں شاہراہ پر رکھ دیا عبداللہ بن مسعود میں ہونا اللہ عراق کی جماعت کے ساتھ جوشہر کے رہنے والے تھے آئے وسط راہ پر جنازے نے ان لوگوں کوخوف و پر بیٹانی میں ڈالا کہ قریب تھا کہ اون اسے روند ڈالیس ۔غلام اٹھ کر ان کے پاس گیا اور کہا کہ بیرسول اللہ شاہی کے صحابی ابوذر میں ہوئی ان کے وفن میں میری مدد کرو۔

عبداللد می در بلند آواز سے رونے گئے اور کہنے گئے کہ رسول الله منافقاً نے کی فرمایا تھا کہ تم تنہا جاؤ گئے تنہا مرو گے اور (قیامت میں) تنہا اٹھائے جاؤ گئے وہ اور ان کے ساتھی اترے اور انہیں فن کیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود میں دف ان لوگول سے آپ کی حدیث بیان کی اور جو پھھ آپ نے ان سے اپی روا گئی تبوک میں فرمایا تھا بیان کیا۔

صحابه شارته مي زبان سے ماس ابور ذركا بيان

آئی شعبہ سے مروی ہے کہ ہماری قوم کا ایک شخص ابوذ ر ٹن اندئے کے پاس آ کر پکھ ہدیہ پیش کرنے لگا۔ابوڈ ر ٹن اندنے ان کے لینے سے اٹکار کیا اور کہا کہ ہمارے پاس گدھے ہیں جُن پر ہم سوار ہوئے ہیں' بھیٹریں ہیں جنہیں ہم دو ہے ہیں' لونڈی ہے جو ہماری خدمت کرتی ہے اور ہمارے پہننے سے زیادہ عماء ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ زیادہ کا مجھ سے صاب لیا جائے گا۔

عیسیٰ بن عمیلہ الفزاری ہے مروی ہے کہ مجھے اس فخص نے خبر دی جس نے ابوذ رشیدہ کواپنی بکری کا دود دوہ وہتے ویکھا ہے کہ دواپی ذات ہے پہلے اپ بمہا بیا درمہمانوں ہے (اس کا بلانا) شروع کرتے تھے۔ میں نے انہیں ایک رات کو دیکھا کہ انہوں نے اتنادوہا کہ بکری کے تضنوں میں بچھے ندرہا۔ سب انہوں نے نچوڑ لیا اور مہمانوں کے آگے تھجوریں بھی رکھ دیں جو تھوڑی می تھیں پھر معذرت کی کہ آگر ہمارے پاس وہ چیز ہوتی جواس ہے افضل ہے تو ہم اسے بھی لے آئے میں نے انہیں اس رات کو پچھ

خالد بن حیان ہے مروی ہے کہ ابوذ روابودرداء جی شین دشق میں بالوں کے ایک ہی سابیہ بان میں تھے۔ عبد اللہ بن خراش الکعبی ہے مروی ہے کہ میں نے مقام ریذہ میں ابوذ رہی در کو یالوں کے ایک سابیہ بان میں پایا جس کے انہوں نے کہاروؤنہیں میں نے رسول اللہ مُلَا اَیْتُم کوایک جماعت سے جن میں میں بھی تفافر ماتے سنا کہ ضرور خرورتم میں سے ایک فیضی بیابان میں مرتب کے پاس مونین کی ایک جماعت آئے گی میں وہی فیض ہوں جو بیابان میں مرتا ہے واللہ نہ میں نے جھوٹ کہا اور نہ مجھے سے جھوٹ کہا گیا۔ لہٰذاتم راستہ دیکھوانہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا عابی بھی تو چلے گئے اور راستے طے ہوگئے۔

وہ ایک ٹیلے پر جاتیں کھڑی ہوکر دیکھتیں پھروا پس آ کران کی تیارداری کرتیں اور ٹیلے کی طرف نوٹ جاتیں۔ای حالت میں تھیں کہ انہیں ایک قوم نظر آئی جن کی سواریاں انہیں اس طرح لیے جار ہی تھیں کہ گویا چرگدھ ہیں جا ور ہلائی تو تو وہ لوگ آئے اور ان کے باس رک گئے پوچھا کہ تہمیں کیا ہوا' انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کی وفات ہونے کو ہے تم لوگ اسے گفن وو پوچھاوہ کون ہے'انہوں نے کہا' ابوذ ر میں ہوئد ہیں' بہنے لگے کہ ان پر ہمارے ماں باپ فعدا ہوں۔

حضرت ابوذر مني الذمنه كاكفن:

قوم ان اوصاف میں ہے کی نہ کسی کی حامل تھی 'سوائے ایک نوجوان انصاری کے جس نے کہا کہ میں آپ کوئف دوں گا کیونکہ آپ نے جو بیان کیا میں نے اس میں سے پھی نہیں پایا۔ میں آپ کواس چا در میں گفن دوں گا جو میر سے بدن پر ہے اوران دو چا دروں میں نے ہے جو میر سے صندوق میں تھیں اورانھیں میری ماں نے میر سے لیے بنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم جھے گفن دینا 'راوی نے کہا کہ انہیں اس انصاری نے گفن دیا جو اس جماعت میں تھے اوران کے پاس حاضر ہوئے تھے انہیں میں چربن الا برداور مالک الاشتر بھی ایک جماعت کے ساتھ تھے' یہ سب کے سب بمنی تھے۔

غريب الوطني ميں حضرت ابوذ ر مني الدور كا انتقال:

عبداللہ بن مسعود میں بیوں اور ایک کے جب عثان میں بیوں نے ابوڈ ر میں بندہ کو مقام ربذہ جلا وطن کیا اور وہاں ان کی شئے مقدر (موت) پنچی اور سوائے ان کی بیوی اور ایک غلام کے ان کے ساتھ کوئی نہ تھا تو انہوں نے وصیت کی کہتم دونوں جھے شسل و کفن ویٹا اور شاہراہ پر رکھ دینا اسب سے پہلے جو جماعت گزرے اس سے کہنا کہ بدر سول اللہ ملاقظ کے صحابی ابوڈ ر جی سور بیں ان کے وفن میں ہماری مدذکر و۔

# كر طبقات ابن سعد (صدچهام) كالتكليك التوكار ٢٩٥ كالتيكان وانصار كر

غلام تھا۔اوران لوگوں کی امامت کرتا تھا' نماز کی اذان کہددی گئی تھی' وہ آ گے بڑھا' گر ابوذر جی شفر کود کیے کے پیچھے ہٹا۔ابوذر میں شفر نے اسے اشارہ کیا کہ آ گے بڑھواورنماز پڑھاؤاورخوداس کے پیچھے نماز پڑھی۔

ابراہیم بن الاشترے مروی ہے کہ ابوذ رہی تھوں کی وفات کا وقت آیا تو وہ مقام ربذہ میں تھے۔ ان کی بیوی رونے لگیس ابو چھا کہ تمہیں کیا چیز رلاتی ہے انہوں نے کہا کہ میں اس لیے روقی ہوں کہ مجھے تمہارے دفن کرنے کی طاقت نہیں اور ندمیرے پاس کوئی ایسی چا درہے جو تمہیں کفن کے لیے کافی ہو۔

فقر غیور کے تاجدار کا آخری وقت:

انہوں نے کہا کہ روؤنہیں میں نے ایک روزرسول اللہ طاقی اسے جب کہ میں خدمت نبوی میں ایک جماعت کے ساتھ تھا ، فرمات سنا کہ ضرور ضرور تم میں ہے ایک شخص ایک بیابان میں مرے گا جس کے پاس مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہوگی۔ جننے لوگ اس مجلس میں میر سے ساتھ تھے وہ جماعت اور آبادی میں ہڑے۔ سوائے میرے کوئی باتی نہیں رہا۔ میں نے اس حالت میں بیابان میں میں کی کہ اب مرتا ہوں 'لبندا تم راستے میں انتظار کرو عنقریب وہی دیکھوگی جو میں تم ہے کہتا ہوں واللہ نہ میں نے جھوٹ کہا اور نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا۔ بیوی نے کہا کہ یہ کیونکر ممکن ہے۔ حاجی بھی تو اس نہیں انہوں نے کہا کہتم راستے میں انتظار کرو۔

وہ ای حالت میں تھیں کہ ایک جماعت نظر آئی جن کو ان کی سواریاں اس طرح لیے جارہی تھیں کہ گویا وہ لوگ چرگدھ (مرغ مر دارخوار) ہیں قوم سامنے آئی لوگ ان کی بیوی کے پاس کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہ تہمیں کیا ہوا انہوں نے کہا گذایک مسلمان ہے جس کوتم لوگ وفن کر دو گے تو اجر ملے گا۔ پوچھا وہ کون ہے۔ان (بیوی) نے کہا کہ ابوذر جی شد ہیں انہوں نے کہا کہ مارے مال باپ ان پر فعدا ہوں۔

لوگ اپنے کوڑے گے میں ڈال کر ابوذ رہی ہونوں کی طرف بڑھنے گئے۔ ابوذ رہی ہونو نے کہا کہ تنہیں مبارک ہو۔ تم وہ جماعت ہو کہ تمہارت کی اللہ ملاقع کے اللہ ملاقے کو اللہ ملہ ملک ہوجا کیں اور وہ لوگ اسے (موجب اجر مجھیں اور مبرکریں تو وہ مبھی دوز نے کو نہ دیکھیں گئے۔

پھر کہا کہ میں نے آج جہاں میج کی تم لوگ بھی ویکھتے ہو۔اگر میرے کپڑوں میں ہے کوئی چادر کافی ہوتی تو میں اس کو گفن کے لیے اختیار کرتا' میں تہہیں اللہ کی قتم ویتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ہخص جوحا کم ہو'یا نائب' یا قاصد مجھے ہرگز کفن نہ و سے ساری قوم نے ان اوصاف میں سے بچھ نہ بچھ حاصل کیا تھا سوائے انصار کے ایک نوجوان کے جوان کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا ساتھی ہوں میرے صندوق میں دوجا دریں ہیں جومیزی والدہ کی بنی ہوئی ہیں ان میں سے ایک میر سے بدن پر ہے۔ابوذر می ہونے کہا کہتم میرے ساتھی ہو' تم مجھے گفن دو۔

ابراہیم بن الاشتر نے اپنے والدہے روایت کی کہ جب ابوزر جی دو کی وفات کا وقت آیا تو ان کی بیوی رونے لکیس انہوں نے پوچھا کہ تنہیں کیا چیز را اتی ہے۔ کہنے لگیں کہ میں اس لیے روقی ہوں کہ تمہارے دفن کرنے کی مجھے طاقت نہیں 'ندمیرے یاس کوئی لیے بھی وہی پیند کرتا ہوں جواپیے لیے پیند کرتا ہوں 'تم دوآ دمیوں پر بھی حکم نیددینا اور نہ مال یتیم کے والی بنیار

عارث بن برید الحضر می سے مروی ہے کہ ابوڈرٹن میں نے رسول اللہ مالی کے امارت کی درخواست کی تو فرمایا کہ تم ضعیف ہواوردہ امانت ہے۔ قیامت کے روز رسوائی شرمندگی ہے سوائے اس شخص کے جواسے اس کے حق کے ساتھ اختیار کرنے اور اسے اداکرے جواس پراس کے بارے میں ہے۔

غالب بن عبدالرحمٰن سے مردی ہے کہ میں ایک شخص سے ملاجس نے کہا کہ میں بیت المقدس میں ابوذر میں ہوئے ہماتھ نماز پڑھتا تھا جب وہ داخل ہوتے تھے تو انہیں (وونوں موزوں) پراس نماز پڑھتا تھا جب وہ داخل ہوتے تھے تو انہیں (وونوں موزوں) پراس نے کہا کہ جو کچھان کے گھر میں تھاا گروہ جمع کیا جاتا تو ان تمام چیزوں سے اس شخص کی چادر (قیمت میں) زیادہ ہوتی جعفر نے کہا کہ چر میں نے بیدحدیث مہران بن میمون سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں سجھتا کہ ان کے گھر میں جو پچھتھا وہ در ہم کے بھی برابر تھا۔

علی میں میں میں میں میں کہ موائے ابوذر میں میں کی تہ میں اور نداور کوئی شخص ایسا باقی ہے جواللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامث کی پرواہ نہ کرتا ہو انہوں نے (اظہارافسوس کے لیے) اپنا ہاتھ اپنے سینے پر ماراد

ابن جرت وغیرہ سے مروی ہے کہ علی میں میں وی ہے کہ علی میں میں وی ہے کہ ایوزر جی افت کیا تو انہوں نے کہا کہ ابوذر جی افت نے اتناعلم (اپنے سینے میں) جرا کہ وہ (جریع جرتے کا جز ہوگئے وہ بخیل وحریص سے بخیل اپنے دین پر سے اور حریص علم پروہ بہت موال کیا کرتے سے انہیں (جواب یاعلم) دیا جاتا تھا اوران (کی حاجت) کوروکا جاتا ہے۔ ان کے ظرف میں اتنا جرا گیا تھا کہ وہ بجر گئے سے ۔ ان کے ظرف میں اتنا جرا گیا تھا کہ وہ بجر گئے اپنے اس قول "دعی علما عجز فیه" سے کیا مراد لیتے تھے (انہوں نے علم کو اتنا جرا کہ وہ بجر تے عاجز ہو گئے ) آیا جو علم ان کے پاس تھا اس کے ظاہر کرنے سے عاجز ہو گئے یا جو علم انہوں نے طلب کیا اس کے نا جرا کہ وہ کئے ۔

#### دُنيا<u> سے ب</u>رغبتی:

عبداللہ بن الصامت میں افروں ہے کہ میں ابوذر میں ہوت کے ساتھ قوم غفار کے ایک گروہ کے ہمراہ عثان بن عفال میں افران میں ہوجا کیں عفال میں ہوت ہوا کہ عثان میں ہوجا کیں ابوذر میں ہوت ہوا کہ عثان میں ہوت ناخوش ہوجا کیں ابوذر میں ہوت ہوا کہ عثان میں ہوت کے سام کیا جس سے اس کے کوئی اور بات شروع نہ کی کہ '' کیا آپ نے مجھے ان لوگوں سے مجھے کھا ہو کہ ان اور بات شروع نہ کی کہ وران کے بیاس ہول سے آگر آپ مجھے تھا ہوں کہ کاوے کی دونوں لکڑیاں پکڑوں تو آپ کے تھا تک میں انہیں ضرور میں ان (اہل فقتہ) میں سے نہیں ہول ساگر آپ مجھے تھا ہوں کہ کہا اچھا ، ہم تہمیں اجازت دیے بین تمہار سے لیے صد تے کے گروں تو آپ میں انہوں نے کہا اچھا ، ہم تہمیں اجازت دیے بین تمہار سے لیے صد تے کے اور تو میں ہوت نہراں کے اور تو میں ہوت نہراں کی جا جست نہیں ہم اسے کوئی چیزئیس سے اور تو اور تھیں لوگ اسے میٹو ہمیں اس کی حاجت نہیں ہم اسے کوئی چیزئیس سے جستے۔

وہ روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ میں بھی جلائم دونوں مقام ربذہ آئے عثان میں مدے مولی کے باس مینیے جوایک جبتی

عبداللہ بن الصامت میں مودی ہے کہ وہ ابوذر میں ہوئے کے ماتھ سے ان کوعطا ملی ہمراہ ان کالڑی بھی تھی جوان کی حوال حوائج (اس وظیفے) نے پوری کرنے لگی اس کے پاس پچھ ما مان زیادہ ہو گیا تو انہوں نے تھم دیا کہ اس سے پہنے بھنا لے میں نے کہا کہ کہ اس کو ضرورت کے لیے رکھ چھوڑ یے جو آپ کو چیش آئے گی یا مہمان کے لیے جو آپ کے پاس اترے گا۔ انہوں نے کہا کہ میر نے لیل (مثل اللہ اللہ کی جب کہ جس مال پرخواہ وہ سونا ہویا جا ندی بخل کیا جائے گا تو وہ اپنے مالک پر چنگاری ہے تا وقت تک ہے وہ است کی میر نے لیک کردے۔

سعید بن ابی الحن سے مردی ہے کہ ابوڈر ہی ہون کی عطا چار ہزار (سالانہ) تھی جب وہ اپنا وظیفہ لیتے تو خادم کو بلاتے اس سے وہ چیزیں بوچھ لیتے جو انہیں ایک سال کے لیے کائی ہوں۔ خادم ان کے لیے خرید لیتا تھا' جو پچنا تھا اس کے پیسے کرا لیتے اور کہتے کہ جس نے سونے یا چاندی کو بخل کر کے جمع کیا وہ اپنے ما لک پرآگ بن کے بھڑ کے گا۔ احف بن قیس سے مروی ہے کہ بھھ سے ابوذر جی ہوئو نے کہا کہ وظیفہ لوجب تک کہ وہ تو شہ ہے اور جب وہ قرض ہوجائے تو اسے ترک کر دو۔ ابی ہریدہ سے مروی ہے کہ ابودر جی ہوئو کا الا شعری جی ہوئو کہ تھے اور بہت قد ابوموی الا شعری ہی ہوئو کہ تھے اور بہت قد سے ابوموی الا شعری ہی ہوئو کہ تھے اور بہت قد سے اور ابود رہی ہوئو کہ تھے اور بہت قد سے اور ابود رہی ہوئو کہ تھے کہ جھے ہا لگ تھے اور ابود رہی ہوئو کہ تھے کہ میں تمہارا بھائی نہیں رہوا ور اشعری کہتے تھے کہ میں تمہارا بھائی تھا۔ بول میں تو صرف تمہارے عامل بنائے جانے سے پہلے تمہارا بھائی تھا۔

ابوذر می دور ابو ہریرہ می دورے طے ابو ہریرہ میں دوران کے ساتھ ہو گئے اور کہا کہ میرے بھائی کومرحبا! ابوذر میں دونے کہا کہ مجھے سے الگ رہو۔ کیا تم نے ان لوگوں کے لیے مل کیا ہے (یعنی عامل سنے ہو) انہوں نے کہا 'ہاں' ابوذر می دونے کہا کہ تم نے ممارت میں طول دیا ہے یا زراعت یا مواثی اختیار کیے ہیں۔انہوں نے کہانہیں۔ابوذر می دوند نے کہا کہ تم میرے بھائی ہوئتم میرے بھائی ہو۔

احنف بن قبیں سے مروی ہے کہ میں نے ابوذر ہی اللہ اور یکھاوہ دراز قد گندم گوں سفید سراور داڑھی والے آ وی تھے۔ کلب بن شہاب الجری سے مروی ہے کہ میں نے الوذر ہی اللہ اور کہتے ساکہ مجھے اپنی ہڈیوں کی باریکی اوراپنے بالوں کی سفیدی نے عیسیٰ بن مریم عین تھے کی ملاقات سے مایوس نہیں کیا ہے۔

عبداللہ بن خراش ہے مروی ہے کہ بیل نے ابوڈر ٹئائند کوایک سایہ بان کے بیٹچود یکھا جس کے ذیریں حصہ بیل ایک بی ر بی بیٹی تھیں'اس روایت میں لفظ'' سایہ بان' کے ساتھ راویوں نے" بالوں کا سایہ بان' کہاہے۔

محمدے مروی ہے کہ میں نے ابوذر میں ہوئے ایک بھانچے ہے بوچھا کہ ابوذر ہی ہونے کیا چھوڑا تو انہوں نے کہا کہ دو گدھیاں آلیک گدھا' چند بھیٹریں۔اور چند سواری کے اوٹٹ۔

الوذر جي ديوت مروي ہے كہ مجھ سے رسول الله ملائق في ما يا كدا ہے الوذ رہي درويس مردور كي بول اور تمہارے

ڈالا اور نیز مین نے اسے اٹھایا مجھے علیمی بن مرتم عنطیل کی تواضع دیکھنا پہند ہووہ ابوذ ر میں ہود کی طرف دیکھے۔

ما لک بن دینارے مروی ہے کہ نبی مُناتِیَّا نے فرمایا کہتم میں شے کون مجھ سے اس حال پر ملے گا جس حال پر میں اسے چھوڑ ول گا۔ ابوذر میں میندنے کہا کہ میں نبی مُناتِیْنَا نے فرمایا کہتم سے ہو' چھرفرمایا کہ ابوذر میں میند سے تریادہ چج بولنے والے پر ندا آسان نے سامیدڈالا اور ندز مین نے اٹھایا۔ جے عیسیٰ بن مریم میٹوئٹل کا زہد دیکھنا لپند ہووہ ابوذر میں میند کی طرف دیکھے۔

ابودرداء سے مروی ہے کہرسول اللہ منابیج نے فرمایا کدابوذر الله الله الله الله والے پر ندا سان نے سامیدوالا اور شرز مین نے اٹھایا۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کدرسول الله منگافیا کے فرمایا کدابوذ ر میں ہوئے دیادہ سیج بولنے والے پر ندآ سان نے ساب ڈالداور ندز مین نے اٹھایا۔

عراک بن مالک سے مروی ہے کہ ابوذر خواہوئر نے کہا کہ قیامت کے دن میری مجلس تم سب سے زیادہ رسول اللہ طاقیۃ کے قریب ہوگا۔ بیاس کیے کہ میں سب سے زیادہ میرے قریب مجلس اس شخص کی ہوگا۔ بیاس کیے کہ میں نے آپ کوفر ماتے ساکہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میرے قریب مجلس اس شخص کی ہوگا جو دنیا ہے اس طرح نکل جائے جس طرح میں نے اسے چھوڑا تھا۔ سواع میرے واللہ تم میں سے کوئی شخص ایرانہیں جس نے اس میں سے کھونہ کچھوناصل ندکیا ہو۔

اخف بن قيس كسامة حضور عَلاسًا كي نصحتول كابيان:

احف بن قیس ہے مروی ہے کہ میں مدینہ آیا۔ پھر شام گیا۔ جمعہ کی نماز پڑھی تو ایسے خص سے ملاجو کی سنون کے پاس پنجا تو پاس والے جھک جاتے ، وہ نماز پڑھتا اور اپنی نماز کو خضر کرتا تھا میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس ہے کہا کہ اے بند ہ خدا آپ کون بین انہوں نے کہا کہ میں احف بن قیس ہوں۔ انہوں نے کون بین انہوں نے کہا کہ میں احف بن قیس ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ بین تنہیں شرکے لیے تیار نہ کروں گا۔ پوچھا کہتم مجھے شرکے لیے کو نکر تیار کرو گیا اور سروی کہا کہ میں اور سروی ہے کہ مجھے میرے خلیل (شافیظ) معاویہ متاوی نے مناوی نے کہ مجھے میرے خلیل (شافیظ) نے سات باتوں کی وصیت فرمائی :

- ماکین سے مجت کرنے اور ان کے قریب رہنے کا حکم دیا۔
  - 🕜 اپنے سے کمتر کودیکھوں اور اپنے سے برتر کوند دیکھوں۔
    - 🕝 میں کی ہے پھے سوال نہ کروں۔
- 🕜 میں صلهٔ رقم کروں ( قرابت داروں ہے اچھا برتاؤ کروں ) اگر چہ مجھے اچھی نظرے نہ دیکھا جائے۔
  - 💿 حق کهون اگرچه وه تلخ بور
  - 🛈 الله کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کروں۔
- اور مجھے پیتکم دیا کہ 'لاحول ولاقوۃ الا باللہ' کی کثرت کروں کیونکہ پیکمات عرش کے پنچے کنز انے کے ہیں۔

## كِ طِقاتُ ابْن سعد (عديدا) المسلك ال

ابوذر می الدور ال

ربذہ میں جب پنچے تو نماز کی اقامت کہی جا چکی تھی۔عثان سی الدور کی طرف سے ایک عبثی امیر تھاوہ (مصلے سے) پیچے ہٹا
تو ابوؤر جی الدور جی الدور کے براہواور نماز پڑھاؤ کیونکہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سنوں اور فرماں برداری کروں اگر چہتی غلام ہی
کی ہو یہ حبثی غلام ہو۔ بنی تعلیہ کے دو بوڑھے میاں ہوی سے مروی ہے کہ ہم ربذہ میں اتر نے تو ایک بوڑھا پراگندہ سراور داڑھی والا تھی خان میں انہوں نے کہا کہ بیرسول اللہ منا تا تا تا ہوں ہو گئے۔ انہوں نے ان کا سردھونے کی اجازت جا ہی ۔انہوں نے اجازت دی اور ہم سے مانوں ہوگئے۔

حفرت عنمان مِني الدعَد كِمتعلق آپ كي رائ

ہم ای حالت میں تھے کہ ان کے پاس عراق یا کونے کی ایک جماعت آئی اور کہا کہا ہے ایوذر حداد آپ کے ساتھ اس شخص (عثان جہدو) نے بیرکیا اور بیرکیا۔ کیا آپ ہمارے لیے ایک جھنڈ انصب کرویں گئے ہم اتنے آوی پورے کروین گے جتنے آپ چاہیں گے۔

انہوں نے کہا کہ اے اہل اسلام نم لوگ جھے پریہ امر نہ پیش کرواور نہ سلطان کو ڈیل کرو کیوتکہ جس نے سلطان کو ڈیل کیا اس کے لیے تو بنہیں ہے واللہ اگر عثان جی ہوئی ہے ہوئی ہے بری لکڑی یا بڑے ہے بڑے پہاڑ پرسولی پر چڑھا دیے تو میں سنتا مانتا صبر کرتا سجھتا اور مجھے نظر آتا کہ یہی میرے لیے بہتر ہے اور اگر مجھے ایک افق سے دوسرے افق (کنارہ آسان) تک جلاتے یا مشرق ومغرب کے درمیان چلاتے تو میں سنتا اور فرما نبر داری کرتا اور سجھتا اور دائے قائم کرتا۔ یہی میرے لیے بہتر ہے اور اگر وہ مجھے مکان واپس کروئے تو میں سنتا اور مانتا اور خیال کرتا اور نیرائے قائم کرتا کہ میرے لیے یہی بہتر ہے۔

عبداللہ بن سیدان اسلمی ہے مروی ہے کہ عثان وابوذر جی شنائے تنہائی میں باتیں کیس دونوں کی آ وازیں بلندہو گئیں ابوذر شناؤہ مسکراتے ہوئے واپس ہوئے لوگوں نے کہا کہ تمہارے اورامیر الموثین کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیس سننے اور ماننے والا ہوں اگروہ مجھے بیچکم ویں کہ میں صنعاء یاعدن جاؤں اور مجھے اس کے کرنے کی طاقت بھی ہوتو میں ضرور کروں گا۔عثان شنائیونے انہیں حکم دیا کہ دور بذہ حطے جائیں۔

ابوذر <sub>می دو</sub>زے مروی ہے کہ میں رسول اللہ سائٹیٹا کا ہم نشین تھا۔ آپ ایک گدھے پرسوار تصاوران پرچارجا مہ تھایا چا درتھی۔ لسان نبوت ہے آپ میں ہدند کے سچا ہونے کا اعلان :

عبداللہ بن عمر و سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مثالیق کوفر ماتے سنا کہ ابوذ رہی دئو سے ڈیا دہ ہے آ دی کوئیڈ مین نے اٹھایا اور نید آ سان نے سامیڈ اللان

ابو ہررہ و من مدے مروی ہے کدر ول اللہ علی تو ایا کہ ابوذر می مدے زیادہ تج بولنے والے پر ندا سان نے سابیہ

### حضرت معاويه ضائعة سے ملی اختلاف.

زیدین وہب سے مروی ہے کہ میں مقام ربذہ ہے گز را تو ابوذ رہی دو ملے میں نے کہا کہتم کواس منزل میں کس نے ا تارا' انہوں نے کہا کہ میں شام میں تقار جھے ہے اور معاویہ عن دوسے اس آیت میں اختلاف ہوا:

﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ﴾

"اوروہ لوگ جوسونا چاندی جمع کرتے ہیں اوراہ اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے"۔

معاویہ تفاصلے کہا کہ بیآیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی میں نے کہا کہ ہمارے بارے میں اور ان کے بارے میں نازل ہوئی میرے اور ان کے درمیان اس بارے میں بحث ہوگئی۔

معاویہ محدوث عثمان میں مدر کومیری شکایت کھی عثمان میں مدر نے لکھا کہ میں مدینہ آؤں۔ میں مدینہ آگیا لوگ اس طرح مجھ پرجع ہوگئے کہ گویا انہوں نے مجھے اسے قبل نہیں دیکھا تھا پیوٹمان میں مدر سے بیان کیا گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگرتم چاہوتو کنارے ہوجاؤاور قریب ہوجاؤ میر سبب ہے جس نے مجھے اس منزل پراتارا۔ اگر مجھ پرکوئی عبثی امیر بنا دیا جاتا تو میں اس کی فرمال برداری اورا طاعت کرتا۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ شائیو آئے ابوذر جی ہوئے سے فرمایا کہ جب خبر (کوہ) سلع پنچے تو اسے نکل جانا۔ آپ نے اپنے اپنے انہوں نے کہا کہ یا جانا۔ آپ نے اپنے اپنے سے شام کی طرف اشارہ فرمایا میں تمہارے امراء کوئیں دیکھا کہ وہ شہیں بلائیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ شائیو آ جومیر نے اور آپ کے حکم کے درمیان حاکل ہوتو کیا میں اس سے قال نذروں ؟ فرمایا نہیں انہوں نے کہا کہ پھر آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں فرمایا کہ (اس کی ہات) سنواور مانواگر چہشی غلام ہی ہو۔

ر بذہ میں مقم ہونے کی خواہش:

جب یہ ہوا تو وہ شام کی طرف گئے معاویہ خیاہ ہونے عثان خیاہ ہو کو لکھا کہ ابوذ رہی ہونے شام میں لوگوں کو بگاڑ ویا ہے' عثان مخاہدونے انہیں بلا بھیجا۔ وہ ان کے پاس آ گئے لوگوں نے ان کے متعلقین کو بھی جھیج دیاان لوگوں نے ابوذ رخی ہو ایک تھیلی یا کوئی چیز دیکھی کمان کیا کہ وہ درہم ہیں مگر وہ بیسے تھے۔ وہ سوئے مج ہو کی تو دونوں میں ہے کو کی بھی اپنے ساتھی ہے کچھ نہ ہو چھتا تھا۔

تیسر ہے روز صبح کوانہوں نے علی میں ہوئے ہے عہد لیا کہ اگر وہ اس بات کوان سے ظاہر کریں گے جووہ جا ہتے ہیں تو وہ ضرور پوشیدہ رکھیں گے اور چھپائیں گے علی میں ہوئے وعدہ کیا تو انہیں خبر دی کہ ان کواس شخص کے نکلنے کی خبر پہنچی جودعوی کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ میرے پاس ان کی اور جو پچھان سے تیس اس کی خبر لائیں وہ ان کی کوئی ایسی بات میرے پاس نہیں لائے جو مجھے مطبئی کرتی تو میں خود آیا تا کہ ان سے ملوں۔

علی جی ہونے کہا کہ میں صبح کوجائے والا ہوں تم میرے پیچھے پیچھے چلنا۔اگر میں کوئی ایسی بات دیکھوں گا جس سے مجھے تم پراندیشہ ہوگا تو کھڑے ہونے کا بہانہ کروں گا کہ گویا میں پانی پھینکتا ہوں پھر تمہارے پائن آؤں گا اورا گرمیں کسی کونہ دیکھوں گا تو تم میرے پیچھے ہوجانا اور جہاں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہوتا۔

ابوذر می الله نظر نے اس ہدایت پر عمل کیا اور علی میں اللہ کے تقش قدم پر نبی طابقی آئے پاس گئے آپ کو واقعہ بتایا 'رسول الله طابقی آئے کا کام من کرای وقت اسلام لے آئے اور کہا کہ یا نبی اللہ آپ بھے کیا تھم دیتے ہیں فرمایا کہ اپنی قوم کے پاس جاؤے کہاں تک کہ میر احتم پہنچ عرض کی قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس وقت تک واپس نہ ہوں گا جب تک مسجد میں اسلام کا اعلان نہ کردوں۔
اسلام کا اعلان نہ کردوں۔

#### تكاليف ومشكلات كاسامنا:

ابوذر خل الله الله والله الله وعلى موسئ بلندا واز سے ندادی کہ اشہدان لا الله الله وان محمد اعبدہ ورعولہ مظافیق مشرکین نے کہا کہ شخص بے دین ہوگیا 'شخص بے دین ہوگیا' لوگوں نے آئیں اتنامارا کہ وہ گر پڑے۔

عباس میں میں قان پراوند ھے پڑے اور کہا کہ اے گروہ قریش تم نے اس مخص کوتل کردیا ، تم لوگ تا جرہوا ور تنہا رے راستے پر غفار رہتے ہیں 'کیا یہ چاہتے ہوکہ تنہاری رہزنی کی جائے لوگ ان سے باز آئے ابوذ رمی میں دوسرے روز آئے اور پھرالیا ہی کیا لوگوں نے انہیں مارا جس سے وہ گر پڑے عباس میں میں میں اوند ھے پڑے اور ان سے ای طرح کہا جس طرح پہلی مرتبہ کہا تھا'لوگ ان سے باز آگئے۔

يى الوور شاهد كاسلام كى ابتداهى -

سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ ابوذر خاصور نے اپنے اسلام کے شروع ہی میں آپنے بھتیج ہے'' یا ابن الامت'' (اے لونڈی کے بیٹے ) کہا تو نبی سائٹو کا نے فر مایا کہ اب تک تم میں ہے اعرابیت ( گنوار پن ) نہ گئی۔

#### عقدموا خات:

محجر بن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ مٹائیڈ کے ابوذ رغفاری اور منذر بن عمرو میں پین کے درمیان عقد مواخات کیا تھا جو بنی ساعد و کے ایک فرد تصاور وہی مختص تھے جنہوں نے (بیر معونہ میں )اپنے کوموت کے لیے پیش کر دیا تھا مجمہ بن عمر نے ابوذ راور منذر بن عمرو میں پین کے درمیان عقد مواخات ہے انکار کیا ہے اور کہا کہ مواخات تو صرف قبل بدر ہی تھی جب آیت میراث نازل ہو آبوذ ر مین الله منافق آئے پاس ہی تھے کہ آبو بگر میں ہوئے۔ آپ نے انہیں ان اے اسلام کی خبر دی' ابو بگر میں استان نے کہا کہ کیاتم شام کومیر ہم مہمان نہ ہو گے انہوں نے کہا کیوں نہیں' انہوں نے کہا کہ میر سے ساتھ چلووہ ابو بگر میں ہوئے ساتھ ان کے مکان پر گئے ابو بکر میں ایو نے انہیں دو گیرو کے رنگ کی جا دروں کی بوشاک دی۔

ابوذر میں سونے چندروزمقیم رہے ایک عورت کو دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کرتی ہے اور دنیا گی سب ہے اچھی دعا کرتی ہے کہ جھے بیاور بیدرے اور میرے ساتھ بیاور بیکرسب سے آخر کواس نے کہا کہ اے اساف اور اے نا مگذا بوذر میں سند نے کہا کہ ان میں سے ایک کااس کے ساتھی سے ( یعنی اساف کا نا مگہ سے ) نکاح کر دے وہ ان کے لیٹ گئی اور کہا کہ تو بددین ہے قریش کے چند نوجوان آئے اور ان کو بارا بنی بکر کے چند لوگ آئے انہوں نے مدد کی اور کہا کہ ہمارے ساتھی کو کیا ہوا کہ وہ مارا جاتا ہے حالانکہ تم لوگ اپنے لڑکوں کو چھوڑ دیتے ہو وہ لوگ باہم رک گئے۔

انی در مین دو مروی ہے کہ میں اسلام میں یا نجوال تھا۔

حکام بن اپی الوضاح البصری ہے مروی ہے کہ ابوذیہ نخاصات کا سلام چوتھایا پانچواں تھا۔ ابوجم والضبعی ہے مروی ہے کہ
ابن عباس نکھ تھانے ان لوگوں کو ابوذیہ نخاص کا ابتداء کی خبر دی کہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک شخص طاہر ہوا ہے
چودعلای کرتا ہے کہ وہ نبی ہے تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا اور کہا کہ تم جا و اور میرے پاس اس شخص کی خبر لا و اور جو پچھان سے سنو
بیان کروان کے بھائی روانہ ہوئے اور مکہ میں آئے رسول اللہ منابقی سے سنا اور ابوذیر شی ہوئے کے پاس لوٹ گئے انہیں خبر دی کہ وہ نیکی اور اخلاق جمیدہ کی خبر دیتے ہیں اور بدی ہے فرماتے ہیں۔

ابوذر شاه طرنے کہا گہتم نے میرااطمینان نہیں کیا' وہ خودروانہ ہوئے ہمراہ ایک پرانی مشک رکھ لی جس میں پانی اور توشد تھا' ملکہ آئے اور اس سے گھرائے کہ کسی سے بچے دریافت کریں جب رسول اللہ طابقی آئے سے بناتو رات ہو پچکی تھی مبعد (حرام) کے کسی گوشتے میں سور ہے آدھی رات ہو گئی تو آئیوں ملی سے جیں؟ علی شی ہدنے کے آئے تخضرت طابقی آئے نے بیان کو گوں میں سے جیں؟ علی شی ہدنے کہا کہ بی غفار کے ایک محفص ہیں' فر مایا کہ اپنے مکان لے جاو' وہ انہیں اپنے مکان لے گئے۔ ان دونوں (علی وابو ڈر جی پین) میں سے کئی نے بھی نہ ہو جھا۔

ابوذ رہی میں کو جتبو میں روانہ ہوئے 'گر آ ب ہے نہ ملے انہوں نے کی ہے آپ کو دریافت کرنا ناپیند کیا' پلٹ کے سو گئے شام ہوئی تو علی جی میں والے گئے' انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس محض کا مکان معلوم کیا جائے علی جی میں دانہیں لے گئے'

# الله طلقات ابن سعد (منتهام) مسلام المسلم ال

ابوذر می الفت نے گہا یا محمد (من النظیم) آپ کس کی طرف دعوت ویتے ہیں۔فرمایا: الله کی طرف جو واحد ہے اور اس کا گوئی شریک نہیں ہے۔اور ہتوں کے چھوڑنے کی (طرف) تم گواہی دو کہ میں اللہ کارسول ہوں۔ میں نے کہا میں گواہی ویتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں میں گواہی ویتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔

ابوذر جی دنے کہا' یا رسول اللہ میں اپنے متعلقین کے پاس واپس ہوتا ہوں۔اور جہاد کے علم کا انتظار کرتا ہوں۔اس وقت آپ سے ملوں گا۔ کیونکہ میں ساری قوم کوآپ کے خلاف دیکھا ہوں۔رسول اللہ منافیظ کے فرمایا کرتم نے درست کہا۔

وہ واپس ہوئے 'شدیر غزال کے بیچر ہے تھے' قافلہائے قریش کورو کتے اور لوٹ لیتے کہتے کہ میں اس میں ہے کوئی چیزتم کوواپس نہ کروں گا تاوقتیکہ بیشہادت نہ دو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد (مناقیق م) اللہ کے رسول ہیں۔

شہادت دیے تو جو کھولیا تھاسب واپس کردیے اور اگروہ انکار کرتے تو کھے نہ واپس کرتے ای حال پروہ رہے۔ یہان تک کدرسول اللہ منافی کے اجرت کی اور بدروا حد کا زمانہ گزران پھروہ آئے اور نبی منافی کے پاس مدینہ میں مقیم ہوگئے۔

تحجے ابومعشر سے مروی ہے کہ ابوذر می اللہ فران جا ہلیت میں بھی عبادت کرتے تھے لا اللہ الا اللہ کہتے تھے اور بنوں کی پرسٹش بنیس کرتے تھے رسول اللہ مظافیظ پروی نازل ہونے کے بعد اہل مکہ میں سے ایک شخص ان سے ملا اور کہا کہ اے ابوذر مین دو مکہ میں ایک شخص ہے جو تبہاری ہی طرح کہتا ہے جس طرح تم لا اللہ اللہ کہتے ہوا وروعوی کرتا ہے کہ وہ نبی ہے بچ چھا کہ کن لوگوں میں سے ہے تواس نے کہا کہ قریش میں ہے۔

ابوذر میں اور تعدید نے گوگل میں سے پچھلیا۔اس کا تو شد بنایا اور مکدا ہے ابوبکر میں دیو کودیکھا کہ لوگوں کی ضیافت کرتے ہیں اور انہیں کشش کھلاتے ہیں۔انہوں نے بھی سب کے ساتھ بیٹھ کرکھائی۔

پھر دوسرے روز پوچھا کہ اہل مکہ میں سے کسی میں تم نے کوئی نئی بات دیکھی ہے بنی ہاشم کے ایک مخص نے کہا کہ ہاں' میرے چیازاد بھائی لا اللہ اللہ کہتے ہیں اور دعوی کرتے ہیں کہوہ نبی ہیں' انہوں نے کہا کہ مجھےان کو بتاؤ۔

نی مَنَّالِیُّا ایک دکان پراپی چا درمند پر ڈالے ہوئے سور ہے تھے ابو ذر شدہ نے آپ کو جگایا۔ بیدار ہوئے تو انہوں نے "انعم صباحًا" (آپ کی صح نعت میں ہو) کہانی مُنَّالِیُّا نے کہا کہ علیک السلام ابو ذر شدہ نے کہا کہ آپ جوشعر کہتے ہیں مجھے بھی سائے فرمایا کہ میں شعر نہیں کہتا ہوں کہا کہ مجھے پڑھ کر سائے اسٹائے فرمایا کہ میں شعر نہیں کہتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ مجھے پڑھ کر سائے فرآن کی سورت پڑھ کر سائی تو ابو ذر جی ہو نے کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محد (سائی قوا) اس کے رسول ہیں۔

رسول الله سَالَقَائِمَ نِهِ جِهَا كُمْمَ كُن لُوگُوں مِيں ہے ہوانہوں نے کہا كہ بنی غفار مِیں ہے۔ نبی مَانِقَائِم نے تبجب کیا کیونکہ وہ لوگ ربزنی كرتے تھے نبی سَائِقِیْمُ ان كو بغور د كھنے لگے اور اس واقع كے تبجب ہے اپئی رائے ورست فرمانے لگے اس ليے كه آپ ان لوگوں كے حالات جانے تھے۔ فرمایا كہ اللہ جس كوچا ہتا ہے ہدایت كرتا ہے۔ میں نے بڑھ کے آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہا کہ حضرت کے ساتھی (ابو بکر صدیق فقائدہ) نے توجہ کی جو آپ سے زیادہ مجھے جانتے تھے بوچھا کہتم یہاں کب سے ہو عرض کی تمیں دن سے فر مایا کہتم میں کھانا کون کھلاتا ہے۔ عرض کی میرے لیے سوائے آب زمزم کے کوئی کھانا نہیں۔ میں موٹا ہو گیا۔ شم کی شکنیں جاتی رہیں۔ مجھے اپنے جگر پر بھوک کی تکلیف بھی معلوم نہیں ہوئی۔ رسول اللہ مثل فیڈا نے فر مایا کہ یہ مبادک ہے وہ بھوے کی غذاہے۔

میں نے مکہ میں قیام کیا' رسول اللہ مُؤَلِّدُ کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا مجھے تھجور کے ایک باغ والی زمین کی طرف روانگی کاحکم دیا گیاہے میں اسے سوائے بیژب (مدینہ) کے اورکوئی نہیں خیال کرتا۔ کیاتم میری جانب سے اپنی قوم کو (پیام حق) پہنچا سکوگے؟ قریب ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ذریعے سے فائد وہ سے اور تہمیں آن کے بارے میں اجردے۔

میں روانہ ہوگیا'اپنے بھائی انیس سے ملاقو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کیا گیا' میں نے کہا کہ میں اسلام لے آیا اور آپ کی تفعدیق کی ہم دونوں والدہ کے تفعدیق کی ہم دونوں والدہ کے تفعدیق کی ہم دونوں والدہ کے پاس آئے قانہوں نے ہم کھا کہ جھے تم دونوں کے دین سے انکارٹہیں' میں بھی اسلام لے آئی اور میں نے بھی تفعدیق کی۔

ہم لوگ سوار ہوئے آورا پی قوم کے پاس آئے ان کے نصف لوگ رسول اللہ مٹالیٹی کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے اسلام لے آئے۔ائیاء بن رحضہ ان کی امامت کرتے تتے اور وہی ان کے سروار تھے بیتیہ لوگوں نے کہا کہ جب رسول اللہ مٹالٹی ہ مدینہ تشریف لائیں گے تو ہم لوگ بھی اسلام قبول کریں گے۔

خفاف بن ایماء بن رصہ ہے مروی ہے کہ ابوذرراستہ روکتے تھے اور ایے شجاع (بہادر) تھے کہ تنہا جا کر ہزنی کرتے تھے منح کی تاریکی میں اپنے گھوڑے کی پشت پریا بیاد واس طرح اونوں کولوٹے تھے گویا وہ درندے ہیں رات کو وہ قبیلے ہیں جاتے تھے اور جو جا ہالے لیتے تھے۔

اللہ نے اللہ علی ملام ڈال دیا انہوں نے بی سائٹی کو سنا جواس زیانے بیں مکہ بیں تھے اور خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے۔ وہ آپ کو دریا فت کرتے ہوئے آپ کے مکان پرآئے۔ اس کے قبل انہوں نے کی ایسے محض کو تلاش کیا جوانہیں رسول اللہ سائٹی کئی ایسے محف کو تلاش کیا جوانہیں رسول اللہ سائٹی کئی ایسے مرکز کی نہ ملا وہ خود درواز سے تک پہنچا اوراجازت جابی اندر کئے تو آپ کے پاس ابو بکر میں ہو جوایک یا دو دن پہلے اسلام لا بھے تھے اور کہدر ہے تھے یا رسول اللہ ہم اسلام کو چھیا کیں گے نہیں ہم اسے ضرور خلا ہر کریں گے۔ رسول دو دن پہلے اسلام لا بھی تھے اور کہدر ہے تھے یا رسول اللہ ہم اسلام کو چھیا کیں گے نہیں ہم اسے ضرور خلا ہر کریں گے۔ رسول

# الطبقات ابن سعد (منهای) می انسار ۱۸۵ کی می انسار کی سید الا نبیا عمل قات:

انیس نے کہا کہ مجھے مکہ میں ایک کام ہے اجازت دو کہ کام کر کے تنہارے پاس آؤں انیس گئے اور بہت دیر کے بعد آ بے تو پوچھا کہ تنہیں کس نے روکا تھا۔انہوں نے کہا کہ میں مکہ میں ایک شخص ہے ملا جو تنہارے دین پر ہے۔وہ دعوی کرتا ہے کہ اللہ نے اے رسول بنایا ہے۔ یوچھا کہ لوگ اے کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگ شاعر' کا بمن اور ساحر کہتے ہیں۔

انیں ایک شاعر تنے۔ گرانہوں نے کہا کہ واللہ میں نے کا ہنوں کا قول بھی سنا ہے لیکن یہ باتیں کا ہنوں کے قول کے مطابق نہیں ہیں میں نے ان کے قول کواقسام شعر پر بھی رکھ کر پر گھا گروہ کسی کی زبان پرنہیں بھرتا' یہ بعید ہے کہ وہ شعر ہو واللہ وہ ضرور سچے ہیں اورلوگ جھوٹے ہیں۔

میں نے کہا کہ مجھے بھی فرصت دو کہ جاؤں اور دیکھوں انہوں نے کہا اچھا 'مگر مکہ والوں سے خبر دار رہنا۔ کیونکہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ بڑائی اور بداخلاقی کی ہے۔

میں روانہ ہوکر مکد آیا ایک شخص کو کز ور بجھ کراس سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جھے ٹم لوگ بے دین کہتے ہو۔ اس نے مجھے اشار ہ کیااور کہا کہ بیہ ہے وہ بے دین جھے پراہل وادی ڈھیلے اور ہڈی سے ٹوٹ پڑے۔ میں بے ہوش ہوکر گر پڑا۔ جب اٹھا تو اس طرح کہ گویاا کیک سرخ بت ہوں۔

میں زمزم پر آیا'اس کا پانی بیا'اوراپیے جسم سے خون دھویا' اے جیتیج تمیں شاندروز وہاں اس طرح رہا کہ میرے لیے سوائے آب زمزم کے کچھند تھا مگر میں موٹا ہو گیا۔ پیٹ کی شکنیں جاتی رہیں اور میں نے اپنے جگر پر بھوک کی کمزوری محسول نہیں گ۔

اہل مکہ ایک روش جائد نی رات میں تھے کہ اللہ نے ان کے د ماغوں پرضرب لگا دی سوائے دوعورتوں کے کوئی بھی ہیت اللہ کا طواف نہیں کرتا تھا۔ دونوں عورتیں میرے پاس آئیں اساف اور نا ٹلہ (بتوں) کو پکارتی تھیں۔ میں نے کہا کہ تم دونوں اساف ونا ٹلہ میں سے ایک دوسرے کا نکاح کردو۔

اس بات نے ان کو پکارنے سے بازندرکھا۔ وہ میرے پاس آئیں تو میں نے پچھاس طرح کہا جیسے لکڑی ہے آواز آئے۔ البتہ میں نے بات چھیائی نہیں عور نیس پھیر کے میر کہتی ہوئی چلی گئیں۔ کدکاش اس جگہ ہمارے گروہ میں سے کوئی ہوتا۔

رسول الله طَلْقَيْمُ اور ابوبكر مُنْهُ وَان ونوں كے سامنے آئے آئے وونوں (حضرات) پہاڑے اتر رہے تھے عورتوں سے بوچھا كەتمہارے ليے كيا ہواہے۔ توان دونوں نے كہا كەكعبداوراس كے پردوں كے درميان ايك بدوين ہے فروايا كهاس نے تم دونوں سے كيا كہا۔ انہوں نے كہا كهاس نے ہم سے أيك ايسا كلمه كہا جومنہ مجرديتا ہے۔

رسول الله طلاقیق اور آپ کے صاحب (ابو بکر فی دور) آئے ججر اسودکو بوسہ دیا بیٹ اللہ کا طواف کیا اور نماز پڑھی۔ جب نماز پوری کرلی تو میں آپ کے پاس آیا۔ میں پہلا مخص تھا جس نے آپ کو اسلامی سلام کیا' آپ نے فرمایا وعلیک (السلام) ورحمة اللہ' تم کن لوگوں میں سے ہواعرض کی قبیلہ مخفارے آسخضرت ملاقیق نے اپناہاتھوا پی پیٹائی کی طرف اس طرح بڑھایا میں نے اپنے جی میں کہا کہ آپ نے بیٹا بسند کیا کہ میں نے اپنے آپ کو غفار کی طرف منسوب کیا۔ کرنے والا ہے۔اوراگرتم نے کھڑے ہوکرنماز پڑھی اوراپنے رب کوان صفات سے یاد کیا جن کا وہ اہل ہے تو تم اپنی نماز ہے اس طرح پلٹو گے جس طرح تم کوتمہاری ماں نے یاک جنا تھا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ جب عمرو بن عبسہ مکہ میں اسلام لائے تو اپنی قوم بن سلیم کے شہروں میں واپس چلے گئے 'وہ صفہ اور حاذ ہ میں اتر اگر تے تھے جو بن سلیم کی زمین ہے وہ وہیں مقیم رہے۔ یہاں تک کہ بدر واحد وخندق وحدیبیہ وخیبر ( کاوقت ) گزرگیا۔اس کے بعدر سول الله منافظیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

#### سيدنا ابوذ رغفاري شايعن

نام جندب تفار ابن جناده بن کعیب بن صعیر بن الوقعه بن حرام بن سفیان بن عبید بن حرام بن غفار بن ملیل بن ضمر ه بن بکر بن عبدمنا ة بن کنانه بن خزیمه بن مدر که بن الیاس بن مصر به

تغیم بن عبداللہ المجرنے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابوذ رہی دو کانا م جندب بن جنادہ تھا۔ ایسا ہی محر بن عمر وہشام بن محمد بن السائب الکلمی وغیرہ اہل علم نے کہا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے ابومعشر کیجے کو کہتے سنا کہ ابوؤ رینی مدو کا نام بربر بن جنادہ تھا۔

ابی ذر میں مدورے مروی ہے کہ ہم لوگ اپنی قوم غفار سے نکلے وہ لوگ اشہر حرام' ( رجب وشوال تامحرم میں قتل وقبال ) کو طلال جانتے تھے۔ میں اور میر سے بھائی انیس اور ہماری والدہ لکلیں' ہم لوگ روانہ ہوئے اپنے ایک مامول کے پاس اترے انہوں نے ہماراا کرام کیا اور ہمارے ساتھ احسان کیا۔

ان کی قوم نے ہم لوگوں کے حد کیا ان لوگوں نے ان ہے کہا کہ جب تم اپ متعلقین سے علیحدہ ہو گے تو انہی تمہارے خلاف ان لوگوں سے ٹل جا کیں گئے ماموں ہمارے پاس آئے اور جو کچھان سے کہا گیا تھا ہم سے بیان کر دیا۔ میں نے کہا کہ گذشتہ احسان کوتم نے مکدر کردیا۔ اب تم سے ہماری موافقت ممکن نہیں۔

ہم نے اپنے اونوں کو قریب کیا اور سوار ہو گئے' مامون چا درے مندڑ ھا تک کررونے گئے' ہم لوگ روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب اترے۔

ا نیس نے ہم ہے منافرہ کیا ی جتنے اونٹ ہمارے پاس تھا ہے ہی اور فراہم کیے اور منافرے کے لیے کا ہن کے پاس اسے اسے اس نے انہیں کے اس نے انہیں کوان کی حالت کی خبردی ہما پئی اونٹیوں کواوران کے ہمراہ دوسری اونٹیوں کولائے رسول اللہ ما اللہ کا ملاقات ہے تین سال پہلے میں نے کھیے کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ پوچھا کہ (یہ نماز) کس کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے میں نے کہا کہ کہ حراللہ میرارخ کردیتا ہے میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں۔ جب آخر بحر ہوتی ہے تو جھے اس طرح القاکیا جاتا ہے کہ کویا میں ایک مختی ہے ہوں تیمال تک کہ آفیاب بلند ہوجا تا ہے۔

منافره و بی ہے جھے گواری زبان میں آج کل و وکل کتے ہیں۔

دےگا۔ جبتم اے دیکھنا تواس کی پیروی کرنا کیونکہ وہ سب سے بزرگ دین لائے گا۔

جب سے اس نے بیرکہا تھا تو میرامقصد سوائے مکہ کے کہیں کا نہ ہوتا تھا۔ میں آتا تھا اورلوگوں ہے پوچھتا تھا کہ کیا مکہ میں کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ کہا جاتا تھا کے نہیں۔ایک ہارای طرح سے آیا اور دریافت کیا تولوگوں نے کہا کو مکہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جواپئی قوم کے معبود وس سے نفرت کرتا ہے اور دوسرے معبود کی طرف دعوت دیتا ہے۔

میں اپنے متعلقین کے پاس آیا۔اونٹی پر کجاوا کسااور مکہ میں اپنی اس منزل میں آیا جہاں میں اثر اگر تا تھا۔وریافت کیا تو اسے پوشیدہ پایااور قریش کودیکھا کہ اس معالم میں بہت خت تھے۔

میں نے بہانہ تلاش کیا اور آنخضرت مُلَّقَظِم کے ہاں گیا۔ وریافت کیا کہ آپ کیا ہیں فرمایا کہ نبی ایس نے کہا کہ آپ کو کس نے بہا کہ آپ کو کس نے بہا کہ آپ کو کس نے بھیجا۔ فرمایا اللہ کی عبادت کے ساتھ' جو واحد ہے جس کا کو گئی شریک نہیں اور خونوں کی حفاظت بتوں کے تو ڈنے قرابت داروں سے اچھے برتاؤ اور رائے کے امن کے ساتھ مبعوث ہوا میں۔

عرض کی بیقو بہت اچی باتیں ہیں جن کے ساتھ آپ بھیجے گئے میں آپ پرائیان لاتا ہوں اور آپ کی تقدیق کرتا ہوں۔
کیا آپ جھے تھم دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تھم وں یا واپس جاؤں۔ فرمایا میں جو پچھ لایا ہوں کیا تم اس کے ساتھ لوگوں کی ناگواری
نہیں دیکھتے ؟ ایسی صورت میں تمہارا یہاں تھم ناممکن نہیں متم اپنے متعلقین میں رہو۔ جب سننا کہ میں نے کسی طرف ہجرت کی تومیری
پیروی کرنا۔

یں اپ متعلقین میں تھہرار ہا۔ یہاں تک کہ آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے میں بھی آپ کے پاس روانہ ہوا۔ اور مدینہ آیا۔ قدم بوس ہوا تو عرض کیایا ہی اللہ کیا آپ مجھے پہچاہتے ہیں' فر مایا ہاں' تم وہی اسلمی ہو جومیر سے پاس مکہ میں آئے تھے۔ اور مجھ سے فلاں فلاں باتیں پوچھی تھیں۔ میں نے تم سے بیر کہا تھا۔

میں نے مکہ کی اس محبت کو بہت مغتنم سمجھا اور جان لیا کہ اس مجلس میں زمانے نے آپ کے قلب کو مجھے سے فارغ نہیں کیا' عرض کی یا نبی اللّٰہ کس ساعت کی (نماز ودعا) زیادہ تن (اور تبول) کی جاتی ہے۔

فرمایا آخر کی تہائی شب کی کیونکہ اس وقت نماز حاضر کی جاتی ہے اور قبول کی جاتی ہے۔ یہاں تک کر آفتاب طلوع ہو۔ جب دیکھوکہ وہ سرخ طلوع ہوگیا کہ گویا وہ ڈھال ہے قو نماز روک دو کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور کفار اس کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ بقدرایک یا دو نیزے کے بلند ہوجائے تو نماز حاضر کی جائے گی اور قبول کی جائے گی جب آ دمی کا سابیاس کے برابر ہوجائے تو اے روک دو کیونکہ اس وقت جبنم سجدہ کرتی ہے سابیڈ ھل جائے تو نماز پڑھو کیونکہ نماز حاضر کی جائے گی اور قبول کی جائے گی۔ یہاں تک کہ آفتاب خروب ہو۔ جب دیکھوکہ آفتاب سرخ سرخ ہو کرغروب ہو گیا۔ گویا وہ ایک وہال ہے تو نماز روک دو۔

وضوکو بیان فرمایا که جبتم وضوکروتو دونوں ہاتھ منہ اور دونوں یاؤں دھوؤ۔ دضوکر کے تم بیٹے گئے تو بیتمہارے لیے پاک

فرمایا کہ جبتم منح کی نماز پڑھوتو آفاب طلوع ہونے تک نماز قتم کردو۔ پھر جب طلوع ہوتو اس وقت تک نماز پڑھو جب تک کہوہ بلند شہوجائے کیونکہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اوراس وقت اسے کفار سجدہ کرتے ہیں۔

جب وہ بقدرا کیک یا دونیزے کے بلند ہوجائے تو نماز پڑھو۔ کیونکہ نماز قیامت میں موجود اور حاضر کی جائے گی۔ یہاں تک کہ نیز ہسائے کے مقابل ہوجائے۔ پھرنماز روک دواس وقت جہنم مجدہ کرتی ہے۔ پھر جب سابیڈھل جائے تو نماز پڑھو۔ کیونکہ نماز موجوداور حاضر کی جائے گی۔

پھر عصر پڑھ کے نماز روک دو یہاں تک کہ آفاب غروب ہو جائے۔ کیونکہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔اوراس وقت اسے گفار مجدہ کرتے ہیں۔عرض کی یارسول اللہ مجھے وضو بھی بتاہیے۔

فر مایا جمیں سے کوئی محض ایسانہیں ہے جوا پنا وضوبطور عبادت کے کرے غرارہ اور کلی کرے ناک میں پانی ڈال کے چھیئے
اور اس میں پانی کے ساتھ منداور ناک کے گناہ نہ بہیں۔ وہ اپنا مند دھوئے جس طرح اللہ نے اسے حکم دیا اور اس کے چہرے اور
واڑھی کے کناروں کے گناہ پانی کے ساتھ نہ بہیں۔ اپنے ہاتھ دھوئے اور پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ انگلیوں کی پوروں
سے نہ بہیں۔ سرکا سے کرے جس طرح اللہ نے حکم دیا اور اس کے گناروں سے سرکے گناہ نہ بہیں۔ اس کے بعدوہ
اپنے دونوں قدم مخنوں تک دھوئے جس طرح اللہ نے اسے حکم دیا۔ اور اس کے قدموں کے گناہ انگلیوں کے پوروں سے پانی کے
ساتھ نہ بہیں وہ کھڑا ہواور اللہ کی حمدوثنا کرے جس کا وہ اہل ہے۔ دورکعت نماز پڑھے تو اس ہیئت سے وہ اپنے گنا ہوں سے پاک و
صاف ہوجائے گا جس طرح سے کہ پیدائش کے دن اس کی مال نے اسے پاک وصاف جنا تھا۔

ابوامامہ نے کہا کہ اے محروبن عبد غور کروئم کیا کہتے ہو گیاتم نے یہ رسول اللہ علی کے سنا ہے۔ کیا آدمی کو یہ سب
اپنے مقام میں دیا جائے گا محروبن عبد میں ہوئے کہا کہ اے ابوامامہ میراس بوھ گیا 'بڈیاں پتلی ہوگئیں اور موت قریب آگئی۔ مجھے
کوئی ایسی حاجت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ پر جھوٹ بولوں اگر میں نے اے صرف ایک یا دویا تین مرتبہ سنا ہوتا۔ میں نے تو
اے سات یا آٹھ مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ آپ سے سنا ہے۔

عمروبن عبسه اسلمی سے مروی ہے کہ میں جاہیت میں بھی اپنی تو م کے معبود وں (بتوں) سے متنفر تھا۔ بداس لیے کہ وہ باطل سے پھر میں اہل العیماء کے کا تبوں میں سے ایک شخص سے طا۔ میں نے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے بہوں جو پھر کو پوجتے ہیں قبیلے میں اتر تے ہیں تو ان سے ساتھ معبود نہیں ہوئے 'ایک شخص لکل کر چار پھر لاتا ہے تین کو تو وہ اپنی ہانڈی (کے چولھے) کے لیے نصب کرتا ہے۔ اورا چھے پھر کو معبود بنالیتا ہے 'جس کی وہ پرسٹش کرتا ہے' جب وہ کسی دوسری مزل میں اتر تا ہے تو کوچ کرنے سے پہلے اگر اس سے اچھا پھر پایا جائے تو اسے چھوڑ ویتا ہے اور دوسرے کو اختیار کر لیتا ہے میری رائے ہے کہ وہ معبود باطل ہے جو نہ تھی پہنچا تا ہے نہ ضرر۔ جھے ایسا طریقہ بتا کو جو اس سے بہتر ہو۔

اں نے کہا کہ مکہ سے ایک مخص ظاہر ہوگا جواپئی قوم کے معبودوں سے نفرت کرے گا اور کسی دوسرے معبود کی طرف دعوت

د يكها عرض كى يارسول المتديس آب يجهراه شهرون يا ابني قوم من شامل جوجاؤل-

فرمایا بی قوم میں شامل ہوجاؤ۔ کیونکہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے (وعدہ) وفا کرے گا جن کوتم و کیکھتے ہو اور اسلام زندہ کر دے گا۔ میں آپ کے پاس فتح مکہ سے پہلے حاضر ہوا۔سلام کیا اور کہا کہ یارسول اللہ متابی تی عمرو بن عبسہ اسلمی ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ امور دریا فت کروں جو آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا مجھے نفع ہوا ور آپ کوضرر نہ

#### قبول اسلام میں سبقت:

عمرو بن عبد سے مروی ہے کہ میں نبی سُلُقِیْم کے پاس آیا اور پوچھایارسول اللہ کون اسلام لایا۔فرمایا ایک آزاد اورایک غلام یا فرمایا ایک غلام اورانک آزاد۔ یعنی ابو بکر و بلال جی پین انہوں نے کہا کہ میں اسلام کا چوتھا ہوں۔ عمرو بن عب سے مروی ہے کہ وہ اسلام میں تیسرے یا چو تھے تھے۔

ابوعمار شداد بن عبداللہ ہے جنہوں نے اصحاب رسول اللہ سلی ایک جماعت کو پایا تھا مروی ہے کہ ابو تمامہ نے کہا۔ اے عمرو بن عبد (تم) اونٹ کی رسیوں والے بنی سلیم کے آ دی ہوائش بنا پر بید دعویٰ کرتے ہو کہ اسلام کے جہارم ہو۔

انہوں نے کہا کہ میں جاہلیت میں بھی لوگوں کو گراہی پر مجھتا تھا اور پتوں کو بچ جانتا تھا۔ میں نے ایک شخص کو مکہ کی خبریں بیان کر سے اور وہاں کی با جیں کہتے ہنا تو اپنی اونمنی پر سوار ہوا اور مکہ آیا۔رسول اللہ سلاکتی کے پاس خفیہ طور پر کیا قوم آپ کے پاس دو حصوں میں تھی۔

میں حیار کرئے آپ کے پاس گیااور پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ فرمایا کہ میں ٹبی ہوں پوچھا نبی گیا و فرمایا اللہ کارسول! عرض کی اللہ نے آپ کورسول بنایا ہے۔ فرمایا ہاں پوچھا کس چیز کا (رسول بنایا ہے) فرمایا کہ اس امر کا کہ اللہ کو واحد جانواس سے ساتھ کسی کوشریک ندکرو۔ بتوں کے توڑنے کا اور صلہ رحم (قرابٹ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے ) کا تھم دیا۔ عرض کی اس امر پر آپ کے ساتھ کون ہے ؟

فرمایا کہ ایک آزادا کیے غلام۔اس وقت آپ کے ساتھ ابو بکر و بلال جی میں نے کہا کہ میں بھی آپ کا پیروہوں۔ فرمایا کر مہیں آج اس کی طاقت نہیں۔اپنے متعلقین کے پاس جاؤجب میرے متعلق سنتا کہ میں غالب ہو گیا تو مجھ سے ملنا۔

بیں اپنے متعلقین کے پاس گیا۔ نبی منافقہ مہاجر ہوئے مدینہ تشریف لائے میں اسلام لے آیا اور خبریں معلوم کرنے لگا۔ بیٹر ب ہے آپ کے سوار آئے تو میں نے پوچھا کہ ان مکی شخص نے کیا کیا جو تمہارے پاس آئے ہیں۔ ان کو گول نے کہا کہ قوم نے ان کے آل کا ارادہ کیا مگروہ اسے نہ کر سکے آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان رکاوٹ کر دی گئے۔ میں نے لوگوں کواس طرف دوڑتا ہوا چھوڑا۔

میں اپنی اونمنی پر سوار ہوکر مدیند آیا۔ بار گاو نبوت میں حاضر ہوااور عرض کی یار سول اللہ آپ مجھے جانتے ہیں ۔ فرمایا ہال کیا تم و وقعص نہیں ہوجو میرے یاس کہ میں آئے تھے میں نے کہا بے شک ۔عرض کی یا رسول اللہ سالٹیؤ المجھے وہ یا تیس بتائے جواللہ نے

# الم طبقات ابن سعد (صربهام) المستحد ال

بن وبهب بن جير بن عبدون معيض بن عامر بن لوي تحييل - مكه مين قديم الأسلام تحد

بروایت محدین اسحاق ومحد بن عمرانہوں نے حیشہ کی ہجرت ثانیہ میں شرکت کی۔ گرموی بن عقبہ نے وابومعشر نے ان کا مہاجرین ملک حبشہ میں ذکرنہیں کیا۔

#### حضرت عثان بن عبد عنم بن زبير وثمالاعنه

ا بن ابی شداد بن رسید بن بلال بن ما لک بن ضبه بن الحارث بن فهر بن ما لک ـ

ہشام بن محمد نے کتاب النسب میں بیان کیا کہ وہ عامر بن عبد عنم سے کنیت ابونا فع تھی اور والدہ بنت عبد عوف بن عبدالحارث ابن زہر وعبدالرحمٰن بن عوف کی چھو لی تھیں۔

ان کی اولا دیس نافع اورسعید تنے ان دونوں کی والدہ برزہ بنت ما لک بن عبداللہ بنشہاب بن عبداللہ بن الحارث بن زہرہ تھیں 'کمہ میں قدیم الاسلام تنے بروایت موٹی بن عقبہ ومحمد بن اسحاق والی معشر ومحمد بن عمر جمرت ثانیہ میں ملک حبشہ کو گئے اس کے بعدان کی وفات ہوگئی۔

ان كا كونَى فرزند جانشين ندتها ـ

#### حضرت سعيد بن عبد فيس شياله عُدُ

ا بن لقيط بن عامر بن اميه بن الحارث بن فهر بن ما لك مكه بيل قديم الاسلام تنصه بروايت موى بن عقبه ومحمد بن اسحاق والي معشر ومحه بن عمر انهول نے جمرت ثانيہ ميں ملك عبشه كى جمرت كى تقى ۔

### بقيه عرب

#### حضرت سيدنا عمروبن عبسه فتألفونه

ابن خالد بن حذیفه بن عمر و بن خلف بن مازن بن ما لک بن تغلیه بن بیشه بن سلیم بن منظور بن عکر مه بن نصفه بن قیس بن عملان بن مصر' کنیت ابوالنجی تقی ۔

#### بارگاه نبوت مین حاضری:

عمر و بن عبسہ ہے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مثلاثیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ عکا ظ میں تھے۔ پوچھا کہ اس امر میں کس نے آپ کی پیروی کی ؟ فرمایا ایک آزاونے اور ایک غلام نے ۔

آپ کے ساتھ سوائے ابو بکر جی درو اور بلال جی درو کے وکی نہ تھا فر مایا کہ جاؤیباں تک کدانتدا ہے ' رسول کوقندرت دے۔ عمرو بن عب سے (ایک اور طریق سے ) مروی ہے کہ میں رسول اللہ سلاقیا کے پاس آیا۔ آپ عکا ظامین آئے ہوئے تھے نہیں نے کہایارسول اللہ سلاقیا اس امر (اسمام) میں کون آپ کے ساتھ ہے۔

فرمایا میرے ساتھ دوفخص بیں ابو بکر و بلال جو اس وقت میں بھی اسلام ہے آیا۔ میں نے اپنے آپ کواسلام کا چہارم

# الطبقات ابن سعد (مدچام) المسلام المسلام المسلم المس

وہ لکھ ہی رہے تھے کہ آپ کے پاس این ام مکتوم تف ہوئد آئے جونا بینا تھے۔ اور کہا کہ پارسول اللہ سکا تین اگر میں جہاد کی طاقت رکھتا تو ضرور جہاد کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ سکا تینا مرتر آن نازل فرمایا۔ آپ کی ران میری ران پڑھی کہ میں نے سجھ لیا کہ میری ران کچل جائے گی۔ پھر آپ سے (سکون) جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ﴿غیرا ولمی العضرد ﴾ نازل فرمایا۔

جنگ قادسیدیس علمبرداری کاشرف:

زید بن ثابت بن ما مک بن مطریق ہے بھی نبی منافیق ہے اس طرح روایت کی ہے۔ انس بن ما لک بن مدورے مروی ہے کہ جنگ قادسیہ میں عبداللہ بن ام مکتوم من مدورے یاس سیاہ جھنڈ اقعا۔ ان کے بدن پرزرہ تھی۔

انس بن مالک جی دوی ہے کہ ابن ام مکتوم جی دو جنگ قادسیہ میں اس طرح روان ہوئے کہ بدن پر بردی زرو تھی۔ انس جی دو سے مردی ہے کہ عبداللہ بن زائدہ لین ابن ام مکتوم جی دو جنگ قادسیہ میں اس طرح قال کررہے تھے کہ بدن پرمضبوط اور بردی زرو تھی۔

انس سے مردی ہے کہ ابن ام مکتوم جنگ قادسیہ میں حاضر تھے انہیں کے پاس جھنڈا تھا بھر بن عمر نے کہا کہ پھروہ مدیخ واپس آگئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی عمر بن الخطاب میں ہوند کی وفات کے بعد ان کاکوئی ذکر نہیں ہا گیا۔

## بنی فہر بن ما لک

#### حضرت مهل بن بيضاء شاسعة:

بیضاءان کی والدہ تھیں' والدوہب بن ربیعہ بن بلال بن ما لک بن ضبہ بن الحارث بن فہر بن ما لک تھے'ان کی والدہ بیضاء تھیں جو وعد بنت ججدم بن عمر و بن عائش ظرب بن الحارث بن فہرتھیں ۔

مکدییں اسلام لائے۔اپنااسلام پوشیدہ رکھا۔قریش انہیں اپنے ہمراہ بدر میں لائے۔وہ بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے۔ گرفتار ہوئے تو عبداللہ بن متعود چی ہوئے شہادت دی کہ انہوں نے مکہ میں انہیں نماز پڑھتے دیکھا ہے انہیں رہا کر دیا گیا۔

جس نے اس قصے کو مہیل بن بیضاء کے بارے میں روایت کیااس نے غلطی کی مہیل بن بیضاء عبداللہ بن مسعود جی پیدا ہے۔ پہلے اسلام لائے اور اپنااسلام چھپایا نہیں انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور رسول اللہ مثل تیزا کے ہمر کاب مسلمان ہوکر بدر میں حاضر ہوئے اس میں کوئی شک نہیں۔

جس نے اس حدیث کوان کے اوران کے بھائی کے درمیان روایت کر دیا اس نے لطی کی اس لیے کہ مہیل اپنے بھائی مہل سے زیادہ مشہور تھے۔اوروہ تصریبل کے ہارہے میں تھا۔

سہل نے مدینہ میں قیام کیا۔ نی مُڈاٹیٹوا کے درمیان بعض مشاہد میں حاضر ہوئے اور نی مُڈاٹیٹوا کے بعد تک زندہ رہیں۔ حضرت عمر و بن الحارث بن زہیر منی مذہور

ابن الي شداد بن ربيعه بن بلال بن ما لك بن ضه بن الحارث بن فهر بن ما لك ان كي والده مند بنت المصرب بن عمرو

# الطبقات الن سعد (مديهاي) المستحديد مديم المستحديد مديم المستحد المستهاي المستحديد وانساد المستحديد وانساد المستحديد المستحديد المستحديد وانساد المستحديد المستحديد المستحديد وانساد المستحديد المستح

" سوائے ان کے جونا بینائی والے یاعذروالے ہیں "

عبدالرحمٰن بن افي يكل مصروى ہے كہ جب بير آيت:

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾

نازل ہوئی تو عبداللہ بن ام مکتوم تفایئونے کہایا رب میراعذر بھی نازل کر دے میراعذر بھی نازل کر دے۔اللہ نے "غیداولی المصدد"نازل کردیا۔

بيد دونوں (المومنين والمجاہدون) كے درميان كر دى گئى يعنى:

﴿ من المؤمنين غيرا ولى الصرر والمجاهدون في سبيل الله ﴾

اس کے بعد وہ جہاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جھنڈا مجھے دے دؤ کیونکہ میں نابینا ہوں بھاگ نہیں سکتا' اور مجھے دونوں صفوں کے درمیان کھڑا کردو۔البراء سے مروی ہے کہ جب بیرآیت:

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾

نازل ہوئی تو رسول اللہ مَنَا قَیْمِ نے زید کو بلایا اور تھم دیا' وہ کاغذ لائے اور اس پر اس آیت کولکھا۔ پھر ابن ام مکتوم جھند آئے اور رسول اللہ مَناقِقِمِ سے اپنی نابینائی کی شکایت کی تو بیر حصہ نازل ہوا۔

﴿ غيرا ولى الصرر ﴾

زید بن ثابت سے مردی ہے کہ میں رسول اللہ مٹائیٹی کے پہلو میں تھا آپ پرسکون نازل ہوا تو آپ کی ران میری ران پر گر پڑی۔ میں نے کوئی چیز رسول اللہ مٹائیٹی کی ران سے زیادہ گران نہیں پائی۔ بیصالت جب جاتی رہی تو فر مایا کدا ہے زید لکھلو میں نے کاغذ پر لکھا:

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾

عمرو بن ام مکتوم میں و نے جونا بینا تھے مجاہدین کی فضیلت ٹی تو گھڑے ہوئے اور عرض کی ٹیارسول اللہ اس کے ساتھ گیا (معاملہ ) ہوگا' جو جہاد کی طاقت نہیں رکھتا ان کا کلام ختم نہ ہوا تھا کہ رسول اللہ مٹی گئے گر رسکون طاری ہوا۔ آپ کی ران میری ران پر گر پڑی۔ میں نے ویسی ہی گرانی محسوس کی جیسی پہلی مرتبہ محسوس کی تھی جب بیصالت جاتی رہی تو فر مایا۔اے زید پڑھو۔ میں نے پڑھا:

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين ﴾

فرمایا: اس کے بعد ہی لکھو:

﴿ غيراً ولى الضرر ﴾

زید نے کہا کہ اللہ تعالی نے تنہا ای حصہ آیت کونازل فرمایا کہ گویا میں کا غذے کنارے اس کواس کے متصل کی آیت کے پاس دیکھرہا موں۔ زید بن ثابت میں مدری ہے کہ رسول اللہ ساتھ آئے نہیں کھا:

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾

﴿ عبس وتولى ان جاء ، الاعمى وما يدريك لعله يزكى الى قوله فانت عنه تلهى ﴾

"آپ نابینا کے پاس آئے سے چیں بجبیں ہوئے اور منہ پھیرلیا۔ حالانکد آپ کو کیا خبر شاید وہ پا کیزگی حاصل کرتا یا نصحت قبول کرتا اور اسے نصیحت تب فائدہ ہوتا لیکن جس شخص نے روگر دانی کی تو آپ اس کے در پے ہوئے حالانکداس کی پاکیزگی حاصل نہ کرنے گی آپ پر ذمدداری نتھی۔ جو شخص آپ کے پاس دوڑ کر آیا وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے بے یروائی کرتے ہیں'۔

میہ آیت نازل ہوئی تورسول اللہ مَثَاثَةِ آئے ان کا اکرام کیا اور دومرتبہ اپنا جانثین بنایا۔

جابرے مردی ہے کہ میں نے عامرے بوچھا کہ کیا نابینا جماعت کی امامت کرسکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں رسول الله مَا اَلَّذِهُ نَے ابْنَ ام مَکتُوم کو (مدینہ پر) خلیفہ بنایا اور آپ غزوات میں تشریف لے گئے تو وہ آپ کے بجائے امامت کرتے رہے حالانکہ وہ نابینا تھے۔

ا بی غفیر لینی محمد بن سهل بن ابی حتمه سے مروی ہے کہ رسول الله مُلَّافِیْم جس وقت غزوہ قرقر ۃ الکدر میں بی سلیم وغطفان کی طرف روانہ ہوئے تو بدینہ پرابن ام مکتوم میں ہو کو خطفان کی طرف روانہ ہوئے تو بدینہ پرابن ام مکتوم میں ہو کو خطفان کی جونوائے القرع میں ہے تو آپ نے انہیں خلیفہ بنایا اپنی با کمیں جانب کرتے تھے نیز جس وقت آپ بی سلیم کے غزوہ بحران میں گئے جونوائے القرع میں ہے تو آپ نے انہیں خلیفہ بنایا بخزوہ احد مراء الاسد بی النظیم 'خندق' بی قریظ غزوہ بی کھیان' غزوہ الغابہ غزوہ ذی قرداور عرہ حدید بید میں آپ تشریف لے گئے تو انہیں کو جانشین بنایا۔

زید بن خابت می دوی ہے کہ رسول اللہ سکا بھٹائے نے فرمایا این ام کمتوم میں دون کی اذان دیں تو کھاؤ پیویہاں تک کہ بلال میں دو (صبح کی )اذان دیں۔

عبداللد بن معقل سے مردی ہے کہ ابن ام مکتوم جن مدورہ یہ جس ایک یبودیہ کے پاس اترے جوالیک انصاری کی پھوپھی تھی وہ ان پرمبر یانی کرتی تھی گر اللہ اور اس کے رسول کے بارے بیں ایڈ اویتی تھی انہوں نے اسے مار کرفتل کر دیا۔ نبی سائٹیڈ اسے کا کی ۔عرض کی یارسول اللہ منگائیڈ اور مجھ پرمبر بانی کرتی تھی ۔لیکن اس نے مجھے اللہ اور اس کے رسول کے بارے بیں ایڈ ادی تو بیش نے اسے مار کرفتل کر دیا۔

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين ﴾

( یعنی جومومن جہاد سے بیٹھنے والے ہیں وہ تو آب میں مجاہدین فی سمبیل اللہ کے برابزئبیں ہیں ) نازل ہو گی تو ابن ام مکتوم نے کہا نیارب تو نے مجھے ( نابینا کی میں ) مبتلا کیا 'میں کیوکر (جہاد ) کروں۔اس پریہ آیت نازل ہو گی

﴿ غيراً ولى الضرر ﴾

# كِ طِبقاتُ ابن سعد (صديهام) المسلح ال

ا ذان كہيں تو كھاؤ پيؤ \_ يہاں تك كه ام مكتوم من النظر فجر كي اذان كہيں \_

ابن عمر ہے مروی ہے کہ بلال بن رباح اور ابن ام مکتوم ہی پین رسول اللہ سالی کے مؤون سے بلال رات کی اذان کہتے سے اور لوگوں کو بیدار کرتے سے ابن ام مکتوم ہی پیند فجر کی اذان کا خیال رکھتے تھے اس (کے وقت) میں بھی غلطی نہیں کرتے تھے آئے خضرت سالی کی بیدار کرتے تھے کہ کھاؤ بیئو تاوقتیکہ ابن ام مکتوم ہی پیداذان نہ کہیں۔

جابر بن عبداللہ النائد الانصاری جی میں ہے مروی ہے کہ ام ابن مکتوم نبی مگاتی ہے پاس آئے اور عرض کی یارسول اللہ میرامکان دور ہے نظر سے معذور ہوں اور میں اذان سنتا ہوں 'فر مایا کہ اگرتم اذان سنتے ہوتو اس کا جواب دوخواہ سرین کے بل ہی کیوں نہ چانا پڑے یا فر مایا کہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ چانا پڑے۔

ابراہیم ہے مردی ہے کہ عمر و بن ام مکتوم میں معنورسول الله طاقع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ہے اپنے لائے والے ف والے کی شکایت کی اور کہا کہ میرے اور معجد کے درمیان ایک درخت حائل ہے رسول الله طاقی آج نے پوچھا کہ تم اقامت عقتے ہوئ انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ نے انہیں ترک جماعت کی اجازت نہیں دی۔

جابر بن عبداللہ الانصاری بی دو سے مروی ہے کہ رسول اللہ ساتھ کے مدینہ کے کتوں کوفل کرنے کا تھم دیا تو ابن ام مکتوم شی دو حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ ساتھ کی میرا مکان دور ہے نظر سے معذور ہوں اور میرا ایک کتا ہے آپ نے آئیں چندروز کے لیے اجازت وے دی کی انہیں بھی اپنے کتے کوفل کرنے کا تھم دیا۔ آپ کی شان میں نزول آیات قرآئی :

ہشام بن عروہ نے اپ والدے روایت کی کہ بی تاقیق قریش کے لوگوں کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے جن بیس عتبہ بن رہیعہ اور قریش کے چند باو جا بہت لوگ تھے آپ ان لوگوں سے فرمار ہے تھے کہ کیا رہ خوب نہیں ہے۔ اگر میں یہ لاؤں اور وہ لاؤں 'وہ لوگ کہدر ہے تھے کہ خونوں کی فتم' ہاں' باں' ابن ام مکتوم جی ہو آئے آپ ان لوگوں میں مشغول تھے۔ انہوں نے آپ سے پچھے دریافت کیا تو آپ نے ان سے مند پھرلیا۔

اللہ تعالی نے بیسورت نازل کی هیس و تولی ان جاء کا الاعملی ﴿ آ پ چین بجین ہو گے اور متوجہ نہ ہوئے کہ آ پ کی سر (ابن ام مکتوم) نابینا آ ئے ) هامامن استغنی ﴿ اللَّيٰن جَسْ شخص نے بے پروائی کی (بعثی علیہ ) اور اس کے ساتھی ﴾ ﴿ قَانَتَ لَهُ تَصِدَى وَامَامِن جَاءَ كَ يَسْعَى وَهُو يَحْشَى فَانَتَ عَنْهُ تَلْهَى ﴾ ﴿ لَوْ آ بِ اس کے در بے بیل کین جو شخص آ پ کے پاس دوڑتا ہوا آیا (بعثی ابن ام کمتوم) اور وہ اللہ نے ڈرتا ہے تو آ باس سے باعثنائی کرتے ہیں )۔

ضحاک ہے اس آیت ﴿عبس و تولی ان جاء ہ الاعلی ﴾ کی تغییر میں مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا ﷺ قریش کے ایک مختص کے در ہے ہوکر اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔عبد اللہ بن ام مکتوم نابینا آئے اور دریافت کرنے گئے رسول اللہ مُلَا ﷺ ان ہے منہ پھیرر ہے تھے اور چیں بہجیں ہور ہے تھے اور اس دوسر فے خص کی طرف توجہ فرماز ہے تھے جب وہ آپ سے سوال کرتے تھے تو آپ چیں بچیں ہوئے منہ پھیر لیتے تھے۔اللہ نے اپنے رسول کو پھیردیا اور فرمایا

# كر طبقات ابن سعد (صرجهان) كالت المسلم المسلم

ضعی سے مروی ہے کہ غزوہ جوک میں رسول اللہ سائی اس اس مکتوم جن در کو مدینہ میں خلیفہ بنایا جو لوکوں کی امامت کرتے تھے۔

قادہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ منافظ جس وقت بدر جانے لگے تو این ام مکتوم مناسد کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا' لوگوں کونماز پڑھاتے تھے حالا تکہ نابینا تھے۔

ابوعبداللہ محمد بن سعد (مؤلف كتاب بندا) نے كہا كہ بم سے بيجى روايت كى گئى كدابن ام مكتوم بي مدر رسول الله طائية مكى بجرت كے بعداور بدرسے بہلے مديند آئے۔

براء ہے مروی ہے کہ مہاجرین میں سب سے پہلے جو محض ہمارے پاس آئے وہ بی عبدالدار بن قصی کے بھائی مصعب بن عمیر شاہد نہ ہو جھا کہ رسول اللہ منافی آئے ہے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مقام پر سے اور اصحاب میرے پیچھے تھے پہر ہمارے پاس عمرو بن ام مکتوم ٹی ہند نامین آئے ۔ لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ منافی آپ کے اصحاب نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اور آپ کے اصحاب نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اور آپ کے اصحاب نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اور آپ کے اصحاب نے کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اور بھی زیادہ میرے پیچھے تھے۔

براء سے مردی ہے کدامحاب رسول اللہ من اللہ من علیہ جو ہمارے پاس آئے مصعب بن عمیر اور ابن مکتوم دیدر من عن خودون اوگوں کو تر آن سکھائے گئے۔

ابوظلال سے مروی ہے کہ ہیں انس بن مالک میں ہوئے پاس تھا 'انہوں نے بوچھا کہ تنہاری آ کھے کب جاتی رہی ہیں نے کہا کہ اس وفت کئی کہ میں چھوٹا تھا۔

انس نے کہا کہ رسول اللہ منافیق کے پاس جر کیل آئے ابن اس مکتوم جی دو بھی حاضر ہے جر کیل نے یو چھا کہ تہاری نظر کب گئ انہوں نے کہا کہ اس وقت جب میں بچرتھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک وتعالی نے فرمایا کہ جب میں بندے کی آ کھ لیتا ہوں تو اس کے ہدلے سوائے جنت کے کوئی جز انہیں یا تا۔

#### مودن رسول الله منافية فيلم مون كاشرف:

ابن ام مكتوم جى مدر سعمروى بے كديس رسول الله ما الله على كامو دن تھا حالا تك ما بينا تھا۔

عائشہ بن واست مروی ہے کہ ابن ام مکوم بن ورسول الله ملاقع کم و ن تصحالا مکه نابینا تھے۔

رسول الله متافیظ کے مؤذنوں کے می اڑکے نے روایت کی کہ بلال می ادان اور ابن ام مکتوم ہی ادورا قامت کہتے ہے' بسالوقات ابن ام مکتوم ہی اداوان کہتے تھے اور بلال میں ادوا قامت۔

سالم بن عبداللہ بن عمر عبد عن سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے فرما یا کہ بلال جی پیورات کی (بعنی مغرب کی) اذان دیں تو کھاؤ پویہاں تک کہ این ام مکتوم جی پیور (فجر کی) اذان دین انہوں نے کہا کہ این ام مکتوم جی پیورٹا بنیا تنے وہ اس وقت تک اذان میں کہتے تنے جب تک ان ہے میں کہا جائے کہ صبح ہوگئ صبح ہوگئ۔

سالم بن عبداللد نے اپنے والد سے روایت کی کدرسول الله مالائی نے (رمضان میں) فرمایا کہ بلال شی دو مغرب کی

عسكران بن عمر ومكه مين قديم الاسلام تنصيه

ہجرت ان بی مبشد میں شریک تھے ہمراہ ان کی بیوی سود ، بنت زمعہ بھی تھیں سب نے اپنی روایت میں اتفاق کیا کہ عسکران بن عمرومها جرين حبشه ميل تصاور بمراه ان كي بيوي سوده بنت زمعه بهي تفيل ي

مویٰ بن عقبہاورابومعشر نے کہا کے مسکران کی وفات ملک حبشہ میں ہوئی محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر نے کہا کے مسکران مکیہ والیس آ گئے تھے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے ہی مکہ میں وفات ہوگئ۔

رسول الله عَلَيْظِمُ نے ان کی بیوی سودہ بنت زمعہ ہے نکاخ کرلیا' خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی کی وفات کے بعدوہ سب سے پہلی عورت تھیں جن ہے آپ نے نکاح کیا۔

#### حضرت مالك بن زمعه مني الدعو:

ا بن قبیل بن عبرتشس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی \_

سودہ نئاسد بنت زمعہ زوجہ نبی مَالْقِیْم کے بھائی تھے اور قدیم الاسلام تھے جمرت ثانیہ میں ملک حبشہ کو گئے بھراہ ان کی بیوی عمیرہ بنت السعدی بن وقد ان بن عبدش بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی بھی تھیں اس پر سب نے اپنی روایت میں انفاق کیا۔

وفات کے دفت مالک بن زمعہ کے بقیداولا دنیقی۔

#### حضرت عبداللَّدا بن المكتوم شيالدُونه:

الل مدیندان کا نام عبداللہ کہتے ہیں۔عراق والے اور ہشام بن محر بن السائب کہتے ہیں کہ ان کا نام عمروقا۔اس کے بعد ان کے نسب یرسب نے اتفاق کیا۔

ابن قيس بن زائده بن الاصم بن رواحه بن محير بن عبد بن معيص بن عامر بن لوي ان كي والده عا تكتفيس \_ و بي ام مكتوم بنت عبداللد بن عنكشه بن عامر بن مخزوم بن يقط تقيل \_

ا بن ام مکتوم بزمانہ قدیم مکہ میں اسلام لائے۔ نابینا تھے اور بدر کے کچھ دن بعد مدینہ میں مہاجر ہو کے آئے۔ دارالقراء میں جونخر منہ بن نوفل کا مکان تھا اترے۔ بلال جی ہونہ کے ساتھ وہ بھی نبی منابقتا کے مؤ ذین تھے۔

#### غزوات كے موقع يرمدينه ميں حضور مَالْيَيْظُ كي نيابت كا اعزاز:

ر مول الله منافقة السينة أكثر غز وات ميں انہيں مدينه پرخليفه بناديا كرتے تھے وہ لوگوں كونما زيز ھايا كرتے تھے۔ مععی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملاقظ نے تیرہ غزوات ایسے کیے کہ ان میں ابن ام مکتوم کو مدینہ میں اپنا جائشین بنایا۔وہ

لوگوں كونماز يوهاتے تقے حالانكەنا بيناتھ۔

معمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے عمر و بن ام مکتوم خ<sub>الت</sub>یور کوخلیفہ بنایا۔ لوگوں کی امامت کرتے تھے حالا تکہ نابینا

# كر طبقات ابن سفذ (عديهام) كالتكليك المسار ٢٢٠ كالتكليك مهاجرين وانسار

سفیان مکدیلی قدیم الاسلام تھے ہجرت ٹائیدیلی ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ہمراہ ان کے دونوں فرزند خالد و جنادہ اور شرحبیل بن حسنہ اور شرحبیل کی والدہ حسنہ بھی تھیں۔ حسنہ کو بھی انہوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرائی تھی۔ یہ بخد بن اسحاق ومجمد بن عربی روایت میں ہے جنیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ موی بن عقبہ وا بومعشر نے نہ سفیان بن معمر کوندان کے کسی لڑ کے کو ہجرت ملک حبشہ میں بیان کیا۔

## بنی عامر بن لوی

#### خضرت نبييبن عثان ضاهفه

ابن ربید بن و ہبان بن حذافہ بن جمح ، محمہ بن عمر نے کہا کہ وہ مکہ میں قدیم الاسلام تھے ہجرت ثانیہ میں ملک حبشہ میں ہجرت کی لیکن محمہ بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جس نے ملک حبشہ کو ہجرت کی وہ ان کے والدعثان بن ربید تھے والقد اعلم موک بن عقبہ وابومعشر نے ان باپ بیٹوں میں ہے کئی کو بھی مہاجرین حبشہ میں شارئہیں کیا۔

# بنی عام بن لوی

#### حضرت سليط بن عمرو شيالاعمر

ا بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی ان کی والدہ خولہ بنت عمر و بن الحارث بن عمر و مین کے قبیلہ عبس میں سے تھیں 'سلیط بن عمر و کی اولا و میں سلیط بن سلیط تھے ان کی والدہ و بطم بنت علقمہ بن عبد اللہ بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی تھیں ۔

سلیط مہاجرین اولین میں ہے مکہ میں قدیم الاسلام تھے بھرت ٹانیہ عبشہ میں نثریک تھے ہمراہ ان کی بیوی فاطمہ بنت علقہ بھی تھیں' بروایت محمد بن اسحاق محمد بن عمر' لیکن مویٰ بن عقبہ وابومعشر نے بھرت ملک عبشہ میں ان کا ذکر نہیں کیا۔

سلیط احداور تمام مشاہدییں رسول اللہ مُٹاٹیٹی کے ہمر کاب رہے۔ رسول اللہ سُٹیٹیٹی نے انہیں اپنا فرمان دے مے ہوؤہ بن علی انتفی کے پاس محرم سے چیس بھیجا تھا' ابو بکر صدیق میں ہوئی کے خلافت میں ہجرت نبوی کے بارھویں سال جنگ بمامہ میں شہید موں پڑ

#### حضرت عسكران بنعمرو مثمالة ؤنه

ا بن عبرشس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن هسل بن عامر بن لوی ان کی والد و جسی بنت قیس بن همیس بن نقلبه بن حبان بن هنم بن ملیج بن عمروفرزاعه میں سے قیس ۔

عسکران بن عمروکی اولاد میں عبداللہ تھان کی والدہ سود ہ بنت زمعہ بن قیس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن خسل بن عامر بن لوئی تھیں۔

# الطبقات ابن سعد (مندچهان) مسلام المسلم المس

عمیرنے یو چھا کہ آپ کواس کی س نے خبر دی واللہ ہم دونوں کے ساتھ کو کی تیسران تھا۔

فرمایا که مجھے جبرئیل نے خبر دی۔

انہوں نے کہا کہ میں آپ آسان کی خرویے تھاتو ہم تصدیق نمیں کرتے تھے آپ ہمیں اہل زمین کی خرویے ہیں۔اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور محد (ساتھ فی) اس کے بندے اور اس کے رسول میں۔

محد بن عمر نے کہا کہ عمیر بن وہب عمر بن الخطاب شادر کے عبدتک زندہ رہے۔

#### حضرت حاطب بن الحارث منى منه:

این مغمرین حبیب بن و بہب بن حدّافہ بن جح سان کی والدہ قلیلہ بنت مظعون بن حبیب بن و بہب بن حدّافہ بن جمح تھیں' مکہ میں قدیم الاسلام تھے' ہجرت ثانیہ میں ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ہمراہ ان کی بیوی فاطمہ بنت المحلل بن عبداللہ بن الی قیس بن عبدوڈ بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی بھی تھیں۔

موى بن عقبه ومحد بن الحاق وبشام بن محد بن السائب فاطمه بنت أكلل كهتر تصابشام ام جيل كهتر تصر

ہجرت جبشہ میں حاطب کے ہمراہ ان کے دونوں بیٹے محمد وحارث فرزندان حاطب بن الحارث بھی تھے ملک حبشہ ہی میں حاطب کا انقال ہو گیا۔ان کی بیوی اورلڑ کوں کو دونوں کشتیوں میں سے ایک میں مجھے میں لایا گیا۔

> یہ سب موی بن عقبہ ومحمد بن اسحاق واپومعشر وحمد بن عمر نے اپنی روایتوں میں بیان کیا ہے۔ حاطب کی اولا دمیں عبداللہ بھی تھے جن کی والدہ جبیر وام ولد تھیں۔

> > ان کے بھائی

#### خضرت خطاب بن الحارث ثني الدؤنه:

ابن معمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح۔ان کی والدہ قتیلہ بنت مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح تھیں۔

قدیم الاسلام تے جرت ثانیہ میں شریک نے ہمراہ ان کی بیوی قلیمہ بنت بیارالاز دی بھی تھیں جوابی نجراۃ کی بہن تھیں۔ ملک عبشہ ہی میں خطاب کی وفات ہوئی ان کی بیوی کو دو کشتیوں میں ہے ایک میں لایا گیا۔ خطاب کی اولا دمیں محمد تھے۔ حضرت سفیان ہن معمم میں ہونہ:

ابن حبيب بن وبب بن حدّاف بن جمح ـ

ہشام بن محر بن السائب نے کہا کہ سفیان کی والدہ اہل یمن میں سے تغییں ۔انہوں نے اس سے زیاوہ نہیں بیان کیا اور نہ ان کی والدہ کانسب بتایا گیا ہے یہ بن عمر نے کہا کہ سفیان بن معمر کی والدہ حت شرحیل بن حسنہ خود تو کی والدہ تغیی محد بن اسحاق نے کہا کہ حسنہ شرحیل کی والدہ سفیان بن معمر کی زوج تھیں ۔ان سے ان کی اولا دمیں خالداور جنادہ فرزندان

سفیان بن معمر شخے۔

# كر طبقات ابن سعد (صربهاء) كالمستحدات المالي المالي المالي المالية المستحدات المستحدات

حاضر ہوتے وقت میں بھول کے تلوار لیے چلا آیا۔ فرمایا کہتم کیوں آئے؟

انہوں نے کہا کہ میں اسے اور کے کے فدیے میں آیا ہوں۔

فرمایا کمتم فحرم میں صفوان بن امید سے عبد کیا کہ؟ عرض کی میں نے پہنیس کیا۔

فرمایاتم نے بیکیا کہ مجھے اس شرط پر قتل کرو گے کہ وہمہیں ہیں چیزیں دے گا۔ تنہارا قرض اوا کرے گا اور تنہارے عیال کا خرچ بر داشت کرے گا۔

عمیر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے دسول ہیں۔ یارسول اللہ واللہ میرے اور صفوال کے سوااس کی کسی کواطلاع نے تھی۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ نے آپ کوآگاہ کر دیا۔ رسول اللہ مثاقی ہے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے سہولت کر داوران کے اسپر کور ہاکردو۔

وہب بن عمير كو بغير فدي كرد باكرد يا كيا۔

عمير مكدواليل كيئ مكر صفوان بن اميد كي طرف رخ بھي ند كيا۔ صفوان كومعلوم ہو گيا كہ وہ اسلام لے آئے ہيں۔

ان کا اسلام بہت اچھار ہا۔ مدینہ کی طرف ہجرت کی احداد ربعد کے مشاہد میں ٹی مناتیج ہم کے ہمر کا ب رہے۔

عکرمہ ہے مروی ہے کہ تمیسر بن وہب یوم بدر میں نگلے وہ مقتولین میں گر پڑے جس شخص نے انہیں زخمی کیا تھا تکوار لے کے ان کے پیٹ پرر کھوی۔انہوں نے تکوار کی آ واز سنی جومنگریزوں میں تھی ۔ گمان کیا کہ ان کوتل کر دیا گیا ۔

عمیرنے راٹ کی شنڈک پائی تو کسی قدرافاقہ ہو گیا۔ وہ تھکنے گئے اور مقتولین میں سے نکل کر مکہ واپس گئے اور اچھے ہوگئے۔

ایک روز جبکہ وہ اورصفوان بن امیہ حرم میں تصنوانہوں نے کہا کہ واللہ میں مضبوط کلائی والا عمد ہ ہتھیا روالا 'خوب دوڑ نے والا ہوں۔اگر میرے عیال نہ ہوتے تو میں محمد (مناظیم اس کے پاس جاتا اورا چا تک قتل کردیتا۔صفوان نے کہا کہ تمہارے عیال میرے ذیعے ہیں اور تمہارا قرض بھی میرے ذیعے ہے۔

عمیر گئے اپنی تکوار لی۔ جب وہ داخل ہوئے تو عمر بن الخطاب میں دینے ویکھا' اٹھ کران کے پاس آئے تکوار کی پیٹی لے لی اور انہیں رسول اللہ علی تھا کے پاس لائے ۔عمیر نے پکارا اور کہا کہ جو مخص تمہارے پاس دین میں داخل ہونے کو آئے اس کے ساتھ تم لوگ ایسا ہی کرتے ہو؟

رسول الله مَالِيَّةُ أِنْ فرمايا عمر انبيل جيور دور

انہوں نے (بجائے سلام کے) انعمہ صباحاً (بعنی نعت میں صبح کرو) کہا۔ آنجضرت سائٹیٹل نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں انعمہ صباحا کے بدلے وہ چیز دے دئی جواس ہے بہتر ہے بعنی' السلام علیم'' رسول اللہ سائٹیٹل نے فرمایا تمہار الاور صفوان کا حال ہو کچھتم دونوں نے کہا مجھم معلوم ہوگیا۔ آنخضرت سائٹیٹل نے بتایا کہتم نے کہا تھا کہ اگر میرے عیال نہوتے اور بھی پرقرض نہ ہوتا تو میں محمد (سائٹیٹل) کے باس جا تا اور اچا تک قتل کردیتا۔ اس پرصفوان نے کہا کہ تبہارے عیال اور تبہار اقرض میرے دے ہے۔

## المعالمة المن سعد (عديمار) المعالم المعالم

محمیہ بن جزءام الفضل لبابہ بنت الحارث کے جوعباس بن عبد المطلب جی دیو کے لڑکون کی والدہ تھیں اخیا تی بھائی تھے۔ محمہ بن عمروعلی بن محمہ بن عبد اللہ بن الب سیف القرشی نے کہا کہ محمیہ بن سہم کے حلیف تھے ہشام بن محمہ بن السائب الکئی نے کہا کہ محمیہ بن جحم کے حلیف تھے ان کی بیٹی فضل بن العباس بن عبد المطلب کے پاس تھیں ۔ان سے ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ محمیہ بن جزء کم میں زمانہ قدیم میں اسلام لائے۔سب کی روایت میں ججرت تانیہ میں ملک عبشہ کو گئے۔ ان کے مشاعبہ میں سب سے پہلا المریسیع ہے جوغز دو آبنی المصطلق ہے۔

ا بی بکر بن عبداللہ بن اَبی جم سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تیکی الریسیج بین شمس کی تقسیم اور مسلمانوں کے حصوں پر محمیہ بن جز الربیدی کوعامل بنایا۔ آنخضرت ملک تیکی نے تمام مال غنیمت میں سے شمس نکالا محمیہ بن جزءاس کے محافظ تنجے۔

عبداللہ بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ بن عبداللہ بن جرع الزبیدی کو مامور فرمایا خس انہیں کے پاس جمع کیا۔

نافغ بن بديل بن ورقاء بن جحج بن عمرو بن تصيص بن كعب:

#### حضرت عمير بن وجب بن خلف مى الدعد

ابن وہب بن حذافہ بن جمح ان کی گئیت ابوامی بھی والدہ ام خیلہ بنت باشم بن سعید بن سہم تھیں۔ عمیر کی اولا دہیں وہب بن عمیر بن جمح کے سردارامیاورا بی تھے ان کی والدہ رقیقہ تھیں۔اور کہا جاتا ہے کہ خالدہ بنت کلدہ ابن خلف بن وہب بن حذافذ بن جمح تھیں۔

عمیرین وہب مشرکین کے ساتھ بدر میں شریک تھے۔ ان لوگوں نے مخبر بنا کے بھیجا تھا کہ اصحاب رسول اللہ مٹائیٹی کا شار کریں اور ان کی تعداد ولائیں عمیر نے تعمیل کی بدر میں قریش کورسول اللہ مٹائٹیٹی کے مقابلے ہے واپس کرنے کے سخت خواہش مند تھے۔

جب ان لوگوں کو شکست ہوئی تو ان کے بیٹے وہب بن عمیر اسپر ہو گئے رقاعہ بن رافع بن مالک الزر تی نے گرفتا رکیا۔ عمیر مکہ واپس گئے ۔ ان سے صفوان بن امیہ نے جوان کے ساتھ حرم میں تھا کہا کہ تمہارا قرض میر سے ذہبے ہے تمہارے عیال میرے ذہبے ہیں میں جب تک زندہ رہوں گا ان کا خرج پر داشت کروں گا۔ اور تمہارے لیے یہ یہ کروں گا بشر طبیکہ تم محد (منافظ تیم) کے پاس جاؤاور انہیں قبل کردو۔

انہوں نے اس شرط پر اس ہے موافقت کر لی اور کہا کدان کے پاس جانے میں مجھے ایک بہانہ بھی ہے۔ میں کہوں گا کہ آپ کے پاس اپنے بیٹے کے فدیے میں آیا ہوں۔

عمیر مدید آیئ رسول الله مخالفظ مسجد میں تضرفه میں عاضر ہوئے تو اس طرح که ہاتھ میں تلوارتھی' رسول الله مخالفظ نے دیکھا تو فرمایا کہ پیخص غدر کاارادہ رکھتا ہے۔ گراندائن کے اور اس غداری کے درمیان حاکل ہے۔

جب آ گے بروحانور رول الله ملاقيم كى جانب جھكا۔ حضرت نے فرمايا كتمهيں كيا ہوا كر جھيار ليے ہو۔ انہوں نے كہا كه

نے کہا کہ وہ بشرین الحارث بن قیس تھے بجرت ٹانبییں مہاجرین عبشہ کے ساتھ تھے۔

#### حضرت سعيد بن الحارث مني المقدن

ا بن قیس بن عدی بن سعد بن سهم ان کی والد ہ دختر عروہ بن سعد بن حقریم بن سلا مان بن سعد بن جمح تنظیں بیلجی کہا جا تا ہے کہ عبد عمرو بن عمرہ بن سعد کی بیٹی تھیں' سعید ہجرت ثانیہ میں مہا جرین حبشہ کے ساتھ تھے رجب ہے ہے میں جنگ رموک میں شہید ہوئے ۔۔

#### حضرت معدين الحارث منيانذو

ابن قیس بن عدی بن سعد بن سم ان کی والدہ وختر عروہ بن سعد بن حذیم بن سلامان بن سعد بن جم تخیس کی کہا جا تا ہے کہ وہ عبد عمر و بن عروہ بن سعد کی بیٹی تخیس ۔ بشام بن محمد بن الحارث کہا 'محمد بن عمر نے معمر بن الحارث کہا۔

#### حضرت سعيد بن عمر والميمي شاهرون

ان لوگوں کے حلیف اورا خیافی بھا گی تھے۔ ان کی والدہ دخر حرثان بن حبیب بن سواہ بن عامر بن صعصعہ تھیں متوی بن عقبہ اور محمد بن اسحاق نے اسی طرح سعید بن عمر و کہا۔

محمد بن عمر والومعشر نے معبد بن عمر و کہا۔ ہجرت ثانیہ میں مہاجرین عبشہ کے ساتھ تھے۔

#### حضرت عمير بن رباب طي الدود .

ابن حذافہ بن سعید بن سہم محمد بن عمر نے ای طرح کہا۔ ہشام بن محمد بن السائب نے کہا کہ وہ عمیر بن رما ب بن حذیف بن مجھم بن سعد بن سہم تھے۔

ان کی والده ام واکل بنت معمر بن حبیب بن و مب بن حداف بن جمح تھیں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عمیر بن رہا ب جرت ٹائیہ کے مہاجرین حبشہ میں تنے جن کوسب نے اپنی روایت میں بیان گیا۔ عین التمر میں شہید ہوئے ۔ان کی بقیداولا دنیتھی ۔

### حلفائے بنی سعد

#### حضرت محميه بن جزء ومني الدعد

ائن عبد یغوث بن عوق کی بن عمر و بن زبید الاصغران کا نام معبد تھا زبیداس کیے ہوا کہ جب ان کے بچااور پھا کے بیٹے بہت ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بجھے اپنی مدد ہے کون بڑھائے گا یعنی بی اود پر بجھے کون اپنی مددد کا ان تو گوں نے جواب دیا اس کے ان سب کا نام زبیدا صغرے زبیدا کبرتک زبید ہو گیا زبیدا صغر بن ربیعہ بن سلمہ بن مازن بن ربیعہ بن معبد تھے وہ زبیدا کبر تھے انہیں تک زبید بن ضعب بن سعد العشیر وکی جو مدجی میں ہے تھے بھاعتیں ملتی ہیں۔

محمیہ بن جز کی والد و ہندھیں' یہی خولہ بنت موف بن زبیر بن الحارث بن حاط میر کے ذکی حکیل میں سے تھیں۔

### كر طبقات ابن سعد (صديدي) المسلك المسل

اسے گھوڑوں سے روندو کھرخود انہوں نے اسے روندالوگ ان کے ساتھ ہوگئے بہاں تک کدانہیں کاٹ ڈالا۔ جب پوری فکست ہو گئی اور مسلمان لشکر کی طرف لوٹے تو عمرو بن العاص بن رون ان کے پاس دوبارہ گئے گوشت اعضاء اور ہڈیوں کوجع کر کے چمزے کے فرش میں لا دااور ڈن کیا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں میروں کی شہادت کی خبر پیٹی تو کہا کہ اسلام کے لیے وہ کیسی اچھی مدد تھے۔خالد بن معدان (اور دوسرے طرق) سے مروی ہے کہ مسلمانوں اور رومیوں کی سب سے پہلی جنگ اجنادین تھی جو جمادی الاولی سلامے میں ابو یکر صدیق جی ہود کی خلافت میں ہوئی اس روز عمر و بن العاص جی سند امیر تھے۔

#### حضرت ابوقيس بن الحارث سي النوز:

ا بن قیس بن عدی بن سعد بن سهم ان کی والدہ ام ولد تھیں جو حضر میتھیں ' مکد میں قدیم الاسلام نتے' بھرت ثانیہ میں ملک حبشہ گئے' بھر آئے اور احد میں اور اس کے بعد کے مشاہد میں رسول اللہ شکا تیکم کے ساتھ ہمر کاب رہے۔ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے جوابو بکر صدیق میں ذور کی خلافت میں سمارے میں ہوئی۔

#### حضرت عبدالله بن الحارث شاله عند

ا بن قیس بن عدی بن سعد بن سم ان کی والد ہ ام الحجاج تھیں جو بنی شنوف بن مرہ بن منات بن کنانہ میں سے تھیں۔ محمد بن اسحاق نے کہا کے عبداللہ بن الحارث شاعر تھے ان کو المہرق (سفر بعید کرنے والا) کہتے تھے بینام ان کے شعر ذیل کی وجہ سے رکھا عمیا جوانہوں نے کہا تھا:

اذا انا لم أبرق فلا يسعننى من الارض بوذ وقصاء ولا بحر "جب بين سفر بعيد شرول الله وقصاء ولا بحر "جب بين سفر بعيد شرول گاتو مجمع مركز كافى نه جو گار بين كاميدان والاختكى كاحصه اور نه سمندرائه مهاجرين عبشها من المحارث مين مهاجرين عبشها الوبكر صديق خي هدو كي خلافت بين موئي معادد من الحارث من الحارث من الحارث من الحارث من العادث من الحارث من الحادث من الحددث من الحددث

این قیس بن عدی بن سعد بن سم ان کی والدہ ام الحجاج بنی شنوف بن مرہ بن عبد مناۃ بن کنانہ میں سے تھیں' حبشہ کی ہجرت ٹانیہ میں موجود تھے' جنگ طاکف میں روانہ ہوئے اور اس کے بعد جنگ محل میں شہید ہوئے جوسواد اردن میں پیش آئی' بقیداولا دنہ تھی۔ جنگ محل عمر بن الخطاب جی دو کی خلافت کی ابتدامیں ذی القعدہ سلامے میں ہوئی۔

#### حضرت حجاج بن الحارث منحاد مند:

این قیس بن عدی بن سفد بن سهر ان کی والد و ام انجاج بی شنوف بن مره بن عبد منا و بن کنانهٔ میں سے تھیں۔ ہجرت ثانیہ میں مہاہر بن حبشہ کے ساتھ تھے 'ر جب <u>دی اچ</u> میں جنگ سر موک میں شہید ہوئے 'بقیہ اولا دنیتھی۔ حضرت تمہم یا نمیسر بن الحارث میں ادود:

ا بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم ان كي والده وختر ترثان بن حبيب بن سواة بن عام بن صعصعة غير 'صرف محمد بن اسحاق

كرايا اور مجه چهور وياسفيان نے كہا كه بشام مشابد برموك وغيره مين سے كى ميں شهيد ہوئے۔

عبداللہ بن عبیداللہ بن عبیداللہ بن عبیر سے مروی ہے کہ قریش کا حلقہ جس وقت مجد کے اس مکان میں جو کھید کی پشت پر ہے بیٹھا ہوا تھا تو عمرو بن العاص ب

عمرونے کہا کہ بچھے کیا ہے بیس تم لوگوں کود کھتا ہوں کہ ان ٹو جوانوں کوا بی مجلس سے ہٹا دیا ایسائد کروان کے لیے وسعت کروان سے حدیث بیان کرواور انہیں سمجھاؤوہ لوگ آج قوم کے چھوٹے ہیں مگر قریب ہے کہ قوم کے بزرگ ہوجا کی گئے ہم لوگ بھی قوم کے چھوٹے تھے آج ہم نے اس حالت بیں صبح کی کہ قوم کے بزرگ ہیں۔

زیاد ہے مردی ہے کہ یوم اجنادین میں بشام بن العاص نے کہا کہ اے گروہ سلمین ان غیر مختون لوگوں کو آلوار پر صبر نہیں ہے ۔ ہائداتم لوگ ایسابی کروجیسا میں کرتا ہوں وہ صفوں میں گھس کران کی جماعت کو آل کر نے گئے۔ یہاں تک کہ خود آل کردیئے گئے۔ ام بکر بنت المسور بن مخر مدے مروی ہے کہ بشام بن العاص بن وائل مردصالح سے جنگ اجنادین میں انہوں نے مسلمانوں کی اپنے دہشن ہے کی قدر بے پروائی دیکھی تو خود اپنے چہرے ہے اتار دیا اور دشن کے قلب میں بروصنے گئے آواز دے رہے تھے کہا ہے گئے ہوئے بیاں تک رہے تھے کہا ہے گئے ہوئے بیاں تک کہ وہ شہید ہوگئے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ مجھ سے اس تخص نے بیان کیا جو ہشام بن العاص بی دو کے پاس موجود تھا کہ انہوں نے قبیلہ غسان کے ایک شخص پر تلوار کا ایبا وار کیا گہاس کا پھیپروانگل پڑا۔ بی غسان ہشام پر پلٹ پڑے اور اپنی تلواروں سے اتنامارا کہ شہید ہو گئے لشکرنے انہیں روند ڈالا تھا۔ عمروان پردوبارہ گزرے تو ان کا گوشت جمع کرکے وفن کیا۔

ظف بن معدان ہے مروی ہے کہ جنگ اجنادین میں رومیوں کو بھست ہوئی تو دوا پیے تنگ مقام پر پنچے جسے ایک انسان ہے زیادہ عبور نہیں کرسکتا تھارو می قبال کرنے گے دہ لوگ پہلے ہے وہاں چلے گئے تھے اور اسے عبور کرلیا تھا بشام بن العاص بن واکل آھے بوجے جنگ کی اور شہید ہوکر اس سوراخ پرگر پڑے اور اسے بند کر دیا۔ مسلمان وہاں تک پنچے تو ڈرے کہیں لاش گھوڑوں ہے دوند نہ جائے۔

عمرو بن العاص بن ورنے کہا کہ اے لوگواللہ نے انہیں شہید کردیا 'ان کی روح کواٹھالیا اب تو وہ صرف ایک جثہ ہے لہٰذاتم

محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن حذاف جن دور بیر حاضر نبیں ہوئے۔

ان کے بھائی: حضرت قیس بن حداف السہی جی انداز:

ابن قیس بن عدی بن سعد بن سبم ان کی والدہ تمیمہ بنت حرفان بنی حارث بن عبد مناق بن کنانہ میں سے تھیں مجد بن عمر نے اسی طرح قیس بن حذافہ من دور کہالیکن ہشام بن محمد انسائب الکلس نے کہا کہ قیس بن حذافہ منی دور کے والدیتھے اور ان کا نام حیان تھا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ وہ مکنہ میں قدیم الاسلام تصاور بروایت محمہ بن اسحاق ومحمہ بن عمر حبشہ کی بھرت ثانیہ میں شریک تھے۔ موئ بن عقبہ والومعشر نے ان کا ذکر مبین کیا۔

#### حضرت مشام بن العاص حيية

ابن واکل بن ہشام بن سعید بن سم ان کی والدہ ام حرملہ بنت ہشام بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم تھیں۔ مکہ میں قدیم الاسلام بھے۔ حبشہ کی ہجرت کی خبری ہجرت کی خبر سے اتھ شامل ہونے کے اداوے سے مکہ آئے گروالد اور تو م نے قید کر دیا۔ خندق کے بعد نبی سائے گا کی ہے ساتھ میں ماضر ہوئے اس ملہ بند میں آئے اور بعد کے مشام میں حاضر ہوئے اپنے بھائی عمر وہن العاص بن مدورت میں چھوٹے تھے بقیداولا دنہ تھی۔

ابو ہریرہ تعاصرت مروی ہے کررسول اللہ من قدیم نے فرمایا کہ عاص کے دونوں بیٹے ہشام وعمر دومومن ہیں۔ ہی سا تھی ہے مروی ہے کہ عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں۔

سفیان بن عیبنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے عمرو بن العاض جھادیت ہو چھا کہتم بہتر ہو یا تہارے بھائی ہشام بن العاص انہوں نے کہا کہ میں تہمیں اپنی اوران کی خبرویتا ہوں ہم دونوں نے اپنے آپ کواللہ کے سامنے پیش کیا' اس نے انہیں قبول

## الطقاف ابن سعد (مدچار) المسلك المسلك

کداللہ نے آج رات کوتم لوگوں کی ایک ایک ایک نمازے مدد کی جوتمہارے لیے چو پایوں کے گدھوں سے بہتر سے جم نے کہار سول اللہ ملی اللہ مالی ہے فرمایا نماز عشاء سے طلوع فجر تک ورز۔

# بني سهم بن عمر و بن تصبيص بن كعب

حضرت عبداللدبن حذأ فدامهي فيهادون

ابن قیس بن عدی بن سعد بن سهم بن عمرو بن بصیص ان کی والدہ تمیمہ بنت خرٹان بنی حارث بن عبد منا ۃ بن کنافہ میں سے
منیس ۔ وہ ان حمیس بن حذافہ جی میو کے بھائی تھے جو رسول اللہ طالق آئے ہے پہلے هصہ بنت عمر بن الخطاب می میو کے شوہر تھے۔
منیس جی میو بدر میں حاضر ہوئے البنة عبداللہ جی میں حاضر نہیں ہوئے ۔ لیکن وہ مکہ میں قدیم الاسلام تھے۔ بروایت محمد بن اسحاق
وجمد بن عمر حبشہ کی جرت ثانیہ میں شریک تھے۔ موئی بن عقبہ اور الوم حشر نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ رسول اللہ طالق آئے کے قرمان بنام کسرا کی
میں آ یہ کے قاصد تھے۔

ابن عباس شاہر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹاہر آئے اپنا فر مان بنام کسرای عبداللہ بن حذا فہ اسہمی شاہر کے ہمراہ جھجا' حکم دیا کہ وہ سر دار بحرین کو دے دین سر دار بحرین نے اسے کسرای کے پاس جھیج دیا جب اس نے اسے پڑھا تو بھاڑ ویا (بروایت المسیب ) رسول اللہ مٹاہر کے ان لوگوں پر بدرعا فر مائی کہ وہ لوگ بالکل پارہ پارہ کردیتے جائیں۔

ابی واکل سے مروی ہے کہ عبداللہ بن حذافہ میں ویونے کھڑے ہوئے عرض کی پارسول اللہ صلی ہے الدکون ہیں۔ فرمایا کر تمہارے والدحذافہ میں خذافہ کی والدہ نے تمہارے والد کے لیے شریف لڑکا پیدا کیا۔ اس مخاطب کے بعدان کی والدہ نے کہا کہا کہ اے فرزندا جمتم نے اپنی والدہ کو بہت بڑے مقام پر کھڑا کردیا تھا۔ اگر آپ کوئی دوسری بات فرماتے تو کیسا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بیاجا تھا کہ جو بچھ میرے دل میں ہے وہ ظاہر کردوں۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی قطاع ہے۔ کے دسول اللہ علی قطاع ہے۔ اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں ندا کریں کہ رسول اللہ علی قطاع نے باور اللہ کے ذکر کے دن میں ( بینی ان ایام میں کوئی روز ہ ندر کھے )۔

محمر بن عمر نے کہا کہ رومیوں نے عبداللہ بن حذاقہ میں دو گرفتار کرلیا تھا۔عمر بن الحظاب میں دونے ان کے یارے ہیں قسطنطین کولکھا تو اس نے رہا کردیا۔عبداللہ بن حذافہ میں دونے کی وفات عثمان بن عفان میں دونی ا

ابو ہر پر ہنی ہوئے ہے مروی ہے کے عبداللہ بن حذافہ جی ہونے کھڑے ہوئے اور بو چھا کہ یارسول اللہ میرے والد کو ن میں فرنایا کہ تمہارے والد حذافہ بن قبیل جی ہر میں۔

ابوسلمہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن حذافہ خی ہورنے کھڑے ہو کرنما (بڑھی اور بیآ واز بلند قراءت کی تو نبی علی ہورنے کیا ہے ابوجذیفہ خی ہورنمبین ۔ مجھے نہ سناؤ۔ اللہ کوسناؤ۔

ابوسعید الخدری می مدوس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن حذافہ شی مدافہ اصحاب بدر میں سے تھے ان میں (مزاح) ول كل كى

# الطبقات ابن سعد (صدچهام) المسلك المس

فضل بن دكين سے مروى ہے كرعبدالله بن عمر تفاش كى وفات سامے ميں ہوكى۔

عبداللہ بن نافع نے اپنے والد سے روایت کی کہ جاج کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کے نیز نے کی انی ابن عمر جی مین کے پاؤں میں لگ گئی تھی۔ رخم جرگیا تھا۔ لوگ جے سے واپس ہوئے تو ابن عمر جی شن کا زخم بھٹ گیا۔ وفات کا وقت آیا تو ان کی عیادت کے لیے جاج آیا اور کہا کہ اے ابوعبدالرحل جس نے آپ کوزخی کیا وہ کون ہے۔ انہوں نے کہا تھی نے تو جھے کوئل کیا ہے 'پوچھا کس بارے میں انہوں نے کہا کہ تو نے اللہ کے حرم میں ہتھیارا تھائے تیرے کی ساتھی نے جھے زخی کردیا۔ ابن عمر جی ہیں کی وفات کا وقت آیا تو وصیت کی کہ انہیں حرم میں نہ دفن کیا جائے بلکہ حرم سے باہر۔ مگر غلبہ آراء سے انہیں حرم ہی میں دفن کیا گیا اور جاج نے نماز بردھی۔

شرصیل بن ابی مون نے اپنے والد سے روایت کی کدابن عمر می رہیں نے وفات کے وقت سالم سے کہا کہ اے فرزندا گرمیں مرجاوک تو مجھے حرم سے باہر وفن کرنا کیونکہ مہاجر ہوکے لکلنے کے بعد میں وہاں مدفون ہونا ناپیند کرتا ہوں 'عرض کی اے والد بشرطیکہ ہم اس پرقادر ہوئے انہوں نے کہا گئم مجھے ساتے ہوئیں تم سے کہتا ہوں اور تم کہتے ہوکہ اگر ہم اس پرقادر ہوئے سالم نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ جان جم برغالب ہوجائے گا۔ اور وہی آپ برنماز برجے گا'ابن عمر جی پینا خاموش ہوگئے۔

سالم سے مروی ہے کہ والد نے مجھے بیدوصیت کی کہ میں انہیں حرم سے باہر دفن کروں گر ہم قاور نہ ہوئے اور حرم کے اندر فح میں مقبرہ مہاجرین میں دفن کیا۔

نافع سے مروی ہے کہ جب لوگ (ج سے فارغ ہوئے) واپس ہوئے اور ابن عمر بنی اس کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے بدوصیت کی کہ جرم میں نہ وفن کیا جائے مگر جاج کی وجہ سے اس پر فقر رت نہ ہو تکی ہم نے انہیں ذی طوی کی ظرف مقبرہ مہاجرین میں وفن کیاان کی وفات سے بھر میں مکدیس ہوئی۔

#### حضرت خارجه بن حذافه شي

ابن غانم بن عامر بن عبدالله بن عبيد بن عوت بن عدى بن كعب ان كى والده فاطمه بنت عمرو بن بجره بن خلف بن صداد بن عدى بن كعب ميں سے تقيل - كہا جا تا ہے كہ ان كى والده فاطمه بنت علقه بن عامر بن يجره بن خلف بن صدار تقيل -

خارجه کی اولا دمین عبدالرحمٰن اور ابان تنصان دونوں کی والدہ قبیلی*ہ کندہ* کی ایک بیوی تھیں عبداللہ وعون کی والدہ ام ولد بین ب

خارجہ بن حذافہ جی مدور مصر میں عمر و بن العاص جی مدھ کے قاضی تھے جب اس روز کی صبح ہوئی جس میں خارجی پہنچا کہ عمر و بن العاص جی مدیوں کو مارے تو عمر و نماز کے لیے نہیں نکلے۔خارجہ کو حکم دیا کہ وہ اوگوں کو نماز پڑھا تمیں۔خارجی بڑھا ورخارجہ کو مارا۔ اس کو خیال تھا کہ بیاعمر و بن العاص جی مدعو ہیں اے گرفتار کر سے عمر و سی مدھ کے پاس پہنچادیا گیا۔لوگوں نے کہا کہ والتدتونے عمر وکونہیں مارا خارجہ کو مارا۔ اس نے کہا کہ عمل نے عمر و کا ارادہ کیا عمر التدنے خارجہ کا ارادہ کیا چنانچہ پیشل ہوگئی۔

خارجدین حذافد العدوی می در سے مروی ہے کہ مجمع کی نماز کے لیے رسول اللہ ساتین تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے فرمایا

## الم طبقات ابن سعد (مسجور) المسلك المس

ضرور بیرکرتا اور وہ کرتا۔ جب اس نے بہت باتیں بنا کیں تو این عمر خی بین نے کہا کہ تو ہی تو ہے جس نے مجھے تکلیف پہنچائی تو نے اس دن ہتھیا راٹھائے جس دن ہتھیا رتیں اٹھائے جانے جانے چاج پلا گیا تو این عمر خی بین نے کہا کہ مجھے سوائے تین چیزوں کے دنیا کی کسی چیز پرافسوں نہیں ہے دو پہر کی پیاس ( کہ اس حالت میں نفل روز سے ندر کھے ) رات کی مصیبت ( کہ عبادت اللی میں شب کیوں نہ بسر کی ) اور اس پر کہ میں نے اس باغی گروہ سے قال نہ کیا جو ہمارے یاس گھس آیا تھا۔

بن مخزوم کے ایک شخ سے مروی ہے کہ جب ابن عمر جی این عمر جی اور بین زخم لگ گیا تھا تو ان کے پاس عیادت کے لیے جاج آیا وہ داخل ہوا' انہیں سلام کیا۔ ابن عمر جی این عمر جی این عمر الرحمٰن ایک جواب دیا۔ جاج نے کہا کہ اب ابوعبد الرحمٰن آب جانے ہیں کہ آب کا یا کس نے زخمی کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں' اس نے کہا واللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کس نے آپ کو خمی کیا تو میں ضرور اے تل کر دینا۔ ابن عمر جی ایس اٹھا کی نہ اس سے کلام کیا نہ اس کی طرف ملتفت ہوئے جب جاج نے یہ توجہوا۔ دیکھا تو اس طرح اٹھ کھڑ ابھوا جیسے کوئی ناراض ہو' لکل کرتیز جارہا تھا۔ مکان کے حمن میں تھا کہ اپنے چھچے والے کی طرف متوجہوا۔ اور کہا کہ شخص گان کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم عہد اول کو اختیار کریں گے۔

سعید سے مروی ہے کہ حجاج 'ابن عمر سی میں کی عیادت کے لیے آیا۔ ان کے پاس سعید بھی تھے بینی سعید بن عمر و بن سعید بن العاص پاؤں میں زخم لگ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اے ابوعبد الرحن آپ اپنے کو کیسا پاتے ہیں۔ ہمیں اگر معلوم ہے کہ س نے آپ کوزخی کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے زخمی کیا جس نے حرم میں ہتھیا راٹھانے کا تھم دیا جس میں ان کا اٹھا نا حلال نہیں۔

ا شرک بن عبید سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عبد اللہ بن عبداللہ بن اور تھے معلوم نہیں 'تم اور تی کو سالم نے کہا کہ جمعے معلوم نہیں 'تم اور تی کو سالم نے کہا کہ جمعے معلوم نہیں 'تم اور تی کو سالم نے بھایا 'چرانہوں نے کہا کہ جمعے خبر نہیں کہ کس سے نگالا۔ قدم رکاب میں چمٹ گیا تھا' انہوں نے کہا کہ جمعے خبر نہیں کہ کس نے زخمی کیا۔

ابوالوب سے مروی ہے کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ ابن عمر جی پینا کی وفات کیے ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ جمرے کے پاس جوم میں ان کی انگیوں کے درمیان ممل کے آگے کی لکڑی لگ گئ جس سے وہ بیار ہوگئے۔ تجاج ان کی عیادت کے لیے آیا۔ جب ان کے قریب پہنچا اور ابن عمر جی ہونا نے اس و یکھا تو اپنی آ تکھیں بند کرلیں۔ تجاج نے ان سے کلام کیا مگر انہوں نے پچھانہ کہنا س نے پوچھا کہ آپ کوکس نے مارا آپ کس پرشبر کرتے ہیں ابن عمر جی ہونا نے جواب ندویا۔ تجاج جلا گیا اور کہا کہ شخص کہتا ہے کہ میں پہلے طریقے پر ہوں۔

حبیب بن الی ثابت سے مروی ہے کہ مجھے ابن عمر میں بیٹن کے بیٹنی کہ جس مرض میں ان کی وفات ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ میں امور دنیا میں ہے کس پرافسوں نہیں کرتا ہوائے اس کے کہ میں باغی گروہ ہے قال کرتا۔ تافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں بیٹن نے ایک فخص کو وصیت کی تھی کہ انہیں عسل دے وہ انہیں مشک سے ملئے لگا۔ سالم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں بیٹن کی وفات سم بھے میں مکہ میں ہوئی اور فخ مین مدفون ہوئے۔ وفات کے رو

#### الرطبقات این سعد (منے چہار) کا مناف کے مال سطح کی کئیں۔ ان کی وفات کی اوقت آبیا تو انہوں نے اسے منے عمد اللہ بن مال تھی 'جب ان کی وفات ہو گئی تو ابن عمر من پین کے مال سطح کئیں۔ ان کی وفات کا وقت آبیا تو انہوں نے اسے منے عمد اللہ بن

یا کہ بھی جب ان کی وفات ہوگئ تو ابن عمر میں منازے پاس جلی گئیں۔ان کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے اے اپنے بیٹے عبداللہ بن - عبداللہ کودے دیااورسالم کوچھوڑ دیا'لوگوں نے اس کی وجہ ہے انہیں ملامت کی۔

عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمرو بن عثان جائ بن یوسٹ کے پاس گئے جائے نے کہا کہ میں نے ابن عمر جھ بھٹ کی گرون مار نے کا ارادہ کیا تھا۔ عبداللہ بن عبداللہ نے کہا و کیے واللہ اگر تو یہ کرتا تو اللہ دوزخ کی آگ میں تجھے سرگوں کرے ڈال دیتا' جاج نے سر جھکا لیا میں سمجھا کہ جاج اپھی ان کے آل کا عظم دے گا۔ اس کے بعداس نے سراٹھایا اور کہا کہ قریش میں سب سے بزرگ گھر کس کا ہواور دہ کسی اور کی بات میں لگ گیا۔

خالد بن تمير سے مردى ہے كہ فاس جاج نے منبر پر خطبہ پڑھا اور كہا كہ ابن زبير بن مين نے كتاب اللہ ميں تحريف كردى

(اورا ب بدل ديا) ابن عمر جي دين نے اس سے كہا كہ تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے۔ نہ انبيس اس كی طاقت تھى اور نہ ان كے ساتھ تھے ، جاج نے كہا كہ خاموش رہو نتم بوڑ ہے ہو دہ بكتے ہو تمہارى عقل جاتى رہى ہے قریب ہے كہ بوڑھا كرفتاركيا جائے ، اس كى گردن مارى جائے اورا سے اس طرح كھيٹا جائے كہ اس كے دونوں نصبے چھولے ہوئے ہوں اور اہل بقیع كے لاكے كمات ہوں۔

#### ابن عمر هياه هن کا آخري وقت اوروفات

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر جی است نو کوئی وصیت نہیں گی۔

نافع نے مروی ہے کہ جب ابن عمر بیں ہون سخت علیل ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ وصیت سیجئے انہوں نے کہا کہ میں وصیت منہیں کرتا۔ میں زندگی میں جو پچھ کرتا تھا 'اللہ اے زیادہ جانتا ہے' اب تو میں ان لوگوں سے زیادہ اس کا مستحق سمی کوئیں پاتا میں ان کی جائیداد میں کسی کوان کا شریک نہیں کرتا (لیجنی اپنی اولاد کا )۔
کی جائیداد میں کسی کوان کا شریک نہیں کرتا (لیجنی اپنی اولاد کا )۔

نافع سے مروی ہے کہ این عمر جی دین علیل ہوئے تو لوگوں نے ان سے وصیت کا ذکر کیا۔انہوں نے کہا کہ القد زیادہ جا نتا ہے کہ میں اپنے مال میں کیا کیا گرتا تھار تی میری جا ئیداداور زمین تو میں نہیں چاہتا کہ اولا دکے ساتھواس میں کسی کونٹر یک کروں ۔ تافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں دین کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میری موت مکہ میں نذکر۔

عطیہ العوفی سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر سی پین کے مولی سے عبداللہ بن عمر جی پین کی وفات کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک شامی نے اپنے نیز ہے کی آئی الن کے پاوک میں ماردی تھی ان کے پاس تجاج عیادت کے لیے آیا اور کہا کہ اگر میں اس محف کو جان لیتا جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو ضروراس کی گرون ماردیتا۔عبداللہ نے کہا کہ تو ہی تو ہے تھے تکلیف پہنچائی'اس نے کہا' کیوکر'انہوں نے کہا کہ جس روز تونے اللہ کے حرم میں ہتھیا رواضل کیے تھے۔

سعید بن جیرے مروی ہے کہ جب ابن عمر جی میں کووہ فتنہ پہنچا جوانہیں مکہ میں پہنچا تھا اور انہیں تیر مارا گیا جس سے وہ زمین پر گریڑ ہے توانہیں اندیشہ ہواکہ زخم کا در درو کے گا۔ انہوں نے کہا کرائے مصائب کے فرزند مجھے مناسک اداکر لینے دے درد شدید ہوگیا تو تجاج کومعلوم ہواوہ ان کے پاس عیادت کے لیے آیا ادر کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوجا تا کہ کس نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو

### المبقات ابن سعد (صرچهان) المسلك المسل

نافع ہے مروی ہے کہ جب اہل مدید نے یزید بن معاویہ کے ساتھ زہروی کی اور اسے معزول کر دیا تو عبداللہ بن عربی سند نے اپنے لڑکول کو بلایا انہیں جع کیا اور کہا کہ ہم نے اس شخص (یزید) سے اللہ اور اس کے رسول مخالفہ کی بیعت پر بیعت کی سخت کی میں نے دسول اللہ مخالفہ کی کہ میں نے دسول اللہ مخالفہ کی میں نے دسول اللہ مخالفہ کی میں ہے کہ قیامت کے ون بدعهدی کرنے والے کے لیے ایک جھنڈ انصب کیا جائے گا اور وہ جسنڈ اکے گا کہ بیدفلاں کی بدعهدی ہے اللہ کے ساتھ شرک کے سواسب سے بڑی بدعهدی یہ ہے کہ ایک آ دمی دوسرے آ دمی سے اور اس کے دسول کی بیعت کرتے چراس کی بیعت کوقو ڑ دے البذائم میں سے برگز کو کی شخص بزید کومعزول نہ کرے اور نہ کوئی اس امریس مجلت کرتے کہ میرے اور اس کے درمیان گوار ہوں۔

نافع ہے مروی ہے کہ جب معاویہ میں طوید پینہ میں آئے تو رسول اللہ منافیقاً کے منبر پرفتم کھائی کہ ابن عمر میں اس ضرور قبل کریں گے۔ پھر جب وہ مکہ کے قریب ہوئے تو لوگ ملے جن میں عبداللہ بن صفوان بھی تھے اور پوچھا کہ بناؤتم ہمارے پاس کیا لائے ہو کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ عبداللہ بن عمر جی پین کوئل کرو۔ معاویہ میں مودنے تین مرتبہ کہا کہ یہ کون کہتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے کہ کون کہتا ہے۔

نافع ہے مروی ہے کہ جب معاویہ شی منظمارینہ میں آئے تو رسول اللہ سنگاتی کے منبر پرتنم کھائی کہ ابن عمر نی بین کوخر ورقل کریں گے اس پر ہمارے متعلقین آنے لگے عبداللہ بن صفوان ابن عمر شی پین آئے اور دونوں ایک مکان میں داخل ہوگئے۔ میں مکان کے دروازے پر تھا۔عبداللہ بن صفوان کہتے لگے کہ کیا آپ معاویہ شی ہی قد کو چھوڑتے ہیں کہ وہ آپ کو آل کردیں واللہ اگر سوائے میرے اور میرے اہل ہیت کے کوئی نہ ہوگا تب بھی میں آپ کے لیے ان سے قبال کرون گا۔ ابن عمر جی پین کہ ہوگا تہ بھی میں آپ کے لیے ان سے قبال کرون گا۔ ابن عمر جی پین کہ کہ میں اللہ

نافع نے کہا کہ میں ئے اس شب کو دومر تبدائن عمر جی پیناسے ابن صفوان کوسر گوٹی کرتے ہیا۔ جب معاویہ جی پیو قریب آئے تو لوگ ان سے ملئے عبداللہ بن صفوان بھی ملے اور پوچھا کہتم ہمارے پاس کیا لائے۔آئے ہو کہ عبداللہ جی پیز کوقل کرو۔ انہوں نے کہا کہ داللہ میں انہیں قتل نہیں کروں گا۔

عیداللہ بن دینار سے مروی ہے کہ جب لوگوں نے عبدالملک بن مروان پر اتفاق کر لیا تو انہیں ابن عمر نی بین نے لکھا؛ اما بعد اعمی نے اللہ کے بندے امیر المومنین عبدالملک سے اللہ کی سنت اور اس کے رسول سائٹیڈ کی سنت پران امور میں ساعت وطاعت کی بیعت کی جو میں کرسکوں گا اور میرے لڑکول نے بھی اس کا اقر ارکیا ہے۔

ابن عون سے مروی ہے کہ میں نے ایک مخص کومحر سے بیان کرتے سنا کہ عمر شاہدر کی وصیت ام الموشین حفصہ جارت ک

### کر طبقات این سعد (صنرچارم) کران و انسار کرانی دار می از در در نگتر تھے۔ زیدالطائی سے مروی ہے کہ میں نے این عمر سی این عمر سی این کو یکھا کہ اپنی دار می زردر نگتر تھے۔

محمد بن عبداللدالانصاری نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی عثان القرشی ہے بوچھا کہتم نے ابن عمر جہ یہ ہوں کواپنی واڑھی زرو رنگتے و یکھا۔انہوں نے کہا کہ میں نے زرور نگتے تونہیں و یکھاالبتہ واڑھی کوزرو و یکھا ہے جو بہت شوخ رنگ کی ندتھی بلکہ ملکی زرو تھی۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں انتانی واڑھی سوائے تج یا عمرے کے بر صنے دیتے تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں بین نے ایک یا دومر تبدیمر منڈ آنا ترک کر دیا' سرکے پچھلے حصد کے کنارے کتر وائے' راوی نے کہا کہ وہ اصلع تھے (یعنی چندیا پر بال ندتھے) راوی نے کہا کہ میں نے نافع ہے کہا کہ کیا داڑھی ہے بھی ( گتر واتے تھے ) انہوں نے کہا کہ اس کے بھی کنارے کتر واتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر چھ دونانے ایک سال جج نہیں کیا تو انہوں نے مدینہ میں قربانی کی اور اپنا سرمنڈ ایا۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ میں نے این عمر عید ہن کے بہت سے (بال) جمع کیے تھے جولا نے تھے یا اتنے بوجے ہوئے تھے کہ ان کے شانوں سے لگتے تھے ہشام نے کہا کہ پھر جھے ان کے پاس لایا گیا۔وہ مروہ پر تھے انہوں نے جھے ہلاکر پیار کیا' میں نے دیکھا کہ اس روز انہوں نے بال کتروائے۔

علی بن عبداللہ البارق سے مروی ہے کہ ابن عمر شاہد میں وقت بیت اللہ کا طواف کررہے تھے تو میں نے ان کی چندیا ویکھی جس پر ہال نہ تھے۔

ابن عمر می این عمر وی ہے کہ دومۃ الجندل میں علی ومعاویہ میں اور کہا کہ وقت ہوا تو معاویہ اور علی میں این کواس سے نگلنے کا اندیشہ نہ تھا۔ ایک بہت بڑے دراز بختی اونٹ پر معاویہ ہیں اور آئے اور کہا کہ کون ہے جواس امر خلافت میں طبع کرے گایا اس کی طرف اپنی گر دن دراز کرے گا ابن عمر جی بھی نے کہا کہ سواے اس روز کے میں نے بھی اپنے دل ہے دنیا کی بات نہیں کی میں نے ارادہ کیا کہ (معاویہ میں این میں کہ اس کے ارادہ کیا کہ (معاویہ میں داخل ہو گئے میں کہ کہا چاہتا ہی تھا کہ جنت اور اس کی تعتوں اور میدوں کو یا دکر کے ان سے مند پھیرانا۔

الی حصین سے مروی ہے کہ معاویہ جی افت کہا کہ اس خلافت کا ہم سے زیادہ کون مشخق ہے عبداللہ بن عمر جی الاس نے کہا کہ میں نے یہ کہنے کا ارادہ کیا کہ دہ شخص تم سے زیادہ مشخق ہے جس نے تم کو اور تنہارے والد پر ضرب لگائی ہے گھر میں نے جنت کی نفتوں کو یا دکیا اور اندیشہ ہوا کہ اس کے کہنے ہے نساد ہوگا۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ جب معاویہ خیادہ کے پاس لوگ جمع ہوئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس امرخلافت کا مجھ ہے زیادہ کوئ ستحق ہے؟ ابن عمر جیادین نے کہا کہ میں نیاز ہوا کہ کھڑا ہوں اور کہوں کہ دوہ خض اس کا زیادہ حق دارہے جس نے تم کو اور تنہارے والد کوکفر پر ہارا ہے۔ پھر مجھے اندیشہوا کہ میرے ساتھ وہ گمان کیا جائے گا جو مجھ میں نہیں ہے ( یعنی خواہش خلافت )۔

## الطبقات ابن سعد (مدیمار) مسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلم ا

ہے کہا گیا کہ آپ زردی سے کیوں رقکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے رمول اللہ طابقی کواس سے رقکتے ویکھائے۔ عبدالعزیز بن تکیم سے مردی ہے کہ میں نے ابن عمر جہائی کوزرد خضاب کرتے دیکھا۔محمد بن قبیل سے مروی ہے کہ میں

عبد اس عمر المربرين يم مے مرون ہے لدين كے ابن مربي يون ور دوخصاب مرے ويصال مورن يس مے مرون ہے لدين . ب نے ابن عمر اللہ بين كود يكھا كه داڑھى زروتنى تبيندكرتے كے اندرتنى الك پاؤل دومرے پاؤل برر كھے ہوئے تھے اور ممامہ باند سے متھے جوآ گے اور پيھے لئا تا تھا،معلوم نہيں جوآ گے تھاد وزياد وطويل تھا يا جو پيھے تھا۔

سلیمان الاحول ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر میں ہوں کودیکھا کہانی داڑھی زردر نکتے تھے اس سے بیتر ہوجا تا تھاراوی نے اپنے کرتے کے کریبان کی طرف اشارہ کیا۔

عبیدین جرج سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر خوادین ہے کہا کہ آب پی دا زھی ڈردد کیکتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ عَلَّیْ آئِم کو دیکھا ہے کہا پی دا ڑھی زردر تکتے تھے میں نے کہا کہ آپ کوسیتیہ چپل پہنتے ویکھا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مَا اِلْقِیْم کو دیکھا کہ آپ وہی پینتے تھے وہی پیندفر ماتے تھے اور انہیں میں وضوکر تے تھے۔

ابن عمر جی بین سے مروی ہے کہ وہ اپنی داڑھی زعفران ہے ریکتے تھے۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سکا بھی ای ہے ریکتے تھے یا کہا کہ آپ کوسب رنگوں ہے زیادہ بیرنگ پیندتھا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ ابن عمر جی بین اپنی داڑھی زردی سے رنگتے تھے جس سے ان کے کپڑے بھر جاتے تھے کہا گیا کہ آپ زردی سے کیوں رنگتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ طاقیق کو ای سے رنگتے دلیکھا ہے آپ کو کو کی رنگ اس سے زیادہ پندنہ تھا۔ آ مخضرت طاقیق اس سے اپنے تمام کپڑے دیگتے تھے کتی کہ اپنا عمامہ بھی۔

علیم بن نسطاس ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر میں ہوں کو دیکھا کہ داڑھی زردر نکتے تھے اور کرتے میں گھنڈی نہیں لگاتے تھا یک باروہ قریب سے گزرے اور سلام کرنا بھول گئے تو بھرلوٹے اور کہا کہ میں السلام علیم بھول گیا تھا۔

عبدالرحن بن عبداللہ بن وینار نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابن عمر سی خلوق ورک ہے (وہ خلوق جس میں کسم بھی شامل ہوتا تھا) اپنی داڑھی زردر کگتے تھے اس ہے ان کے کپڑے بھر جاتے تھے۔

محجہ بن زید ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر جی پین کودیکھا کہ خلوق وزعفران ہے اپنی داڑھی زردر نگتے تھے۔ عطا ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی پین ( داڑھی ) زردر نگتے تھے۔عثان بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی پین اڑھی زرور نگتے تھے اور ہم لوگ کمت میں تھے۔

نافغ ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی میں اور اڑھی زعفر ان اور کسم ہے جس بیں مشک ہوتی تھی زر در نگلتے تھے۔ موئی بن ابی مریم ہے مروی ہے کہ عبد اللہ بن عمر جی دین اور دی کا خضاب کرتے تھے زروی ان کی واڑھی ہے کرتے پرنظر ۔

عبید بن جریح ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جن پیش ہوں کہا کہ آپ اپنی داڑھی زردر نکتے ہیں اورلوگوں کودیکھتا ہوں کہ وہ زرور تکتے ہیں اورزمکین کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کالقیق کودیکھا کہ آپ اپنی داڑھی زردر نگتے تھے جمیل من

# العبقات ابن سعد (مشجهام) العباد العبار العب

عبدالرحن بن عبدالله بن عبدالله بن ویناری این والدی دوایت کی که ابن عمر دی دندا پی موجیس کتر واتے تصاوراتی کتر وات تھے کمان کے چرے سے ظاہر ہوتا تھا۔

محمد بن عبداللد الانصاري سے مروى ہے كہ ميں نے عبدالله بن الى عثان القرش سے دريافت كيا كہ كياتم نے ابن عمر سي ين كواپني مونچيس كترواتے و يكھا ہے انہوں نے كہا كہ ہاں ميں نے كہا كہتم نے خودد يكھا ہے انہوں نے كہا ياں۔

عبداللہ بن دینار سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر شائن کو اپنی مونچیس کتر واتے دیکھا ہے ابوالملیج سے مروی ہے کہ میمون اپنی مونچیس کتر واتے تصاور بیان کرتے تھے کہ ابن عمر شائن بھی اپنی مونچیس کتر واتے تھے۔

ا بن عمر میں اس مروی ہے کہ وہ دونوں مو چھوں کو لیے تصفیعی مو ٹچھ کا لمباحصہ ( کتر واڈ التے تھے )۔

حبیب بن الریان سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی دین کودیکھا کہ اپنی مونچھ کتر وائی ہے اتن کہ گویا ہے منڈ وادیا 'اور اپنی تبیند نصف ساق تک اٹھائی ہے۔ راوی نے کہا کہ میں نے اسے میمون بن مہران سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ حبیب نے بچ کہا۔ این عمر میں دینا یسے ہی تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں مونچھ کا بیاور بیرحصہ ( کتروا ) لیتے تھے از ہر (راوی ) نے اپنی مونچھوں کی طرف اشار دکیا۔

عثمان بن عبیداللہ بن آبی رافع سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر خواش کواس طرح موجھیں کتر واتے ویکھا جومونڈ نے کے برابر ہوتی تھیں ۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر سی این واڑھی مٹی سے پکڑتے تھے اور جومٹی سے بڑھتی تھی کتر واڈالتے تھے۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں اپنی واڑھی ) مٹھی میں لیتے تھے (نافع اپناہا تھ ٹھڈی کے پاس رکھتے ) اور جومٹی سے بڑھی تھی اسے کتر واڈالتے تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر جو این سواے کے یا عمرے کے این واڑھی بر سے دیتے تھے۔

عبدالکریم الجزری سے مروی ہے کہ مجھے اس تجام نے خبر دی جوابن عمر جی بیٹن کی داڑھی کبڑتا تھا جومٹی سے زا کہ ہوتی تھی۔ حارث بن عبدالرمن بن ابی ذیاب الدوی سے مروی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر جی بیٹن کو دیکھا کہ اپنی داڑھی زر د نگتے تھے۔

نوفل ہن مسعود سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر من ایس کو دیکھا کہ اپنی داڑھی خلوق سے (جوزعفران وغیرہ سے مرکب خوشبو ہے ) زردر نگلتے تھے اور میں نے ان کے پاؤں میں دوچپل دیکھے جن میں دو تھے تھے۔ ابن عمر جی بیس سے مروی ہے کہوہ اپنی داڑھی زردر نگلتے تھے۔

ابن عمر می دین ہے مروی ہے کہ خلوق کا تیل لگا کے پیری (بڑھا ہے) میں تغیر کرتے تھے۔ زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر میں دین اپنی داڑھی زردر نگتے تھے' کیڑوں میں بھی بیزردی لگ جاتی تھی۔ ان

# الطقات ابن سعد (مدچهای) مالات المسال ۲۵۷ میلان انسار کا طبقات ابن سعد (مدچهای)

کلیب بن وائل سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی این کودیکھا کہ تمامہ اپنے پیچھے لٹکاتے تھے۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر تی دین کواس طرح نماز پڑھتے و کیکھا کہ ان کی گھنڈیاں کھلی تھیں' انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللّٰد شاقیعیٰ کو بھی محلول الازارد کھھا۔

عثیم بن نسطا کل ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر خیاد خوا کہ وہ اپنے کرتے میں گھنڈیاں نہیں لگاتے تھے۔ ابن عمر جی دین سے مروی ہے کہ ان کی ایک مہر تھی' وہ اے اپنے بیٹے الی عبید کے پاس رکھتے تھے جب مہر لگانا چاہتے تھے تو اے لے کے مہر لگاتے تھے۔

ا بن عون سے مروی ہے کہ لوگوں نے نافع کے پاس ابن عمر جی دین کی مہر کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ابن عمر جی دین نہیں پہنتے تھے ان کی مہر (انگوٹھی)صفیہ کے پاس رہتی تھی جب وہ مہر لگا نا چاہتے تھے تو جھے بھیجتے تھے اور ٹیل اسے لے آتا تھا۔

ابن سیرین ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر تھا ہیں کی مہر کانقش عبداللہ بن عمر تھا ہے بداللہ بن عمر خیاہی ہے مروی ہے کہ ان کی مہر میں'' عبداللہ بن عمر خیاہیں'' منقوش تھا۔

انس سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہونے مہر میں عربی میں نقش کھود نے کومنے کیاا بان نے کہا کہ میں نے محمد بن سیرین کواس کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر جی بین کی مہر کانقش'' لٹہ'' تھا۔ ابن عمر جی بینا سے مردی ہے کہ وہ اچھی طرح اپنی مونچھیں کترواتے تصاور تہبندنصف ساق تک رہتی تھی۔

عثان بن ابراہیم الحاطبی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جن پین کی تہبند کوان کی نصف ساق تک دیکھا' میں نے دیکھا کہ وہ اپنی موقچیں کتر واتے تھے۔

عثان بن ابراہیم بن محر بن حاطب سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن شما کودیکھا کہ اپنی مونچیس کتر واتے تھے' انہوں نے مجھے اپنی گودمیں بٹھایا' محمد بن کنساسہ نے کہا کہ عثمان بن ابراہیم کی والدہ قدامہ بن مطعون کی بیٹی تھیں۔

عثان بن ابراہیم الحاطبی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر میں میں کواس طرح اپنی موقیص کتر واتے ہوئے ویکھا کہ مگان ہوا کہ وہ اسے اکھاڑتے ہیں ۔

عثان بن ابراہیم الحاطبی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر خواد کا کو جمیشہ گھنڈیاں کھولے ہوئے ہی دیکھا۔

عاصم بن محر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے ابن عمر جی پیضا کو دیکھا کہ اپنی مونچھیں کٹر واتے تھے میں ان کی جلد ک سفیدی دیکھاتھایاان کی جلد کی سفیدی طاہر ہو جاتی تھی ۔

ضحاک بن عثمان ہے مروی ہے کہ میں نے بیمی بن سعید ہے دریافت کیا تم کسی اہل علم کو جانتے ہو جواپی موفجھیں کتر وا تا ہو؟ انہوں نے کہا کہ سوائے عبداللہ بن عمر وعبداللہ بن عامر بن ربعیہ ٹی ٹیٹھ کے کسی کوئٹیں جانتا' یہی دونوں ایسا کرتے تھے۔ عاصم بن محمر بن زیدالعری نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابن عمر بنی پیشا پڑی موفجھیں کتر واتے تھے جس ہے جلد کی سفیدی میں سرعہ

## 

کہ میں نے ابن عمر خادش کو بہت کم گھنڈیاں لگائے دیکھا۔ ثابت بن عبیدے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جن بین کواپیخ کرتے میں گھنڈیاں لگائے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔

جمیل بن زیدالطائی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر چیاہی کے تبیند کو دیکھا کہ مخنوں ہے اوپراور پنڈلیوں سے پیچھی دو زرد جا دریں اوڑ ھے نتھاور داڑھی زردر کے ہوئے تھے۔

انی التوکل الناجی ہے مروی ہے کہ گویا میں ابن عمر جی پین کود کچور ہاہوں جودو چا دریں اوڑ ھے تھے اور گویا ان کی پنڈلی کی مچھلی کی طرف دیکھ رہا ہوں جو تہبند ہے نیچے ہوتی تھی اور کرتا اوپر۔

یجی بن عمیرے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ جی دو کو یکھا کہ والد کے پاس کھڑے تھے بدن پر ایک او نیج دامن کا کرتا تھا۔ والد نے ان کے کرتے کا دامن پکڑ کے چرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ گویا بیعبداللہ بن عمر جی دین کا کرتہ ہے۔

صدقتہ بن سلیمان المجلی ہے مردی ہے کہ جھ سے والد نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر جن دیں کودیکھا کہ بلندآ واز تقے اور زرد خضاب کرتے تھے۔ بدن پرایک دستوانی کرتے تھا جونصف ساق تک تھا۔

موی بن د ہقان سے مروی ہے کہ بیل نے این عرفی دی کودیکھا کر نصف ساق تک کی تبیند یا ندھتے تھے۔

ابن عمر می این عمر می ہے کہ میں نے عمامہ با ندھا اور شملہ دونوں شانوں کے درمیان افکا یا۔ ابن عمر می است مروی ہے کہ جب وہ مجدہ کرتے تقے تو دونوں ہاتھ جا در سے باہر کرویتے تھے۔نظر الی اوالوہ سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر میں استان کے سرپر ساہ عمامہ دیکھا۔

حیان البارتی سے مردی ہے کہ میں نے ابن عمر بھی جن کوایک تبیند میں جے وہ باندھے ہوئے تھے نماز پڑھتے دیکھایا میں نے سنا کہ وہ ایک تبیند میں کہ ان کے بدن پراس کے سوااورکوئی گیڑ اند ہوتا تھافتوی دیتے تھے یا نماز پڑھتے تھے۔

عمران المحلی سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر تصاف کوایک تبیند میں تماز پڑھے ویکھا۔

عثان بن ابراہیم الحاطبی سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر بھائیں کودیکھا کہائی موٹچھا چھی طرح کم واتے تھے اور عمامہ باندھتے تصاوراہے اپنے چیچے لاگاتے تھے۔

محمد بن عبدالقد الانصارى سے مروى ہے كہ يس نے عبدالقد بن الى عثان القرشى سے يو چھا۔ كياتم نے ابن عمر من يون كواپئ تبيند نصف ساق تک الخماتے ہوئے ديكھا ہے انہوں نے كہا ہے كہ ميں نہيں جانتا كہ نصف ساق كيا ہے۔ البتہ ميں نے آئييں ديكھا ہے كہ كرتے كے دامن بہت چھوئے ركھتے تتھے۔

عبداللہ بن منش ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی دین کے بدن پر دومعافری (خاکی) چاوریں ویکھیں اور تہبند نصف ساق تک تھی۔

ابور بچاندے مروی ہے کہ بیل نے ابن عمر جی دین کومدینہ میں دیکھا کہ تہبند چھوڑ ہے ہوئے مدینہ کے بازاروں بیل آتے اور پوچھتے کہ یہ کیونکر فروخت ہوتا ہے۔

### كر طبقات ابن سعد (مدچار) كالانسلام ٢٥٥ كالتي وانسار كالرفيات

مجاہدے مروی ہے کہ ابن عمر تھا ہوں تھ کہ میں آئے تو بیس برس کے تھے۔ ایک سرس گھوڑ ہے پرسوار تھے پاس بھاری تیزہ تھاجسم پر ایک چھوٹی ہی جا درتھی جس کے سرے سنجلتے نہ تھے نبی مُلاٹیٹا نے دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑ ہے کی وجہ سے علیحدہ میں ۔ تو فر مایا عبداللہ میں عبداللہ میں ۔ یعنی آپ نے ان کی تعریف فر مائی۔

سخیی البکاسے مروی ہے کہ ابن عمر میں دین کو ایک تہبندا ور ایک چا در میں نماز پڑھتے دیکھاا پنے دونوں ہاتھوں کواس طرح کرتے تھے (ابوجعفرراوی ابنا ہاتھ بغل میں داخل کرتے تھے )اورانگلی کواس طرح کرتے تھے ابوجعفرنے اپنی انگلی ناک میں داخل کی۔

قزعة العقبلی سے مروی ہے کہ ابن عمر جھنوں کو مروی محسول ہوئی۔ حالانکہ احرام یا ندھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے چا دراڑ ھادو' میں نے چا دراڑ ھادی بیدار ہوئے تو اس کی خوبصورتی اور دھاریوں کو دکھنے لگئے دھاریاں ریشم کی تھیں انہوں نے کہا کہا گریہ نہوتا تو کوئی حرج ندتھا۔

نافع ہے مروی ہے کہ میل نے بسااوقات ابن عمر ٹی ڈینا پر پانچ سودرہم قیمت کی وھاری دار خپاور دیکھی۔ابن عمر ٹی ڈین ہے مروی ہے کہ دہ ٹسر (سوت ریشم ملا ہوا کپٹر ا)نہیں پہنتے تھے لیکن کسی لڑ کے کے بدن پرد کیکھتے تھے تو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ سے مروی ہے کہ دہ ٹسر (سوت ریشم ملا ہوا کپٹر ا)نہیں پہنتے تھے لیکن کسی لڑ کے کے بدن پرد کیکھتے تھے تو منع بھی نہیں کرتے تھے۔

ابن عمر میں شن سے مروی ہے کہ وہ گیروکارٹگا ہوا لباس بھی پہنتے تھے اور زعفران کارٹگا ہوا بھی۔ نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں دین حمام یا تالا ب یا نہر میں بغیر تہبند کے نہیں واخل ہوتے تھے۔

الجاسحات سے مروی ہے میں ابن عمر خواد سے باوں میں دو چیل دیکھے کہ ہرایک بیں انگو مضے اور انگلی کے بچے میں تعمد تقا۔ میں نے انہیں صفا ومروہ کے درمیان و یکھا کہ بدن پر دوسفید چا درین تھیں جب وہ مسیل پر (سیاب گاہ پر جواس زمانے میں بھی دو سرستونوں سے محدود ہے ) آتے تھے تو معمولی رفتار ہے کسی قدر تیز چلتے تھے اور جب مسیل سے گزر جاتے تھے تو معمولی طور پر چلتے شخ جب صفا ومروہ میں سے کسی برآتے تھے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے تھے۔

زید بن جبیرے مروی ہے کہ وہ ابن عمر جی دین کے پاس گئے دو کمبل کی چھولداریاں اور ایک خیمہ ان کے بہاں دیکھا پاؤں میں دو تسمہ والے چپل تھے۔ ایک تسمہ چار انگلیوں کے درمیان تھا جس پر زبان کی طرح نو کدار بال تھے ہم لوگ اے الحصیہ کہتے ہیں۔

جبلہ بن سہیم سے مروی ہے کہ میں نے ویکھا کہ ابن عمر جی دین ایک کرند فرید کر پہنا پھرا سے واپس کرنا جا ہا تو اس ک کرتے میں ان کی داڑھی سے زردی لگ گئی جس کی وجہ سے انہوں نے واپس نیس کیا۔

نافع یاسالم سے مروی ہے کہ ابن عمر بن النماسفر میں کرتے کے اوپر سے تہیند بائد سے تھے۔ الازر ق بن قیس سے مروی ہے

# الطبقات ابن سعد (مدچان) مسلوم المسلوم المسلوم

مرجائیں گے تو تنہیں ان کے ذریعہ ہے تو اب ملے گاادرا گرزندہ رہیں گے تو اللہ ہے تمہارے لیے دعا کریں گے۔

عمرو بن کیلی نے اپنے دادا ہے روایت کی کہ ابن عمر جن پیٹنا ہے کچھ بو چھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جھے نہیں معلوم۔ جب وہ شخص پلٹا تو اپنے آپ سے کہا کہ اچھا ہوا کہ ابن عمر میں بین نے اپنی لاعلمی ظامر کر دی۔

ابن عون سے مردی ہے کہ ابن عمر جی بین کومعاویہ ٹی افتاد سے پچھ ضرورت تھی تو ان کو لکھنے کا ارا دہ کیا اور اپنے نام سے شروع کیالوگ ان کے ساتھ در ہے۔ پہال تک کہ لکھا اسم اللہ الرحمٰن الرحیم معاوید کی جانب۔

ابن عمر می شناسے مروی ہے کہ میں یا زار میں صرف اس لیے جاتا ہوں کہ میں سلام کروں اور مجھے سلام کیا جائے اس کے سواکوئی ضرورت نہیں ہوتی۔

کشرین بنا تدالحدانی نے اپنے والدے روایت کی کہ میں بھرے ہے ابن عمر میں ہور یہ لے کہ آیا تو انہوں نے تو انہوں نے تو اللہ کرتے ہیں تو انہوں نے تو اللہ کے زور کیک اس سے زیادہ بزرگ ہیں۔ راوی نے کہا کہ میں نے انہیں روز ہے کی حالت میں دو گیرو میں رنگی ہوئی چا دروں میں اس طرح و یکھا کہ ان پر (وضویا مختسل کے لیے) یانی ڈالا جار ہاتھا۔

نا فغ ہے مردی ہے کہ ایک روز ابن عمر حن میں نے یانی ما نگا توشقہ میں یانی لایا گیا انہوں نے ویکھا تو نہیں پیا۔

جریر بن حازم ہے مروی ہے کہ میں سالم کے پاس تھا' انہوں نے پانی مانگا پانی ایسے بیا لے میں لا یا گیا جس میں چا ندی کا ملم تھا جب انہوں نے اس کی طرف ہاتھ وہ برحایا تواہ و کھے کر اپنا ہاتھ روک لیا۔ اور نہیں بیا۔ میں نے نافع ہے پوچھا کہ ابوعمر کو پانی چئے ہے کیا چیز روکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بات جوانہوں نے چاندی کا ملم کے ہوئے برتن کے بارے میں اپنے والد سے تی ہے میں نے کہا کہ کیا ابن عمر جی میں جا ندی کے میں نے کہا کہ کیا ابن عمر جی میں جا تھے ہوئے برتن میں نہیں چیز میں وضوکر تے تھے کہا کہ کیتلی اور ملم کے ہوئے برتن میں پیس گے واللہ ابن عمر جی میں تو بیتل میں وضوئیس کرتے تھے پوچھا کس چیز میں وضوکر تے تھے کہا کہ کیتلی اور ککڑی کے بیالوں میں۔

حذف بن البجف سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر میں ہوتا ہے ابن زبیر میں میں ہے ہیں کون ساامر مانع ہے؟ انہوں نے کہا کہ واللہ میں نے ان لوگوں کی بیعت کوسوائے ققہ ( کھیل ) کے اور پھی نہ پایا تم جانتے ہو کہ ققہ کیا ہے کیا تم نے بچے کونہیں و یکھا کہ وہ یا خانہ پھرتا ہے اور پا خانہ پھرنے میں اپنے ہاتھ رکھتا ہے تو اس کی مال کہتی ہے کہ ققہ۔

عبداللہ بن عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ ابن عمر بی دین نے کہا کہ اس فقنے میں ہماری مثال اس قوم کی ہی ہے جواس راہ پر چل رہی ہو جے دہ جانئے ہوں'اس حالت میں تھے کہ ابروتار کی نے گھیر لیا۔ بعض نے دائنی سنت اختیار کی اور بعض نے بائیل'وہ راستہ بھول گئے'ہم نے جب بیرحالت دیکھی تو کھڑے ہوگئے'تاریکی دور ہوگئی۔ پہلا راستہ نظر آیا۔ اسے پہچان کرائختیار کرلیا۔

قریش کے بینو جوان اس سلطنت اوراس دینار پر باہم کشت وخون کرتے ہیں' واللہ میں اپنے ایک جوتے کے برابر بھی اس چیز کے ہونے کی برواونہیں کرتا جس میں بعض لوگ جعض کوتل کریں۔

# كِلْ طِقَاتُ ابْن سعد (مديهاء) كالتكون وانسار كالمنظمة المن المعالي المناسكة المن سعد (مديهاء)

مجاہد سے مروی ہے کہ ابن عمر میں ہوں کے ذیے چند درہم تھے انہوں نے اس سے زیادہ کھرے ادا کیے۔ اس مخف نے جس کوادا کیے تھے کہا کہ یڈمیرے درہموں سے بہتر ہیں انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کیکن میرادل ای سے خوش ہے۔

ایک شیخ سے مروی ہے کہ جب ابن زہیر ہی اور کا زمانہ ہوا تو تھجوریں لٹائی گئیں ہم نے بھی خریدیں اور سرکہ بنایا 'والدہ نے ابن عمر ہی دین کو بھیجا' میں بھی قاصد کے ساتھ گیا تو ابن عمر ہی دینا نے دریافت کر کے کہا کہ اسے گرادو۔

یوسف بن مالک بن ما مک سے مروی ہے کہ بیل نے اس عمر خامدین کوعبید بن عمیر کے پاس دیکھا کہ عبید قصہ بیان کر دہے تصاورا بن عمر جاروں کی دونوں آئے تھیں آئے نسو بہار ہی تھیں ۔

عاصم بن ابی النجو و سے مروی ہے کہ مروان نے ابن عمر جی دین سے کہا کہ آپ اپناہاتھ بڑھا ہے ہم بیعت کریں گئے آپ عرب کے سردار ہیں اور سردار کے فرزند ہیں' ابن عمر جی دین نے کہا کہ ہیں اہل مشرق کے ساتھ کیا کروں اس نے کہا گہ انہیں اتنا ماریئے کہ دو بیعت کرلیں۔ ابن عمر جی دین من کہا والنڈ اگر میرے لیے ستر سال تک سلطنت ہواورا کی شخص بھی قبل گیا جائے تو مجھے پہندئیں۔ مروان کہتا تھا:

انی اری فتنہ تعلی موا جلھا والملك بعد ابی لیلی لمن غلبا ''میں فتنے کود کیمتا ہوں کہاس کی دیکیں اٹل رہی ہیں۔اورالالیل (معاویہ) کے بعد سلطنت اس مخض کے لیے ہوگی جوغالب آ کے میں،

ابولیلی معاویہ بن پزید بن معاویہ تھے اپنے والدیزید کے بعد جالیس شب تک خلیفہ رہے پزید نے اپی وُندگی ہی جس لوگوں سے ان کے لیے بیعت کی تھی۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن زبیر میں ہو' خوارج اور ختیبہ کے زمانے میں ابن عمر میں پینسے پوچھا گیا کہ آپ اس گروہ اور اس گروہ کے ساتھ نماز پڑھتے میں حالا تکہ یہ ایک دوسرے کو آل کرتے میں انہوں نے کہا کہ جوفحص جی علی الصلوۃ (نماز کے لیے آؤ) کے گااسے میں جواب دوں گااور جوفحص جی علی الفلاح (فلاح کے لیے آؤ) کے گااسے میں جواب دوں گااور جوفحص کے گا کہ اپ برادر مسلم کے آل کواور اس کا مال لوٹے کو آؤ تو میں کہوں گا کہ نہیں۔

ابن عمر جی دوننا سے مردی ہے کہ غز وہُ عراق میں ایک دیباتی ہے جنگ کی اورائے قل کر کے سامان لے لیا جوانمیں کے میرد کردیا گیا۔ وہ اپنے والد کے پاس آئے اورائے ان کے میر دکر دیا۔

حبیب بن الشہید ہے مروی ہے کہ نافع سے پو چھا گیا کہ ابن عمر میں منزل میں کیا کرئے تھے انہوں نے کہا کہ وہ جو کام کرتے تھے اس کی دوسروں کو طاقت نہیں۔ ہرنماز کے لیے وضواور ہر وضواور نماز کے درمیان قرآن پڑھا کرتے تھے۔

ا ہن عمر جن پین سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مانگیلم کی وفات ہوئی نہ میں نے کوئی لیمنٹ ایمنٹ پررنجی اور نہ کوئی تحجور کا

عمروبن وینارے مروی ہے کدابن عمر جی دین نے ارادہ کیا کہ نکاح شاکریں خصیہ جی مناف کہا کہ نکاح کرو۔ اگر نیج

# كر طبقات اين سعد (صربهاي) ما المحال المحال

ا التدنوج التاب كما كرمين تيراخوف فد موتانوجم إين قوم قريش الدونياك بارب مين بالهم الرجات -

نافع سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر ہیں ہیں کوعروہ بن زبیر تن سد نے طواف میں پایا تواسینے ساتھ ان کی بینی کا بیام دیا مگر ابن عمر جی پینز نے کوئی جواب نددیا عروہ نے کہا کہ میر سے رائے میں انہوں نے اس امر کی موافقت نہیں کی جو میں نے ان سے طلب کی لامحالہ میں اس معاملے میں ان سے دوبارہ کہوں گا۔

نافع نے کہا کہ ہم لوگ عروہ سے پہلے مدینہ آگئے اور ہمارے بعدوہ آئے این عمر میں پیشن کے پاس گئے سلام کیا تو ان سے
این عمر میں بیٹن نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کا ذکر کیا حالا نکہ ہم لوگ اللہ کو اپنی آتکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے کہی امر تھا
جس نے جھے اس معاطے میں جواب دیئے سے بازر کھا'جو چیز تم نے طلب کی تھی اس میں تمہاری کیا رائے ہے' کیا اب بھی اس کی
حاجت ہے' عروہ نے کہا کہ اس وقت سے زیادہ میں جھی اس برحریص نہ تھا۔

ابن عمر می بین من جھے ہے کہا کہ لڑکی کے دونوں بھائیوں کو بلاؤ۔عروہ نے بھی کہا کہ زبیر کے لڑکوں میں سے جسے پاٹا بلا لا نا۔ ابن عمر میں بین نے کہا جمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں عروہ نے کہا اچھا تو ہمارے مولی فلاں (کو بلالیا جائے) ابن عمر میں بین نے کہا کہ بیتو بہت بعید ہے۔

لڑی کے دونوں بھائی آ گئے تو این عمر جی پین نے اللہ کی حمد و تابیان کی اور کہا کہ بیم وہ ہیں جوان لوگوں میں ہے ہیں جنہیں تم دونوں پہچانے ہو۔ انہوں نے تہاری بہن سودہ کا ذکر کیا ہے میں ان سے اس عہد پر نکاح کرتا ہوں جواللہ نے عورتوں کے لیے مردوں سے لیا ہے کہ یا تو نیکی کے ساتھ دکاح میں رکھنا یا احسان کے ساتھ طلاق دے کرآ زادگر دینا اور اس مہر پر نکاح کرتا ہوں جس سے مردوں سے لیا ہوں کو طلال کر لیتے ہیں اے عروہ اس قتم کے عہد پرتم راضی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا میں نے تم سے اللہ کی برگت براس کا نکاح کردیا۔

عروہ نے ولیمہ کیا تو عبداللہ بن عمر جی ہونا کو بھی بلا بھیجا۔ وہ آئے اور کہا کہ اگرتم مجھے سے کل شام کو کہہ دیے تو میں آج روڑ ہ نہر کھتا۔ اب تمہاری کیا رائے ہے بیٹھوں یا واپس جا وُں انہوں نے کہا۔ نیکی کے ساتھ واپس جا پیۓ ابن عمر جی ہونا چلے گئے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر جی پین ہے کوئی مسئلہ پو چھا تو ابن عمر جی پینا سر جھکالیا۔اورا ہے پہند نمیں کیا۔لوگوں کو کمان ہوا کہ انہوں نے مسئلہ نہیں سنا' دوبارہ عرض کی اللہ آپ پر رحت کرے کیا آپ نے میرا مسئلہ نہیں سنا' انہوں نے کہا کیوں نہیں' تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو بچھ ہم سے سوال کرتے ہواللہ تعالیٰ اسے ہم سے نہیں پوچھے گا اللہ تم پر رحت کر رہے ہمیں اتنی مہلت دو کہ مسئلہ بچھ لیں۔اگر ہمارے پاس اس کا جواب ہوگا تو تمہیں بتاویں کے درند آگاہ کر دیں گے کہ ہمیں اس کا علم نہیں۔

عاصم بن محمد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے ابن عمر بن بین کو بغیر اس کے رسول اللہ سائٹیٹل کا ذکر کرتے نہیں شا کہ ان کی آنجیمیں رونے میں سبقت کرتی تھیں ۔

مجاہدے مروی ہے کہ میں ابن عمر جی دین کے ساتھ تھا۔ لوگ انہیں سلام کرنے لگئے اپنے گھوڑے تک پہنچے تو مجھ ہے کہا کہ اے مجاہد لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر میں انہیں سونا جیا ندی دیتا تب بھی محبوبیت میں نہ بوھتا۔

# کے طبقات این سعد (مدیمار) کالان انسار کا میں انسار کا طبقات این سعد (مدیمار)

ہاں ارشاد ہوا ' یہ چھلی ای کودے دو۔ ابن سیرین سے مروی ہے کہ ابن عمر خود مناس شعرکوشل کے طور پر پڑھا کرتے تھے :

میمون بن مہران سے مردی ہے کہ ابن عمر میں بین کی بیوی پر ابن عمر میں بین مہران سے مردی ہے کہ ابن عمر میں بین مہران سے مردی ہے کہ ابن عمر میں بین کر میں ۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں ۔ جو کھاٹا تیار کیا جاتا ہے وہ کی کو بلا لیتے ہیں اور کھلا دیا تھ مہر بانی نہیں کہ ان کھا دیا اور کہا ہیں ۔ بیوی نے مساکیان کی ایک جماعت کو بلا بھیجا جو ابن عمر میں بین کے مجد سے نگلنے کر استے پر بیٹھتے تھے ۔ انہیں کھاٹا کھلا دیا اور کہا کہ فلاں اور فلاں کو بلاؤ 'بیوی ان لوگوں کو کھاٹا بھیج چکی کہ ابن عمر میں ہیں اور کہدویا تھا کہ اگر است کے بیاں نہ آتا ۔ ابن عمر میں ہیں نے کہا کہ تم لوگوں نے بیرچا کہ بیش رات کھاٹا نہیں کھاٹا۔

عطاء مولائے ابن سباع ہے مروی ہے کہ بین نے ابن عمر میں تھا کو دو ہزار درہم قرض دیئے تھا نہوں نے دو ہزار درہم بھیجے۔ میں نے وزن کیا تو دوسوزا کد تھے۔ خیال ہوا کہ شاید ابن عمر میں بھیے آ زماتے ہیں۔ میں نے کہا اے ابوع پدالرحمٰن وہ تو دوسو درہم زائد ہیں۔ انہوں نے کہادہ تمہارے لیے ہیں۔

نافع سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر میں ہوں گواپتے مال میں جب کوئی چیز زیاد پیندآتی تواسے اپنے رب کے لیے قربان کر دیتے تھے ایک شب میں نے اپنے آپ کواس حالت میں دیکھا کہ ہم لوگ جاج تھے ابن عمر جی پین رات کواپ نفیس اوٹ پر روانہ ہوئے جوانہوں نے مال کے عوض لیا تھا جب انہیں اس کا رات کا چلنا پہندآ یا اور اس کا بھانا اچھا معلوم ہوا تو اس سے اتر ہے اور کہا اے نافع تم اس کی تمیل اور کجاوہ اتار لو محمول ڈال دواور اشعار کردو (اشعار بیہ ہے کہ اسے ہار بہنا دیا جائے یا اس کے کوہان سے خون نکال دیا جائے تا کہ معلوم ہوجائے کہ بیرم کی قربانی کے لیے ہے ) اور قربانی کے اونٹوں میں داخل کردو۔

نافع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جی بین کی ایک جاریہ (لونڈی) تھی جب اس کے ساتھ ان کی پہندیدگی بہت بڑھ گئی تو اسے آزاد کردیا اور اپنے مولی (آزاد کردہ غلام) ہے اس کا نکاح کردیا۔ محمد بن پزید نے کہا کہ وہ نافع ہی تھے (جن ہے انہوں نے اس کا نکاح کیا) اس کے پہال لڑکا پیدا ہوا۔ نافع نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر بی بیٹ کو یکھا کہ اس لڑکے کولے کے پیاد کرتے اور کہتے کہ فلاں عورت کی خوشبوکیسی اچھی ہے بعنی اس جاریہ کی جے انہوں نے آزاد کیا تھا۔

نافع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جی ڈینا آپ غلاموں میں ہے کی کودیکھتے تھے جوانہیں اچھامعلوم ہوتا تھا تو اسے آزاد کر دیتے تھے۔ غلاموں کوبھی نیہ بات معلوم ہوگئ تھی۔ میں نے ان کے غلام کو دیکھا کہ بسااوقات بھا گیا ہوا گیا اور مجرمیں رہ گیا جب انہوں نے اسے اس اچھی حالت پر دیکھا تو آزاد کر دیا۔ان کے احباب کہتے تھے کہ والقدا ہے ابوں بدار حمٰن دہ لوگ صرف آپ و دھو کہ دیتے ہیں۔ عبداللہ مخالفہ ایک تھے کہ جو ہمیں اللہ کے ذریعے ہے دھو کا دے گا ہم اس سے دھو کا کھا تیں گے۔

نافع سے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر جی پینا کے ساتھ کعبہ میں داخل ہوا انہوں نے جدہ کیا تو تحدے میں بیہ کہتے ساکہ

### الم طبقات ابن سعد (مندچان) السال المناسكان السار الله المناسكان المناسكان

سے بیعت کریں آپ رسول الله ملاقیم کے صحابی اور امیر الموشین کے فرزند ہیں آپ ہی اس امر (خلافت) کے سب سے زیادہ مستق ہیں۔ پوچھاتم جو پچھ کہتے ہوسب لوگ اس پر متفق ہیں۔ معاویہ ٹی افرون کہا 'جی ہاں سوائے ایک بہت ہی قلیل جماعت کے۔ ابن عمر جہوں نے کہا کہ سوائے جمرے تین کا فروں کے اگر کوئی ہاتی ندرہے جب بھی مجھے اس کی حاجت نہیں۔

معاویہ معاویہ معاومہ کرلیا کہ ابن عمر میں قال نہیں چاہتے 'پوچھا' کیا آپ کی رائے ہے کہ آپ اس شخص سے بیعت کرلیں جس پر قریب قریب سب لوگ منفق ہوگئے۔ اور وہ آپ کے لیے زمینوں اور اموال میں سے اتنا لکھ دے کہ اس کے بعد نہ آپ محتاج ہوں نہ آپ کی اولا دانہوں نے کہا کہ تم پر افسوں ہے میرے پاس سے نکل جاؤ' پھر میرے پاس نہ آپار تم پر افسوں ہے میرے پاس سے نکل جاؤ' پھر میرے پاس نہ آپار تم پر افسوں ہے میراوین نہ تم باراد بنار ہے اور نہ تم باراد درجم میں آرز وکرتا ہوں کہ دنیا سے اس طرح جاؤں کہ میرا ہاتھ سفید وصاف ہوجائے۔

میمون سے مروی ہے کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ ابن عمر جی اٹن (کھانے) کی دعوت پر (لوگوں کو) جمع کرتے تھے؟
انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ کے سواانہوں نے نہیں کیا' اوٹٹی تھک گئ تو انہوں نے اسے ذیح کیا۔ مجھ سے کہا کہ الل مدید کومیر سے
پاس جمع کرو۔ میں نے کہا' اے سجان اللہ۔ آپ کن چیز پرلوگوں کو جمع کرتے ہیں حالانکہ آپ کے پاس ایک روٹی بھی نہیں ہے' کہا
اے اللہ مغفرت کر'تم کہوکہ بیشور با ہے اور یہ گوشت ہے چھر جو جا ہے گا کھائے گا اور جو جا ہے گا چھوڑے گا۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ میں ابن عمر چیوٹن کے پاس گیا۔ ہر چیزی قبت کا اندازہ کیا جوان کے گھر میں تھی 'بستریا لحاف یا فرش اور ہروہ چیز جوان کے بدن پرتھی تو میں نے اسے سودرہم کے برابر بھی نہ پایا ' دوسری مرتبہ پھران کے پاس گیا تو میں نے اسے انتا بھی نہ پایا کہ میرے اس طیلیان (لباس) کے برابر ہوتا۔

ابواکمیٹی نے کہا کہ میمون کی جس وقت وفات ہوئی توان کا طیلسان ان کی میراث میں سودرہم کوفروخت کیا گیا۔ طیلسان کردی لباس متھ کدائے میں برس تک پینتے تھے پھرالٹ لیتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی بین ہر شب اپنے گھر والوں کو ایک بڑے بیا لے پر مدعو کرتے تھے۔ بسا او قات وہ کسی مسکین کی آ واز شنتے تھے تو اپنے حصہ کا گوشت روٹی اس کے پاس لے جاتے ان کے واپس آنے تک جو پچھے بیالے میں ہوتا تھا اس سے لوگ فارغ ہوجاتے تھے' پھرا گرتم اس میں پچھے پاتے تو وہ بھی پاتے' پھر اس حالت میں مبح کرتے تھے کہ روز ہ وار ہوتے تھے۔

حبیب بن ابی مرزوق سے مروی ہے کہ ابن عمر جی پین ان کی خواہش کی تو ان کے لیے ان کی بیوی صفیہ نے تلاش کی ۔ مچھلی مل گئی تو اسے بہت اچھی طرح تیار کیا اور ان کے پاس بھیجی ابن عمر جی پین نے درواز سے پرایک مسکین کی آواز ٹی تو کہا کہ یہ مچھلی اسے و سے دوصفیہ نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی تم ویتی ہوں کہ آپ اس میں سے پچھ بھی واپس کریں انہوں نے کہا کہ بیاس مسکین کو و سے دو صفیہ نے کہا کہ ہم لوگ اس مجھلی کے عوض اسے راضی کرلیں گے کہا کہ ٹم لوگ جا نو ان لوگوں نے سائل سے کہا کہ ابن عمر جی بیٹن کو ایس می بیشی کرنے لگا۔

ابن عمر جی بین کو اس مجھلی کی خواہش ہے۔ اس نے کہا کہ واللہ مجھے بھی اس کی خواہش ہے سائل اس کی قیمت میں کی بیشی کرنے لگا۔

یہاں تک کہا نہوں نے ایک دینا رویا صفیہ نے کہا کہ ہم لوگوں نے سائل کوراضی کرلیا ہے۔

انبول نے سائل سے کہا کہ کیا تنہیں لوگوں نے راضی کرلیا ہے اورتم راضی ہو گئے ہواور قیت لے لی ہے؟ اس نے کہا جی

# كر طبقات ابن سعد (عشريهام) كالتحالي المساري ال

نافع ہے مردی ہے کہ ابن عمر میں من اپنے مکان کواس طرح وقف کیا کہ وہ بھے نہ کیا جائے نہ بہہ کیا جائے اور ان کی اولا دمیں سے جوفض اس میں رہے شداسے اس میں سے نکالا جائے اس کے بعد ابن عمر میں میں شکونٹ کی ہے۔

نافع سے مروی ہے کدابن عمر جی اور یوں پرگز رے ان لوگوں کوسلام کیا تو کہا گیا بیلوگ تو یہودی ہیں انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ میر اسلام مجھے واپس کر دو۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین میں کے لیے جب کوئی شخص اپنی مجلس سے کھڑا ہوتا تھا تو وہ اس مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین مگڑی اور خربوز ہ ناپسند کرتے تھے وہ اس وجہ سے اسے نہیں کھاتے تھے کہ اس میں نجاست (یانس) ڈالی جاتی تھی۔

نافع مولائے ائن عمر جی میں سے مروی ہے کہ ابن عمر جی این عمر ان فیصل جرواہے کی بانسری کی آ وازشی تو اپنی انگلیاں کا ٹوں پر رکھ لیس اور سواری کوراسے سے پھیرلیا۔ کہتے جاتے تھے کہ اے نافع کیا تم نفتے ہو۔ میں کہنا تھا' جی ہاں وہ چلتے رہتے تھے یہاں تک کہ میں نے کہا کہ نبیس تو انہوں نے اپنے ہاتھ کا ٹوں سے ہٹائے راہتے کی طرف بلیٹ آئے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ ساتھ آئے کو و یکھا کہ آ یہ نے چرواہے کی بانسری کی آ وازشی تو ای طرح کیا۔

این عمر ان این عمر ان این عمر ان کے ان کا مال ان کے واراثوں کودے دیا۔ نافع نے کہا کہ عبداللہ بن عمر خی بین زید ان ان کے عقوص لیتے تھے اور اپنے لیے قرض ما لگتے تھے اور جہاد میں اس سے ان لوگوں کے لیے تجارت کرتے تھے۔

معاویہ بن الی مزرد سے مروی ہے کہ میں نے ہرشندگی میچ کو ابن غمر خادین کوتباء کی طرف اس طرح بیادہ جاتے ویکھا کہ جوتے ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے وہ عمر و بن ثابت العنواری پر گزرتے تھے جوشاخ کنانہ میں سے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اے عمرو ہمارے ساتھ چلو پھر دونوں بیادہ جاتے تھے۔

مجاہد ہے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر جی دین کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ جس کام کی وہ طاقت رکھتے تتے خود کرتے 'ہمارے سپر دنہ کرتے' میں نے انہیں دیکھا ہے کہ میر کی اونٹی کوتھام لیتے کہ میں سوار ہو جاؤں۔

نافع ہے مردی ہے کہ ابن عمر جی میں نزد (چوسر )اورار بع عشر (ایک کھیل جس میں چود ہ مہرے ہوتے) کوتوڑؤالے تھے۔ الاوزاعی سے مردی ہے کہ ابن عمر جی میں من کہا کہ جب سے رسول اللہ سال تی اسے بیعت کی آج تک ندا ہے توڑا کہ بدلا ' نہ کسی فقتے والے سے بیعت کی اور نہ کسی موس کواس کی خواب گاہ ہے جاگایا۔

میمون ہے مروی ہے کداین عمر جی پین نے کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ روکا اور شرمندہ نہیں ہوا۔ حق پر قبال کرنے والا افضل ہے۔میمون سے مروی ہے کہابین عمر جی پینانے سورۃ البقرہ جیارسال میں کیمی۔

میمون ہے مروی ہے کہ معاویہ جی اوٹ نے عمر و بن العاص بی اوٹ ہے خفیہ قد پیر کی وہ چاہتے تھے کہ این عمر جی اپنی ک حال معلوم کریں کہ وہ قال چاہجے ہیں بانہیں انہوں نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن آپ کوکیا چیز مانع ہے کہ آپ کلیں اور ہم لوگ آپ

# الم طبقات ابن سعد (صبح براح) مسلك المسلك ال

قزعہ سے مروی ہے کہ ابن عمر جن میں کو ہروی کیڑے بطور ہدیدد ہے گئے تو انہوں نے واپس کردیے اور کہا کہ ہمیں ان کے استعال سے صرف تکبر کا خوف مانع ہے۔

نا فع ہے مروی ہے کہ ابن عمر خند ہونانے اپنی چھوٹی اڑکی کو بیار کیا ' پھر کلی کی۔

نافع ہے مروی ہے کدابن عمر میں ایک ہی وضو ہے سب نمازیں پڑھا کرتے تھے ابن عمر میں دین کہا کہ مجھے والد سے ایک تلوار میراث میں ملی ہے جھے وہ بدر میں لے گئے تھے ان کے نیام کی شام میں بہت ی جا ندی ہے۔

الی الوازع سے مروی ہے کہ میں نے این عمر جی پیش سے کہا کہ لوگ اس وقت تک خیر پر دہیں گے جب تک اللہ آپ کوان کے لیے یاتی رکھے گا۔ وہ ناراض ہوئے اور کہا کہ میں سمجنتا ہوں کہتم عراقی ہو تہمیں کس نے بتایا کہ تمہاری ماں کا بیٹاان پر اپناورواز و بندنہ کرے گا۔

زیدین اسلم سے مروی ہے کہ جھے میرے والدنے این عمر بھا پیون کے پاس بھیجا۔ میں نے انہیں بسم اللہ الرحمٰ الاجم' امابعد کھھتے ویکھا۔

محمدے مردی ہے کہ این عمر جی وہن کے پاس کی شخص نے لکھا کہ بہم اللہ الرحمٰن الرحیم فلاں شخص کے لیے انہوں نے کہا ک بس کر داللہ کانا مهای کے لیے ہے۔

یوسف بن ما مک سے مردی ہے کہ ابن عمر جی دین کے ساتھ عبید بن عمیر کے پاس گیا۔ جوابے ساتھیوں سے ہاتیں کر رہے تھے میں نے ابن عمر جی دین کودیکھا کہ ان کی آئکھیں آنسو بہار ہی تھیں۔

عبداللہ بن عبید بن عمیر نے اپنے والدے روایت کی کہ انہوں نے بیآیت پڑھی ﴿فکیف اذا جننا من کل امة بشهید ﴾ (پھرکیا حال ہوگا جب ہم ہرامت کے گواہ کولا کیں گے ) یہاں تک کہ انہوں نے آیت ٹر حی ابن عمر خی شرارو نے لگے اتارو نے کہ داڑھی اور گریا حال ہوگا جب ہم ہرامت کے گواہ کولا کیں گئے کہا کہ ہم سے اس محف نے بیان کیا جوابی عمر خواہ میں تھا کہ میں داڑھی اور کریان آنسوؤں سے تر ہوگیا عبداللہ می اوران سے کہوں کہا تی بات روکو کیونکہ تم نے اس شنخ کواذیت پہنچائی ہے۔ نے ارادہ کیا کہ ان کے کرونی تھی کہ ان کیا ہے۔

قائم بن محمدے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر تن این عمر ان اور کھا کہ اپنے ہاتھ اٹھا کروعا کر رہے تھے دونوں ہاتھ شانوں کے برابر (اونچے ) تھے۔

ا بن عمر چی دینا سے مروی ہے کہ انہوں نے آذر بیجان میں چید مہینے قیام کیا وہاں انہیں برف نے روکا تھا۔ نماز میں قفر کرتے نف

سالم (ابی البصر) سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر شاہین کوسلام کیا تو انہوں نے بوچھا کہ یہ کون ہے لوگوں نے کہا کہ آپ کا ہم نشین ہے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے تمہاری آئھوں کے درمیان کیا تھا۔ میں نے رسول اللہ مال اللہ مال قط ابو بکر شاہدہ کی ان کے بعد عمروعثان شاہدین کی صحبت پائی تم نے اس جگہ یعنی اس کی دونوں آئھوں کے درمیان کوئی شے دیکھی تھی۔ نافع سے مردی ہے کہ ابن عمر شاہدین رجب کا عمرہ ترک نہیں کرتے تھے۔

### كر طبقات ابن سعد (مدجاع) المسلام المسلم المس

سالم بن عبداللہ منی ہوئے ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر حق میں کی شان بیٹھی کہا پنے کپڑوں کے متعلق حکم دیتے تھے تو ہر جمعے کودھونی دی جاتی تھی۔ جب حج یاعمرے کے لیے مکہ کی روانگی کاوفت ہوتا تھا تو حکم دیتے تھے کہان کے کپڑوں گودھونی نہدریں۔

شہر بن حوشب سے مروی ہے کہ تجاج کو گول کو خطبہ سنا تا تھا حالانکہ ابن عمر ٹن شنز مسجد میں ہوتے تھے اس نے لوگول کو خطبہ سنا یا اور شام کر دی تو ابن عمر جی شنز نے کہ ان کہ اسٹی کارا کہ بیٹھ جا۔ دوبارہ پکارا کہ بیٹھ جا کہ بیٹھ جا کہ دوبارہ پکارا کہ بیٹھ جا کہ بیٹھ کے مرتبہ لوگوں نے کہا جی ہاں وہ جا کہ جو تھی مرتبہ لوگوں سے کہا ہے کہا جی ہاں کہ جا کہ بیٹھ میں اس کی جاجت تہیں دیکھتا۔ اٹھ کھڑے اور کہا کہ نماز کا وقت ہے اسے جاتے میں تھے میں اس کی جاجت تہیں دیکھتا۔

جاج منبرے اترا۔ نماز پڑھی' پھرانہیں بلایا اور کہا کہ آپ نے جو پھے کیا اس پرکس نے براھیختہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم صرف نماز کے لیے آتے ہیں جب نماز کا وقت ہوجائے تو اس کے وقت پرنماز پڑھا کراس کے بعد جو بکواس چاہے کر۔

ابوعبدالملک مولائے ام سکین بنت عاصم بن عمر سے مردی ہے کہ بین نے عبداللہ بن عمر جی بین کو دیکھا کہ وہ برآ مد ہوئے اور کہنے لگے السلام علیم السلام علیم الیک زنجی پرگڑ رہے اور کہاا ہے جش السلام علیک ایک آ راستدلڑ کی دیکھی و ہ ان کی طرف و کیھنے لگی تو کہا کہ بڑے بوڑ ھے کی طرف کیا دیکھتی ہے جس کولقوے نے ماراہے اور جس سے دونوں اچھی چیزیں جاچکی ہیں۔

عبداللہ بن عمر میں شاہے مروی ہے کہ انہوں نے انگور کی خواہش کی اپنے متعلقین سے کہا کہ میرے لیے انگورخرید والوگوں نے انگور کا ایک خوشہ خرید ااور افطار کے وقت لایا گیا ایک سائل بھی دروازے پر پہنچ گیا انہوں نے کہا کہ اسے لڑکی پیخوشہ اس سائل کو دے دے بیوی نے کہا کہ سے ان اللہ وہ چیز جس کی تم نے خواہش کی ہے ہم سائل کو دے دیں سائل کو وہ چیز دیتے ہیں جو اس سے افضل ہے انہوں نے کہا کہ اسے لڑکی پیخوشہ اسے دے دیارگی نے وہ خوشہ سائل کو دے دیا۔

سعید بن جیرے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین نے ایک غلام کواپنی والدہ پر وقف کیا بازار میں ایک دودھ دینے والی بکری دیکھی جوفر وخت کی جارہی تھی غلام ہے کہا کہ میں اس بکری گوتنہارے حصہ نے خریدتا ہوں انہوں نے اسے خریدلیا۔ دودھ سے افطار کرنا آئیس پہندتھا۔ افطار کے وقت اس بکری کا دودھ لایا گیا اور ان کے آگر کھا گیا تو کہا کہ دودھ بکری کا ہے بکری غلام کے حصہ سے ہادرغلام میری ماں پروقف ہے اسے اٹھا لو مجھے اس کی حاجت نہیں۔

ساک بن حرب سے مروی ہے کہ ابن عمر جی ہوں کے پاس مٹی کا ایک برتن لا یا گیا انہوں نے اس سے وضو کیا۔ میرا خیال ہے کہوہ اینے اویر (کسی کے ذریعے ہے ) یائی ڈالنے کونا لیند کرتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ میں نے جمعہ کے دن مدینہ میں ابن عمر میں بین کے لیے دوجا دروں کو دھونی دی انہوں نے وہ جا دری اس روز استعمال کیس پھر تھکم دیا تو دوٹوں اٹھا کر رکھ دی گئیں دوسرے دن مکہ روانہ ہوئے ۔ جب مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو جا دروں کومنگایاان میں خوشبومحسوں کی تو استعمال کرنے ہے اٹکار کیا۔ دوٹوں جا دروں کا جوڑا (حلہ برود) تھیں ۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر خیارہ مام دخول مکداور وقو ف عرفد کے لیے خسل کرتے تھے۔ ابن عمر جی ایسا سے مروی ہے کہتم لوگ اینا تنہائی کا حصداختیار کرو۔

اسے قبول کرلیا اور پھولی کے لیے دعائے خیری۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں بین کو پچھو سے جھاڑا گیا اور ان کے ایک بیٹے کو بھی جھاڑا گیا انہوں نے لقوے کی وجہ سے داغ لیا۔ایٹے ایک بیٹے کو بھی لقوے کی وجہ سے داغ دیا۔

نا فع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں ملہ سے مدینہ تین دن میں گئے بیاس لیے کہ وہ صفیہ پرمستغیث میں۔ نافع سے مروی ہے کہ صفیہ نے ابن عمر میں پیش کے لیے شب عرفات میں دوروٹیاں جمیجیں جب انہوں نے سونے کا ارادہ کیا تو وہ ان کے پاس اسے لائيں كەدەكھا ئيں انہوں نے مجھے بلا بھيجا ميں سوگيا تھا۔ مجھے بيدار كيااوركہا كہ بيھوا درگھاؤ۔ .

محدے مروی ہے کہ ابن عمر میں بین نے کہا کہ میں تین دن کے راستے پرافطار کیا اگر میں کسی راستے پر پہنچا تو اور بروھتا۔ الی غالب سے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین جب مکر آئے تھے تو عبداللہ بن خالد بن اسید جی دین کے خاندان میں اتر تے تین دن ان کی مہمانی میں رہنے پھر کسی باز ارکو بھیجتے اوران کی ضروریات خریدی جاتی تھیں ۔

نافع ہے مروی ہے کہ عام طور پراہن عمر میں بینا کی نشست اس طرح ہوتی تھی۔نافع نے اپنا واہنا یا وُں بائیس پر رکھا۔ یجی بن اسحاق سے مردی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب سے یوم عرفہ کے روز سے کو یو چھا تو انہوں نے کہا کہ ابن عمر بنی ہٹیں رکھتے تھے میں نے کہا کہ کیاان کے سوا( کوئی رکھتا تھا)ائہوں نے کہا کہ باعتبار چینے ہونے کے وہی تنہیں کافی ہیں۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں وہ اگریب قریب رات کا کھا ناتھا کھاتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں استانے کہا میرامچھلی کو جی جا ہتا ہے لوگوں نے اسے بھون کران کے آگے رکھ دیا ایک سائل آیا توانہوں نے علم دیا اور وہ اسے دیے دیے گئے۔

نا فع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں پین ایک مرتبہ لیل ہو گئے تؤ ان کے لیے چیزد رہم میں چھ یا سات انگور ٹرید کے لائے گئے۔ ا یک سائل آیا توانہوں نے اسے ( دینے کا ) تھم دیا لوگوں نے کہا کہ ہم اسے دے دیں گے مگرانہوں نے اٹکار کیا بعد کوہم نے سے انگوراس سائل سے خرید لیے۔

عبدالله بن مسلم براورز ہری سے مروی ہے کہ میں نے این عمر جن پین کودیکھا کہ انہوں نے راستے میں ایک محبوریائی اسے لے کہ پچھ حصد دانت سے کتر ا 'ایک سائل کود یکھا تو وہ اسے دے دی۔

سالم بن عبدالله بن عمر الله من عمر وى ہے كدان كوالدنے كها كداسلام كے بعد مجھے اس سے زياد وكسى بات كى توشى نه تھی کہ میرے قلب نے ان مختلف نفسانی خواہشوں سے کچھٹ پیا۔

سعید بن المسیب ولٹیکٹا ہے مروی ہے کہ مجھ ہے عبداللہ بن عمر جی دینا نے بوجھا کہ تہمیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے ملے کا نام سالم کیوں رکھا۔ میں نے کہانہیں انہوں نے کہا سالم مولائے ابوجذیفیہ جورہ کے نام پر۔ بوچھا کر تہیں معلوم ہے کہ میں نے ا ہے بیٹے کا نام واقد کیوں رکھا میں نے کہانہیں \_انہوں نے کہا کہ واقد بن عبداللہ البر بوعی ہی ہونے کے نام پر پھر یو چھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ کیوں رکھامیں نے کہانہیں۔انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ میں ورکے نام پر

# الم طبقات ابن معد (عديمار) المسلك ال

انہوں نے وضوکر نے سے افکار کیا۔ چرچھوٹی سی مشک لاکی تو وضو کیا۔

ایک شیخ سے مردی ہے کہ ابن عمر میں ہونا کے پاس ایک شاعر آیا۔ انہوں نے اسے دو درہم ویے لوگوں نے اعتراض کیا تو کہا کہ میں اسے صرف اپنی آبر و کا فدید دیتا ہوں۔

سعیدالمقری سے مروی ہے کہ بین بازار جاتا ہوں کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ سوائے اس کے کہ بین سلام کروں اور مجھے سلام کیا جائے۔

محمہ بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی ایس کو ویکھا کہ اپناایک پاؤں دوسرے پاؤں پرر کھے ہوئے بیٹھے تھے۔ نافع سے مروی ہے کہ جب ابن عمر جی ایس نے جنگ نہا دند کی تو انہیں مرض تنفس ہو گیا لہبن کوڈ درے میں پرو کے ہر برے میں ڈالا اور پکائے گئے جب لہن کا مروآ گیا تولہبن بھینک ویااورا سے بی گئے۔

نافع ہے مردی ہے کہ عبداللہ بن عمر جی ڈین سفر ہے آتے تھے تو نبی مُنافِیْنِ اور ابو بکر دعمر جی ڈین کی قبرے شروع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ السلام علیک یارسول اللہ مُنافِیْنِ السلام علیک یا ابو بکر ٹی اور ۔ السلام علیک یا ابتاہ۔

نافع ہے مروی ہے کے عبداللہ بن عمر شادین جب سفرے آئے تھے تو مجد سے شروع کرتے تھے پھر قبر پر آ کرسلام پڑھتے۔ تھے۔

عبدالله بن عطام مروی ہے کہ ابن عمر خی اپنے میں بغیر سلام کیے ہوئے کسی پرنہیں گزرتے تھے ان کا ایک زنجی پر گزر ہوا سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابوعبدالرحلن بیز نجی طمطمانی ہے کو چھاطمطمانی کیا لوگوں نے کہا کہ ابھی مشتی ہے نکالا گیا ہے 'کہا کہ میں اپنے گھرے نکاتا ہوں تو صرف اس لیے کہ سلام کروں یا مجھے سلام کیا جائے۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر جی سین نے یوم الدار (بعنی شہادت عثمان جی سورک ون ) دومرتبہ زرہ بہنی '۔

ا بی جعفر القاری ہے مردی ہے کہ میں ابن عمر میں پیشا کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ کوئی فخص انہیں سلام کرتا تھا تو وہ جواب دیتے تھے۔سلام علیکم۔

واسع بن حبان سے مروی ہے کہ ابن عمر ہی دنیا جب نماز پڑھتے تھے تو اپنی ہر چیز گوقبلہ رخ رکھنا پیند کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اپناانگوٹھا بھی قبلہ رخ رکھتے تھے۔

محمد بن مینا ہے مروی ہے کہ فتنے کے زمانے میں عبدالعزیز بن مروان نے ابن عمر جی دین کو مال بھیجا تو انہوں نے اسے قبول کراریا۔

عبدالرجمٰن السراج نے نافع کے پاس بیان کیا کہ حسن روزانہ سکھا کرنے کونا پسند کرتے تھے نافع ناراض ہوئے اور کہا کہ ابن عمر سی ہدار میں دومر بیٹر تیل لگاتے تھے۔

نا فغ ہے مروی ہے کہا بن عمر جی یون نے کئی کی وصیت کور ذمیس کیا اور نہ سوائے مختار کے کئی کے بدیے کور دکیا۔ عمران بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے اپنی چھو لی رملہ کو دوسورینار کے ساتھ ابن عمر جی بین کے پاس بھیجا تو انہوں نے الی کثیر دینار سے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین بیار ہوئے تو ان سے حمام کی تعریف کی گئی وہ اس میں تہبند کے ساتھ داخل ہوئے اتفاق سے انہوں نے ہر ہندلوگوں کو دیکھا تو مند پھیرلیا اور کہا کہ مجھے باہر لے چلو۔

سین بن عبدالعزی العبدی سے مردی ہے کہ مجھ سے والد نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن عمر جی دیں کیا تو ایک لونڈی ان کے بال مونڈر دی بھی انہوں نے کہا کہ چونا کھال کوزم کرتا ہے۔

زید بن عبداللہ العبیانی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جیدیں کودیکھا کہ جب نماز کوجاتے تھے تو اتنا آ ہت چکتے تھے کہ اگر چیونی ان کے ساتھ چکتی تو میں کہتا ہوں وہ اس ہے آ گے نہ برجتے۔

عبدالرحل بن سعدے مروی ہے کہ میں ابن عمر بی دین کے پاس تھا ان کا پاؤں من ہوگیا تو میں نے کہا اے ابوعبدالرحن آپ کے پاؤں کو کیا ہوا ۔ انہوں نے کہا کہ اس مقام ہے اس کے پٹھے جمع ہیں میں نے کہا کہ آپ کو جوسب سے زیادہ مجوب ہے اسے بکاریے انہوں نے کہا'' یا محر' کھرانے خودی کھول دیا۔

ابوشعیب الاسدی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی بین کومنی میں دیکھنا' سرمنڈ ایکے تھے اور تجام ان کی ہا ہیں موغد رہا تھا' لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھنا تو کہا' دیکھو پیسٹت نہیں ہے میں ایسا آ دمی ہوں جو حمام میں نہیں جاتا ایک محض نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن آپ کوجمام میں جانے ہے کون روکتا ہے' کہا کہ بید مجھے ناپند ہے کہ میراستر دیکھنا جائے اس نے کہا کہ اس امر سے تو آپ کو صرف ایک تہبند کافی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بینا پسند ہے کہ میں کسی اور کاستر دیکھنوں۔

حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ بین نے ابن عمر جہ دین کودیکھا کہ انہوں نے اپنا سرمنڈ ایا اور خلوق (جوزعفران وغیرہ سے مرکب ایک خوشبوہے)لگالیا۔

بوسف بن ما بک سے مردی ہے کہ میں نے ابن عمر تھ ہیں کو دیکھا کہ مروہ پر اپنا سرمنڈ ایااور جام ہے کہا کہ میرے بال بہت ہیں جو مجھے تکلیف دیتے ہیں میں چونانہیں لگا تا ہوں کیاتم اسے مونڈ و گے اس نے کہا تی باں وہ کھڑا ہو کے ان کا سید مونڈ نے لگالوگ گردن اٹھا کے ان کی طرف دیکھنے لگے تو انہوں نے کہا اے لوگو یہ سنت نہیں ہے میرے بال مجھے تکلیف دیتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں مناسے کسی اڑے کو گاتے شخے تھے تھے و مارتے تھے۔

ابن عمر جی دین ہے مروی ہے کہ ابن عمر خی دین نے اپنے بعض لڑکوں کے پاس اربع عِشر کا کھیل پایا تو اس کے مہرے لیے ک ان کے سریر مارے۔

ابوالحجاج ہے مروی ہے کہ ابن عمر ہی ہوں نے منی میں اپنا سرمنڈ ایا تجام کوتھ دیا تو اس نے ان کی گردن موملڈ کی لوگ جمع ہوکر دیکھنے سکتے انہوں نے کہا اے لوگویہ سنت نہیں ہے میں نے حمام کوتر ک کرویا ہے کیونکہ وہ خوش پیشی ہے۔

والدہ میسی بن الی میسیٰ سے مروی ہے کہ ابن عمر جی من نے مجھ سے پانی ہا تگا تو میں ان کے پاس شیشے میں لائی انہوں نے پیتے سے اٹکار کیا چرکٹری کے بیالے میں لائی تو پی لیا۔وضو کا پانی ہا نگا تو ان کے پاس قور (ایک جیمونا سابرتن) اور طشت لائی مگر

# الطبقات ابن سعد (صربهام) المسلك المس

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی ﷺ خیبر میں اپنے غلاموں کولکھ کر تھم دیتے تھے کہ وہ لوگ جب ان کو (خط )لکھیں تو اپ (نام ) ہے شروع کریں ۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ ابن عمر تفایق نے عبدالملک بن مروان کو (خط) لکھا اور اپنے نام سے شروع کیا' انہوں نے لکھا کہ: امابعد و فالله لا الله الا هو لیجمعنکھ الی یوم القیامة لا ریب فیه الی آخرا لایة (الله که جس کے سواکوئی معبود نہیں ضرور ضرور قیامت میں تم لوگوں کو جع کرے گا اس میں کوئی شک نہیں) مجھے معلوم ہوا ہے کہ سلمان شہاری بیعت پر منفق ہوگئے ہیں۔ میں بھی اسی میں داخل ہوں جس میں مسلمان داخل ہوئے ۔ والسلام

حبیب بن افی مرزوق سے مروی ہے کہ عبد الله بن عمر وی ہے کہ عبد الله بن عمر وان کو جواس زمان میں خلیفہ مضاکھا کہ ''عبد الله بن عمر وی ہے اللہ بن عمر وان کو' تو کسی شخص نے جوعبد الملک کے پاس تھا کہا کہ آپ کے نام سے پہلے انہوں نے اپنے نام سے (خط) شروع کیا عبد الملک نے کہا کہ ابوعبد الرحمٰن (یعنی عبد اللہ بن عمر وی اللہ) کی طرف سے بیھی بہت ہے۔

میمون بن مہران ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جی علی جب اپنے والد کو خط لکھتے تھے تو لکھتے تھے کہ ' معبداللہ بن عمر جی ہنا کی جانب سے عمر بن الخطاب میں ہند کو''۔

نافع ہے مروی ہے کہ میں گھر میں ابن عمر شائن کے (چوند) لگا تا تھا۔ ان کے بدن پرتہبند ہوتی تھی۔ جب میں فارغ ہوجا تا تو باہرآ جا تا۔ کپڑے کے پنچےوہ خودلگاتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں شنانے بھی چونہ تیں لگایا سوائے ایک مرتبہ کے انہوں نے مجھے اور اپنے مولی کو عکم دیا تو ہم دونوں نے ان کے لگایا۔

نافع سے مردی ہے کہ ابن عمر ہی دیں جمام میں نہیں جاتے تھے بلکہ اپنے گھر کوٹھڑی میں چونہ لگاتے تھے۔ نافع سے مردی ہے کہ جمام والا ابن عمر جی دین کے (چونہ) لگا تا تھا۔ جب وہ پیڑوتک پینچتا تووہ اسے اپنے ہاتھ سے خود لگاتے تھے۔

بکرین عبداللہ سے مروی ہے کہ میں ابن عمر ہی پیٹا کے ساتھ حمام کو گیا انہوں نے بھی کوئی چیز باندھ لی اور میں نے بھی باندھ لی۔ میں اندر گیا وہ بھی میرے چیچے چیچے اندر گئے' دوسرا درواز ہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ وہ بھی میرے چیچے اندرواخل ہوئے جب میں نے تیسرا درواز ہ کھولاتو انہوں نے چند آ دمیوں کو ہر بند دیکھا فوراً اپناہاتھ آ تکھوں پررکھ لیا اور کہا کہ بسجان اللہ اسلام میں بید امر عظیم اور بخت فیج ہے واپس ہوئے اسٹے کپڑے سینے اور چلے گئے۔

لوگوں نے حمام کے مالک ہے کہا تو اس نے لوگوں کو نکال دیا۔ حمام کو دھویا' انہیں بلا بھیجا اور کہا کہ اے ابوعبدالرخمان خمام بیں کوئی نہیں ہے۔ وہ آئے بین بھی ساتھ تھا بیں اندر گیا وہ بھی میرے پیچھے چیچے داخل ہوئے۔ بیں دوسری کوظری میں داخل ہوا' وہ بھی میرے پیچھے چیچے اندر داخل ہوئے بھر میں تیسری کوظری میں داخل ہوا تو وہ بھی اس میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے پانی کو مجھوا تو اے بخت گرم پایا۔ کہا کہ وہ گھر سب سے براہے جس سے حیا چھین کی جائے اور سب سے انجھاوہ گھرہے کہ جو یا دکرنا چاہے تو

### كر طبقات ابن سعد (صنبهام) المسلام المسلم الم

توتم كيما بحضة ہؤاسكم نے كہا كدائدريا باہر مجد كے دروازے كاكوئي خص قصد كرنے والا ابيانبيل ہے جوعبداللہ جي الدك عمل كاان سے زيادہ قصد كرنے والا ہو۔ مالك بن انس سے مروى ہے كہ عبداللہ بن عمر جي اين نے فرما يا كدا كرتمام است محمد (مالي في) سوائے دوآ دميوں كے مجھ پر (امر خلافت ميں) منفق ہوجائے تو ميں ان دوسے بھي قال ندكروں گا۔

ما لک بن انس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر ہی پیشن نے ایک شخص سے کہا کہ اگر ہم لوگوں نے قبال کیا تو دین اللہ کے لیے ہو گیا اور فتندند رہائے لوگوں نے قبال کیا تو دین غیراللہ کے لیے ہو گیا اور فتند شروع ہو گیا۔

حسن سے مروی ہے کہ جب عثمان بن عفان ہی اور شہید کردیے گئے تو لوگوں نے عبداللہ بن عمر ہی استا ہے کہا کہ آپ لوگوں کے سردار ہیں اور سردار ہیں آپ آ بادہ ہوں تو ہم لوگوں سے بیعت لیں انہوں نے کہا کہ داللہ اگر مجھ سے ہو سکے گا تو میری دجہ سے ایک قطرہ خون کا بھی نہ بہایا جائے گا لوگوں نے کہا کہ آپ کو ضرور ضرور نکلنا ہوگا ور نہ ہم آپ کو بستر پر قبل کردیں گے انہوں نے قبل اول ہی کی طرح چواب دیا جسن میں اور خوف بھی دلایا ۔ گر پچھ حاصل نہ ہوا۔ یہاں تک کہ وہ اللہ سے مل گئے ۔

خالد بن تمیرے مروی ہے کہ ابن عمر جی ایس کہا گیا کہ اگر آپ لوگوں کی حکومت قائم کریں تو سب آپ ہے راضی ہوں کے جواب دیا کہ کیاتم لوگوں نے غور کیا کہ اگر مشرق میں کوئی شخص خالفت کرے (تو کیا ہوگا) لوگوں نے کہا کہ جو شخص خالفت کرے گا وہ قبل کیا جائے گا۔ امت کی خیرخوا ہی میں کسی کا قبل (گناہ) نہیں ہے ابن عمر جی دین نے کہا واللہ اگر امت محمد منافظ آئیزے کا دستہ لے اور اس کی ائی سے کسی مسلمان کوئل کرے کہ ساری دنیا میرے لیے ہوجائے تو یہ مجھے بسندنہیں۔

ابوالعاليہ البراء ہے مروی ہے کہ میں ابن عمر ہی شن کے پیچے چل رہا تھالیکن انہیں معلوم نہ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دوسرے کوئل کرکے تلواریں اپنے کندھوں پرر کھنے والے کہتے ہیں کہا ہے عبداللہ بن عمر ٹندینا بٹاہاتھ (بیعت کے لیے ) و بیجئے۔

قطن سے مروی ہے کہ ایک شخص ابن عمر خی بیٹن کے پاس آیا اور کہا کہ امت مجمد منافق کے لیے تم سے زیادہ شرکو کی نہیں ہے ' پوچھا کیوں' واللہ نہیں نے ان کاخون بہایا ہے نہ ان کی جماعت کومتفرق کیا اور نہیں نے ان کے عصاء کوتو ڑا۔ اس نے کہا کہ اگرتم چاہتے ہوتو تمہارے بارے میں (خلافت کے متعلق) دوآ دمی بھی اختلاف نہ کرتے۔ انہوں نے کہا کہ جھے پہتد نہیں کہ خلافت میزے یاس اس طرح آئے کہ ایک شخص 'دنہیں'' کہا وردوسرا'' ہاں''۔

ابن عمر جی پین سے مروی ہے کہ وہ بغیر تیل اورخوشبولگائے جمعہ ( کی نماز ) کوئیں جاتے تھے سوائے اس کے کہ وہ ( تیل کی خوشبو ) حرام ہو۔ابن عمر جی بین سے مروی ہے کہ وہ عید کے روزخوشبولگائے تھے۔

ربیعہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر ہی دھا عطامیں تین ہزار ( سالا نہ یانے والوں ) میں تھے۔

بشیرین بیبارے مروی ہے کہ کوئی شخص سلام میں ابن عمر جی دینا پر سبقت نہیں کرسکتا تھا۔ ابن عمر جی دینا ہے کہ وہ اپنے غلاموں ہے کہا کرتے تھے کہ جب تم لوگ مجھے (خط) لکھا کروتو اپنے نام ہے شروع کیا کرواوروہ بھی جب لکھتے تھے تو اپنے پہلے سمی (کے نام) سے شروع نہیں کرتے تھے ( کیونکہ یہی سنت ہے )۔ عجام سے مروی ہے کہ ابن عمر میں شماری زادراہ کوخش ڈاکھ کرنا پہند کرتے تھے۔

یجی بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ کیااین عمر ہی ہیں کو ہاریک غلہ ملتا تھاانہوں نے کہا کہ ابن عمر ہی ہیں مرغیاں اور چوز ہےاور حلواء کھاتے تھے جو پتر کی ہانڈی میں ہوتا تھا۔

زید بن اسلم سے مردی ہے کہ فتنے کے زمانے میں کوئی امیر ایسانہ تھا جوا بن عمر جی ویں کے پیچھے نماز نہ پڑھتا اور اپنے مال کی زکو قانبیں شدویتا۔

سیف المازنی ہے مردی ہے کہ ابن عمر میں دیں کہا کرتے تھے کہ میں فتنے میں قبال نہیں کروں گا اور جوغالب ہوگا اس کے پیچے نماز برحوں گا۔

نافع سے مروی ہے کہ این عمر خادین کہ میں جاج کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جب نماز میں دیرکرتے تھے تو ایس کے ساتھ آٹا چھوڑ دیتے تھے اور دہاں ہے روانہ ہوجاتے تھے۔

حفض بن عاصم ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی دینے ان لوگوں کی ایک آ زاد کر دویا ندھ کا ڈکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس پر رحمت کرے وہ ہم لوگوں کو یہ پیکھانا کھلا یا کرتی تھی۔

انس بن سیرین سے مروی ہے کہ ایک شخص ابن عمر جی پیشن کے پاس ایک تھیلی لایا تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے۔ وہ چیز ہے کہ جب آپ کھا کیں گے اور اس ہے آپ کو بے چینی ہوتو اس میں سے پچھے کھالیں 'کھانا ہضم ہوجائے گا' ابن عمر جی پیشن نے کہا کہ میں نے چار میننے سے کھانے سے اپنا پیپے نہیں بھرا۔

نافع سے مروی ہے کہ ایک شخص ابن عمر جی دیں۔ جو ارش لایا۔ پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ کھا نا بہضم کرتی ہے انہوں نے کہا ایک مہینہ ہونے والا ہے میں نے کھانے سے پیٹ نہیں مجرا۔ میں اسے کیا کرون گا۔

تافع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر ہی ہوں کو مال بھیجا جاتا تھا تو وہ اے قبول کر لیتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ نہ میں کسی ہے۔ کچھ مانگنا ہوں اور شداے والیس کرتا ہوں جواللہ نے عطا کیا۔

نافع ہے مردی ہے کہ مختارا بن عمر ہی دین کو مال بھیج تھے تو وہ اے قبول کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نہ کی ہے بکھ مانگل موں اور ندائے واپس کرتا ہوں جواللہ نے مجھے دیاد

قعقاع بن نجيم ہے مروی ہے كہ عبدالعزيز بن ہارون نے ابن عمر بی بھی كو اپنی حاجت مجھے لکھ ہمجے'' عبداللہ مئاسط نے لکھا كہ میں نے رسول اللہ منالیظ كوفر ماتے ساكتم اپنے عيال ہے ( حاجت روائی ) شروع كرو \_ بلند ہاتھ اپت ہاتھ ہے بہتر ہے میں بلند ہاتھ سوائے عطا كرنے والے (ہاتھ ) كاور پت ہاتھ سوائے مانگنے والے (ہاتھ ) كے اور كيج نيس مجھتا میں تمہارا سائل نیس ہوں اور شاس چیز کا بھیرنے والا ہوں جو تمہارے ذریعے ہوئے گا۔

زیدین اسلم نے اپنے والد ہے روایت کی کمان ہے یو چھا گیا کہ عمیداللہ بن عمر جی دیں کولوگوں کی حکومت کاوالی بنایا جائے

# الطبقات ابن سعد (مدیمار) السال المسال ۱۳۰۰ المسال ۱۳۰۰ السال المسال المس

اختیار کرواگر چه وه علی اور عباس می پینز کے مخالف مور

سالم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ شاقیق نے فرمایا کی می محص کو کسی معاملے میں وصیت کرنا ہوتو اسے بیدق نہیں ہے کہ تین رات تک اس طرح سوئے کہ اس کے پاس اس کی وصیت کھی ہوئی نہ ہوا ہن عمر میں بین نے کہا کہ جب سے میں نے رسول اللہ مُنالِقیق سے سنا ہے تو میں کسی رات کو اس طرح نہ سویا کہ میری وصیت میرے پاس نہ ہو۔

نافع ہے مردی ہے کہ ابن عمر ہی ہوتا کے پاس انتیس ہزار درہم لائے گئے اور وہ اپنی مجلس ہے ندا شے تا وفتیکہ انہوں نے پانٹ نددیئے اور اس پراضا فہ نہ گرلیاوہ برابردیتے رہے یہاں تک کہ جوان کے پاس تھا ختم ہوگیا۔استے میں بعض لوگ آئے جنہیں وہ دیا کرتے تھے انہوں نے ان لوگوں ہے قرض لیا جن کو دیا تھا اور ان آنے والوں کو دیا' میمون نے کہا انہیں کہنے والے بخیل کہتے تھے گریے جھوٹ ہے واللہ وہ اس چیز میں بخیل ندھے جس میں ان کا نفع ہو۔

ابی ریجانہ ہے مردی ہے کہ جو محض ابن عمر میں بین کے ہم سفر ہوتا تھاوہ اس ہے روز ہندر کھتے (اپنے لیے)ا ذان کہتے اور قوم کے لیے (خود ) قربانی خریدنے کی شرط کر لیتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین سفر میں روز ہ نہیں رکھتے تھے اور قریب قریب حضر میں روز ہ ترک بھی نہیں کرتے تھے سوائے اس کے کہ بیار ہوں یا اس زمانے میں کہ (کوئی مہمان ان کے پاس) آئے کیونکہ وہ تی آدمی تھے چاہتے تھے کہ ان کے پاس کھاٹا کھایا جائے کہا کرتے تھے کہ سفر میں روز ہ شار کھنا اور اللہ کی رخصت کو اختیار کرنا مجھے روز ہ رکھنے سے زیادہ پہند ہے۔

خالدین الخداء سے مروی ہے کہ جو محف این عمر میں این کے ہم سفر ہوتا تھا وہ اس سے بیشر ط کر لینتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ نجاست خوارا ونٹ کو نہ لوگے نہ ہم سے اذان میں جھگڑا کروگے اور نہ بغیر ہماری اجازت کے روز ہ رکھوگے۔

نافع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن این سفر میں روز ہنیں رکتے تھے ان کے ساتھ بنی لیٹ کے ایک فخض تھے جوروزہ رکھتے تھے عبداللہ بنی اور انہیں منع نہ کرتے تھے بلکہ بھم دیتے تھے کہ اپنی تحری کا خیال رکھیں ۔

ابی جعفرالقاری ہے مروی ہے کہ میں ابن عمر جو ایس کے ساتھ مکہ ہے مدینہ گیاان کا ٹرید (شور ہاروئی) کا ایک بڑا پیالہ تھا جس پران کے بیٹے 'ان کے ساتھی اور ہروہ محف جو آئے جمع ہو جاتے تھے یہاں تک کہ بعض لوگ کھڑے ہو کر کھا تے تھے ہمراہ ایک اونٹ تھا جس پردوتو شددان نبیذ (عرق خرما) اور پائی مجرے ہوئے تھے ہر خص کے لیے اس نبیذ میں ( محظے ہوئے ) ستو کا ایک پیالہ ہوتا تھا یہاں تک کہ ہر خص خوب شکم سے ہوجا تا تھا۔

غرباء كالكرام:

معن سے مروی ہے کہ ابن عمر جی ہوں جب کھانا تیار کرتے تھے اور ان کے پاس سے کوئی ذی حیثیت آدمی گزرتا تھا تو اسے نہیں بلاتے تھے ان کے بیٹے یا بھیتج اسے بلاتے تھے اور کوئی غریب آدمی گزرتا تھا تو وہ اسے بلاتے تھے اور وہ لوگ اسے نہیں بلاتے تھے ابن عمر جی ہوں کہتے تھے کہتم لوگ اسے بلاتے ہوجواس کی خواہش نہیں کرتا اور ایسے چھوڑ ویتے ہوجواس کی خواہش کرتا یزید بن موہب سے مروی ہے کہ عثان نے عبداللہ بن عمر جو پین ہے کہا کہتم لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو ( یعنی قاضی بنو ) انہوں نے کہانہ تو میں دو کے درمیان فیصلہ کروں گا اور نہ دو کی امامت کروں گا۔عثان جی پیدنے کہا کہ کیاتم مجھے قاضی بناتے ہوانہوں نے کہائمیں مجھے معلوم ہوا ہے قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جوا ہے جہل سے فیصلہ کر بے تو وہ دوز نے میں ہے دوسرے وہ جے خواہش نفسانی گھیز لے اور اسے جھکا لے وہ بھی ووز نے میں ہے۔ تیسرے وہ مخص جواجہ تا دکرے اور صواب کو پہنچے وہ برابر برابر ہے نہ اے تو اب ہے نہ گیاہ۔

عثان می او نے کہا کہ تمہارے والد بھی تو فیطے کیا کرتے تھے۔ جواب دیا کہ بے شک میرے والد فیصلہ کرتے تھے لیکن جب انہیں کی چیز میں دشواری ہوتی تھی تو جر بیل علاظائے ہے تو چھتے تھا ور جب نی مٹائیڈ کو دشواری ہوتی تھی تو جر بیل علاظائے ہے تو چھتے تھے۔ میں کوئی الیا شخص نہیں یا تا جس سے بوچھ لول کیا آپ نے نی مٹائیڈ کوفر ماتے نہیں سنا کہ جس نے اللہ سے بناہ ما تگی اس نے جسے ما مل بنا کیں اللہ سے بناہ ما تگی عثمان میں مود نے کہا ہے تھے ما مل بنا کیں عثمان میں مدد نے ان کومعاف کردیا اور کہا کہ اس کو بیان نہ کرنا۔

خواب کی تعبیر اور تبجد کی ترغیب:

ابن تمر خورسن سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ طائیج کے زمانے میں خواب و یکھا کہ گویا جبرے ہاتھ ہیں ایک مکڑا کخواب کا ہے اور جنت کے جس مقام کا ارادہ کرتا ہوں وہ جھے اس طرف اڑا لے جاتا ہے میں نے دیکھا کہ دوخض میرے پاس آئے جو مجھے دوزخ میں لے جانا چاہتے ہیں ان دونوں سے ایک فرشتہ ملااور بچھ سے کہا کہ مت گھبراؤ پھر ان دونوں نے مجھے چھوڑ دیا۔

حصد می مناخ نبی مثل کی آئی ہے میراخواب بیان کیا تو رسول اللہ مثلی کے فرمایا عبداللہ می دو کیسے اعتصاری ہیں۔ کاش وہ رات کی نماز تبجد پڑھتے 'عبداللہ ہی دورات کی نماز (تبجد) پڑھا کرتے تھے۔ اور بہت بڑھتے تھے۔

ابن عمر جید مناسے مردی ہے کدوہ دن بلند ہوئے تک رسول اللہ حالقیق کی معجد میں بیٹھے رہتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے' مجمر بازار جائے اپنی حوائے پوری کرتے تھے گھر والوں کے پاس آتے ابتدام مجدے کرتے مجرد درکھت نماز پڑھتے اور اپنے گھر میں جاتے تھے۔

مجاہدے مردی ہے کہ ابن عمر میں شد جب جوان تھے تو لوگ ان کی اقتدا ترک کے رہے جب بوڑ ھے ہو گئے تو ان لوگوں نے ان کی اقتدا کی ۔

ما لک بن انس سے ہروی ہے کہ بچھ ہے امیرالموشین ابوجعفر نے یو چھا کہ تم لوگوں نے تمام اقوال میں ہے ابن تم جی پیش کے قول کو کیونکرا فقیا رکرلیا ہے؟ میں نے کہایا امیرالمومنین وہ زند در ہے اورلوگوں کے زو کی انہیں علم وفضل حاصل تھا۔ بم نے اپنے پیش روؤں کو دیکھا کہ انہوں نے ان سے حاصل کیا تو ہم نے بھی ان سے حاصل کیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر انہیں کا قول

# كر طبقات اين سعد (مندچهاع) كالتكافي وافعار ٢٣٨ بالان وافعار كالتي التي التي وافعار كالتي التي التي وافعار كالتي

محدے مُروی ہے کہ ایک مخص نے کہا کہ ہم میں ہے کوئی ایسامخص نہیں ہے جس کو فتنے نے نہ پایا ہوالبتہ اگر میں جا ہوں تو پیضرور کہ سکتا ہوں کہ ہوائے ابن عمر خاد میں گئے۔

عامر ضعی ہے مروی ہے کہ میں ایک سال تک این عمر جی اس کے ساتھ رہا گمرانہیں رسول اللہ مالی کے لیک حدیث بیان کرتے نہیں سنا۔

ابن عمر جی این عمر جی او کا ہے کہ اے لوگو بھی ہے دور رہو میں ایک ایسے حضرت کے ساتھ تھا جو بھے ہے زیاد وعلم والے تتھے اگر میں بیرجا نتا کہ میں تم لوگوں میں اتناز ندہ رہوں گا کہتم لوگ مجھ سے طلب کرو گے تو تہمارے لیے سکھے لیتا۔

عائشہ جی دیا ہے مردی ہے کہ نبی سی اللہ کی منازل میں آپ کے آثار کا کوئی شخص ایسا اتباع نبیس کرتا تھا جیسا کہ ابن مرجی دین کرتے تھے۔

سعیدین المسیب رکتیمیٹے مروی ہے کہ اولا دعمر میں سب سے زیادہ عمر ہی ہدد کے مشابہ عبداللہ می ہدیو تھے اور اولا و عبداللہ می ہدو میں سب سے زیادہ عبداللہ می ہدو کے مشابہ سالم تھے۔

عبدالرحن بن انی لیل ہے مروی ہے کدابن مر جی بین نے ان ہے بیان کیا کہ میں رسول اللہ علی ہے ہیں مرید میں مرید میں تھا لوگوں نے تر دد کیا میں ہی تر دد کیا میں ہی تر دد کیا میں ہی تر دد کرئے والوں میں تھا۔ تشویش اس بات برخی کہ ہم لوگ لفکر ہے بھا گے اور غضب کے ستی ہوئے لبذا اب کیا کرنا جا ہے آخر قرار پایا کہ ہم مدید میں داخل ہوں گے دہیں رات کور میں گے۔ اور اس طرح جا کیں گے کہ ہمیں کوئی شدو کھے گا۔ ہم داخل ہوئے اور سوچا کہ اپنے آپ کورسول اللہ ملی ہوئے سامنے پیش کریں اگر ہمارے لیے تو بہ ہوگی تو تطهر جا کیں گے اور اس کے سواہوگا تو چلے جا کیں گے۔

ہم لوگ ٹماز فجر سے پہلے رسول اللہ منافیظ کی جانب بیٹھ گئے۔ آنخضرت منافیظ برآ مدہوئے تو اٹھ کرآپ کی طرف گئے اور عرض کی بارسول اللہ ہم دھو کہ دینے والے ہیں فر مایانہیں 'بلکہ تم لوگ دوبارہ حملہ کرنے والے ہو'ہم لوگ بزد کیک گئے 'اور آپ کے ہاتھ کو بور دیا تو فر مایا تم لوگ مسلمانوں کی جماعت ہو۔

ا بن عمر جن من عن مروی ہے کہ ٹی سائے ایک دھاری دارصلہ (جوڑا) پہٹایا اوراسامہ جن دو کو دومصری جا دریں اور فرمایا کہ جنتے حصہ کو (لٹکنے کی دجہ ہے ) زمین چھوئے گی وہ دوڑخ میں ہوگا۔

ا بن عمر جی دین کے حوال کے حصاب کے رسول اللہ مٹائیؤ کم نے خبر کی جانب ایک سریہ بھجا جس میں آبن عمر جی دین بھی تصان کے حصا بار وہار ہ اونٹوں کو بھنچ گئے اس کے بعد انہیں اس سے زیاد ہ ایک ایک اونٹ دیا گیا گررسول اللہ مٹائیؤ کم نے کوئی تغیر نہیں کیا۔ زمان فیتن میں آپ جی دونو کی حالت

موی بن طلح ہے مروی ہے کہ اللہ عبد اللہ بن عمر جی بین پر رحت کرے (راوی نے یا تو ان کا نام لیا یا کشیت بیان کی ) واللہ میں انہیں رسول اللہ ملاقیق کی اس وصیت پر قائم سمجھتا تھا جو آ پ نے کتھی کہ آ پ کے بعد ندوہ فیتے میں مبتلا ہوئے اور شدان میں تغیر ہوا۔ واللہ انہیں قریش اپنے پہلے فتنوں میں بھی دھوکا ندوے سکے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ بیا ہے والد کے قبل میں انہیں عیب ابن عمر جی پین سے مروی ہے کہ یوم احدیث مجھے رسول الله ساتھ کی سامنے پیش کیا گیا تو بیں چودہ برس کا تھا آپ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ جب یوم خندق ہوا تو مجھے پیش کیا گیااس وقت میں پندرہ برس کا تھا آپ نے جھے اجازت دے دی۔

نافع نے کہا کہ میں عمر بن عبدالعزیز الشیلائے پاس آیا جواس زمانے میں خلیفہ تھے میں نے ان سے بی حدیث بیان کی تو انہوں نے کہاصغیر وکبیر کے درمیان بھی حدہ عمال کوفر مان لکھا کہ پندر برس والے کاعطاء مقرر کریں اور اس عمر ہے کم والے کوعیال میں شامل کریں۔

ابن عمر شاہ میں سے مروی ہے کہ یوم احدیث مجھے نی سائی اُلے کے سامنے پیش کیا گیا تو میں چودہ برس کا تھا آپ نے مجھ اجازت نہیں دی یوم خندق میں آپ کے سامنے پیش ہواتو پندرہ برس کا تھا۔ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔

قاسم بن عبدالرحمٰن سے مردی ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر ہیں ہنا سے کہا گرتم کون لوگ ہوانہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا سمج ہو۔اس نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہتم لوگ سبط ہوئتم لوگ وسط ہوانہوں نے کہا سمان الله سبطاتو صرف بن امرائیل میں تھے اور امت وسط ساری امت محمد یہ (مثل ہی البتہ ہم لوگ اس قبیلہ مفتر کے اوسط ہیں اور جوکوئی اس کے سوا ہجھ کہے تو وہ جھوٹا اور گنہگار

### اتباع نبوی میں کمال:

عاصم الاحول نے سی بیان کرنے والے سے روایت کی کہ جب کوئی ابن عمر می دین کو دیکھا تھا تو ان میں اتباع نبی ما النظم کے آثاریا تا تھا۔

ا بی جعفرمحمد بن علی سے مروی ہے کہ کوئی شخص عبداللہ بن عمر جی دین سے زیادہ احتیاط کرنے والا نہ تھا کہ جب نبی طافیؤ کے کچھ منتے تو نہ اس میں زیادہ کرتے نہ اس میں کم کرتے نہ پیارتے اور نہ وہ کرتے ۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ ابن عمر میں پیٹا ہے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھےاس کاعلم نہیں۔ جب اس مخص نے پشت پھیری تو خود بخو د گہا کہ ابن عمر میں پیٹا ہے وہ بات پوچھی گئی جس کا نہیں علم نہ تھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ مجھےاس کاعلم نہیں۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ عبداللہ می دونے کہا کہ قریش کے نوجوا نوں میں ونیا میں سب سے زیادہ اپنے نفس پر قابور کھنے والے ابن عمر میں مزاقتھے۔

محمدے مروی ہے کہ ابن عمر چھوٹین کہا کرتے تھے کہ میں اپنے اصحاب سے کسی امریزاس طرح ملا کہ اس خوف سے ان کی مخالفت کرتے ڈرزا تھا کہ ان کے ساتھ شامل نہ ہوں گا۔

محمہ سے مروی ہے کہ ایک محض نے کہا کہ اے اللہ تو جب تک عبداللہ بن عمر ہی دیں کوزندہ رکھے اس طرح زندہ رکھ کہ میں ان کی پیروی کرتار ہوں کیونکہ میں امراق ل پران سے زیادہ عالم کسی کوئیں جانتا۔

# الم طبقات ابن سعد (صدچهای) المسلامی و ۲۳۷ میلی مهاجرین وانسار کی المسلامی و انسار کی در انسار کی انسان کی در انسار کی در انسان کی در انسا

الاسلام تصيوم موتد من جمادي الاولى ٨ يع من شهيد موت \_

#### حضرت عبدالله بن سراقيه شاهفه:

این انمعتمر بن انس بن اذات بن ریاح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی ٔ ان کی والد ہ بنت عبدالله بن عمیر بن اہیب بن جذافہ بن جج تھیں۔

عبداللہ بن آبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن سراقہ میں دونے اپنے بھائی عمرو کے ہمراہ مکہ سے مدید کی طرف ہجرت کی اور دونوں رفاعہ بن عبدالمبذر کے پاس اترے۔

صرف محمد بن اسحاق نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ جی دو اپنے بھائی عمر و بن سراقہ جی دو کے ہمراہ بدر میں موجود تھے۔موئ بن عقبہ وابومعشر ومحمد بن عمر وعبداللہ بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ بدر میں حاضر نہ تھے البتہ احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سناتی ہمرکا ب رہے۔محمد بن اسحاق نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ خی دفات اس حالت میں ہوئی کہ ان کی بقیہ اولا دنتھی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب خی دفاق ب

ابن نفیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب بن فهران کی والده زینت بنت مظعون بن عبیب بن وجب بن عذاف بن جمح بن عمر و بن مصیص تخیس \_ا پنے والدعمر بن الخطاب چیده کے ساتھ مسلمان ہوئے اس زمانے میں بالغ ندھے والد کے ساتھ مدینہ کی طرف جمرت کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی \_

#### ا بن عمر جي اين کي آل اولا د :

عبداللد بن عمر محادث بارو بيني اور جار پيٽيال تعين -

ابوبكر'ابوعبيده' واقد' عبدالله' عمر' هفصه وسوده' ان سب كي والده صفيه بنت الي عبيد بن مسعود بن عمر و بن عمير بن عوف بن عقده بن غيره بن عوف بن كتى تقيل كتى ثقيف تصه

عبدالرحمٰن انہیں ہےان کی کنیت تھی' والدہ ام علقمہ بنت علقمہ بن ناقش بن وہب بن نقلبہ بن وائلہ بن عمرہ بن شیبان بن محارب بن فبرتھیں ۔

سالم' عبیدالله' حمز ہ' ان کی والدہ ام ولدتھیں ۔ابوسلمہ وقلابان دونوں کی والدہ بھی ام ولدتھیں ۔ کہا جا تا ہے کہ زید ہن عبداللہ کی والدہ سبلہ بنت مالک بن الشحاج تھیں' بنی جشم بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تخلب میں سے تھیں ۔ سکم ہے مرس

کم عمری کی وجہ سے بدرواحد میں عدم ترکت:

ا بن عمر تو مناسے مردی ہے کہ یوم بدر میں جب میں تیرہ برس کا تھا رسول اللہ منافق کے سامنے ویش کیا گیا' آپ نے مجھ واپس کر دیا۔ غزوۃ احدیثی جب میں چودہ برس کا تھا آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے واپس کر دیا۔ غزوۃ خندق میں پندرہ برس کا تھا آپ نے قبول کرلیا۔

یزیدین بارون نے کہا کرمناسب سے میدوہ خندق میں سولہ برس کے ہوں کے اس کیے کداحد وخندق کے درمیان بدر

# كر طبقات ابن سعد (شدچار) بالان انسار العربي وانسار كر طبقات ابن سعد (شدچار) بالانسان انسار كري وانسار كر

عدی بن نصلہ کی اولا دمیں نعمان وقعیم وآ مند تھیں ان کی والدہ بنت نعجہ بن خویلید بن امیے بن المعمور بن حیان بن عظم بن ملیج خز اعدمیں ہے تھیں ۔

عدى بن نصله بن الدو ہيں قديم الاسلام تيخ سب كى روایت ميں ملک حبشه كى طرف جمرت كي تن اور وہيں حبشه ميں ان كى وفات ہوئى و ومها جرين ميں پہلے مخص ہيں جن كى وفات ہوئى اور اسلام ميں پہلے تخص ہيں جن كھ ميراث كى گئ ان كے بيٹے نعمان بن عدى بن الدو وارث ہوئے عمر بن الخطاب بن الدور نے نعمان كوميسان كا عامل بنايا تھا۔ شعر بھى كہتے ہے۔ كلام بدے

آلاً هَلُ التي المعتساء ان حليلها بميسان يسقى في زجاج وحسم " " گاه بوكيا يرخبر خساء كے ياس آئى كراس كے ثو بركوبيان ميں شخصا ورستر پيالوں ميں پلايا جا تا ہے۔

اذا شنت غنتنی دہا قین قریۃ ورقاصۃ تجٹو علی کل منسم جب میں چاہتا ہوں تو بچھگاؤں کے دبقان کا گانا شاتے ہیں۔اور ہرموقع پرناچنے والی پنجوں کے نل کھڑی ہوتی ہے۔ فان کنت ند مانی قبا لا کبر اسفنی ولا تشفنی بالا صغر المقتلم

اگرتومیراساقی ہے توبڑے پیالے میں مجھے بلا۔ اور مجھے گنارہ ٹوٹے ہوئے چھوٹے بیالے میں نہ بلا۔

لعل اميرالمؤمنين ليسوه تناد منا في الجوسق المتهدم

شایدامپرالموشین کونا گوار ہوتھوڑ ہے تھوڑ ہے گرنے والے حل میں ہما رابا ہم (شراب خواری کے لیے ) ہم تقین ہوتا''۔"

خالدین الی بکرین عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب بن من ہے مردی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ کو بیاشعار پڑھتے سنا۔ عمر بن الخطاب بن مند کوان کا بید کلام معلوم ہوا تو فر مایا ہاں واللہ مجھے نا گوار ہے جوخص ان سے مطرفر کردے کہ جس نے انہیں معزول کردیا ہے۔

قوم کا ایک محص ان کے پاس آیا اور معزولی کی خبر دی تو وہ مرجی ہوئے پاس آئے اور کہا کہ واللہ میں نے جو پچھ (اپنے اشعار میں کہا) اس میں سے پچھنیں کیا' میں ایک شاعر ہوں ایک مضمون میں پچھنو بی پائی تو شعر کہد دیا' عمر جی ہونے کہا واللہ جب تک میں زندہ ہوں تم میرے سی عمل کے عامل نہیں ہوگ تم نے جو کہد دیا۔

حضرت عروه بن الى ا ثاثة ضيائدة:

ا بین عبدالعزی بن حرثان بن عوف بن عبیر بن عوت کی بن عدی بن کعب مجمد بن عمر کی روایت میں بھی عروہ بن الی اثاثہ ہےان کی والمدہ نابغہ بنت فزیمہ تھیں جوعزہ میں سے تھیں ان کے اخیافی بھائی عمرو بن العاص بن وائل استہی تھے۔

عروہ مکدیش قدیم الاسلام نضے بروایت محمد بن عقبہ والی معشر ومحمد بن عمر انہوں نے ملک حبشہ کی طرف ججزت کی تھی محمد بن اسحاق نے ان کا ذکر عمیا جرین حبشہ کے ساتھ نہیں کیا۔

خضرت مسعود بن سويد شامده:

ا بن حارثة بن نصله بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب ان كي والده عا تنكه بنت عبدالله بن نصله بن عوف تفيين قديم

# کر طبقات این سعد (منیجای) کار المسال ۱۳۳۸ کی می جرین وانسار کے فال بن رو مان کے قبیل سے تقیل ب

امة بنت تعیم بن کے یہاں نعمان بن عدی بن نصلہ ہے اولا د ہوئی تھی' جو بنی عدی بن کعب میں سے تھے اممة کی والدہ عا تک بنت حذیفہ بن غانم تھیں۔

ا بی بگر بن عبداللہ بن ابی جم العدوی ہے مروی ہے کہ تعیم بن عبداللہ دس آ دمیوں کے بعد اسلام لائے اپنا اسلام چھپاتے شخے ان کا نام النجام (کھنکھارنے والا) صرف اس لیے رکھا گیا کہ رسول اللہ مَاَلِّقَتِم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو تعیم کی تحمہ (کھنکھنارنے کی آ واز) سی اس ہے النجام مشہور ہوگئے۔

تعیم کے بی میں رہے تو م ہوجہ ان کے شرف کے ہروفٹ گھیرے رہتی تھی جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو انہوں نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا' تو م ان سے لیٹ گئی اور کہا کہ تم جو دین چاہوا ختیار کرومگر ہمارے بی پاس رہوؤہ مکہ بی میں رہے یہاں تک کدر لاکھے ہوا' تب وہ مہاجر ہوکے مدیند آئے ہمراہ ان کے خاندان کے چالیس آ دی بھی تھے بھالت اسلام رسول اللہ سنا تھو کے پاس آئے آنخصرت مناقط نے ان سے معالقہ کیا اور انہیں بوسرہ یا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ تعیم بن عبداللہ النجام بن عدی بن کعب کے فقراء کوایک ایک مہننے کی خوراک وے دیتے تھے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ تعیم نے ایام حدید میں جمرت کی اور بعد کے مشاہد میں نبی مناقظ کے ہمر کاب رہے۔ رجب <u>اسے</u> میں جنگ برموک میں شہید ہوئے۔

#### حفزت معمر بن عبدالله مني الدوز

ابن نصلہ بن عوف بن عبید بن عوشی بن عدی بن کعب ان کی والدہ اشعریہ قیس کہ بیل قدیم الاسلام سے سب کی روایت میں ہجرت ثانیہ میں ملک حبشہ چلے گئے۔ اس کے بعد مکہ آئے اور وہیں قیام کیا مدید کی ہجرت میں دیر کی کوگ کہتے تھے کہ نبی مُنافِقَةِ سے حدید بیس قدم ہوں ہوئے ان کے اور خراش بن امیہ الکعبی ( کی ہجرت) میں اختلاف ہے معمر وہی محفق ہیں جو جیت الوواع میں نبی سائیڈ آئے مرمیل تنگھی کرتے تھے انہوں نے رسول اللہ سائیڈ کی سے دیرے بھی روایت کی ہے۔

معمر بن عبداللہ بن تصلہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ سالتا اللہ سالتا اللہ سالتا ہے سا کہ سوائے گئے گار کے و کی احتکار نہیں کر تا (احتکار بیرہے کہ قبط سالی کے زمانے میں لوگوں کو غلے کی سخت ضرورت ہواور کوئی شخص مزید گرانی کے انتظار میں اسے فروشت نہ کرے اور لوگوں کو بھوکا مرنے دے )۔

محمد بن بچکی بن حبان سے مروی ہے کہ عمر ہ قضا میں جس نے رسول اللہ منافقیظ کا سرمونڈ او ہ معمر بن عبداللہ العدوی تھے۔ حضر ت عدی بن نصلہ طی الدفاد

ابن عبدالعزی بن حرثان بن عوف بن عبید بن عوریج بن عدی بن کعب ان کی والد ہینت مسعود بن حذاف بن سعد بن سم

تحقيل .

# كر طبقات اين سعد (مشيهار) ميل المسلم المسلم

عثان بن عفان جی سورے مردی ہے کہ میں اور دسول اللہ منافیق اس طرح آئے کہ آپ میرا ہاتھ پگڑے ہوئے تھے ہم لوگ مقام بطیاء میں خبل رہے تھے کہ ممار جی سورے والد عمار اور ان کی والدہ کے پاس آئے ان لوگوں پر عذاب کیا جارہا تھا 'فرمایا اے آل ممار بڑی سور صرکر دہم لوگوں کے وعدے کی جگہ جنت ہے۔اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرمااور تونے (مغفرت) کردی۔

یوسف المکی کے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تین عمار جی اللہ اور عمار کے والد اور ان کی والدہ کے پان ہے گزرے ان پرمقام بطیاء میں عذائب کیا جار ہاتھا۔ فرمایا اے آل عمار می مدوم مبرکر وتم لوگوں کے وعدے کی جگہ جنت ہے۔

حضرت تحكم بن كيسان شياشفنه:

بی مخزوم کے مولی ہے تھم اس قافلہ قریش میں تھے جس کوعبداللہ بن جحق نے تخلہ میں پاکرگرفتار کمیا تھا۔ مقداد بن عمروے مروی ہے کہ تھم بن کیمان کو میں نے گرفتار کیا امیر نے گردن مار نے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا کہ انہیں چھوڑ وہ ہم انہیں رسول اللہ طاقیۃ کے پاس لا کیس کے رسول اللہ طاقیۃ کما کہ اور سے لگے آپ نے بہت طول ویا تو عمر جی دون نے کہا کہ یا رسول اللہ طاقیۃ کم سے کہا مفر ما کیس کے بیاتو ابدیک بھی اسلام نہ لائے گا اجازت و بھے کہ میں اس کی گرون ماردوں اور بیا ہے تھکانے ہاویہ میں آب کی گرون ماردوں اور بیا ہے تھکانے ہاویہ میں آ جائے بی طاقیۃ اسے عمر جی دون کی طرف النقات نہ فرمایا یہاں تک کہ جم اسلام سے آ ہے۔

عمر نے کہا کہ میں نے سوائے اس کے پچھ ند دیکھا کہ وہ اسلام لے آئے 'مجھے اگلے پچھلے واقعات نے (اس مشور ب پر) مجبور کیا تھا' میں نے کہا نبی سلاتی اس کے سامنے وہ امر کیونکر پیش کروں جس کوآ مخضرت ملاقظ بھی سے زیادہ جانتے ہیں پھر میں کہتا تھا کہ اس سے صرف اللہ اور اس کے رسول ملاقظ کی خیرخواہی مقصود ہے بہر حال وہ اسلام لائے 'ان کا اسلام بہت اچھا تھا انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا بیر معونہ میں اس حالت میں شہید ہوئے کہ رسول اللہ ملاقظ ان سے راضی تھے ۔اوروہ جنت میں واضل ہو گئے۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ جم نے کہا کہ اسلام کیا ہے فر مایا اسلام ہیہ ہے کہ تم صرف ای اللہ کی پر بیش کرو جو تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گوا ہی دو کہ محمد (مثل تیو آ) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں انہوں نے کہا کہ میں اسلام لایا۔ نبی مثل تیو آا ہے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فر ہایا کہ آگر میں ان کے بارے میں ابھی تم لوگوں کا کہنا مان لیٹا اور آل کردیتا تو وہ دوزخ میں چلے حل تن

# بنی عدی بن کعب

حضرت نعيم النحام بن عبدالله بن اسيد منيالا عند

این عبدعونی بن عبیدین موتیج بن عدی بن کعب ان کی والد و بنت الی حرب بن صداد بن عبدالله تقییں جو بنی عدی بن کعب میں سے تھیں۔

تعيم كي اولا دمين ابراميم خصان كي والده زين بنت حظله بن قسامه بن قيس بن عبيد بن طريف بن ما لك بن جدعان بن

# الطبقات ابن سعد (مسيهام) المسلم المسل

میں قدیم الاسلام تھے۔ بروایت محربن اسحاق ومحربن عمر ہجرت ٹانبیش ملک حبشہ کو گئے محربن اسحاق ہشام بن ابی حذیفہ کہتے تھے جوان کا وہم ہے ہشام بن افی حذیفہ ہے موئی بن عقبہ وابومعشر جوان کا وہم ہے ہشام بن افی حذیفہ ہے موئی بن عقبہ وابومعشر نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جنہوں نے ان کے نز دیک ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ وفات کے وقت ان کی بقیہ اولا ونہ تھی۔

#### حضرت مبارين سفيان ضامعة

ابن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ان کی والدہ بنت عبد بن ابی قیس بن عبدو دبن نضر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی اسی عمرو بن عبدو د کی مہن تھیں جس کوعلی بن ابی طالب سی ایوم خندق میں قبل کیا تھا۔ بہار بن سفیان مکہ میں قدیم الاسلام تقصیب کی روایت میں ججرت ثانیہ میں شریک تھے' جنگ ا جنا دین میں شام میں شہید ہوئے۔

### حضرت عبداللد بن سفيان شي الدعنة

این عبدالاسدین بلال بن عبدالله بن عبدالله بن عربن مخزوم آن کی والده بنت عبد بن آبی قیس بن عبدود بن نضر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی تھیں ۔

مكه بين قديم الاسلام تصسب كى روايت بين جرت ثانيه بين شريك تضعر بن الخطاب مين الفات عن خلافت مين جنگ ريموك بين شهيد موسيخ ـ

### حلفائے بن مخزوم اوران کے موالی

### سيدنا ياسر بن ما لك بن ما لك شي الله عني الله عند:

ابن کنانہ بن قیس بن الحصین بن الوڈیم بن تعلیہ بن عوف بن حارثہ بن عامر بن الا کبر بن یام بن علس وہ زید بن ما لک بن اور بن ینتجب بن عریب بن زید بن کہلان بن سبابن ینتجب بن یعر ب بن قبطان منصے قبطان تک اہل یمن کی مختلف جماعتیں ملتی ہیں 'بنو ما لک بن اود ند حج میں سے متھے۔

یا سربن عامراوران کے بھائی حارث اور مالک اپنے ایک بھائی کی تلاش میں بین سے مکہ آئے حارث و مالک بیمن واپس چلے گئے یا سرمکہ ہی میں رہ گئے انہوں نے ابوحذیفہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم سے معاہد ہ حلف کرلیا۔ ابوحذیف نے ان سے اپنی بائدی کا تکاح کردیا۔ جس کا نام سمیہ بنت خیاط تھا'ان سے عمار پیدا ہوئے۔ جن کوابوحذیف نے آڑادکردیا۔

یا سروعمار ابوحذیفہ میں اللہ کی وفات تک برابر انہیں کے ساتھ رہے اسلام ظاہر ہوا تو یا سروسیہ وعمار اور ان کے بھائی عبد اللہ بن یاسر مسلمان ہوئے یا سرکے ایک بیٹے اور تھے جوعمار وعبد اللہ سے بڑے تھے نام حریث تھا انہیں زمانہ جاہیت میں بنوالد لیل نے قبل کردیا۔ یاسر جب اسلام لائے تو انہیں بنی مخروم نے گرفتار کرلیا اور عذاب دینے گئے تا کہ اپنے وین سے بلیف جا کیں۔

# الطبقات ابن سعد (صربهام) المسلك المسل

پریٹان نہ ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ ان پر ایبا رونا رون اگی جس کا اوس وخزرج تذکرہ کریں گئے وہ مسافر تھے غربیب الوطنی میں وفات پائی رسول الله طاقی کی سے اجازت چاہی آنخضرت ملکی کی جس کا اجازت مرحمت فرمائی۔ میں نے کھاٹا تیار کیا اور عورتوں کوجمع کیا ان کے رونے میں میضمون ظاہر ہوا:

یا عین فابکی للولید بن الولید بن المغیره مثل الولید بن الولید ابی الولید کفی العشیره "
"امیری آنکه ولید بن الولید بن المغیره وی در کے لیے رو ولید بن الولید ابوالولید جیسا شخص خاندان کو کافی تھا"۔
رسول الله سَائِنَا کے سَالُوفر مایا تم نے ولید کو بالکل رحبت ہی بنادیا۔

حضرت ابوجندل جي الدين کے قافلہ ميں شموليت:

محد بن عمر نے کہا کہ ولید کے حال میں ایک اور وجہ بھی ہے جور وایت کی گئی ہے مگر جو وجہ ہم نے پہلے و کر گی و و اس ٹاہت ہے لوگوں نے بیان کیا کہ ولید بن الولید اور ابو جندل بن ہل بن عمر و جورت مکہ میں قید سے بھے کرروانہ ہوگئے اور ابو بصیر کے یاس آئے جو قافلہ قریش کے راستہ پر ساحل پر متھے دونوں انہیں کے ساتھے مقیم ہوگئے۔

قریش نے رسول اللہ سائٹی ہے ولیداور ابوجندل جی پین کی قرابت کو سیلے سے درخواست کی کہ آپ نے ابویصیراور ان کے ساتھیوں کو (مدینہ میں) کیوں نہ داخل کرلیا کیوں کہ جمیں ان لوگوں کی کوئی حاجت نہیں رسول اللہ سائٹی آئے ابویصیر کوتم برفر مایا کہ وہ اور ان کے ساتھی آجا کیں۔

فرمان ایے دفت آیا کہ دوانقال کررہے تھے اے پڑھنے گئے۔ ان کے ہاتھ ہی میں تھا کہ دفات ہوگئ ساتھیوں نے ای جگہ دفن کر دیا ان پر نماز پڑھی اور قبر پر مسجد بنا دی بیرقافلہ جس میں سرّ آ دمی تھے اور ان میں ولید ہن الولید بن المغیر ، انجی تھے یہ بیدکو روانہ ہوگیا جب ولیدظہر المحرہ میں تھے تو بھسل گئے اور ان کی انگلی کٹ گئی انہوں نے اسے باندھ دیا اور پیشعر کہنے گئے۔

هل انت الا اصبع دميت و في سبيل الله ما لقيت

'' توایک انگل بی ہے جوخون آلود ہوگئ سیجے جو تکلیف کی وہ اللہ کی راہ میں ہے'۔

وليد مني الدور بن وليد كي وفات:

مدینہ میں داخل ہوئے اور وہیں انقال کیا' ان کی بقیہ اولا دخی جن میں ایوب بن سلمہ بن عبداللہ بن الولید بن الولید ولید بن الولید نے اپنے بیٹے کا نام بھی ولید رکھا تھا رسول اللہ سُلگائی نے فرمایا کرتم لوگوں نے ولید کو ہالکل رحمت ہی بنالیا ہے' تب انہوں نے عبدالتدنام رکھا۔

محمہ بن عمرے کہا کہ صدیث اقال ہمارے نزدیک اس مختل کے قول سے زیادہ ٹابت ہے جس نے کہا کہ ولید الی بھیرے ساتھ ہے۔

حفرت باشم بن الي حذيفه طياليود:

ابن المغير وبن عبدالله بن عمر بن مخزوم ان كي والدوام حذيفه بنت اسد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم تعيل بقيه اولا دنه هي مكه

### الطبقات الان معد (مديدي) المسلك المسل

دریافت کیاانہوں نے کہا کہ میں نے ان دونوں کونگی اور تخق میں چھوڑا ہے وہ اس طرح پابدزنجیر بیں کہ ایک پاؤس اپنے ساتھی کے پاؤس کے ساتھ کے بائر اللہ ساتھ کے باس پوشیدہ رہنا عیاش پاؤں کے ساتھ ہے۔رسول اللہ سالھ بیانے فرمایا مکہ جاؤ 'اوہار کے پاس الرّ وجواسلام لے آیا ہے اور اس کے پاس پوشیدہ رہنا عیاش اور سلمہ کے پاس چینچنے کی کوشش کرنا خبر وینا کہتم رسول اللہ سالھ فی قاصد ہو آ مخضرت سالھ فیانے تھم دیا ہے کہتم مکہ سے روانہ ہوجاؤ۔

ولیدنے کہا کہ میں نے یمی کیا 'دونوں روانہ ہو گئے' میں بھی ان کے ساتھ چلااور ان کو فقتے اور جبتو کے خوف سے بھگار ہاتھا یہاں تک کہ بم مدینہ کے سنگ ریز ہے والی زمین کے ساحل تک پہنچ گئے۔

یجی بن المغیر ہ بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام سے مروی ہے کہ جب ولید بن الولید مدینے سے عیاش بن ابی رہیداور سلمہ بن ہشام کے پاس گئے تو وہ ان کے پاس روانہ ہو گئے قریش کومعلوم ہوا تو خالد بن الولید منی دو اپنی قوم کے چندآ دمیوں کے ہمراہ روانہ ہوا عسفان تک پیچھا کیا مگر نہ کوئی نشان ملانہ کوئی خبر اس جماعت نے سمندر کا کنارہ اختیار کیا تھا اور نبی ساتھ کے اس گرم وختک راستے پر روانہ ہوئے جس رہآ ہے مدید کی جمرت کے وقت روانہ ہوئے تھے۔

ابراہیم بن جعفر نے اپنے والد ہے دوایت کی کہ سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی رہید اور ولید بن الولید مہاجر ہو کے رسول اللہ علاقی ہے ہیں ہوگ رسول اللہ علاقی ہے ہیں ہوئے جب بیادگ رسول اللہ علاقی ہے ہاں روانہ ہوئے جب بیادگ سامل حرہ تک پہنچ تو ولید بن الولید ہی ہدو مہاجر ہو کے رسول اللہ علاقی ہم ہا ہی ہوئے دسول اللہ علاقی ہم ہا ہی ہوئے دسول اللہ علاقی ہم ہا ہی ہوئے دسول اللہ علاقی ہم ہا ہی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہا ہم ہوئے جب بیادگ سامل حرہ تک پہنچ تو ولید بن الولید جی در کی انگی کٹ گئی اور خون نکل آیا انہوں نے بیشوں نے بیشو

هل انت الااصبع دمیت و فی سبیل الله مالقیت '' توایک انگلی بی ہے جوخون آلود ہوگئ تجنے جو تکلیف ملی و والند کی راومیں ہے''۔ دل کی حرکت بند ہوگئی مدینہ میں مرگئے توام سلمہ بنت الی امیدان برروئیں اور بیا شعار کے:

ياعين فابكى للوليد بن الوليد بن المغيرة

"اے میری آ کھاتو ولید بن الولید بن المغیر ہے لیے رو

كان الوليد بن الوليد ابو الوليد فتى العثنيرة

وليدين الوليد الوالوليد خاندان كاجوان تعا''۔

رسول الله طاليخة في فراما أ المسلمة السطرين وكبو بلكه يهور

"وجاء ت سكرة الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد".

"موت کی ختی آگی۔ پیروہ ہے جس ہے تو گریز کرنا تھا"۔

ام سلمہ بنت الی امیدے مروی ہے کہ جس وقت ولید بن الولید شاہدر کی وفات ہوئی تو میں اتنا پریشان ہوئی کہ کسی میت برا تنا

# الم طبقات ابن سعد (صبح بار) مسلام المسلم ال

له يدان في الامور المبهمه كف بها يعطي وكف منعمه

مشکل کامول میں ان کے دوہاتھ موجا کیں گدایک ہاتھ ہے وہ عطاکریں اورایک ہاتھ احسان کرنے والا ہو'۔

ر سول الله منالیقیم کی وفات تک آپ ہی کے ہمراہ رہے جس وقت البو بکر میں ہوئے جہاد روم کے لیے نشگر روانہ کیے تو مسلمانوں کے ساتھ شام گئے مرج الصفر واقع محرم سماھے میں شہید ہوئے میرواقعہ عمر بن الخطاب میں ہوؤ کی خلافت کے شروع میں ہوا۔

حضرت وليدبن الوليدبن المغير ومثمالافنه

این عبدالله بن عمر بن مخزوم ان کی والد وامیمه بنت الولید بن عثی بن الی حرمله بن عربی بن جربر بن ثق بن صعب قبیله بجیله میں بے تھیں ۔

ابراہیم بن جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہ ولید بن الولیدا پی قوم ہی کے دین پرر ہےان کے ساتھ بدر گئے اس روز گرفتار ہوئے ابن جحش نے ان کو پکڑا۔ کہاجا تاہے کہ سلیط بن قیس الماز ٹی نے گرفتار کیا جواٹصار میں سے تھے۔

فدیے کے بارے میں ان کے دونوں بھائی خالد وہشام فرزندان ولید بن المغیرہ آئے عبداللہ بن جمش نے انکار کیا تاوقتیکہ وہ چار ہزار درہم نددیں خالد نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو پورانہ کرے تو ہشام نے خالدے کہا کہ ولید تمہاری ماں کا بیٹائمیں ہے ( یعنی تمہارا علاقی بھائی ہے اس لیے پہلوتی کرتے ہو ) واللہ اگر عبداللہ بغیراتی اتن رقم کے (ان کے رہا کرنے ہے ) انکار کریں تو میں ضرور مہیا کروں گا۔

### قبول اسلام كاواقعه:

کہا جاتا ہے کہ بی مظافر آنے ولید بن المغیر و کے اسلور کے بغیر جوالک کشادہ زرہ تلواراورخود پرمشمل تھا' فدیہ لیئے سے انکارکیا اے سودینار کا قرار دیا گیادونوں راضی ہو گئے اور قم اداکر دی ولیدر ہا ہوکرا پنے بھائیوں کے ساتھ ذوالحلیفہ پنچ کیہاں سے چھوٹ کر نبی مظافر کے یاس آئے اور مسلمان ہوئے۔

خالد نے کہا کہ جب تمہاری یہی مرضی تھی تو پہلے ہی کیوں نہ ایسا کیا' تم نے فدیدادا کرایا اور والد کی نشانیاں ہمارے ہاتھ سے فکوادیں انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہ تھا کہ تا وقتیکہ اپنی قوم کی طرف فدید نہ اداکر دیتا اسلام لے آتا قریش کہتے کہ انہوں نے صرف فدیدے سے نیچئے کے لیے محمد (شانی کیا ہے۔ مرف فدیدے سے نیچئے کے لیے محمد (شانی کیا ہے۔

وہ انہیں مکہ لے سے ولید بالکل بے خوف تھے ان دونوں نے انہیں مکہ میں بی مخزوم کی ایک جماعت کے ساتھ قید کر دیا جو پہلے اسلام لائے تھے ان میں عیاش بن الجی ربیعہ اور سلمہ بن ہشام مہاجرین حبشہ تھے رسول اللہ متال ہے لیے ان میں عیاش بن الجی ربیعہ اور سلمہ بن ہشام مہاجرین حبشہ تھے رسول اللہ متال ہے ان مینوں کے لیے تین لیے دعا فرمائی اور بدر کے بعد ان کے ساتھ ولید بن الولید کو بھی دعا میں شریک فرمایا۔ استخضرت متال ہے ان مینوں کے لیے تین سال تک دعا فرمائی ۔

ولید بن الولید بیریوں سے فی کر مدید آ گئے تو ان سے رسول الله ساتھ ا عیاش بن الی ربعد اور سلمہ بن مشام کو

### المبقات المن سعد (عديهم) المنظمة المناسكات المنظمة المناسكات المنظمة المناسكات المنظمة المناسكات مهاجرين وانصار كلير

كتابول ميں ملك حبشه كي طرف روانه ہونے والوں ميں ان كاؤ كرنييں كيا۔

محمد بن اسحاق ومحد بن عمر نے کہا کہ عیاش بن ابی ربیعہ حبشہ سے مکہ آئے اور وہیں رہے اصحاب رسول الله ساليون الجرت كر کے مدیند وال ہوئے تو وہ بھی عمر میں الخطاب علاقے ساتھ ہو لیے جب قباء میں اترے تو ان کے دونوں اخیافی بھائی ابوجہل وحارث فرزندان بشام آئے اوراصرار کرے مکدوالیس لے گئے وہاں پہنچ کے بیڑیاں ڈال دیں اور مقید کر دیا۔اس کے بعدوہ نیج کر مدينة أست رسول القد سلاقيم كي وفات تك ومين رب يقرشام بط كن اورجها دكيان مكدوالين آسة اوروفات تك ومين مقيم رب ان كے بينے عبداللديد بينہ سے نہيں ہے۔

خضرت سلمه بن بشام مناله وذ

ا بن المغير ه بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ان كي والدوضياعه بنت عامر بن قرط بن سلمه بن قشير بن كعب بن رسيد تقيين سلمه مكه میں قدیم الاسلام سے بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر ملک حبشہ کی طرف ججزت کی موی بن عقبہ وا یومعشر نے بھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ مخر بن اسحاق ومحد بن عمر نے کہا کے سلمہ بن ہشام ملک حبشہ ہے مکہ واپس آ گئے ابوجہل نے قید کیا' مارااور بھوگا بیاسار کھا تو رسول الله مَلَا يُعْتُمُ نِهِ ان کے لیے دعا فر مائی۔

ابو ہریرہ خاصف سے مروی ہے کہ نبی سنگا تیکم ہرنماز کے بعد دعا کرتے تھے کداے اللہ سلمہ بن ہشام عیاش بن ابی رسیدولید ادران كمزورمسلمانوں كونجات دے جوند كى حليا كى طاقت ركھتے ہيں اور نظلم سے بچنے كاراستہ باتے ہيں۔

ابی ہریرہ بنت منز سے مروی ہے کہ جب نی منافق نے اپنا سرنماز فجر کی رکعت ہے اٹھایا تو فر مایا اے اللہ ولیدین الولید مسلمہ بن ہشام عیاش بن ابی رہیداور مکہ کے کمز ورلوگوں کونجات دے اے اللہ مضریرا بنی گرفت بخت کراے اللہ ان کی قحط سالی کو پوسف عَلِيْكُ كَى قَطْسَالَ جِيسَى بِنَادِبِ

واؤد بن الحصين سے مروی ہے کدرسول الله مُناتِيم نے نمازہ جس دعافر مائی کداے الله عماش بن الی ربعہ وليد بن الوليد اورسلمہ بن ہشام اور مکہ کے کمزورلوگوں کو گفار کے ظلم سے نجات دیے عضل کیان مل ذکوان اور عصید پراللہ لعنت کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ سکائیٹی مسلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی رہید کے لیے جو مکہ میں قید تھے دعا قرباتے تھے' دونوں مہاجرین حبشہ میں سے تھے ولید بن الولید اپنی قوم کے دین پر تھے مشرکین کے ساتھ بدر میں آئے اور گرفتار ہوئے انہوں نے فدید دیا اسلام لائے اور مکہ واپس آ گئے وم نے ان پرحملہ کیا اور عیاش بن رہید اور سلمہ بن ہشام کے ساتھ قید کر دیا۔ رسول الله مَالْقِيْرًا نے وليد کو بھی ان دونوں كے ساتھ دعا ميں شريك كيا 'سلمه بن ہشام في گئے اور رسول الله مَالْقِيرُ سے مدينه ميں قدم بوس ہوئے بیغز و کا خندت کے بعد ہواان کی والدہ ضاعے نے اشعار ذیل کے

> اللهم زب الكعبه المسلمه اظهر على كل عدو سلمه '' اے اللہ کعبہ سلمہ کے رب مہر مثمن پرسلمہ کو غالب کر۔

#### كر طبقات اين سعد (صديماء) ملاك الملاق المواد ميا المرين وانسار كرا المرقات المرين عدر المديماء) مباحرين وانسار كرا

محدین عمرنے کہا کہ شرحیل میں دواوران کے والد کامعامدہ حلف بی زہرہ سے تھا مصرف مقیان بن معمرا بھی کے سب سے بنی حج میں ذکر کیا گیا۔

شرحیل بن حسد می دو الله ملی الله ملی بلند پاییا صحاب میں سے تقے متعدد غز وات میں شرکت کی ان امراء میں سے تقے جنہیں ابو بکر صد الله میں مقرر کیا تھا۔ شرحیل بن حسنہ می دونات ملک شام میں عمواس کے طاعون سے ہوئی بدوا تعد بعید خلافت عمر بن الخطاب می دون میں ہوااس وقت و وسر شیر سال کے تھے۔

# بنی تیم بن مرہ

#### حضرت حارث بن حالعه شياده.

ا بن صحر بن عام بن کعب بن معد بن تیم بن مرہ ان کی دالدہ یمن کی تھیں 'حارث مکہ میں قدیم الاسلام تھے 'جبرت ثامیہ میں ملک حبشہ کو گئے ہمراہ ان کی بیوی ریط بنت الحارث ہمشیرہ صبیحہ بن الحارث بن حبیلہ بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بھی تھیں ریط ہے ان کے یہاں ملک حبثہ میں موی وعا کشروز بینب و فاطمہ پیدا ہو کیں' سب راوی مشفق میں کہ موی بن الحارث ملک حبشہ بی میں و فات پا گئے۔

موی بن عقبہ والومعشر نے کہا کہ بیلوگ حبشہ ہے بدارادہ مدینة النبی منافقة اروانہ ہوئے راستے میں کسی کنویں پراتر ہے پانی پیا'ابھی ہے نہ سے کہ دیطاور سوائے فاطمہ بنت الحارث کے ان کے تمام بچے مرگئے۔

#### خضرت عمرو بن عثان مني الذعة

ا بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مره و مکه میں قدیم الاسلام تھے بھرت ثانیہ میں شریک تھے جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے۔

# بنى مخزوم بن يقطه بن مره

### حضرت عياش بن الي ربيعه منياه غن

ا بن المغیر ، بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم'ان کی والر ہ اساء بنت مخر بہ بن جندل بن امیر بن بہشل بن دارم بنی تمیم میں سے تھیں' ابوجہل کے اخیاتی جھائی تھے۔

یزید بن رومان ہے مروی ہے کہ مماش بن الی رہید رسول اللہ حلقیق کے دارالارقم میں داخل ہونے اور اس میں دعوت ویے سے پہلے اسلام لائے۔

محمر بن اسحاق ومحمر بن عمر نے کہا کہ عیاش بن ابی رہید جمرت تا نیے میں حبشہ کو گئے ہمراہ ان کی بیوی اساء بنت سلمہ بن مخر بہ بن جندل بن ابیر بن بشل بن دارم بھی تھیں ان سے ملک عبشہ ہی میں عبداللہ بن عیاش پیدا ہوئے موگ بن عقبدا ورا بومعشر نے اپنی انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے موت اس سے برتر ہے کہ اسے بیان کیا جائے لیکن میں اس میں سے پھی تھے بیان کروں گا۔ میں اپنے کواس حالت میں پاتا ہوں کہ گو یا میری گردن پر کوہ رضای ہے اور میں اپنے کواس حالت میں پاتا ہوں کہ گو یا میرے پیپیٹ میں مجور کے خار ہیں اور میں اپنے کواس حالت میں پاتا ہوں کہ گو یا میری سائس سوئی کے نا کے سے نکلی ہے۔
عمروبن شعیب سے مروی ہے کہ عمروبن العاص کی و فات عید کے دن مصر میں ہم و کی اور وہی والی مصر تھے۔
محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے کسی کو بیان کرتے سا کہ ان کی و فات سے بیٹ ہوئی ۔ محمد بن سعد نے کہا کہ میں نے بعض الل علم کو کہتے سنا کہ عمروبن العاص کی و فات را 8 ھیں ہوئی۔

مجاہد سے مردی ہے کہ عمر و بن العاص نے اپ تمام غلام آزاد کر دیئے۔ یزید بن ابی حبیب سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب میں مندور ہے کہ عمر و بن العاص میں مندور کو کھوجنہوں نے تم سے پہلے در خت کے نیچے ہی منافظ کے این اور کی موجنہوں نے تم سے پہلے در خت کے نیچے ہی منافظ کے بیعت کی حق ان کے لیے دوسود بنار پورے کردو ایپ لیے امارت کی وجہ سے اور خارجہ بن حذافہ کے لیے ان کی شجاعت کی وجہ سے اور قیس بن العاص کے لیے ان کی مہمان نوازی کی وجہ سے دوسود بنار پورے کردو۔

حیان بن ابی جبلہ ہے مروی ہے کہ عمرو بن العاص ہے پوچھا گیا کہ مروت کیا ہے انہوں نے کہا کہ آ دی اپنے مال کی اصلاح کرےاورا پنے بھائیوں کے ساتھ احسان کرے۔

حضرت عبدالله بن عمروبن العاص ميايين

ابن واكل بن باشم بن سعيد بن سبم\_

ان کی والدہ ریط بنت منیہ بن الحجاج بن عامر بن حذیفہ بن سعد بن سہم تھیں ۔عبداللہ بن عمر و خلاط کی اولا دیمل محم انہیں سے ان کی کنیت تھی۔ان کی والدہ بنت محمیہ بن جزءالزبیدی تھیں ۔

ہشام وہاشم وعمران وام امامیں وام عبداللہ وام سعید' ان سب کی والدہ ام ہاشم الکندیہ بنی وہب بن الحارث میں سے تغییں گے۔ تغییں ۔محمر بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن عمروا کیے والد سے پہلے اسلاج لائے۔

عبدالله بنعمرو میں پیشن سے مروی ہے کہ میں نے نبی مثالیو کم سے ان احادیث کے کھنے کی اجازت چاہی جومیں نے آپ سے سنیں تو آپ نے مجھے اجازت دی۔ میں نے انہیں لکھ لیا۔عبداللہ میں پیشو نے اس صحیفہ کا نام'' الصادقہ'' رکھا تھا۔

مجاہدے مردی ہے کہ پیل نے عبداللہ بن عرو میں میں ایک محیفہ دیکھا' دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ بیڈ' الصادقہ''

ہے جس میں وہ احادیث ہیں جو میں نے رسول اللہ مُٹاکھیا ہے نین کہان میں میرے ادرا ک کے درمیان کو گی نہیں ہے۔

خالدین پزیدالاسکندرانی ہے مردی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص جیدعن نے کہایارسول اللہ میں آپ سے جواحادیث سنتا ہوں چاہتا ہوں کہ انہیں محفوظ رکھوں ۔ کیا میں اپنے قلب کے ساتھ اپنے ہاتھ سے مدد لے لوں یہ یعنی انہیں لکھ لوں ۔ فرمایا'ہاں۔

عبدالله بن عمرو بن العاص خادم سے مروی ہے کہ جھ سے رسول الله مُلاَثِيَّةُ انْ فرمایا کہ کیا جھے معلوم نہیں ہوگیا کہ تم رات

# كل طبقات ابن سعد (مديدم) المستحد العالم العالم العالم العالم المستحد العالم المستحد العالم المستحد العالم العالم المستحد العالم المستحد العالم المستحد العالم العالم المستحد العالم المست

مجرعبادت کرتے ہواوردن کوروز ہر کھتے ہو؟ عرض کی میں زیادہ تو ی ہوں 'فر مایا کہتم جب ایسا کرو گے تو نگاہ کمزور ہوجائے گی اوردل ضعیف ہوجائے گا۔ ہر مہینے میں تین روزے رکھالیا کروئیہ ہمیشہ کے روزے کے مثل ہوں گئے عرض کی میں قوت محسوں کرتا ہوں۔ فر مایا کہ صوم داؤد عَلِائِئِلِ رکھوچوا یک دن روزہ رکھتے تھے اورا یک دن روزہ ترک کرتے تھے اور (جہاد میں دشن کا) جب مقابلہ کرتے تھے تو بھا گئے نہ تھے۔

عبدالله بن عرو نن النه عروی ہے کہ رسول الله ملاقظ نے فر مایا کہ کیا جھے خبر نہیں ہوگئ کہتم دن کوروز ہ رکھتے ہواور رات کوعیادت کرتے ہو؟

عرض كى يارسول الله ملاييكم ب شك

فرمایا: روز ہ رکھوا در روز ہ ترک کرونی نماز پڑھوا در سوؤ۔ کیونکہ تنہارے جسم کا بھی تم پڑت ہے تنہارے سینے کا بھی تم پرت ہے اور تنہاری بیوی کا بھی تم پڑت ہے جنہیں سے کافی ہے کہ ہر مہینے میں تین روز ہے رکھ لیا کروانہوں نے کہا کہ پھر میں نے تحق کی توجھ پر سختی کردی گئی۔

عرض كى مارسول الله مين قوت محسوس كرتا ہوں۔

و فرمایا تواللہ کے نبی داؤ د علائل کے روزے رکھواس پر نہ بر حاؤ۔

عرض كى يارسول الله داؤد علائل كروز كما بين؟

فرمایا: وه ایک دن روز ه رکفت تصاورایک دن روز ه ترک کرتے تھے۔

ابوسلمی بن عبدالرحل بن عوف بن مذورے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص بن النامی بن عبدالرحل الله مظافیق کو (میرے متعلق) یہ خبر دی گئی کہ میں کہتا ہوں کہ میں عمر جرروزہ رکھوں گا اور رات بھر نماز پڑھوں گا۔ مجھ سے رسول الله سلاھی نے فرمایا کہتم ہی ہوجو گئے ہوکہ میں جب تک زندہ رہوں گا دن کوروزہ رکھوں گا اور رات کونماز پڑھوں گا۔ عرض کی یارسول الله میں نے بید کہا ہے رسول الله سلاھی نے فرمایا جمہیں اس کی طاقت نہیں ہے لہٰذا روزہ ترک کرواور روزہ رکھو سووًا ور نماز پڑھو مہینے میں تین دن روزہ رکھو کہوں گا ویر کے بین عرض کی میں اس سے بہت زائد میں اس سے بہت زائد طاقت رکھتا ہوں رسول الله سلاھی نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھواور دوون ترک کرو عرض کی میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھواور دوون ترک کرو عرض کی میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں فرمایا کہ اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھواور دوون ترک کرو عرض کی میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں فرمایا کہ اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں فرمایا کہ اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں فرمایا کہ اس سے زیادہ کی بین ج

عمروبن وینارے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن عمروکا سن زیادہ ہوگیا تو انہوں نے کہا کہ کاش میں نے رسول اللہ سکا چھا ک رخصت کو قبول کرلیا ہوتا 'انہی دونوں میں (جن میں وہ روزے نے ) ایام تشریق (از ارزی الحجہ تا اسار ذی الحجہ) کا کوئی دن تھا۔ عمرونے بلایا اور کہا کہ ناشتے کے لیے آؤ 'انہوں نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں انہوں نے کہا کہ یہ تبہارے لیے جائز جمیں اس لیے کہ
یہ تو کھانے چینے کے دن ہیں۔ انہوں نے ان سے بوچھا کہ تم قرآن کیونکر پڑھتے ہو، جمول نے کہا کہ میں اسے ہرشب میں (بورا)
پڑھتا ہوں 'بوچھا کہ کیا تم اسے ہردس دن میں نہیں پڑھتے انہوں نے کہا کہ میں اسے زیادہ قوی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسے ہر

جعفر بن عبدالمطلب سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص ایام نی (از ۱۰ ارتا ۱۳ ارذی الحجہ) میں عمرو بن العاص کے
پاس سے کو گئے۔ انہوں نے ان کو دستر خوان پر بلایا۔ انہوں نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں۔ دوبارہ بلایا تو انہوں نے اس طرح کہا۔ سہ
بارہ بلایا تو انہوں نے کہا نہیں 'سوائے اس کے کہ آپ نے اس کورسول اللہ منافق سے سنا ہو' عمرو نے کہا کہ میں نے اس کو ( بعنی ان
ایام میں روزہ افطار نے کو ) رسول اللہ منافق کے سناہے۔

عبداللہ بن عمر و جی بھنا ہے مردی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ مثالیظ نے پوچھا اے عبداللہ بن عمروتم کتنے دن میں قرآن پڑھتے ہو؟۔عرض کی ایک دن اورایک رات میں۔

فرمایا' سوؤاور نماز پڑھوٴ نماز پڑھواور سوؤ' اوراہ ہر مہینے میں پڑھو۔ میں برابرآپ سے بحث کرتار ہا اورآپ مجھ سے بحث کرتے رہے یہاں تک کہآپ نے فرمایا کہ وہ روڑے رکھو جو اللہ کوسب سے زیادہ پسند ہیں' میرے بھائی واؤد علائظ کے روزے'ایک دن روزہ رکھواور ایک دن روزہ ترک کرو۔

راوی نے کہا کہ پھرعبداللہ بن عمرو ہی انتخانے کہا کہ جھے رسول اللہ مُلَاثِیْم کی اجازت کا قبول کر لینااس سے زیادہ پہندتھا کہ میرے لیے مرخ زنگ کے جانو رہوتے جن کے مرجائے پر میں صبر کرتا۔

خیشہ سے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمرو بن العاص ہی اپن کیا جو قرآن پڑھ رہے تھے۔ پوچھا کہ تم کیا چیز پڑھتے ہؤانہوں نے کہا کہ میں اپناوہ حصہ پڑھتا ہوں جوآج رات کی تماز میں پڑھوں گا۔

عبدالله بن عمروین العاص می المنتاسے مروی ہے کہ جھے ہے رسول الله ما الله علیمی کے فرمایا کہ اے عبدالله بن عمروح فلال مخض کے مثل نہ ہونا جورات کوعبادت کرتے تھے' پھرانہوں نے رات کی عبادت ترک کردی۔

عبداللہ بن عمروے مردی ہے کہ رسول اللہ متالیخ نے ان کے بدن پر دوسرخ چا دریں دیکھیں تو فر مایا کہ یہ کپڑے تو کفار کے کپڑے جیں۔تم انہیں نہ پہنو۔

طاؤس سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالیٹیؤ نے عبداللہ بن عمرو میں پینا کے جسم پر دوسر نے چا دریں دیکھیں تو بوچھا کہ کیا تمہاری مال نے تنہیں اس کا تھم دیا ہے عرض کی یارسول اللہ ملائٹیؤ میں انہیں دھوڈ الوں گانے مرمایا انہیں جلاڈ الو۔

رشد بن کریب سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمروکو دیکھا کہ وہ حرقانی عمامہ باندھے ہوئے تھے اور ایک بالشت یا

### الطبقات الن سعد (صرجهان) المستحد المستحدات المستحد المستحدات المست مہاجرین وانصار کے

ایک بالشت ہے کم لاگائے ہوئے تھے۔(لینی پشت کی طرف)۔

عمرو بن عبدالله بن شویفتے ہے مروی ہے کہ مجھے اس مخص نے خبر دی جس نے عبدالله بن عمر دبن العاص کو دیکھا کہ ان کے سراور داڑھی کے بال سفید تھے۔

عریان بن الہیثم ہے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ یزید بن معاویہ کے پاس گیا تو ایک لانباسرٹ اور بڑے پیٹ والاتخص آيا۔اس نے سلام کيااور بيٹھ گياوالد نے يو چھابيكون ہيں تو كہا گيا كەعبداللە بن عمرو رخار شا-

عبدالرطن بن ابي بكره من مروى ب كدانهول في عبدالله بن عمرو في النا كا حليه بيان كيا كدوه سرخ برس بيد والياور لانے آ دی تھے۔

مسلم مولائے بن مخروم سے مروی ہے کہ نابینا ہونے کے بعد بھی عبداللہ بن عمرو جن منظ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ شریک بن خلیفہ سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو میں پیش کودیکھا کہ سریانی پڑھ سکتے تھے۔

عبدالله بن الى مليك ب مروى ب كدعبدالله ب عمر والمعمس بي جمع كوآت تصاور مج كي نماز يز هي شخ يجرح م يط جاتے تھے اور طلوع آ فاب تک سیج وتکبیر پڑھتے وسط حرم میں کھڑے ہوتے لوگ ان کے پاس مینے جاتے۔ ایک روز انہوں نے کہا كه ميں اسے او يرصرف تين مقامات سے ڈرتا ہوں۔

خون عثان می ادو میں عبداللہ بن صفوان نے کہا کہ اگر آپ ان کے قبل سے داخی مصفو آپ ان کے خون میں شریک ہو

میں مال لیتا ہوں کہ آج شب کواللہ کوقرض دوں گا ( یعنی خیرات کر دوں گا ) مگروہ ( مال ) اپنی جگہ ہی میں سنج کرتا ہے این صفوان نے کہا کہ ( کیا آپ ایسے آ دمی ہیں کنفس کے بکل وحرص سے محفوظ نہیں ہیں۔

انہوں نے کہا کہ تیسرے جنگ صفین ۔

ابن الى مليك ب مروى ب كرعبدالله بن عمر و الدين عمر و الما كمير ب ليداور صفين ك لي كيا بوگا - مير ب ليداور قال سلمین کے لیے کیا ہوگا۔ چاہتا تھا کہاس ہے دس سال پہلے مرجا تا۔ واللہ اس کے باوجود کہ نہ میں نے کوئی تلوار ماری ندکوئی نیزہ مارا نہ کوئی تیر پھینکا۔جن لوگوں نے ان کا موں میں سے کچھ نہ کیا ان میں کوئی آ دمی مجھ سے زیادہ طاقتور ندھا۔

نا فع نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کدان کے ہاتھ میں جھنڈ اتھا اورا یک یا دومنزل تک لوگوں کے پاس آئے تھے۔ زیاد ہن سلامہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمرونے کہا کہ میں جا بتا تھا کہ بیستون ہوتا۔

حسن ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر و بن العاص ہی دینے جنگ میں اکثر ربز کے اشعار میں اپنی تکوار کونظم کیا۔ طلحہ بن عبیدالقد بن کریز الخزاعی ہے مروی ہے کہ عبدالقد بن عمرو میں پین جس وقت بیٹھتے تو قریش پولتے ند تھے۔ ایک روز انہوں نے کہا کہتم لوگ اس خلیفہ کے ساتھ کیونکر ہو گے جوتہارے اوپر بادشاہ ہوگا ادرتم میں سے نہ ہوگا' ان لوگوں نے کہا اس روز قریش کہاں ہوں گے۔انہوں نے کہا کہ انہیں تلوارفنا کردے گی۔

# كر طبقات ابن سعد (صدچهای) كال المحال ۱۹ ما محال ۱۹ ما محال المحال مهاجرین وانصار ك

سلیمان بن الربیج سے مروی ہے کہ میں تجائے اہل بھرہ کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ گیا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اگر اصحاب رسول اللہ شکافیڈ میں سے کسی کود میکھتے تو ان سے یا تیں کرتے عبداللہ بن عمرو بن العاص کو بتایا گیا تو ہم ان کی منزل میں آئے وہاں قریب تین سوسوار یوں کے قیس ہم لوگوں نے کہا کہ کیا ان سب پر عبداللہ بن عمرو نے حج کیا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ وہ اوران کے متعلقین اوران کے احماب۔

ہم بیت اللہ گئے وہاں ایک ایسے فخف ملے جن کے سراور داڑھی کے بال سفید تنے اور دو قطری چاوروں کے درمیان تنے سر پر تمامہ تقاور بدن پر کرندنہ تفاد ہم لوگوں نے کہا کہ آپ عبداللہ بن عمر وہیں اور آپ رسول اللہ منافق کے سے ای اور قریش کے ایک فرو ہیں۔ آپ نے کتاب اول پڑھی ہے ہمیں کوئی شخص جس سے ہم علم حاصل کریں آپ سے زیادہ پسند نہیں کہذا ہم سے کوئی حدیث بیان سے بی شایداللہ ہمیں اس سے نفع دے۔

یو چھاتم لوگ کون ہو' ہم نے کہا کہ ہم اہل عراق ہیں'انہوں نے کہا کہ اہل عراق میں سے ایک قوم ہے جوخود بھی جھوٹ بولتے ہیں اور ( دوسرے کو بھی ) جھوٹا بناتے ہیں'اور مخز ہ بن کرتے ہیں۔

ہم نے کہا گہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جھوٹ بولیں اور جھوٹا بٹا کیں یا آپ نے سنخرکریں' ہم سے کوئی حدیث بیان سیجئے شایداللہ ہم کواس سے نفع دے انہوں نے ان سے بی قنطور بن کر کرکے بارے میں حدیث بیان کی۔

مجاہدے مردی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص جی النا خیمہ حل (بیرون حرم) میں نصب کرتے تھے اور مصلی حرم میں رکھتے تھے۔ کہا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ حرم میں احدث (نئی بات اور بدعت کرنا) حل (بیرون حرم) میں کرنے سے زیادہ سخت ہے۔

عبدالله بن عمره می منطق سے مروی ہے کہ اگر میں کسی شخص کواس طرح شراب پینے دیکھوں کہ جھے سوائے اللہ کے کوئی خدد کیتا ہوتو اگراس شخص کوئل کرسکوں تو ضرور قبل کر دوں۔

عمرو بن دینارے مروی ہے کہ نتظم وبط نے (جوعمرو بن العاص کی جائیداد کا نام تھا) وبط کا بچا ہوا پائی فروخت کر دیا تو اے عبداللہ بن عمرو بن العاص میں پینانے واپس کر دیا۔

عبدالرحن بن السلمانی ہے مروی ہے کہ کعب احبارا در عبداللہ بن عمر دیا کعب نے پوچھا کہ کیاتم فال لیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں' پوچھاتم کیا کہتے ہو' انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں' اے اللہ! سوائے تیرے عمل کے کوئی عمل نہیں' نہ سوائے تیری خیر کے کوئی خیر ہے' نہ تیرے سواکوئی رب ہے اور نہ تیرے بغیر قوت اور (گناہ وشرہ ) بازر ہنا ہے انہوں نے کہا کہ تم عرب میں ہے سب سے زیادہ فقیہ ہوئی کلمات جیسا کہ تم نے کہا ہے ہی تو ریت میں لکھے ہوئے ہیں۔

محمد بن عمرونے کہا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص چھیٹن کی وفات <u>۱۵ ج</u>یس شام میں ہوئی 'وواس زیانے میں بہتر سال سے تھے'انہوں نے اپوبکروعمر ٹھادین سے روایت کی ہے۔

# بني جمح بن عمرو

سعيد بن عامر بن حذيم فني الدُّون

ابن سلامان بن ربیعہ بن سعد بن جمح بن عمر و بن بصیص بن کعب ان کی والدہ اروٰ کی بنت الی معیط بن الی عمر و بن امیہ بن عبر الشمس بن عبد منافی خیس سعید کی کوئی اولا دیا پس ماندہ نہ تھا۔ پس ماندہ ان کے۔ بھائی جمیل بن عامر بن حذیم کے تھے جن کی اولا دیا پس ماندہ نہ تھا۔ اولا دیس سعید بن عبد الرحمٰن بن عبد اللہ بن جمیل تھے جوکشکر مہدی میں بغداد کے والی قضاء (قاضی ) تھے۔

سعید بن عامر خیبر سے پہلے اسلام لائے اور مدینہ کی طرف جمرت کی رسول اللہ شاہ ایک ہمر کاب خیبر اور اس کے بعد کے مشاہدین حاضر ہوئے جمیں مدینہ میں ان کے سی مکان کاعلم نہیں۔

سعید بن عبدالرحن المجمی ہے مروی ہے کہ جب عیاض بن عنم کی وفات ہوگی تو عمر بن الخطاب میں وہ نے سعید بن عامر بن حذیم کوان کے مل کاوالی بنایا، حص اور اس کے قریب شام کے علاقے پر (عامل ) تھے (عمر بن الخطاب میں المبین ایک فرمان کے مل جس میں انہیں اللہ ہے وہ رہنے کی اور اللہ کے کام میں کوشش کرنے کی اور اس کے حق کے اوا کرنے کی جوان پر واجب ہے لکھا جس میں انہیں اللہ ہے وہ رکرنے اور رعیت کے ساتھ زمی کرتے کا حکم دیا تھا سعید بن عامر نے ان کے فرمان کے طریقے پر اسے قبول کیا۔

حضرت حياج بن علاط شيئاليند

رے مروی ہے کہ) ہم لوگ ہرگز اے قبل نہ کریں گے تا وقتیکہ ہم اے اہل مکد کے پاس نہ بھتے دیں۔ راوی نے کہا کہ وہ لوگ کو کہ کہ پر چلائے اور کہا کہ تمہار کے پاس خبر آگئ ہے میں نے کہا کہ اپنا مال اپنے قرض واروں کے پاس ہے جمع کر نے پرتم لوگ میں چلائے اور کہا کہ تمہار کے پاس کے کہا کہ اپنا مال اپنے بین میں محمد (سُلِیجَا) اور ان کے اصحاب کے مال غنیمت میں میں محمد (سُلِیجَا) اور ان کے اصحاب کے مال غنیمت میں سے کہ معاصل کروں۔

وہ لوگ کھڑے ہوئے اور میرے لیے میرا مال اس نے زیادہ عجلت کے ساتھ جمع کردیا جتنا میں نے سنا'اپٹی بیوی کے پاس آیا جس کے پاس میرا مال تھا۔اس سے کہا کہ میرا مال دے دوشاید میں خیبر پہنچ جاؤں اور تجار کے پہنچنے سے پہلے بذریعہ بھے چھ حاصل کرلوں۔

عباس بن عبدالمطلب می افتار نے ساتو رنج ہے ان کی پیٹے ٹوٹ کی اور کھڑے نہ ہوسکے انہوں نے اپنے ایک غلام کو بلایا جس کا نام ابوز ہیں تھا' اس سے کہا کہ جاج کے پاس جاؤ اور کہو کہ عباس تم ہے کہتے ہیں کہتم نے جو خردی ہے وہ حق ہے تواللہ اس سے بہت بزرگ و برتر ہے غلام آیا' جاج نے کہا کہ ابوالفضل ہے کہو کہ اپنے کسی مکان میں مجھ سے تنہائی میں ملوکہ میں ظہر کے وقت تمہارے پاس کوئی ایسی خبرلاؤں جوتم پسند کرتے ہو مجھے ظاہر نہ کرنا۔

وہ ظہرے وقت ان کے پاس آئے اور اللہ کی قسم دی کہ تین دن تک ظاہر نہ کریں گے عباس نے وعدہ کرلیا انہوں نے کہا

کہ میں اسلام لے آیا ہوں میرا مال بیوی کے پاس تھا اور لوگوں پر میرا قرض تھا اگر انہیں میرا اسلام معلوم ہوجا تا تو مجھے پچھا دا نہ کرتے میں نے رسول اللہ منافظ کواس حالت میں چھوڑا ہے کہ آپ نے جیبر فتح کرلیا اس میں اللہ اوراس کے رسول کے جھے جاری مو گئے میں نے آپ کواس حالت میں چھوڑا کہ آپ نے بیلی بن اخطب کی لڑکی سے شادی کر کی تھی۔ اور بنی ابی احقیق کوئل کردیا تھا۔

عجاج اس روز شام کوروا نہ ہو گئے' مدت گز رجانے کے بعد عباس <sub>تقاش</sub>د اس طرح آئے کہان کے بدن پرایک حلی تھا'عطر لگائے ہوئے تھے ہاتھ میں ایک لاتھی تھی وہ آئے اور جاج بن علاط کے درواز ہ پر کھڑے ہو گئے اسے کھنکھٹا یا اور یو چھا کہ جاج کہاں ہیں ان کی بیوی نے کہا کہ وہ محد (مُنْ اَلَّهُمُ ) اور ان کے اصحاب کے مال غنیمت کے لیے گئے ہیں کہ اس میں سے خریدین عباس ٹنان مونے کہا کہ وہ مخص تمہارا شو ہرنہیں ہے تاوفتیکہ تم اس کے دین کی پیروی نہ کرو۔ وہ اسلام لے آئے اور فتح خیبر میں رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهُمْ كَ مِا تَهِ حَاضَر بُوكِ \_

مجاج معجد میں آئے۔قریش حجاج بن علاط کی خبر بیان کررہے تھے عباس میں و نے کہا کہ برگز نہیں قتم ہے اس ذات کی جَن كي ثم لوگ قتم كھاتے ہوكدرمول الله مالي في نيبر فتح كرليا۔ اور آپ كواس حالت ميں چھوڑا كرآپ نے بيجي بن اخطب كي لڑ کی سے شادی کر لی تھی اوران گورے بھیٹر یوں بی ابی الحقیق کی گردنیں ماردیں جن کوتم نے جیبرویٹر ب کے بی النقیر کا سردار دیکھا ے اور حجاج اپناوہ مال لے کے بھاگ گئے جوان کی بیوی کے پاس تھا۔

لوگوں نے یو چھا کہ مہیں پیزیر کس نے دی انہوں نے کہا کہ جاج نے جومیرے دل میں سیجے اور میرے سینے میں معتربین تم لوگ ان کی بیوی کے یاس بھیجو (اور دریافت کرالو) ان لوگوں نے بھیجاتو معلوم ہوا کہ جاج آپنا مال لے گئے اور جو پچھ عباس نے کہا تھا وہ سب ان لوگوں نے چی یا یا۔مشرکین رنجیدہ ہوئے اورمسلمان خوش وریش پانچ دن بھی خطم سے تھے کہ ان کے پاس اس کے متعلق خبرا گئی۔

بیرگل محمد بن عمر کی حدیث ہے جوانہوں نے اپنے ان راویوں سے روایت کی ہے جن سے انہوں نے غزو و کو خیبر کوروایت

سعید بن عطا بن ابی مروان نے اپنے باپ داوا ہے روایت کی کہ رسول اللہ مَلَاثِیْرائے جب غزوہ کلہ کا ارادہ کیا تو آپ نے حجاج بن علاط اور عرباض بن ساریہ اسلمی کو ( اطراف مدینہ میں ) بھیجا کہ وہ اوگوں کومدینہ آئے کا حکم دیں۔

محمہ بن عمرنے کہا کہ جاج بن علاط نے ہجرت کی اور مدینہ میں بنی امیہ بن زید میں سکونت اختیار کی' وہاں ایک مکان اور مسجد بنائی جوان کے نام مے مشہور ہے۔ وہی ابونظر بن جائ تھان کی روایث حدیث بھی ہے۔

حضرت عباس بن مر داس مني اندوز

ا بن الی عامر بن حارثہ بن عبد بن میسی بن رفاعہ بن الحارث بن بیشہ بن سلیم منتح مکہ سے پہلے اسلام لائے۔ اپنی قوم کے نوسوآ دمیوں کے ہمراہ گھوڑ وں پر نیز وں اورمضبوط زرہوں کے ساتھ رسول اللہ سکاتیؤم کی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ فتح مکہ میں رسول الله ملاية المستح بمركاب وبي

### كر طبقات اين سعد (مديهاي) المسلم المس

معاویہ بن جاہمہ بن عباس بن مرداس سے مروی ہے کہ عباس بن مرداس نے کہا کہ میں رسول اللہ سڑ اللے اس وقت قدم بوس ہواجب آپ دادی المشلل سے اثر کر مکہ جارہے تھے ہم لوگ آلات جنگ واسلحہ کے ساتھ تھے جوہم پر ظاہر تھے اور گھوڑوں کی باکیس کھنچ رہے تھے۔ رسول اللہ سٹا اللہ سٹالی کے لیے ہم صف بستہ ہو گئے آپ کے پہلومیں ابو بکر وعمر جی ہے۔

آ تخضرت مُنَا الله عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَا عَنَا اللهُ عَا عَنَا عَلَا عَنَا عَلَا عَنَا عَالِمُ عَنَا عَلَمُ عَنَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَمُ عَلَا

عیینہ نے کہا کہتم نے جھوٹ کہااور دغا کی تم نے جو کچھ بیان کیااس میں ہم لوگ تم ہے بہتر ہیں جس کوتما م عرب جانتے ہیں نبی مَلَّ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے دونوں کی طرف اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے۔

عبدالرحمٰن بن ابی الزنادے مروی ہے کہ دسول اللہ سکاتی آئے ۔ (ایام خیبر میں) عباس بن مرداس کوان لوگوں کے برابر دیا جن کی تالیف قلوب منظور تھی آپ نے انہیں جیا راونٹ دیئے تواشعار میں نبی سکاتی تا ایف قلوب منظور تھی آپ نے انہیں

كانت تهابا تلا فليتها وكرى على القوم بالاجرع

" بنگ میں جو فیمت حاصل ہوئی اسے میں نے حاصل کیا۔اورریکتان میں قوم پرمیرے جیلے نے (حاصل کیا)۔

وحثى الجنود لكي يدلجوا اذا هجع القوم الم امجع

اور میرے کشکر کے برا میختہ کرنے نے ( حاصل کیا ) تا کہ لوگ رات کے وقت چلیں جس وقت رات کوتوم سوگئ میں نہیں سویا۔

فاصبح نهبى ونهب البعيد بين عيينة والاقرع

میں نے تاخت وتاراج کرتے ہوئے صبح کی جوغلام تصوہ علاقہ عیپندواقرع کے درمیان لوٹ رہے تھے۔

الا افائل أعطيتها عديد قوائمه الاربع

باایں ہمہ تاخت وتاراج میں نے اپنے لیے کچھ مال غنیمت حاصل نہ کیا بجز چندخواروز بوں چو پایوں کے کہ (میرے خلاف مرضی) مجھے دیئے گئے۔

وما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس فى المجمع مع كمين مرداس بردوق قيت في المراب كور

وقد كنت في الحرب ذا تدرا فلم اعط شينا ولم امنع اورين جمَّك بين قوت ومدافعت والابمون ند مجمَّح بجرديا كيا اور ندمجم سيروكا كيار

وما كنت دون امرى منهما ومن تضع اليوم لا يرفع

## كر طبقات اين سعد (صرچيدي) كال المسلك ١٩٣٣ كالمسلك مباجرين وانصار ك

اور میں ان دونوں آ دمیوں (بدروحابس ) ہے کم ندھا۔اور جوآج گرادیا گیاؤہ اٹھ نہیں سکتا''۔

کیاہے:

ابو بكر مى معدد نے ان كے اشعار نبي من الليو كيا ہے ابنى منافية اللہ نے عباس جمائد تم نے اپ اس معر پرغور

اصبح نهبى ونهب العبيد بين الاقرع وعيينه

ابو بكر خلاف نا الله المريز عن مال باب آپ پر قربان مول يا رسول الله ميشعراس طرح نبيل ہے فرمايا پير كيونكر ہے ابو بكر جل الله ميشونے اسے اس طرح پڑھا جس طرح عباس نے کہا تھا'نی مُقافِیّا نے فر مایا برابر ہے' میں نے الاقرع سے شروع کیایا عیینہ ہے' منہیں مصر

ابو بكر الى الدين في المرير على مال باب آب پر فدا مول آب نه شاعر بين نه شعر كرد ايت كرف والے اور نه بيآب کے لیے مناسب ہے ٔ رسول اللہ عَلَیْمُ اِنْ اِنْ کُوانِ کُونِ اِن کاٹ دو ُلوگ گھبرائے اور کہا کہ عباس کے متعلق مثلہ کرنے (اعضاء كاشنے) كاتھم ديا گيا ہے۔ آنخضرت مُلَّقِيمًا نے آئيں سواونٹ ديئے اور كہا جاتا ہے كہ پچاس اونٹ ديئے۔

عروہ سے مروی ہے کہ جب رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِمْ نے ایام خيبر ميں ابوسفيان اور عيبينداور الاقرع بن حالب كوجو ديا دہ ديا تو عباس بن مرداس فے (اشعارة مل بطور شكايت) كے

تجعل نهبى ونهب العبيد بين عيينه والاقوع

'''کیا آپ میرے تاخت و تاراج کوان غلامول کے برابر قرار دیں گے'جوعید نیدوا قرع کے درمیان لوٹ مارمچائے تھے۔

وقد كنت في القوم ذاثروة فلم اعط شيئا ولم امنع

میں این جماعت میں صاحب ثروت تھا۔ نہ مجھے کھ ملانہ کی شے کولینا چاہا تواس سے بازر کھا گیا''۔

رسول الله مَلَا يَعْظِمْ نِے فرمايا كه ميں ضرور ضرور تنهاري زبان كا توں گا اور بلال جي مدعه ہے (خفيه طور پر ) فرمايا كه جب مين مہیں بیچکم دوں کدان کی زبان کامنے ووتو تم انہیں حلہ (جوڑا) دینا 'فر مایا اے بلال انہیں لیے جاؤاوران کی زبان کامنے دوے 💮

بلال جن الله الله الله الله يكوليا كرلے جائيں عرض كى يارسول الله كيا ميرى زبان كائى جائے كى اے كروہ مهاجرين كيا میری زبان کائی جائے گی'ا ہے گروہ مہاجرین (فریاد) کیا میری زبان کائی جائے گی۔ انہیں بلال میں مدر تھسیٹ رہے تھے جب انہوں نے فریاد کی توبلال ہی دوسنے کہا کہ جھے آپ نے بیتھم دیا ہے کہ تمہیں حلہ پہنا وُں جس ہے تمہاری زبان کاٹ دوں وہ انہیں کے گئے اور حلہ دیا۔

محمد بن عمرنے کہا کہ عباس بن مرداس نے نہ مکہ میں سکونت کی نہ مدینہ میں رسول اللہ سل تا کا جہاد کرتے اور اپنی قوم کے شہروں میں واپس چلے جاتے وادی بھرہ میں اترتے اور بھرے میں بہت آتے تھے بھر یوں نے ان سے روایت کی ہے۔ ان کی بسمانده اولا دباديه بعره بين تقي أيك جماعت بقريمين آلي تقي

حضرت جابهمه بن العباس بن مرداس شياسفة

اسلام لائے نی منافظ کی صحبت اختیاری اورآب سے احادیث روایت کیس۔

معاویہ بن جاہمدالسلمی سے مروی ہے کہ جاہمہ نبی منافظ کے پاس آئے اور عرض کی یارسول اللہ میں جاہتا ہوں کہ جہاد کروں آپ کے پاس آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں فر مایا تہاری ماں (زندہ) میں عرض کی جی ہاں فر مایا انہیں کے ساتھ رہو کیونکہ جنت ان کے قدم سے نیچ ہے مچردوبارہ اور سہ بارہ مختلف مجالس میں آسی کلام کے شل (آپ نے فرمایا)۔

حضرت بزيد بن الاصنس بن حبيب شيانيف

ابن جرہ بن زغب بن مالک بن خفاف بن امری القیس بن بہتہ بن سلیم وہ ان معن بن پزیداسلمی کے والد ہیں جن سے ابوالجو پریہ نے روایت کی ہے۔

انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے باپ دادانے نی ملکھی ہے بیعت کی میں نے آپ سے شکایت کی تو آپ نے مجھے کا میاب کردیا۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ ملکھی نے ان چار جھنڈوں میں سے ایک جھنڈ اپزید بن الاضل کے لیے بائد ھاجو آپ نے بی سایم کے لیے بائد ھے تھے اس کے بعد بزید اور ان کی اولا دکو نے میں رہی معن بن بزید جنگ مرج رابط میں (جوشام میں ایک مقام ہے) حاضر تھے۔

حضرت ضحاك بن سفيان الحارث وي النوعة .

ا بن زائدہ بن عبداللہ بن صبیب بن مالک بن خفاف بن امری القیس بن بہتہ بن سلیم اسلام لائے اور نبی علاقیم کی صبت پائی ۔ فتح مکہ کے دن آپ نے ان کے لیے جینڈ ابا ندھا۔

حضرت عقبه بن فرقد شي الدوز

فرقد ریوع بن حبیب بن ما لک بن اسعد بن رفاعه بن ربیعه بن رفاعه بن الحارث بن به هربن سلیم نظر کونے کے شریف نظران لوگوں کوالفراقدہ کہا جاتا تھا۔

حضرت خفاف بن عمير بن الحارث حيى المدند

ابن الشريد ان كا نام عمر و بن رباح بن يقط بن عصيه بن خفاف بن امرى القيس بن به فد بن سليم تفا شاعر تنظ اور و بى فخف بي جن كوخفاف بن ندبه كها جا تا ہے۔ ندبه ان كى والدہ تھيں جن كے نام ہے وہ شہور ہو گئے ( ندبه ) الشيطان بن قنان كى بيٹى تھيں اور بن حارث بن كعب بين سے قيدى تھيں ۔ كہا جا تا ہے كه ندبه موداء كى لونڈى تھيں ۔

خفاف فتح کمہ میں رسول اللہ منافقہ کے ہمر کا ب حاضر تصاور بی سلیم کا دوسرا حصند اان کے پاس تھا۔

حضرت الى العوجاءاسلمي ضامة و:

ز ہری ہے مردی ہے کہ رسول اللہ شائی اللہ شائی المجہ ہے ہیں ابن الی العوجاء اسلمی کو بچاس آ دمیوں کے ہمراہ بطور سریہ بن سلیم کی جانب بھیجا قوم ان لوگوں پر غالب آگئی اور شدید قبال کیا 'اکثر مسلمان شہید ہوگئے ان کے ساتھی ابن الی العوجاء کو بھی مقتولین کے ساتھ زخم کئے بہ مشکل روانہ ہوئے اور مدید میں رسول اللہ منافیظ کے پاس کیم صفر کردھے کو بیٹیے۔

ا بن عمرو بن خلف بن مازن بن ما لک بن تغلید بن بید بن سلیم اسلام لائے اور نبی سالیو ایک صحبت یا بی وقتی مکہ کے دن آپ کے لشکر کے میمند پر تھے۔

حضرت موذه بن الحارث بن عجر ه مخياه غذ:

ا بن عبدالله بن يقطه بن عضيه بن خفاف بن امری القيس بن بهيه بن سليم اسلام لائه اور فنخ مكه بين حاضر بهويخ ميرو بي شخص ہیں جنہوں نے اپنے پچازا دبھائی ہے جھنڈے کے بارے میں جھگڑا کیا 'اور عمر بن الحظاب ہی مدور کو <del>کہتے تھے</del> :

لقددار هذ الامر في غير اهله فالصروى الامر اين تريد

'' بیدامر (لیعن حجنٹرے کامعاملہ) اس مخص میں گھو ماجواس کا اہل نہ تھا۔ للبذااے والی امر دیکھو کہ تم کہاں کا قصد کرتے ہو''۔

حضرت عرباض بن ساريه اسلمي من الدور

كنيت ابولجيح تقي

صبیب بن عبید سے مروی ہے کہ عرباض بن سار میدنے کہا کہ کاش لوگ بینہ کہتے کہ ابوقی ( لینی خود العرباض بن ساریہ )

حضرت الوحصين اسلمي عني الدعة

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ابو حبین اسلمی ان لوگوں کی کان میں سے سونالائے اور اس سے انہوں نے وہ قرض ادا کیا جوان پر تھا اور رسول اللہ منافی ان کی طرف سے برواشت کرلیا تھا۔ ان کے پاس کبور کے اندے کے برابر سوتا کی گیا تو اے رسول الله سَلْقَةُ كَ ياس لائے اور عرض كى يارسول الله اسے وہاں خرج سيج جہاں آپ كوالله بتائے يا جہاں آپ كى رائے ہو۔ وہ آپ کے پاس داہنی جانب ہے آئے تو آپ نے مند پھیرلیا۔ بائیں جانب ہے آئے تو مند پھیرلیا 'بعد ہ آپ کے سامنے ہے آئے رسول الله من في المانية

چرجب انہوں نے آپ کے پاس (آئے میں) کثرت کی تو آپ نے ووسوناان کے ہاتھ سے لے لیااورای سے انہیں مارا کداگرنگ جاتا تو ضرور زخی ہوجاتے رسول الله ساتی ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہتم میں ہے ایک شخص اپنے مال کا قصد كرتاب السے خیرات كرتا ہے اس كے بعد بيني كرلوگوں كے آگے ہاتھ پھيلاتا ہے صدقہ تو صرف مالدار كی طرف ہے ہے اور (صدقہ دوتو)اہے عیال ہے شروع کرو۔

بنی النجیح بن ریث بن غطفان بن سعد بن قبیل عیلان بن مصر

حضرت تعيم بن مسعود بن عامر خي الدور:

ا بن انیف بن تعلیه بن قنقذ بن حلاوه بن سبیع بن بکر بن اقبح \_

عبداللہ بن عاصم الا جمعی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ فیم بن مسعود نے کہا کہ میں بن قریظ میں کعب بن اسد کے پاس آتا بہت ونوں تک ان کے پاس تقبر کر انہیں کا پانی پیتا اور کھانا کھاتا' وہ لوگ مجبورین میری سواری پر لاود ہے' میں اپنے متعلقین کے پاس لے آتا۔

جب احزاب (مختلف گروہ مشرکین) رسول اللہ سکا تیا کی جانب روانہ ہوئے تو میں بھی اپنی قوم کے ساتھ چلا' میں اپنے اس ای دین پرتھا اور رسول اللہ سکا تیا بھی مجھ سے واقف تھے' پھر اللہ نے میرے قلب میں اسلام ڈال دیا۔ میں نے اسے اپنی قوم سے پوشیدہ رکھا۔

ایک دن میں روانہ ہوا ، مغرب وعشاء کے درمیان رسول الله منال الله منال علی آیا آخضرت منال الله مناز میں مشغول سے مجھے درمیان رسول الله منال الله منال الله منال الله منال میں مغول سے مجھے درمیان رسول الله منال کے اور فرمایا کہ اے نعیم تنہیں کیا چیز لائی عرض کی میں آپ کی تقدیق کرنے آیا ہوں اور گواہی ویتا ہوں کہ آپ جو کھ لائے ہیں وہ حق ہے این مجھے تھم دیں فرمایا کہ جہاں تک تم ان مشرکین کے گروہ کو ہم سے دفتے کر سکتے ہو کروئی میں است بناؤں کا فرمایا کہ جو تہمیں مناسب معلوم ہوبات بناؤ تمہارے لیے طلال ہے۔

میں بنی قریظ کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا' ان لوگوں نے کہا کہ ہم (عمل) کریں گئے میں نے کہا کہ قریش اور غطفان نے محمد طلط کے مقابلہ ہے والیس جانے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ اگر وہ لوگ (حملے وغیرہ کی) فرصت پاگئے تو اے مال غنیمت سمجھیں گے ورنہ اپنے اپنے شہروں کو چلے جائیں گے۔ لہذاتم لوگ ان کی ہمر اہی میں قال نہ کروتا وقتیکہ ان سے ضائب نہ لے لو لوگوں نے کہا کتم نے ہمیں عقل کا اور ہمارے ساتھ خیرخواہی کا مشورہ ویا۔

نیم می دور سفیان بن حرب کے پاس آئے اور کہا کہ میں تمبارے پاس خیرخواہی لا یا ہوں۔ لہذا بھے طاہر نہ کرنا اس نے کہا کہ میں تمبار نے باس خیرخواہی لا یا ہوں۔ لہذا بھے طاہر نہ کرنا اس نے کہا کہ میں (عمل) کروں گا۔ انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ قریظ نے جو کچھا ہے اور محم ساتھ کیا ہے اس پرنا دم ہیں اور اس کی اصلاح اور اس سے واپس ہونا جا جے ہیں۔ میر سے سامنے انہوں نے آپ کی پاس کہلا یا کہ ہم لوگ قریش اور خطفان کے مقابلہ پر آپ کے ساتھ ہوں گے اور انہیں آپ کے مقابلہ سے واپس کردیں گے آپ نہارے اس باز دو کوچس کو آپ نے ان لوگوں کے شہروں کی طرف تو ڑویا یعنی بنی النظیر کو واپس کردیں گے اس لیے اگر وہ لوگ تم سے ضانت منگا جمیمیں تو کسی کو ان کے حوالے نہ کرنا۔ اور ان سے ڈرنا۔

نعیم بنی دوغطفان کے پاس آئے ان ہے بھی وہی کہا جو قریش ہے کہا تھا وہ انہیں میں کے ایک فرد تھے اس لیے ان لوگوں نے ان کی تصدیق کی۔

بی قریظ نے قریش ہے کہلا بھیجا کہ واللہ ہم لوگ تنہارے ہمراہ محد مُلِاَقِیْم ہے قال نہ کریں گے تا وقتیکہ جس اپنے ہیں سے صانت نہ دو جو ہمارے پاس رہیں۔ کیونکہ جس اندیشہ ہے کہ تم لوگ بھاگ جاؤ گے اور ہمیں اور محمد (مُلَاَقِیْم ) کو جھوڑ جاؤ گے اور ہمیں اور محمد (مُلَاَقِیْم ) کو جھوڑ جاؤ گے ابوسھیان نے کہا کہ یہ وہی اس طرح کہلا بھیجا جن طرح ابوسھیان نے کہا کہ یہ وہی اس طرح کہلا بھیجا جن طرح تر بیش نے کہا کہ ہم لوگ تم کوکوئی صانت نہ دیں گے البتہ تم نکلواور تر بیش نے کہا کہ ہم لوگ تم کوکوئی صانت نہ دیں گے البتہ تم نکلواور

یبود (بی قریظہ )نے کہا کہ ہم لوگ تو ریت کی قتم کھاتے ہیں وہ خبر جو قیم مخاصف نے بیان کی پچ ہے قریش وغطفان بھی کہنے گئے کہ خبر وہ بی (درست) ہے جو قیم نے بیان کی بیاوگ ان لوگوں کی مدد سے مایوں ہو گئے ان کا کام مختلف ہو گیا اور سب جدا حدا ہو گئے۔

نعیم ٹنکھٹڑ کہا کرتے تھے کہ میں نے احزاب( مختلف گروہ کفار ) کے درمیان ترک جنگ کی تدبیر کی 'متیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ ہرطرح سے متفرق ہو گئے اور میں رسول اللہ منکافیو کا کے راز پر آپ کا امین ہول 'اس کے بعد وہ صحیح الاسلام رہے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ اس کے بعد نغیم بن مسعود میں میں نے جمرت کی اور مدینہ میں سکونت اختیار کی' ان کی اولا دہمی و ہیں تھی' رسول اللّه مُنَائِیَّ اللّٰہِ مِهَادِ کرتے تو وہ آپ کے ہمر کاب رہتے' رسول اللّه مُنَائِقِائے جب روا تگی تبوک کا قصد قرمایا تو انہیں ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ وشمن کے جہاد کے لئے ان کے ساتھ چلیں۔

سعید بن عطاء بن ابی مروان نے اپنے باپ دا دا ہے روایت کی کہ رسول اللہ منافق نیم بن مسعود و معقل بن سنان مناسن کوقبیلہ یا شجع کی جانب بھیج کران لوگوں کوغز و دا مکہ کے لیے مدینہ حاضر ہونے کا حکم دیا تھا۔

خلف بن خلیفہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جس وقت تعیم بن مسعود میں دند کی وفات ہوئی ( تو ان کے منہ میں کیلین تھیں )رسول اللہ سلاقی نے اپنے منہ سے تعیم بن مسعود میں دند کی کیلیں نکالیں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ بیرحدیث وہم ہے 'نعیم بن مسعود کی وفات رسول اللہ مَالْقَیْم کے زمانے میں نہیں ہوئی۔ وہ عثان بن عفان میں عنوں کے زمانے تک زندہ رہے۔

حضرت مسعود بن رحیله بن عائذ شاه مد.

ابن مالک بن صبیب بن نیجی بن تغلبه بن قنفذ بن خلادہ بن مسعود بن بکر بن اشجع یوم احزاب (غزوہ خندق) میں قبیلۂ اشجع کے سر دارتھے جومشر کین کے ساتھ تھے اس کے بعدوہ اسلام لے آئے ان کا اسلام نہت اچھاتھا۔ حضرت حسیل بن نو سرۃ اللہ شجعی منی ایڈئو: ،

غزوہ خیبر میں نبی ملائی اس سے بیدوہی شخص سے کہ البخاب سے رسول اللہ ملائی اُس آئے اور آپ کو خردی کہ غطفان کی ایک جماعت البخاب میں ہے رسول اللہ ملائی اُس وقت بشر بن سعد ہی اید البخاب جیجا ہمراہ تین سو مسلمان سے ان لوگوں نے برکت وخیریت کے ساتھ مقابلہ کیا۔

حضرت عبدالله بن نعيم الانتجعي مييالانونه

غزوہ خیبر میں مسل بن نویرہ میں مدے ساتھ میں بھی ٹی ملاقتا کے رہبر تھے۔

حضرت عوف بن ما لك الانتجعي منيالة هو:

ا بوسنان نے اپنے بعض اصحاب سے روایت کی کہ نبی مُثالِّیْا نے ابودر داء اورعوف بن مالک الاشجعی میں پیزنا کے درمیان عقد

محر بن عمر نے کہا کہ عوف بن مالک میں اللہ علی اللہ مسلمان ہو کر خیبر میں حاضر ہوئے گئے مکہ کے دن البجع کا حجنڈا عوف بن مالک میں اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ مسلمان موکر خیبر میں حاضر ہوئے گئے مکہ کے دن البجع کا حجنڈا عوف

مکول ہے مروی ہے کہ عوف بن مالک الانتجعی شی اندور سونے کی انگوشی پہنے ہوئے عمر بن الخطاب شی اندور کے پاس آئے تو عمر شی اندونے ان کے ہاتھ پر مار ااور کہا کہ کیا تم سونا پہنتے ہو انہوں نے اسے پھینک دیا 'عمر شی اندونے کہا کہ ہمیں نے تمہیں تکلیف دی اور تمہاری انگوشی ضائع کر دی۔ دوسرے دن تو ہے کہ پہنے ہوئے آئے تو کہا نیدائل دوزخ کا زیور ہے تیسرے دن جا ندگ کی انگوشی بینے ہوئے آئے تو و و ان سے خاموش رہے۔

حضرت جاريه بن حميل بن نشبه من الدود

ابن قرط بن مرہ بن نفر بن دہمان بن یصار بن سبیع بن بکر بن اشجے ' زیانۂ قدیم میں اسلام لائے اور نبی سائٹیٹا کی صحبت یائی۔

" ہشام بن محمد بن السائب الكلمى نے اپنے والد سے بیان كیا كہ جار يہ بن مميل 'نبی مُنْ اللَّهِ اَسْ بِمُركاب بدر بيس شريك تھے۔ په بات ان كے سواعلاء بيس سے كمي نے بيان نبيس كى اور نديہ ہمارے نزو يك ثابت ہے۔

حضرت عامر بن الاضبط الانجعى منى الدود:

عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن ابی حدر د الاسلمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب رسول اللہ منافقی نے ہمیں ابوقادہ الانصاری کے ساتھ بطن اضم روانہ کیا تو عامر بن الاضار کا اصطلاع کیا ہم الانصاری کے ساتھ بطن اضم روانہ کیا تو عامر بن الاضار کے ساتھ بھے حملہ کر کے انہیں قبل کر دیا اور ان کا اونٹ اور اسباب اور دودھ کا لوگ تو ان سے بازر ہے لیکن محلم بن جثامہ نے جو ہمار سے ساتھ تھے حملہ کر کے انہیں قبل کر دیا اور ان کا اونٹ اور اسباب اور دودھ کا برتن چھین لیا۔

ہم لوگ نبی طالقی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہمارے بارے میں قرآن نازل ہوا:

﴿ يَآلِيهَا الذِّينِ آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القي اليكم السلام لست مؤمنا ﴾ الى

''اے ایمان والو! جبتم اللہ کی راہ میں سفر کروٹو ہوشیار رہا کر واور جو خص شہیں سلام کیے اسے بیٹ کہو کہتم مومن نہیں ہو''۔ آخر آیت تک

محمد بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے محلم بن جثامہ کا قصد سنا کہ رسول القد سالقیق نے عامر بن الاضبط کے بدیے انہیں مقید کرنے کا اُراد وفر مایا تھا'عیبنہ بن بدراورا قرع بن حابس کی حنین میں رسول اللہ سالقیق کے سامنے کی گفتگو کا واقعہ بھی سنا تھا اوراس کے بعد سیا بھی کہ رسول اللہ سالقیق نے ان کے خوں بہامیں بچاس اونٹ فوراً اوا کرنا مناسب سمجھا اور بچاس اونٹ اس وقت کہ جب ہم لوگ مدینہ واپس ہوں گے رسول اللہ سالقیق محلم بن جثامہ کے قصد میں برابراس قوم کا ساتھ دیتے رہے یہاں تک کہ ان لوگوں نے خوں بہا کو

حضرت معقل بن سنان بن مظهر طيئالله غه:

ابن عرکی بن فتیان بن سنج بن بکر بن اشجی 'یوم الفتح میں رسول الله منابقی کے ہمر کاب تصاور یوم الحروتک زندہ رہے۔ عبد الرحمٰن بن عثان بن زیاد الانتجلی نے اپنے والدے روایت کی کہ معقل بن سنان نے نبی سائیٹیم کی صحبت پائی اور فتح مکہ میں اپنی قوم کا حجنڈ الیے تصورہ خوش مزاج جوان تصاور اس کے بعد بھی زندہ رہے انہیں ولید بن عتبہ بن الی سفیان نے 'جو مدید کی امارت پرتھا پزید بن معاویہ کی بیعت کے لیے بھیجا۔

معقل بن سنان اہل مدینہ کے ایک وفد کے ساتھ شام آئے اور وہ مسلم بن عقبہ جس کا عرف مسرف تھا تکجا ہوئے ،معقل بن سنان نے مسرف سے جس نے انہیں مانوس کرلیا تھا۔ یہاں تک کہ باتیں کیس کہ یزید بن معاویہ بن افی سفیان کا ذکر کیا اور کہا کہ میں بیٹ ہے دشرات میں تھا جوابیا آ دی ہے کہ شراب پیتا ہے میں بھی جوری اس محقد رات میں تھا جوابیا آ دی ہے کہ شراب پیتا ہے اور محرمات سے نکاح کرتا ہے۔

معقل نے یزیدگو پرابھلا کہااور برابرا کہتے رہے گھرمسرف ہے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ با تیں تہہیں تک رہیں۔مسرف نے کہا کہ میں آج تو اس کوامیرالمومنین ہے بیان نہ کروں گا'لیکن اللہ کے لیے یہ مجھے پرعہد و میثاق ہے کہ میرے ہاتھوں کو جب تم پر قابو ہوگااور مجھےتم پرمقدرت ہوگی تو میں اس امر میں جس میں تم ہوتہاری آ تکھیں بھوڑ دوں گا۔

مسرف مدیندآیاتواس نے بنگ حرہ میں جس دوزمعقل مہاج بن کے سردار تصابل مدیند پر جملہ کیا۔ معقل کو گرفتار کر کے اس نے کہا اس نے کہا کہا۔ اس نے کہا کہا ہاں القدام کی اصلاح کر نے اس نے کہا کہا اس نے کہا کہا ہاں القدام کی شربت بناؤ کو گوں نے شربت بنایا انہوں نے پیاتو مسرف نے ان سے پوچھا کہتم نے پی لیا اور سیراب موگئ انہوں نے کہا کہ ہاں۔

مسرف مخرج کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ مجھے اس (شربت) سے ذلیل نہ کر اٹھے اور معقل کی گردن مار دے پھر اس نے کہا کہ تو بیٹھ جا'نوفل بن مباحق سے کہا کہ تو کھڑا ہواوران کی گردن مار دے وہ اٹھ کران کے پاس گیا اور گردن ماز دی ہ

مسرف معقل کی لاش کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ واللہ اس کلام کے بعد جومیں نے تم سے سناتھاتم کوچھوڑنے والانہ تھا یتم نے اپنے امام (یزید) پرطعنہ زنی کی تھی ( کہ اسے شراب خواروزانی کہدریا تھا) اس نے انہیں جرأت کے ساتھ قبل کر دیا' پیرواقعا۔ جرا ذکی المجہ الاچ میں ہوا تھا۔ شاعرنے کہا ک

الا تلکم الانصار تنعی سراتها واشجع تنعی معقل بن سنان ''آگاه ہوکہتم انصار کی ایک جماعت اپنی جماعت کی خبر مرگ دیتے ہو۔اور اٹنجے سمتھل بن سنان کی خبر مرگ دیتے ہیں'' \_ حضرت ابولٹعلبہ الانتجعی جی الدعد:

الى تغلىدالا جى سے مروى ہے كدمين نے كہا كريا رسول الله مائية ماسلام ميں ميرے دو يج مرے تو رسول الله مائية م

کے طبقات این سعد (صبح بار) کی مہاجرین وانسار کے طبقات این سعد (صبح بارین وانسار کے طبقات این سعد (صبح بارین وانسار کے فرمایا کہ جس محف کو بھی جنت ہیں واخل کرے گا۔ کرے گا۔

حضرت ابو ما لك الانتجعي فتياه وَهِ:

افی مالک الا جمعی شکا الدینے نبی منگافی اسے روایت کی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی خیانت ایک گز زمین کی ہے کہ تم دو شخصوں کو پاؤ جو دونوں زمین یا مکان میں ہمسا یہ ہوں ان میں سے ایک شخص اپنے بھائی کے جصے میں سے ایک گز زمین لے لے تو قیامت کے دن اس کے نگلے میں سائق زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔

## تقیف کی شاخ قسی بن منبه بن بکر بن سوزان بن عکرمه بن خصفه بن قیس بن اعلان بن مضر

سيدنامغيره بن شعبه بن ابي عامر عنيانه عند

ا بن مسعود بن معتب بن ما لک بن کعب بن عمر و بن سعد بن عوف بن تقیف ان کی والده اساء بنت الاقعم بن انی عمر وظویلم بن جعیل بن عمر و بن دہمان بن نفر تھیں 'مغیرہ بن شعبہ فن مند کی کنیت الوعبداللہ تھی انہیں مغیرۃ الرائے (رائے کو برا جیختہ کرنے والا) کہاجا تا تھا۔ وہ ایسے عاقل تھے کہ جب دو با تیں ان کے دل میں کھنگتی تھیں تو ضر در کسی ایک میں راہ پالیتے تھے۔ قبول اسلام سے پہلے کی حدیث :

محد بن یعقوب بن عتب نے اپنے والد سے روایت کی کہ مغیرہ بن شعبہ ہی دونے کہا کہ ہم لوگ عرب کی وہ قوم تھے جواپنے دین کو مضبوط پکڑے تھے ہم لوگ لات (بت) کے خدام تھے اپنے متعلق میری رائے میتھی کہ اگر میں اپنی قوم کو دیکھوں کہ وہ اسلام لے آئے تو میں ان کی چیروی نہ کروں گا۔

بنی مالک کے ایک گروہ نے مقوض (بادشاہ مصر) کے پاس (بطور وفد) جانے کا ارادہ کیا' انہوں نے اس کے لیے ہدایا وتحالف جمع کیے میں نے بھی ان لوگوں کے ساتھ جانے پراتفاق کیا اور اپنے چچاعروہ بن مسعود سے مشورہ کیا' انہوں نے جھے منع کیا اور کہا کہ تمہارے ساتھ تمہارے والد کی اولا دمیں سے کوئی نہیں' لیکن میں نے سوائے روانگی کے انکارگیا۔

میں ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گیا' ان کے حلیفوں میں سوائے میرے کوئی نہ تھا ہم لوگ اسکندریہ میں داخل ہوئے' مقوض دریا پرایک ساید دارمجلس میں تھا میں کشتی میں سوار ہوکراس کی مجلس کے سامنے گیا۔

اس نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے اندیشہ کیا ایک محف کو تھم دیا کہ دریافت کرے کہ میں کون ہوں اور کیا جا ہتا ہوں' اس نے مجھ سے دریافت کیا تو میں نے اسے اپنا کام اور اس کے پاس اپنا آ نابتایا۔ ہمارے متعلق تھم دیا کہ کنیسہ میں اتارے جا کیں اور ہماری مہمان داری کی جائے۔

اس نے ہمیں بلایا تو اس کے پاس گئے بنی مالک کے رئیس کی طرف دیکھا اے اپنے قریب کیا اور اپنے پاس بٹھایا' دریافت کیا کہ کیا ساری قوم بنی مالک میں ہے ہاس نے کہا کہ ہاں سوائے ایک شخص کے جوحلیفوں میں ہے ہے اس نے میرا تعارف كرايا مين اس كزوري قوم جرمين سب سے ذايل تھا۔

ان لوگوں نے اپنے ہدایا اس کے آ گے رکھے وہ خوش ہوا اور ان کے لینے کا تھم دیا جس میں بعض کو بعض پر فضیات دی ا مير ب ساته بخل كيا مجھاس قد رقليل شے دى جو قابل ذكر نبيں \_

ہم لوگ روانہ ہوئے بنی مالک اپنے متعلقین کے لیے ہدایا خریدنے لگے وولوگ مسرور تھے کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی ہمدر دی جنوں کی

وہ لوگ روانہ ہوئے آپنے ساتھ شراب لے لی تھی'وہ بھی پینے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ پیتا تھا۔

ميرادل انكاركرتا تقااوركسي طرح راضي نهبوتا تفالالگ بادشاه كعطا كرده تخدو بدايا ليے ہوئے طائف جارہے تقاور اس نے میرے ساتھ جو بخل کیاا ورمیری تو ہین کی اس کی خبر میری قوم کو ہوگئی میں نے ان لوگوں کے قل کا عزم کرایا۔

میں بساق میں مریض بن گیا۔ سرمیں پی باند مدل اوگوں نے پوچھا کہتمہیں کیا ہوا۔ میں نے کہا کہ دردسر ہے انہوں نے ا پٹی شراب رکھی اور مجھے بلایا تو میں نے کہا کہ میر ہے سرمیں درد ہے لیکن میں بیٹھوں گا اورتم لوگوں کو پلاؤں گا'ان لوگوں نے انکار نہ كيا أيس بيني كرائبيس بلان لكا بيال برياله بلاتا تعار

جب دور چلا اورشراب کی خواہش ہوئی' میں خالص شراب دیئے لگا' لوگ پی رہے تھے اور جائے نہ تھے شراب نے انہیں مد موش کردیا اوراس طرح سو گئے کے عقل جاتی رہی میں نے جملہ کر کے سب وقل کردیا اور جو پچھان کے پاس تھا لے لیا۔ آستاندرسالتمآب پر حاضری:

نبی مُلْقِیْظُ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو اپنے اصحاب کے ساتھ معجد میں بیٹھا ہوا پایا' میں سفری لباس میں تھا آپ کو اسلامی سلام کیا تو آپ نے ابو بکر بن ابی قافد کی طرف دیکھا۔ جو مجھے پہچانتے تھے فرمایا میرے بھائی عروہ کے بیٹے ہو عرض کی جی بان میں آیا ہوں کہ شہاوت دول کا الدالا اللہ وان محمہ آرسول اللہ۔

رسول الله طالقوائ فرمایا کرمب تعریفین ای اللہ کے لیے ہیں جس نے مہین اسلام کے لیے ہدایت کی ابو بکر حوسد نے کہا کہ کیاتم لوگ مصرے آئے ہو؟ میں نے کہاہاں 'پوچھا کہوہ مالکی کہاں گئے جوتمہارے ساتھ تھے۔

میں نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان بعض وہ امور ہوئے ہیں جوعرب کے درمیان ہوتے ہیں ہم لوگ دین شرک پر تع من نے انہیں قتل کر کے سامان لے لیا اور رسول الله ملاقط کے پاک الایا ہوں کہ آپٹس لے لین یا جورائ آپ کی ہونے قو مشر کین كى غنىمت بادر مين مسلم مول محمد سالقيام كى تقدد يق كرتا مول ـ

رسول الله سل ﷺ فر مایا که تمهارا اسلام تو میں نے قبول کرلیا لیکن ان لوگوں کے مال میں سے پچھے نہ لوں گا اور نہ اس کا تمس لوں گا'اس لیے کہ یہ بدعہدی ہے اور بدعبدی میں کوئی شرمبیں۔

مجھے قریب وبعید کے اندیشے دامن گیر ہوئے عرض کی یارسول اللہ میں نے تو اس حالت میں انہیں قتل کیا گہا ہی قوم کے دین پر تھاجب آپ کے پاس آیا تو اسلام لا پافر مایا کہ اسلام اپنے ماجل کے گناہ منادیتا ہے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں میں سے قبل

سيدنا عمران بن الحصين مني الدعة :

عمران بن الحصين مي الله عن الحصين مي الله عمروي ہے كہ جب ہے ميں نے رسول الله سالي الله سالي الله علي الله علي ا ماتحد ہے نہيں چھوا۔

تھم بن الاعربے ہے مروی ہے کہ عبیداللہ بن زیاد نے عمران بن الحصین جی سود کوقاضی بنایا۔ دو مخصوں نے ان کے پاس ابنا مقدمہ پیش کیا۔ جن میں سے ایک کے خلاف شہادت قائم ہوگئ اور انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ اس مخص نے کہا کہ آپ نے بغیرغور کیے میر سے خلاف فیصلہ کر دیا واللہ یہ فیصلہ باطل ہے انہوں نے کہا کہ اللہ وہی ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں المطے اور عبیداللہ بن زیاد کے پاس گئے اس سے کہا کہ جھے عہد ہ قضا ہے معزول کردؤ اس نے کہا اے ابوانجید ذرائھ ہرؤ انہوں نے کہا نہیں وقتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہیں جب تک اللہ کی عبادت کروں گا دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ نہیں کروں گا۔

محد بن سیرین ہے مروی ہے کہ بھرے سے اصحاب نبی ساتھ میں سے ایک بھی ابیانہیں آیا جے عمران بن الحصین پر فضیلت دی جاتی۔

مطرف ہے مروی ہے کہ میں عمران بن حصین کے ساتھ کو فیے ہے بصرہ روانہ ہوا' کوئی دن ایسانہیں آیا کہ وہ ہمیں ایک شعرنہ ناتے ہوں۔اور کہتے تھے کہ تمہارے لیے ان کلمات میں گذب ہے بچنے کاراستہ ہے۔

قادہ ہے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عمران بن حصین نئ سؤنے نے کہا' مجھے پیند تھا کہ وہ را کھ ہوتا جسے ہوائیس اڑاتی ہیں۔

مجیرین الربیع ہے مروی ہے کہ عمران بن صین جی پیٹونے انہیں بنی عدی کے پاس بھیجا اور کہا کہ تم ان سب ہے پاس جاؤجو مسجد میں ہوں۔ پیغھر کا وقت تھا' پھرتم کھڑے ہو جانا۔

مجر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مجھے تمہارے پاس رسول اللہ مٹائٹیڈا کے صحافی عمران بن حین تھ اللہ نے بھجا ہے جو تمہیں اسلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں اور خبر دیے ہیں کہ میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں وہ اس اللہ کی تم کھاتے ہیں جس کے سواکوئی معبور نہیں ایک ایسا علیا علیام ہونا جسے پہاڑ کی چوئی پر دودھ والی بھیڑیں جراتے جراتے موت آجاتی ہے اس سے زیادہ پسندہ کہ وہ کسی ایک فریق بہمی تیراندازی کریں خواہ وہ صحیح راتے پر ہویا غلط راسے پر لہذا تم لوگ بھی میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں باز رہو۔

قوم نے اپنے سراٹھائے اور کہا کہ اے غلام اپنی طرف ہے جمیں چیوڑ وے واللہ ہم لوگ رسول اللہ منابع کا کہا کہ بھی کس کسی شے سے عوض بھی نہ چیوڑیں گے وہ لوگ یوم الجمل میں صبح کو گئے واللہ بشر کیٹر اس روز عائشہ جن بین سے کر دقیل ہوئے جن میں ستر حافظ قرآن تھے اور جو حافظ قرآن نہ تھے اس ہے بھی بہت تھے۔

ابی قادہ ہے مروی ہے کہ مجھ ہے عمران بن حصین جی درنے کہا کہتم اپنی متجد ہی میں رہومیں نے کہا کہ اگر لوگ میرے پاس گھس آئیں اقوانیوں نے کہا کہ پھراپئے گھر میں رہو اپوچھااگر لوگ میرے گھر میں گھس آئیں' عمران بن حصین جی درنے کہا کہ كر طبقات ابن سعد (عديداء) كالتكليك السارك المسارك المسارك السارك

اگر کوئی شخص میرے گھر میں گھس آئے اور وہ میری جان اور مال کا خواہاں ہوتو میری رائے میں میرے کیے اس کا قبال حلال ہے۔ محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ میں سال تک عمران بن حصین کومرض استسقاء رہا جس میں ہر سال داغنے کوان سے کہا جاتا تھا مگر وہ ان سے انکار کرتے رہے یہاں تک کہ وفات سے دوسال قبل داغ لیا۔

قادہ سے مروی ہے کہ عمران بن حصین میں فیاد و سے ملائکہ مضافحہ کرتے تھے لیکن انہوں نے جب داغ لیا تو گنارہ کش ہو

عمران بن حمین خیاہ و کا ہے کہ ہم نے داغ لیا گرداغ لینے کی سلا ئیاں ندمفید ہو گیں شاکامیاب۔ حسن سے مروی ہے کہ عمران بن حمین خیاہ دنے کہا کہ ہم نے داغ لیا گروہ (سلائیاں) ندمفید ہو کیں شاکامیاب۔ لائق بن عبید سے مروی ہے کہ عمران بن حمین خیاہ داغنے سے منع کرتے تھے وہ مبتلا ہوئے تو واغ لیا۔ چلاتے تھے اور کہتے تھے کہ تجھے آگ کی سلائی سے داغا گیا جس نے نہ تکلیف سے نجات دی نہ مرض سے شفا۔

فرشتول كالسلام:

مطرف سے مردی ہے کہ مجھ سے عمران بن صین شاہ ہونے کہا کہ بچھے معلوم ہوتا تھا کہ ملائکہ کی طرف سے جھے سلام کیا جاتا ہے۔ جب مجھے داغا گیا تو سلام کرنا بند ہو گیا' پوچھا آپ کے سر کی جانب سے سلام کی آواز آتی تھی یا پاؤں کی طرف سے انہوں نے کہا کہ سرکی طرف سے میں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ بغیراب کے دوبارہ آئے آپ کی وفات ہوگی جب اس کے بعد کا زمانہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کرنا میرے لیے دوبارہ آگیا' وہ بہت ہی کم زندہ رہے کہ وفات ہوگئی۔

مطرب بن عبدالله بن الشخير سے مروى ہے كہ جھے سے عمران بن حصين هئارونے كہا كہ جو چيز جھے سے بند ہوگئ تھي وہ لوث آئي يعنی ملائکہ كاسلام كرنا۔راوى نے كہا كہ انہوں نے جھے سے كہا ميرى اس بات كو پوشيدہ ركھنا۔

مطرف سے مروی ہے کہ بیاری میں عمران بن حصین شاہئد نے مجھے بلا بھیجااور کہا کہ مجھے ملائکہ سلام کرتے ہیں اگر میں زندہ رہوں تو میری بات پوشیدہ رکھنااورا گرمر جاؤں تو تمہارا جی جا ہے تواہے بیان کر دینا۔

مطرف سے مروی ہے کہ عمران بن حصین میں ہون کو ( ملائکہ کی طرف سے ) سلام کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت تک سلام کونہ پایا جب تک کہ مجھ ہے آ گ سے داغنے کا اثر ند چلا گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں سے سلام ہے جی انہوں نے کہا کہ گھر کے اطراف سے میں نے کہا کہ اگر آپ کومر کی جانب سے سلام کیا جائے گا تو وہ آپ کی موت کے قریب ہوگا۔ انہوں نے اپنے سرکے پاس سلام کرنے کی آ وائر سن ۔ گر میں ہے اسے محض اپنی رائے سے کہا تھا جوان کے وقت و فات کے موافق ہو گیا۔

مطرف بن عبداللہ بن الشخیر ہے مروی ہے کہ مجھے عمران بن حمین جی ہوئے ہے اپنے مرض وفات میں بلا بھیجااور گہا کہ میں تم ہے احادیث بیان کرتا تھا۔شاید میرے بعداللہ تنہیں ان نے نفع دے اگر میں زندہ رہوں تو میری بات پوشیدہ رکھنا اورا گرم جاؤں تو اگرتم چاہوتو اسے بیان کردینا کہ (مجھے ملائکہ کی جانب ہے ) ملام کیا جاتا ہے۔ جان لوکہ نی مظافیظ نے (ایک ہی سفر میں ) جج وعمرہ کو

## الرطبقات ابن سعد (عديهام) المستحدة المس

جمع کیا ہے اس کے بارے میں ندقر آن نازل ہوااور نداس ہے نبی مثاقیظ گوروکا گیا جس کے بارے میں کسی نے اپنی رائے ہے جو جابا کہ وہا۔

مطرف ہے مروی ہے کہ میں نے عمران بن صین جی اور ہے کہا کہ مجھے آپ کی عیادت سے صرف یہی چیزرو کی ہے کہ میں آپ کا حال دیکھا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ترک عیادت نہ کرو مجھے بھی سب سے زیادہ (اپنا) وہی حال پسند ہے جواللہ کوزیادہ پسند

حسن ہے مردی ہے کہ عمران بن حصین میں دورہ ایت خت بیاری ہوئی۔لوگ اس کی وجہ سے ان کی عمیادت کو آنے گئے۔ کسی آئے والے نے ان سے کہا کہ جمیس صرف بہی امر روکتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے پاس آنے والوں کود کیھتے ہیں۔ " انہوں نے کہا کہ ایسانہ کروکیوں کہ مجھے بھی وہی حال زیادہ پسند ہے جواللد کوزیادہ پسند ہے۔

حضرت عمران بن حصین کی وصیت:

حفص بن انتظر اسلمی نے اپنی والدہ سے جوعمران بن حقیق جی بیٹی تھیں روایت کی کدعمران بن حقیق می اور ایک کو میران بن حقیق کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے میرے عمامے سے تابوت پر باندھ دینا پھر جب وفن کر کے پلٹنا تو اونٹ ذیح کرکے کھلانا۔

ابی رجاءالعطاری ہے مروی ہے کہ تمران بن حبین خی دور ہم لوگوں کے پاس آئے وہ ایک ایسی دھاری دارسوت اور ریشم ملی ہوئی چا در اوڑ ھے ہوئے تھے کہ ہم نے نہ پہلے ان کے بدن پردیکھی تھی نہ بعد کو۔ پھرانہوں نے کہا کہ رسول اللہ شاہیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنب اپنے کسی بندے کوکوئی نعت ویتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کی نعت کا اگر اس کے بندے پردیکھا جائے۔

قادہ ہے مروی ہے کہ تمران بن حصین میں ہونہ سوت رکیم ملاہوا کپڑ ااستعال کرتے تھے۔ ہلال بن بیاف ہے مروی ہے کہ میں بضرے آبام مجد میں گیا تو سفید حرادر داڑھی والے شیخ کود یکھا کہ ایک حلقے میں ستون سے تکیدلگائے ہوئے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے بوجھا کہ بیکون میں ۔لوگوں نے کہا کہ عمران بن حصین جی سور۔

حضرت عمران من دفع ك وفات المدار المدا

محمر بن عمر وغیرہ نے کہا کہ عمران بن حلین جی ہوئے ابو بکر وعمر سے روابیت کی ہے۔ان کی وفات زیاد بن الی سفیان کی وفات سے ایک سال پہلے ہوئی۔ زیاد کی وفات معاویہ بن الی سفیان کی خلافت ۳<u>۳ ج</u>یس ہوئی۔ حصرت الثم بن الی الجون میں ادریہ:

وہ عبدالعزی بن معقد بن رہید بن اصرم بن عمیس بن حرام بن صفیہ بن کعب بن عمر وسطے یہ وہی مخص ہیں جن سے متعلق نمی مَا تَقَامِ نَهِ فَرِما یا کہ میر ہے سامنے دجال پیش کیا گیا جو ساو گھوگریا لیے بال کا تقاجم مخص کوسٹ سے زیادُ واس کے مشاہد دیکھاوہ 

## حضرت سليمان بن صرد بن الجون مني النور

ابن ابی الجون اور وہ عبدالعزی بن منقذ بن ربیعہ بن اصرم بن عبیس بن حرام بن حیشیہ بن کعب بن عمر و تھ کنیت ابومطرف تھی اسلام لائے اور نبی مُناقِعِم کی صحبت یائی۔

نام بیارتھا' مسلمان ہوئے تو رسول اللہ منافیخ نے سلیمان رکھا' من بہت زیادہ تھا ادرا پی قوم میں بھی شرف حاصل تھا' نبی مَنْافِیْخ کی وفات ہوگئی تو مدینہ سے چلے گئے' کونے میں جب مسلمان اترے تو وہ بھی وہاں جا بسے' علی بن الی طالب جھ درکے ہمراہ جنگ جمل وصفین میں شریک ہوئے۔

سلیمان ان لوگوں میں سے سے جنہوں نے حسین بن علی جو اپن آنے کی دعوت دی الیکن جب وہاں آئے تو دو ان سے اللہ رہے اور ان کے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کی قد وہ اور امیت بن بجبة الفز اری اور وہ تمام لوگ جنہوں نے حسین جی وہ کے مدد ترک کی اور ان کے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کی نادم ہوئے۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے جو پچھ کیا اس سے نجات اور تو ہے کی کیا صورت ہے آخر کارشروع ماہ رکھے الاول ہے میں الخیلہ میں نظر جمع کیا۔سلیمان بن صرد کواپنے امور کا والی بنایا اور کہا کہ ہم لوگ شام جائیں گے اور خون حسین می اور کا قضاص طلب کریں گے ان لوگوں کا نام تو ابین ( تو بہ کرنے والے )رکھا گیا 'کل جار ہزارتھے۔

بیلوگ رواندہوئے اورعین الور داء میں آئے جو قرقیبیا کے نواح میں ہے اہل شام کی ایک جماعت نے ان کا مقابلہ کیا جو بیں ہزار تھے اوران پرامیر حمین بن نمیر تھاانہوں نے ان سے قال کیا۔

سلیمان بن صردنے کوچ کیااورلؤئ پزید بن الحصین بن نمیرنے ایک تیر مارکرانہیں قبل کر دیا' وہ گرےاور کہا کہ دب کعبہ کی قتم میں کامیاب ہوگیا' ان کے اکثر ساتھی قبل کر دیئے گئے' جو چھ گئے وہ کونے واپس آ گئے' سلیمان بن صرد جی دو اور میتب بن مجہ کے سرمروان بن الحکم کے پاس اوہم بن محور البابلی لے گیا' سلیمان بن صرد جس روز قبل ہوئے تر انوے سال کے تھے۔ حضرت خالد الاشعر بن خلیف میں خلیف وی ادائی

ابن منقذ بن ربیعہ بن اصرم بن عبیس بن حرام بن حبشہ بن کعب بن عمرووہ ان حزام بن ہشام بن خالدالکھی کے دادا تنے جن سے محمد بن عمروغبداللہ بن مسلمہ بن قعنب وابوالصر ہاشم بن القاسم نے روایت کی ہے محز ام قدید میں امراک تے تنے

خالدالاشعر فنج مکہ سے پہلے اسلام لائے' رسول اللہ مالیڈا کے ہمر کا ب فنج مکہ میں شریک ہوئے۔ وہ اور کرزین جابر سول اللہ مَالَّدِیْا کے اس راستے کے خلاف چلے جس ہے آپ داخل ہوئے' راستہ بھول گئے مشرکین کا ایک لشکر ملا' دونوں شہید کر سیئے گئے' جس نے خالدالاشعری کوفل کیاوہ ابی الا جدع انجی کا بیٹا تھا' ہشام بن محمد بن السائب کہتے تھے کہ وہ حبیش بن خالدالاشعری

حضرت عمر وبن سالم بن حفيره رخياه غذ

ابن سالم جو بن ملیح بن عمرو بن ربید میں سے تھاؤر شاعر تھے رسول اللہ سالیقیم حدید بیدیمیں اتر ہے تو انہوں نے آپ کوایک بھیڑا ور ایک اونٹ مدید بھیجا رسول اللہ سالیقیم اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ میں ہے اللہ میں اللہ میں ہے ہے ہے اللہ میں ہے ہے ہے اللہ میں ہے ہے ہے ہے اللہ میں ہے اللہ میں ہے اللہ میں ہے اللہ میں ہے ہے ہے اللہ میں ہورال اللہ میں ہے اللہ میں ہوراللہ میں ہے اللہ میں ہے ہے اللہ میں ہے اللہ ہے اللہ میں ہے اللہ ہ

لا هم انى ناشد محمدا حلف ابينا وابيه الا تلدا

''اے اللہ میں محمد ( منافقیم) کواپنے باب اوران کے باب الا تلد کے معاہد ہ طف کی تتم دیتا ہول''۔

حضرت بديل بن ورقاء بن عبد العزلي شيافية

ابن ربیعہ بن جزی بن عامر بن مازن بن عدی بن عمر دین ربیعہ ان کو اور بسر بن سفیان کو نبی سابیج کم نے لکھ کر اسلام کی وعوت دی تھی۔

ان کے بیٹے نافع بن بدیل اپنے والد سے پہلے اسلام لائے بیر معونہ میں مسلمانوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور اسی روزشہید ہوگئے۔

عبدالله بن بديل جنگ صفين ميں على بن الي طالب بني در كى ہمراہي ميں قتل ہوئے۔

بدیل بن ورقاءرسول الله منافیق کے ہمر کاب فتح مکہ وحنین میں شریک تضے رسول الله منافیق نے قبیلہ ہوازن کے قیدیوں کو حنین سے الجز انہ تک تقسیم کیا اوران پر بدیل بن ورقاء الخز اعی کوعامل بنایا 'رسول الله منافیق نے جب روانگی تبوک کا ارادہ کیا توان کواور عمر و بن سالم اور بسر بن سفیان کو بنی کعب کی طرف بھیجا کہ بیلوگ ان سے اپنے وشمن کے مقابلے میں چلنے کو کہیں 'بیسب رسول الله منافیق سے ہمرکاب تبوک میں حاضر ہوئے 'بدیل بن ورقاء رسول الله منافیق کے ساتھ ججة الوداع میں بھی حاضر ہوئے۔

بدیل بن ورقاء ہے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ ساتھ آنے (مٹی میں) ایام تشریق (۱۰/۱۱مر۱۱ وی الحجه) میں ندادیے

كالحكم دياكد بيكهائے بينے كون بي البذاروز و ندر كھو-

حضرت ابوشريح خويلد بنعمر والكعبي منياه ؤز

ر بر ر بر ر بر بر بر بر بر بر بر بر بن معاویه بن المحترش بن عمرو بن زمان بن عدی بن عمرو بن ربید تفاق محکم سے نام خویلد بن عمرو بن ربید تفاق محکم بن عمرو بن ربید تفاق محکم بن عمرو بن بر بید بند به بند اسلام لائے۔ فتح مکمه بیل شاخ بنی کعب کے تین جینڈوں میں سے ایک جھنڈا لیے ہوئے تنے وفات 18 جو میں مدید میں جو لئے۔ فتح میں بولی۔ ربول اللہ ساتھ تا ہے اجادیث بحق روایت کی ہیں۔

حضرت تميم بن اسد بن عبدالعزي طي الدعن

ہے ہیں۔ ابن جعوبتہ بن عمرو بن الضرب بن رزاح بن عمر و بن سعد بن کعب بن عمر و فتح کمیے پہلے اسلام لائے اور نبی منافقی کی

#### کر طبقات این سعد (مدیداع) مسلام الساد کرده می الساد کرده الساد کرده الساد کرده الساد کرده الساد کرده الساد کرد محبت یا تی ۔

ابن عباس جی دن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ من فیلے کے عام الفتح میں تمیم بن اسد الخزاعی کو بھیجا' انہوں نے حرم کے ان بنوں کوتو ڑ ڈالاجن پرغیر اللہ کو پکا راجا تا تھا اور ان کے نام کی قربانی ہوتی تھی۔

#### حضرت علقمه بن القعو ابن عبيد مني لاغد:

ابن عمرو ان زمان بن عدی بن عمرو بن رہید ، قدیم الاسلام نے ابن شرصیل کے چشموں پر اتر اکرتے تھے جوڈی حشب اور عدید کے درمیان نے کثر ت سے مدید آتے تھے تبوک کی طرف رسول اللہ مناقظ کے رہبر تھے۔ان کے جیائی :

#### حضرت عمروبن القعواء متيالافنه

غبداللد بن عمرو بن القعواء الخزاع نے اپنے والدے روایت کی کہ مجھے رسول اللہ طافیق نے بلایا۔ آپ کا اراد ہ بی تفاکہ بعد فتح کمہ مجھے ابوسفیان کے پاس مال دے کے جبی کہ وہ اسے محکم میں قریش میں تقسیم کردی فرمایا کہ ابنا ساتھی ڈھونڈ لؤ میرے پاس عمرو بن امپیالضم می آئے اور کہا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ تم لکنا چاہتے ہوا در ساتھی ڈھونڈ تے ہو۔ میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں۔

میں رحول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مَا مُعْلَمُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مُعْلَمُ مَا مَا اللّٰهُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُلْمُولُوا مِنْ مُنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مُعْلَمُ مُلّٰ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مُلْمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُلْمُعْلِمُ مُلْمُعْلَمُ مُلْمُعْلِمُ مُلْمُعْلَمُ مُلْمُعْمُ مُعْلِمُ مُلْمُعْلَمُ مُلْمُعْلِمُ مُلْمُعْمُ مُلْمُعْلِمُ مُلّٰ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُلْمُعْلِمُ مُلْمُعْلَمُ مُلّٰ مُعْلَمُ مُ

کرنا چاہتا ہوں تم میراا نظار کروئیں نے کہا کہ کامیابی کے ساتھ (جاؤ) جبوہ پلٹے تو رسول اللہ منگائی کا تول یاد آیا اپنے اونٹ پر کجاوا کمنیا اورائے تیز بھاتا ہواروانہ ہوا'اصافر میں ایک جماعت کے ہمراہ انہوں نے جھے روکا میں نے اونٹ کو بھاگا یا۔اوران سے آھے لکل گیا۔

جب انہوں نے دیکھا کہ میں ان سے نگا کہا تو واپس ہوگئے۔عمرو بن امیدالضمری میرے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اپنی قوم کے پاس ایک ضرورت تھی' میں نے کہا ہے شک چرہم دونوں رواند ہوئے اور مکہ آئے میں نے مال الی سفیان کووے دیا۔ حضرت عبداللہ بن اقرم الخز اعلی جی ادعد:

عبیداللہ بن عبداللہ بن اقرام نے اپنے والدے روایت کی کہ میں صحرائے نمرہ میں اپنے والد کے ساتھ تھا کہ سوارول کی ایک جماعت گزری انہوں نے رائے کے کنارے اونٹ بٹھا دیۓ مجھے والد نے کہا کہ اے میرے بیٹے تم اپنی بکریوں میں رہو تا کہ میں اس قوم کے پاس جاؤں اور ان لوگوں ہے سوال کروں وہ روا تہ ہوئے اور میں بھی روانہ ہوا۔ یعنی وہ بھی قریب ہو گئے اور میں بھی قریب گیا 'ویکھا تو رسول اللہ مظافیظ منے 'نماز کا وقت تھا میں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی گویا میں آپ کے بعل کے بالوں کود کچے رہا ہوں جب آپ نے بحد و کہا تھا۔ الی لاس الخزاع ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ کے ایمیں زکو ڈے اونوں میں سے ایک ایسے اونٹ پرج کے لیے سوار کیا۔ جس پرسواری نہیں کی گئی تھی' ہم نے عرض کی' یا رسول اللہ منافظ ہماری رائے نہیں ہے کہ آپ ہمیں اس پرسوار کریں' فر مایا کوئی اونٹ ایسانہیں ہے جس کے کوہان میں شیطان نہ ہو' اہذا جب اس پرسوار ہوتو اللہ کا نام یا دکر وجس طرح میں تہمہیں تھم ویتا ہوں' بھر اسے اپنی خدمت کے لیے استعمال کر وکیونکہ اللہ ہی سوار کرتا ہے۔ ان لوگوں میں سے جو کمز وری کی وجہ سے جدار ہے تھے۔

حضرت اسلم بن افطى بن حارثه مى الدفد

ابن عمروبن عامر!

انہیں میں ہے:

حضرت جريد بن رزاح طي الدوز

ابن عدی بن سہم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن اسلم بن افضی شریف تھے کئیت ابوعبدالرحل بھی اہل صفہ ( فقرائے صحابہ تفاقیم کی میں ہے تھے۔

زبری سے مردی ہے کدوہ جربدین خویلدالاسلمی تھے۔

زرعہ بن عبدالرحمٰن بن جر ہدالاسلمی نے اپنے دا دا جر ہد سے روایت نکی کہ رسول اللہ مُٹاکھٹے جھے پرگز رے میر می ران تھلی ہو تی تھی' فرمایا' اپنی ران ڈھا نکو کیونکہ ران ستر میں سے ہے۔

محمد بن عمر نے جر ہدین رزاح کہا'اس طرح ہشام بن محمد بن السائب النکلی نے بھی کہا'انہوں نے بھی ان کا نسب وہی بیان کیا جواسلم تک ہم نے بیان کیا' مدینہ میں جر ہد کا زقاق بن تنین میں ایک مکان تھا۔ وفات مدینہ میں آخر خلافت معاویہ بن الی سفیان اور شروع خلافت بزید بن معاویہ میں ہوگی۔

#### حضرت ابو برز ه الاسلمي شامنينه:

نام جیسا کہ محمد بن عمر نے ابو برزہ کے کسی لڑکے ہے بیان کیا۔ عبداللہ بن نصلہ تھا ہشام بن محمد بن السائب الکلمی وغیرہ اہل علم نے کہا کہ ان کا نام نصلہ بن عبداللہ تھا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ ابن عبیداللہ بن الخارث بن حبال بن رہیے ہیں وعیل بن انس بن خزیمہ بن مالک بن سلامان بن اسلم بن افضی تھے اور دعیل تک عیال ہیں' قدیم الاسلام تھے اور فقح مکہ میں رسول اللہ مقاتیۃ ا جمر کا سے تھے۔

الی برزہ سے مروی ہے کہ میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ سائٹیٹر کوفر ماتے سنا کہ سب لوگوں کو امن ہے سوائے عبدالعزی بن خطل اور بدکار بنانہ کے بھر میں نے عبدالتزی بن خطل کوجو کعبہ کے پردوں میں لفکا ہوا تھا قتل کر دیا۔ محمد مصرف میں میں میں مند خطاعت میں تنہ میں میں میں میں میں میں اسلام

محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن خلل بٹی الا ورم بن تیم بن غالب بن فہر میں سے تھا۔ ابی برز ہ الاسلمی ہے سروی ہے کہ میں

## الطبقات ابن سعد (مدجهام) المسلم المسل

نے کہا ایارسول اللہ منافق مجھے کوئی ایساعمل بتاہیے جومیں کروں فر مایا کہ رائے ہے ایذا پہنچانے والی چیز (کانتے پھر وغیرہ) دور کرؤ یجی تباری خیرات ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کدابو برزہ رسول اللہ منافقہ کی وفات تک برابر آپ کے ہمر کاب جہاد کرتے رہے جب مسلمان بھرے میں اتر سے تو وہ بھی بھرے میں جا بسے اور وہاں ایک مکان بنالیاس میں ان کے پس ماندگان تھے اس کے بعد خراسان کا جہاد کیا اور وہیں وفات یائی۔

حسن بن تحلیم سے مردی ہے کہ مجھ سے میری والدہ نے بیان کیا کہ ابو برزہ الاسلمی کا ایک بہت بڑا پیالہ ثرید کا صبح کواور ایک بہت بڑا پیالہ شام کو بیوگان ویتا کی ومساکین کے لیے ہوتا تھا۔ سیار بن سلامہ سے مروی ہے کہ میں نے ابو برزہ کو سفید سراور داڑھی والا دیکھا۔

#### لمبل كالباس:

ٹابت البنانی سے مروی ہے کہ ابو برزہ کمبل کا لباس پہنتے تھے ان سے ایک شخص نے کہا کہ آپ کے بھائی عائد بن عمروسوت
اور دیشم ملا ہوالباس پہنتے ہیں اور آپ کے لباس سے نفرت کرتے ہیں انہوں نے کہاتم پر افسوس ہے عائد کے مثل کون ہے ان کا مثل
کوئی ٹیس پھر وہ فخص عائذ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے بھائی ابو برزہ کمبل کا لباس پہنتے ہیں اور آپ کے لباس سے نفرت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم پر
ہیں انہوں نے کہا گرتم پر افسوس ہے ابو برزہ کمبل کا لباس پہنتے ہیں اور آپ کے لباس سے نفرت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم پر
افسوس ہے ابو برزہ کے مثل کون ہے ابو برزہ کے مثل کوئی نہیں جب ان دونوں میں سے ایک کی وفات ہوئی تو انہوں نے وصیت کی کہ
ان پردوسرا بھائی نماز بڑتے ہے۔

ٹابت البنانی ہے مروی ہے کہ ثابت بن عمروسوت رکیٹم ملا ہوالباس پہنتے تھے اور گھوڑے پرسوار ہوتے تھے اور ابو ہرز ہ سوت رکیٹم ملا ہوالباس (خز)نہیں پہنتے تھے اور نہ گھوڑے پرسوار ہوتے تھے بلکہ گیرو میں رنگی ہوئی دوجا دریں استعال کرتے تھے۔ ایک مخض نے دونوں کے درمیان چغل خوری کا ارادہ کیا عائذ بن عمرو کے پاس آیا اور کہا کہ کیا آپ ابو برزہ کونہیں دیکھتے کہ آپ کے لیاس وضع وطر لقے سے نفر ترک ترمیں اور (خز) ہو وی کیشر الدور کا ڈونیس دہند تا گھرٹ

کہ آپ کے لباس وضع وطریقے سے نفرت کرتے ہیں اور (خز) سوت ریشم ملا ہوا کیڑا نہیں پہنتے نہ گھوڑ ہے پر سوار ہوتے ہیں عائذ نے کہا کدابو برزہ پراللہ رحمت کرے ابو برزہ کے مثل ہم میں کون ہے۔ وہ ضحص ابو برزہ کے پاس آیا اور کہا کہ کیا آپ عائذ کونہیں دیکھتے کہ آپ کی وضع اور طریقے سے نفرت کرتے ہیں گھوڑ ہے پر سوار ہوتے ہیں اور (خز) سوت ریشم ملا ہوالیاس پہنتے ہیں انہوں ایر بر ریسانہ کے دائے ہے۔

فے کہا کہ عائد پر الله رحت كرے ہم بين عائد كے مثل كون ہے۔

عبداللہ بن زیاد سے مروی ہے کہ جس نے ہمیں حوض کی خبر دی اس نے کہا کہ رسول اللہ سُلَقِیْم کے سحانی ابو پر زواس جگہ تھے ابو برزوموٹے آدی تھے جب اس نے انہیں ویکھا تو کہا کہ تمہارا بیر محمدی بیت قد ہے ابو برزو ناراض ہوئے اور کہا کہ سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں کہ میں بغیر رسول اللہ مُلِقِیْم کی صحبت کا اپنے او پرعیب لگائے ہوئے ہیں مرا پھروہ خصہ ہیں آئے اور یہاں تک کہ عبیداللہ کے تخت پر پیٹھ گے ان سے حوض (کوڑ) کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا جو محض اس کی تکذیب کرے اللہ اُسے اس بروارد شکرے اور شاللہ اے اس سے میراب کرے وہ تاراض ہوتے ہوئے بلے گئے۔

ابوالمنہال سیار بن سلامہ سے مروی ہے کہ جب ابن زیاد (کی امارت) کا زمانہ ہوا تو ابن زیاد کو نکالا گیا۔ شام میں (امارت کے لیے) ابن مروان جہال کھڑا ہوا ابن الزبیر مکہ میں کھڑے ہوئے وہ لوگ قاری کہلاتے تھے بھرے میں کھڑے ہوئے میرے والدکوشد بیغم ہوا۔ ابوالمنہال اپنے والدکی بہترین تعریف کرتے تصراوی نے کہا کہ انہوں نے جھے ہے کہا میرے ساتھ اس محض ابو برزہ کے یاس چلوجورسول اللہ مالی تھا ہے اصحاب میں میں۔

حضرت عبدالله بن الي اوفي شاسعة:

الی بن اوفی سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی جہاد کیے جن میں ہم لوگ ٹڈیاں کھاتے تھے۔ عبداللہ بن الی اوفی سے مردی ہے کہ ہم نے رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ٹڈیاں کھاتے تھے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ کو فیوں نے عبداللہ بن الی اوٹی کے متعلق ان کے مشاہد کے بارے میں روایت کی ہے وہ تم دیکھتے ہو

لیکن ہماری روایت میں سب سے پہلامشہد جس میں وہ ہمارے نز دیک حاضر ہوئے نیبر ہے پھراس کے بعد کے مشاہد ہیں۔

ا ساعیل بن ابی خالد نے عبداللہ بن ابی اونی ہے روایت کی ہے کہ میں نے ان (ابن ابی اوئی ) کے ہاتھ میں ایک تلوار کے زخم کا نشان دیکھا۔ یو چھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے حنین کی جنگ میں مارا کیا تھا۔ میں نے کہا کہ آ ہے حنین کی جنگ میں حاضر شخط انہوں نے کہا کہ ہاں اور اس سے پہلے بھی۔ اساعیل بن ابی خالد سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی کوؤیکھا کہ ان کا خضاب مرخے تھا۔

الی خالدے مروی ہے کہ میں نے ابن ابی اوٹی کودیکھا کہ وہ سراور داڑھی والے تھے۔

الی سعیدالبقال سے مروی ہے کہ میں نے ابن الی اونی کے سر پر جنورے رنگ کی (خز) سوت رہیم ملی ہوئی کیڑے کی ٹوپی یکھی۔

عمروے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن الی اوٹی ہے (کوئی مضمون) سناوہ اصحاب شیخر ہؓ بیں ہے تھے۔ (لیعنی حدیب بیں درخت کے بیجے بیعث کرنے والوں میں ہے تھے)۔

بسعید بن طبہمان سے مروی ہے کہ ہم لوگ عبداللہ بن ابی اوفی کے ہمراہ خوارج سے قبال کررہے ہتے عبداللہ کا ایک غلام خوارج سے ل گیا ہم لوگوں نے اسے پکارا جواس کے کنارے (ساحل) پر تھا کہ اسے فیروز تیرے مولی عبداللہ یہ ہیں۔اس نے کہا کہ اگر وہ اجرت کریں تو بہت اچھے آ وی ہیں ابن ابی اوفی نے کہا کہ اے اللہ کے دشن کیا کہتا ہے ہم نے کہا 'وہ کہتا ہے کہ اگر وہ ابجرت کریں تو بہت اچھے آ دی ہیں۔انہوں نے تین مرتبہ کہا کہ کیارسول اللہ منافیق کے ہمراہ میری ہجرت کے بعد بھی کوئی ہجرت سے میں نے رسول اللہ منافیق کو ماتے سنا کہ اس منصف کے لیے خوشنجری ہے جو باغیوں گوئی کرے اور باغی اسے ل کریں۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن ابی اولی عندیوید یہ بندی میں رہے رسول اللہ مٹالیکی کی وقات ہوگئی تو کونے کی طرف علے

# کر طبقات ابن سعد (مدجار) کی افغار کے کے اور وہیں افزے جہاں مسلمان افزے تھے۔ اسلم کے محلے میں ایک مکان بنالیا۔ پھر بھرے چلے گئے وفات (م مع میں کو فے میں ہوئی۔

محمد بن اعین ابوالعلانیہ المرائی ہے مردی ہے کہ میں کونے میں تھا عبداللہ بن ابی اوفیٰ کودیکھا کہ انہوں نے کونے کی مجد الرمادہ سے احرام یا ندھااور تبدیہ کہنے گئے۔

حضرت سنان بن عبد الله الأكوع طيئ الدارة

نام سنان بن عبداللہ بن قشیر بن خزیمہ بن مالک بن سلامان بن اسلم بن افضی تھاوہ اور ان کے دونوں بیٹے عامر وسلمہ میں دین قدیم الاسلام تھے۔ سب نبی مُلْقَیْمُ کی صحبت ہے مستفید ہوئے۔

حضرت عامر بن الاكوع فنايننا:

شاعر تتھے۔

مجزا قابن زاہر ہے مروی ہے کہ عامر بن الا کوع بی پینانے جنگ خیبر میں مٹرکین کے ایک فیض کو مار کے آل کر دیا اور اپنے آپ کوزخی کرلیا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ میں نے اپنے آپ کوآل کرلیا۔ بی مثالی کے کمور اور فرمایا ان کے لیے دواج میں۔
دہری وغیر ہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی کا نے اپنی روائگ خیبر میں عامر بن سنان سے فرمایا تھا کہ اسے بی الا کوع اثر واور ہمارے لیے اپنی بحض لذیذ اشیا (اشعار) شروع کرو عامرا بی سواری ہے اتر پڑے۔ رسول اللہ مثالی کا کر جزکے اشعار ساتے تھے۔ اور کتے تھے اور کتے تھے ا

اللهم لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا "یااللهاگرتوندیوتاتویملوگ بدایت ندیات ـ ندرکوه دیے ندنماز پڑھتے ۔

فالقين سكينة عليها وثبت الاقدام ان لاقيها اگر جم دشمن كامقابلدكرين تواسالله بم يرسكون نازل كراور جميس ثابت قدم ركھ

انا اذا صح بنا الينا وبالصياح عولوا علينا

جب ہمیں پکارا حمیا تو ہم آ گئے اور پکارنے ہی کے ذریعے ہے ہم ہے مدد ما گئی گئی ہے۔

رسول الله منگافیظ نے فرمایا کہ اللہ تم پر رحمت کرے عمر بن الخطاب می مدونے کہا واللہ یا دسول اللہ منگافیظ ان کے ذریعے ہے جمیں فائدہ پہنچاہیے یہ

عامر یوم خیبر میں شہید ہوگئے 'وہ شرکین میں ہے ایک مخص کوتلوار مارئے گئے تو تلوار پلٹ آئی۔انہوں نے اپنے آپ کو زخمی کزلیااوران کی وفات ہوگئی انہیں اٹھا کر مقام رجیج لایا گیااورمحود بن مسلمہ کے ساتھ غار کے اندرایک ہی قبر میں وفن کیا گیا۔

## الم طبقات ابن سعد (مدنیهای) مسال می السال کاری افساد کار افساد کا

محد بن مسلمہ نے عرض کی یارسول اللہ مظافیۃ مجھے میرے بھائی کی قبر کے پاس زمین و بیجئے۔ رسول اللہ مظافیۃ آنے فر مایا کہ تمہارے لیے ایک گھوڑ ادوڑ انے بھر کی جگہ ہے اور اگرتم نے عمل (کاشت وغیرہ) کیا تو دو گھوڑے دوڑ انے بھر کی جگہ ہے۔

اسید بن حفیر نے کہا کہ عامر کاعمل رائیگاں ہوگیا۔اس لیے کہ انہوں نے خودکشی کرلی رسول اللہ علی ہوا تو فرمایا جس نے یہ کہا اس نے غلط کہا کیونکہ ان کے لیے دواجر ہیں وہ مجاہد ہونے کی حالت میں مقتول ہوئے وہ جنت میں ہجھنگے کی طرح تیر تے ہیں۔

سلمہ بن الاکوع جی انتا ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے عامر جی ہذاہ سے کہا کہ جمیں اپنی عمدہ چیزوں میں سے پچھ سناؤ' عامر جی ہدؤ شاعر تھے وہ از کرحدی (وہ اشعار جن سے اونٹ مست ہوکر چاتا ہے ) پڑھنے اور کہنے لگے:

اللهم لو لا انت ما اهتابنا ولا تصدقنا ولا صلينا

"الاناراكرتوندموتا توبم لوگ بدايت نديات اورندز كو قديج ندنماز پر معقد الله الله

فاغفر فداء لك ما اقتنينا انا اذا صيح بنا اتينا

ہم نے جو بچھ جنع کرلیا تیرے قربان مغفرت کردے جب ہمیں پکارا گیا تو ہم آ گئے۔

وبالصياح عولوا علينا

اور پکارنے ہی کے ذریعے ہم ہے مود ما گی گنا '

نبی مُلَا ﷺ نے فرمایا کہ بیرحدی خوال کون ہے لوگوں نے کہا ابن الاکوع فرمایا اللہ ان پررحت کرئے قوم میں سے ایک مختص نے کہا کہ (ان کے لیے رحمت )واجب ہوگئ یا نبی اللہ آپ نے ہمیں ان کے ذریعے سے کیوں نہ فائدہ پہنچایا۔

راوی نے کہا کہ خیبر ہی میں ان پرمصیبت آگئ' وہ یہود کے ایک مخص کو مارنے لگے تو ان کی تلوار کی نوک ان کے گھنے کی چپنی میں گلی لوگوں نے کہا کہ عامر میں ہؤء کاعمل رائیگاں گیا کہ انہوں نے خود مٹنی کر لی۔

میں رسول اللہ مُنَافِیْقِم کے پاس مہ یہ تشریف آوری کے بعد حاضر ہوا آپ مجد میں بیٹے عرض کی یارسول اللہ مُنافِیْق لوگ خیال کرتے ہیں کہ عامر ہی ہوئے نے اپناعمل رائیگاں کرویا فرمایا کون کہتا ہے۔عرض کی انصار کے پچھلوگ کہتے ہیں جن میں فلاں فلاں ہیں اور اسید بن حفیر ہیں۔فرمایا' غلط کہا جس نے کہا۔ان کے لیے دوا جر ہیں۔آنخضرت مُنافِیْقِم نے اپنی انگشت شہادت اور پچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا کہ ایک مجاہد نے جہاد کیا۔ایک عربی نے قطع کیا۔اس میں اس کے مثل پیدا ہوا۔

حضرت سلمه بن الأكوع من ويناه بنغاز

سلمہ بن الاکوع میں میں ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹائیکٹر کے ہمر کاب سات جہاد کیے۔ اور زید بن جارہ میں در کے ساتھ جس وقت رسول اللہ مٹائیکڑ نے ان کوہم برامیر بنایا بھا نوجہاد کئے۔

ایایں بن سلمہ نے اپنے والد سے روایت کی کدرسول اللہ مالاتھ کا بیٹر میں بر ابو بکر جی دو کوامیر بنایا ہم نے چند شرکیوں ہے جہاد کیاان پرشپ خون مارااور قبل کیا۔ ہمارا شعار'' امت امت' تھااس شب کومیں نے اپنے ہاتھ سے سات گھر والوں توقل کیا۔

## كر طبقات ابن سعد (مدجهام) كالتحقيق المن سعد (مدجهام)

سلمہ بن الاکوع چیدیں سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مقافیظ کے ہمر کاب سات جہاد کیے 'راوی نے کہا کہ انہوں نے حدیب پیر 'حنین اور یوم القر د کاذکر کیا اور کہا کہ بقیہ غزوات میں جول گیا۔

سلمہ بن الاکوع چیندین سے مروی ہے کہ میں الغابہ کے ارادہ سے روا نہ ہوا۔عبد الرحن بن عوف جی دونہ کے غلام سے ملا ا کہتے سنا کہ رسول اللہ سکا تینیا کی دودھ والی اونٹنیاں پکڑئی گئیں۔ میں نے کہا کہ اے کس نے پکڑا۔اس نے کہا کہ خطفان نے۔

میں گیا اور ندا دی وائے میں وائے میں یہاں تک کہ اپنی آ واز ان لوگوں کو سنا دی جو دونوں منگریز ہے والی سرز مین کے درمیان سے پھر گیا اور اونٹیوں کو ان لوگوں سے چھین لایا 'رسول الله مٹالٹیو الوگوں کے ساتھ آئے 'عرض کی یارسول الله قوم بیای ہے ہم نے ان کے ساتھ آئی جلت کی کہ وہ اپنے ہونٹ سیراب نہ کر سکے ۔ فرمایا اے ابن الاکوع غالب ہوتو نری کیا کرو کیونکہ اب ان کو خطفان کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹالٹیو آنے جھے اپنے پیچے بھالیا۔

بيعت رضوان مين شموليت:

سلمہ بن الاکوع چید بھنا ہے مروی ہے کہ میں نے حدیبیہ میں درخت کے پنچے رسول الله مقافظ کے بیعت کی اور کنارے بیٹھ گیا جب لوگ کم ہو گئے تو آپ نے فر مایا اے سلم تمہیں کیا ہوا کہ بیعت نہیں کرتے عرض کی یارسول اللہ میں نے بیعت کرلی رادی نے کہا کہ میں نے پوچھااے ابومسلم تم لوگوں نے آپ ہے کس امر پر بیعت کی تھی انہوں نے کہا کہ موت پر۔

محمد بن عمرنے کہا کہ میں نے کی کو بیان کرتے سنا کے سلمہ کی کنیت ابوایا سمتی۔

ایا سی بن سلمہ نے اپنے والدے روایت کی کہم رسول اللہ منافقا کے ہمرکاب حدیدیں آئے گھر مدید کی والی کے لیے رواند ہوئے رسول اللہ منافقا کے ہمرکاب حدیدیں آئے گھر مدید کی والی کے لیے رواند ہوئے رسول اللہ منافقا کے فرمایا کہ آج ہمارے سب سے اچھے بیادے سلمہ ہیں رسول اللہ منافقا نے مجھے دوجھے دیے ایک حصہ سار کا ایک حصہ بیادے کا۔

ایا ک بن سلمہ بن الاکوع نے اپنے والد ہے روایت کی کدا یک شخص نبی منافظ کے پاس ہے اٹھا ' خبر دی گئی کہ وہ مشرکین کا چاسوں ہے' فرمایا جوشخص اسے قل کرے گا اس کا سامان اس کا ہوگا۔ بیس اس سے ملا اور قبل کر دیا۔ رسول اللہ منافظ کے مجھے دے دیا۔

سلمہ بن الاکوع چی دوں ہے کہ میں نے نبی ملاقیا ہے ویہات میں رہنے کی اجازت جا ہی آپ نے اجازت وے دی۔

عبدالرحمٰن بن زیدالعراقی ہے مردی ہے کہ مقام ربذہ میں ہمارے پاس سلمہ بن الاکوع ج<sub>ی ش</sub>ین آئے انہوں نے ہماری طرف اپنا ہاتھ نکالا جوابیا بڑا تھا کہ گویا اونٹ کا پیرانہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ای ہاتھ ہے۔رسول اللہ سالیجائے بیعت کی تھی ہم نے ان کا ہاتھ پکڑ کراہے یوسردیا۔

ایاس بن سلمہ بن الاکوع میں پین الدے والدے دوایت کی کہ وہ اصحاب شجر ہ نیں سے تنے بینی حدیب پیس رسول اللہ مظافیقا کے ہمر کاب حاضر ہوئے اور درخت کے بیج بیعت کی ۔ان لوگوں کے بارے میں قرآن نازل ہوا:

## الطبقائ ابن سعد (صبيار) المسلك المسل

﴿ لَقَالَ رَضَى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ادْبِياً يَعُونُكُ تَحْتَ الشَّجِرَةَ ﴾

"اللهمومين براضي مواع جب كرده آب بدرخت كيني بعث كرتے تظ"۔

ایاس بن سلمہ بن الاکوع میں فیز نے اپنے والدے روایت کی کہ واقعہ صدیبیاتی القعدہ کے پیس ہوا۔ ہم کوگ اس میں سولہ سوتھ رسول الله مَانْ اللَّهِ عَلَيْ جَبَل کے اونٹ کوہدی ( قربانی حج وعمرہ) بنایا۔

الله كے نام يرمال خرج كرنا:

سلمہ بن الاکوع خوروں ہے کہ جو محص اللہ کے نام پران سے سوال کرتا تھاوہ اسے ضرور دیتے تھے اور اس (طریقہ سوال کونا پیند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیالحاف (گڑ گڑ اکر ہانگنا ہے جس کی ندمت آئی ہے )۔

یزید بن ابی عبید ہے مروی ہے کہ جو محض سلمہ بن الاکوع ہے جب اللہ کے نام پران سے سوال کرتا تھا تو افسوں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جواللہ کے نام پر بھی ندوے گا تو وہ اور کس چیز پر دے گا۔ کہتے تھے کہ یہ سوال الحاف ہے (گڑ گڑ اکر مانگنا ہے )۔

یزید بن ابی عبیدے مروی ہے کہ وہ موضع التحف تلاش کرتے تھے جس میں شیجے پڑھتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا کہ تعلقہ اللّٰهِ مَا لِيْکُورِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا لِیْکِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا لِیْکِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا لِیْکِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا لَیْکِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا لَیْکِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مَا لَیْکِ مِلْکُ اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا لَیْکِ مِلْکُ اللّٰہِ مَا لَیْکِ مِلْکُ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مَا لَیْکِ مِلْکُ اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ

یزید بن ابی عبید ہے مروی ہے کہ جب بجدہ غالب ہو گیا اور اس نے صدقات وصول کرلیے تو سلمہ ہے کہا گیا کہ آپ ان لوگوں ہے دوری نہیں اختیار کرتے 'انہوں نے کہا واللہ نہ میں دوری اختیار کرتا ہوں اس سے بیعت کرتا ہوں انہوں نے اپنا صدقتہ ان لوگوں کو دے دیا۔

یزید بن ابی عبیدے مردی ہے کہ سلمہ بن الاکوع بی دین اپ عال کا صدقہ فریدنا نالپند کرتے تھے۔ سلمہ بن الاکوع جی دین سے مردی ہے کہ وہ اپنے لڑکوں کو اربعہ عشر کھیلنے ہے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ گنا ہے۔ سلمہ بن الاکوع جی دین مردی ہے کہ انہوں نے وضوکیا سرکے ایکلے حصہ کامسے کیا' دونوں یا وَں دھوئے اوراپتے ہاتھ سے اپنے کپڑے اورا پنا بدن ترکیا۔

سلمہ بن الاکوع ہی دھنے مروی ہے کہ وہ پانی سے استنجا کیا کرتے تھے۔

سلمہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے (ستو تھجوراور تھی کا مرکب) حلوا کھایا۔ نماز کا وفت آ سمیا تو وہ اٹھ کرنماز کو گئے اور وضو میں کیا۔

یزید بن ابی عبیدے مروی ہے کہ تجاج نے سلمہ کو بچھانعام دیا تو انہوں نے اسے قبول کرلیا۔

ایاس بن سلمہ نے اپنے والدے روایت کی کرعبدالملک بن مردان جارے پاس انعامات کے لیے مذیبہ سے کونے لکھتا تھار بم جاتے تھے اور لے لیتے تھے۔

مجر بن مجران بن عمر بن عبیداللہ بن رافع ہے مردی ہے کہ بیں نے سلمہ بن الاکوع میں بین کود پکھا کہ اپنی موقیجیں اتی کمٹر واتے تھے جومنڈ انے کے برابر تھا۔

ایاس بن سلمہ سے مروی ہے کہ ابوسلمہ بن الا کوع ج<sub>ی د</sub>ین کی وفات <u>سم کے میں</u> مدینہ میں ہوئی جب وہ • ۸سال کے تھے۔

## كر طبقات اين سعد (عديمار) ميل المسلم المسلم

محمد بن عمر نے کہا کہ سلمہ نے ابو بکر وعمر وعثان خیافتنم سے روایت کی ہے۔

#### حضرت ابهان بن الأكوع شيادهما.

بھیڑیے ہے گفتگو کرنے والےمشہور ہیں 'بروایت ہشام بن محد بن السائب ان کی اولاد میں جعفر بن محد بن عقبہ بن اہبان بن الاکوع ہیں'عثان بن عفان میں دونے نے عقبہ میں اہبان بن الاکوع کوکلب وہلقین وغسان کےصدقات پر عامل بنا کے جیجاتھا۔

ہشام نے کہا کہ بچھ سے جعفر بن محمد کے بعض لڑکوں نے ای طرح نسب بیان کیا محمد بن الاهعت کہتے تھے کہ میں اوروں سے زیادہ اسے جانتا ہوں' عقبہ بن امہان ملکم الذئب (بھیڑیے سے کلام کرنے والے) ابن عباد بن ربعیہ بن کعب بن امیہ بن یقظ بن خزیمہ بن مالک بن سلامان بن اسلم بن افضی ۔

محمہ بن عمر کہتے تھے مکلم الذئب (بھیٹریے سے کلام کرنے والے )ابہان بن اوس الاسلی تھی انہوں نے اس کا نسب تہیں بیان کیا۔

#### بھیڑیے سے گفتگو

بین میں رہتے تھے جو بلا داسلم میں ہے جس وقت وہ اپنی بکریاں جرۃ الوبرہ ( نام صحرا) میں جرارہ تھے تو ایک بکری پر بھیڑیا جھپٹا ( اور پکڑلی ) انہوں نے اس کوچھین لیا بھیڑیا کنارے ہٹ گیا۔اپنی دم کے بل بیٹھ گیااور کہا کرتم پرافسوں ہے بچھ ہے وہ رزق کیوں روکتے ہوجو مجھے اللہ نے دیا ہے۔

ا بہان الائملمی اپنے دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجانے ملکا در کہنے ملکے کہ میں نے اس سے زیادہ عجیب امر بھی نہیں دیکھا۔ بھیڑ یے نے کہا کہ اس سے زیادہ عجیب رسول اللہ علی تی اس جوان تھجور کے درختوں کے درمیان ہیں اس نے مدینہ کی طرف اشارہ گیا۔

پھرا بہان اپنی بکریاں مدید بنکالات رسول اللہ مظافیر کے پاس آئے آپ سے انہوں نے بیان کیا تورسول اللہ مظافیر کے ب بھی اس سے تعجب فرمایا' اور تھم ویا کہ جب وہ عصر کی نماز پڑھیں تو اسے اصحاب سے بیان کریں' انہوں نے بیان کیا' رسول اللہ مظافیر کے فرمایا کہ انہوں نے بچے کہا بیان علامات میں سے ہے جول قیامت ہوں گی۔

ا ہبان اسلام لائے اور نبی سَائِیْوَیُم کی صحبت پائی ان کی کنیت اپوعقبی بھی وہ کونے میں اس باوروہاں بنی اسلم میں ایک مکان ہنالیا۔ ان کی وفات معاویہ بن الی سفیان جی پیش کی خلافت اور مغیرہ بن شعبہ جی پیشر کی ولایت میں ہوئی۔

#### حفرت عبدالله بن الي حدره مني الدو:

ا بی حدر د کا نام سلا مدین عمیرین ا بی سلامه بن سعد بن مساب بن الجارث بن عبس بن ہواڑن بن اسلم بن افضی تھار بعض نے کہا کہ ابو حدر د کا نام عبداللہ تھا۔عبداللہ کی کنیت ابو مجرتھی سب سے پہلام شہد جس میں وہ رسول اللہ منافیۃ ا حدیبیہ تھا۔ پھر خیبراور اس کے بعد کے مشاہد۔

محد بن ابراہیم ہے مروی ہے کہ ابوحدرونے اپنی ہوی کے مبر میں رسول اللہ منابھ اسے مدوما تکی تھی۔

## كر طبقات أبن سعد (منه جهام) كالمنافق المسلم المسلم

محمد بن عمر نے کہا کہ بیاوہم ہے حدیث بیہ ہے کہ ابوحدرد الاسلمی کے بیٹے نے اپنے بیوی کے میر میں رسول اللہ مالیوم مدد ما تکی او آپ نے فرمایا کتم نے ان کا کتنامبر باندھا ہے۔انہوں نے کہا' دوسودر ہم' فرمایا کہ اگرتم لوگوں نے بطحان ہے اخذ کیا ہوتا

عبدالله بن ابی حدرد کی وفات الصح میں ہوئی۔اس زمانے میں وہ ۸۱ برس کے تھے انہوں نے ابو بکر وعمر جن ویں سے روایت کی ہے۔ حضرت ابوتمیم الاسلمی طفاط ہے:

رسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِي اللهِ الل رسول الله منافیظم کی خدمت میں پیادہ بھیجا تھا کہ آپ کوغز وہ احدیث قریش کے آنے کی اور جو تعدا داور سامان اور تیاری اور شکر اور ہتھیاران کے ہمراہ ہیں اس کی ٹیروے۔

مسعود بن ببیده میناندند اوس بن حجرانی تمیم الاسلمی کے آزاد کرده غلام:

مسعود بن ہبید ہ سے مروی ہے کہ میں دو پہر کوالخذ وات میں تھا کہ ابو بکر ہیٰ دن نظر آئے جوالک اور محض کو لا رہے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا' وہ ابوتھیم کے خالص دوست تھے۔انہوں نے مجھ ہے کہا کہا لی تھیم کے پاس جاؤ۔میرا سلام کہواور کہو کہ مجھے ایک اونٹ اورتو شداورر ہبرجیجیں۔

میں روانہ ہوا اور اپنے مولی کے پاس آیا اور ابو بکر جی نورے پیام ہے آگاہ کیا انہوں نے مجھے اپنے متعلقین کا ایک ہودے والا اونٹ جس کا نام الذیال تھا ایک مثک دود ھاور ایک صاع محجور دی اور رہبر بنا کے مجھے جیجا بھجے سے کہا کہ انہیں راستہ بتا دویهان تک کهتمهاری ضرورت ندر ہے۔

میں ان لوگوں کو کو و رکوبہ تک لے گیا۔ جب ہم اس پر چڑھے تو نماز کا وقت آگیا رسول اللہ منافقا کمڑے ہوئے اور ابو بکر شدہ آپ کی داہنی جانب تھے اسلام میرے قلب میں داخل ہو گیا میں اسلام لے آیا اور آپ کے دوسرے پہلو میں کھڑا ہو گیا' آپ نے ابو بکر نوائندے سینے پرابنا ہاتھ رکھ کر ہٹایا ہم دونوں نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی۔مسعود نے کہا کہ میں سوائے بریدہ بن الحصيب كے بن سم ميں سے كى كونييں جانتا جو جھ سے پہلے اسلام لا يا ہو۔

مسعود بن ہنیدہ سے مروی ہے کہ جب ہم لوگ رسول اللہ سائٹوا کے ہمر کاب قبامیں اڑے تو ایک سجدیا کی جس میں اصحاب نبی مناتیج ابیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور سالم مولائے ابوجذیفہ نماز پڑھاتے تھے رسول اللہ مناتیج کے اس میں اضافہ کیا۔انہیں نماز پڑھائی میں آپ سے ہمراہ قبامیں مقیم رہا یہاں تک کہ پانچ نمازیں پڑھیں۔ پھر میں رخصت ہونے کوآیا آپ نے ابو بکر جی مند سے فرمایا 'کہ انہیں کچھوے دو انہوں نے مجھے میں درہم دیئے اور ایک جا در اڑھائی میں اپنے مولی کے پاس واپس آ یامیرے پاس حلہالظعینہ (جوڑا) تھا۔ پھریں قبیلہ بیں آیا میں مسلمان تھا۔ مجھ سے میرے مولی نے کہا کہتم نے جلدی کی میں نے کہااے میرے مولی میں نے ایسا کلام ( قرآن مجید ) سا کہاں ہے اچھا کلامنہیں سناتھا بعد کومیرے مولی اسلام لائے۔

## كر طبقات ابن سعد (صديباع) مهاجرين وانسار کا کن کان سعد (صديباع) مهاجرين وانسار کا

ابن مسعود بن بنید ہ نے اپنے والد سے روایت کی کہوہ ٹبی سُلٹیٹی کے ہمر کاب المریسیج میں حاضر ہوئے 'انہیں ان کے مولی نے آزاد کر دیا تھارسول اللہ سُلٹیٹیل نے دِس اونٹ عطافر مائے۔

#### حضرت سعدمولائے السلمين:

عبداللد بن سعد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ سکا تی العرق میں تھے میں آپ کار ہمر تھا ہم لوگ رکو ہمیں چلے میں پہاڑوں میں چلا اور انہیں میں رہ گیا رسول الله سکا تی آلئ وات ہے گزر ہے جوالعرج ہے قریب ہے۔ ابو تیم نے آپ کے پاس تو شداور اپنے غلام مسعود کور ہمر بنا کے بیجا۔ ہم سب روانہ ہو کے الحج الدینچ جو مدید ہے ۔ ایک ہر ید (۱ امیل) کے فاصلے پر ہے رسول الله سکا تی آج وہاں نماز پڑھی۔ آج اس جگہ آپ کی مسجد ہے۔ ہم نے اپنے وسر خوان کا بقید کھانا می کے وقت کھایا۔ شام کوایک بکر کی تھی اور اسے بھون لیا تھا۔ نبی من الله علی کے ہمیں بن عمر و بن عوف کا راستہ کون بتائے گا۔ راوی نے کہا کہ میں رسول الله سکا تھا ہے ہمرکاب سعد بن خیشہ کے پاس اتر ااسلمین کے مولی سعد اسلام لائے اور نبی سکا تی کی صحبت پائی۔

#### ربيعه بن كعب الأسلمي مني الدفية:

ز مان وقد یم میں اسلام لائے۔ نی من النظم کی صحبت پائی آپ ہی کے ساتھ رہتے تھے اہل صفہ میں سے تھے رسول اللہ سی النظم کی خدمت کیا کرتے تھے۔

ربید بن کعب الاسلمی سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ طابقہ کے دروازے کے پاس سوتا تھا۔ آپ کووضوکا یا نی دیتا تھا رات کے ایک جھے میں "مسمع الله لمن حمدہ" اور دوسرے حصہ میں "المحمد لله رب العالمین" سنتا تھا۔

ابوعمران الجونی ہے مروی ہے کہ نبی شاقیق نے ابو بکر در بید الاسلمی جوارش کو ایک زمین عطافر مائی جس میں سجور کا ایک درخت تھا جڑاس کی ربیعہ کی زمین میں تھی اور شاخ ابو بکر جوارش کی زمین میں ابو بکر جوارش نے کہا کہ بید درخت میرا ہے ربیعہ نے دعوی کیا کہ میراہے۔

ابوبگر جی دونے ان کے ساتھ تیزی کی۔ رہید کی قوم کو معلوم ہوا تو وہ ان کے پاس آئے کہ رہیدنے ان لوگوں ہے کہا کہ میں تم میں سے ہر شخص کو قطعاً ان سے کچھ کہنے کو منع کرتا ہوں جس سے وہ نا راض ہوں اور ان کی ناراض کی وجہ سے رسول اللہ سالیجیاً ناراض ہوں پھراہینے رسول کی ناراضی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو۔

جب ابو بکر جی اپید کا غصہ فروہ و گیا تو انہوں نے کہا کہ اے رہیعہ (درخت) مجھے واپس کر دو۔ انہوں نے کہا کہ بیں آپ کو واپس کر دو۔ انہوں نے کہا کہ بیں آپ کو واپس نہ دول گا۔ ابو بکر جی اپید نے بیاں گئے۔ رہیعہ نے حاضر خدمت ہونے میں ان پر سبقت کی اور عرض کی میں اللہ کے خضب سے اللہ سے اور اس کے رسول کے خضب سے اللہ سے پناہ ما نگہا ہوں۔ فرمایا کہ کیا واقعہ ہے انہوں نے آپ کو قصے کی خبر دی میں مثالی کیا ہوں۔ فرمایا کہاں تم انہیں واپس نہ کرنا۔ ابو بکر جی الافرانی امند دیوار کی طرف کر کے رونے لگے۔ بی مثالی کیا کہا تھے تھی ہے لیے میں میں کے لیے جرافتی ۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ربیعہ بن کعب مدینہ میں نبی طاقع کے ساتھ رو کر آپ کے ہمرکاب جہاد کرتے ستھے رسول

## الطقات ابن معد (مدجهان) المسلك المسلك

الله مَلَا يَعْلَم كَا وَفَات بِوكَى تَوْربيد مدينة على على الرائين عن الرائي جو بلاداسلم عن سے جاور مدينة سے اي بريد (١٢)ميل كے فاصلے پر بربيد جنگ حره تك زنده رہے اور حره كاواقعد ذى الحجه سام يوسى بزيد بن معاويد كى خلافت عن بوار

حضرت ناجيه بن جندب الأسلمي مني الأغنه:

اسلم کے ایک بطن بن سم میں سے تھے رسول اللہ ملاقا کے ہمر کاب حدیدیاں حاضر ہوئے رسول اللہ ملاقظ جب حدیدید روانہ ہوئے تو آپ نے اپنی ہدی ( قربانی حج ) پران کوعامل بنایا اور حکم دیا کہ دواسے لے کے ذوالحلیفہ تک آگے جا کیں۔

عبداللد بن دینارے مروی ہے کہ جب رسول اللہ طاق عمرة قضاء کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے اپنی ہدی (قربانی حج) برنا جید بن جندب الاسلمی کومقرر فرمایا 'وہ ہدی کودرختوں میں جارہ تلاش کرتے ہوئے آگے لے جانے لگے ان کے ہمراہ قبیلہ اسلم کے جارجوان بھی تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ابن جندب فتح مکہ میں شریک تنے ججۃ الوداع میں رسول اللہ مٹائیڈ کا نیمیں اپنی ہدی پر عامل بنایا۔ ناجیہ بنی سلمہ میں اترے تنے معاویہ بن البی سفیان کی خلافت میں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی۔ سلمہ سلمہ میں سلمہ

حضرت ناجيه بن الأعجم الأسلمي بني الدود

صدیبیہ میں رسول اللہ من اللہ من کی ہمرکاب تھے۔عطاء بن ابی مردان نے اپنے والد سے روایت کی کہ مجھ سے رسول اللہ من اللہ

محرین عمر نے کہا کہ جنہوں نے تیر ڈالا وہ ناجیہ بن جندب تھے دوسری روایت ہے کہ البراء بن عازب می روشے یہ بھی فیکور ہے کہ عباد بن خالد الفقاری تھے۔لیکن اول الذکرزیادہ ثابت ہے کہ ناجیہ بن الاعجم تھے رسول الله مظافی نے فتح مکہ میں قبیلہ اسلم کے لیے دوجھنڈے بائد ہے جن میں ایک ناجیہ الاعجم نے اٹھایا۔اور دوسرا بریدہ بن الحصیب نے ۔ناجیہ بن الاعجم کی وفات مدید میں آخرز مانے خلافت معاویہ بن الی سفیان میں ہوئی۔کوئی بسمائدہ نہ تھا۔

حضرت حمره بن عمر والاسلمي ښاندند:

محمد بن حزہ سے مروی ہے کہ حزہ بن عمر و کی کنیت الوقیر تھی وفات الاسے میں ہوئی اس وقت وہ اے سال کے تھے ابو بکر وئیر جن پیشن سے روایت کی ہے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ حمز ہ بن عمر و نے کہا کہ جب ہم لوگ تبوک میں تنے اور منافقین نے رسول اللہ سائٹیؤ کم کا وختی العقبہ میں بھگادی جس سے آپ کے کیاوے کا پچھ سامان بھی گریڑ اتو میری پانچوں انگلیوں میں نور پیدا کر دیا گیاروشنی ہوگئی اور سامان میں سے جوچھوٹ گیا تھا' کوڑ ااور گدھ وغیرہ و و میں اٹھانے لگا۔

ممزہ بن عمروہ وقعض میں کہ کعب بن مالک کوان کی تؤ ہر ( قبول ہونے ) کی اور جوان کے پارے میں قرآن نازل ہوا تھا اس کی بشارت دی توانہوں نے اپنے بدن کی دونوں جاوریں اتار کے انہیں اڑ ھادیں۔ کعب نے کہا کہ واللہ میرے پاس ان دو جا درول کے سوا پھے نہ تھا ورندوہ بھی دے دیتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں نے ابوقادہ سے دوجادریں مانگ لیس۔

حضرت عبدالرخل بن الاشيم الأسلمي ميئالدود:

سلمہ بن وردان سے مروی ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن بن الاشیم الاسلمی کودیکھا کہ نبی منابطی کے اصحاب میں ہے سفید سراور داڑھی دایا ہتھے۔

حضرت مجن بن الا درع الاسلمي منيه وعد .

بنی مہم میں سے تنے بیرو ہی شخص ہیں جن کے لیے نبی مُلاَیُوْم نے فر مایا کہتم لوگ رم کرواور میں این الا درع کے ساتھ ہوں' مدینہ بیس رہتے تنے خلا دنت معاویہ بن الی سفیان میٰ ہند کے زمانے میں وہیں ان کی وفات ہوئی۔

حضرت عبدالله بن وبهب الاملمي شياه وه

وہ ان عبدالرحمٰن بن حرملہ کے والد تھے جن سے سعید بن المسیب نے روایت کی ہے۔

حرملہ بن عمرو سے مردی ہے کہ میں نے اس طرح جوہ الوداع کیا کہ میرے بچا سان بن سل مجھے اپنا ہم نظین (ردیف) بنائے ہوئے تھے۔ جب ہم لوگوں نے وقو ف عرفات کیا تو میں نے رسول اللہ طاقیق کود یکھا کہا چی ایک الگی وومری انگلی پر رکمی میں نے اپنے بچا سے کہا کہ رسول اللہ طاقیق کیا فرماتے ہیں انہوں نے کہا فرماتے ہیں کہ صبی الحذف (منز کے دانے) کے برابر سخکریوں سے دمی کرو۔

#### حضرت سنان بن سندالاسلمي مني الدور:

حرملہ بن عمروکے چھاتھے حرملہ عبدالرحمٰن بن حرملہ الاسلی کے والد تھے جن سے سعید بن المسیب نے روایت کی ہے۔ سا ن بن سنداسلام لائے اور نبی مثالثہ کم محبت سے فیضیا ب ہوئے۔

# الطبقات ابن سعد (صدیبار) میلان وانسار ۱۳۵۰ میلان وانسار کی دهنرت عمر و بن ممز و بن منز و بن الاسلمی شی اندوند:

منذر بن جم ہے مروی ہے کہ عمر و بن حزہ بن سنان رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْمَ کے ہمر کا ب حدید بید میں حاضر ہوئے سے وہ مدید آئے گھر نبی مَنْ اللهُ عَلَیْم ہے ویہا ت واپس جانے کی اجازت جا بی آنحضرت مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْم ہے اللہ وی دوانہ ہوئے۔ جب الشہوعہ میں سے جو کہ کی طرف الحجہ کے راستے پر مدید ہے بارہ میل کے فاصلہ پر ہے تو انہیں عرب کی ایک خوبصورت لڑکی ملی شیطان نے انہیں بہ کا یادہ اس سے بہتلا ہوئے اور شادی شدہ نہ تھے۔ پھر نادم ہوئے اور نبی مَنْ اللهُ اللهُ کی خدمت میں حاضر ہو کے خبر دی تو آپ نے ان پر اس طرح حدقائم فرمائی کہ ایک محض کو تھم دیا کہ وہ انہیں ایسے کوڑے سے تازیانے مارے جود وکھالوں سے بنایا گیا ہوا ورزم ہوگ حضرت جیاح بن عمر واللہ ملمی شیافی خانہ فرمائی۔

وہ ان جاج کے والد تھے جن ہے عروہ بن زبیر نے روایت کی ہے تجاج بن جاج نے ابو ہریرہ بی دندہے بھی روایت کی ہے۔
جاج بن عمر وے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیر کم کوفر ماتے سا کہ جو (سفر تج میں) تھک جائے ۔ یالنگر اجو جائے تو حلال
(احرام سے باہر ہوگیا اور اس پردوسرا تج قرض ہے) راوی نے کہا کہ میں نے ابن عباس اور ابو ہریرہ شی اینے کو اس صدیث کی خبر دی تو
ان دونوں نے فرمایا کہ تج کہا۔

ہجاج بن المحباح نے اپنے والدے روایت کی کہ عرض کی یار سول اللہ متالیق مجھ سے رضاع (دود یہ پینے ) کی ندمت کیا چیز کی جائے گی تو آپ نے فرمایا کہ لونڈی یا غلام۔ حضرت عمر و بن نہم الاسلمی بڑی ایشون

رسول الله منافقاً کے ہمرکاب مدیبیہ گئے تنیہ ذات الحظل کے داستے پر آپ کے رہبر تھے رسول الله منافقاً کے حکم سے آپ کے آگے آگے جاکے خمبرا دیا۔ رسول الله منافقاً کے آگے آگے جاک خس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آج کی شب اس تندید کی مثال ایس ہے جیسے بنی اسرائیل کا وہ درواز ہ (جس کے متعلق ) الله تعالی نے بنی اسرائیل کا وہ درواز ہ (جس کے متعلق ) الله تعالی نے بنی اسرائیل کے خریاما تھا کی:

﴿ ادخلوا الباب سجد اوقولوا حطة ﴾

''ورواڑے بین جدہ کرتے ہوئے داخل ہواور کہو کہ گنا ہوں کومعان کر''۔

فرمایا که آج کی شب جو مخص اس شدید سے گزرے گااس کی مغفرت کردی جائے گی۔

حضرت زهربن الاسود بن مخلع منيالانوز

تام عبداللہ بن قیس بن دعمِل اورانہیں تک پر درش پائی تھی۔ا بن انس بن خزیمہ بن مالک بن سلامان بن افضی ۔ مجر اقابن زاہر بن الاسودالاسلمی نے اپنے والمدے روایت کی جوان لوگوں میں سے تھے جو درخت صدیب کے پینچے حاضر ہوئے تھے میں آگ سلگار ہاتھا کہ رسول اللہ سُلگیؤ کے منادی نے ندادی کہ رسول اللہ سُلگیؤ کم کو گوٹ کے گوشت سے منع کرتے ہیں۔

## الطبقات المن معد (منديدي) المن المناورية المناورية المناورية المناورية المناورية المناورية المناورية المناورية

محمہ بن عمر نے کہا کہ جب مسلمان کونے میں اترے تو زاہر بھی وہیں اترے ان کے بیٹے مجز اۃ بن زاہر کونے کے شریف تقے عمرو بن الحجن کے ساتھیوں میں سے تھے۔

خضرت بانى بن اوس الأسلمي ښياندؤه:

ہانی بن اوس سے مردی ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو درخت حدید پیسے کے نیچے حاضر ہوئے تھے گھنے میں در دہوگیا تو جب مجدہ کرتے تھے تواپے گھنے کے نیچے تکیہ رکھ لیتے تھے۔ حضرت ابوم روان معتب بن عمر والاسلمی میں اندور

نام معتب بن عمر وتفاجن سے ان کے بیٹے عطاء بن ابی مروان نے روایت کی اور لوگوں نے عطا بن ابی مروان سے روایت کی ۔ معتب بن عمر والا سلمی سے مروی ہے کہ بین نبی مظافی کے پاس بیٹھا تھا کہ ماع بن مالا لک حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ بین نے دما کیا آپ نے بین عرف مالا کہ کیا تم نے اس سے نگاح بین نے زنا کیا آپ نے بین مرجہ مند چھر لیا۔ جب چوتنی مرجہ کہا تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے فر مایا کہ کیا تم نے اس سے نگاح کیا 'مرض کی جی بال کیال تک کہ بیعضواس کے عضو میں پوشیدہ ہوگیا جس طرح سلائی سرمہ دانی میں اور ڈول کی ری کو یں میں پوشیدہ ہوگیا جس طرح سلائی سرمہ دانی میں اور ڈول کی ری کو یں میں پوشیدہ ہوجاتی ہے۔

حضرت بثير بن بشيرا لاسلمي طياه فر:

بشیر بن بشیرالاسلمی تفاونونے آپ والد سے روایت کی کہ جواصحاب شجرہ (درخت حدید بیوالوں) میں ہے تھے کہ رسول اللہ منافظ نے فرمایا کہ جو محض اس ناپاک ورخت سے کھائے تو وہ ہم سے سرگوشی نذکرے۔ بیصدیث پزید بن معاویہ کی بیعت اور رسول اللہ منافظ کے بیان میں حمیدے طول کے ساتھ مروک ہے۔

حضرت بيثم بن نصر بن زهرالاسلمي منيانية

محمہ بن عمروبن زہر کہتے تھے' بیٹم بن زہر سے مروی ہے کہ بین نے نبی ساتھ کا کی پیشانی اور دیش بچے کودیکھا۔ انداز ہ کیا تا تمیں عدد سفید بال ہوں گے۔

حضرت حارث بن حبال فني مدود:

ابن رہیعہ بن دعمل بن انس بن فزیمہ بن ما لک بن سلامان بن اسلم نبی شافیقاً کی محبت پائی بدردایت ہشام بن محمد آپ منافیقاً کے ہمر کاب حدیبید میں حاضر ہوئے۔

حضرت ما لك بن جبير بن حبال هؤالهؤ:

ابن رہیعہ بن دعیل ' بی مُناقِظُم کی محبت پالی' بروایت ہشام بن محر بن السائب الکعی حدیدید میں آ مخضرت مُناقِظِم مرکاب تھے۔

کتاب ابن جیوبیے کے بارھویں جزو کا آخری حصد اوراس کے بعد تیرھواں حصہ ہے اور بنی مالک بن اقصیٰ کا ذکر کے جو نیز کمزور تھے۔الحمد للدرب العالمین وصلوٰ 5 علی محمد وآلہ واصحاب اجھین برحمتک پاارحم الراحمین )۔

#### بسو الله الرحين الرحيم

بنی مالک بن اقصی جواسلم کے بھائی تھے اور وہ بھی ان لوگوں میں تھے جو کمزور تھے۔

سيدنااساء بن حارثه مني النفه

این سعد بن عبدالله بن غیاث بن سعد بن عمر و بن عامر بن تعلیه بن ما لک بن اقصی اور بنی عارفته تک بنی مالک بن اقصی کا پیش ہے۔

اشاء بن حارثه کی اولا دہیں غیلان بن عبداللہ بن اساء بن حارثہ تھے جوابوجعفر منصور کے قواد ( فوجی سرداروں ) میں سے تھے۔ان کا بنی عباس کی دعوت میں ( یعنی دفتر مجاہدین و وظیفہ یافتگان میں ) ذکر تھا۔ .

ا ساء بن حارث الاسلمی سے مروی ہے کہ میں ہوم عاشورہ (۱۰رمحرم) کورسول اللہ مُلَّ تَقِیْم کے پاس گیا۔ فر مایا اے اساء کیا آئ تم نے روزہ رکھا ہے؟ عرض کی نہیں فر مایا 'روزہ رکھو' عرض کی یارسول اللہ میں نے قوضیح کا کھانا کھالیا ہے فر مایا' دن کے باتی حصہ میں روزہ رکھوا وراپئی قوم کوبھی تھم دو کہ عاشورہ کاروزہ رکھیں۔

میں نے اپنا جوتا اٹھا کے پاؤں میں ڈالا اورا پی قوم کے پاس آیا میں نے کہا کدرسول نفد مٹائیڈ اٹم لوگوں کوروز ورکھنے کا تھم دیتے ہیں' ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے توضیح کا کھانا کھالیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے تم لوگوں کو تھم دیا ہے کہ باقی دن میں روز ہ رکھو۔

سعید بن عطاء بن ابی مروان نے اپنے باپ دا داسے روایت کی که رسول الله طَانِّتُنِ نے اساء و ہندفر زندان حارثہ کو قبیلہ ، اسلم کی جانب بھیجا کہ دونوں ان لوگوں ہے کہیں کہ رسول الله طَانِّتُوْم تم لوگوں کو تھم دیتے ہیں کہ رمضان میں مدینہ میں حاضر ہو رہا ا وقت ہوا کہ رسول اللہ طَانِّتُوم نے غز دوکہ کہ کا ارادہ فر مایا۔

محربن عمر نے کہا کہ اساء بن حارثہ کی وفات ۲۱ جدیں ہوئی۔اس زمانے میں وہ ۸ سال کے تھے محمد بن سعدنے کہا کہ میں نے دوسرے الل علم کو کہتے سنا کہ اساء کی وفات بھرے میں معاویہ بن الجی سفیان جی پین کی خلافت اور زیاد کی ولایت میں ہوئی۔ ان کے بھائی

#### حضرت هندبن حارثة الأسلمي شئالة عُدّ:

حدیدین رسول الله مَالَيْظُم كساته عاضر موت -

محر بُن عمر نے کہا کہ ابو ہر رہ ہی ہوں کہتے تھے کہ میں نے اساء و ہند فرزندان حارثۂ کورسول اللہ سُلِطَّۃ کا خادم ہی ویکھا' زمانۂ وراز سے آپ کے درواز سے پر رہنا اور دونوں کا آپ کی خدمت کرنا ان کا شیوہ تھا۔ دونوں مختاج تھے ان کے پسماندہ پیمن میں تھے۔ ہند بن حارثہ ہی ہوں کی وفات ید بیٹ میں معاویہ بن افی سفیان ہی ہونا کے زمانۂ خلافت میں ہوئی۔ بعض اہل علم نے بیان کیا کہ بیلوگ آٹھ بھائی تھے جنہوں نے نبی سُلُطُونِ کی صحبت یائی مب سے سب بیعۃ الرضوان میں

## المراق الله المراق العالم المراق العام المراق المراق العام المراق المرا

(جو درخت حدیبیے کے پنچ لگی) عاضر تھے وہ آٹھوں بھائی اساءً ہند وخداش ودیب وحمران وفضالہ وسلمہ و مالک فرزندان حارثہ بن سعد بن عبداللّٰہ بن غیاث تھے۔

حضرت ذوئب بن صبيب الأسلمي منيالة فد

بی ما لک بن اقصی برا دران اسلم میں سے تھے۔

ا بن عباس میں میں کہتے تھے کہ ہم سے ذو تب صاحب ہدی رسول الله منگاتی کے بیان کیا کہ نبی منگاتی کے ان سے ہلاک شدہ مدی (جانوران قربانی) کو دریافت فرمایا۔

مدینه میں ان کا مکان تھامعا و بیبن الی سفیان کے زمانتہ خلافت تک زندہ رہے۔

حضرت ابونعيم بن بزال الأسلمي مني الدعد:

وہ ابونعیم بن بزال ہے جو بنی مالک بن انصلی برادران اسلم میں سے تنے اور ان ماعز بن مالک کے ساتھی تنے جن کو نبی تاکیو کا نے فعل زنا کی وجہ سے جوانہوں نے کیا تھا جھم دیا کہ آپ سے یاس آئیں اور آپ ہی کے یاس تھر ہیں۔

یزید بن نعیم بن ہزال نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ ماعز کے والد نے اپنے بیٹے ماعز کے متعلق مجھے وصیت کی تھی۔ وہ میری پرورش میں بیٹے ان کی میں اس سے بھی زیادہ خوبی سے کفالت کرتا تھا جیسی کوئی تھی گی کرتا ہے۔ ایک روز وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ میں ایک بزے مہر والی عورت کا بیام ویتا تھا جے میں پیچا تیا تھا۔ میں نے اس سے اپنا مقصود حاصل کرلیا۔ اب اپنے کیے پر نادم ہوں' تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے مید مشورہ دیا کہ رسول اللہ منافقہ میں جا نمیں اور آپ کو اطلاع دین وہ رسول اللہ منافقہ کے پاس آئے اور زنا کا اقر ارکرلیا وہ شادی شدہ تھے۔

رسول الله سن تائیم نے انہیں مقام حرالے جانے کا حکم دیا ہمراہ ابو بکرصدیق ہیں۔ در کو بھیجا گہوہ انہیں سنگسار کردیں جب پتھر کھے توافعقیق کی طرف بھا گے انہیں المکیں میں پکڑلیا گیا جس شخص نے انہیں وظیف حمار میں پکڑاوہ عبداللہ بن انیس تھےوہ برابرانہیں پتھر مارتے رہے یہاں تک کول کردیا۔

عبداللہ بن انیس نبی سائٹیٹا کے پاس آئے اور آپ کواطلاع دی فر مایا کہتم لوگوں نے انہیں کیوں نہ چھوڑ دیا۔شایدوہ تو بہ کرتے اور اللہ ان کی تو بہ قبول کرلیتا چھرفر مایا کہا ہے بزال تم نے اپنے پیٹیم کے ساتھ بہت براکیا اگرتم اپنی چا در کے کنارے سے ان کیستر ہوشی کرتے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا۔

عرض کی بارسول اللہ مُنْ فَقِیْم مجھے معلوم نہ تھا کہ اس امر کی گنجائش ہے رسول اللہ طابقی نے اس عورت کو بلایا جس سے انہوں نے بیغل کیا تھا۔ فرمایا چلی جااور اس سے آپ نے بچھ بازیرس نہ کی لوگوں نے ماعز کے بارے میں چدمگوئی کی اور بہت کی قورسول اللہ طابقی نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی تو بہ کی کہ اگر ایسی تو بہ میر کی امت کا ایک ایک گروہ کرتا تو میں ان سب سے درگز رکرتا۔ حضرت ماعز بین مالک الاملمی جی الدعة

ا عملام لائے اور جی طابیخ کی محبت پانی ہے وہی شخص تھے جوایک گناہ کے مرتکب ہوئے اور نا دم ہو کر رسول اللہ طابیخ کے

### الم طبقات ابن سعد (صديبار) المسلك ال

پاس آئے اور اقرار کیا۔ وہ شاؤی شدہ تضایل لیے رسول اللہ مٹائی آئے ان کے متعلق حکم دیا تو آئییں سنگ ارکر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے الیمی تو بہ کی کہ اگر و لیمی تو بہ میری امت کا ایک گروہ کرتا تو میں ان سب سے درگز رکرتا۔

ابن ہریدہ نے اپنے والدے روایت کی کہرسول اللہ طاقی آئے نے فرمایا کہتم ماعز بن مالک کے لیے وعائے مغفرت کر و۔ (اور بقیہ قبائل الاز دمیں سے 'پھر دوس بن عد ثان بن عبداللہ بن زہران بن کعب بن الحارث بن کعب بن عبداللہ بن مالک بن نفر بن الاز دمیں سے )۔

#### حضرت سيد نا ابو مريره مني الدعنه:

محمد بن عمر نے کہا کہ ان کا نام عبدتم شکھا۔اسلام لاے تو عبداللہ رکھا دوسروں نے کہا کہ ان کا نام عبدتم تھا اور کہا جا تا ہے کرعبر غنم تھا' یہ بھی کہتے ہیں کہ سکین تھا۔

ہشام بن محد بن السائب النگلی نے کہا کہ ان کا نام عمیر بن عامر بن عبد ذی الشری بن طریف بن غیاث بن الی صعب بن مدید بن سعد بن شاہد بن طبیم بن فیم بن دوس تھا' ان کی والدہ دخر صفیح بن الحارث بن شائی بن الی صعب بن ہدیہ بن سعد بن ثقلبہ بن سلیم بن فہم بن دوس تھیں ۔

ابو ہزیرہ میں وہ کے مامول سعد بن مفیح بی دوس کے مخت لوگوں میں سے متھ قریش کے جس شخص کو پکڑ لیتے اسے الی از پہر الدوی کے بدلے قبل کرڈالتے۔

#### اسلام كايبلاتعارف:

ابو ہریرہ میں ہوں ہے کہ میں مدینہ میں آیا تو رسول اللہ سکھی نیبر میں تھے بی غفار کے ایک مخص کو پایا جونماز فجر میں لوگوں کی امامت کررہے تھے میں نے انہیں پہلی رکعت میں سورۂ مریم اور دوسری رکعب میں ویل للمطففین پڑھتے سا۔

ابو ہریرہ خی دوے مروی ہے کہ جب میں نبی مناقظ کی خدمت میں حاضر ہوا تورا سے میں پیشعر کہا:

ياليلةً من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر بخت

"اے شب کی درازی اوراس کی مشقت علاوہ اس کے کداس نے کفر کے مقام سے پھینک ویا"ک

رائے میں میراغلام بھاگ گیا' جب میں نبی منافظ کے پاس آیا اور آپ سے بیعت کر لی تو آپ کے پاس ہی تھا کہ یکا یک غلام نظرآیا' رسول اللہ منافظ کے فرمایا'اے ابو ہر یرہ تن ہوئی ہے تباراغلام ہے' عرض کی کہ وہ اللہ کی راہ کے لیے ہے اور میں نے اسے آزاد کردیا۔

#### ابتدائی حالات:

ابو ہر کیوہ شاہدوے مروی ہے کہ میں بیٹیمی کی حالت میں پیدا ہوا۔ سکینی کی حالت میں ہجرت کی بسرت بنت نوموان کا اپ پیٹ کے کھانے اور پاوک کی نوبت پر اجیر' (مزدور وملازم) تھا' جب وہ لوگ اڑتے تھے تو میں خدمت کرتا تھا اور جب وہ لوگ سوار ہوتے تھے تو میں حدی (وہ اشعار جن سے ادنٹ مست ہوئے خوب چلائے ) پڑھتا تھا۔

## كر طبقات ابن سعد (صرچيام) كالتكافي المن وانسار ٢٥٥ كالتكافي مها جرين وانسار ك

چراللد نے اس سے میرا لکاح کر دیا۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے کیے بین جس نے دین کومعتدل و منتقیم بنایا اور ابو جریرہ میں اللہ کو امام بنایا۔

ابوہریرہ ٹی اور سے مروی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دختر غزوان کو پیٹ کے کھانے اور پاؤں کی نوبت پر کرائے کو دے دیا'وہ مجھے تکلیف ویتی تھی' مجبور کرتی تھی کہ میں کھڑا ہو کرچلوں اور برہند پاز مین پرچلوں اللہ نے اس سے میرا نکاح کر دیا۔ تو میں اسے تکلیف دیتا تھا کہ وہ کھڑے ہو کر برہند پاز مین پر چلے۔

ابوہریرہ تک منتوں سے مروی ہے کہ میں ابن عقان میں مداور دختر غزوان کا اپنے پیٹ کے کھانے اور پاؤں کی نوبت پرنوکر تھا کہ جب وہ سوار ہوتے تھے تو میں انہیں چلاتا تھا اور جب اترتے تھے تو ان کی خدمت کرتا تھا۔ دختر غزوان نے ایک روز جھے کہا کہ تم ضرور صرور کھڑے ہو کہ جب وہ سوار میں میں انکاح کردیا تو میں نے کہا کہ تم ضرور مضرور کھڑے ہو کہا کہ تم ضرور بہت یا چلو گے بعد کو اللہ نے اس سے میرا نکاح کردیا تو میں نے کہا کہ تم ضرور بر بہت میں جا دور بر بہت کے اور میں بوکر چلوگے۔

محمہ سے مروی ہے کہ ابو ہر پرہ می اور کے بدن پر کتان کی گیروکی رنگ کی چا در بی انہوں نے اس میں ناک چھنک کی پھرانہوں نے کہا کہ واہ واہ ابو ہر پرہ می اور ہوئی ناک چھنکا ہے حالانکہ میں نے اپ آ پ کواس حالت میں دیکھا ہے۔ کہ رسول اللہ سائٹیڈ کے مغیرا ور عاکشہ بی ہے کہ حرے کے ورمیان آنے والا آتا تھا اور بیجھتا تھا کہ ابو ہر پرہ ہی اور کو جنون ہے۔ حالانکہ مجھے جنون نہ تھا صرف بھوک تھی میں نے اپ آپ کواس حالت میں و یکھا ہے کہ میں ابن عقان اور دخر غزوان کا اپ ہے۔ حالانکہ مجھے جنون نہ تھا صرف بھوک تھی میں نے اپ آپ کواس حالت میں و یکھا ہے کہ میں ابن عقان اور دخر غزوان کا اپ بیٹ کے کھانے اور اپ پاؤں کی نوبت پرنوکر تھا کہ جب وہ لوگ کوچ کرتے تھے تو میں انہیں چلاتا تھا اور جب انرتے تھے تو میں ان بیٹ کے کھانے اور اس کی نوبت پرنوکر تھا کہ جب وہ لوگ کوچ کرتے تھے تو میں انہیں چلاتا تھا اور جب انرتے تھے تو میں انہیں جو کر چلنا ہوگا اس کے بعد کی خدمت کرتا تھا 'پھرا کیک روزاس ( دخر غزوان ) نے کہا کہ تہمیں ضرور پیا دہ چلنا ہوگا اور ضرور کھڑے ہوکر چلنا ہوگا اس کے بعد اللہ نے اس سے میرا نکاح کر دیا تو میں نے اس سے کہا کہ تھیں ضرور پیا دہ چلنا ہوگا اور ضرور کھڑے ہوکر چلنا ہوگا۔

عمارین ابی عمارے مروی ہے کہ ابوہریرہ می دئونے کہا کہ میں جس مشہد میں رسول اللہ متابعتے کے ہمر کاب شریک ہوا۔ آپ نے اس میں میرا حصہ ضرور لگایا سوائے اس کے کہ جو خیبر میں تھا کیونکہ وہ اہل حدیبیہ یے لیے مخصوص تھا۔ ابوہریرہ میں دند اور ابوموکی حدیبیہ اور خیبر کے درمیان آئے تھے۔

#### درباردسالت مین حاضری:

عبدالحمید بن جعفر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ اپو ہر یرہ ٹی ندر کے بینے میں اس وقت آ ہے کہ نبی ملائق تم تبر میں تھے۔ وہ خیبر چلے گئے اور نبی ملائق کی اب مرکاب مدینہ آ ئے۔

ابو ہریرہ خافظ سے مروی ہے کہ میں نے تین سال نبی مالیٹی کی محبت پائی ان سالوں میں جو پھے رسول اللہ سالیٹی کو را تھاس کے یاد کرنے سے اور مجھنے سے زیادہ بسند جھے کوئی چیز کمجی نہتی ۔

حمید بن عبدالرحمٰن ہے مردی ہے کہ ابو ہر برہ میں ہونے چارسال تک ہی تنگیر کم گھوٹ پائی۔ عراک بن مالک کے والدنے اپنی قوم کے ایک گروہ ہے روایت کی کہ ابو ہر برہ میں ہوا پی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ

## الطبقات ابن سعد (منهاع) المسلك المسل

بطور وفد کے مدیندا کے رسول الله ملاقظ خیبر جا چکے سے آپ نے مدیند بربی عفار کے ایک شخص کوجن کا نام سباع بن عرف تھا اپنا جانشین بنایا تھا۔ وہ نماز فجر میں سے انہوں نے پہلی رکعت میں ''کھیعص'' اور دوسری رکعت میں ''ویل للمطففین'' برحی۔ ابو ہر برہ ٹھ اند نے کہا کہ پھر میں نماز میں کہتا تھا کہ:

ويل لابي فلان له مكيالان اذا اكتال بالوا في واذا كال كال بالناقص.

فلاں کے والد کی خرابی ہے کہ جس کے پاس دو پیانے ہیں (ایک پورااورا یک گم) کہ جب وہ تکوائے تو پورے سے (تکوائے) اور جب خودتول کے دیے تیے کم سے طول کے دیے۔

جب ہم نمازے فارغ ہوئے تو سباع کے پاس آئے کیر بھے تو شد لے کے رسول الله مَا اُلَّامِیَّا کے پاس خیبر میں آئے آپ خیبر فتح کر بچکے تھے پھر آپ نے مسلمانوں سے گفتگو کی توانہوں نے ہمیں اپنے حصوں میں شریک کرلیا۔ سیدنا ابو ہریرہ وی اللہ وکا قبول اسلام:

ابو ہر برہ میں ہوئے سے مروی ہے کہ کوئی مومن اور مومنہ الی نہیں جو جھے سنے اور بھے سے محبت نذکر سے راوی نے کہا کہ میں نے پوچھا بیآ پ کوکون بتا تا ہے۔

انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا تھا تو وہ انکارکرتی تھیں۔

ا کیک روز میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ مثاقیق کے بارے میں وہ باتیں سائیں جو میں ناپسند رتا تھا۔

میں روتا ہوارسول اللہ سکا تی ہے پاس آیا اور عرض کی پارسول اللہ سکا تی میں والدہ کوا سلام کی دعوت ویتا تھا وہ انکار کرتی تھیں اور آج میں نے انہیں دعوت وی تو آپ کے بارے میں وہ باتیں سنائیں جنہیں میں ناپیند کرتا ہوں۔ آپ اللہ سے دعا سیجے میں وہ باتیں سنائیں جنہیں میں ناپیند کرتا ہوں۔ آپ اللہ سے دعا سیجے کو میری والدہ کواسلام کی طرف بھیروے۔

آ مخضرت مُنَاقِظَةً نے دعافر مائی' میں اپنے گھر آیا تو درواز ہ کھڑ اہوا تھا اور پانی کے بہنے کی آ واز سنائی دیتی تھی۔ والدہ نے اپناشلو کا پہنااور جلدی سے اوڑھنی اوڑھی۔ پھر کہا کہ اے ابو ہریرہ جی پیدا ندر آ وُ' میں اندرواخل ہوا تو کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبور نہیں اورمجمہ ( منگافیائم) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

میں دوڑتا ہوارسول اللہ منگائی کے پاس آیا۔ خوتی ہے ای طرح رور ہاتھا جس طرح غم ہے رویا تھا۔ عرض کی یارسول اللہ خوش ہوجا ہے اللہ نے آپ کی دعا قبول کر کے میری والدہ کو اسلام کی ہدایت دی۔

پھرعرض کی کہ یارسول اللہ اللہ ہے دعا سیجئے کہ وہ مجھے اور میر می والدہ کومومٹین ومومزات کامحبوب بنا دی جومومنہ ومومن مجھے سنتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔

حضور عَلَيْظِكَ كَي خدمت مِين بَعُوك كَي شَكايت:

ابو ہریرہ میں وی ہے کہ میں ایک روز اپنے گھرے سجد کی طرف نکلا مجھے صرف بھوک نے نکالا تھا۔ میں نے رسول

## الطبقات ابن سعد (مشربهای) مسلام المسلام المسلم المسلم

الله ما الله ما الله على الله جماعت كويايا-ان لوكول في يهي كها كروالله بمس من بعوك في نكال ب

ہم لوگ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ مَالِیَّةِ آئے پاس گئے۔فرمایا کہتم لوگوں کواس وقت کیا چیز لائی رعرض کی یارسول اللہ ا ہمیں بھوک لائی ہے۔

رسول الله منگافیظ نے ایک طباق منگایا جس میں تھجوریں تھیں ہم میں ہے ہر مخص کودودو تھجوریں عطافر ہائیں اور فر مایا کہ یمبی دودو تھجوریں کھاؤاوریانی ہوتو آج کے دن تمہیں کانی ہوں گی۔

ابو ہریرہ تفاط نے کہا کہ میں نے ایک مجور کھالی اور ایک مجورا پی تھیلی میں رکھ دی رسول اللہ ملائے آئے نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تفاط تم نے یہ مجور کیوں اٹھالی عرض کی کہ اسے اپنی والدہ کے لیے اٹھالیا ہے۔ فرمایا اسے کھالو۔ کیونکہ میں تنہیں ان کے لیے دو مجوریں دوں گامیں نے وہ کھالی اور آپ نے جھےان کے لیے دو مجوریں عطافر مائیں۔

ائن شہاب سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ ٹی دوالدہ کے ساتھ رہنے کی دجہ سے تاوفلتکہ وہ و فات نہ پاکئیں جج نہیں کرتے تھے۔

ابو ہربرہ شیاہ نو کی وجرتشمید

عبداللہ بن رافع ہے مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ فادون ہے کہا کہ لوگوں نے آپ کی کنیت ابو ہریرہ فادونہ کیوں رکھ دی؟

انہوں نے کہا کہ کیاتم مجھ ہے ڈرتے نہیں میں نے کہا کہ کیوں نہیں واللہ میں آپ سے ضرور ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے متعلقین کی بحریاں جراتا تھا اور میری ایک چھوٹی می بلی تھی۔ جب رات ہوجاتی تھی تو میں اسے درخت پر رکھ دیتا تھا اور میمی ہوتی تھی تو میں اسے درخت پر رکھ دیتا تھا اور میمی ہوتی تھی تو میں اسے کر کراس سے کھیلاتھا اسی لیے لوگوں نے میری کنیت ابو ہریرہ فائد و ( بلی کا باپ ) رکھ دی۔ عافلہ کی کمزوری کی شکایت:

ابو ہریرہ تفاعدے مروی ہے کہ رسول الله مَالَيْظِ اے عرض کی کہ میں نے آپ سے بہت حدیثیں سیں مگر انہیں بھول جاتا ہوں۔

فر مایا پی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اسے پھیلایا۔ رسول اللہ مُلاہیم نے مجھ سے دن بھر حدیث بیان فر مائی میں نے اپنی چادر اپنے سینے سے لگالی آپ نے مجھ سے جو پچھ بیان کیا تھا۔ میں اسے ٹیس بھولا۔

ابو ہریرہ ٹناوندے مردی ہے کہ جمعے رسول اللہ مَالَّاتُمَا ہُنا کہ اپنی جادر پھیلاؤ۔ بیس نے اسے پھیلا دیا۔ رسول الله مَالِّتُنَا نے جمعے دن بحرحدیث بیان فر مائی۔ میں نے اپنی جادرائے سینے ہے لگا لی۔ آپ نے جمحنے جو پھے بیان کیا تھا میں اسے نہیں بعولا۔

ابوہریرہ فیادہ سے مروی ہے کہ عرض کی یارسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کون حاصل کرے گا؟ قرمایا کہ اے ابوہریرہ فیں دو میرا گمان تھا کہ جھ سے بیر حدیث تم سے پہلے کوئی نہیں ہو چھے گااس لیے کہ میں تمہارا شوق حدیث دیکھتا تھا' قیامت کے دن میری شفاعت سب سے زیادہ سعادت وہ فض حاصل کرے گا جوا خلاص کے ساتھ اپنے دل

# كر طبقات اين سعد (صرچهام) ميلان وانسار ۲۵۸ ميلان وانسار کرده در ۱۳۵۸ ميلان وانسار کرده در ۱۳۵۸ ميلان وانسار کر

ہے لا الہ الا اللہ کے گا۔

الزبرى سے اس آیت كی تفسیر میں مروى ہے كه:

﴿ إن الذين يكتمون مَا انزلنا من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس في الكتاب الآية ﴾

'' بے شک جولوگ ان دلائل وہدایات کواس کے بعد چھیاتے ہیں کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کر دیا ہے یہی لوگ ہیں جن پراللہ لعنت کرتا ہے اوران پر لعثت کرنے والے لعنت کرتے ہیں''۔

آپ ہے کثیرروایات کی توجیہہ:

ابو ہریرہ میں مدونے کہا کہ تم توگ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ میں مدونے نبی مظافیۃ آب بہت روایات کی بیں حالانکہ وعدہ کا مقام (قیامت) اللہ میں میں میں کہتے ہیں کہ مہاج میں کو کیا عذر ہے کہ وہ رسول اللہ طابقیۃ سے احادیث تبیس روایت کرتے۔
میرے ساتھی مباج بین کو بازار کے معاملات مشغول رکھتے تھے اور میرے ساتھی انصار کوان کی زمینس اور ان کا انتظام مشغول رکھتا تھا۔ بیں ایک مشکین آ دمی تھا اور بہت زیادہ رسول اللہ مشکیۃ کی ہم شینی اختیار کرتا تھا جب وہ لوگ باہر ہوتے تھے تو بیں حاضر ہوتا تھا اور جب وہ لوگ باہر ہوتے تھے تو بیل حاضر ہوتا تھا اور جب وہ لوگ بھولتے تھے تو بیل یا در کھتا تھا۔

ا کیے روڑنبی منافظیم نے ہم سے حدیث بیان فر مائی اور فر مایا کہ کون اپنی چا در پھیلا تا ہے کہ میں اس میں اپنی حدیث انڈیل دوں اور وہ اے اپنے سیننے سے لگالے' پھر جو مجھ سے سنا ہے اسے بھی نہ بھولے۔

میں نے اپنی چادر پھیلا دی۔ آپ نے مجھ سے حدیث بیان کی میں نے اسے اپنے سینے سے لگالیا۔ واللہ میں جو پچھ آپ سے سنتا تھا اسے بھی نہیں بھولٹا تھا۔ واللہ اگر کتا ہا اللہ میں بیآیت نہ ہوتی تو میں تم ہے بھی کوئی حدیث بیان نہ کرتا پھرانہوں نے سے آیت تلاوت کی:

﴿ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهذى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ﴾

ابو ہریرہ میں ہو ہے مروی ہے کہ جس سے علم دریافت کیا گیاا دراس نے اسے چھپایا تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام ڈال کے لایا جائے گا۔

ابو ہریرہ می ہوئے ہے مروی ہے کہ اگر سور وَ بقرہ میں ہے آ بیت نہ ہوتی تو میں تم لوگوں ہے بھی کوئی حدیث نہ بیان کرتا ﴿ ان الذیبی یکتمون ما انولنا من البینات والهدای من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولنك یلعنهم الله ویلعنهم الله ویلعنهم اللا عنون ﴾

کیکن وعدے کاون (قیامت کاون )اللہ ہی کے لیے ہے۔

ابو ہریرہ میں ہوتا ہوتو قیامت کے دن اس کے آگ کی لگام رجائے گی۔

### الم طبقات ابن سعد (طبقات ابن سعد (طبقات المحافظ المحا

ابو ہریرہ میں میں سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ منافق ہے دوظرف بھر کر (حدیثیں) یادکیں لیکن ان میں ہے ایک (ظرف) کوتو میں نے پھیلا دیااور دوسرے کواگر میں پھیلا وَل توبیگلا کاٹ ڈالا جائے۔

ابو ہریرہ بنی سٹا سے مروی ہے کہ اگر میں تم لوگوں کوسب بتا دول جو میں بجا نتا ہوں تو لوگ مجھے ڈھیلے ہاریں اور کہیں کہ ابو ہزیرہ مخاصفہ مجنون ہے۔

ابوہریرہ میں منز سے مروی ہے کہ جو بچھ میرے پیٹ میں ہے اگروہ سب میں تم لوگوں سے بیان کر دوں تو ضرورتم لوگ مجھے اونٹ کی مینگنیوں سے مارو گے۔

حسن نے کہا کہ انہوں نے بچ کہا۔ واللہ اگر ہمیں وہ بتاتے کہ بیت اللہ منہدم کیا جائے گا یا جلایا جائے گا تو لوگ ان کی تصدیق نہ کرتے ۔ابو ہریرہ خوادۂ کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں:

اے الو ہریرہ جی من تم نے بہت زیادہ بیان کیا 'قتم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگرتم اوگول ہے وہ سب بیان کردیتا جومیں نے رسول اللہ مگالیو ہم سنا ہے قتم لوگ مجھے حیلکے مارتے اور مجھ سے کلام نہ کرئے۔

عبدالله بن شفق ہے مروی ہے کہ ابو ہر ہرہ ہی دونہ کعب ہے مسئلہ دریافت کرنے آئے کعب قوم میں تھے یو چھا کہ تم اس ہے کیا جائے ہو۔

انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہول کہ رسول اللہ مٹائیٹیا کے اصحاب میں کو گی مخص مجھ سے زیادہ رسول اللہ مٹائیٹیا کی حدیث کا عافظ نہیں ہے۔

کعب نے کہا کہتم نے کسی چیز کا طلب گاراہیا نہ پایا ہوگا جوز مانے کے کسی دن اس چیز سے سیراب نہ کر دیا جائے ''سوا طالب علم یا طالب دنیا کے ابو ہریرہ جی اندنے کہا کہ میں اس قتم کی حکیما نہ ہا توں کے لیے تمہارے پاس آیا تھا۔

اُبو ہزیرہ بھی ہیں ہوئے ۔ ( دوسر سے طریق ہے ) نبی طافیظ ہے اس کے مثل مروی ہے۔ موائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ فز ( سوت ریشم ملا ہوا کپڑا ) جو آپ نے اصحاب رسول اللہ مطافیظ کو بہنا یا ابو ہزیرہ بی ہدف کو بھی ایک خاکی رنگ کی چا دراڑ ھائی وہ اسے اس کی چوڑ ان سے دہرا کرتے تھے'پھرا سے بچھ کپڑا لگ گیا ( یا بھٹ گئ تو اسے جوڑ لیا اوراس طرح رفز نہیں کیا جس طرح لوگ رفو کرتے ہیں' گویا میں ان کی ریشم کی چا دروں کو دیکھتا ہوں۔ وہب بن کیسان سے مروی ہے کہ میں نے ابو ہزیرہ میں ہوڑ ( سوت

### کر طبقات ابن سعد (صدیباء) کست کست (سیباء) کست کست (مهاجرین وانسار کستیم ملا بواکیژرا) بینند دیکھا۔ ریشم ملا بواکیژرا) بینند دیکھا۔

سعید بن الی سعیدے مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ ٹی افرائے بدن پرایک چا در دیکھی جس میں دیبا کی گھنڈیاں گی تھیں۔ جتاب بن عروہ سے مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ ٹی افراؤ کو یکھا کہ ان کے سر پر سیاہ عمامہ تھا۔ محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ بی اور کے دیکے ہوئے کیڑے سینتے تھے۔

عمير بن اسحاق سے مروى ہے كدا بو ہريرہ تف مؤدكے جا دراوڑ سے كاطريقه بغل كے فيج سے تھا۔

قرہ بن خالدے مروی ہے کہ بیس نے ٹھر بن سیرین سے پوچھا کہ کیا ابو ہریرہ ٹیکھڈو سخت مزاج سے انہوں نے کہانہیں' بلکہ وہ زم مزاج سے پوچھا ان کا رنگ کیسا تھا انہوں نے کہا کہ گورا' بیس نے کہا کیا وہ خضا ب کرتے ہے انہوں نے کہا اس طرح کہ جیساتم (میری داڑھی میس) دیکھتے ہو' ٹھر بن سیرین نے اپنا ہاتھا پی داڑھی کی طرف جھکا یا جوسرخ تھی' میں نے کہا ان کالباس کیسا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہی جیساتم ( مجھے ) دیکھتے ہوا ورٹھ بن سیرین کے بدن پر کتان کی دوگیروکی رنگ کی دوچا دریں تھیں انہوں نے کہا کہ ایک روز انہوں نے ناک چھتکی اور کہا کہ داہ داہ داہ وا وابو ہریرہ جی ہو کتان میں ناک چھتکتا ہے۔

محمد بن سیرین سے مردی ہے کہ دہ مہندی کا خضاب کرتے تھے انہوں نے ایک روز اپنی داڑھی پکڑ کے کہا کہ گویا میرا خضاب ابو ہریرہ ٹائنڈو کا خضاب ہے میری داڑھی مثل ابو ہریرہ ٹائنڈو کی داڑھی کے ہے۔ میرے ہال مثل ان کے ہالوں کے ہیں میری جا دریں مثل ان کی چا دروں کے ہیں اوران کے بدن پردو کیرو کے رنگ کی چا دریں تھیں۔

محمہ ہے مروی ہے کہا کی روز ابو ہر ہرہ ہی ہوئد نے اپنی چا در میں ناک چھنگی' پھر کہا کہ واہ واہ' کتان میں ناک چھنگتا ہے۔ ابو ہلال نے کہا کہ غالبًا لیک مدنی شیخ نے ہم ہے بیان کیا کہ میں نے ابو ہر ریہ ہی ہوند کو دیکھا کہ اپنے رخساروں کے بال کمتر واتے تھے۔اوران کی داڑھی زردتھی۔

یکی بن ابی کیرے مروی ہے کہ ابو ہریرہ فائد فرے ہو کر جونتہ پہننے کو اور اپنے کرتے پر تہد باند سے کو ناپند کرتے

عبدالرحمٰن بن ابی لبیبیۃ الطاقی ہے مروی ہے کہ میں نے ابو ہر یرہ نئی ہود کودیکھا کہ مجد میں نتے ابن فیٹم نے کہا کہ میں نے عبدالرحمٰن ہے استدعا کی' مجھے ان کا حلیہ بیان سیجے تو انہوں نے کہا کہ وہ گذم گوں آ دی تھے دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا دو کاکل والے تتے اور آ کے کے دو دانتوں کے درمیان فاصلہ تھا۔

ضمضم بن جوں سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ سکا لیٹا کی مجد میں گیا ایک شیخ نظر آئے جوہر کے بالوں کو گوند ہے ہوئے تھے اور ان کے دانت خوب چمکدار تھے میں نے کہا آپ کون جی آپ پر اللہ رحمت کرے انہوں نے کہا کہ میں الو جربرہ ( الله دان

### العات ابن سعد (مدچهان) العالم العالم

عثان بن عبیداللہ ہے مردی ہے کہ میں نے ابوہریرہ میں ہوت کو دیکھا کہ دہ اپنی داڑھی زردر تکتے تھے اس وقت ہم لوگ کتب میں (یڑھتے ) تھے۔

قرہ بن خالد سے مروی ہے کہ میں نے محر بن سیرین سے پوچھا کہ ابو ہریرہ ان اللہ کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرابید خضاب کرتے تھے۔اوروہ اس روزمہندی کے خضاب میں تھے۔

### بحرين كي امارت:

ابو ہریرہ شیندو سے مردی ہے کہ میں بحرین کا عامل تھا۔ عمر بن الخطاب شیندو کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ ک اور اسلام کے دشمن یا اے اللہ کے اور اس کی کتاب کے دشمن تم نے اللہ کا مال چرایا' میں نے کہا نہیں' میں اس کا دشمن ہوں جو ان دونوں (اللہ واسلام یا کتاب اللہ) سے عداوت کرے' میں نے چوری نہیں کی بلکہ میرے گھوڑوں کی نسل برھی اور میرے جھے جع ہو کے انہوں نے مجھ سے بارہ ہزار درہم لے لیے۔

بعد کو مجھ سے کہلا بھیجا کہ تم عامل کیوں نہیں بنتے 'میں نے کہانہیں' پوچھا کیوں' کیا پوسف علیط نے عمل نہیں کیا ہے ( یعنی انتظام ملک ) میں نے کہا کہ یوسف علیط تو نبی ( علیط ) کے بیٹے ٹبی (علیط ) تنتے میں آپ لوگوں کے عمل (عہدہ) سے دویا تمین انتظام ملک ) میں نے کہا کہ یوسف علیط تو نبیں گئے میں ان سے نہیں ڈرتا کہ لوگ میری آ بروکو بدنام کریں گئے یا میرامال لے لیں گاور میری بیٹت پر ماریں گے۔ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ بغیرطلم کے کلام کروں یا بغیرعلم کے فیصلہ کروں۔

ابو ہریرہ جی افزوے مروی ہے کہ مجھ ہے عمر جی افزونے کہا کہ اے اللہ کے دعمن اور اس کی کتاب کے دعمن کیا تم نے اللہ کا اللہ کا اللہ کا دعمن اور اس کی کتاب کے دعمن کیا تم نے اللہ کا اللہ کا دعمن ہوں جوان دونوں کا دعمن ہوں ۔ البتہ میں اس کا دعمن ہوں جوان دونوں کا دعمن ہوں ہوں ۔ البتہ میں اس کا دعمن ہوں جوان دونوں کا دعمن ہیں نے کہا کہ میں نے اللہ کے مال کی چوری نہیں کی ہے۔ پوچھا کہ پھر تمہارے پاس دس ہزار درہم کہاں سے جمع ہو گئے میں نے کہا کہ باام ہوئین میرے تھے ملتے رہے اور میری عطامتی رہی امیر المونین نے ان کے متعلق تھم دیا تو دو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تھا دیا تو دو کہے ۔

راوی نے کہا کہ ابو ہر یہ ہی ہوند کہا کرتے تھے کہ اے اللہ امیر المومنین کی مغفرت فرما۔ اسحاق بن عبد اللہ ہے مروی ہے کہ عربین الخطاب ہی ہوند نے ابو ہر یہ ہی ہوند ہے بوچھا کہ اے ابو ہر یہ ہی ہوند تم نے امارت کو کیسامحسوں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت آپ نے جھے (امارت یُر) جمیعا تھا تو ہیں اے ناپیند کرتا تھا۔ اور آپ نے جس وقت معزول کیا ہے تو ہیں اے بیند کرتا تھا۔ ابو ہر یہ ہی ہوند بحر بی ہوند کے باس چار لاکھ درہم لائے بوچھا کیا تم نے کسی پرظلم کیا انہوں نے کہا نہیں بوچھا کیا تم نے کوئی چیز بغیراس کے حق کے لی انہوں نے کہا نہیں بوچھا کم انہوں نے کہا ہیں بزار بوچھا کہ تم نے وہ کہاں کوئی چیز بغیراس کے حق کے لی انہوں نے کہا نہیں بوچھا تم اپ لیے کتا لائے انہوں نے کہا ہیں بزار بوچھا کہ تم نے وہ کہاں سے پایا انہوں نے کہا جس تھارت کرتا تھا۔ حکم ویا کہ اپنے سرمائے اور تخواہ کو دیکھواور اسے لیا واور جوزا کہ ہوا ہے بیت المال بیں داخل کردو۔

سعيدين الحارث عصروى بكرمروان جب بابرموتا تهايا فج كرتا تفاتو ابوبريره ويدو كوخليف بناجاتا تها

### كر طبقات ابن سعد (منترجهام) مسلام المسلم الم

ابی جعفرے مردی ہے کہ مروان مدینے پر (امیر) رہا کرتا تھا۔ اور جب وہاں سے نکاتا تھا تو ابو ہریرہ جی دو کوخلیفہ بنا دیتا

تفا

عبدالله بن أبي رافع سے مروى ہے كەمروان ئے ابو ہرىرە ئى دئىد كومدىند برخلىفدىنا يا اورخود مكدرواند ہوگيا۔

ابی رافع سے مروی ہے کہ مروان اکثر مدینہ پر ابو ہریرہ ٹی دو کوخلیفہ بنا کے خودگد سے پرسوار ہوتا جس پر ایک چار جامہ کسا جاتا' اور اندراس کے تھجود کی چھال کا گودا ہوتا تھا۔ اس طرح وہ روانہ ہوتا تھا۔ اگر کسی شخص سے ملتا تو کہتا کہ راستے سے بچوا میر آتا ہے۔ اکثر لڑکے شب کو لغیتہ الغراب (کوے کا کھیل ) کھیلتے تھے وہ بے خبر ہوتے تھے اس حالت میں مروان اپنے آپ کوان کے درمیان ڈال دیتا تھا اور اپنے پاؤں سے مارتا تھا۔ لڑکے ڈرکر بھاگ جاتے' اکثر وہ مجھے رات کو کھانے پر بلاتا اور کہتا کہ ہڈی امیر کے لیے چھوڑ دوئیں ویکھاتے رفین زیون میں کی ہوئی ٹرید (شور بے میں دم دی ہوئی روئی) ہوتی تھی۔

ابو ہرمیرہ بنی ہوئے مروی ہے کہ مجھے بخارے زیادہ کوئی بیاری پیند نہیں اس لیے کہوہ ہر جوڑ کو درد کا حصہ دے دیتا ہے اور اللہ ہر جوڑ کواس کے اجر کا حصہ دے دیتا ہے۔

ابو ہریرہ میں ہوئے ہے مروی ہے کہ داوی نے ان سے ساج قبیلۂ اسلم کی مجلس میں تقے اوران لوگوں کی مجلس منبر سے قریب تھی' ابو ہریرہ میں ہوئو لوگوں کو خطب سنار ہے تھے' وہ (ابو ہریرہ میں ہوئا کہ مراف کی طرف متوجہ ہوئے ۔ کہنے گئے کہ مرجا وُ' اے سرداران اسلم' مرجا وُاے گردہ اسلم مرجا وَ' تین مرتبہ ( کہا )اورابو ہریرہ میں ہوئے جی مرے گا۔

عبیدین باب سے مروی ہے کہ میں برتن سے ابو ہریرہ ٹی دو پر یانی ڈال رہاتھا اور وہ وضوکرر ہے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہتم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو۔ اس نے کہا بازار کا۔ انہوں نے کہا کہتم اپنی واپسی سے پہلے موت خرید سکوتو خریدنا' پھرکہا کہ مجھے اس وجہ سے اللہ سے خوف ہے کہ اس نے موت کوعا جل کردیا ہے۔

حبیب بن ابی فضالہ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ خی ہوئے اس طرح موت کا ڈکر کیا گہ گویا انہیں اس کی آرزو ہے بعض ساتھیوں نے کہا کہ رسول اللہ ساتھ کے اس ارشاد کے بعدتم کیونکر موت کی تمنا کرتے ہو کہ کسی کویہ حق نہیں کہ وہ موت کی تمنا کرے نہ نیکو کارکو نہ بدکارکو۔ نیکو کارکو تو اس لیے کہ اس کی نیکی میں اضافہ ہوگا 'اور بدکار تو وہ ( تو بدکر کے اللہ کو) منا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں کیونکر موت کی تمنا نہ کروں جبکہ میں خوف کرتا ہوں کہ مجھے جھ چیزیں پالیس کی گناہ کا خفیف بجھنا' حکمتوں کا فروخت کرنا'رحموں کا قطع کرنا'لشکروں کی اور نشے کی کش ت اوگ قرآن کو گانے گے آلات بنالیں گے۔

#### أيام علاكت:

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ میں ابو ہر رہ ہی ہوئے پاس گیا جو بھار تھے میں نے کہاا ہے اللہ ابو ہر رہ ہی ہوندہ کو شفا دے ابو ہر رہ ہی ہونے نے کہاا ہے اللہ تو مجھے واپس نہ کر (صحت نہ وہے ) اس کو دومر تبہ کہا چھر کہا کہ اب ابوسلمہ اگرتم سے مرناممکن ہوتو تم بھی مرجاؤ کیونکہ تتم ہے اس کی جس کے قبضہ میں ابو ہر رہ ہی ہوند کی جان ہے 'عنقریب علماء پر ایسا زمانہ آ ہے گا کہ ان میں سے ہر ایک فحق کوموت زر مرخ سے زیادہ محبوب ہوگ 'یاعنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آ ہے گا کہ آ دی مسلمان کی قبر پرگڑ دے گا اور کے گا کہ

مجصے يسند تھا كہاس قبروالا ميں ہوتا۔

ابوسلمہ بن عبدالرحن ہے مروی ہے کہ ابو ہریزہ میں ہونے اور میں غیادت کے لیے ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ ابو ہریرہ میں ہونے کوشفاء ہے ابوہریرہ میں ہونے کہا کہ اے اللہ تو اس (صحت ) کو داپس نہ کر' پھر کہنے گئے کہا ہے ابوسلم عنقریب لوگول براہیا زمانہ آئے گا کہ ان میں سے ایک مخص کوموت زرسر خ ہے زیادہ محبوب ہوگی اور اے ابوسلمہ 'اگر میں پچھودن اور زندہ رہا تو عنقریب آ دمی قبریر آئے گا اور کیے گا کہ کاش اس کے یا تمہارے بچائے (اس قبر میں ) میں ہوتا۔

ابو ہریرہ میں میو سے مروی ہے کہ جب ان کے پاس ہے کوئی جنازہ گزرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جاؤ میں بھی تمہارے پیچھے ليحصية تابول.

سعیدے مروی ہے کہ ابو ہریرہ میں مندور کی موت کاوفت آیا تو انہوں نے کہا کہ میری قبریشامیا ندندلگا نا اور ندمیرے ساتھ آ گ لے چانا۔ جب مجھےتم لوگ اٹھانا تو جلدی لے چانا کیونکہ اگر میں نیک ہوں گا تو تم مجھے میرے رب کے پاس لا وَ گے اور اگر میں اس سے سوا ہوں گا تو وہ صرف ایک ایسی چیز ہوگی جسے تم لوگ اپنے کندھوں سے چھینک دو گے۔

عبدالرحمٰن بن مہران مولائے الی ہریرہ مخاصورے سے مردی ہے کہ جب ابو ہریرہ مخاصفہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ میری قبر میں شامیا نہ نہ نصب کرنا اور نہ میرے ساتھ آ گ لے چلنا' مجھے جلدی لے چلنا' کیونکہ میں نے رسول اللہ علی کے قرماتے سنا کہ صالح یامومن تابوت پر رکھ دیا جا تا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے آ گے کر داور جب کا فریا بد کا را ہے تخت پر رکھ دیا جا تا ہے تو کہتا ہے کہ بائے ہائے میری خرائی تم لوگ مجھے کہاں کیے جاتے ہو۔

عبدالرطن بن مہران مےمروی ہے کہ مروان ابو ہریرہ چی دین کی عیادت کے لیے آیاس نے انہیں عثی میں یا یا تو کہا کہ اللہ آ پ کوصحت دے ابو ہر رہ ہی ﷺ نے اپنا سراٹھا یا اور کہا کہ اے اللہ ختی کر ( بینی مرض میں ) اور قطع کر دے ( بینی زندگی کو ) مروان لکلا تواسے اصحاب القطائے قریب ایک آ دمی ملاجس نے کہا کہ ابو ہر رہ ہ میں وف قضاء کر گئے۔

ابو ہریرہ میں ہو سے مروی ہے کہ مروان ان کے مرض موت میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ آپ کو شفا دے ابو ہریرہ میں میں نے کہا کہ اے اللہ میں تیری ملاقات کو پیند کرتا ہوں لہٰذا تو بھی میری ملاقات کو پیند کر۔ مروان اصحاب القطا تک بھی نه پنجاتھ کہ ابو ہریرہ نئی نہو کی وفات ہوگئی۔

سلم بن بشیر بن جمل ہے مروی ہے کہ ابو ہریرہ میں شواپنی بیاری میں روئے تو ان ہے کہا گیا کہ اے ابو ہریرہ میں شو آپ کو کیا چیز رلاتی ہے انہوں نے کہا کہ میں تمہاری اس دنیا پرنہیں روتا ہوں میں اپنے سفر کی دوری اورتوشے کی کی پرروتا ہوں' میں نے جنت ودوزخ کی منزل کی راہ رہنج کی ہے مجھے معلوم نہیں کہ ان میں ہے کس کی طرف مجھے چلایا جائے گا۔

### سفرآ خرت ہے جل نصائح

ابوسلمہ ہے مروی ہے کہ میں ابو ہر رہ ہی ہوء کے پاس گیا 'وہ انقال کر رہے تھے انہوں نے اپنے متعلقین ہے کہا کہ نہ میرے عمامہ باندھنااور نہ کرنتہ بہنانا جیسا کدرسول اللہ مزافق کے لیے کیا گیا۔

## الطبقات الن سعد (صيهام) المستحدة المستح

حضرت ابو ہر رہ ہی الدؤر کی بخیمیز و تکفین:

ٹابت بن سحل سے مروی ہے کہ لوگ عوالی (اطراف مدینہ) سے ابو ہریرہ ٹی افدو (کی نماز جنازہ) کے لیے آئے ولید بن عتب مدینہ کا امیر تھا۔ اس نے ان لوگوں کے پاس کہلا بھیجا کہ بغیر مجھے اطلاع دیئے ان کو ڈن نہ کرنا اور خود ظہر کے بعد سوگیا۔ ابن عمر می ایون اور ابو سعید الحذری ٹی افدو نے جوموجود تھے کہا کہ ابو ہریرہ ٹی افدو کو ہا ہر نکالا۔ انہیں بعد ظہر ہا ہر نکالا موضع الجنائز تک لے گئے عمر کا وقت قریب آگیا تو قوم نے کہا کہ ابو ہریرہ ٹی افدو کرید کے قاصد نے کہا کہ تا وقت کی ابن عمر وابوسعید الخذری پر می جائے گی ولید عصر کے وقت لکا لوگوں کو نماز پڑھائی بھر ابو ہریرہ ٹی افدو پر نماز پڑھی والا کہ لوگوں میں ابن عمر وابوسعید الخذری مجمی تھے۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم ہے مروی ہے کہ ابو ہریرہ جی ہوئد پر ولید بن عتبہ نے نما زیر ملی جوامیر مدینہ تھا۔ جس روز ابو ہریرہ سی ہوئد کی وفات ہوئی تو مروان بن الحکم عمل مدینہ ہے معزول تھے۔

محمر بن ہلال نے اپنے والدے روایت کی کہ جس روز ابو ہریرہ میں ہونی میں حاضر تھا' ابوسعید الحذری اور مروان جنازے کے آگے چل رہے تھے۔

عبداللہ بن نافع نے اپنے والدے روایت کی کہ میں ابو ہریرہ ٹی ہذہ کے جنازے میں ابن عمر ٹی پین کے ساتھ تھا' وہ اس کے آگے چل رہے تتے اور کثرت ہے ان پر رحمت کی دعا کر رہے تتے اور کہدرہے تتے کہ وہ ان لوگوں میں تتے جنہوں نے رسول اللہ شاکھ کی عدیث یادکر کے مسلمانوں تک پہنچائی۔

محمہ بن عبداللہ بن عمرو بن عثان بن عفان فن اللہ سے مروی ہے کہ جب ابو ہرریہ فن اللہ بو کی قات ہو گی تو عثان میں اللہ کے اللہ کے ان کا جناز وافعائے ہوئے تتھے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ ان کی اس رائے کی تفاظت کے لیے جوعثان فن اللہ نو بارے میں تھی اللہ جو بہتے۔ اللہ علیہ بہتے۔

ٹابت بن محل ہے مرومی ہے کہ ولید بن عتب نے معاویہ جی دند کو مطالکھ کر ابو ہر پر و تی دند کی وفات کی اطلاع دی تو انہوں نے لکھا کہ دیکھوانہوں نے کس کو چھوڑا۔ ان کے ورثہ کو دس ہزار درہم دے دوالن کے عہد کواچھا کرواوران لوگوں کے ساتھ امچھا برتا ؤکر و کیونکہ وہ ان لوگوں میں متھے جنہوں نے عثان جی دند کی تھی اور مکان (محاصرے) میں ان کے ہمراہ تھے اللہ ان بر رحمت کرتے۔

محمد بن عمرنے کہا کہ ابو ہریرہ تھ دو ذوالحلیفہ عمل اتر اگرتے تھے مدینے عمل ان کا ایک مکان تھا جوانہوں نے اپنے مولی کو دے دیا تھا۔ اس کے بعدلو کوں نے اسے عمر بن بزلع کے ہاتھ فروخت کردیا۔

الوہریرہ فینطونے ابوبکر وعمر میں وقت سے روایت کی ہے ان کی وفات <u>90 ہے</u> میں معاویہ بن الی سفیان میں وفات آخری زمانۂ خلافت میں ہوئی۔ وفات کے روز ۸ سمال کے تھے آئیس نے عائشہ میں وفاز وجر ٹبی میں فیلے بھی میں نماز پڑھی اور امسلمہ زوجہ نبی میں فیل میں میں نماز پڑھی حالانکہ ولیدین عتب والی مدینہ تھا۔ وہ الغابہ سوار ہوکے چلاگیا اور ابو ہریرہ شاہد

# الطبقات ابن سعد (حديبار) كالتكليك وانسار ٢١٥ كالتكليك مهاجرين وانسار كالم

کولوگول کونماز پڑھانے کا علم دے گیا انہوں نے شوال میں ام سلمہ تفایش پنماز پڑھی اس کے بعدای سال ابو ہر پرہ تفایف کی وفات ہوئی۔

### ابوالروى الدوى منيالدون

ازدیں سے تھے ذوالحلیفہ میں رہا کرتے تھے وہ عثانی تھے۔ ابو بکرصدیق تن اللہ اسے روایت کی ہے اور معاویہ بن ابی سفیان تناسبے پہلے ان کی وفات ہوئی۔

### حضرت سعد بن الي ذباب الدوى رئي الدون

سعد بن ابی ذباب سے مروی ہے کہ میں رسول الله سَلَّقَتُم کے پاس آیا اور مسلمان ہوا' عرض کی یارسول الله سَلَّقَتُم میری قوم کے وہ اموال جو بوقت قبول اسلام ان کے قبضہ میں متھے انہیں کے لیے کر دیجئے' رسول الله سَلَّقَتُم کے کر دیا اور مجھے ان پر عامل بنادیا' عمر مِنَا الله نَا فَالِمَ عَلَى بِنَا بِا۔

سعدال السراة میں سے سے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی قوم سے شہد کے بارے میں گفتگو کی اور کہا کہ اس کی زکو ۃ دو کیونکہ اس بیداوار میں یا مال میں کوئی خیرنہیں جس کی زکو ۃ نہ دی جائے۔لوگوں نے پوچھا کرتم کتنی زکو ۃ مناسب سیجھتے ہوئی میں نے کہا کہ دسوال حصہ میں نے ان لوگوں سے دسوال حصہ لے لیا۔ عمر بن الخطاب میں میں شامل کر دی۔ حی الدین نے اے لیا اور فرد خت کر کے قیمت صد قات مسلمین میں شامل کر دی۔

### حضرت عبدالله بن تحسينه ميناه غذا

بحسینہ ان کی والدہ تھیں وہ الارت کی بیٹی تھیں اور الارت حارث بن عبدالمطلب بن عبد مزاف بن قصی تھے۔
عبداللہ می افد کے والد مالک بن القشب تھے اور قشب جندب بن نصلہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مخضب بن مبشر بن صعب بن وہان بن نصر بن زہران بن کعب بن الحارث بن عبداللہ بن الحارث بن عبداللہ بن الحارث بن عبداللہ بن الحارث بن عبداللہ بن الحارث بن کو م بنی محضب سے کی امر میں ناراض ہوئے توقیق کھائی کہ ایک گھر مالک کو اور ان لوگوں کو جمع نہیں کرے گا۔ وہ مکہ چلے گئے مطلب بن عبد مناف سے معاہدہ حلف کر لیا اور بحسینہ بنت الحارث بن المطلب سے نکاح کرلیا۔ ان کے یہاں ان سے عبداللہ بیدا ہوئے۔

عبدالله جی مین اوم برزگ تیخ بمیشه روزه رکھتے تیخ مدینہ سے تمیں میل پربطن ریم میں رہتے تھے اور وہیں مروان بن الحکم کے آخر زمانۂ عمل میں معاویہ بن الی سفیان جی میدو کی خلافت میں وفات ہوئی۔

ان کے حقیقی بھائی:

### حضرت جبير بن ما لک رښي الدو:

ان کی والدہ بحسینہ بنت الحارث بن عبدالمطلب تھیں' نبی ملاقتار کی صحبت پائی جنگ بیامہ میں شہبیہ ہوئے جو <mark>11ھ می</mark>ں ابو بکرصدیق محامد نب کی خلافت کے زمانے میں ہو کی تھی ۔

### کر طبقات ابن سعد (صبحهای) میاجرین وانصار کی کانگلاف میاجرین وانصار کی کی مہلب کے ایک شخص: بی مہلب کے ایک شخص:

حضرت حارث بن عميرالا ز دي:

عمر بن الحکم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق نے حارث بن عمیر الا زدی کوا پے فر مان کے ساتھ شاہ بھرای کے پاس بھجا بھب وہ موجہ میں اتر ہے تو شرصیل بن عمر والغسانی نے روکا 'پوچھا کہتم کہاں کا قصد کرتے ہو انہوں نے کہا کہ شام کا 'پوچھا شاید تم محجہ ( منافیق کے ان کے تعلق حکم دیا تو آئیل ری میں محجہ ( منافیق کی کہا کہ تا اس میں رسول اللہ منافیق کا قاصد ہوں اس نے ان کے تعلق حکم دیا تو آئیل ری میں جگڑ دیا گیا۔ پھر آ کے کر کے زبردتی گردن ماردی ان کے سوارسول اللہ منافیق کا کوئی قاصد تی ٹیس کیا گیا 'رسول اللہ منافیق کو خبر پنجی کی جگڑ دیا گیا۔ پھر آ کے کر کے زبردتی گردن ماردی ان کے سوارسول اللہ منافیق کا کوئی قاصد تی ٹیس کیا گیا 'رسول اللہ منافیق کے خبر دی کوئی تا گوار ہوا۔ لوگوں کو بلایا۔ حارث بن عمیر کی اور ان کے تل کرنے کی خبر دی 'لوگ بہت تیز روانہ ہوئے۔ غز وہ موجہ کا کہی سب تھا۔

فضاعه بن مالک بن عمر و بن مره بن زید بن حمیر کی شاخ جهینه بن زید بن لیث بن سوداسلم بن الحاف بن

حضرت عقبه بن عامر بن عبس الحجني شاشف

كنيت الوعمر وتفي

عقبہ بن عامرے مروی ہے کہ مجھے نبی منافیظ کا آن معلوم ہوا تو اپنی کمائی کے مقام میں تھا' میں نے اسے ترک کر دیا اور آپ کے پاس آیا عرض کی یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے بیعت کروں' فر مایا بیعت عربیت چاہتے ہو یا بیعت اجرت میں نے آپ سے بیعت کر لی اور مقیم ہوگیا۔ آنخضرت منافیظ نے ایک روز فر مایا کہ یہاں جو خص قبیلہ معد سے ہووہ کھڑ اہوجائے 'لوگ کھڑ ہے ہوئے میں بھی ان کے ساتھ کھڑ اہوا تو آپ نے فر مایا کہتم میٹھو آپ نے میرے ساتھ یہی دویا تین مرتبہ کیا'عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم معد میں سے نہیں میں فر مایا نہیں' عرض کی 'جم لوگ کن میں سے بین فر مایا تم کو گوگ قضاعہ بن مالک بن حمیر میں سے ہو۔

ابوعشانہ سے مروی ہے کہ میں نے عقبہ بن عامر کود یکھا کہ سیاہ نضاب کرتے اور کہتے نغیر اعلاها و تابی اصولها (ہم ان بالوں کا بالائی حصہ منفیر کردیتے ہیں ٔ حالانکہ ان کی جڑی (سیابی سے) انکار کرتی ہیں۔

محمر بن عمر نے کہا کہ عقبہ بن عامر صفین میں معاویہ میں و کے ساتھ تھے پھر مصر چلے گئے وہیں رہتے تھے وہاں انہوں نے ایک مکان بنالیا۔ خلافت معاویہ بن الی سفیان جی دین کے خرز مانے میں ان کی وفات ہوئی۔ کچھ ن

حضرت زيدبن غالداجهني مخامدود

محر بن عمر نے کہا کہ ان کی کئیت ابوعبدالرحل تھی ووسروں نے کہا کہ ان کی کئیت ابوطلح تھی ۔

محمدین الحجازی المجنی ہے مردی ہے کہ زیدین خالدالمجنی کی وفات <u>لاکے میں</u> مدینہ میں ہوئی اس وقت ۸۵ پرس کے تض انہوں نے ابو کر دعمر دعمّان حقاقۂ ہے روایت کی ہے۔

محرین سعدنے کہا کہ میں نے علاوہ محرین عرکے کہتے سا کہ زیدین خالد کی وفات کونے میں آخرز مان خلافت معاویہ بن

#### 

حضرت نعيم بن ربيعه بن عوفي ريالارود:

ابن جراء بن پر پوع بن طیل بن عدی بن الرسعه بن رشدان بن قیس بن جهید اسلام لاے کرسول اللہ ملاقیم کے ہمر کا ب حدیبین حاضر ہوئے کورخت کے بینچے بیعت کی ۔

حضرت رافع بن مكيث بن عمر و من اللغة :

ابن جراء بن پر بوع بن طیل بن عدی بن الربعہ بن رشدان بن قیس بن جہینہ اسلام لائے اور رسول اللہ سَالَیْجَا کے ہمر کا ب حدیبیہ میں حاضر ہوئے انہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی وہ اس سربے میں زید بن حارثہ فقائد نے ہمراہ تھے جس میں آئہیں رسول اللہ سَائیُجُا نے ضمیٰ کی جانب بھیجا تھا۔اور جمادی الآخرہ سلام میں ہوا تھا۔

زیدین حارثہ نی منظر نے رافع کوای قوم کے اونوں میں سے ایک اونمی پر بشیر بنا کے رسول اللہ منافیظ کے پاس بھیجا' اونٹی رافع سے علی بن ابی طالب می منظر نے راستہ میں لے لی اور ای قوم کو والیس کر دی بیاس وقت ہوا کہ رسول اللہ منافیظ نے علی میں منظر کو بھیجا کہ جو کچھان لوگوں سے لیا گیا ہے والیس کر دیں اس لیے کہ وہ لوگ رسول اللہ منافیظ کے پاس آئے اور اسلام لائے آپ نے ان کے لیے ایک فرمان لکھودیا۔

کرزین جابرالفہری کو جب رسول اللہ طَائِیَۃِ نے ذی الجدر بھیجاتو رافع بن مکیٹ بھی ان کے ساتھ تھے عبدالرحمٰن کے مرید دومۃ الجندل میں بھی شریک تھے فتح مکہ کے دن انہوں نے جہید کے ان چار جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا اٹھایا تھا۔ جو رسول اللّه طَائِیۡۃُ ان اُوگوں کے لیے باندھے تھے رسول اللہ طَائِیۡۃُ نے انہیں صدقات جہید پر (عامل بناکے ) بھیجاتھا کہ وہ ان سے زکوۃ وصول کریں مدینے میں ان کا ایک مکان اور مدینے میں جہید کی مجد تھی۔

### حضرت جندب بن مكيث بن عمر و مناه وو

رسول الله مَالْقُوْلُمَاکِ ہمر کا ب حدیبہی میں حاضر ہوئے اور درخت کے بینچے بیعت کی کر زبن جاپر اللہری کو جب رسول الله مَالَّقُوْلُمانے عُرمین کی جانب بطور سریہ جیجا جنہوں نے ذی البجد رہیں رسول الله مَالِّقَوْلُم کی اوغنیاں لوٹی تھیں تو جندب بھی ان کے ہمراہ تھے۔

سعید بن عطاء بن ابی مروان نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ رسول اللہ مٹائیڈ آئے جب غزوہ کھیکا ارادہ فر مایا۔ آپ نے جندب ورافع فرزندان مکیک کوفیلئے جہید کی جانب بھیجا کہ وہ انہیں رمضان میں مدینہ میں حاضر ہوئے کا تھم دیں جس وقت آپ نے روانگی تبوک کا ارادہ فر مایا تب بھی آپ نے ان دونوں کوجہید کی جانب بھیجا کہ ان ہے اپنے وثمن کے جہادے لیے چلے کو کہیں۔

جندب بن مکیٹ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُلا اللہ علی آگا ہے ہاں جب وفد آتا تھا تو آپ اپنا دیھے کیڑے پہنتے تھے اور اپنے بلند پالیہ اصحاب کو بھی اس کا حکم دیتے تھے جس روز وفد کندہ آیا تو میں نے رسول اللہ ساتھ کا کواس ھالت میں دیکھا کہ جم مبارک پر

## الطبقات ابن سعد (صنيهام) المسلك المس

حلہ بمنی تھا اور الیابی ابو بکر وغمر حقاد مناکے بدن پر بھی۔

### حضرت عبداللدين بدرين زبيد شاهفنه

ا بن معاویہ بن حیان بن اسعد بن و دید بن میذول بن عدی بن غنم بن الربید بن رشدان بن قیس بن جہینہ ۔ نام عبدالعزٰی تھا'اسلام لائے تو بدل کرعبداللہ رکھا گیا۔ان کے والد بدر بن زیدو ہی ہیں جن کا ذکر عباس بن مرداس نے اپے شعر میں کیا ہے کہ:

وما كان بدر وما حابش يفوقان مرداس في المجمع ،

جب رسول الله مظافیرا نے کرزین جابرالفہری کو بطور سریدان عزمین کی جانب بھیجا جنہوں نے ڈی البجد رہیں رسول الله مظافیرا کی دودھ والی اونٹنیاں لوٹی تھیں تو عبداللہ بن بدر بھی ان کے ساتھ تھے۔ فتح کمہ کے دن وہ ان چار آ دمیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے جہیئہ کے جھنڈے اٹھائے تھے۔ جو دسول اللہ مَالِیُولِ نے ان لوگوں کے لیے بائد ھے تھے۔

عبداللہ بن بدر مدینہ میں رہتے تھے وہاں ان کا ایک مکان تھا۔اور بادییقبیلہ میں بھی رہتے تھے جو جبال جبید میں تھاانہوں نے ابو بکر میں اندو سے روایت کی ہے وفات معاویہ بن البی سفیان میں ایس کی خلافت میں ہوئی۔

### حضرت عمر وبن مره بن عبس شاادعه

ابن ما لك بن المحرث بن مازن بن سعد بن ما لك بن رفاعه بن نقر بن غطفان بن قيس بن جبيعه -

زمان قدیم میں اسلام لائے نبی سُلِیْم کی صحبت پائی آپ کے ہمر کاب مشاہد میں حاضر ہوئے۔وہ پہلے مخص تھے جو یمن میں تضاعہ میں شامل ہوگئے بعض البلومین نے اس کے بارے میں کہا کہ ع

#### فلا تهلكوا في لجةٍ قالها عمرو

'' ثم لوگ اس بح عميق ميں بلاک شهوجس ميں عمر وبلاک ہوئے''۔

ان کی اولا دومشق میں تھی۔

عمرو بن مرہ الجہنی کے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ ساتھ کا کے خرمایا کہ جوفنبلیہ معد کا ہووہ کھڑا ہوجائے۔ میں کھڑا ہو گیا' فر مایا تم بیٹے جاو' پھر فرمایا جوفنبلیہ معد کا ہووہ کھڑا ہوجائے تو میں کھڑا ہوگیا' تو فر مایا تم بیٹے جاو' پھر فرمایا کہ جوفنبلیہ معد کا ہو کھڑا ہو جائے تو میں کھڑا ہوگیا۔عرض کی یا رسول اللہ ہم کن لوگوں میں ہے ہیں' فرمایا تم لوگ قضاعہ بن مالک بن تمبیر میں ہے ہو۔ حضرت سبرہ بن معبد الجہنی میں ہوڑی۔

وہ ان ربیج بن ہر ہ کے والد تھے جن ہے زہری نے روایت کی ہے۔ ربیج نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ہم لوگ ججۃ الوداع میں رسول اللہ سٹائیڈا کے ہمر کاب تھے آپ نے متعہ (عج کے احرام سے تمرہ) کرنے کومنع فرمایا۔

سبر و کامدینه میں قبیلہ جہینہ میں ایک مکان تھا' آخر عمر میں مقام ذوالمر ہمیں وہ تشبر گئے تتھے۔ ان کے پس مائد ہ آج تک و میں میں یُہ وفات معاويه بن الي سفيان جي ينز كه زمانة خلافت ميں ہوكي \_

#### حضرت معبربن حالد مني الأغنا

زرعة الحجنی کے والد تھے۔ زمانۂ قدیم میں اسلام لائے جب رسول اللہ طاقیۃ کے کرزین جابرالفہری کو بطور سریہ عزمین ک جانب بھیجا جنہوں نے مقام ذی المجدر میں رسول اللہ طاقیۃ کی دودھ والی اونٹیاں لوٹیں تھیں تو معبہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ فتح کہ ر کے روز وہ بھی ان جار میں سے ایک تھے جنہوں نے جہینہ کے جار جھنڈ ہے اٹھائے تھے کہ رسول اللہ طاقیۃ نے ان لوگوں کے لیے باندھے تھے وہ ان سب سے زیادہ بادیہ میں رہنے والے تھے۔ ابو بکر وعمر جھائے میں دوایت کی ہے۔ وفات ساتے میں ہوئی۔ اس وقت

حضرت الوصيس الجهني متيالاقد:

زمانۂ قدیم میں اسلام لائے۔جس وقت رسول الله منافیقی نے کرزبن جابرالفہری کوبطور سریہ عزبین کی جانب بھیجا جنہوں نے مقام ذی المجدر میں رسول الله منافیقیم کی دودھ والی اونٹنیاں لوئی تھیں تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے یہ واقعہ شوال چھ جمری میں ہوا تھا۔اس کے بعدوہ رسول الله منافیقیم کے ہمر کاب حدیب میں حاضر ہوئے اور درخت کے نیچے بیعت کی دفتح مکہ میں بھی حاضر ہوئے بادیہ (دیبات) میں رہا کرتے تھے۔معاویہ بن الی سفیان خیسیمن کے آخرز مانۂ خلافت میں وفات ہوئی۔ حضرت کلیب المجہنی شیادہ ہو

عنیم بن کثیر بن کلیب الجہنی نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ سالیقی کو تج میں دیکھا کہ عرفات ہے مزدلفہ کی طرف رواند ہو چکے تھے۔ مزدلفہ میں آگر روش تھی۔ آپ وہاں کا قصد فرمار ہے تھے کیہاں تک کہ اس کے قریب از گئے۔ حضرت سوید بن صحر الجہنی میں اندو:

زمانۂ قدیم میں اسلام لائے جس وقت رسول اللہ سائٹیٹا نے کرزین جابرالفہری کوبطور سریو نہین کی جانب بھیجا جنہوں نے مقام ذی الجدر میں رسول اللہ سائٹیٹا کی دودھ دینے والی اونٹیاں لوٹی تھیں تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے یہ شوال مجھیل ہوا۔ اس کے بعدوہ حدید بیس سے ایک تھے جنہوں نے جہید کے اس کے بعدوہ حدید بیس سے ایک تھے جنہوں نے جہید کے چار جمعنڈ سے اٹھائے جوان لوگوں کے لیے رسول اللہ شائٹیٹا نے باندھے تھے۔

### حضرت حضرت سنان بن وبراعجبني سياسعنه

انصار بنی سالم کے حلیف تھے المریسیج میں رسول اللہ سالی آئے ہمر کا ب حاضر ہوئے یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے ہجاہ بن سعد سے اس روز ڈول پر جھڑا کیا ' دونوں نے جھار کیا۔ دونوں نے جھڑا کیا ادرائے اپنے قبائل کوندادی سنان نے انصار کو پکارااور جھا ہے آ واز دی کدائے آل قریش اس روز (سردار منافقین ) عبداللہ بن الی بن سلول نے کلام کیا۔ اپنے بہت مرتبہ کے کلام میں کہا کہا گہا کہ اگریم اللہ بن ارتب کے قریت والے لوگ ضرور خرور وہاں سے ذیل کو نکال دیں گے زید بن ارتب نے اس کی رسول اللہ منافی تو عبداللہ بن الی نے انکار کیا۔ زید کی تھید ایق اور این ابی کی تکذیب میں قرآن نازل ہوا۔

# کر طبقات این سعد (صدیمار) میلان المحال المح

خالداسلام لائے اور نبی منافیز کم محبت پائی۔انہوں نے آپ سے روایت کی۔

خالد بن عدی الجہنی نے رسول اللہ مٹائیٹیا سے روایت کی کہ جس کے پاس اپنے بھائی سے کوئی احسان بغیر مائلے اور بغیر حص کے آئے تواسے قبول کر لے اور واپس نہ کرے کیونکہ وہ رزق ہے جواللہ نے اس کے پاس جیجا ہے۔ حضرت ابوعبد الرجمٰن الجہنی جی اللہ عند:

اسلام لائے اور نبی مَالِیْ اِلمَ کی صحبت یائی انہوں نے آپ سے روایت بھی کی ہے۔

ابی عبدالرحمٰن الجہنی سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ علی فیرمت میں تھے کہ یکا یک دوسوار نظر آئے آپ نے انہیں دیکھا تو فر مایا کہ (یہ دونوں) کندی نہ تی ہیں وہ آپ کے پاس آئے تو دونوں (بنی) نہ تی میں سے تھا یک قریب آیا کہ آپ سے بیعت کرے جب اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا تو کہا 'یارسول اللہ کیا آپ نے نورفر مایا کہ دہ شخص کون ہے جو آپ پرایمان لائے اور آپ کی تقد این کرے اور آپ کی بیروی کرے اس نے آپ کا ہم تھے چواا دروا پس ہو گیا۔ دوسر المحض آیا آپ کا ہاتھ پکڑا کہ بیعت کرے اور کہایا رسول اللہ آپ نے فررفر مایا کہ اس نے آپ کیا ہو گئے گیا (افواب) ہے جو آپ پرایمان لائے اور آپ کی تیروی کرے حالا نکہ اس نے آپ کو ٹرد کے اور آپ کی تیروی کرے حالا نکہ اس نے آپ کو ٹرد کے اور ور مایا کہ اس نے آپ کو ٹرد کیا ہو فر مایا کہ اس کے لیے خوش خری ہے۔ اس نے آپ کا ہاتھ چھواا دروا پس ہوگیا۔

ا بی عبدالرخمٰن الجہنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِقُا نے فر مایا کہ جوسوار یہود کی طرف جائے تو تم لوگ انہیں پہلے سلام نہ کرو جب وہ تنہیں سلام کریں تو کہون وظییم''

حضرت عبداللد بن خبيب الجهني شارين

اسلام لائے اور نبی سُکاٹیٹی کی صحبت پائی آپ سے روایت کی۔معافی بن عبداللہ بن ضیب نے اپنے والدہے روایت کی کہ ہم لوگ بارش کی تاریک شب میں نظلے کہ رسول اللہ سُکاٹیٹی ہے درخواست کریں کہ آپ ہمارے لیے وعا فرمایئ میں نے آپ کو پایا تو فرمایا کہوگر میں نے پھے نہ کہا کچھ نہ کہا کچھ نہ کہا کچھ فرمایا کہوتو عرض کی یارسول اللہ سُکاٹیٹی کیا کہوں نے مایا جس وقت تم شام کرواور جس وقت تم میں کروتو تین مرتبہ قل ہواللہ احداور معوفر تین (قل اعوفر برب الفلق قل اعوفر برب النالی ) پڑھوئے تمہیں ہر چیزے کا فی ہیں۔

حفرت حارث بن عبدالله الجهني طيان و:

معبدالجہنی سے مروی ہے کہ ضحاک بن قیس نے حارث بن عبداللہ الجہنی کو میر سے ذریعے سے بیس بڑار درہم بھیجا ورکہا کہ ان سے کہنا کہ امیرالمومین نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم آپ پر خرج کریں البذا آپ ان درہموں سے مدد لیجے میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے امیر نے آپ کے ہاتھ آپ کے پاس بیددہم بھیجے ہیں میں نے انہیں ان درہموں کا حال بتایا ' پوچھاتم کون ہوئیں نے کہا کہ معبد بن عبداللہ بن عویم ہوں انہوں نے کہا اچھا ' چرکہا کہ امیر نے مجھے بی تھم دیا ہے کہ آپ کے وہ

### العبقات ابن سعد (صربهام) المستحد المست

کلمات دریافت گروں جو یمن کے (عیمائی) عالم نے فلاں فلاں دن کے تھے۔انہوں نے کہا چھا مجھے رسول اللہ سالتی آئے یمن جیجا۔اگریفین ہوتا کہ آپ کی وفات ہوجائے گی تو میں بھی آپ سے جدانہ ہوتا۔ میں چلا گیا۔میرے پاس عیسائی عالم آیا اور کہا کہ محد (مُلَّا اِلْمِیْمَ) کی وفات ہوگئ بوچھا کب'اس نے کہا آج'اگرمیرے پاس ہتھیا رہوتا تو میں اس سے ضرور قال کرتا۔

زیادہ زمانہ نیگز را کہ میرے پاس ابو بکر صدیق میں ہوء کا خطا آیا کہ رسول اللہ ساتھی کی وفات ہوگئی اور آپ کے بعد لوگوں نے بطور خلیفہ کے مجھ سے بیعت کر کی لہذا تم ان لوگوں سے بیعت لوجو تمہارے پاس ہیں میں نے کہا کہ جس شخص نے مجھے اس روز اس بات کی خبر دی وہ اس کا زیادہ اہل ہے کہ اسے علم ہوگا۔

میں نے اسے بلا بھیجااور کہا کہتم نے جو بچھ کہا تھا چتھا۔اس نے کہا کہ میں جھوٹ بولنے والانہیں ہوں' پوچھاتم اسے کہاں سے جانتے ہو'اس نے کہا کہ وہ نبی جس کا حال ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں سے ہے کہ وہ فلاں فلان دن مرے گا' پوچھا' اس کے بعد ہم لوگ کیوں کر ہوں گے۔اس نے کہا کہ تمہاری چکی (ترقی کے ساتھ) پینیٹس سال تک گھو ہے گی جس میں ایک دن کا بھی اضافہ ندہوگا۔

### حفرت عوسجه بن حر مله بن جد يمه وكالدون

ا بن سمره بن خدیج بن ما لک بن المحر شه بن مازن بن سعد بن ما لک بن دفاعه بن نصر بن غطفان بن قیس بن جهینه \_

محمہ بن سعدنے کہا کہ شام بن محمہ بن السائب العلمی نے ای طرح ان کا نسب مجھ سے بیان کیا آور ہشام نے بیان کیا کہ وقتی مکہ کے دن رسول اللہ منگی نے ایک ہزار آ دمی پرعوجہ بن حرملہ کوامیر بنایا۔ انہیں ذامر ( کی زمین ) بطور جا گیرعطاء فر مائی مجمد بن سعدنے کہا کہ بین نے بیام کسی اور سے نہیں سنا۔

### حضرت نبة الجبني شيالانونه:

محمد بن سعد نے کہا کہ دینہ الحجنی سے مروی ہے کہ رسول الله مالی فیانے فرمایا 'بر ہند تکوار یا ہم لی دی نہ جائے۔

### حضرت أبن حديدة الجبني شياندند.

انبیں بھی صحبت حاصل تھی' ہیے وہی شخص ہیں جنہیں عمر بن الحطاب میں ہوئد ملے اور پوچھا کہ کہاں کا قصد کرتے ہوتو انہوں نے کہا کہ میں نے نماز عصر کا اراوہ کیا ہے عمر میں ہوئے کہا کہ جلدی جاؤ کیوں کہ وہ شروع ہوگئی ہے۔ حصر بت رفاعہ بن عراوۃ الجہنی میں ہوئا۔

> بعضوں نے الل عرابہ کہا' ابن عرابہ اسلام لائے اور نبی علی ایک کے محبت پائی۔ بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ۔

### حضرت رويفع بن ثابت البلوي منياينون

مقام جنّا ب میں رہتے تھے اسلام لائے اور نبی مَلْ تَیْرُا کی صحبت پائی آپ ہے روایت کی ہے۔

# کر طبقات این سعد (منترجهای) مهاجرین وانسار کر ساز انسار کر طبقات این سعد (منترجهای) مهاجرین وانسار کر منتربت ابوالشموس البلو می بنی ایدوند:

مقام حق میں رہتے تھے اسلام لائے اور نبی سالیق کم کوجت یا لی۔

حضرت طلحه بن البراء بن عميير شيانينه:

ابن وہرہ بن تغلبہ بن غنم بن سری بن سلمہ بن انیف بن بشم بن تمیم بن عود منا قابن ناج بن تیم بن اراشہ بن عامر بن عبیلہ بن سلمہ بن انیف بن بشم بن تمیم بن عود منا قابن کی بن اراشہ بن عامر بن عبیلہ بن قسمیل بن فران بن بکی بنی عمر و بن عوف کے انصار میں ان کا معاہدہ طلق تقار و بی شخص ہیں جن کے لیے نبی سنگا تھا نے فر مایا کہ استا ہوا وروہ تھے سے مبتتے ہوں محمد بن سعد نے کہا کہ مجھے طلحہ کے نسب اور ان کے اس قصہ کی ہشام بن محمد بن السائب الکلمی نے خبردگ ۔

حضرت الوامامه بن تعلبه البلوي مين الدونة

ابی بردہ بن نیار کے پچازاد بھائی اور بڑاء بن عازب کے مامول تھے۔

عبداللد بن منیب بن عبداللد بن افی امامہ نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کدابوامامہ بن لغلبہ کو صحبت حاصل تھی وہ افی بردہ بن نیار کے چپازاد بھائی تضے آئیس بھرے ہوئے آ ب کثیر ہے اپنے ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا گیا تو اعتراض کیا گیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافظ نے ہمیں اس طور پرآ ب کثیر ہے وضو کرنے کا تھم دیا ہے کہ اس میں ہم میں سے کوئی کسی کوایڈ انددے۔ حضرت عبد اللہ بن صفی بن و ہرہ وہی الفائد :

ا بن نغلبہ بن غنم بن سری بن سلمہ بن اثیف بن عمر و بن عوف میں تھے رسول اللہ مَا اَلَّا اِللَّهِ عَلَى عَلَى عَا درخت کے نیچے بیعیت کی محمد بن سعد نے کہا کہ مجھے اس کے متعلق ہشام بن محمد بن السائب السکسی نے اپنے والد کی روایت سے خبر دی۔

بنى عذره بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاعه:

### حضرت خالد بن عرفط مني الدعد:

ابن ابر ہد بن سنان بن شفی بن الہائلہ بن عبداللہ بن غیلان بن اسلم بن حزاز بن کاہل بن عذرہ 'بی زہرہ بن کلا ب کے حلیف ہے۔ نبی مُؤَلِّئِهِم کی صحبت پائی اور آپ ہے روایت کی سعد بن ابی وقاص میں ہوند نے جنگ قادسیہ میں انہیں والی جنگ بنایا تھا۔ خالد میں ہور وہی شخص میں جنہوں نے جنگ خیلہ میں خوارج گوٹل کیا تھا۔ کو نے میں رہتے تھے اور وہاں ایک مکان بنالیا تھا۔ آج ان کے بقیہ ویس ماندگان ہیں۔

### حضرت حمزه بن النعمان بن جوذه وخياه منه:

ابن ما لک بن سنان بن البیاع بن ولیم بن عدی بن حزار بن کابل بن عذرہ عذرہ کے سردار تھے اور اہل تجازیں پہلے مخص تھے جو نبی مظاہر کے بیاس بن عذرہ کی زکو ۃ لائے رسول اللہ سکا تیا کا گھوڑا

### الطبقات ابن سعد (صرچهار) المسلك المسل

دوڑ انے کے زمین بطور جا گیرعطافر ہائی وادی القرای ہی میں رہے اور و ہاں مکان بنالیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئ حضرت ابوخز امنۃ العذری شئاندہ ہ

مقام جناب میں رہتے تھے جوعذرو بلی کی زمین ہے اسلام لائے اور نبی شانگیل کی صحبت پائی آپ ہے روایت کی۔ (اشعر مین میں سے اور وہ لوگ الاشعر کی اولا دہیں جن کا نام بنت بن اور بن زید بن یٹجب بن عریب بن زید بن کہلان بن سباء بن یٹٹجب بن پھر ب بن فخطان تھا)۔ حصرت ابو بروہ بن قیس میں انتھا۔

ا بن سلیم بن حضار بن حرب بن عامر بن غزہ بن بکر بن عامر بن عذرہ بن داکل بن ناجیہ بن الجماہر بن الاشعر ابومویٰ الاشعری شور کے بھائی تھے اسلام لائے اور اپنی قوم کے بلاد سے ججرت کی مدینے میں ان کی آمد مع اشعر بین کے جنہوں نے ججرت کی تھی اور کہاجا تا ہے کہ وہ بچائ آدمی تھے ان دونوں کثنی والے (حہاجرین) کی آمد کے ساتھ ہوئی جوملک حبشہ ہے آئے تھے۔

ابو بردہ بن قیس نے ئی طاق اسے روایت کی ہے۔

حضرت ابوعامر الاشعرى ضاسفة

ان اشعریین میں سے تھے جورسول اللہ مُلْقِیْم کے پاس آئے تھے آپ کے ہمر کاب فتح مکہ وخنین میں عاضر ہوئے یوم حنین میں رسول اللہ مناقبیم نے انہیں قبیلہ ہوازن کے ان مشر کین کے پیچھے روانہ کیا جواوطاس کی جانب چلے گئے تھے رسول اللہ مناقبیم نے ان کے لیے جھنڈ ایا ندھا۔

وہ ان لوگول کے نشکر تک پہنچ گئے۔ بمشر کین میں سے ایک شخص آگے آیا اور کہا کہ کون جنگ کرتا ہے۔ ابوعا مر نظے اور اسے قتل کر دیا۔ انہوں نے ان لوگول سے نومر تبد جنگ قبول کی۔ جب دسواں ہوا تو ابوعا مراس کے لیے نکلے۔ اس نے ابوعا مرکو مار کے (تکوار) ان کے آریار کر دی۔

وہ اس حالت میں اٹھائے گئے کہ کچھ جان باقی تھی' ابوموی الاشعری ٹی نیند کو اپنا قائم مقام بنایا اور اس کوخر دی که زر د عمامہ دالاشخص ان کا قاتل ہے' ابوعام نے ابوموی کو وصیت کی' مجھنڈ انہیں دے دیا۔ اور کہا کہ میرا گھوڑ ااور بتھیارنی ساتھ کے کو بنا' ابوعام ٹی نیند کی وفات ہوگئی۔

ابوموی جی دوئے ان لوگوں سے قبال کیا یہاں تک کہ اللہ نے انہیں فتح دی ابوعامر جی دوئے قاتل کو بھی قبل کر دیا۔ ان کا گھوڑا' ہتھیا راور ترکہ نبی نٹائٹٹٹا کے پاس لائے۔رسول اللہ شائٹٹٹا نے وہ ان کے بیٹے کو دیے دیا۔اور فر مایا کہ اے اللہ ابوعامر کی منفرے کراورانہیں جنت میں میری امت کے بلند ترین لوگوں میں کر۔

ان کے بیٹے:

حضرت عامر بن الي عامر مني الدؤنه :

انہوں نے بھی نبی مظاہر کا محبت پائی۔ آپ کے ہمراہ جہاد کیااور آپ سے روایت کی۔

# كر طبقات ابن سعد (صبيهاع) ملاحق المسلك المس

اسلام لائے اور ثبی منافظ کی محبت یائی آپ کی ہمراہی میں جہاد کیا اور آپ سے روایت کی۔

ابومویٰ الاشعری جی ہیں۔ جب ہوازن کےلوگ بھا گےتو آپ نے ابو مالک کوان کی تلاش کا تھی ہے۔ جب ہوازن کےلوگ بھا گےتو آپ نے ابو مالک کوان کی تلاش کا تھم دیا۔

الی ما لک الاشعری نے نبی مَالْیُولِم ہے روایت کی کہ وضوایمان کا جزوہے۔

ابی مالک الاشعری می اور سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے احباب کوجیج کیا اور کہا کہ ادھرآؤ کے کیا تہمیں نماز پڑھا دی گئی سے یا جمال دی گئی ۔ راوی نے کہا کہ وہ (مالک) اشعریین میں سے ایک شخص تھے انہوں نے ایک تسلایا نی مظایا تین مرتبدا ہے دونوں ماتھ دھوئے کی گئی ۔ راوی فی ای میں بیانی ڈالا تین مرتبہ منہ اور تین مرتبہ دونوں باہیں دھوئیں سراوردونوں کا نوں کا مسے کیا اور دونوں پاؤں دھوئے کھی گئی کر ظہری نماز برھی اس میں انہوں نے دومر جہورہ فاتھ برھی اور جس کہیں ۔

### حضرت حارث الاشعرى شالنفنز

اسلام لا ئے اور نبی منافیق کی محبت یائی۔ آنخضرت منافیق سے روایت بھی کی۔

خارث الاشعری می مؤدنے نبی مَثَلِقِظِم ہے روایت کی کہ اللہ نے لیجی بن زکریا عِندائلہ کو پانچ کلمات کا حکم دیا کہ وہ ان پرعمل کریں اور بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ وہ لوگ بھی ان پرعمل کریں۔

(اور مضارمہ سے (لیعنی مفرموت کے باشند سے )اور وہ یمن کے علاقے ہے تھے )۔

### سيدنا حضرت علا بن الحضر مي شيالانونه.

حضری کا نام عبداللہ بن ضاد بن سلمی بن اکبرتھا جوحفر موت علاقہ بمن کے تتے اور بنی امیہ بن عبد متن بن عبد مناف کے حلیف تنے ان کے بھائی میمون بن الحضر می اس کتویں کے مالک تھے جو مکہ کے بلند حصہ میں الابطح میں تھا جس کا نام بیرمیمون تھا اور اہل عراق کے رائے پرمشہورتھا انہوں نے اس کوڑ مائۂ جا ہلیت میں کھودا تھا' علاء بن الحضر می زمانۂ قدیم میں اسلام لائے۔ قاصد صطفیٰ مثل تیکم ہونے کا اعز از:

علاء بن الحضر می جی پیدو ہے مروی ہے کہ رسول الله مُلَّالِثَةِ آنے الجعر اندہے واپنی میں مجھ کومنذ ربن ساؤی کے پاس بحرین بی بھی کومنذ ربن ساؤی کے پاس بحرین بی بھی بھی کومنذ ربن ساؤی لکھی کر انہیں کے ہاتھ بھیجا جس میں آپ نے اس کواسلام کی وعوت دی تھی اور ان کواجازت دی کہ زکلو قاجع کریں رسول الله مُلَّاتِيَّا نے علاء کے لیک یا دواشت لکھ دی جس میں اونٹ اور گائے اور بکری اور پھلوں اور مالوں کی زکلو قائے نے ان کہ وہ اس کے مطابق لوگوں ہے زکلو قاوصول کریں پیھی تھم دیا کہ جن کے امراء سے زکلو قاوصول کریں بیھی تھم دیا کہ جن سے امراء سے زکلو قاوصول کریں بیھی تھم دیا کہ جن بھی تھے اور ان ہے فقراء کو دے دیں رسول الله سلاھی آئے ان کے ہمراہ آیک جماعت کو بھیجا جن میں ابو ہر برہ جی پید بھی تھے اور ان سے فرمایا کہ ان کی صلاح نیک کو قبول کریں۔

سالم مولائے بن تصریب مروی ہے کہ میں نے ابو ہرارہ فقائد کو کہتے سنا کہ رسول الله سالتی ا مجھے علاء بن الحضر می تفاط کے ساتھ جھیجااورانہیں میرے ساتھ نیکی کی وصیت فر مائی جب ہم دونوں روانہ ہوئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ رسول مَنْ الْقُوْمِ فَ مُنْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ انہوں نے بد (خدمت )انہیں دے دی۔

غمر وبن عوف حليف بني عامر بن لؤي سے مروى ہے كەرسول الله منافقة أے علاء بن الحضر مي مندرو كو بحرين بقيجا ' پھرانبين معزول کردیااورابان بن سعد کوعامل بنا کے بھیجا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ مثالیقیا نے علاء بن الحضر می میں دو تو عبد القیس کے بیس آ دمیوں کے ہمراہ اپنے پاس آنے کو تحریر فرمایا تھا وہ عبدالقیس کے ہیں آ دمیوں کو آپ کے پاک لائے ان کے سردار عبداللہ بن عوف اللائے تھے علاء نے بحرین پرمنڈر بن ساؤی کوخلیفہ بنا دیا تھا۔ان بیں آ دمیوں کے وفعہ نے علاء بن الحضر کی جہاسی کی شکایت کی تورسول اللہ سکا تیکم نے انہیں معزول کر دیا اورابان بن سعید بن العاص کو والی بنایا ان سے فرمایا کہتم عبدالقیس کے متعلق نیکی کی نصیحت قبول کر و اور ان کے سرواروں کی

علی بن زید سے مروی ہے کہ رسول الله مُنافِقِع نے علاء بن الحضر می وی الله علیہ ایک سنبلانی کرته دیکھا جس کی آستینیں کمی تھیں تو آپ نے اسے انگلیوں کے کناروں کے پاس سے کاٹ ڈالا۔

عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ میں نے سائب بن پزید سے پوچھا کہ آپ نے مکہ کی سکونٹ کے بارے میں کیا سنا ہے توانہوں نے کہا کہ علاء بن الحضر می میں میں اور نے کہا کہ مہاجر کے لیے ارکان جج سے نکلنے کے بعد تین دن کے قیام کاحق ہے۔

عمر بن عبدالعزیز سے مروی کدانہوں نے سائب بن بزید سے پوچھا تؤ سائب نے کہا کدمیں نے علاء بن الحضر می شاہدہ ے سنا کہ میں نے رسول اللہ مُلاقیق کوفر مانے سنا کہ ارکان جج سے نکلنے کے بعد مکہ میں مہاجرتین رات کلمبرے۔

راوی نے کہا کہ ابان بن سعیدر سول الله ساتھ کی وفات تک بحرین کے عامل رہے رہید بحرین میں مرتد ہوگیا۔ ابان بن سعید مدینے آگئے اورانہوں نے اپنا عہدہ ترک کر دیا۔ ابو بحرصدیق میں ہونے جا ہا کہ انہیں بحرین واپس کر دیں مگرانہوں نے انکار کیا اوركها كمين رسول الله ما في المنظم كالعداس كاعال ند بنول كال بحرین میں بطور عامر تقرر " ی:

البوبكر فناه عندنے علاء بن الحضر می تفاد ہوئے جیجنے کا تصفیہ کیا'انہیں بلایا اور کہا کہ میں نے تہمیں رسول اللہ مناقاتیم کے ان ممال میں پایا جنہیں آپ نے والی بنایا ہے میں نے مناسب سمجھا کہ تہمیں کواس کا والی بناؤں جس کا رسول اللہ سائٹیؤا نے تنہیں والی بنایا تھا۔ لبذاالله كاخوفتم يرلازم

# كر طبقات اين سعد (صنيهار) ميل المسلك المسلك

علاء بن الحضر می بن الدور می بن الدور و سے سولہ سواروں کے ہمراہ اس طرح روانہ ہوئے کہ ان کے ساتھ فرات بن حیان انعجلی رہبر تھے ابو بکر بنی الدونے علاء بن الحضر می منی الدور کے لیے ایک فرمان لکھ دیا کہ جس مسلمان پر گزریں وہ ان کے ہمراہ اپنے وثمن کے مقابلہ پرروانہ ہو۔

علاءا پنے پیروؤں کے ساتھ چلے اور قلعۂ حواثا میں اثر نے انہوں نے ان لوگوں ہے اتنا قبال کیا کہ ان میں ہے کوئی نہ بچا پھر القطیف آئے وہاں جمیوں کی ایک جماعت تھی ان سے بھی لڑے اور ایک حصہ کونقصان پہنچایا' وہ لوگ بھا گے اور الزارہ میں گھس گڑ

علاءان کے پاس آئے اور ساحل دریا کی ایک زمین پراتر ہے انہوں نے ان لوگوں سے قبال کیا اور یہاں تک محاصرہ کیا کہ ابو بکر خیاد نو کی وفات ہوگئ عمر بن الخطاب خیاد فوالی ہوئے اہل الزارہ نے سلح چاہی تو علاء خیاد نے ان سے سلح کرلی۔ اس کے بعد علاء نے اہل دارین کی جانب کرنے کیا اور دریا عبور کر کے ان لوگوں سے جنگ کی مقاتلین گوٹل کر دیا اور ان کے اہل وعیال قید کر لیے گئے۔

علاء نے عرفیہ بن ہرخمہ کواساف فارس کی جانب روانہ کیا۔انہوں نے کشتیوں میں سفر کیاوہ پہلے خص تھے جنہوں نے ملک فارس کاایک جزیرہ فتح کیااوراس میں معجد بنا کی' ہاریخان اوراساف کولوٹ لیا' بیواقعہ سلامے میں ہوا۔

سيدنا فاروق اعظم مبئالةؤنه كأخط

عامر معنی ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب دی الدن نے علاء بن الحضر می طی الدن کوجو بحرین میں مضلکھا کہتم عتب بن غز وان کے پاس جاؤ کیونکہ میں نے تنہیں ان کے عہدے کا والی بنادیا اور خوب مجھ لو کہتم ایک ایسے خص کے پاس جاؤ کے جومہا جرین اولین میں سے میں اور جن کے لیے اللہ کی جانب سے نیکیاں مقرر ہو چکی ہیں۔

میں نے انہیں اس لیے معزول نہیں کیا کہ وہ پارسامضبوط اور سخت رعب والے نہ تھے بلکہ میں نے یہ خیال کیا کہ اس نواح میں مسلمانوں کے لیےتم ان سے زیاوہ کار آمد ہوگئ میں ان کے حقوق جائتا ہوں میں نے تم سے پہلے لیک شخص کو والی بنایا تھا نگروہاں پہنچنے سے پہلے ان کی وفات ہوگئ اگر اللہ چاہے گا کہتم والی ہوتو تم والی ہونا اور اگر اللہ چاہے کہ عتبہ والی ہول تو مخلوق اور حکم اللہ ہی کا ہے جوتمام عالموں کی پرورش کرنے والا ہے۔

جان لوگداللہ کا امرای حفاظت کے لیے محفوظ ہے جس کے ساتھ اس نے نازل کیا ہے لہذا تم اس پرنظرر کھوجس کے لیے پیدا کیے گئے ہواس کے لیے عمل کرواور ماسوا کوترک کر دو' کیونکہ دنیاختم ہونے والی ہے اور آخرت بمیشہ رہنے والی شے ہے للبذا خمہیں وہ شے جس کاشر ہاتی رہنے والا ہے اس شے سے عافل نہ کردے جس کی خیراس کے چیجے آنے والی ہے۔

اللہ کی ناراضی ہے اللہ ہی کی طرف بھا گو۔اللہ اپ جھم اور اپ علم میں جس کے سینے جا بتا ہے فضیلت جس کرتا ہے ہم اللہ ے اپنے اور تہارے لیے اس کی طاعت پر اور اس کے عذاب سے نجات پر مدو ما لگتے ہیں۔

علاء بن الحضر می جی دو ایک جماعت کے ساتھ جن میں ابو ہر رہ جی دور اور ابو بگرہ بھی تھے بحرین ہے روانہ ہوئے ابو بکرہ کو

### الطبقات ابن سعد (مدجهام) المسلك المس

جس دفت وہ بصرے آئے البحرانی کہاجا تا تھا' بحرین میں ان کے پہاں عبداللہ بن ابی بکرہ پیدا ہوئے۔ جب بیلوگ لیاس میں تصح جوالصعاب کے قریب ہے اور الصعاب بنی تمیم کی زمین میں ہے تو علاء بن الحضر می پی اندینہ کی وفات ہوگئی ابو ہریرہ نئی اندینہ بحرین لوٹ گئے اور ابو بکرہ بھرے آگئے۔

بحظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے:

ابو ہر رہ و میں اور کے تعظیم کے علاء بن الحضر می شی اندو کی ٹین با ٹیں دیکھیں کہ ہمیشدان سے محبت کروں گا میں نے انہیں دیکھا کہ جنگ دارین میں این گھوڑے پر دریا کوعبور کیا۔

مدینہ سے بحرین کے ارادے سے چلے الد ہنا میں تھے کہ پانی ختم ہوگیا انہوں نے اللہ سے دعاء کی توریت کے بیچے سے چشمہ پیدا کردیا گیا'سب سیراب ہوئے اور کوچ کیا۔

ایک شخص کا بچھاسپاب رہ گیا تھا' وہ لوٹے' اسپاپ لے لیا اور پانی نہیں پایا۔ میں علاء کے ساتھ بحرین سے شکر بھرہ کی جانب روانہ ہوا ہم لوگ لیاں میں تھے کہ ان کی وفات ہوگئ' ہم ایسے مقام پر تھے جہاں پائی نہ تھا۔ اللہ نے ہمارے لیے ایک آبر ظاہر کیا اور ہم پر ہارش ہوئی' ہم نے انہیں عنسل دیا' اپنی تلواروں ہے ان کے لیے قبر کھودی' ہم نے ان کے لیے لحد (بغلی قبر) نہیں بنائی تھی'واپس ہوئے کہ لحد بنا کیں طران کی قبر کا مقام نہیں پایا' ابو بکرہ علاء ہن الحضر می ہی دونات کی فبر بھرے لے گئے۔

حضرت شريح الحضر مي شياله وز

سائب بن پزید سے مروی ہے کہ نبی طاقیا کے پاس شرخ الحضر می کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے مخص ہیں جو قرآن کو تکرینہیں بناتے۔

### حضرت عمروبن عوف مني الدعد

محمہ بن عمر نے کہا کہ وہ یمنی تھے جو بنی عامر بن اوی کے حلیف تھے زمانۂ قدیم میں اسلام لائے 'بی شائیڈ کا کی صحبت پائی اور آپ سے روایت کی۔

#### حضرت لبيدبن عقبه وتكالتفن

ابن رافع بن امري القيس بن زيد بن عبدالاشهل \_

ان کی والدہ ام البیین بنت حذیفہ بن رہید بن سالم بن معاویہ بن ضرار بن ضیان قضاعہ کے بنی سلامان بن سعد ہذیم میں سے خیس لبید بن عقبہ بی کے متعلق (قرآن میں) اس فخص کے لیے مساکین کو کھانا کھلانے کی اجازت نازل ہوئی جوروز ہے پر تاور ندہو۔

محمود بن لبید فقیہ (عالم) لبید بن عقبہ کے بیٹے تتھے جو نبی سائیڈا کے زمانے میں پیدا ہوئے و وسرے بیٹے منظور ومیمون تتھے ان سب کی والدہ ام منظور بنت محمود بن مسلمہ بن سلمہ بن خالد بن عدی 'بن مجدعہ بن حارثہ بن الخارث تھیں جواوس میں ہے تھیں ۔ عثان وامیداورام الرحمٰن' ان کی والدہ ام ولد تھیں ۔ ولید بن عقبہ کے پسماندہ تتھے جوسب کے سب ختم ہوگئے' ان میں ہے

# کر طبقات این سعد (صربهای) کال محل ۱۳۵۸ کی کی کی کی کی کی مجاجرین وافسار کے کوئی باقی ندر با۔

حضرت حاجب بن بريده مني الدعد

اہل رائخ میں سے تھے وہ لوگ بی زعوراء بن جشم برلڈران عبدالاشہل بن جشم تھے تاھے میں جنگ بیامہ میں شہید

## بني حارثه بن الحارث بن الخزرج بن عمرو

عمروالنبيت تنصه

### سيدنا حضرت الوعماره براء بن عازب مني اللغة:

ابن الحارث بن عدى بن جشم بن مجدعه بن حارث بن الحارث بن الخزرج.

ان کی والدہ حبیبہ بنت ابی حبیبہ بن الحباب بن انس بن زید بن ما لک بن النجار بن الخزرج تھیں' کہاجا تا ہے کہ ان کی والدہ ام خالدُ بنت ثابت بن سنان بن عبید بن الا بج تھیں اور ایج خدر ویتھے۔

براء کے یہاں پزیداور بینساور بونس اور عازب اور یکی اورام عبداللہ پیدا ہوئیں ہم ہے ان کی والدہ کانا م نہیں بیان کیا گیا۔ ابی اسحاق سے مروی ہے کہ براء بن عازب ٹن ہو کی گئیت ابو تارہ تھی لوگوں نے بیان کیا کہ عازب ٹن ہو بھی اسلام لائے تھے ان کی والدہ بی سلیم بن منصور میں ہے تھیں۔اوران کی اولا و میں براء وعبید تھے اورام عبداللہ تھیں جو بیعت کرنے والی تھیں ان سب کی والدہ حبیبہ بنت ابی جبیبہ بن الحباب تھیں۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہ ان کی والدہ ام خالد بنت ٹابت تھیں ہم نے مغاز کی میں عازب کا بچھ بھی ذکر نہیں سنا۔البتہ ان کی حدیث ان کجاوے کے بارے میں سی جس کو ابو بکر جی ہونہ نے ان سے خریدا تھا۔

براء خی او جن او کے کہ ابو بکر خی اور نے عازب سے تیرہ درہم میں ایک کجاوا خرید اابو بکر خی اور نے عازب سے کہا ک براء کو تھم دو کہ وہ میرے پاس کجاواا شالا کیں۔عازب نے ان سے کہا کہ نیں تاوفتیکہ ہم آپ سے یہ بیان نہ کریں کہ جب آپ اور رسول اللہ منگیر کیا کہ سے نکلے اور مشرکین آپ لوگوں کو ڈھونڈتے تھے تو آپ دونوں صاحبوں نے کیا کیا۔

ابو بکر میں مدونے کہا کہ ہم لوگ تیجیلی رات کو مکہ نے نگا اس رات اور دن جاگتے رہے یہاں تک کہ دو پہر ہوگی اور آقاب سر پر آگیا تو بیس نے اپنی نظر ڈالی کہ آیا مجھے کوئی ایسی جگہ نظر آتی ہے جہاں ہم لوگ بناہ لے تیس مجھے ایک چٹان نظر آئی تو میں اس کے پاس پہنچا تو اس سے چھے سانے دیکھا۔ بقیہ سائے کی طرف نظر کی تو اس ( سائے کر رخ سے ) برابر کیا۔ میں نے اس میں رسول اللہ سائٹی آئے کے لیے ایک کمبل بچھایا اور عرض کی یا رسول اللہ سٹائٹی آئیا ہے جائے آپ لیٹ گئے۔

میں جا کراپنے گردا گرد دیکھنے لگا۔ کوئی ڈھونڈنے والاقہ نظرنہیں آتا مجھے ایک چرواہا نظر آیا جواپنی بحریاں چٹان کی طرف ہا تک رہا تھا' وہ بھی اس سے وہی جا ہتا تھا جو ہم جا ہتے تھے یعنی ساریہ۔

میں نے بوچھا کہتم کس کے غلام ہو۔اس نے کہا کہ قریش کے ایک شخص کا۔اس نے اس کا نام لیا تو میں نے بہجانا پھر میں

### الطبقات ابن سعد (صهار) المسلك المسلك

نے کہا کہ تمہاری بگریوں میں پکھیدود دھ بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے کہا کیا تم دوہو گے؟ اس نے کہا ہاں میں نے اسے تکم دیا تو اس نے اپنی بکریوں میں سے آیک بکری کو ہاندھا۔ پھر تھم دیا کہ آپنے ہاتھ جھاڑ ڈالے ابو بکر جی دورنے کہا کہ اس طرح اور اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا۔ اس نے تھوڑ اسادود ھدوہا۔

وہاں ہے ہم لوگوں نے کوچ کیا۔قوم کےلوگ ہمیں تلاش کرتے تھے گرکسی نے ہمیں نہ پایا موائے سراقہ بن مالک بن جعشم کے جوا پنے گھوڑے پرموارتھا' عرض کی یارمول اللہ بیاڈ حونڈ نے والا ہم سے ل گیافر مایا کیٹم نہ کر وکیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

جب وہ قریب آگیا تو اس کے اور ہمارے درمیان بقدر دویا تین نیزوں کے فاصلہ ہوگیا۔عرض کی یارسول اللہ یہ تلاش کرنے والا ہم سے مل گیا 'میں رونے لگا فرمایا کہتم کیوں روتے ہو۔ میں نے کہا کہ واللہ میں اپنی جان پڑنیں روتا ہوں بلکہ میں آپ پرروتا ہوں۔

رسول الله من فی اس پر بدد عاء فرمانی که اے اللہ تو جمیں اس ہے جس طرح تو جا ہے کافی ہوجا ہے اس کے گھوڑے غزیمن میں اپنے پیپ تک دھنسادیا۔

وہ اس سے کود پڑا اور کہا کہ یا مجمد (مُثَاثِیْم) مجھے معلوم ہے کہ بیتمہاراعمل ہے لہٰذاتم اللہ ہے دعا کرو کہ وہ مجھے اس حالت سے نجات دے جس میں میں میں ہوں تو واللہ میں ان تلاش کرنے والوں کو جومیر سے چیچے ہیں بہکا دوں گانیہ میر انرکش ہے لہٰڈاایک تیرا س میں سے لیکورعلامت کے لیے کیونکہ آپ عنقریب فلاں فلاں مقام میں میر سے اونٹ اور بکریوں پر ٹزریں گے آپ ان میں سے اپنی ضرورت بجر لے لیجئے۔

رسول الله منافظیم نے فرمایا کہ جمیں تنہارے اونٹوں کی کوئی حاجت نہیں ہے اوراس کے لیے دعا فرمائی۔ وہ پاٹ کراپنے ساتھیوں کی جانب روانہ ہوگیا۔ رسول الله منافظیم اور میں آپ کے ہمر کاب روانہ ہوئے ہم لوگ رات کو یہ بینہ آئے تو م بارے میں جھڑا کیا کہ آپ کس کے پاس اثریں رسول الله منافظیم نے فرمایا کہ میں آئ شب کو بنی النجار کے پاس اثر وں گاجو عبدالمطلب کے ماسول بین ان کے ذریعے میں ان کا کرام کروں گا۔

جس وفت ہم مدینہ میں واخل ہوئے تو لوگ راہتے اور اپنے مکانوں کی (چھتوں) پر اور لڑکے اور نو کرغل مجاتے ہوئے نکل آئے کہ محمد (مُثَاثِیْمُ) آگئے رسول اللہ مُثَاثِیُمُ آگئے محمد (مُثَاثِیُمُ آگئے رسول اللہ مُثَاثِیُمُ آگئ وہاں اثرے جہاں آپ کو عم دیا گیا۔

رسول الله طَالْقِيَّامِيرِ عِلْيَ مِنْ مِنْ مُمَازِمِين ) تعب كي طرف منه كرين الله في بيرة يت نا دُل فرما كي

### كر طبقات ابن سعد (مديهاي) كالتكويل ۴۸٠ كالتكويل وافعار كالم

﴿ قد نرای تقلب وجهك فی السماء فلنو لینك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ﴾ " بهم آسان كی طرف آپ كامندا ثقانا و يكھتے ہيں ہم آپ كواس قبله كی طرف پھير ديں گے جس سے آپ خوش ہول گے البذا آپ اپنامند مجد حرام كی طرف پھير ليجئ"۔

آپ نے ( نماز میں ) کعبد کی طرف منہ کرایا۔

بعض بوقوف لوگوں نے کہا کہ (و ما و لا هم عن قبلتهم التی کانوا علیها) (انہیں اس قبلہ ہے کس نے پھیراجس میں ہے۔ پروہ تھے) تواندتعالی نے نازل کیا کہ:

﴿ قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ﴾

"" بفر ماد يجيئ مشرق ومغرب الله بي كام الله جي حيابتا براه راست بتاديتا بيا بيا

نی طاقتی کے ساتھ ایک فخص نے نماز پڑھی نماز کے بعدوہ لکے انصار کی ایک جماعت پر گزرے جوعصر کی نماز کے رکوع میں بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے تھے۔اس فخص نے کہا کہ میں نے گواہی دیتا ہوں کدرسول اللہ مناقتی کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے کعبہ کی طرف منہ کیا۔ تو م چرگی اور کعبہ کی طرف منہ کرلیا۔

براء نے کہا کہ مہاجرین میں ہے سب ہے پہلے جوفض ہادے پاس آئے وہ مصعب بن عمیر ہیں دور بی عبدالدار بن قصی تھے۔ ہم نے پوچھا کہ دسول الله ملاقظم کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اپنی جگہ پر ہیں اور آپ کے اصحاب میرے پیچھے ہیں۔ پیچھے آتے ہیں۔

ان کے بعد عمرو بن مکتوم نامینا برادر بٹی فہرآئے ہم نے پوچھا کہ تنہارے پیچے رسول اللہ مُلَّاقِیمُ اورآپ کے اصحاب کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دولوگ قریب ترمیرے پیچھے ہیں۔

ان کے بعد ہمارے پاس عمارین باسراور سعدین الی وقاص اور عبداللد بن مسعود اور بلال جی الله آئے۔ ان لوگوں کے بعد عمر بن الخطاب جی الله مظاہر میں شتر سواروں کے ساتھ آئے۔ ان کے بعد ہمارے پاس رسول الله مظاہر آئے آئے آئے ہمراہ الوکم جی الله مظاہر میں الله معاہر میں الله مظاہر میں الله مظاہر میں الله مظاہر میں الله مظاہر میں الله میں الله میں الله مظاہر میں الله مظاہر میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله مظاہر میں الله میں

براء نے کہا کہ رسول اللہ عُلِیُّاؤِم کے پاس آتے ہی میں نے قر آن کی چندسورتیں پڑھیں پھر ہم لوگ نگلے کہ قافلہ کا مقابلہ کریں گرمعلوم ہوا کہ وہ لوگ نچ کے نکل گئے۔ سکہ نہ س

کم عمری کی وجہ سے بدرے واپسی:

براء ہے مروی ہے کہ میں اور ابن عمر ہیں بین یوم بدر ہیں چھوٹے سمجھے گئے اس لیے ہم دونوں اس میں حاضر نہیں ہوئے۔ براء بن عازب سے مروی ہے کہ یوم بدر میں رسول اللہ مظافیق نے مجھے اور ابن عمر ہیں پین کوچھوٹا سمجھ کروالیں کردیا۔ براء سے مروی ہے کہ یوم بدر میں میں اور ابن عمر جی پین چھوٹے سمجھے گئے۔

ابوالحق ہے مروی ہے کہ میں نے براء کو کہتے سا کہ رسول اللہ مالیوا کے آتے ہی میں نے قر آن کی سورتوں میں (سبح

### غز وات واسفار مين حضور سَالْيَدَيْظِم كى همر كاني:

براء سے مروی ہے کہ یوم بدر میں میں اور عبداللہ بن عمر جھائیں چھوٹے تھے۔ابن اسخق سے مروی ہے کہ میں نے براء بن عازب کو کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ منگاتیا ہم کے ہمر کاب پندرہ غزوات کے حالانکہ میں اور عبداللہ ہم عمر تھے۔

براء بن عازب سے مروی ہے کہ میں اٹھارہ سفرول میں رسول اللہ سکا تیا کے ہمر کاب رہا۔ میں نے آپ کوئیس ویکھا کہ آپ نے قبل ظہر کے دور کعتیں ترک کی ہول۔

' الی بسرہ الجبنی سے مردی ہے کہ میں نے براء بن عازب ہیں ہوں کو کہتے سا کہ میں نے رسول اللہ منافق کے ساتھ اٹھارہ غزوات کیے آپ کوسفریا حضر میں بھی نہیں دیکھا کہ آفتاب ڈھلنے کے بعد دور کعتیں ترک کی ہوں۔

محمہ بن عمرنے کہا کہ رسول اللہ منگاتی کا نہ براء بن عازب کوغزوہ خندق کی اجازت دی اس وفت وہ پندرہ سال کے تھے' آپ نے اس کے بل اجازت نہیں دی۔

الی السفر سے مروی ہے کہ میں نے براء بن عازب کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی ہے۔ بن عمر نے کہا کہ براء کو فے میں رہتے تھے۔ وہیں مصعب بن زبیر میں اور کے دمانے میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے پسماندہ تھے۔ براءنے ابو بکر میں اور میں دوایت کی ہے۔

#### ان کے بھائی:

### حضرت عبيد بن عازب في الدعد:

ابن الحارث بن عدی وہ ان کی ماں کی طرف ہے بھی بھائی تھے۔ عبید بن عازب کی اولا دیش لوط وسلیمان وٹو رہ وام زید خیس 'جن کا نام عمرہ تھا۔ ان لوگوں کی والدہ کا نام ہم ہے بیان نہیں کیا گیا۔ عبید بن عازب ان دس انصار میں ہے ایک تھے جنہیں عمر بن الخطاب می اندو نے عمارین یا سر می اندو کے ساتھ کو نے بھیجا تھا۔ کو نے میں ان کی بقیداولا وو پسما ندگان تھے۔ حضرت اسپید بن طہیم میں اندود:

ا بن رافع عدی بن زید بن چشم بن عارشه بن الحارث بن الخزرج بن عمر واور عمر و بی النبیت نظران کی والدہ فاطمہ بنت بشر بن عدی بن ابی بن عنم بن عوف خزرج کے بنی نوفل میں سے قیس ۔ جو بنی عبدالاشہل کے حلیف تھے۔

اسید کی اولا دمیں ثابت ومحمد وام کلثوم وام الحس تھیں'ان کی والدہ امامہ بنت خد پنج بن رافع بن عدی'اوس کے بنی حارثہ میں ہے تھیں ۔

> سعد وعبدالرطن وعثان وام رافع 'ان کی والدہ زینب بنت و برہ بن اوس بی تمیم میں ہے تھیں ۔ عبیداللہ ان کی والد وام دِلد تھیں ۔

عبداللدان كي والده ام سلمه بنت عبدالله بن الجمعقل بن نبيك بن اساف تقيس ..

### كر طبقات ابن سعد (صديهام) المسلك المس

اسیر بن طہیر کی کنیت ابوٹا بت تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جوغز وہ احد میں چھوٹے سمجھے گئے اور خندق میں حاضر ہوئے ان کے والد ظہیر اہل العقبہ میں سے تھے۔ (یعنی جنہوں نے سر انصار کے ساتھ عقبہ میں بیعت کی تھی) ان کی بقید اولا دو پسماندگان میں۔

#### حضرت عرابه بن اوس شانده.

ابن قیظی بن عمرو بن زید بن جشم بن حارثه بن الحارث ان کی والده شیبه بنت الربیع بن عمرو بن عدی بن زید بن جشم تخییل عرابه کی اولا دمین سعید تصان کی والده کا نام ہم سے نہیں بیان کیا گیا۔

ان کے والداوس اوران کے دونوں بھائی عبداللدو کہا شافر زندان اور احد میں حاضر ہوئے۔ یوم احد میں عرابہ چھوٹے مجھ کرواپس کیے گئے غزوہ خندق میں انہیں اجازت دی گئی۔

عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ یوم احد میں عرابہ بن اوس کا سن چودہ سال پانچ مہینے کا تھا۔ رسول اللہ مُلَّاقِیْمِ اللهِ انہیں والیس کردیا۔اوراجازت دینے ہےا نکار کردیا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عرابہ بن اوس میں ہونہ وہی شخص ہیں جن کی الشماخ بن ضرار شاعر نے مدح کی ہے وہ مدینے آیا تھا' انہوں نے اس کی سواری پر مجمورین لا دوی تھیں تواس نے کہا:

رایت عرابة الاوسی یمنی الی المحیوات منقطع القرین "منی الله المحیوات منقطع القرین "می نے عرابة الاوی کودیکھا کروہ خاندان سے پچھڑنے والے کی خیرات کی طرف بر تھتے ہیں۔

اذا ماراية رفعت لمجد تلقاها عرابة بالمين

جب بزرگی کے لیے کوئی جندابلند کیا جاتا ہے قوعرابات دائے اتھ میں لے لیتے میں "۔

اوركبا كدمين نے اس كوحلال كرديا رسول الله على يول نے فرمايا اللہ نے تمہار اصدقہ قبول فرماليا۔

### حفرت علبه بن يزيدالحارثي الانصاري في الدعة

انصار میں سے تھے اور رسول اللہ من اللہ اللہ من اللہ اللہ من ا

جرام بن سعد بن محیصہ سے مروی ہے کہ علبہ بن زیدالحارثی اوران کے (قرابت) والے وہ قوم تھی جن کے پاس نہ مال تھا نہ پھل۔ جب زیمجور ہے نہ سونا نہ جا نہ کی ہمارے پاس وہ ہی خور ہے نہ سونا نہ جا نہ کی ہمارے پاس وہ ہی کشت کرتا ہے جے آ ہے جیجے جی اور آ ہے کے پاس سال اول سے بھی گیا ہے رسول اللہ طافی آئے فرمایا کرتم لوگ ان کے ید لے کھوریں معدان کی کنڑی کے فرمایا کرتم لوگ ان کے ید لے کھوریں معدان کی کنڑی کے فرمایا کو تخواہ جس کھوریں ویں۔ کھوریں معدان کی کنڑی کے فرمایا کو تخواہ جس کھوریں ویں۔ کم میں عمر نے کہا کہ یہ بی طافی تھا کہ جس سے ان لوگوں کے لیے اجازت تھی اور دوسروں کے لیے کمروہ ہے۔ علیہ فقراء میں سے تھے لوگ فیرات و بینے کہا ان کے پاس بھی نہ تھا کہ فیرات کرتے انہوں نے اپنی آ بروفیزات کی علیہ فیرات کی علیہ بیاں جھی نہ تھا کہ فیرات کرتے انہوں نے اپنی آ بروفیزات کی

علیہ میں بینوان رونے والوں میں سے تھے کہ جب رسول الله سلا پین از دوا گئی تبوک کا ارادہ فر مایا تو وہ لوگ آپ کے پاس سواری مانگئے آئے فر مایا کہ میرے پاس پھینیں جس پر میں تم لوگوں کوسوار کراؤں وہ لوگ اس خم سے کہ رسول اللہ سلا پینے کی ہمراہی میں ایک غزوہ چھوٹنا ہے روتے ہوئے واپس گھا اللہ تعالی نے آپ پران کے بارے میں بیرآ یت نازل کی ۔

﴿ ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا وا عينهم تغيض من الدمع حزالاً الله الله ال

''اوران لوگوں پرکوئی گناہ نہیں جبکہ وہ آپ کے پاس آئے تا کہ آپ انہیں سوار کرائیں او آپ نے کہا کہ میرے پاس کچھنیں جس پر میں تم کوسوار کراؤں تو وہ لوگ اس طرح واپس ہوئے کہان کی آٹکھیں اس غم ہے آنسو یہار ہی تھیں کہ انہیں (اللہ کی راہ میں) خرچ کرنے کو پچھنیں ماتا''۔

علبہ بن یز بد می افاد بھی انہیں میں سے تھے۔

حضرت مالك وسفيان فرزندان ثابت ميء ينطف

دونوں النہیت کے انصار میں سے تھے محمد بن عمر نے اپنی کتاب میں ان دونوں کا ذکر ان لوگوں میں کیا جو بیر معونہ میں ہوئے 'دوسروں نے ان کا ذکرنہیں کیا ہم نے کتاب نسب النہیت میں ان دونوں کو تلاش کیا مگر نہ پایا۔

## بني عمر وبن عوف بن ما لك بن الاوس

### حضرت يزيد بن حارثه رشياه وز:

ابن عام بن مجمع بن العطاف بن ضبیعہ بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف ان کی والدہ نا کلہ بیت قبیں بن عبد ہ بن امید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف تھیں۔

یز پدیے ہاں مجمع پیدا ہوئے'ان کی والدہ حبیبہ بنت الجنید بن کنانہ بن قیس بن زمیر بن جذیرہ بن رواحہ بن ربیعہ بن ماڑن بن الحارث بن فطعیہ بن عبس بن بغیض تقییں ۔

عبدالرحمٰن'ان کی والدہ جمیلہ بنت ثابت بن ابی الافلح بن عصمہ بن مالک بن امة ضبیعہ بن زید بن مالک بن توف بن عمر و بن عوف تخیس ان کے اخیا فی بھا کی عاصم بن عمر بن الخطاب تھا۔ و تھے۔

عامرين يزيد ان كي والده ام ولتقيل \_

یزید بن حارثه کی وفات مدینے میں ہوئی ان کے پسماندگان تھے۔

### حفرت مجمع بن حارثه مني الذور:

ا بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعه بن زيد أن كي والدويا كله بنت قيس بن عبده بن اميقيس \_ محم

مجمع بن حارثہ کے یہال بچی وعبیداللہ پیدا ہوئے وونوں ہوم الحرو میں مفتول ہوئے عیداللہ اور جیلہ ان کی والدہ جیلہ بن

### كر طبقات ابن معد (منه جام) مهاجرین وانصار 🏻 🏲

ثابت بن الدحداحه بن تعيم بن عنم بن اياس تقيل جو بل مين سيتقيل -

محمد بن عمر وغیرہ نے کہا کہ بنی عامر بن العطاف بن ضبیعہ کوز مانۂ جاہلیت میں اپنی قوم میں شرف کی وجہ ہے۔ و نے کا پتر کہا

مجمع بن حارثہ ہے مروی ہے کہ مدینہ ہے واپس ہوتے ہوئے ہم لوگ صحبان میں تھے کہ میں نے لوگوں کو بھا گتے ہوئے و یکھا' وہ لوگ کہدر ہے تھے کہ رسول اللہ مٹائیٹا ہر ( قر آ ن ) نازل ہوا ہے میں بھی لوگوں کے ساتھ دوڑا' ہم لوگ رسول اللہ مٹائیٹا کے ياس ينجي تو آپ "انا فتحنالك فتحامبينا" (مم فرآپ كوكلي مولي فتح دي) پر در بے تھ جرئيل في اس كونازل كيا تو كها كد یارسول الله منافقی جرئیل آپ کومبارک بادویتے ہیں جب آپ کو جبرئیل علیظ نے مبارک بادوی تومسلمانوں نے بھی مبارک باو

محمد بن عمرنے کہا کہ سعید بن عبید قاری بن عمرو بن عوف کی مسجد کے امام تھے۔ جب وہ قادسیہ میں شہید ہو گئے تو بنی عمرو بن عوف نے امامت کے بارے میں عمر بن الخطاب الله و کے سامنے جھڑا کیا۔ حب نے الفاق کیا کہ مجمع بن حارث کو آ کے کریں عمر بین دند مجمع پرعیب لگاتے تصاوران سے چثم پوٹی کرتے تھے۔اس لیے کہ وہ مجد ضرار کے (جومنافقین نے قباء میں بنائی تھی ) امام تخ عمر منی او نے ان کوآ گے کرنے سے انگار کیا۔

اس کے بعد انہوں نے ان کو ہلایا اور کہا کہ اے مجمع میں تمہیں خوب جانتا ہوں اور لوگ تو جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین میں بحوال تھا۔ اور میری نبت با تیں لوگوں میں تیزی ہے مشہور ہوگئی تھیں مگر آج تو میں نے و کھ لیا ہے جس حالت میں میں موں میں نے اشیاء کو پیجان آیا۔

عمر میں اللہ نے ان کی نسبت دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم سوائے خیر کے ان کے متعلق کچھے ہیں جانتے۔انہوں نے قرآن حفظ کرلیا ہے اور سوائے چند سورتوں کے بچھ یا دکرنا باقی نہیں ہے عمر تی دونے انہیں آگے کیا اور مسجد بن عمر وین عوف میں ان لوگوں کا امام بنادیا۔مسجد بن عمرو بن عوف کی طرح اور کوئی مسجد معلوم نہیں جس کے امام کے بارے میں رشک کیا گیا ہو۔

مجمع مقاهود کی وفات مدینه میں معاولیہ بن الی سفیان جی پینا کے زمانۂ خلافت میں ہوئی ان کے پسما ندگان نہ تھے۔

#### حضرت ثابت بن و د بعیه منی اندغه:

ا بن خذام بن خالد بن نغلبه بن زید بن عبید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف ان کی والده امامه بنت بجاد بن عثان بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعه بن زيد هيس -

تا بت بن ودیعہ کے بہاں یکی ومریم پیدا ہوئیں ان دونوں کی والدہ و بہہ بنت سلیمان بن رافع بن مہل بن عدی بن زید بن اميين مازن بن سعدين قيس بن الايهم بن غسان قيل جوسا كنين زانج حلفائ بن زعوراء بن جشم برا درعبدالاشهل بن جشم ميس ہے تھیں اور ان لوگوں کی دعوت ( یعنی وفتر فوج ووظیفے میں نام ) بن عبدالاشہل میں تھا۔ ٹابٹ کی کثیت ابوسعد تھی ان کے والدود بعید بن خذام منافقین میں سے تھے۔

### كر طبقات اين سعد (منه جهار) كالمن المناسكات ال

رسول الله من الله من الله من ابن ابی ودید سے مروی ہے کہ نبی کریم منالی ایک جو جمعہ کو اس طرح عسل کو ہے جس طرح اس کا عسل جنابت ہوتا ہے اور تیل عطر لگائے بشرطیکہ یہ اس کے پاس ہواور اپنے پاس کے کپڑوں میں سے سب سے اچھے کپڑے پہنے اور دو کے درمیان جدائی نہ کرے اور جب اس کے پاس امام آئے تو وہ اس کے (خطبے کے ) لیے خاموش رہے تو اس کے دوجمعوں کے درمیان کے گناہ بخش دیتے جا کمیں گے۔

سعید نے کہا کہ میں نے بیرعدیث ابن جزم سے بیان کی توانہوں نے کہا کہ خداان کی مغفرت کرے تمہارے والد نے غلطی کی دوجمعوں کے درمیان اور خارکے اضافے میں۔

#### حضرت عامر بن ثابت ضي الدعد:

ابن سلمہ بن امیہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف ان کی والدہ قتیلہ بنت مسعود الحظمی تھیں 'مسعود وہی تھے جنہوں نے عامر بن مجمع بن العطاف جنگ میامہ میں شہید ہوئے جو سامیے میں ہو گی تھی۔ ان کے پیس ماندگان نہ تھے۔ پیس ماندگان نہ تھے۔

### حضرت عبدالرحمن بن شبل منى الدفية

ا بن عمر د بن زید بن نجد د بن ما لک بن لوذ ان بن عمر و بن عوف بنو ما لک بن لوذ ان کو بنوسمیعه کها جا تا تھا۔ زمان تہ جا بلیت میں ان لوگوں کو بنی صماء کہا جا تا تھا۔ رمان تہ جا بلیت میں ان لوگوں کو بنی صماء کہا جا تا تھا۔ صماء مزینے کی ایک عورت تھی جس نے ان کے والد ما لک بن لوذ ان کو دورہ پلایا تھارسول اللہ سی تیجہ نے ان لوگوں کا نام سمیعہ رکھا ( بیعنی سینے والی کی اولا د کیونکہ الصماء بہری کو کہتے ہیں ) عبد الرحمٰن بن شبل کی والد ہ ام سعید بنت عبد الرحمٰن بن حارث بن حارث بن عامر بن ما لک بن لوذ ان تھیں ۔

عبدالرحمٰن کے بیہاں عزیز ومسعود وموی وجیلہ پندا ہوئیں، ہمیں ان کی والدہ کا نام نہیں بتایا گیا۔

عبدالرحن بن شبل نے نی منافظ ہے روایت کی کہ آپ نے کوے کی شونک ماری ہوئی چیز اور درندے کے روندے ہوئے جانور (کے کھانے) سے منع فرمایا۔

### حضرت عمير بن سعد وي الذعه:

ابن عبید بن (انعمان) بن قیس بن عمر و بن زید بن امیه بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف ان کے والد شرکائے بدر میں سے متحظ سعد قاری و بی تھے جن کے متحلق اہل کوفدروایت کرتے ہیں کہ ان کے فرزند زید نے رسول اللہ سائی آئے کے زیانے میں قرآن جمع کیا تھا 'سعد قادسیہ بیس شہید ہوئے۔ان کے بیٹے عمیر بن سعد نے نبی سائی آئے کی کوجت پائی اور انہیں عمر بن الخطاب جن الدہ الشاعات میں المحلاب جن المحلاب جن المحلاب جن المحلاب جن المحلاب جن المحلاب بن المحلاب بن المحلاب جن المحلاب بن الم

عمیسر بن سعد سے مردی ہے کہ وہ امیر خمص اور اصحاب رسول اللہ مظافیق میں سے تصریبر پر کہا کرتے تھے کہ دیکھو کہ اسلام ایک محفوظ دیوار اور مضبوط دروازہ ہے اسلام کی دیوار عدل ہے اور اس کا دروازہ حق ہے۔ جب دیوار ڈھا دی گئی اور دروازہ تو ژوالا گیا تو اسلام کو فتح شرکیا گیا 'اسلام برا برمحفوظ رہے گا' جب تک سلطان شدیدرہے گا اور سلطان کی شدے تکوارے قبل کرنا اور کوڑے

### كر طبقات ابن سعد (صرچهای) مسلام می ۱۳۸۷ می می ۱۳۸۷ می میاج ن وانسار كر

ہے مارنانہیں ہے بلکہ حق کا ادا کرنا اور عدل کا آختیا رکرنا ہے۔

#### خطرت عمير بن سعيد رني الأعد

جُلاس بن سُوید بن الصامت کی بیوی کے بیٹے تھے فقیر تھے جن کے پاس کوئی مال نہ تھا اور جلاس کے آغوش میں مبتیم تھے اور وہی ان کے فیل تھے۔اور ان برخرچ کرتے تھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ انصار کے ایک شخص نے جن کا نام جلاس بن سوید تھا اپنے الاکوں سے کہا کہ والد محر جو پچھ کہتے ہیں اگرید تق ہوا تو ہم بھی حمیر میں سے پچھ ہیں 'یہ بات ایک لاے نے بی جس کا نام عمیر تھا۔ وہ ان کا پر وردہ اور محتیجا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ اے پچا اللہ سے تو بہ گرواور 'بی مُلَّ اللّٰہ کے پاس آیا اور آپ کو خبر دی نی مُلَّ اللّٰہ ہے باوہ وسمیں کھانے گے اور کہنے گئے کہ اللہ عارسول اللہ میں نے نہیں کہا 'لاک نے کہا کہ اے بہا کہ اواللہ تم نے کہا ہے لہذا اللہ سے تو بہروا اللہ علی ہے جو اس میں جھے بھی تمہارے ساتھ کردے۔

راوي نے کہا كہ قرآن نازل ہوا كہ:

﴿ يَحْلَفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَنَ قَالُوا كُلِّمَةَ الْكُفَرُ وَكُفُرُوا بِعِنَ اسْلَامِهِمُ وَهُمُوا بِمَا لَمُ يَنَالُوا ﴾ الى آخر الآية.

'' بیلوگ اللہ کی قشم کھاتے ہیں کدانہوں نے نہیں کہا حالا تکہ انہوں نے کلمہ کفر کہااورا ہے اسلام کے بعد کفر کیااؤراس چیز کا قصد کیا جوانہیں حاصل نہ ہوئی''۔

اوربية يت بهي نازل مولي:

﴿ فَأَنْ يَتُوبُوانِكُ خَيْرَالُهُمْ وَأَنْ يَتُولُوا يَعَلُّ بَهُمْ اللَّهُ عَذَابًا اليمَّا ﴾

'' پھراگر میلوگ توبهکریں توان کے لیے بہتر ہے اوراگرا نکارکریں تواللہ انہیں در دناک عذاب دےگا''۔

جلاس نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے کہا ہے اللہ نے میرے سامنے قوبہ پیش کی ہے میں توبہ کرتا ہوں۔ ان کی توبہ قبول کرلی گئی اسلام میں ان کا ایک مفتول تھا۔ رسول اللہ مُظَافِیْنِم نے انہیں ویت اور اس کا خون بہا عطا فرمایا اس کو انہوں نے خرچ کر ڈالا انہوں نے مشرکین میں مل جانے کا ارادہ کرلیا تھا۔ رادی نے کہا کہ نبی مٹافینِم نے لڑ کے سے فرمایا کہ تمہارے کا نوس نے وفا کی۔

محمد بن عمر نے کہا کہ جلاس کا بیرکلام غزوہ تبوک میں ہواتھا' رسول اللہ سکاٹیٹے کے ہمر کاب غزوہ تبوک میں وہ شریک تھے' غزوہ تبوک میں اس قدر منافقین آپ کے ہمراہ گئے تھے' کہ تبوک سے زیادہ وہ لوگ بھی کسی غزوہ میں نہیں گئے' ان لوگوں نے نفاق کی باتیں کیں جلاس نے بھی جو کچھ کہاوہ کہا تو عمیر بن سعید نے جواس غزوے میں ان کے ساتھ تھے ان کے قول کوروکیا۔

عمیر نے ان ہے کہا کہ مجھے کوئی شخص تم ہے زیادہ محبوب نہیں اور مذتم ہے زیادہ مجھ پر کسی کا احسان ہے میں نے تم ہے وہ گفتگوئی ہے کہ اگر میں اسے چھپا وَ ل تو واللّٰہ میں ہلاک ہوجا وَل اورا گراہے ظاہر کروں تو تم ضرور ضرور سواہو گئے ان دونوں میں ہفتگوئی ہے کہ بات مجھ پر بدنسبت دوسری کے مہل ہے وہ نبی مثال تھا کہ پاس آئے اور جلاس نے جو پھر کہا تھا اس کی آپ کوخروی۔ جب قرآن نازل ہوگیا تو جلاس نے اپ گراوکا جو وہ عمیر بن معید کے قرآن نازل ہوگیا تو جلاس نے اپ چڑکوندروکا جو وہ عمیر بن معید کے

ساتھ کرتے تھے۔ یہی بات تھی جس سے ان کی تو بہ معلوم ہوئی۔

حضرت جدى بن مره شياه عضا:

ابن سراقہ بن الحباب بن عدی بن الجد بن عجلان بن جو بلی قضاعہ حلفائے بنی عمر و بن عوف میں سے تھے' خیبر میں شہید ہوئے انہیں ان کے دونوں بپتا نوں کے درمیان کسی نے نیز ہ مار دیا۔ جس سے وفات ہوگئی۔ ان کے والدمرہ بن سراقہ نبی مٹائیڈ کی م ہمراہ حنین میں شہید ہوئے۔

حضرت أوس بن حبيب شياه عَنه:

بن عمرو بن عوف میں سے تھے خیبر میں قلعدنا عم برشہید ہوئے۔

حضرت النف بن وا لله طي الدغور.

بن عمر وبن عوف ميں سے تھے خيبر ميں قلعدناعم پرشهيد ہوئے۔

حضرت عروه بن اساء بن الصلت اسلمي مني الدغوز

بنی عمرو بن عوف کے حلیف تھے۔

عروہ سے مروی ہے کہ جنگ بیر معونہ میں مشرکین نے عروہ بن الصلت کوامن دینے کی خواہش کی مگرانہوں نے انکار کیاوہ عامر بن الطفیل کے دوست تصیاو جود کیے ان کی قوم بن سلیم نے اس کی خواش کی مگرانہوں نے انکار کیااور کہا کہ میں تم لوگوں کی امان قبول نہیں کرتا اور نہ اپنے آپ کواپنے ساتھیوں کے مقتل ہے ہٹا تا ہوں' وہ آگے بڑھے اور قبال کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے' یہ واقعہ ججرت کے چستیویں مہینے صفر میں پیش آیا۔

حضرت جر بن عباس شي الدعنة

بنی ججہا بن کلفہ کے جو بن عمر بن عوف میں سے تھے حلیف تھے جانے میں جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

### حضرت خزيمه بن ثابت شي الدعد:

ابن الفاكہ بن ثغلبہ بن ساعدہ بن عام بن غیان بن عام بن نظمہ 'نظمہ کا نام عبداللہ بن جشم بن مالکہ بن الاوس تھا۔ خزیمہ کی والدہ کمپیشہ بنت اوس بن عدی بن امیہ بن عام بن نظمہ تھیں نے بیر بن ثابت کے بہاں عبداللہ وعبدالرحمٰن پیدا ہوئے ان دونوں کی والدہ جیلہ بنت زید بن خالد بن مالک تھیں جو بنی نوفل میں سے تھیں عمارہ بن خزیمہ ان کی والدہ صفیہ بنت عامر بن طعمہ بن زید الحظمی تھیں۔

خزیمہ بن ثابت اور عمیر بن عدی بن خرشہ نے بی نظمہ کے بت توڑے تھے خریمہ بن ثابت ہی ذوالشہا دتین (دوشہادت والے) تھے (بینی ووالیک گواہ کی بجائے دوگواہ کے مانے گئے )۔

عمارہ بن خزیمہ بن ثابت نے اپنے چیاہے روایت کی جونبی ملاقات کے صحابی تھے کہ رسول اللہ ملاقات نے ایک اعرابی ہے گھوڑا خزیدا۔ رسول اللہ ملاقات نے اسے اپنے ساتھ لے لیا تا کہ قیمت عطافر مائیں 'بی ملاقات نے رفتار تیز کر دی اور اعرابی آہت

جلا ـ

لوگ اعرابی سے ل کر گھوڑے کا نرخ پوچھنے گئے انہیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ مثل تھی نے اسے خرید لیا ہے بعض لوگوں نے اعرابی کو گھوڑے کی قیمت اس سے بھی زیادہ پیش کی جورسول اللہ مثل تھی نے مقرر فرمائی تھی نرخ جب بالا ہو گیا تو اعرابی نے رسول اللہ مثل تیکی کو یکار ااور کہا کہ اگر آ ب بیگوڑ اخرید تے ہیں تو خرید لیجئے ورنہ میں اس کو پیچا ہوں۔

نی مُنْ اَنْظِائے جس وقت اعرابی کا کلام سنا تو آپ کھڑے ہوگئے اعرابی کے پاس آئے اور فرمایا کہ کیا میں تجھ سے خرید ٹیمیں چکا ہوں اعرابی نے کہانہیں واللہ میں نے اسے آپ کے ہاتھ نہیں بچار سول اللہ مَنْ اَنْظِائے نے فرمایا بے شک میں نے اسے تجھ سے خرید لیا ہے۔

لوگ نبی طابق اوراعرابی کے پاس جمع ہونے لگے اوروہ دونوں سوال وجواب کررہے تصاعرابی کہنے لگا کہ آپ کوئی گواہ لا یے جو پیشیادت دے کہ میں نے آپ کے ہاتھ بچا۔ جومسلمان آیااس نے اعرابی سے کہا تجھ پرافسوں ہے رسول اللہ منافق ایسے نہیں ہیں کہ سوائے حق کے کوئی بائے کہیں۔

محر بن عمر نے کہا کہ ہم سے خزیمہ بن ثابت کے ان بھائی کا نام نہیں بیان کیا گیا جنہوں نے بیصدیث بیان کی ہے ان کے دو بھائی تصالیک کا نام وَحوَّح تھا جن کا کوئی لیس ماندہ نہ تھا اور دوسر ہے کا نام عبد اللہ تھا جن کے لیس ماندگان تھے ان دونوں کی والدہ بھی خزیمہ کی والدہ کہیشہ بنت اوس بن عدی بن امیا تھیں۔

محد بن ممارہ بن خزیمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلُقِیِّم نے قر مایا اے خزیمہ تم کا ہے سے شہادت ویتے ہو حالا تکہ تم تو ہمار سے ساتھ نہ تھے انہوں نے کہایار سول اللہ سُلُقِیِّم ہم آسان کی خبریش آپ کی تقید بق کرتے ہیں اور آپ جوفر ماتے ہیں اس میں ہم آپ کی تقید بق نہ کریں گے؟ رسول اللہ سُلُقِیَّم نے ان کی شہادت دوآ دمیوں کی شہادت (کے برابر) کردی سِنحاک سے مروی سے کہ رسول اللہ سُلُقِیِّم نے فرزیمہ بن تا بہت کی شہادت دوآ دمیوں کی شہادت کے برابر کردی۔

عامرے مردی ہے کہ خزیمہ بن ٹابت وہ مخص تھے کہ رسول اللہ طالقظ نے ان کی شہادت دوآ دمیوں کی شہادت کے برابر قرار دی رسول اللہ طالقظ نے کئی سے پچھ سوداخر بدا توائن شخص نے کہا کہ آپ جوفر ماتے ہیں اس پراپنے گواہ لائے۔ خزیمہ نے کہا کہ رسول اللہ طالقظ آپ کے لیے گواہی ویتا ہوں فر مایا کہ تہمیں کس نے بتایا۔ عرض کی ہیں جانتا ہوں کہ آپ سوائے حق کے پچھ نیس کہتے ہم تواس سے بھی زیادہ اپنے وین ہیں آپ برایمان لائے ہیں رسول اللہ طالقظ نے ان کی شہادت جائز رکھی۔

قا د ہ سے مروی ہے کہ ایک مخص نے نبی مالیو کم ما نکا تو نبی مالیو کم نے انکار کیا خزیر بن ثابت میں مونے شہادت دی

### الم طبقاتُ ابن سعد (منهام) المسلك ال

کہ نبی سُلُقِیْم اس کے مقابلہ میں سے ہیں اور اس کا آپ پر کوئی حق نہیں ہے رسول اللہ سُلِیْم نے ان کی شہادت جائز رکھی اس کے بعدرسول اللہ سُلِیْمِیْم نے ان سے پوچھا کہ کیاتم ہمارے پاس مُوجود تھے انہوں نے کہانہیں مگر مجھے معلوم ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے اس کے بعد خزیمہ کی شہادت دو آ دمیوں کی شبادت کے برابر کر دی گئی۔

این خزیمہ نے اپنے چچاہے روایت کی کہ خزیمہ بن ثابت جی مدونے خواب میں وہ دیکھا جوسونے والا دیکھیا ہے کہ گویا وہ نبی مظافیظ کی پیشانی پر سجدہ کررہے ہیں انہوں نے نبی سکا تیکھ کو خبر دی تو آپ ان کے لیے لیٹ گے اور فر مایا کہ اپنے سخواک کی تقید بن کرلوانہوں نے آپ کی پیشانی پر سجدہ کیا۔

عمارہ بن فزیمہ بن فابت سے مروی ہے والد نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بی مناقیظم کی پیشانی پر بجدہ کرتا ہوں میں نے آپ کواس کی خبر دی۔ فرمایا روح روح سے ملاقات نہیں کرتی ' نبی ساتھ کے اپنا سراس طرح بڑھا دیا تو انہوں نے اپنی پیشانی نبی ساتھ کے پیشانی پر رکھ دی۔

محد بن عمر نے کہا کہ غزوہ افتح میں بی خطمہ کا جھنڈ افزیمہ بن ثابت شدیدے پاس تھا فزیمہ بن ثابت میں علی بن ابی طالب شدید کے ہمراہ تھا اور اس روز سے میں مقتول ہوئے ان کے پسمائدگان تھے کنیت ابوعمار ہتھی۔

### سيدناغمير بن حبيب ضالفظ

این حباشه بن جویبر بن عبید بن غیان بن عامر بن نظمه ان کی والده ام عماره تھیں جو جمیله بنت عمر و بن عبید بن غیان بن عامر بن نظمه تقیس :

الی جعفرافظمی نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کرمیر بن صبیب بن خماشد (بروایت عفان حماشہ) نے کہا کہ ایمان بوطنتا گفتا ہے۔ یو چھا گیا کہ ایسا بیشی کیا ہے اور کی کیا ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم اللہ اللہ کو یاد کریں اور اس سے ڈریں تو بیاس کی جیشی ہے اور جب غفلت کریں اور بھول جا کیں اور گم کردیں تو بیاس کی کی ہے ت

#### حضرت عماره بن اوس ضياه غذ:

این خالد بن عبید بن امید بن عامر بن نظمه'ان کی والده صفیه بنت کعب بن ما لک بن غطفان بن نظیه میں سے خیس ۔ عمارہ کے بیہال صالح پیدا ہوئے جن کی کنیت ابو واصل خی اور رجاء و عامران کی والدہ ام ولد خیس ۔عمر و و زیا واورام خزیمہ' ان کی والدہ ام ولد خیس ۔

" عمارہ بن اوس اللانصاری سے مروی ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تھی کدا بکے شخص نے متجد کے دروازے پر گھڑ ہے ہوکر ندا دی اس وقت ہم لوگ نماز میں تھے کہ قبلۂ کعبہ کی طرف چھیر دیا گیا۔ ہمارے امام اور مرد اور عور تیں اور بچے کعبہ کی کی طرف پچر گئے۔

The Property of the All Control of the Control of t

## بني السلم بن امري القيس بن ما لك بن الاوس

### حضرت عبدالله بن سعد شياه عند:

ابن خیثمہ بن الحارث بن مالک بن کعب بن النحاط کہا جاتا ہے کہ نحاط بن کعب بن حارثہ بن غنم بن السلم'ان کی والدہ جمیلہ بنت البی عامر الراہب خصیں ابوعا مرعبد عمر و بن ضعی بن النعمان بن مالک بن امة بن صبیعہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف تضاوراوس میں سے تھے۔

عبداللہ بن سعد کے یہاں عبدالرحمٰن اورام عبدالرحمٰن پیدا ہوئیں ان کی والد وامامہ بنت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی سلول بی انجبلی بن سالم بن عوف بن الخزرج میں ہے تھیں۔

مغیرہ بن تکیم سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن سعد بن ضیمہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ بدر میں شریک تھے تو انہوں نے کہا' ہاں' اور عقبہ میں بھی اپنے والد کے ساتھان کا ہمنشین (رویف) ہوکر۔

محمد بن سعد نے کہا کہ بین نے بیرحدیث محمد بن عمر سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے معلوم ہے اور بیرو ہم ہے۔عبداللہ بن سعد ند بدر میں حاضر ہوئے نداحد میں ۔

ضیتمہ بن محمد بن عبداللہ بن سعد بن خیرمہ نے اپنے آ باواجداد ہے روایت کی کے عبداللہ بن سعد نبی سکا تیکی کے ہمراہ حدید بیا و خنین میں حاضر ہوئے جس روز نبی سکاتیکی کی وفات ہو گی وہ من میں ابن عمر جی پینا ہے کم تھے۔ لوگوں کے عبدالملک بن مروان ( کی خلافت ) پراتفاق کر لینے کے بعد مدینہ میں ان کی وفات ہو گی۔ محمد بن عمر نے کہا کہ جب وہ حدید بیر میں حاضر ہوئے تو غالبًا اٹھارہ سال کے تھے۔

بنی واکل بن زید بن قبیس بن عامر بن مره بن ما لک بن الاوس مره بن ما لک بن الاوس کی اولا والجعا دره کهلاتی تقی : سید نا حضرت محصن بن ایی قبیس شی اندود:

ابن السلت 'ابی قیس کانام صنی تھا' وہ شاعر تھے۔السلت کا نام عامر بن جثم بن وائل تھا ان کے بھائی عامر بن ابی قیس کے پس ماندگان تھے جوسب ختم ہو گئے ان میں ہے کوئی ہاتی نہ رہا۔

ابوقیس اسلام کے قریب ہی تھے انہوں نے اپنے شعر میں ملت حدیفیہ کا ذکر کیا تھا اور نبی مُناتِقِیَّاً کا حال بیان کیا تھا انہیں یئر ب میں جنیف(بت پرتی سے یکسور ہنے والا) کہا جا تا تھا۔

عبداللہ بن الی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے متعدد طرق سے ایک گروہ سے حدیث ابی قیس جمع کر کے روایت کی کہ اوس و خزرج میں سے کوئی محص الی قیس بن السلت سے زیادہ ملت صنیفیہ کا بیان کرنے والا اور اس کا دریافت کرنے والا نہ تفاوہ پڑب کے یہوں سے دین کو دریافت کیا کرتے تھے وہ لوگ انہیں یہودیت کی دعوت دیتے تھے وہ ان کے قریب ہو چلے تھے کہ ان کارکر دیا۔ وہ شام کی طرف آل بھند کے پاس نکل گئے ان لوگوں سے باز پرس کی تو انہوں نے ان کو (اپنے ساتھ) شامل کر لیا۔ ابوقیش نے عیسائی درویشوں اور علاء سے پوچھا تو انہوں نے ان کواپنے دین کی دعوت دی مگر انہوں نے اس کا ارادہ نہ کیا اور کہا کہ میں اس میں بھی داخل نہ ہوں گا۔ ان سے شام کے ایک را ہب (عیسائی درویش) نے کہا کہ تم وین صنیفیہ چاہتے ہو۔ ابوقیس نے کہا کہ کہ درویش کے بیاں میں کہ یہی چیز ہے جسے میں چاہتا ہوں۔ را ہب نے کہا کہ میددین ابراہیم تمہارے پیچھے ہے جہاں سے تم نکلے ہوا ابوقیس نے کہا کہ میں دین ابراہیم پر موں گا۔ دین ابراہیم کا اورائی برمروں گا۔

ابوقیس تجاز داپس آئے مقیم ہو گئے عمرے کے لیے مکہ روانہ ہوئے قرزید بن عمر و بن نفیل ملے ان سے ابوقیس نے کہا کہ میں دین ابراہیم دریافت کرنے ملک شام گیا تھا تو کہا گیا کہ وہ تمہارے پیچھے ہے زید بن عمر و نے کہا کہ میں نے شام اور جزیرے اور یہود یشرب سے معلوم کرنا چاہا مگر ان لوگوں کے دین کو باطل سمجھا اور دین قربیم ہی ہے جواللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتا 'بیت پیشرب سے معلوم کرنا چاہا مگر ان لوگوں کے دین کو باطل سمجھا اور دین قربی کھا تا ہے 'ابوقیس کہتے تھے کہ دین ابراہیم پڑسوائے میرے اور زید بن عمر و بن نفیل کے کوئی نہیں۔

جب رسول الله مُفَاقِيْظُ مدينة تشريف لائے اور فليله خزرج اور فليله اول مي گروہوں ميں سے پورے بني عبدالا مهل اور ظفر و حارث و معاويد وعمر و بن عوف حقاقۂ سب اسلام لے آئے سوائے ان لوگوں کے جواوس میں سے تصاور وہ لوگ واکل اور بنو خطمہ و واقف واميہ بن زيد منتے جوالی فیس بن السلام کے ساتھ تھے۔

ابوقیس ان کاریکس ان کاشاعراوران کاخطیب (مقرر) تھا جنگ میں وہی ان کی رہنمائی کرتا تھاوہ اسلام لانے کے قریب تھا اس نے اپنے شعر میں صنیفیت (ترک بت پرتی) کا ذکر کیا تھا اور نبی شالیق کا حال اور آپ کے متعلق جو پچھے یہود خبر دیتے تھے وہ سب بیان کرتا تھا اور یہ بھی کہ آپ کی جائے ولا دت مگہ میں اور جائے ججرت بیژب ہے چنانچیاس نے نبی شالیق کے مبعوث ہونے میں کہ کہا کہ یہی فبی مثالیق میں جوزندہ میں اور یہی ان کا دار البجرت ہے۔

ُجَبِ جَنگ بعاث ہو کی تو وہ اس میں شریک ہوا۔ جنگ بعاث اور رسول اللہ سَالِیَا ﷺ کی تشریف آ وری کے درمیان پانچے سال کافصل تھا' یثر ب میں وہ مشہور تھا اور اسے صنیف ( تارک بت پڑتی ) کہا جا تا تھا اس نے شعر کیے جس میں دین کاؤگر کیا

ولوشاء ربنا كتا يهودا وما دين اليهود بذى شكيل

''اگر ہمارارب جا ہتا تو ہم یہودی ہوتے۔حالانکہ دین یہودراست نہیں ہے۔

ولوشاء ربنا كنا نصاراى مع الرهبان في خبل الجليل الجليل الجليل الجليل الجليل المجليل المجليل المجليل المجليل المراكر المراكز ا

ولکنا حلقنا اذ خلقنا حنیفا دیننا عن کل جیل الکین ہم جب پیدا کے گئے تو اس طرح پیدا کئے گئے کہ ہمارادین ہر گردہ سے یک و تھا۔

نسوق الهدى ترسف مذعنات تكشف عن منا كبها الجلول

ہم لوگ مدی (قربانی فی کو مکے کی طرف) ہنکاتے ہیں جواپنے شانوں کی جھولیں کھولے ہوئے فرمانبر دار ہو کرچکتی ہیں''۔

### الطبقات ابن سعد (مديهام) المساه المس

رسول الله سالتي من بين تشريف لائے تو اس سے كہا گيا كدا ہے ابوقيس يهى تو تمهار ہے وہ صاحب ہيں جن كى تم صفت بيان كرتے تنے اس نے كہا ہے شك وہ حق كے ساتھ بيسج گئے۔ ہيں بني شائي الم كے پاس آيا اور پوچھا كدآ ب كس چيز كى طرف دعوت ويتے ہيں رسول الله شائي في فير مايا كذاس امركى شهادت كى طرف كدسوائے الله كوئى معبود نہيں اور ميں الله كارسول ہوں۔

آنخضرت منگائی نے اسلام کے طریقے بیان فرمائ ابوقیس نے کہا کہ یہ س قدرا چھااور کیساعمدہ ہے میں اپنے معاسلے میں غور کروں گا پھرآ پ کے پاس آؤں گا۔

قریب تھا کہ وہ اسلام ُلاتا مگرعبداللہ بن الی ( منافق ) سے ملا اس نے پوچھا کہ کہاں سے ( آتے ہو ) اس نے کہا محمہ (مَنْ ﷺ) کے پاس سے انہوں نے کیسااچھا کلام میرے سامنے پیش کیا جو وہی ہے جم جانتے ہیں اور جس کی علائے یہود ہمیں خبر دیتے تھے۔

اس سے عبداللہ بن ابی نے کہا کہ واللہ تم نے جنگ خزرج کونا پند کیا تو ابوقیس ناراض ہوا اور کہا کہ واللہ ایک سال تک اسلام نہ لا ڈن گاوہ اپنے مکان واپس گیا اور رسول اللہ شاہیم کے پاس نہ آیا یہاں تک کہ سال سے پہلے ہی مرحمیا۔

بدوا قعہ جرت کے دسویں مہینے ذی الحجہ میں ہوا۔

داؤد بن الحصین نے ان لوگوں کے اشیا خ سے روایت کی کہ (ابوقیس کو ) مرتے وقت کلمی توحید پڑھتے سا گیا (مگمر رسالت تصدیق ندگی )۔

محمد بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ جوشخص اپنی عورت کو چھوڑ کے مرتا تھا تو اس کا بیٹا اگر چاہتا تو اس عورت ہے نکا گ کرنے کا زیاد ہ مستحق ہوتا تھا بشرطیکہ وہ عورت اس کی ماں ندہو۔

تہت

